وَمَنُ اَحُسَنُ قَوُلاً مِمَّنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِيْنَ اس سے بہتر کس کی بات ہو عتی ہے جو (اوگوں کو) خدا کی طرف بلا سے اورا ویتھا ایتے كام كرے اور كے كريس بھى يقينا (خداكے ) فرمانبردار بندول يس بول کتاب مستطاب المراقع القراقي 1801 G الساله اعتقاديه ازقلم حقیقت رقم حضرت صدوق العلماءالعاملين رئيس الفقنها والمحدثين جناب شيخ ابوجعفر محد بن على ابن الحسين بن موسى بن بابويه التمي اعلى الله امقامه فاضل محقق مولانا سيدمنظور حسين بخاري مرحوم صدراتقين سلطان الكمين ركارعلامه آيت الكداشيخ محمدين النجفي مجتدالعصر والزمان مظلة

منيجر مكتبة السبطين ٩-١ سيناس اون بلاك مركودها



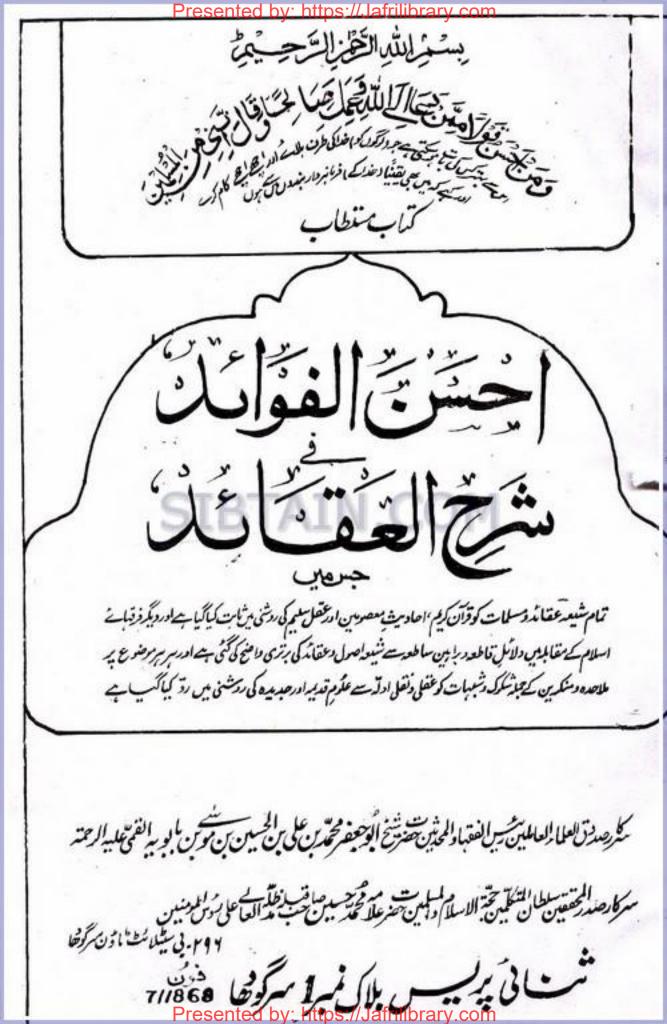

تقاريظ

ا - مرجع اكبرتقليد هيعيان جهان سركارآيت الله السيرنحن الطبائي انكيم مد ظله العالى على رووس المومنين سركار موصوف

ایک احسان نامه میں تر رفر ماتے ہیں۔

ية المسلمين والمت بركانة ليس ازابلاغ سلام المسلمين آقائي آقاش محمد سين وامت بركانة ليس ازابلاغ سلام انشاء بناب مستطاب تقدالاسلام والمسلمين آقائي آقاصاد ق الله تعالى مويد مسدد بوده خواميد بود تاليف مديف احسن الفوائد بوسيله جناب مستطاب ثقدالاسلام والمسلمين آقائي آقاصاد ق

علی نقوی وامت برکانه وصل گرویرالبیته خدمات حضر تعالی ورراه دین وایمان وتشبید عقاید نز دخصرت و لی عصر اروا حنافداه ذخیرده خوامد بود خداوند برتا ئیدات حضر تعالی بیفر ناپدر کتاب اور کتا بخانهٔ عمومی این جانب جای وادیم تامور داستفاده عموم گردو

التماس دعاواريم كما لا نفسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبوكاته (محن الاطباطبائي الكيم ٢ شوال ٨٦) . ٢- سركارات والعلماء حضرت مولانا سيدمح باقر صاحب اعلى الله مقالمة شفقت نامه من تحرير فرمات من التليم بعد

تعظیم کتاب منقطاب پہنچ گئی ہے حدشکر گزار ہوں۔خداوند کریم تربیت ایتام آل محمطیہم السلام وافادہ واعانت سادات و مومنین کے لیے تا دیرزندہ وسلامت رکھے۔ بحرمت حبیبہ محمد وآلدالطاہرین علیمم افضل صلوۃ المصلین میں نے آپ کی کتاب

ہ ستطاب کو حرف بخرف سنا تھالیکن اس وقت اجھالی طور پر اس قدریاد ہے کہ کتاب نہایت مفید ہے اور اس سے میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ (دعا گومحد باقر زبدھ رجیانہ کی تمبرہ ۱۹۲۵ء) معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اور مار میں میں میں انسان میں اس سے مواد میں اس سے مواد میں اس سے تعد

-- سركار خطيب اعظم جناب مولانا سيدمحم صاحب قبله وبلوى صدر مطالبات كمينى آل پاكتان تحريفرماتي بين بسم الله الرحمن الرحيم ٥ والمحمد الله والصلوة على اهلها اما بعد حقير في حاميان ملت جعفرييك شابكار احسن الفوائد كا جگه جمه مطالعه كيا اور ناشر ومحترم مترجم اور حضرت ججة الاسلام مولوى محمر حسين صاحب قبله ك

جانگاہی کوعبارات میں دیکھااس زمانہ میں جب کہ مذہبی امور پرلوگوں کوعبور نہیں رہا۔ ضروری مسائل ملت جعفر پیکوجس انداز میں حل کیا گیا ہے وہ لائق ہزارستائش ہے۔ نیز مکتبہ ہمدانی کی ہمت پرآ فرین ہے کہاس نے چھوٹے ناتمام رسالوں

کی جگدا کی صحیح تحقیق کتاب قوم کے سامنے چیش کردی۔ حضرت جمۃ الاسلام نے اس مختفر عہد میں جو قلمی جہاد فرمایا ہے اور بلا خوف جس انداز سے مخالفین کے اعتراضات کو دفع فرمایا ہے وہ انہی جناب کا حصہ ہے۔ عامیانہ اعتراضات کو سجیدہ اور مہذب طریقہ سے دفع کرنا ان جناب کا امتیازی کارنامہ ہے جن موسین کے ول محبت بذہب حقیقی میں سرشار ہیں جو

معلومات مذہبی کو ذریعی نجات تصور کرتے ہیں جومصوبین علیم الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے مذہب کوعقل وعلم وقر آن کی روشنی میں دیکھنا جا ہتے ہیں ان پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے کہ جن میں ہر عقیدہ پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے اور معالی کا کاری میں میں جد دی جب میں وقت ہے۔ شنہ میں کاری کے استعماد

عقائد کا کوئی گوشدا بیانبیں چھوڑا کہ جس کوشع تحقیق کی روشی میں اجا گرنہ کیا ہو لشکراں تدسیم ۔ (السیدمجد دہلوی فردوس کالونی کراچی نمبر ۱۸)

سمده الحققين علامه فتى جعفر حين صاحب گو جرانواله ممبراسلامى مشاورتى كوسل پاكتان تحريفرماتي بيس.
 بسسم الله الرحمن الرحيم O السحد مدلسلة الفود الصمد الواحد الذى اقام على فردا نيته الشواهد و تعالى فى عدو نساته من ان تحويه المشاهد والصلوه الزكيه البهيته على رسوله المبعوث بجوامع

\_

الكلم و توضيح المقاصد الذي رفع لا دين قواعد وانشا للعلم معاهد و نصب الاعلام لفسديد مافسد من العقائد وجدا لينا و لا قتفاء اثارهم نفائس الفرائد واحسن الفوائد وعلى اله السغرالا لياب الا ماجدار لى الفواضل والفضائل ولمحامد ماطلع النجوم ولمع الضراقد

سیب اور المسلمان کی المقور المسلمان و المسلمان المان الله و المسلمان کی طرف را اہنمائی کرتی ہے۔ عقل ہی تقد میں انبیاء کی دورت دینی اسلمان کی دورت و بی الموری کی دورت و بی الموری کی دورت و بی الموری کی دورت و بی دورت کی دورت کی دورت و المامت کے اقرار پرمجبور کرتی اورتو حید و نبوت و المامت کے اقرار پرمجبور کرتی ہے تو الن کی تقید این کی المامت و والم بیت کی طرف رہبر کی کرتی اورتو حید و نبوت اور آئی معصوبین کے اقوال کی صدافت پر الن کی تقید این کی الموری کی بیت اور آئی موتو اپنے کے ذریعہ نبیاء بیسی اوران کی صدافت پر الموران کی المورت کی اورتو کی بیت اور آئی کی صدافت پر الموران کی المورت کی المورت کی اورتو کی اورتو کی اورتو کی موتو اپنے کے ذریعہ نبیات بھے ہیں اور انہی کو ادکام شرعیہ کا سرچشم مانے ہیں اور ان کے اصول و مسلمات جہاں عقل کی تائید حاصل ہے وہاں قرآن و مدیث اورآ کا رام معصوبین بھی ان سے متعق ہیں۔ گر کچو تعصب و تنگ نظر افراد نے شیعی مقتد ات کی غلط تعیر کر کے اصل عقائد کو بھیا تک معصوبین بھی ان سے متعقد اس کے اور مقدر کی کو جوٹ سے اور بداء کو عقیدہ جہل سے تعیر کر کے اورتو کی اس کی طرف نبیت و سے کر نہ صرف ان سے نفرت کدورت کی داغ تیل ڈائی ہے بلکہ بعض محسوب متاب و بھی بھی ہی بھی ہی بھی تنہ کی میں میں ایسا مواد مہیا کیا واصلہ و براہمین کے ساتھ کتب و شیعی مقدرات سے تا واقفیت کی وجہ سے ہے اور دورت بان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جوشیعی غدوخال کو واضح کر سرماریہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ تعامہ مسلمین کے لیے اوردوز بان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جوشیعی غدوخال کو واضح کر سرماریہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ تعامہ مسلمین کے لیے اوردوز بان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جوشیعی غدوخال کو واضح کر سامیہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ تعامہ مسلمین کے لیے اوردوز بان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جوشیعی غدوخال کو واضح کر سامیہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ تعامہ مسلمین کے لیے اوردوز بان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جوشیعی غدوخال کو واضح کر سامیہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ تعامہ مسلمین کے لیے اور دوروز بان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جوشیعی غدوخال کو واضح کر سامیہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ تعامہ مسلمین کے لیے اور دوروز بان میں ایسا موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ کو میں کی داغ کیل کے اور کیکھور کیا

المحد لله كه العلامة الحجة جناب مولا نامجر حسين صاحب دامت بركاته مصدر مدرس مدرس مدرس محر بدير گودها نے اس ضرورت كوموں فرمايا اور العلم العليم الشيخ الاكرم ابوجعفر الصدوق رحمه الله كي مشہور ومعروف كتاب اعتقادية شيخ صدوق كل الروو ميں بسيط شرح لكھ كرعصر حاضر كي ايك اہم ضرورت كو پوراكيا ہے۔حقير نے اس كتاب مستطاب كومن الباب الى الحر ان ديكھا اوراس كے مطالب عاليہ ہے مستفيد دشرف ياب ہوا ہر بحث جامع ومانع اور ہر كاظ ہے محمل ہے شارح ممرح نے ابتداء ميں علم كلام كي تدوين و تاريخ پرايك سير حاصل تبعر و فرمايا ہے اور شيعة علماء مستطاب كومن اقوارف بھى نے ابتداء ميں علم كلام كي تدوين و تاريخ پرايك سير حاصل تبعر و فرمايا ہے اور شيعة علماء مستطلب کا ايك مختصر و مجمل تعاشا يہ تحريرا ہے ہو الله على وفحت و جلالت كي تنجاب ميں ان المحمل مولانا سيد تحريرا ہو المحال المحمل مولانا سيد ہے كہ آئندہ اشاعت ميں جنتا اضافدان کے متعلق ہو سيكر ديا جائے خصوصاً حضرت استاذ الكل العالم المحمل مولانا سيد خلهور حسين الباہروى طاب ثراہ كے على وكلامي خدمات كا مزيد تعارف كرايا جائے اوراس سلسلہ ميں ان كے بسيط موالغات كا تذكرہ كيا جائے تا كہ ان كی عظیم وكلامي خدمات كا مزيد تعارف كرايا جائے اوراس سلسلہ ميں ان كے بسيط موالغات كا تذكرہ كيا جائے تا كہ ان كی عظیم خدمات كا مزيد تعارف كرايا جائے اوراس سلسلہ ميں ان كے بسيط موالغات كا تو حيد ہو تاہد كے ہيں۔اس كے بعد اصل كتاب كا آغاز تو حيد بارى ہے ہوتا ہے تو حيد كے معنی ايكوا حد ہو تا ہے اورائ سامت اخراف كے ہيں۔اس كے مصنف نے اثبات صافع عالم كے دلائل درج كرنے كی ضرورت محسون نہيں كيكونكہ ہم كا از مداعتر اف كالاز ماعقيدہ تو حيد ہوتا ہے تو حيد ہوتا ہے اثبات تو حيد ہوتا ہے ان كے اعدال سامت ہوتا ہے اورائی ہوت ہديں كے اعتوان دلائل ہوت بديری ہے كونوان دلائل ہوت بديری ہو تا ہے۔گرشارع وام فصلہ نے صافع عالم كی ہوت كا مؤوت بديری ہے كونوان دلائل ہوت بديری ہے كونوان

-

ے علاء متکلمین عرفاء و سالگین کے دلائل بھی سادہ واضح عبارت میں تحریر فرما دیے ہیں اور ماوین دوہرین کے شکوک و شہبات کا ازالہ بھی فرما دیا ہے۔ علم کلام میں صفات باری کا مسئلہ بھی جولا نگاہ افکار اور کل نزاح رہا ہے اس طرح کہ کوئی ذات وصفات میں تغایر کا قابل ہے اور کوئی ان دونوں میں مغایرت کا قائل نہیں ہاور دنگی لاعین ولا غیر کا نقابل فہم عقیدہ رکھتا ہے۔ مولا نائے مصوف نے اس مسئلہ کو بھی پوری وضاحت ہے تحریر کیا ہے اور عینیت صفات پر عقل وفقل سے دوشی ڈائی ہے اس طرح تمام اصول دین اور ان سے متعلقہ امور پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہر مسئلہ کو متعدد دلائل و ہرا بین سے واضح کیا ہے خصوصاً غلو و تفویض کی رواحس طریقہ ہے گی گئی ہے اور خطبہ البیان اور غالیوں کے دوسرے متمسکات کی پوری تر دید فرمائی ہے خرض یہ کتا رہ مسئلہ کو تعدد کے سروری ہے تا کہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تا کہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تا کہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تا کہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تا کہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تا کہ وہ ا

خداوندعالم مصنف ممدوح کے توفقیات میں از دیاہ فرمائے تا کہ وہ تدر کی منبری مشاغل کے ساتھ ساتھ تحریری مخاصل کے ساتھ ساتھ تحریری مخاصل ہوں۔ مخاصل ہوں ہوں۔ مخاصل ہوں کے خدمت کرتے رہیں اور حامیان ملت بیض ااور ناصران آل طرمیں محسوب ہوں۔ جزاہ اللّه عنا خیبر الجزاء فقد اجاء فیما افادواتی ہما ہو فوق المراد (علامہ مفتی جعفر حسین گوجرانوالہ) ۔ مجاہد ملت خینم یا کتان مولانا مرزااح ملی صاحب قبلہ یہ ظلیتح ریز ماتے ہیں۔

حضرات اہل بیت علیم السلام کے دامن مقدی ہے متمسکتین علماء وفقیاء میں ہے جن بزرگواروں کے اساء گرامی سرفهرست نظراً تے ہیں۔ان میں حضرت صدوق علیہ الرحمہ کا اسم مبارک ہے جنہوں نے تقریر و تدریس وتحریر سے ندہب جن کی اشاعت میں حتی الامکان کوئی سراٹھا ندر کھی آپ کی تصنیفات جلیلہ میں سے رسالہ اعتقادیہ مشہور ہے جس میں آپ نے قری چہارم میں حقانی عقائد کواحس اسلوب سے بیان کیا۔ مجھے حقیق سے بیمعلوم ہوا کہ خاندان نبوت کے مبارک اراد کے ذریعیا بتداء ہی میں ادھرافریقہ میں اسلام کی آ واز پہنچ گئی اورادھرایران عراق وعلاقہ یا کستان میں بھی حق کی آ واز پہنچ گئی۔اس کے بعد قرون وسطی میں پہلے تو حضرت قاضی نوراںٹدسوتری اعلی انٹدمقامہ کوشہنشاہ اکبرنے لا ہور میں مملکت مغل کا قاضی القصاہ چیف جسٹس مقرر کیا۔ خلد آشیاں قضا کے علاوہ را توں میں اعلی درجہ کی مذہبی کتابیں لکھتے رہے جن میں سے حقاق الحق اول درجہ کی کتاب ہے اور مجالس المومنین متمسکین کے کوائف میں ہے اشاعت حق ہی کی وجہ ہے خلد آشیاں درجہ شہادت پر فائز ہوئے بھرا بیکدور آیا جس میں بٹالہ کے ہمدانی مساوات کا خاندان تمام لوگوں کے یے مرکز تعلیم بنا پھرانقلا بی دور میں ارسطو جاہ حضرت علامہ سیدر جب علی شاہ صاحب بھا کری نے وین حق کی ہڑی خدمت گی اور پاکتان کےسادات ومومنین کی بیداری آپ ہی کی توجہ کا بتیج بھی آپ نے اپنے فرزندار جمند حصرت شریف العلماء مولانا سیدشریف حسین صاحب اعلی الله مقامه کواپنا جانشین حچیوژا جنهوں نے جگروں ضلع کھدیانہ میں مختلف علوم کے درس جاری کیے اور وہاں سے بینکڑ وں مستفید ہوئے ان میں سے استاذ العلماء حضرت مولا ناسید محمد باقر صاحب قبلہ ابھی تک زندہ ہیں اور باوجود نامینائی کے خدمت دین کررہے ہیں۔انہیں کے تلامذہ نے پنجاب میں دین علوم کی آبیاری کی اور کررہے ہیں جن میں ایسی قابل قدر ستیاں موجود ہیں جن جیسا علوم عربیہ کامدارس بھارت و پاکستان میں نہیں ملتا موالیان اہل بیت کے دین مدارس میں سے سرتاج دارالعلوم محمد میرسرگودھا ہے جس کی سرپرتی شروع ہی سے حضرات سادات عظام جہانیاں شاہ فرمارے ہیں انہی کی سرزمین سے میدور بے بہا نکلا۔جس نے یہاں اور مرکز علوم نجف اشرف سے فیوض علوم یا کر دار العلوم

محمد میہ و چارچا ندلگا دیے حضرت شخ الجامعہ محمد میں گود حاان قابل قدرولا کق فخر و جودوں میں سے ہیں جن کو جود ذیو در موالیان اہل بیت بعن افخر کریں کم ہے آپ کے زیر ساید کی افاضل کرام جامعہ میں کام کررہے ہیں اور آپ ان کے پر ٹیل ہیں طلباء کی تعداد بہت کافی ہے حضرت شخ الجامعہ مگرانی کے علاوہ خود بھی اہم علوم کے درس دیتے ہیں اور اطف بدلطف بدے کہ آپ صرف زبان مبارک ہی سے علوم عربید دینیے کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ترون و تبلغ دین حق بیں آپ کا دست مبارک بھی چان رہتا ہے اور دوار العلوم محمد بیرے ماہوار صوائم ملغ بیں آپ کے علی و تبلغی شاہ کارہوتے رہتے ہیں اس پر مزید ہیں ہمی چان رہتا ہے اور دوار العلوم محمد بیرے ماہوار صوائم ملغ بیں آپ کے علی میں تربا تائع کی ہے جس کا حجم ۲۰۵ صفحہ ہے۔ ابتداء میں کہ مخول پر فہرست مضابین ہے ہم صفحہ میں قریبا محمد الموضون میں ترجمہ کہ مخول پر فہرست مضابین ہے ہم صفحہ میں قریبا محمد الموضون سے تباری ہو ہمیں ہونے ہوں کہ میں تربار الفاظ ہیں ہرجمہ المعلقات ہونے میں اس موضون میں آپ ہو تبار کہ موضون سے مسلمان المحمد میں تبار کہ ہونے کہ الموضون نے کہا ہو کہ کہ مواد کو جنع کرنے اور کتاب کو تا لیف کرنے میں اپنے آرام د مطان المحمد میں تب ہونے کہا کہ میں اپنے آرام د مائی تو ت میں کہا گئی ہو تا ہے کہ آپ کہ اس کے مواد کو جنع کرنے اور کتاب کو تالیف کرنے میں اپنے آرام د راحت کو قربان کر کے اپنا کتنا فیتی وقت صرف کیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح میں آپ نے کتاز ور لگایا ہے کتی دراحت کو قربان کر کے اپنا کتنا فیتی وقت صرف کیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح میں آپ نے کتاز ور لگایا ہے کتی دراخ تو ت میں تب کہ تعین کو تھی تو ت کہا تعتقاد دید کی شرح میں آپ نے کتاز ور لگایا ہے کتی دراخ تو ت میں تب کے کتاز ور لگایا ہیں تھی تبیں کھی گئیں۔ دراغی قوت صرف کی ہو تھیں ت کے کتاز درائی کے کتاز درائی کے کتاب کے مواد کو جنع کر نے اور کتاب کو تربی کر تھی کی کی کئی کی کر درائی کے کتان کی کتار کی گئی کے کتاب کو کر کے کتا کو کر کے کتاز کر کھی گئی کے کتا کو کر کھی کر کے کتا کو کر کھی کے کتا کو کر کے کتا کو کر کھی گئی کے کتا کو کر کھی گئی کے کتان کو کر کھی کے کتا کو کر کے کتا کو کر کھی کر کے کتا کو کر کے کتا کو کر کھی کر کے کتا کو کر کے کتا کو کر کے کتا کو کر کھی کے کتا کی کتا کو کر کھی کر کے کر کے کتا کو کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے

عمل کیا ہے کاغذ۔ کتابت طباعت دیدہ زیب ہیں۔غرض کتاب اس شعر کی مصداق ہے۔ زسر تابیا ہر کا کہ سے تگرم زسمہ دامن دال می کشد کی جا اینجاست

مکتبہ ہمدانی دارالعلوم محمد یہ بلاک ۱۹ سرگودھانے اسے چھپوایا ہے ہدایت ماول دس روپے تئم دوئم سات روپے ہے۔ ہم جلیل القدرمصنف علام کی خدمت میں اس بے نظیر تالیف وتصنیف کے لیے ہدیہ تیر یک پیش کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے علوم وضل وعمل میں برکت دے اور ان کی زبان اور ان کے قلم سے اہل اسلام کو ہمیشہ متمتع کرے اور ان کو باقیات الصالحات عطافر مائے۔ (آمین)

(اقل خدام دین مرزاحه علی ۲۰ جولا کی ۱۹۶۵ء)

۲- استاذ العلماء حضرت مولاناسيدمجريار شاه صاحب قبله مدخلة تحريفرماتي بين -مسه السكه الرحمة الرحمة عند عند في السامية وقب كرين والمسامة المناس النهام سالة والمسا

بسم الله الرحمن الرحيم 0 عونك اللهم وتيسرك وصلى على افضل الخلق مطلقا وعلى الاصفياء من عترته اما بعد فانا طالعنا اكثر مقامات احسن الفوائد فوجدناه كمتنه كتابا قيما يوتضيه العالم الاواه المنيب ويميل عند الغمر الجاهل المريب والذى فلق الجنته وبوء عالنسمته يعرض على القارى خلاصته الاسلام كما هو عن جانيه بلا افراط و تضريط لا يحبه الا مومن و لا يبغضه الا

مسافق جذى الله الشارح و دفقه لكل خير وهو الفاضل الا المعى الوعى العالم الكيس الفقيه الشيد محمد حسين الجهانيان شاهى رئيس الاساتذه في الكليته المحمديه سر گودها خط مسنون كراي المراك المال كالمال كالما

معالمه مستون المبھاليان ساملي رئيس او ساماده في الكليفة المعتمدية سر حودها خطبه مسنون كے بعد ہم نے كتاب احسن الفوائد ..... كے اكثر مقامات كا مطالعه كيا ہے اور اسے تين عقائد شخ صدوق كى طرح ايك گرافقدر كتاب پايا ہے جے ہر عالم عامل پندكرتا ہے اور جائل مطلق ناپنداس ذات كاتم جس نے دانه كوشگافته كيا اور دوح كو پيدا كيا ہے كہ يہ كتاب پڑھنے والے پر لاكم وكاست بانى اسلام كے هيتى اسلام كا فلاصہ پش كرتى ہے۔ يہ الكى كتاب ہے جے پندنہيں كرتا ہ كرمومن اور ناپندنہيں كرتا ہ كرمنا فق خدااس ك شارح فاصل المعى عالم عقبل فقيدا شخ على كتاب ہو جے پندنہيں كرتا ہ كرمومن اور ناپندنہيں كرتا ہ كرمنا فق خدااس ك شارح فاصل المعى عالم عقبل فقيدا شخ محرصين جہانياں شائى كوجو كه دار العلوم محمد بير گودھا ميں رئيس المدرسين ہيں۔ جزاء خير دے اور ہم ال خير كے ليے انہيں موفق فرمائے۔

(السيدمحديار)

ایدادالمله حضرت مولاناسیدایدادسین صاحب قبله کاظمی مدخلاتح رفرماتے ہیں۔

رئیس الفقہا والحد ثین صدوق الملنہ والدین سرکار علامہ الشیخ الوجمفر محد بن بی بن ایحسین بن موی بن بابو بیاتھی اعلی اللہ مقامہ النوفی المحہ بجری کا جومقام اور مرتبہ ندہب شیعہ اثنا عشریہ کرتم ہم اللہ فی البریہ کے زو کی ہے۔ وہ مختاج تعارف و بیان تھیں ان کی ذات بابرکات ہرتم کی تعریف وتوصیف ہے مستغنی ہے۔ آپ شکلم لا ثانی مناظر ربائی عالم اجل محق بے بدل محت بے عدیل فقیہ نظری فاصل مقبول اور جامع معقول و مصول گزرے ہیں یوں تو آپ تر بیا تین سو محق بے بدل محت بیں اور علم کلام میں آپ کی ایک تیف اعتقادیہ ہو کتابوں کے مصنف ہیں اور علم کلام میں بھی آپ کی گئی تصنیفات ہیں گئین کا کمام میں آپ کی ایک تیف اعتقادیہ ہو اعتقادیہ ہو اعتقادیہ ہو اعتقادیہ ہو اعتقادیہ ہو کتابوں کی ایک تیف اعتقادیہ ہو اعتقادیہ ہو اعتقادیہ ہو کتابوں کی اللہ ہو کہ بیاتی ہو کہ بیاتی ہو کہ بیاتی ہو کتابوں کی ایک تیف ایک کمل احساء کیا گئی تصنیف کا معلوں کی مندرجات سے استفادہ کہا جا تارہا۔ لیکن چونکہ یہ کتاب ستطاب عربی زبان میں ہواور جمل کیا ہو کہاں گئی ہو کہ ہو کہاں موشین اس کے مندرجات سے استفادہ کیا جا تارہا۔ لیکن چونکہ یہ کتاب ستطاب عربی زبان میں ہواور جمل کیا ہوا تارہا۔ لیکن چونکہ یہ کتاب ستطاب عربی زبان میں ہواور جمل ہوا تارہا۔ لیکن کو تا کہاں کا موشین اس کے استفادہ سے کلیے محروم تھے اردوز بان میں اس کا صرف ایک ہی ترجہ نظر حقیر ہے گزرا ہے جومولا نا الحاج ہے موسید با اور فی با اور فی اللہ ہو کہاں ہوا تارہا۔ کئی ہیں تباید کی تھر جوال نا الحاج ہے موسید کیا تھا جو آپ کی ایک کیا تھا جو آپ کی وفات

کے بعد مع عربی متن اب مکتبہ امایہ اردو بازار لا ہور نے شائع کیا ہے اور اس سے قبل مطبع یوسنی ویلی میں چھپا تھا۔ اب اس کتاب کا ایک اور ترجمہ جناب مستطاب مستغنی عن الصفات مولا نا مولوی السید منظور حسین صاحب بخاری مدخلہ االعالی و دامت برکاتہم نے نہایت شستہ سلیس اور بامحاورہ اردوز بان میں کیا ہے یوں تو اس نا درروز گار کتاب کی بہت شرطیں کھی جا چھپر سکی کیا ہے تا معلی الدافتا ہے کہا تھے کہ جس کتاب کی بہت شرطیں کھی جا کتا ہے جس کیا الدافتا ہے کہا تھی کا معلی الدافتا ہے کہا تھی کا معلی کا شرح نہاں کا معلی کی کیا ہے کا معلی کے کا معلی کا کا معلی کیا گیا گیا گیا ہے کا معلی کا م

چکی ہیں لیکن اردوزبان میں کوئی شرح نہیں لکھی گئی اب جناب معلی الالقاب رئیس المتنکلمین عمدہ المحقین حضرت سرکارش یتمد علامہ محد حسین مدخلہ العالی علی روس اللوالی پر نہل مدرسہ محد سیسر گودھانے مولانا السید منظور حسین صاحب کے ترجمہ کے ساتھ اردوزبان میں اس کی ایک قصیح و بلیغ شرح الموسم به درامحسن الفوائد فی شرح العقابیر تحریر فرما کرقوم شیعہ پراحسان عظیم

کیا ہے۔ بیشرح کیا ہے؟ علوم معقول ومنقول کا ایک بحر ذخار ہے اصل کتاب تو صرف پڑ الیس ابواب پرمشمل ہے جس میں مذہب اہل ہیت کے ہرعقیدہ کا مختصر بیان ہے لیکن شارح علام نے اسے پانچ سوہیں صفحات اور تین سوا کا نوے عنوانوں پرختم فرمایا ہے میں نے اس مجلّہ شریفہ اور عجاز حنفیہ کو بعض مقامات سے بنظر معاون دیکھا اور میں بلاخوف تر دید کہرسکتا ہوں کہ مولا نا مدوح نے محنت شاقہ اور کاوش دما فی سے اسے چار چاند لگا دیے ہیں جس سے اصل کتاب ک

افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس جامع کتاب میں جملہ شیعی مققدات پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے اورا سے ایسے چھوتے سندلال اورمباحثات درج کئے گئے ہیں جونی زمانہ بڑے بڑے علماء کرام کے اذبان میں بھی مستحصر ندہوں گے الا ماشاء اللہ آخر میں ثقابت وصدافت احادیث آئم علیہم السلام پر مدل تبحرہ فرمایا ہے جوان نئی روشنی کے دلدادوں کی آتکھیں کھولنے کو کافی ہوگا جوایک عرصہ سے اخبارات میں شور مچارہ ہیں کہ کتب ندہب شیعہ کی بے شارا حادیث بھی وضعی اور با بیا عتبارے ساقط ہیں۔

مولانا ممدوح نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب خطبۃ البیان پر بھی محاکہ فرمایا ہے اورائ قتم کے دیگر شبہات بھی روفر مائے ہیں۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے مافوق العادت واقعات سے منسوب کیے گئے ہیں نیز غلوااور تقویض کی بھی تر دیدفر مائی ہے۔

یں مراب نہ کور کی صرف فہرست مضامین پورے چیصفحات پر مشتل ہے اور شروع کتاب میں علم کلام کی تدوین اور علائے شیعہ کے عنوان سے ایک مفید مقالہ سپر دللم فر مایا ہے جس میں علم کلام کی تعریف اس کی فضیلت مشکلمین کی فضیلت احادیث آئمہ علیہم السلام کی روشنی میں علم کلام کی تدوین اس پر شبہات اور ان کا از اللہ چند مشکلمین ند ہب شیعہ کے مختصر عالات اور ان کی بعض بعض تصانیف کا بھی تذکرہ فر مایا ہے۔

بہرحال بیشرح ایک ایس جامع کتاب ہے کہ ہرمومن مسلمان کوخواہ وہ عالم ہویا معمولی اردوخوا ندہ اسے خرید کر حرز جان بننا چاہیے ورنہ بعد میں کف افسوس ملنا پڑے گا باوجود اس قدرخو بیوں اور مجوبہ روز گار ہونے کے قیمت نہایت قلیل رکھی گئی ہے تا کہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے۔ یعنی قیمت درجہ اول دس روپے اور درجہ دوئم سات روپے۔ (السید انداز حسین افکاظمی المشہدی صدر ادارہ معاف اسلام لا ہورالحال مجرات ۲۲ جنور کی ۲۲ ء)

۸۔ سنٹس الواغطین ادیب انعظم حضرت مولانا سیدظر حسن صاحب قبلہ مدطلہ امر و ہوی اپنے مجلّہ علیہ نور میں تحریر
فرماتے ہیں احسن الفوائد فی اشرح القائد شارع جناب سرکار جمة الاسلام مولانا ومقتدنا علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتهد
العصر دامت فیوضہ پرنیل دارالعلوم محمد بیرسر گودھا۔

صدوق علیدالرحمہ نے شیعوں کے اصول عقائد میں بیا یک مختصر گرنہا یت جامع رسالدع بی زبان میں تحریر فرمایا تھا اس کے جملہ مسائل شرح طلب سے خدا اجزائے خیر دے سرکار شریعتمد ارعلامہ تحرصین صاحب قبلے کو کہ انہوں نے غیر معمولی تحقیق و کاوش کے بعد رسالہ فدکور کی ایسی مبسوط اور مکمل شرح تحریر فرمائی کہ کوئی مسئلہ تشدید تحیل ندر ہا ارباب علم وفہم جانے ہیں کہ علم کلام کے مسائل کس قدر وقتی وعمیق و پچیدہ ہیں بالحضوص الہیات کے مسائل کو عقل وفہم کی ذرائی لغزش انسان کو قعر ضلات میں دھنیل دیں ہے۔ سرکارعلامہ نے کمال کیا ہے کہ ہرمسئلہ کو عقلی نفلی روشی میں ۱۹۵ ابواب کے اند ربٹار تحقی سرخیوں کے ساتھ قریب الفہم مثالوں ہے مسئلہ کو بایا ہے دل تشین توضیحات ہے ایسے دل کشی پیرا ہمسئلہ کو حقلی تندیقوں ملحدوں کا مجاء اور فلاسٹر سم سمجھایا ہے کہ کسی صاحب عقل سلیم کو جائے دم زون باتی نہیں رہتی ہرمسئلہ کے متعلق زندیقوں ملحدوں کا مجاء اور فلاسٹر سم کی طرف سے جو شبہات وارد کیے جاتے رہتے ہیں سرکارعلامہ نے ہر شبہ کے جوابات نہا بیت کی متعلقہ کتا ہوں کا ہزا گہرا مطالعہ کی طرف سے جو شبہات وارد کیے جاتے رہتے ہیں سرکارعلامہ نے ہر شبہ کے جوابات نہا بیت کی متعلقہ کتا ہوں کا ہزا گہرا مطالعہ کیا ہوں تر تب مضابین میں ایک خاص سلیقہ ہے کا م لیا ہے افسوں ہے کہ نور کے صفحات میں زیادہ گوئی تھیں ہوتا ہے کہونکہ ایسی کا بیا ہوں تا ہی کہوں جو نے کو کو بیا ہوئی جاتے ہیں جو کی کو رہے مطالعہ کے دور جو کرتے ہیں جون کا بیان اس کتاب میں ہے یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہوئی چاہے کیونکہ ایسی کا ان تمام مسائل کو درج کرتے ہیں جن کا بیان اس کتاب میں ہے یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہوئی چاہے کیونکہ ایسی کا ان تمام مسائل کو درج کرتے ہیں جن کا بیان اس کتاب میں ہے یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہوئی چاہے کیونکہ ایسی کی کا بیان اس کتاب میں ہے یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہوئی چاہے کیونکہ ایسی کونکہ کونک

چیزی ہمارے لیے سرمابیا بمان ہیںا ہے صلالت آ گین دور میں جب کہ مادہ پرتی اور دہریت نوازی نے روح اسلامی کو تحل بنا دیا ہےاور ہر چارطرف ہے اسلامی عقاید پر ڈا کہ پڑ رہا ہے۔ یگانے بیگانے بن رہے ہیں۔مسلمان مغربی تہذیب کے پرستار بن کراپناایمانی سرمایدلا دینیت کے کھوٹے سکوں سے فروخت کررہے ہیں۔ایسی کتابوں کے شائع ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی وقت کی سیج آ واز ہے سرکارعلامہ محد حسین صاحب قبلہ مجتبدو دامت فیوضہ ہمارے علماء کرام میں ایک بڑی متاز شخصیت کے مالک ہیں وہ اپنے پرزورقلم ہے جس طرح نصرت دین مبیں اور حمایت مذہب حصہ فرمار ہے ہیں وہ قابل صر محسین و آفرین ہے۔ جزا کم الله حیو المجزاء ۔

بابائے صحافت ابوالبشیر حضرت مولانا سیدعنایت علی شاہ صاحب مدخلدا ہے جریدہ درنجف میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی شرح العقائد بدایک ساڑے پانچ سوسفات کی شخیم کتاب زمانہ حال میں منصة شہود پر لائی گئی ہے جے و تکھے کرکار پر دازان دارلعلوم مدرسہ مجدیہ سر گودھا کے عزم صمیم کا ثبوت ملتا ہے ہم نے اس کتاب ستطاب کا اول ہے آخر تک

کئی دنوں میںمطالعہ کیا ہے اور دیا نتداری ہے کہا جاتا ہے کہ ایس جامع علمی کتاب دورحاضر میں شاکع نہیں ہوئی۔ ہم اس پر مفصل تفریظ اس لیے نہیں لکھ سکے کہ کما حقہ تقریظ کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے اس جامع کتاب میں اسلامی معتقدات پروہ استدلال عام فہم عبارات میں پیش کئے گئے ہیں کہ بزے بزے فلاسفروں ملحدوں اور

د ہر یول کو بھی لا جواب کر دیا ہے۔ کتاب ہذا کے عنادین کی فہرست بھی پورے چیصفحات پرمشمتل ہے اس نادر روز گا ر کار نامہ پرافرین و تحسین کے لیے بھی قلم میں پوری طاقت در کارہے۔

آخر میں مسکلتحریف پر بھی نہایت معقول و مدلدل بحث کی گئی ہے بہر حال کتاب احسن الفوائد کی حقیقت بیان کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کر دینا کافی سجھتے ہیں کہ ہرایک مومن جواپنے اعتقاد کے حصار کومتحکم کرنا ہے یا ہے مذہب وایمان کے حقائق سے واقفیت کا خواہاں ہے ہماری سفارش سے ایک ایک جلد حاصل کرے اگر خدانخو استدا ہے معلومات عملیہ کا بیش بہاخزانہ محسوس نہ ہوتو ہم ہے قیت واپس لےسکتا ہے۔افسوس ہے کہنا فدری دنیا کا بیرعالم کہ جب کوئی کتاب ختم ہو جاتی ہےاور دس گنا قیمت پر مجھی دستیاب نہیں ہوتی تو دست تاسف مل مل کرحر مان نصیبی کا اظہار کیا جاتا ہے ہم میکھی محسول کرتے ہیں کداحسن الفوائد کی موجود گی ہیں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے بھی آپ کے کتب خاند کی زینت ہوگی۔ آخر میں ہم حضرت گرامی منزلت سرکارعالی وقارمولا نااشیخ محدحسین قبلہ پرکہل مدرسه مجریہ سرگودھائے قلم حقیقت رقم کی واد دیتے ہوئے ان کے اس علمی کارنمایاں پرمبارک با دعرض کرتے ہیں۔

جريده فريده رضا كارلا بورك تبعره نگار رقمطراز بين\_

احسن الفوا ئدشر ہے العقا ئدمصنف رسالہ سر کارصد وق العلماء حضرت شیخ ابوجعفر بن علی بن حسین بن موی بن ايوبيارهمة الله عليه مترجم عمده المحقين مولا ناسيد منظور حسين شاه بخاري شارح علامه محرحسين صاحب برنسيل دارالعلوم محمريه سرگودها منخامت ۲۰ ۵صفحات کاغذ سفید کتابت و طابعت پسندیده قیمت قتم اول دس روپے قتم دوئم سات روپے ملنے کا پیۃ مكتبه البمداني دارالعلوم محديه بركودها\_

ہی کتاب حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے ع<sub>ل</sub> بی رسالہ اعتقادیہ کی اردوشرح ہے۔مترجم نے عربی متن بھی ساتھ دے دیا ہے۔ شروع میں پیش لفظ کے طور پرسر کا رصد را تھین علامہ محمد سین صاحب پرٹیل دار لعلوم محمد بیرکا پرمغز مقالہ علم کلام کی تدوین اورعلماء شیعہ کے خدمات کے عنوان سے شامل ہے علم کلام کی تعریف علم کلام کی فضیلت علم کلام کی بلاغت

### فهرست مصنابين احن الفوائد

| منخ             | مشمرن                                | مسنحر       | مضمول                                        |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 4 1K.           | ستی باری کے موضوع پر دلچہ پ          |             | علم کلام کی تدوین ادرعلائے شید کی خدمات      |
| 40              | تدلال بروجو دخدا بطريق عوفاء         | 4 .         | علم كلام في تعرايب                           |
| کاانالہ کا      | نهٔ دہریہ کے چند شکوک و شبهات        |             | علم كلام كى فضيلت عقل كى روشني بيس           |
| ابات ديئے       | ہاں یا ہنے قوی شہات سے کمل جوا       | 1 . 0       | علم كلام ومتكامين كي فضيلت احليث كي روستى يم |
|                 | الله ين -)                           | - 0         | اغراباسنت كى مخالفت علم كلام                 |
| Al              | روت مادہ پر پانچ دلائل               |             | علم کلام کی تدوین                            |
| 14              | ساني جم كم معروات                    |             | حضرت صادق عليانسلام كوتر تى ديف كاسبار       |
| A9              | مرئي سي كا 'نات                      |             | بعض علاء متكايين متقديين ومتاسخين كحاما معما |
| 95              | رون کے نظریہ ارتقاد کا بعلیان        |             | اورخدمات كاتذكره ازصنا تاصنه اسوركم          |
| 14              | البقرابحات كاخلاصه                   |             | ايك سوعلما واعدم كاتذكره كياكيات             |
| 1.7             | بانتصابغ پرایک آفاعی دلیل            |             | باب اول ترحید اری تعالیٰ محمتعلق شیعه        |
| 1.4             | يان بالله كما خلاقي فوارً            | 1 07        | كاعتقاد                                      |
| 10              | بإں آٹھ فائدے ذکرے گئے ہے            | ) 04        | صانع عالم كاوجور بديبي ب يانظري ؟            |
| أعكن بنين ١٠٨   | راوندعالم كأكمة حقيقت تك رساؤ        | · · !       | ما لق كائنات كى بستى كا جالى اقرار بديه ب    |
|                 | مازكم كسقدرمعرفت خداحزوري            |             | استدلال بروجود خدا بطريق فلاسفه وسكاما م     |
| بونے کابیاں ۱۱۳ | غات شوتيه اوران كي عين ذات           | 74          | حدوث عالم كى بهلى دبيل                       |
|                 | راوند كى صفات ٍ كماليه غير محدود بير |             | ديها ں پاپنے ديبليں ذکر کی گئی ہيں )         |
| ه عددصفات ۱۱۸   | رصفات تبوتيركا بيان (پهال بار        | 7 4         | استدلال بروجود خدابط لين متسكلين             |
|                 | الذكره كياكيا سي                     | 40          | قرآنى طرز استدهال سے اس كى تائيد             |
| يوده عدد ١٣٢    | ندصفات مسلبسير كابيان ديهان          | 41          | المطابرين كحطرا سندلال عدائدمزيد             |
|                 | אור אילארים<br>Presented by: ht      | tna://latri | المرعب كايت<br>library.com                   |

|     | سغ   | مضمون                                     | ىغى              | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,   | ^4   | نفئ جرو تفولين كمتعلق اغتفاد              | ١٣٣              | توجيدة الى ك دلائل وبرايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 , | ^^   | الامربين الامرين كي تحقيق                 |                  | ديبال آ ظاولائل و كرك كئ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |      | يحثاباب                                   | IFA              | توحيرصفاتى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -1  | 91   | خداکی مشبیت واراده کا بیان                | 150              | توحيرا فغالى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | 95   | شينح مفيدكي تنتيد الداس كاجراب            | 149              | توحيدها دتى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | 90   | بعض متعاشر يات كم متعلق توضيحي بان        | ior              | توحيد كے لعض و گيرمرات كا جالى بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      | سأنوال بإب                                | 100              | فرقة مجبر كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | 199  | فضاو فدركم متغلق احتفاد                   | 104              | آيات متشابهات كافيح مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | r    | اس مسلا كى حقبقت سوائے داسخوان فى العلم   |                  | سوات مندا ، رسول اور آل رسول كا وركوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |      | مے اور کوئی نہیں جاتا۔                    |                  | نبين سمجر سكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 1.5  | اس نازک مسئله کی کھر تضریح و تومینی       | 177              | ووسراماب صفات وات اورصفات فعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | r. A | یمونی قضاد قدر کی آتسیم                   | 170              | تيسرا باب تكيف شرى كصن اوراس ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |      | مستطوال بأب                               |                  | متداركا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | *    | فطرت وبرايد: كابيان اورمعنائ فطرت كى      | 177              | شرعی تعدیث کے شوائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      | وضاحت                                     |                  | بچوتھا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1   | rii  | معيارصداقت                                | 179              | COULT INTO MALE CONTRACT OF A STATE OF THE S |
| 1   | 11   | دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات           | 14.              | اعفال تکونی و تشریعی کا با ہمی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      | نواں باب                                  |                  | نظري جبرى رد اوربندوں كے فاعل محاربرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | 10   | بندول کی استطاعت کے متعلق اعتقاد          |                  | ادا ئىيغىلىيە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | 119  | اس مسئلہ میں اختلاف اور مضرات شیعہ کے     | 144              | اس موضوع پرادلهٔ شرعیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |      | نظرے کابیان                               | 140              | نظریهٔ تغویفن کی رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      | وسوال باب                                 | 144              | چندشکوک وشبهات کاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | TIA  | مشله بدا کی حقیقت اور اس کے متعلق احتقاد  |                  | د ببان با نی عدد شبات قریر کے جابات دیئے گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | rr   | خدادندعا كم كوتمهمي لوجه جبل بدانېين سوتا | IAN              | احادیث طینت کا صل<br>را شار در کری سازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | rr   | عقيده مباكئ شخفيق انيق                    | IND              | اشاءه کے مشارکسب پر تنتید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r   | 70   | بداعلم مخزون میں ہونا ہے۔ ندیکشوٹ میں     | <sub>     </sub> | پانچوان باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| صغر  | معنمون                                                                | سغح     | مغتمون                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| rra  | اطلاقات دوج                                                           | דדז     | لوح محفوظ اورلوج محود اثبات كايبان                   |
| rr9  | روح کے متعلق حیارا ہم اقرال کا بیان                                   | TTL     | اجل محتوم وغرمحتوم كا بيان                           |
|      | اور احقاق ما ہوالحق وابطال باطل                                       | rrg     | روایات السنت سے باک تائید                            |
| 100  | روح كبرم لليف وفراني برف يددلاك                                       |         | حميار مبوان باب                                      |
| TOA  | روح کے تدیم وحوث کی بحث                                               | rri     | مجا دلرکا بیایت                                      |
| 109  | خلقت اجسام سع قبل خلقت ارواح كابيان                                   | rrr     | ازالة اشتباه اورتبيب                                 |
| r1.  | عالم دروعبدا كست كااجالي تذكره                                        |         | بارہواںباب                                           |
| 111  | بعض شبات كجابات                                                       | rro     | لوح وقلم کا ب <u>ا</u> ن                             |
| 111  | تناسخ كالبيح مغبوم اوداس كابطلان                                      |         | يشخ منينز كي تنتيد                                   |
| דיי  | روح کے فنا وبقائی بحث                                                 | Tres    | قول فيصل                                             |
| 74.  | روح كربعض حالات كابيان                                                |         | نيرہواںباب                                           |
|      | 🗆 🗅 سولہواں باب                                                       | "       | كرسىكابيان كالم                                      |
| 141  | موبت اوراس كى حقيقت كابيان                                            | 124     | كرسى كے معنائے مذكور كى كتب لغنت                     |
|      | فاسغدمون ومعات كابيان                                                 | -       | سے تا ٹید مزید                                       |
| 147  | موت كومجشرت إدكرت سع فوائد                                            |         |                                                      |
| 741  | معيارصداقت تمنا محموت سير                                             | TTA     | وش کابیان                                            |
| ra.  | عامة اناسك موت، يع ورف كى وب                                          |         | وش كاصبح مغبوم ستجينين مسلمانون كاشتباه              |
| TAF  | موت ك ي استعاد كير كرما صل مرة ب                                      |         | کی وجہ                                               |
| 7 44 | بيارى كافرائه                                                         | "       | وش كے معانى كى تفصيل جميل                            |
| 144  | موت اورسينديس مشابهت                                                  | 779     | استواءعلى الوسس كم مفهوم كالحقيق                     |
| 191  | خاته مهمد ورمحضورا فمرعندالاختصار                                     | 141     | موجوده نظام تعلیم کے ناقص بونے کا بیان               |
| rar  | موسة المبعى واخترامى كابيان                                           | rer     | وش اللي يركيا ہے ؟                                   |
|      | سار بوان باب                                                          | 150     | الطبار حقيقت                                         |
| 199  | قبرين سوال وجواب كمتعاق اعتقاد                                        |         | بندر بوان باب                                        |
| 190  | عالم برزخ الداس ك لبض شداء كا بان                                     | 144     | نفس دررح محمتلق اغتبار                               |
| 194  | مرت کے ساور مان مت میں برنے والے رکیا بقتی ہے۔<br>Presented by: http: | وا // و | تقیقت نفس دروج کامعلوم کرااشکو ہے۔<br>frilibraty com |

|   | صفح | مفہون                                     | تنفخد  | مضمون                                       |
|---|-----|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| T |     | ايهال يانج ديلين ذكر كي كي بين            | 194    | منکرونکیر کے سوال کی کیا مزورت ہے ؟         |
|   | ++4 | اغتقاد أخرت ك اخلاتي ببلو                 | 79A    | ایابر سخص سے قبریس سوال ہوتاہے ؟            |
|   | 779 | معاد جسمانی وروسانی کا اثبات              | ۳      | كن بيزون كے متعلق سوال برتا ہے ؟            |
|   | 441 | منكرين كے چند شبهات مع جوابات             | r.1    | فشارقبر كا اثبات !                          |
|   | 144 | فنائ عالم بميركاعقلى امكان علوم مديره كي  | r·r    | مغرب زده مسلمانوں کے رویے پر تنقید          |
| 1 |     | روشنی بین                                 | rir    | لعض ايرادات كيجوابات                        |
| 1 | T44 | قيامت كبرى كاسمان اورحشرونشركي كيفيت      | T.7    | فشار قرکن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے ؟        |
|   | ro. | تفاصيل قيامت پر اجمالي ايمان ركحناچا سيئے | r.A    | عالم برزخ میں روحیں کس سال میں رتنی ہیں ؟   |
|   |     | بيسوال باب                                | rı.    | لعض شبات كريوابات                           |
|   | 101 | عوض كوثر كابيان                           |        | التفاروان بأب                               |
|   | ror | جوض کور کی کیفیت کا بیان                  | rir    | رجعت كيمتعلق اعتقاد                         |
| - | rom | حضرت اميرك ساقى كور بوف كااثبات           | N      | مغهوم رجعت کی تعیین 🖊 🔘                     |
|   | ror | حوض كو زسے لعف صحابىك دۇرسائ              | ric    | رجعت كاا ثبات قرآن كريم كى روشني بين        |
|   |     | جانے کا بیان                              | rr.    | ا ثبات رجعت احادیث معصوبین کی روشنی میں     |
|   |     | اكيسوال باب                               | rrı    | كيفيت رجعت كمتعلق اجمالي اعتقاد ركهناكاني   |
|   | roc | شفاعت کابیان                              |        | -4                                          |
| 1 |     | شفاعت كاشرعي مفهوم اوراس كااثبات          | rrr    | اس سلسله ين لعين شبهات كيجرابات             |
| 1 | r1. | مقام محود كي توضيح                        | rrr    | زمان رجعت يس كيا بوكا ؟                     |
|   | 241 | كون حفرات شفاعت كريس ميك؟                 | רוז    | و فات عيسي بركم محمية استدلال كم جوابات     |
|   | *** | كن لوكول كى شففا عن بهوگى اوركن كى زسوگ   | 774    | تناسخ كامغبوم اوراس كے اقسام س              |
|   | 110 | ایک ضروری وضاحت                           | TTA    | اس كے بطلان پردوئل ديبان دس دائل بالكائية   |
|   | 774 | توبرهبي باعث نجات ہے                      |        | انيسوان باب                                 |
|   | F74 | قبوليت توبرك شرائط كااجالى بيان           | rri    | قيامت كبرئ كابيان                           |
|   | T4A | شفاعت كمتعلق بغد ثبهات ادران              | ,      | اس کے شرعی مفہوم کی تعیین نیز جمانی وروحانی |
|   |     | كجربات                                    |        | الم بيان                                    |
|   |     | Presented by: http                        | s://Ja | قامت کے مزوری ہو ۔frilibrary conf           |

| منخر  | مضمون                                                  | سفحه   | مغنمون                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|       | 855                                                    | 141    | وعده اور وعید خدادندی کے متعلق اعتقاد                                   |
| 190   | مشاببسوال باب<br>عتبات ممشر کے متعلق اعتقاد            | 120    | تنیسواں باب<br>نامہائے اعمال کے تصح جانے کا بیان                        |
| , ,   | ان عقبات كارثات                                        | 144    | مانکه کے موجود ہونے اور ان کے اقتام کابیان                              |
| r94   | ان ك بساني إغرجسان برنے كى بحث                         | 1      | عادت كابيان                                                             |
|       | الطائيسوان باب                                         | TEN    | كراماً كاتبين كے تقرر كا وقت                                            |
| 191   | حساب وميزان كم متعلق اعتقاد                            | 120    | شب وروز کے کا تب اعمال علیدہ علیدہ ہیں                                  |
| *     | ساج کامفہم کیا ہے ؟                                    | 124    | كواماً كاتبين نا مبائداعمال سركار محدوال على                            |
| rra   | حساب لين كا متولى كون موكا ؟                           |        | خدمت یں پیش کرتے ہیں۔                                                   |
| 4.1   | كن نوگون كاحساب نياجائے كا د                           | rec    | كتابت اعمال كے تعیض اسرار كابيان                                        |
| 4.4   | کن جیزوں کا حساب ہوگا ہ<br>پید تارین کر مذہب کر یا     | TLA    | چالیس برس کے بعد تکرانی کا شدید ہونا<br>مالات منہ سے اعلام الرکا کا ایا |
| 4.4   | محقوق الناس کی مشدت کا بیان<br>ادا ئیگی معقوق کی ترغیب |        | مانت مرض میں بستوراعمال صالحہ کا کل حاجا گا<br>جومبیواں باب             |
| 4.4   | بروز قیامت خدائے تو کے احتجاج کابیان                   | ra.    | عدل مندا وندی کے متعلق اعتقاد                                           |
| 41-   | نامهائے اعمال کالی ختوں میں دیا جاتا                   | 4      | ير عقيده ضروريات ندبب شيعهين عند -                                      |
| 414   | حقیقت میزان کا بیان                                    | TAL    | ا فغال مندا وندى كا عنى برنغضل مونا.                                    |
| 414   | دوشبهات اوران محيجرابات                                | TAP    |                                                                         |
| 414   | قیامت میں تجسم اعمال کے لبض دلائل                      |        | پیچیسوان با ب                                                           |
| MIA   | احباط وتكفيرا ورموازيز                                 | TAD    | مقام اعراف کے متعلق اعتقاد                                              |
| 410   | انتیسواں باب<br>جنت وروزخ ادران کے ضربیات دین ہے       | FA4    | اصحاب اعواف کون بزدگوار ہوں گئے ہ<br>اعواف میں کون لوگ رہیں گئے ہ       |
| 419   | جت ورورج ارزان سے عرفیات میں سے<br>مونے کا بیان        | FAA    | ہوات ہیں رون روٹ دہیں ہے ؟<br>چھبیسواں باب                              |
| er.   | جساني جنت وجنم كااثبات اورديكراً ماء                   | r9.    | بُلصراط كِمتعلق اعتناد                                                  |
|       | فاسده كالبطال                                          | 4      | ايك تاويل عليل                                                          |
| rrr . | جنت وجنم كم مخلوق وموجرد موف كااثبات                   | r41    | پُصراط سے گزرنے کی وجہ!                                                 |
| 444   | Presented by!! http                                    | s://Ja | روادُعل بلا کے لفہ کو ایش fritibrary com                                |

|   | صنح  | مضمون                                                  | فتغجر | معتمون                                               |
|---|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
|   | ۲۷۳  | قرآنی عظیت کا اقرار نربان اغیر<br><b>نشد</b> ادار      | 449   | بہشت اور اس کے بعن لذائذ کابیان قرآن کی<br>روشنی میں |
|   | ۲۷۲  | تعیمیسوال باب<br>مقدر قرآن کے متعلق احتیاد             | 424   | ببشت كم بعض اوصاف كابيان احاديث كي رشني              |
|   |      | مند خواید قرآن کواماجگاه اخلان بانے                    |       | ين السيان                                            |
|   |      | کی وجہ ؟                                               | 442   | شدائد دوزخ کی اجمالی کیفیت                           |
| 1 | 444  | مفهوم تتح ليث كي تعيين                                 | 444   | عذاب مبنم كالمختصربيان بزمان بصزت المرعييسلام        |
|   | 441  | موجده قرآن كي توثيق اذا مُدابِليت                      | 101   | جنت وبهنم كاخلورو دوام                               |
|   | eny. | شيعه علماء اعلام كي تصديق                              | 100   | سبب خلودائل جنت وجهنم                                |
|   | FAY  | شيعى روايات تحركين كاالزامي حواب                       | 100   | ا نذار نشروری الانطهار                               |
| 1 |      | روایات البسنت سے قرآنی سورول می ترفیف                  |       | بعض ابهم شكوك وادلم م كاازاله                        |
|   | 414  | روايت السنت وركني أيات مير تمرايي                      | 0.1   | تيسوان باب                                           |
|   | 419  | ايك تاوين عليل كالبلال                                 | ¢ 4.  | كيفيت زول وحي كابيان                                 |
|   | 491  | قائلين تتحليف كادليلين                                 | (4)   | وحى كى فلسفى وشرعي سيثيت                             |
| 1 | 490  | ببورُ احريث كي توجيع وتشريح                            |       | قرآن محدیث قد می اورعام حدیث کا با ہمی فرق           |
| 1 | 494  | الوكون سع تطفف ومارات كرف كاسكم                        | 444   | وحي شيطاني كاتذكره                                   |
| - | 494  | ایات مشابه کی تادیل لازم ہے                            | 4     | وحی کے اقسام ثلاثہ کا بیان                           |
|   | ¢99  | چونبیسوال باب<br>ابنیاه وروصاءی ملاکار را نضایت کا بان | 675   | الميسوان باب<br>يلة القدريس نزول قرآن كابيان         |
|   | 0.0  | سجدة تعظيمي كا نامائز سونا                             | 640   | دوينهول كازاله                                       |
| 1 | 4    | اس كاعدم جاز ازرد ف قرآن كرم                           | 1     | بتبسوان باب                                          |
|   | 0.4  | ه و د امادشسللدن                                       | 674   | قرآن مح متعلق اعتقاد كابيان                          |
|   | 0.4  | " " " اعْرُ معصوبان ا                                  |       | قرآن جناب رسول نساكا معيرة خالده ب                   |
|   | 0.9  | عقل سليم                                               | 444   | قرآن كي معزاد عشت كياسيه ؟                           |
|   | ٥١.  | ايم عظيم شبيه كا ازاله                                 | 44.   | فضائل قرآن اوراس كساقة تسك كرف كالبير                |
|   | 011  | الكرك وجرديدايان ركحنا طرورى                           | PLI   | تلاوت قرآن كا تواب                                   |
|   | AIM  | Dragant die Chin                                       | 0.//1 | قرآن حادث ہے دقریم afrilibrary com                   |

ملائكه كى كثرت تعداد المرابليث كامامت وخلافت كااثبات DIF 04. مل ككرك الواع واقسام كااجه لى بيان عقيدة مهدئ كالفاقي وا DIF 050 لعض شكوك وشبهات كاازاله عضرت مهدئ المبيث رسول عديد مل ا 010 پينښواں باب حفرت مهدئ كي شكل وشماكي 011 انبيادا ورارك اوصيادكي تعداد كممتعلق اعتقاد • ولارت بأسعادت 014 حتيتت نبرت كا اجمالي بيان ېرنمازىين مجت خدا كا وجود مزورى ب DAL شرائط وحنسائص نبوت كابيان بعض شكوك وشبهات كاازاله DEA DIA بشريت انبياد عليهم السلام چھتیسواں باب 014 انباءواوصار دوجيني ركحقين عصمت انبيار دوا مُرادملانكُكُ . كغار كيمنشائ اشتباه كي نشازي اس سلای مسلانوں کے اخلاف کابیان or. 00. تعويك دوفون روخ عصهت کی اصطلاسی OTI 001 اكب مشيورغلط نبي كاازال مصمت انباد کے دلائل DEY بعثت انبياءكي ضرودت اودنوص وغاير عصمت المركا جالى بيان DYC oor ا بنیا د کی شناخت کا معیار سنتيسوان بإبغلوو آغولفو كأبيان DIT مېزه کې تولين ۹ شرك كى بوقلمونيان شخعيت يرسنى كانيجريس 014 000 دنيا مين شرك كي ابتداء معجزه ادر سويس فرق ؟ . بى درسولى يى كافرقىي ؟ بت پرستى بىن تىدىسجى تى ق 019 001 انبياد كى تعداد كتنى ٢٠ عام وگر بهیشرندگان دین کے متعلق افراط or. 004 اولوالعزم كامطلب كيلسي اورتفرلط مين بتلاري بين Dri افضليت رسول ضؤ برجمين انبياء مقام معرفت میں میار روی لازم ہے 009 نثرليست اسلاميركى لبعض فتصوصيات غالیوں کی ندمت ارشادات معصوبین کی DTT منم نبرت قرآن کریم کی روشنی س روشخايس 010 غلو کے افراع وانتام ختم نبوت احاديث نبوير والمدطا برين كي ردشنيي DIF 044 فرةمفون كرعقاته كابيان ئنتم نبوت مفغل سليم كى دۇشنى يى Dra چندشکوک وشبهات کاازاله مفوضركي فدمست ارشادات الأكى روشنيي 'אדם 01. فرق مفوض فرق غاليكى ايك تسمي بجزختمى مرتبت دنجرا نبياء يراشه بخاكم كافضليت 01

|   | صغر  | معنمون                                  | مغر    | مصنمون                                            |
|---|------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|   |      | انتابيسوان إب اسلام الإوالبني           | 044    | ابطال تعزلين قرآن كي روسشني بين                   |
|   |      | والوصى كابيان                           | 049    | دىنى موير تعولين كابيان                           |
|   | 414  | اس مسلمیں اختلاف کا بیان                | 04     | متعلقه مشاعين شيعي عقيده                          |
|   | 414  | اسلام ابا والبني پرادلهٔ نقليه          | 04     | باركاه رب العزت بين حاجت طلب كرن كاطالق           |
|   | 770  | ادلة عقليه براسلام آبا والبني           | DA     | چندشکوک وشبهات کاازاله (بیان ا مداد پورس          |
| * |      | حاليسوال باب تقيه كابيان                |        | الموعددشبات كامع ازاد تذكره كيا كياب )            |
| 1 | 410  | مغبوم تقيه كى تعيين اوراس كاا ثبات      |        | ار تیسواں باب<br>ظالموں سے متعلق اعتقاد کا بیان   |
|   | 171  | تقير برلعض عائد كرده اعتراضات كعجابات   |        | ظالمون مح متعلق اعتقاد كابيان                     |
|   | 755  | تغير كماقيام                            | 091    | عق وباطل كى باجمي معرك اراني                      |
| - | 774  | المرطابرين كا فعال بين ظاهرى اختلاف كوج | ٧      | خلافت علوی کا اجمالی بیان                         |
| - |      | اکتالیسوان باب سدر ن                    | 4-1    | الشرابلبيت أورخلفا مي ثلاث كى خلافت               |
| * |      | سادات كرام مح متعلق اعتقاد كابيا        | 7.4    | برائت وبزارى كاعقلى ونقلى ثبوت                    |
|   | 7174 | اولادعاع أولاد بني سب                   | 4.0    | مذبب شيعه ميركسي كوكالي ديناما نزبنين             |
|   | 74.  | الريسول محرمت واجب ہے                   | 7.7    | ندبب شيعه بين اصحاب إصفاكي مميت جزء               |
|   | 744  | برعقبده مون سے شرف سادت ختم موجاتاہ     |        | ايمان ج                                           |
|   | 466  | صيمح النسب سادات كا تاثب موكر مزا       | 4-4    | سمار سرائي برقسم كالوك موجود تق                   |
|   | 464  | آل دسول پرصدة سوام سب                   |        | مدیث اصحابی کالنجوم وضعی ہے                       |
|   | 464  | سادات كم يلي ثواب وعقاب دوگن موتاي      | 41.    | متكرين ابامت اشراطهار كاانخام                     |
| - |      | بياليسوال باب                           | 711    | ا پلیبیت رسول کے سابقہ است کا سلوک                |
|   |      | محمل اورمفقتل احا ديث محيل              | 711    | متنبین کے سافر حضرت امیر کے جنگ نہ                |
|   | 4    | بين أعتقاد                              |        | 25260                                             |
| ų | 10.  | مجمل ومفصل صديث كي لغرافي               | "      | محضرت على مص جنگ رسول خداس جنگ                    |
|   |      | ان حدیثوں کا حکم                        |        | کے مترادف ہے                                      |
|   |      | لينباليسوال باب                         | 711    | قاتلین <i>اسنب</i> یار وائمه کا کفر<br>ذنه به نند |
|   |      | حرمت واباحت كم متعلق                    | *      | ا فضيلت جناب سيرة برزنان عالميان                  |
|   |      | Presented by: http:                     | s://Ua | frilibrary.com مسئله فدک پر مختصر معرف            |

| صنح              | مضمون                                | صغر        | مضمون                                   |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 104              | یث کا تولین                          | 401        | اس مشاريس اختلان ا تظار                 |
| 109              | معدیث کی فضیلت                       | <i>j</i>   | معنعن کی تا ٹید                         |
| 776              | نذما نكار مديث                       | ا ا فذ     | صرودى وضاحت                             |
| 777              | رورت مدیث کے دلائل                   |            | سچوالىسوال باب                          |
| . كوئى 149       | اديث المبيئ مين في الحقيقت           | 100        | طب کے بارے میں وار دیتہ                 |
|                  | فلاف بنیں<br>س                       | 1 44       | اماديث كم متعلق اعتقا                   |
| ب ۱۷۲            | فلّاف احادیث کے علل واسا             | 55-0       | مرص وشفاكا منجا سبالله سونا             |
| 745              | أمام فأواع حديث كابيان               | 53972      | اطباء كي طرف رجوع كرنے كا تقكم          |
| 740              | دل وترابيح كابيان                    | المهد التا | حفظان صوت كركبض زرين اصول               |
|                  | ام جدکی طرف رجرع کرنے                |            | طب روحانی وجسمانی                       |
| 747 4            | اوكرام كي عمومي نيابت كابياد         | 107 25     | ائمه اطبار کی تعلیم کرده ادویه سب لوگود |
| אנים ב אור       | ندمهر- قرآن ميس كوئي اختاد           | INIC       | ىغىدىيى MO                              |
| 144              | بب عجيب واقعه                        | 9          | بينتاليسوان بأب                         |
| الشريكى باين ١٨١ | مام الم الم <u>س</u> ط بعض مجمل آيات |            | مختلف صدیثوں کے بار                     |
| 747              | خانتهٔ کتاب                          |            | میں اعتقاد                              |

### قطعہ تاریخ گناب ہذا نتیجهٔ فکر، شاعرابل بیت سیوزرعین صاحب رزی شیرازی سرگردها

اب کک جیبی نر ہوگی الیی کتاب شاید تغصیل سے ہوں جس بیں شیموں کے سب عقایہ حس سے دزیر ہر اک کرتا ہو است عفادہ وہ مخزن ہواسیت ہے احس الغواید موہ محزن ہواسیت سے احس الغواید

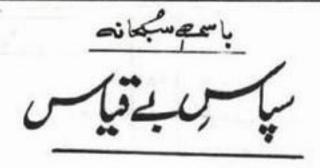

نہایت نامشکرگزاری ہوگا کہ اگر کا ب کی موجودہ طباعت
کے سل کی ہیں بناب اخلاص ماب الحساج محرمشنان میا ،
است گوجوالوالم حال دارد نیو پورٹ برط نیز کماشکویہ اُدانہ کیا
جائے جنہوں نے کتاب کی کس انتاعت ہیں کافی مالی تعادل 
کی ہے جزام المی المراز و کشکرالتہ سیم می المونین
کی ہے جزام المی المراز و کشکرالتہ سیم فی المونین
بی مالنہ بی والم الط ہری ہ

دانا الاحفر محتلاح مسكيك المجفى محتبدالعصروالزمان مذلسة محتبدالعصروالزمان والمحاسرة ۲۰ مثى 1990 م

بالب ثبعاذ

# اظهارتشكر وامتنان

فرمان رسول کے مطابق یہ ناشکر گزاری ہوگی کہ کتاب مستطاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کی اس پانچویں طباعت کے سلسلہ میں پاشا قوم آف چکوال کے سربراہ جناب الحاج منظور حسین پاشا چکوال حال وارد کرالے (انگلینڈ) کاشکریدادانہ کیا جائے جن کے خلصانہ تعاون سے یہ کتاب اس وقت زیب شکل و صورت میں ابناء ملت کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی اس مح جمیل کوشرف قبول سے نوازے اور ان کوان کی اولاد امجاد کوا ہے دفظ و امان میں میں میں میں ابناء ملت کی خدمت میں میں ابناء ملت کی خدمت میں میں میں ابناء کی خدمت میں میں میں ابناء کی خدمت میں میں میں ابناء کی خدمت میں میں میں کے اور ان کی اولاد امجاد کوا ہے حفظ و امان میں رکھے اور تو فیقات خیر میں اضافہ عطافر مائے۔ بجاہ النبی والہ

مخلص دعا گو دا ناالاحقر محمد حسین انجفی مجتهدالعصر والز مان مدخلهٔ

فاشئه سيخانة



آنان كه خاك را نظر كميب كنن آيا بود كر گوشنه ميشم با كنند

عمدنا مصنّفین و مرتضین کا میر طرحیّ ہے کہ وہ اپنی تصنیفات و "البفائ کو بعض بزرگ شخصد اِ ن کی طرف خسوب کرنے بڑوئے ان کی نعدست میں ہدیہ کرکے اسے اپنے گئے مربایہ عزّ دانخار سمجت بیں ۔ چ کک میں اس سلسلہ میں سرکار وائ عصر ناموس و ہر آینڈ النّد العظلی حجہ: النّد الکبڑی صاحب العصروالزمان حصرت مجنز بن الحن عجل التد تعالى فرحر وسهل مخرجر سے زباوہ موزوں ومناسب کسی اور شخصیت کونہیں تحبتا ۔ اس لئے اپنی اس نا بیز کماب کو انہی کی بارگا و قدس میں بیش کرکے اسے سرون قبولبت بخشے کی تمنا و ارزو رکھا موں ع

حرتبول أفتد زبءع وشرب

فاقول بامولا فيجنتك سنماعة مزجاته فتفضّل علي بالقول والاحمان بحق ابائك الكوام عببك وعبيهم المقتلوة والثلام -ع زحيثم أستنين بردار وكوسررانماشاكن

ا نا دا چی رحمتدرب الکونس

الاحقه فيحتم لمحتسبين عفى عنه م، ذي الجيهم سوايع مطابق ١٠ ايربل هندام بروزشنيه

# بيش لفظ

## علم کلام کی تدوین اورعلما ، شبیعه کے خدمات

مقدر جو ذیل مضمون سی کاعنوان اُدیر مذکور ہے۔ اُسی سے پندسال فبل رسالہ ملیۃ المبتغ کے خصوصی نہ بسر محقد بین بنتی میں شائع ہوکر توم سے خواج نخیان حاصل کر جیا ہے اب جب کہ ہماری کا بہ اُحن الغوالد فی شرح النقام بنی ہور ہی ہے۔ ہم نے موضوع کی مناسبت کے لحافو سے اس صغرون کو بطور مقدر اس میں شامل کرنا انسب نبیل کیا بنا نجر مفیدا منا فرک بعد قائم کر ترجیح کراسے ورجی کیا جارہ ہے ادر اس عظم مول کے آخر میں حضرت سینسیخ صعدوق علیہ الرحد کے مفتر حالات اوران کے رسالہ اعتقادیمی اہمیت پر کچر تبعہ و بھی کردیا گیا ہے اور بیسب کچر اس لئے کیا گیا ہے کو حتی الارسیان ہماری میلی میں کئی ہوئیت سے ممثل و منتز ہور و ما مقوفیت الا بمالات اوران کے رسالہ اعتقادات سے ممثل و منتز ہور و ما مقوفیت الا بماللہ و معارف کا مرب کی بیس میں اعتقادات سے تقداعات اوران کے حوابات و بیا حالے میں اس انتہ کیا ہماری کیا ہماری کے حوابات و بیا جائیں۔ ان اعتقادات و معارف کا اصل الاصول مشلہ توجید ہے۔

اس کی اہمتیت وافا دبّیت سے مینی نظر توگوں کواس کی طرف متوجّہ کرنے کے لینے مافظانِ دین وصامیان شرع متین حندات آمرُ معصُر مِین صلوات اللهٔ علیه احمیان نے مختلف طرق واسالیب سے اس علم کی عظمت ومبلالت لوگوں سے ذہن نشین کرانے کی سلسل کوشش فرمانی ہے کیمجی تورا وراست اس ملم کی شرافت و بزرگی باین فرمانی اور كبعى اس علم كے علماء كى عظمتِ شان درفعتِ مكان كا تذكرہ فربایا ۔ جنانچہ پہلے سلسلہ میں سركار حتى مرتبت صلعم فرماتے مين أول الدِّين صعرف قد الجباس - دين كي اصل نباد معرفت بارى ب دكما ب توجد الني العدوق عليه الرحمه اسى طرح محنرت اميولميه التلام ارشاد فرمات بين اقبال الدّين صعد فعته دين بي كا كابي كر مع نت ماليّ ہے ر نہیج البلاغة ، ان تفائق سے ظاہرے کراس علم کو ہاتی سب ملوم پرزجیج و تقدیم ماصل ہے اور دوسرے سلد ہیں حفرت معصوبين مليهم التلام في اس على علماء كى رفعت وظلمت بيان كرتے بُوت انہيں عباد وزيا د بلكه ديكرسب علوم ك علما ووفعنلا پرافضلیت وانترفیت کی سندعطا فرمانی ہے ۔ جنامچرمعاویہ ابن عمار بباین کرتے ہیں کہ میں نے حصر ست ا مام حبفرصاد نی ملیدالتلام سے دریا فت کیاکہ آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص الباہے ہو آپ کی فرماُنشا سے و تعلیمات کو گیڑت کے ساخد نقل کرتا ہے اوراس کے ذریعیرنخالفین کے ولوں میں بذریب حق کو جاگڑین کرتا ہے اور كمز درشيوں كے اعتقاد كو مكر وسنبوط آيا وہ افضل ہے يا وہ عبادت گذارو زا برشب زندہ دارجواس سابقہ ضيات سے محروم ہے۔ آں جنا ہے کے فرمایا کہ وہ مالم ہو نمالفین کا دفاع کرے ادر ہمارے تنعیف الاعتقاد شیعوں کے اعتقاد کو محکر کے دوایے ہزارعابدوں سے بہتر ورزہے دائسول کافی اس طرح انہی حضرات منقول ہے کہ:۔ علما أشيعتنا معابطون في الثغر الذي يلى ابليس وعفا ردينتاة يمنعو فهم عن الخروج على ضعفا وشيعتنا وعن أن يتسلط عليهم ابليس وشبعته النواصب الا فمن النصب لذالك من شيعتنا كان افضل ممن جاهد الرّوم والتوك والخسزد الف العن مسرة لانه بيد فع عن ادبان محتبينا و ذاك بيد فع عن أبدا نهم.

فریا بهارت شیوں کے علام اطلام اس سرحد پر ڈیروزن بیں جوشیطان اور اس کے مرکش اعوان و انصارت ملتی ہے وہ شیاطین کو اور اُن کے بیرو کا رخوارج و نواصب کو بمارے کم زورشیوں پر خودج کرنے اور ان پرمسلط ہونے سے دو کتے بین آگاہ ہو مباؤ کہ بمارے و علام اشیعہ بیں ہے بوشض اس قہم کو سرکرنے کے لئے سینہ سپر ہو جائے و قرک و خرد کے کقار سے جہا و کرنے والوں سے ہزار ہزار مرتبہ افضل واعلی ہے کیونکہ یہ عالم دین جارے مجبوں کے دین کی حفاظت و حواست کرتا ہے اور وہ مجا بدان کے بدنوں کی حفاظت کرتا ہے ۔ بیس جو فرق و بین اور ابدان بیں ہے وہ ہی تفاوت ان کی محافظت کرنے والوں کے اجرو تواب میں بھی ہے۔ اور جبالطاع بان نقی علید السلام سے مردی ہے ۔ لو کا میں جبنی بعد نے بیت نے فائم کہ دمن العلماء الداعین الیا کہ والدالین علیا النامین

عن دبينه بح الله والمنقذين لضعفاء عياد الله من شباك ابليس ومرد نه ومن فناخ النواصب الذبن يمسكون ازمة قلوب ضعفاء الشيعت كيا يمسك السغينة سكافها لما يبقى احد الا ارتدعن « بن الله اولنك هم الافضلون عند الله عنَّ وجل - فريا يا الثَّانَ الله عنَّ وجل - فريا يا الثَّانَ الم آل ثار کی غیبت کبڑی کے بعدا بیسے ملائے ا ملام موجود مذہو نے جرآ نخبنا ب کی بارت لوگوں کو دعوت و بنے ہیں۔ اور ان جناب کے دہود وی جود کی وعوت دیتے اور را مبری کرتے ہیں اور ان کے دین حق سے و لائل ر بانید کے ساتھ مدا فغت کرتے ہیں اور کمزور بندگان خداکوشیا لمین کے شکنوں سے امدان ناصبیوں اورخارجیوں یج کمزورشیوں کے د لوں کی باگ ڈور کو اس طرح کیرنے ہیں جس طرح کشتی اپنیا نہ میشنے انزکو دم نز دیرسے نجانت رحیث کا را و لاتے ہیں تو ایک آ دمی بھی ایسا یا تی نه رستاج دین اللی سے مرتدا در برگشته زم جاتا - دلیس اس دُور رُیفتن و رُیا شوب بیس جرکیر دین و دیا موتجردا دراسلام وامیان کے کچی آثارشہو دہیں بیسب ایسے علمائے اعلام وشکلین اسلام کے دیجردِ زی جروک برکات ہیں اس لئے بیجے زانت خداوندِ عالم کے نزویک سب لوگوں سے افضل ہیں رغیتہ المربدِ و احجاج طبرسی ا ا ما م حیفرصا و ق علیه التلام سے روابیت ہے کہ آں جنائب نے فر ما پاکھ سنتھف کامطمع نظر میر برکم ایل ایمان سے نصاب خوارج کا و فاع کرے اور ان کے اور ان سے نا نص العیار مذہب کے نقائص وعیوب نکال کرانہیں ذلیل وخوار کرے ا در سر کار محتر وآل محدّ علیهم السّلام کے مذہب حق کی صدافت و مقانیت کو نابت کرے توخدا و ندعالم ملا کم جنّت کا معلخ نظراس کے لینے مکانات وقصور تعمیر کرنا قرار دے دبنا ہے اور اس کی ہر ہر دلیل و تحبت کے عومن جودہ مخافین يرِ قائم كرة اب فيداوند عالم حبّت بين اس قدر ملائكه كواس كے مكانات وعمارات كى تعمير ميں لگا و تياہے جن كى تعدا و رُوٹے زمین والے لوگوں سے زیادہ مہرتی ہے اورطافتورات میں کہ ان میں سے ایک ایک فرشتہ سب زمینوں اور أسمانول كواشفاسكناب ربي ابيه عالم مجابدك الفرجنت بين اس فدرنعات ومحلات بين كر الأبعوف قد دها الة ربّ العلمين كدان كى عبلالت ومنزلت كاميح اندازه ربّ العالمين بى لگاسكتاب رعماه الاسلام وغيره ) آمّدا بل بہت علیم التلام نے اس قسم کی احا دیہ فیلیات بیان کرکے اپنے شیعوں اور نام لیوا ڈس کوعلم کلام کی تنصیل كى جۇزغىيب وكولىي دلانى ب اس سەخۇدان سرحتى بائے على دمعرفت كى اس على كے سانخونگاؤ و دائىت كى اور اس کی تردیج و ترتی بین ولمیسی ملینه کا قدرے الماز و بھی ہو جا آ اہے

سچوا ب او ل ، مرجب الاحا دبیث یفت، بعضها بعضا کر معن اما دبیث دوسری بعن کی تعنیه و تشریح کرتی جو کرتی جو در دوس کی تعنیه و تشریح کرتی جو دان جی بزرگواروں کے کلام می ترجان بی ان مجل اما دبیث کی ترمیح و تشریح مرجود ب و واس طرح کر مستخلین و وطرح کے سوتے بیں ایک وہ کرجو اپنے مدعا کے اثبات اور مدمنقا بل کے اسکات بیں اس امر کی پردا نہیں کو دولرے کے سوتے بیں ایک وہ کرجو اپنے معاون علم ولیقین سے ماخوذ مجی بیں یا نہیں ؟ مکہ جو کچ عنط یا میرے ان کے افراع نہیں اور دوسرے ایسے متشرع اور متدین شکل ہوتے ہیں افرای ناقصد وا رائے کا سدہ بیں ہے دہ ہی کہ گزرتے ہیں رادر دوسرے ایسے متشرع اور متدین شکل ہوتے ہیں افرای ناقصد وا رائے کا سدہ بیں ہے دہ ہی کہ گزرتے ہیں رادر دوسرے ایسے متشرع اور متدین شکل ہوتے ہیں

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ہر گیاکہ ان حضرات کی ممانعت فقط معجن مضوص لوگوں کے لئے مبض مخصوص وجود کی بنا پرہے نہ علی الاطلاق. کما لا

يخفى على من له اذنى المام بالكلام اسك الم وتربيان ك اس طرت متوجة فربايام كارا وفسرايا خاصموهم وبينوالهم الهدى الذى اندى عليه وبينوالهم ضلالته و باهلوهم فى على عليه السلام مي تم الفين سي مباحثه كرواودان ك ساست ابنى برايت وخفائيت كابيان كرويس بر تم مورادران كى ضلالت وكراي كوان برواضح كروراور على عليه السلام ك سلسله بي مبالم بحى كرنا پرس توكر كذرور و كتاب العيون والماس شيخ المفيدة

بچواب سوم مراز البارت المعارت المعارت المعارة المارة المارة المعارة المعند واضع واشكار بوناب كرم كلام وجدال كى المانعت وقدن وارد بوئى به اس مراو وقدن وارد بوئى به اس مراو وجدال ب جوبط التي اصن بروج البالخ الم مرح وجائي المعام عين المعارة المعام المعارة المعام المعارة المعام المعارة والمعارة المعارة والمعارة والمعارة

علم کلام کی مدوس سے اور پر کھا ہے ہے۔ اور پر کھا ہے اور پر کھی اور اسے بیں اوگوں نے بہت اختاہ ف کیا ہے اور پر کھا ہے ہیں نے مطلم کلام کی مدوس کے سر پر رکھا ہے بین نے مطابق اس فعنیلت کا تاج کسی شخص کے سر پر رکھا ہے بین نے واصل ابن عظا کو اس مثر ب سے فرازا ہے داوا کی سیوطی ، اور بعض نے ابرالبذیل ملافٹ کو اس فعنیلت کا تاج بہنا ہے دالکلام ہے۔ ہم تو بیر کہتے ہیں کہ دیگرا سلامی علوم نمسنگ الکلام ہے۔ ہم تو بیر کہتے ہیں کہ دیگرا سلامی علوم نمسنگ فعند و تفسیر واطلاق و غیرہ کی طرح اس مبلیل القدر علی کا سرحتی ہی خودصا حب شریعیت غزا و مبلغ تافون اسلام مدنیۃ العلوم حضرت سرکا ختمی مرتب صلی النہ ملید واکر وسلم ہی ہیں۔ اگر کسی صاحب کو اس امر کی صداقت ہیں کھوٹ کے دوگر ل کے حضرت سرکا ختمی مرتب صلی مالنہ اس منافی ہیں۔ اگر کسی صاحب کو اس امر کی صداقت ہیں کھوٹ کے دوگر ل کے سے سلم میں نے میں اس منافی ہیں نے میں اس منافی ہیں۔ اس مسلم ہیں سامنہ ہیں سامنے ہیں ذرا کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور فرد میں ہی سامنے ہیں ذرا کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور فرد میں ہیں۔ اس مسلم ہیں سامنے ہیں ذرا کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور فرد میں ہیں۔ اسلام کا اثبات بطریق احسن فرایا ہے موس سلم ہیں سامنے ہیں ذرا کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور فرد میں ہیں۔ اس مسلم ہیں است فیش ذرا کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور فرد میں ہیں۔ اس مسلم ہیں اسے فیش ذرا کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور فرد ہیں۔ اسامنے ہیں درا کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور ایس کے میاب کو اس کو کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور اور کی میں کو کر ان کے خوا میں باطلاع کی اور اور کر ان کے خوا میں کو کر ان کا کر ان کے خوا میں کر ان کے خوا میں کر ان کی کو کر ان کو کر ان کے خوا میں کر ان کے خوا میں کو کر ان کی کو کر ان کر ان کے خوا میں کو کر ان کی کو کر ان کی کو کر ان کو کر ان کی کو کر ان کی کو کر ان کی کو کر ان کی کر ان کے خوا میں کو کر ان کی کر ان کر کر ان کر کر کر ان کی کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر کر ان کر

ا تنجائ طرسی ادرا بن مجار الانوار کامطالعہ می کانی ہے ادرا ک جند اس علم کی امیست و عظمت کے میٹی نظر ان کے ختیقی جائیش صغرات اکٹر طاہری صلوات اللہ علیم امجعین کے بعد دیگرے اپنے اپنے دو میں مجسب تقا منائے ظروب زمان و مکان اس علم کی نشرواشا عدت فرماتے رہے ادرا ہے مرسرا الپیرسے متعدّد کاکال تکامذہ پیدا کرکے لگوں کی رشدو جامیت ادر بنجاس و فلاح کے لئے مہیت کچرسا مان متیا فرما دیا .

من معترصاً وقع المسلام معظم كلام كويا و ترقی فینے کے ملاق الله و اقدل بری مدن و معترصاً و قال می مستد و کور اس و مدن و معترصاً و قال می می مدن و مدن

وجیله دوه و بر اب بحد کلام کام مرف اسلای عقائد دنظر بین کانبات نفاکین جب صفرت ما د ق ملیدانسلام کے عصری نصور دوانتی نے دنیا کی تمام زبانوں کی ملی دندہی کشب کاعربی زبان میں ترجمہ کرا تا شروع کیا تو ان کو پڑھ کرسینکڑوں مسلانوں کے عقیدے متزلزل ہر گئے ۔اس لئے اس وقت علم کلام کے دو مرے بیٹھیے کی طرح فوالی ممثی ادریہ دو سرانے بڑھلے کلام دہ تھا جوفلسنڈ ایونا ان سکے متقا برسکہ سلے ایجاد ہما ۔اس طرح علم کلام آگرچ ابتدا میں ایک مختفادد سادہ ساعلم تقالیکن رفتہ رفتہ اس میں جن چنروں کا اعنا فہ ہو ٹاگیا ان کے اعتبارے اب علم کلام دوجیزوں کے عبسوعہ کا نام ہے۔

ا - اسلامی عفا پُرکا اثنا سنت -

یا منسوی می است می است می الماری از در اندین مالات پوکوسلانوں کے عقائدیں تزلال پیدا ہور اجتفاء اس کے ادالہ کے لئے صفرت صادق علیہ السلام نے اس فرشہ میں اور المحالی المرائی ادر طم کلام کی تردیکی و ترقی میں نمایاں صفر المار منسوی میں ایک مسموم در چو کا اقل اسلام فقط عولوں تک ہی محدود تھا جن کی جیستوں میں ایک تسم کا مجرو وخود پایا جا تاہد کی بھی تو بھی تو اور م اسلام کے ملقہ میں آئی شروع ہوئی جا تاہد کی بھی تو بھی تو اور میں ایک مسموم اور اسلام کو زیادہ و سعت ہوئی ادر ایرانی دیونانی ادر بیتی وغیرہ اقوام اسلام کے ملقہ میں آئی شروع ہوئی اور عاص اس کی اجتبات و مخطت اور فرد گئی ادر مام مناص اس کی اجتبات و افادیت کو ماننے پر مجبور ہوگئے بصفریت صادق سے تعدیل میں استان میں انسان میں منام دیا تھی میں اطاعت و اکتاعت کے مضرب سادی تعدیل میں اطاعت و اکتاعت کا مستوم کی تعدیل میں اس میں اطاعت و اکتاعت کے مخاص میں مار میں اسلام کی میں میں اطاعت و اکتاعت کا میں میں اسلام کی میں میں اطاعت و اکتاعت کی میں اطاعت کی میں ادر مسلوم کی میں اور میں اسلام کی میں میں اطاعت کی میں اور میں میں اور میں میں اطاعت و معرف کو تجانے سے دار مشہر محتق میں ملام کا میں میں اس کی میں میں اور اسلامی میں میں و ندون شل فقد و صور میں کا تو تھیں اس کی میں اور اسلامی میں میں و ندون شل فقد و صور میں کا تو تھیں اس کی میں اور اسلامی میں میں و ندون شل فقد و صور میں کا اس نے میسیوں با کمال شائم بھی پرا کے دون میں میں سے میندی اور میں کیا باتا ہے۔

الیفیا سے مِنی زُرہے کہ ہم نے اس سلامیں صرف انہی اصحاب وعلیا ، کا ابھائی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے صرف تقریرے نہیں بکد نبر بعیہ توریعی اس علم مبلیل کی نشروا شاعست میں صقر لیا۔ اسی طرح بیاب ان کی معرف انہی کتب کا تذکر ہ سر سروں نے بند نہ بند کہ سرو

كياجائ كاجوانبول في اسى موضوع بيكتمي بير-

ار علیہ میں روصنہ ربت بناشی نے بنی تا برمال باشی منظر بنا اللاهر وله عتاب فی الاماصة کریر برے بند پایش کا برمال باشی منظر بنا الماماسة بین ایک کاب تھی ہے۔ اگر بید ابن ندیم فے اور بعین وگرار باب رجال فی یہ کاتھا ہے کہ جناب میں ابن اساعیل منٹی اقال من تکالد معلی مذھب الامامیت ہوں کے برندگا و من تکالد معلی مذھب الامامیت میں الامامیت میں اور مناقب الامامیت میں الامامیت میں مند امامیت برکاب کا میں منبوں نے کا مل رکھا و فرست ابن ندیم اکین صاحب اعیان الشیعت اس میں اختاف کرتے ہوئے جناب الشیعت وارد یا ہے اور نظا برانی کی رائے گرائی میں معلوم ہوئے ہیں کہ میں برمتقدم بین کو کہ یہ برگر منصور و وانفی کے عہد میں منے وارد با ہے اور نظا برانی کی رائے گرائی میں معلوم ہوئے ہیں کہ دور بیس بی برمتقدم بین کو کہ یہ برگر منصور و وانفی کے عہد میں منے وارد با بعثی یا رون و مامون کے دور بیس۔ رمتونی اواسط قرن و و مامون کے دور بیس۔

٧ - عبد الرحمُن بن احمد العسكرى - جناب بخاشى في استية رجال صلا عبي مبتى يران محتقلت كتما ب

متکلیده من اصحابنا احسن دیری است منارت شیدی سے بڑے می اور مستقدی بی انبول فی امت کے موضوع پر ایک کاب بنام کا مل تصنیف فرمائی د افران دوم می معام الوجی فرم الله بروف بی المعروف برای مالی المعروف برای مالی المعروف برای مالی المعروف برای مالی المعروف برای مناز است مناز است مناز است مناز است مناز است کا می مونون ما ای کی بجائے شیطان مان کہتے سے سوا واقعل کے امام اعظم کے معاقد مناقد مناز است کی بجائے شیطان مان کہتے سے سوا واقعل کے امام اعظم کے معاقد مناقد مناز است کا بیروز واری میں موجود بیں موجود بیں موجود بیل مناظر است کا بیان تو بیاں نہیں ہو مکا المبتہ برادران ایا نی کے ملائے ابیان کی خاطر ان کا ایک مختر سائل و ایک ایک مختر سائل کے ملائے ابیان کی خاطر ان کا ایک مختر سائل و بیان نہیں ہو مکا را المبتہ برادران ایا نی کے ملائے ابیان کی خاطر ان کا ایک مختر سائل و بیان نہیں ہو مکا را المبائل کے ملائے ابیان کی خاطر ان کا ایک مختر سائل و بیان بین مناز و بیان نہیں ہو مکا را المبائل کے ملائے ابیان کی خاطر ان کا ایک مختر سائل و بیان بین میں کا جا تا ہے۔

موم طاق کا ایک و اسناطه و اسناطه و ایک مزیدامهاعظم نے ان سے طنزا کہا کرنم یونکہ رجعت کے قائل ہو۔ اس موم طاق کا ایک و اسناطه و ایس آئیں موم طاق کا ایک و ایس ایک موم والیں آئیں موم طاق کا ایک و ایس ایک موم و ایس آئیں کے در معت میں جب ہم والیں آئیں گئے واس وقت والیں نے لینا برمن طاق نے برجیت کیا کہ مجھے قرضہ دینے میں توکوئی تاتل نہیں کئین شکل یہ ہے کہ رجعت کے اس کا کوئی شک کے اس کا کوئی شک کے اس کا کوئی شک وصد وہ کہ وجب تم اس وقت انظو کے قوانسان ہی ہوگے و مجانس الوئین این ندیم نے ان کی آئی تھانیف کا نذکرہ کیا ہوئی مند جری میں سے مندرج ذیل کتب فاص طور رہا بل وکریں کے ب الدمامت کی براد علی المعتزلہ کی بالدو میں المفو مند کی ب الدماق وال دوم)

مهم - زراره ابن اجین معناب بناشی نے ان کے سعلق مکھا ہے۔ شیخ اصحابنا فی ذما فله و متقدمهم مد وکا دن قام بنا فی فی ما فله و متقدمهم وکا دن قام بنا فی بنا مناطقا شاعر ااحیت الحی الحی بنا کے سنا بیات الله میں ہارے اصحاب شیعر کے بزرگ اور فضل کا لی بن ان پرشقدم تنے ادرو و بیک و قصت قاری و فقیر بشکل شاموا درا و بیب تنے جنا ب سینے صد وق کا بیان ہے کہ بن نے ان کی ایک کتاب استطاعت و جرکے سندر و کمیں ہے داداسط قردن دوم)

۵ - حمران ابن اعين - صاحب اميان اشيد في كلمات كان معدوفًا بعلم الكلاه . يه بزر والإكلام يم برر والمالام يه بزر والملام يم بهت مشور ومعروف نفي د انبول في الماست كم موضوع براك كتاب مجي مكتمى (اداسط قرون دوم)

الا - بشام ابن الحكم - ير دوبى بزرگوري جن كمتعنى صزات صادق عليراتلام في فربايا نفار كا تسزال مويد اجروح القدس ما فصى تمنا بدسانك كراب بشام جب نك تمانى زبان سے بارى فعرت كرت مويد اجروح القدس ما فصى تمنا بدسانك كراب بشام جب نك تمانى زبان سے بارى فعرت كرت ربوك ركور القدس سے تمبارى تا بكر بوق رب كى دائصول كافى ، ابن نديم في ان كم تعنق تكفا ب كان حافظ كالم مين بهبت ماذى دا برادر برسے ما صرح اب بسنا عدة الكلام حاصى الجواب كرجناب بشام كلام بين بهبت ماذى دا برادر برسے ما صرح اب

تنے - دنبرست ابن ندیم من<sup>27</sup> لجن معرا

ا نبوں نے نالغین کے ساتھ سیکڑوں مناظرات کے ادر صفرت صادق علیدالتلام کی وُعائے مبارک کا اڑھاکہ جمیشہ نمالغین کو پیپاکیا اور فتح وُلصرت نے ان کے قدم مچرے ان کے سب مناظرات اور بالخضرص عمروا بن عبسیدہ بعری واقامنا ظرہ بہست مشہورا درکتا ب اُصول کا فی وغیرہ میں مذکورہے ۔ قار مین کوام کی تواصف طبع کے لئے ہم ان کی مامز جوا بی کا پیباں ایک واف فوقع کرتے ہیں ۔

ان جناب نے موکلام میں شعد دکتب تصلیعت فرمائیں جن میں سے مندرجہ فریل کتب خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ کتاب الدمامت کرتا ہے الدلالات علیٰ حدوث الاشیاء کتاب الردعلی الزناء قدر کتاب الردعلیٰ اصحاب الاثنین۔ کتاب التوحید رکتاب الردعلی اہل الطبا تع مکتاب الردنی الجبروالقدر مکتاب المعتزلد رکتاب الردعلیٰ من قال بامامتہ

المعضول - د اواخر قرن دوم ، کے -الوالحن علی بن اسماعیل بن شعیب بن شم التما رمع وف بیری - یه بزرگورجاب میشم التماریج که حضرت ابر مدیدات و کامعاب اخیار بی سے سے کے کے بہتے ہیں ان کے شعبی ابن نمیم اوردیگر مبن علاء رجال شل ابی عائزی صاحب متی المقال نے یہ رائے طاہر کی ہے کہ اوّل من تکلید علی مذھب الدما میں ہے و صنف سے تنا با بی الدما مدة رکرین بیلاشفس ہے جس نے خرمیب الامید کے مطابق علم کلام میں حصتہ لیااورا است

كمصروضوع بركتاب لكتعي

ونمتبى القال مثبت وفهرست ابن نديم صلا لمبع معرا

لکین ان کی اولیت پرصاصب اعیان الشیعداعلی الدُّمتار نے جوایداد کیا ہے۔ ہم اس کا تذکرہ جناب عینی بن رومند کے مالات میں کرمیجے ہیں۔ بیجناب بڑے شکام و مناظر تھے۔ الوالبذیل علاقت اور نظام وغیر ہم کے ساتوان کے بڑے معرکۃ الدَّرامناظرات کتب سیرو توایدی ہیں مذکور ہیں۔ ان کا فقط ایک مناظرہ جرانہوں نے الوالبذیل علاقت کے ساتد کیا بھا قارئین کرام کی منیافت بلن کے لئے بہاں ورج کیا جاتا ہے۔

جنا معیثی کا ابوالبزیل کے ساتھ ایک عجب مناظرہ ۔ جناب سیٹی نے ابوالبزیل سے پوچاکا یہ شیک ہے کو شیک ہے کہ شیخ کے ساتھ ایک عجب مناظرہ ۔ جناب سیٹی نے ابوالبزیل سے کو کوئی یہ شیک ہے کہ شیطان سب اپنے کا موں سے روکتا ہے کہ دو سب اپنے کا موں سے روکتا اور سب اپنے یا برکتا ہے کہ دو سب اپنے کا موں سے روکتا اور برکتا ہو ؟ دمیٹی نے کہا)
برے اضال کی معرفت نزر کھتا ہو ؟ دمیٹی نے کہا)

نیں ایسا برگونہیں ہوسکتا وابوالبذیل نے جاب دیا)

توس سے تابت براکرشیطان تمام اچھے الدگرے انعال کا مالم ہے دھیٹی نے کہا ، ال اس سے تریبی معلوم برتا ہے وا برالبذیل فے جاب دیا )

كاجية تم إناامام مجية بوده تمام مرتيم وأمور ببت واقعت ب ؟ المينى ف استغاركيا)

نهيس وه ان سب امورك عالم نهيس (الرالبنرل في جراب ويا-)

ترمعكُم بواكرشيطان ان سے زيادہ عالم ب وهيتى ف كيا)

يش كرابوالهذيل مبت شرمنده سروا ادرخاس بروكرره كيا دا زمجالس الومنين وغيره ا

ول چاہتاہے کربیاں جناب میٹی کا ایک ادد دلیسپ اور مفید مناظرہ میں قارئین کرام کی مبلاء ایمانی کی خاطر درج کر دیا جائے بیر جناب میساکہ کے عہد میں منتے اور الوالمبذیل کے معاصر سلامدہ اور نمالفین کے ساتھ آپ

جناب يميى كا دوسرامناظره

اُورِ ذَكر مِوجِهَا ہے۔ إِره إن وامون عباسی کے عبد میں سے اور الوالبذیل کے معاصر ملاحدہ اور نما لفین کے ساتھ آ ب
کے معرکۃ الدّر مناظرے ہوتے تھے جیا کی ایک مزرج بسمن بن مہل اوز بر مامون اسکے وربار بن گئے تھے من کے پاس ایک و ہر بر بر بیٹھا ہوا تھا بجنا ب بیٹی نے سلام کلام کا آغا زکرتے مُروث فربایا بحطرات اِ آج میں نے ایک میں ہے۔ یک پاس ایک و ہر بر بیٹھا ہوا تھا بجنا ب بیٹی نے سلام کلام کا آغا زکرتے مُروث فربایا بحطرات اِ آج میں نے ایک جیب چیز دیم ہی ہے۔ مربی خوریا اسک کے بغیر لوگوں کو دریائے و معلوک کے اور لاری ہے۔ و بر بیائے میں بن مہل کوخطاب کرتے ہوئے کہا بحضورا آب اس شخص کی باتوں پر توجید دیں کی کھڑ و بوانہ معکوم ہوتا ہے رجوالا یہ کھیے میں ہے کو عقل و تشور در رکھنے والی شنی ملآ ت

ابن نديم ف ان كى دوكمابول كا تذكره كيا بدركماب الامامتد ادركماب الاستحقاق وقرن دوم ا مذكوره بالاحصرات كي بعدهم كلام كى خدمت كمصلله بي مناندان فو كبنت كا ذكراً أباب بيرها نواده ولا بين ا بل مبیت میں مشہور دمعروت ہے اور عمر کلام میں انہوں نے جوز زیں خدما سند انجام دی ہیں ان کا بنوں اور بنگا نوں سبكوا قراري بالجابز ميس ماحب رياس في اسخاران كم معتق كما ي بنونو يجت طاكفة معووفة من منكلى الاما حيثة» ادربيًا ذر مي سي شبل نعانى صاحت ابن كما ب علم الكلام صلك پر فکتھا ہے۔ " على كلام كى ترتى كے ذكر ميں خاندان فرمجنت كا ذكر بعي صرورى ہے فصلل بن فوكينت إرون الرستسيد سے خزا زالمكه كا فسرتفا دادر فارسی زبان كی كنا بور كاعوبی میں ترجر كیاكرتا نفیا راسماعیل جو نومجنت كا پوتا نقامبست بڑا عالم ا در ملم کام مرتفا ، اس کے بال ایک خاص ملیس مقربہ واکرتی نفی جہاں ملین تبع ہواکرتے تھے اور سائل کام رساجے كرت سنت علم كلام مين اس كى مبيت سى تصانيف بين من مين سب ويل كانذكره ابن الندم ف كبيات كتاب ابعاب ل الغيباس أنقص كناب عبث الحكسن على الراوندي أنقض الناج على الاوندي كتاب مثيث الرسالة اسماعيل كالبهامجا حن بن موسئے اس خاندان بیں سب سے زیادہ نامور موا- ابن الندیہ نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ مشکّم معی تھااور فلاسفريعي فلسغه بيزنان كى بهبت سى كتابي اسى كے عكم اورائتمام سے ترجبه كى كبير ، ابوعثمان وشقى اسحاق ثابت بن قراة جومشور مترج گذرے ہیں واس کے دربار میں میشر ما مزر بنتے تھے۔ اس کی ایک تصنیف کا تذکرہ آگے آسے گا وہ اس مبلیل الفدرخاندان بین بهبت سے نامور شکل گذرسے بین جن کی تعداد صاحب اعیان الشیعہ نے توستا کیس

اس مبیل انقدرخاندان بین بهت سے نامور طکم کذرہے ہیں جن کی تعداد صاحب اعیان الشیعہ کے وسا میں تک پنچائی ہے ریکین ان میں سے جرآ سمانی ظلمت پرآت ہے بن کر بیٹھے وہ یہ بین س ۸ رفیضل می**ن نو کمخنت** رحس کا تذکرہ سشبل کے کلام میں ایمی ادر پر جیکا ہے۔ دا ماخ للائۃ الثانیہ)

 ایک سوائٹی کتابیں تصنیف کیں جن میں سے سبت سی کتا ہیں علم کلام میں ہیں جن میں سے مندر جر ذیل کتنب خاص طور بر قابل ذکر دہیں۔

كتاب الردعلى ابل التعطيل ، كتاب الردعلى الشنويي كتاب الرحبته كتاب الردعلى الغالبيري كتاب لتوحيد يكتاب الرد على الفلاسفه يمتاب المضائل في الامتة وقرن سوم مصليق )

۱۰ رجناب حن بن موسلی نوختی که ان کاندرو مین شبل کے کلام میں آگیا ہے۔ ابن ندیم نے ان کی مبہت سی کتب شارکی میں ا کتب شارکی بیں جن میں سے بیافا می طور پر قابل وکر ہیں۔

كنّاب الدّراء والديانات كنّاب الردعلي اصحاب النّناسخ يكنّاب الدمامنة وغيريا (٢١٠ جبري)

ال الرسم المسلم المحاليل بن على ابن اسحاق وشيخ طرسى فرست ادر بناشى في ابن اسحاق وشيخ طرسى فرست ادر بناشى في ابن رجال بن ان كومنعتى كقامت كد كان مشيخ المنتكلمين من اصحابنا ببعند اد و دجه هو كرو و بغداد بن بهارت على معتقين كرشيخ اوران كومروار تقد اوراب الذيم ف كتما ب و كان من كبار الشيعه وكان فاصلاً عالماً منتكلماً دفي و و اكارشيع بي سروار تقد الداب الذيم ف كتب روق تقى جس مي علاد حاضر بوق نقى اين نديم ف ان كارت من من علاد حاضر بوق بن بي تباول طور يزفا بل وكوين من كتاب البتيم اماست مي كتاب الوائدة ي تن بنديم ف ان كارت من من المنافذة ي تن بنديم في المنافذة ي تن بنديم في المنافذة ي تن بنديم في المنافذة ي تن بندوث الدائم كتاب المنافذة ي تن بنديم كارك وهي ابني وي بين جن كالدكوس بنا مرابيم المنافذة ي تن بنديم كالمند و من بندوث المرابيم المنافذة ي تنافذ و كالمنافذة ي تنافذ و كالمن تذكره كي جناب اسماعيل كوسمي المن بنديم بنافز بنديم ميرت الدوراس بن المنافذة و من المنافذة و من المنافذة و منافذا المنافذة و كالمن تذكره كي جناب اسماعيل كوسم المنافذة بي بال نهيس بنافي و ميرت المنافذة و منافذة و منافذة

کے بال ہی اگا دسے تو میں اس پرامیان سے آؤں گا۔ فاصد نے والیں جاکشلفانی کویہ پیام دیا ۔ شلفانی نے الیری پپ سا دھی کر پھرزندگی بھران سے خطاو کتابت مذکی ۔ رجال منجاشی صطاع رااس بھری)

۱۳ سابراہیم بن اسحاق بن ابی مہل تو نجنی ۔ یہ بزرگوار مبی علم کلام میں بدلولی رکھتے تنے انہوں نے اس علم میں ایک عبیل انقدرکتاب بنام ، یا نوت ، نصنیف فرمائی یمب کی منٹری حضرت علامہ متی علیه ارحد نے مکھی ہے اور مقدر میں اس کے مصنف کی مبیت تعربیت و توصیعت فرمائی ہے و قرن جیارم)

سمار محقدابن عبرالرحمن بن فبدرازی - بردی بزرگوادی بی کاکتب اصول نقد کے مجت اصل بات می کبرت و کرنی آت ب کبرت می کبرت و کرنی آت به کبرت من کاکتب اصول نقد کے مجت اصل بات می کبرت و کرنی آت ب برگراری آت بران کے متعلق کتھا ہے من منگلسی السنی عدو حد النہ حد میشیوں کے بڑے ما دق ادر ما برطمائے شکلیوں بی سے تھے رجناب نجاشی نے کا تھے۔ بزرگراری بے مقتل کھا ہے ۔ مشکل بی بزرگراری بے مقتل کھا ہے ۔ مشکل بی بزرگراری بے مقتل کھا ہے ۔ مشکل

عظيم القدر يحن العقبيده وصلك ا سناشى اور ابن ندير في مل كلام بي إن كى جند ك بور كا مذكره كيا ب جيس كاب الانصا ن . كاب العامد كاب الدوملى الزيد كاب المتنبُّت وغيرها ومتوفى اوألل قرن جيارم ا ١٨٠ الوالحيين محدّابن لبشرسونجري مدموت برجهاني نسوب بآل محلان يبيد معزل العقيد انتصر بير مذبب شیع خیرالبریرافتیار کیا اوراپ سابق استاد المالقاسم لمنی کے نظر ایت فاسدہ کی تردید میں ایک کاب مجى كتمى جناب مجاشى في ان كے متعلق كتما ہے بشكل جدالكام كروه على كلام كے بڑے جدو الم تصدابن نديم ف مئدامامست ميں ایکی دو كما بوں كا وكركيا ہے ۔ المقنع اور المنقذ دان كے زيدو ورع كا يرعالم تفاكر ابن بطوف اپن فبرست من وكريا بكرات حبّ على فدميه خمسين حبّة كرانبون فيدل مل كرياسسة كية - ( ادائل قرن حيارم ) 10- حن ابن الى عقبل عما نى مشهورعالم دنتية وتم تقداد وصرت تقة الاسلام كليني قدس سرو كي معاصر تتے ۔ اگرچان برفته غالب تفاادر انفعال آب طیل دغیرہ بعض سائل فترین مضوص آرادر کھتے تھے لیکی علم کام س مجى صاحب تصنيف يي بينانيداى علمي الدى ايك كتاب بنام العزوالكر كا مذكرو عناب والدائل قران المان والتيام 14 ملى ابن عيين معودى ميز رورملاده مورخ شير بوك كمراعيل اللدر كلم على الدوكا كآب اثبات الوميتة موصورع المامت برمال مي مي تنجت الشرف بي تعيي ب - ان كے ندمب الداس كتاب كے ان کی طرف اختاب کے بارہ میں اگرمیہ تدرے اختلاف ہے لیکن تی یہ ہے کریر کتاب ان ہی کی البیف ہے -اور یہ بزرگراشيعه ملائ كاريس سيد ولاقامة الدي مل محل اخدعاده بين الم كام بران كى دوادركتبرن ك نام مى عقير الكاب الصفرة ومعبث المست (١) كما ب الاستيصار (٢١٧ - قران ميارم) 14- الوجعفر محدابن حرر ابن رمنم الطبري الأعلى رعدائ الماميدين سي مبيل القدرعالم وتسكم سق اكثر كم علم لوگوں كواشتبا و جوماتا ہے اور و محدا بن جرير طبرى صاحب تاريخ طبرى وتغييرا بن جربركويوي الوجفرابي تم أعلى محبر مبطية بي اور بيرصاحب تاريخ طبرى كي تشيق كالوحندورا بينية بل طبعان كي مشهورها لم ماريخ كونا قا بل متبار قرار دینے کی خصوم سی کرتے ہیں اور اس اثنتیا ہ کی وجر نظاہران ہر دو صرات کی کینتوں اور ان کے اور ان کے والدين كے اسموں كا انتقراك ب كيونك وونوں كى كنيست ابر حبفراسم عمداور والدكانام جريب - ان كا بالمى المتيار ان کے وادا کے نام سے بڑتا ہے ۔ ہمارے ابن جریر کے داوا کا اسم گرائی رستم ہے ادرابن جریر رسنی کے دادا کا ام يزبيب ران دونوں كواكي مجمنا جمالت يا تجابل كى دليل ہے جناب الوحبغر كى مشلد امامت پرمشہور تصليف الم تترشد فی الا استرہے ہومال ہی میں نجعت اشرات میں طبع ہم ان ہے و اواسط قرن جیارم ا

١٨- الوالقاسم على ابن الحد الكوفى وعلى أستكبن بيس برع مبيل القدر عالم تق اوركثير الصنيف والتاليف ان كى كتب كبرس زيا وومشبور كتاب الاستغاثة فى بدع الثلاثه بي جوما منى قريب بير مجعف الشرف بين جیمپ بیکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشلہ امامت برایک کناب بنام الاوصیاء بھی مکتمی ہے برکہا جا 'اسپے آخریں ان کے ندہب میں کھیرانتلاط ہوگیا نظار والندالعالم (فرن حبارم عصریم) 19 - محدّابن احمدابن جنيداسكاني - برعبيل القد عالم وتسافر عقد بخاشي ف ال كانتقاق كها ب فقافة جليل الفندى صنف فاكثر مستن مرابن ضيرترك نقراد رمبيل القدرعالم الدكثر التعنيف مصنف تفي الرجر ان كى زياده شهرت فتهى اعتبارت ب ادروه نعته بي بعن مخصوص أراد مجى ركھتے بين ليكن علم كلام بير معي بلند مفام ركھتے جِي - ابن ابي الحديد معتزلي شرح نبج البلاغري بهت مقامات بران كے مقالات كلامير كونقل كرتا ہے ان كيكتب كلاميدي سے مندرجه وبل كتب خاص طور برزابل وكربي جن كا تذكر و سنات كيا ب والتهب المحرقد نيقرالعارت توراليتين ادرازالة الان- وقرن جيارم سلم المطلعه ٠١- الوجعة محمد بن على بن الحبين بن موسى بن بالوبدالقمى . يه عالم رباني ونور تعشعاني رئيس المقد ثين ابن على وعملى جلالت وسيرت كى بنا ير برقسم كى تعراجية وترصيف سيمتننى ب واكريدان كى زياده شبرت ايب عظيم الثنان فقیدادرمبیل القد ممدّث موف کی حیثیت سے بے مگر نظر فائران کے مالات کا جائز و لینے سے معلوم ہوتا ہے كريد بزرگوارتمام مكوم متداوله مين مهارت ركھتے تھے اور عبدل وكلام بن مجی بدِطو لئے رکھتے تھے . جنا نجیر صفرت شہید ثنالت اعلى الله متقامر نے مجانس المومنين بين جناب ركن الدوله ولمي وغيروسے ان جناب كے بعض مكالمات عليه

کلامیدکونقل فرمایا ہے۔ ہم بیباں بغرص افادہ عام ان کے بعض مکالمات علمیہ درئ کرتے ہیں۔

. حبب مصرت پننے صدوق کے فضل دکال کی شہرت تما م اطرات داکنات میں بھیل گئی تو بادشا در کن الدولا آپ
کی علاقات کا مشتاق ہما۔ چنا بخوانہوں نے بڑے احترام دانتھا م سے حصرت سینے فدس سترہ کو اپنے یاں دعوت
دی جب آپ تشریف لائے توان کی مہرت تعظیم و تکریم کی اور اپنے پہلومیں ان کومگہ دی۔ رسمی مزاجی پرسی کے

ببداسي طرح سلسلة كلام كأآغاز بيوار

ر کمن الدولر و بناب شخ اس بزم میں کچوا سے فضلا بھی موجود ہیں جران مخصوص اثنی ص کے بارہ بیں ج جن پر حضرات شعید طعن دکشنین کیا کرتے ہیں۔ باہم اختلات رکھتے ہیں ربعن کا خیال ہے کہ بدطن صروری ہے اور معن ابسے غیر مزودی مجکز نا جائز تبلاتے ہیں۔ آپ کی اس مشارین کیا رائے ہے۔ ی

منتنے صدوق راحے بادشاہ خداد ندمالم کا یزفانون ہے کراس کے بالقابل جھوٹے خدا ہیں بعب بک ان کی نفی نہ کی جائے وہ اپنی توجید کا اقرار قبول نہیں کرتا مبیا کہ کار توجیدلا الذالة الله اس پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے نبئی اعظم کی نترت کا اقرار مجی اس وقت بھے قبول نہیں کرتا مبب بھے اس کے بالق بل تمام حبو شے مذعبان شل سید کذاب واسو وطنسی وسجاح وطیرہ کی نبؤت باطار کا اکار وکیا جائے۔ اسی طرح وہ حسنرت امیرا کوئین کی ایاست کا اقرار مجی میرکز فبول نبیں کرتا ہج ب نتھے خلط عدعیان وضصدیا بِ خلافت سے بیزاری اختیار مذکی بائے۔

ركن الدولمر في بن بن في معروب بين كرسبت بيندكيا در مرح وثنا كے بعد جنا ب فيخ في الماس كاكر بيم ان دگرن كامنيام معدم كرنا چاہتے بي جوظلم وستم سے مند آرائے خلافت ہو گئے ستے۔

شیخ صدوق رسورهٔ برا قریمی واقعہ نے اس امر کا فیصلہ کردیا ہے دیسی یو کران لوگوں کو اسلام ادر پر براسلام سے کوئی تعلق و داسطہ نیں ہے اور یہ کو حضرت ملی کی اماست آسمان سے نازل موئی ہے۔

ركن الدوله به اس تعترى تغييلات سي آخاه فرائين. شخ صدوق ريمام نمالف وموالف مرزمين اس امر رشفق بي كرحب سورة برأت نازل مرنى تواً تخرت

مندامام احمد بن منبل يرتدى و و کل به يقى يمندابن ابى شيبه يېخارى وسلم و فيرو از نلک النباة جاملان)

ين اس واقعر سے معلوم براكر فلال كان منز سے سے نه تصا درجب آن حضرت سے نه براتواں سے معلوم برا ناسب كر و و آن معنز ت كا پر ركار بھى نه نفاكيو كدار شا و قدرت ہے من تبعنى فا فله حتى بوريرى اتباع كرے كا دو مجب سے بوگا درجب آپ كا پر وكار نه براتو پنجير كن زبانى خدا و رسول كا دوست بھى نه برگاكيونكر ارشا و رت العقرت ہے قبل ان كن تدر تحت و دن الله فا تبعد فى بيد بسكم الله و يعفر لك مد خوم بكر يرا من بركا و تيم و درست خدا ورسول كا دوست خدا و رسول كا دوست ما درس ليان

ادران کا نبغی کفرے. ادراسی دوایت سے ریمی تابت ہوگی کرحفرت علی پیراسلام میں سے میں ادراس دوایت کے علاوہ ادر بھی کیڑت روایات سے یوامرظا ہرہے مبیاک آبیت سارکرا ضعن کان علی جیدتے صن دجاہ و نیلولا شاھد

هنه كى تعنيرى داروب كدشابرمنت مراد حفرت اميرالمونيي بي-

اسى طرح جنگ احد مين حب اكثر اصحاب را و فرارا نمتياركر شخف ادر صفرت على جرى وليرى و ولمجى سے دا فرجي تر حق نصرت اداكر رہے نضاد و إنف غيبى سود فتى الله على مح حبيف الله فد والفقائى كى نداكر را تھا ترجناب جريل في ماصر بركر عوض كيا يارسول الله مواسات و محد دوى اس كانام جرعلى الماكر رہے ہيں بران صفرت في فرما يا مجلا على كيو كرائيا مذكرين إدن له صنى وا فا هن له اس دفت جريل فے كہا وا فا هنكما ادر بين آ ب دوفوں بين سے بوں - دهارج النبوت ع موسد )

اس دافعہ سے معلُوم ہوگیا کر جس شخص کوخدا و نیر عالم قرآن مجید کی جیندا تین لوگوں تک۔ بہنچا نے کاحق دار نہیں سمجنتا اسے امامت کیرئے ادر تمام قرآن کی تبلیغ کا اہل کیز کر سمجھ سکتا ہے۔ ؟

رکن الدوله به جوکیدا پ نے افادہ فرمایا ہے دہ بائل واضح ادمیج ہے ، رکن الدول کے مقر بین میں سے ایک شخص ابراتھا ہم نامی دربار میں موجود تھا ۔اس سے باوشاہ سے اجا زت طلب کی کردہ حصارت شیخے کی خدمت میں مجھر عرض کرنا چا ہتا ہے میچا کنچہ اجازت ملی اوردہ اس طرح کریا ہوا ۔

الوالفاسم رمناب شیخ ایک طرح بادری جاست به کداشت طلالت وگری پرامجاع کرے حال کا پیمباسلیم نے فرایا ہے او تعبیم حاصلی علی الصلال نے میری است گراہی رجیع زہوگی۔

یشیخ صدوق در آست لغت عرب بی مبنی مباعت ہے ادرجا عست کا کم ادکم نین افزاد کے مجرعر پھی طاد آ جوسکتا ہے ۔ ادر بعض نے کہا ہے کدا کیک مرد دزن کے مجرعہ کو بھی جا عست کہا جا تا ہے اور عداد ندعا کم نے توفقط ایک شخص کوسی اُسّت کہا ہے بچائے اپنے خلیل ابرا میم کے بادہ میں فرایا ہے وکان احبو احدید احدة قداختا والله سے نبیف

لبذا بنارتسير معتب مديث مين ممكن ہے كراس سے حضرت على ادران كے حقیقی پروكار مراد ہوں۔ البوالقاسم ، - جو كجير سجى ہو صديث سے ظاہر سي ہوتا ہے كراسے سواد اعظم كے معنى رقمول كرنا جا ہيے جو تعداد ميں زيا دد ہيں.

شخصدوق بم نے جہاں تک غررو تکرکیا ہے قرآن میں تعدّد مقامات پرکٹرت کی ندست اور طلت کی مرح دکھی ہے۔ ارشاء تدرت ہے دلکن اکٹر ہم پیجھلوں ولکن اکٹر ہم فاسقون اکٹوالناس لا بیٹنے وں۔

الدّبن ا منواوعملواالقالحات و قليل ما هدو قليل من عبا دى الشكوى - و منا امن معه الا قليل - نيزاس امركى تائيداس سے بي بوتى ب كرفداد ندعا لم نے نفظ است صربت موسط كى قرم يى سے چند بدايت يا نتر اوگوں پراطلاق كيا ہے جينا كچ فرما تا ہے و من تسوم موسلى ا ملّه يبهدون

ركن الدولد \_ يكس طرح ممكن ب كدا س صرت كى وفات كے بعد با وجود قرب عبداً ب كى امت ميں سے مبہت سے لوگ ارتداد كاشكار ہو جائيں ۔

یشخ صدوق راس میں کانسی بات موقع بسب میں کوخود نداد ندعا مخبرد تیا ہے دما محمد الآ دسول قد خدت من قبله الرسل افان مات اوقتل انقلب تدعلی اعتقابکه و محدثه بی مگر الله کے رسول ان سے پہلے بھی الله مسبحان کے رسول گذرہے ہیں راگر دو مرجائیں یا تیل کرد سے جائیں توکیا تم اپنے پھلے پاؤں دکھ کی طرف، پیٹے جاؤگے ہے۔

رمى ا ثبات النص على الانترون التعتيد (٢) الشورى (٤) ابطال العلود التعقير (١) ابطال الاختيار وا ثبات النص (٩) ا (٩) اكال الدبن (١) رسال اعتقاديد - فرن جيارم سلاكيم من المساحين (١) اكال الدبن (١) رسال اعتقاديد - فرن جيارم سلاكيم من المساعيل الرمباع بين السعاد بين الوزارة العروم والمناور والمجالات العلمية عند العروم والمناور والمجالات العلمية عنها المناور والمجالات العلمية عند العروم والمناور والمجالات العلمية المناور والمجالات العلمية المناور والمجالات العلمية والمجالات العلمة والمجالات العلمة والمجالات العلمة والمجالات العلمة والمجالات العلمة والمجالات العلمة والمجالات المجالات المج

بناب شیخ مغید کا فاعنی عبدالبیار کے ساتھ ایک عظیم الشان مناظہ و میں بہتے مغید کا فاعنی عبدالبیار سے ساتھ ایک عظیم الشان مناظہ و شرب برائیر نے مغید مغید الرحمة سے قامنی عبدالبار معنزل کے شعنی سناکر وہ آسمان عظمت، وشرب پر بہری نے کی طرح چک را ہے بیناب شیخ نے مسب عادت اس کے ساتھ سنائرہ کرنے کے سے رخب سفر با ندہ اور محبدالگوں مروم جدقا منی صاحب جا میں مبریر مبروفکس بی ادر مسجدالگوں میں مروم جدقا منی صاحب جا میں مبریر مبروفکس بی ادر مسجدالگوں سے کہا کھی مبری ہرئی ہے ادر مختلف لوگ ان سے منتقد مسائل پوچور ہے ہیں ادر وہ ان کا جراب وجے رہے ہیں بین بین بین بین میں بین بین بین میں جاکہ مبری ہوئی گا ورجب فرص سے ہیں اور وہ ان کا جراب وجے رہے ہیں بین بین بین سینے بین اس مجمعیت میں جاکہ مبری ہوئی تو انٹر کر قامنی صاحب سے ہیں بین بین بین بین بین سینے بین اس میں بین سینے میں اور میں ہوئی تو انٹر کر قامنی صاحب سے ہیں دو اس میں بین سینے بین اس میں بین سینے بین اور میں ہوئی ہوئی کے اور جب فرص سے بین میں بین سینے بین اس میں میں بین سینے بین بین سینے بین اس میں میں بین سینے بین سین میں بین سینے بین سین

منا لمب ہوئے۔

حضرت سينخ رين ايك مسافراً ومي بون . مجهدا مبازت بي كرين عي ايك مند وجيدون.

تاضى - ان مزود إيخ

مشیخ مرحوم ۔ آپ مدیث غدیر و من کشت مولاه فند بغلی مولاه اسکے متعلق کیا فرمائے ہیں۔ آیا یہ مدیث صحرے ۔

قامنی۔ ان بیردسیث میج ہے۔

يشنع - آپ لفظ مولاء سے كيا سنے مراوليتے بيں۔

تعاصنى - اولى بالتصوف!

يشخ . اگرير عديب ميم ي اورمولئ كرمعنى همي اول بالتدرب بين تربيراً پ كے منعنا مكى مثلافت كيا بولى ؟ قاضى ر مديث فديراگرميم ي يكن بير معي روايت ب اور بهارے منفا دكى فلافت ورايت ب اور وايت ورايت كامنا برنهين كرسكتى كمكرورايت بېروال زوايت پرمقدم بولى ب

شيخ ر جناب سينغ نے مبعث كارن برلتے ہوئے فرايا كر چنخص الم مرحق كے فلاب فروج كرے أب اس

کے متعلق کیا فتر اے دیتے ہیں ، ج قاصلی ۔ دو کا فرہ رمیرات رماک کرتے ہوئے کی اندیں کبران سی ہے!

شیعے۔ آپ چر تقرت رہا کی خلافت دا است کے متعلق کیا کتے ہیں ؟

فاضى - يقنيا ودام المسلين وخليفة رسول رب العالمين تص

سیسنے۔ ترمیرا پ طلوور براورمعادر وارم المونین مائٹ کے متعلق کیافتو کے صاور کرتے ہیں بعنبوں نے علی کے برخلاف مزدج کیاور بناوت بھیلائی

قاحنی ر بھے جبل اورصفین والوں نے بعد بیں تو ہرکر لی تقی۔

سیشنخ ر قامنی صاحب ان او او بنگ کرنا بدورایت ب اور توبکرنا روایت راوراک نوواهی انجی کهر بیک بی کر روایت حی قدیمی مقریر وه ورایت کامقا برنبین کرسمتی اور ورایت بهرمال روایت پرمفت م برتی ب

> فاصنی مد لا جواب ہو کر براد آپ کا نام کیا ہے ہو ۔ سائن م

شيخ ـ ين آپ كافنص وراين فدمار أي بول.

قاعنى - انت المعنيد حفاً - آپ ميم معزل مي منيدي يركم ادرا الوكرميني كيونل كيربوكي ادرانيس اني

مگربرشجا يا وازمجانس المونين وغيرو)

معضرت شيخ مفيد نے مل کلام بي متعدد کا بي تصنيف فرمائي بي عجيه الافسا ت ورمندامامت) العيون والمحاس و اوائل القالات و شرح عقائم شيخ صدون عليه الرحة وغيره و يرسب کتابي واق وايران بي کئي بارحيپ کو ونيائے علم وفقال سے خراج افري و تحيين حاصل کر چي بي فحالفين جناب شيخ کے مناظرات اوران کی خدوا و قرب استندلال اوران کے فقل و کمال سے کس قدر براسال و نالاس تنے جو اس کا اندازہ مورخ ابن خلکان سے ان الفاظ سے برسکتا ہے جو اس فے حضرت شيخ کی وفات حرب آيات کے متعقق تصفيري روو کھتا ہے۔ لمدا مات شيعه شما ونون الف و احداج الله صنعه الذا س رمب شيخ مفيد کا انتقال ہوا مات شيعه شما ونون الف رافعنی و اس اح الله صنعه الذا س رمب شيخ مفيد کا انتقال ہوا اوراق برار دافقيوں نے ان کے جنازہ کی تشیع کی اور خدا نے لوگوں وائل جاعت کو ان سے داحت بہنيا تی دانو و فیات است شيعه شما کا در نام کا در ان میں اور خدا نے لوگوں وائل جاعت کو ان سے داحت بہنيا تی دانو و فیات الله عندی کی اور خدا نے لوگوں وائل جاعت کو ان سے داحت بہنیا تی دانو و فیات الله عندی کی داور و فیات کا دو فیات الله عندی کو ان سے داخت بہنیا تی دانو و فیات کی دائل کا دو فیات کا دو نام کا دو نام کا دو کا دو نام کا دو کا

۳۱ مل من الحسین الموسوی المعروف بالید الرفتی علم البدی . یه عالم مبیل حضرت ملا مراتید رمنی جا مع فیج البلا عند کے برے علم بان اور حفرت بین المید الرفتی کے ارشد واکل الا فده بس سے تقے وہ اپ زمانے کے مہیت بڑے فاصنل مبیل اور حکم نہیں تھے ۔ سرکار ملا مرتبی نے اپ نمالا عند الب بین ان کے شعل تک ماندو حد فی علوم سے شیر و الحق میں مندو حد فی علوم سے شیر و الحق میں مندو حد فی علوم سے شیر و الحق میں مندو حد فی علوم سے شیر و الحق میں ان کی فضل که منتقدم فی علم الا الله و مالات اور کر بناب سیر ملوم کثیر و الحقوم اکول فقہ و فقہ اور اور ب و کلام میں میکانے تھے ، اور ان کی خطرت و مبلالات اور فقل و کال برسب کا اجاع و اتفاق ہے بھر کلام میں ان کی گلب "الشانی " جو کہ قاصی الو کم یا قلائی کی تاب الفقول الفتی کا کوئی و شانی جو اب ہے اور خود آج کہ بے جواب ہے ۔ نیز اسی موضوع پر ان کی دوسری کا ب الفقول الفتارہ ہے جو کر ان کے است اور وجید حضرت شیخ مفید علید الرحم کی کتاب العیون والحاس اور حجال کا گو یا ایج سے جو کر ان کے است اور وجید حضرت شیخ مفید علید الرحم کی کتاب العیون والحاس اور حجال کا گو یا ایج سے جو کر ان کے است اور وجید حضرت شیخ مفید علید الرحم کی کتاب العیون والحاس اور حجال کا گو یا ایج سے جو کر ان کے است اور وی وقت میں دور ترجیب میں ہے ہو کا من ملاصہ ہے کوئ ان کے است اور وی وقت میں دور ترجیب میں ہیں ہو ہو ہو ہو کا میں دور ترجیب میں ہو ہو ہو کہ دور میں کتاب العیون والحاس اور خوال میں دور ترجیب میں ہو ہو ہو ہو ہو ہو تی ہو کہ دور تربی جو ہو کہ دور کی کتاب العیون والحاس اور خوال میں دور تربی جو ہو ہو ہو کہ دور کوئی ہو کہ دور تربی جو ہو ہو کہ دور کوئی ہو کہ دور تربی ہو ہو کہ دور کوئی ہو کوئی ہو کہ دور تربی ہو ہو کی کا میں کوئی ہو کوئی ہو کہ دور تو کوئی ہو کوئی ہو کہ دور تربی ہو ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی

جاب سين مفيد ك بعدرياست الميرانبي كي طون منقل موئي تفي علم فصل كايراً مناب السلكة مي فودب

برا و اقراع بسم المائدم

حِن مِن انہوں نے مختلف موضوعات برنها بیت محققا نریجٹیں فرا کی ہیں ا قران نہیں ہو اللہ ہما

۷۵- الولعلی محد ابن حمز این محز و حیفری مید برزگوار معنزت شخ منید کے داماد اور ان کے جانشین مختر راور دیم رسی مال ساز سیند درن شد من شده مال مرد در است کر شعایی زیار در در نام در در در ا

فقه و کلام میں بڑے امریتے بیشن مناشی نے اپنے رجال صفر بران کے متعلق فرایا ہے۔ متعلق و فقیف الم قبیت مالا صوبین جمعیعاً - ابرائیل فقد و کلام وونوں میں مہارت تامرد کھتے نقطے مید عالم ملیل بہت سی کتاب

کے معتقد میں جو اکثر سوالوں محیجوا بات مرشتمل میں علم کلام میں عجی انہوں نے چند کتا بیں تکسی بین می جلدان محے مندیجم

وَبِلَكْتِ بِي مِن كَاوَكُونِا بِ مِجَاشَى فَكِيا بِ السَلَةُ فَى الردعلى الغلات الموجر فى التوجيد مسللة فى ايسان آباء النبى عليه التلام وغيرها (مترى قرن خِب سَلاكهم)

۱۰۹ - الوجعفر محدّا بن المس الطوسي المعروف ليشخ الطائفد - بي فوالشيده وخرالشريعيداس سے كبير احبل و ارفع بير كدان كى تعرفيت و ترمييت مير كيونلم فرسائ كى جائے عضرت شيخ مغيدا ورجناب سيد مرتضى علم البدك كے ارشد تلانده ميں سے تھے كتب اربعه بير سے دوكتا بي تهذيب الاسكام ادرا شبصاراسي بزرگواد كے فضل و

کال کا شاہ کار میں ۔ اس مبامع الفنون والعلوم عالم مبلیل نے علادہ ویگر علوم و نمنون کے علم کلام بیں بھی متعدد کتب تصنیف فرماً ہیں۔ من جملہ ان کے مندرجہ ذویل کتب کا شخ نجاشی نے وکر فرما یا ہے۔

ع روين و حاجم ال المامة الدخل ال علم الكلام ، مغيص الله في وياتماب شا في مصنفه جنا ب سيّد مرتضا علم الملك

كاجامع خلاصه ب ادر طبوعه موجود ب ( قرن تجم ه المراء م

صدوق عليه الرحمة ك ناعشر لكسى جوكر مطبوع

موجود ب و قرن مخ سانيده )

موجود المرين الدين محمودا بن على المصى الازى الحلى مشبورها لم ومشكل بن مرحوم شيخ عباس تى ف الدر منويرى موضلا بران كوشكل المصى الازى الحلى مشبورها لم ومشكل بن مرحوم شيخ عباس تى في الدر منويرى موضلا بران كوشكل المعنون التعليد والمرسد الما التوجيد كتاب التبيين والنتيع فى التعبين والتبيح وما يتا البعالة ويروي بزرگواري كوفز الدين مازى ابني تغيير مي مختلف ما كل بران كا احتجابات واستدلالات كونفل كرك ان كرجوابات و في كوستش كرتا ب المناس المنفس ما مل بران كوابات مي كان المناس كونفل كرك ان كرجوابات و في كوستش كرتا ب والمرس اللغنة ما موجود بن المن كونفل كرك ال كونفل كرك ال كريم من اس كى عادت ب و تامرس اللغنة ما موجود بن على المحمد من محمد المنام فيز الدين الواذى محمود بن على المحمدي متكلم الحذ عنه الامام فيز الدين الواذى محمود بن على المحمدي متكلم الحذ عنه الامام فيز الدين الواذى محمود بن على المحمدي متكلم الحذ عنه ال ما معنو الدين الواذى محمود بن على المحمدي متكلم المناه مي الناكم و الدين الواذى محمود بن على المحمدي متكلم المناه مي المناه مي الدين الواذى محمود بن على المحمدي متكلم المناه مي المناه مي الدين الواذى محمود بن على المعمى التناه مي مود بن كاما م في الدين الواذى محمود بن على الدين مازى سناكم المناه مي الدين الواذى محمود بن على المعمى التناه مي مي المناه مي المناه مي الدين الواذى محمود بن على المعمى التناه مي المناه مي المناه مي المناه مي الدين الواذى محمود بن على المعمود بن على الدين الواذى محمود بن على المعمود بن على

۱۹۹- السيد مرتضیٰ بن السيد صين الرازي \_ آپ بهت بيل القد عالم و فاضل شف علاد مناخري سن و ملا مرائن و مقد من دوبلي و اشام م بن کتب بين ان کی کتب سي وال لينظ بي مشهود ب کا ب جب بحصیح به سيت الله الحوام بر تشریف ب بارج شف با ان کی کتب سي وال الفاق بوا - اوران که درمي ن محمت اورد لا است صديث مذير بر تفتو شروع بو ئي بناني بيد نه و لا فاطعه و براين ساطعت اس مديث کی صحت اورد لا است براماست امير الموسين مؤالی بر ثابت کردی ر مؤالی به ساخته که الحال انت علم المهدی المامت امير الموسين مؤالی براور صورت به بازگرارا و رجی ارور صدرت سيد ترفيلی ملم البدی براور صورت من شاگر و سين مفيد الموسين من اس مريث کی صحت کا قرار کرفته برسته ما و براي من اس مديث کو من اس مريث کی صحت کا قرار کرفته برسته ما و براي منافق الموسين منافق موسين ما لافت ملويه برگرای منفيد کی جه - بيد کی تبعیر و العوام بهت نافی او سود مند کتاب منافق من بی نروج و مند برسيدا بن زمره و مديد براي الفرد و منافق من برا این زمره کا تارم خانواده بی ايک علی خانوان جه بينان که والد ما موجن به منافق من منافق مند منافق من منافق من منافق من منافق من منافق من منافق من منافق منافق من منافق منافق من منافق منافق من مناف

البياعلى ادرحة امجالجناب الرالمى سن ادر برا درمنظر الوالقاسم سيدعبدالتدا ورمنتيرجناب سيدخد ب عبدالتدر اسي طرے ان کے دیگرتمام اعمام اور بنی عم علاء و فضلاء تھے۔ انہوں نے دیگراسلامی علوم کے علاد وعلم کلام میں تعی حیث ر كتب كلهين رعبية تبس الانوار في نصرَ والعترة الاخبار. رساله دراعتقاداماميه وغيرو - (قرن ششم ١٩٥٠هم) ١٦١ - قطب الدين راوندي - آپ كاسم گرامي سعد بن مبة الله ب - آپ بند پايه عالم وفاطنل اورجامع الفنون تنتحرآب في منتقف علوم وفنون مين متعد وكتب نا فعدرا كفة أصنيف وتاليت فرما مين جن مين سے ووميار علم كلام مي يمي بير - ارجوا سرالكلام ١٦- ايفانو المجتنف ليرون على الرحيد - سرز سرالباحثه دغيره - قرن ششتم ساعيد ٣٢ - نصيرالدين محداب محد العلوسي معروف مرفقت طوسي - يربزرگوار عدف فيلسوف اور تنظر أي نهيس - ملك ا فصل المكماء والمسلِّمبين سلطان العلماء والمحتفين، علام البشر النقل الحاوى عشرجي زفرا مُريسويه) بيروي بزركوار بيركر سبب كتب السند وكلام مي ان كا نام آجائ توعلا ئے فراتين كى گرونين مجك جاتى بين ان كى مبلاكت فدرا ورام شان ميرسب مخالف وموالف رطب اللسان نظرات بيراس ما مع المعقول والمنقول عالم عليل في علاوه ومكر علوم وفنون كے علم كلام بيں عبى متعدّد كتب تصنيف فرمائيں جن بيں سے تجريدسب سے زياد ومشہورہ اور یہ دہی کاب بے حب کی علائے فرانین نے اب کے بیلیوں نشروح مکھی ہیں۔ اور منوز سلسلہ جاری ہے دورری كباب " قراعدالنقائه " ب يتعيبرارمناله" الجروالانتبار ب معلاده بري كما ب شرح انتا لات واخلاق نامري و شرع بليلى واوصا مث الانزاف بهى اسى بجرب كذر كے جوابراً جارہيں۔ بربزدگوار اخلاق صنديں اسبے آمش

كام عليم المتلام ك اخلاق تميله كافيح نونه تقے۔

مناب می طوسی علیه الرحمة کے الی میں کی جواب میں مبنا ب محق طوسی علیه الرحمة کے خواسی میں اس نے ان کو جا

علب ابن کلب ( معاد الله ) کہ کے خطاب کیا جس کے جاب میں مبنا ب محق طوسی علیه الرقة نے اس کو کھیا

اے عزیز تو نے جو مجھے کلب کہا ہے ۔ اس میں تھے اشتباہ ہوا ہے ۔ کیونکہ کئے کے خواس و فصول میرے خواص فسول

سے جدا ہیں۔ وہ جار ٹانگرں پر جانیا ہے گرمیں وو پر جانیا ہوں ۔ اس کے ناخن لجے لیے مرت ہیں اور میرے چوڑے ہیں

اس کی جد بالوں سے ڈھی رہتی ہے اور میرے حجم پر انتے بال نہیں روہ بحور کھنے والا جوان ہے اور میں لوسے والا انسان موں ۔ اس کو جا سے خطاب ہے ویا یہ اور اپنے انسان موں ۔ اس کے طاق ویا یہ اور اپنے انسان موں ۔ اس کو اسے خطاب کے خدا مواسی کی طرح اسے خطاب کے خدا و دیما کی تعلقہ والا ایا ن کو بالعوم اور ان میں جا تھے انسان کی طرح ا ہے آ ڈر کرا م مجلے ملے کہ تعلیدہ کا کی توفیق موسے کو النسان میں مورد و در اس محتوات کو بالھوں محتوات کو بالھوں موسی کی طرح ا ہے آ ڈر کرا م مجلے ملے کی تعلیدہ کا کی توفیق موسے کو اسے خطاب میں کی جانب سرمد فون جا ۔ موسل کہ کال کا یہ مہر نیمروز قرن سفتم سے کہ جو میں عند روب ہو ۔ اس اور کا فلین میں اما مین کی جانب سرمد فون جا ۔ موسل و کمال کا یہ مہر نیمروز قرن سفتم سے کہ جو میں عند روب ہو ۔ اس اور کا فلین میں اما مین کی جانب سرمد فون جا ۔ موسل و کمال کا یہ مہر نیمروز قرن سفتم سے کہ جو میں عند روب ہو ۔ اس اور کا فلین میں اما مین کی جانب سرم فون جا ۔ موسی کی موسی کی موسی کی جو اسے کو کروں ہو ۔ موسی کی جو اسے کی کو کروں ہو ۔ موسی کی جو سرم کی کو کروں ہو ۔ موسی کی جو سرم کی کو کروں ہو کروں ہو کہ کو کروں ہو کہ کی کو کروں ہو کہ کو کروں ہو کہ کو کروں ہو کہ کو کروں ہو کروں ہو کروں ہو کہ کو کروں ہو کروں کروں ہو کروں ہو کروں ہو کروں ہو کروں ہو ک

مرت بهم، موسور شیخ علی ابن سیمان البحرسنی به فرے مبیل القد عالم وشاقر شف انہوں نے علم کلام بی ایک کتاب مکتمی ب من کا نام اشارات ہے ( قرن منبقر )

بهم مور السبدر صنى الدين الوالقاسم على بن موسى بن محيفرين طاؤس معروف بسبيد بن طاؤس -اس سبدامبل ازبد - اعبداور قدوة العارفين ومصباح المبتعوبي صاحب كرامات بامره ومنافب فاغره كي عدح وثناست

قلم ادرزبان عاجزوجیران ہے علی بن حزوشاء نے ان جناب کے حق میں کیا خوب کہا ہے ع فیھذ اعلیٰ بن موسنی بن حجفر شبید علیٰ بن موسلیٰ بن جعفر

سرکارعلاً مری گفت این کا ب منهای الصلاح میں ان جناب کے بارے میں کھا ہے وکا ن اعبد من ما ببنا لا من اهل نه ها نه بریر گوارا بینے دور میں ان تمام لوگوں سے بڑے عابد و زاہد مقر بن کو مرسف و کی میا ہے۔ یہ برگوارا بینے دور میں ان تمام لوگوں سے بڑے عابد و زاہد مقر بن کو مرسف و کیما ہے۔ یہ داوات بنی طافی سب کے سب فضلاء و آنقیاء تھے۔ بینا نیج معنق دیر آف تھے اسی طرق الدین الدین الب عابد و زابد اور عالم و فاضل اور قریباً استی کتب کے معنق دیر آف تھے اسی طرق ان کے بہتے غیا شالدین الب عبد الکر میں البید احمد و نداور نداور جناب الب محمد الدین الب میں انسان میں منسلاء و آنقیاء بین سے نفظ ع ما حسانہ الناس ما لتھی و مسواکھ میں دنسلاء و آنقیاء بین سے نفظ ع مسانہ الناس ما لتھی و مسواکھ میں دنسلاء و الصفواء

تبیدن لی ان المحاسن کلها فووع و ان المهال هوالاصل المهال موالاصل المهال موالاصل المهال موالاصل المهال موالاصل المهال موالاصل المهال مع تربات كربد المهربيد بات واضع برق كرس تعد نوبيان بين وه سب فرع بين ادر مال ان كي اصل بها ان اشعاد كم منعتق ان كه ادر علائم منعت كه ورمبان ايك عميب وغريب واقعه بهي رونما برا حجه بوجه خوب طوالت نظرانداز كيا جا تا به رشائعين كاب مجالس الموسين اود لولؤة البحرين كي طرف رجوع فرمائين و فرن منهم )

وسويصن ابن واؤو حلى: رصاحب رجال مشهور انهون في ملامين وومنظوم أن بين تصنيف فرابين -المدى الشخصين في اصول المدين - الخسوب في العصندى المفي العقيدة العقرا والاخرة من في من المستندى

عسور سے ابن لوسف المعروف لبعالام معلی ۔ یردوہی علار من بی کرجی کے فضل و کمال اور فظمت و مبلال کے تذکروں سے سٹرق وغرب اور برو بر تھیاک رہے ہیں اگر جیان کی زیادہ ترشرت اکسول فقہ اور فقہ بی ہے تئین چونکہ ریج العکوم اور ما میں المعقول والمنتول تنے اس لئے انہوں نے دوسرے علوم و فنون کی طرح علم کلام میں جی سقد و کتا بین تصنیف فرنا ہیں ۔ جیبے شرح نجر بیالکلام جوان کے استا و علام ہو منترت محقق طوسی علیب الرحمہ کی کتاب تجرب کی منتقد منتری منبیب الرحمہ کی کتاب تجرب کی منتقد میں منبیب منبیب منتری منتری منبیب المرامن و بنیبر میں وافل نصاب ہے دون منباج الکرامة یہ وہی کتاب ہے جس کے منتقد میں ابن سے بین منبیب بیام منباج السنته ملعی اور بیر شیعیان جیررکرار کی طرف سے جناب ملامہ رقومیں ابن سے بین اس بین میں وافل منا ب استنتہ ملعی اور بیر شیعیان جیررکرار کی طرف سے جناب ملامہ الم

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

سيرمبدى فرزدي البعبرى في كتاب منهاى النفرهيد كار كربيشه ك النفل النباطل المحاص المتحاب المقارديا ومن النبي المق سيدوي كتاب سيد من كاجواب فعل ابن دوزبها مشهور فاصل سنى في بنام البطالي العباطل المحاص المتحابي المحتان المحت من مع العالم السرى سخرت قاصنى في دالله شوسترى معووف بيشمية النف عليه الرحيب التي الركاب المحتان المحت من مى مشهور عالم كتاب تقعى اور كجواس المعاز حد مقل جواب كتاكوياكون النين كى ركب بيات كوكات وياكور الهيل التي المحاسب المحت المحتود المحتود

علامه کی کے ایک ارتبا کے دوال کا تعمیر ارب سرکار علام سے خوال کرکے خرب بی کے رفت کودوال درا ہیں کے ساتھ تا بت کردیا ہے تو بادشاہ نے ان سے خواہش کی کردہ اس علی بن خرب بی کے سرفت کودوال درا ہیں کے ساتھ تا بت کردیا ہے تو بادشاہ نے ان سے خواہش کی کردہ اس علی بن خرب شیعہ کی خقا نیت پر ایک جا من نقر پر کریں سرکارعلام سے اس کی استہ عا کو قبول کرایا اور خطبہ پڑستا اشروع کیا ۔ اثنا سے خطبہ بیا نہوں فیصر ب فرمان نہوی آل تعفرت پر مسلوات بھیجنے کے بعدان کی آل الحبار پر صلوات بھیجا بائز نہیں ، سرکار علام سے موسلی سینہ آتش زیریا ہو کہ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ جناب بغیرانیا ، پرصلوات بھینا جائز نہیں ، سرکار علام سے وجش القابور بین جوائا فرمانیا کو قرآن کی دوسے غیرانیا ، پرصلوات بھینا جائز ہے ۔ پہنا نجہ ارشا و ربت العزب ہے وجش القابور بین الذین اخاا صاب بھے ہے قالوا ات اللہ فوات الدیس کی طرف پر سی کی ایسے وگر ان پر قرب تو دو الدین کے بین ادراسی کی طرف پر سی کے ایسے وگر ان پر خداد نہ معلوات بھینتا ہے ہوں موال نے کہا تو معلوات کے میں قراریا نے ہوں ۔ جناب علام ہونے کہا تو معلوات کے میں قراریا نے ہوں ۔ جناب علام ہونے کہا تو میں کون کی میں کہ ایسے وہوں نے کہا تو معلوات کے میں قراریا نے ہوں ۔ جناب علام ہونے کہا تو معلوات کے میں قراریا نے ہوں ۔ جناب علام ہونے کہا تو الدین کے میں تو قراریا نے ہوں ۔ جناب علام ہونے کہا تو کون کی کون کی میں بین میں کون میں کون کی کون کی کھیں تو کرائی کون کی کھیں ہون کے میں کون کون کی کھیں ہون کون کی کھیں ہون کون کی کھیں ہون کون کی کھیں کون کی کھیں کون کی کھیں کون کون کی کھیں کی کھیں کون کھیں کون کون کی کھیں کون کی کھیں کون کی کھیں کون کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کھیں کون کون کون کی کون کون کی کون کون کون کی کون کون کون کون

فرایک اہل بہت نبوی پراس سے بڑھ کرادر کیا معیبت آئے گی کرتجد البیا نا خاص ہی یہ کہنا ہے کہ بین سیدادرال رسول موں بیسننا نظاکہ فبصت الذی مصفی سرکائی ملائی نے دورن شرم سنانیس میں وفات پائی۔

۱۳۸ محمد ابن الحسن معروف بیرفخ المحققین : ۔ یہ عالم مبیل سرکار علامری کے خلص رشیدادران کے علم وعمل کے سمج دارث کے اور میرکار علامر کی زندگی بین ہی انہوں نے علی میدان بین دو بلند منعام حاصل کر ایا نظا کہ علامہ وحرم کے سمج دارث سے اور میرکار علامر کی زندگی بین ہی انہوں نے علی میدان بین دو بلند منعام حاصل کر ایا نظا کہ علامہ وحرم نے انہیں ابنی نامحل تنا نسانیوں کے دورسے علی خوانی ہی وجہ سے علی معقوں میں فرائی تھی۔ یہ زرگوار اپنے تحقیقی وعلی کارناموں کی وجہ سے علی معقوں میں فرائی تھی۔ یہ زرگوار اپنے تحقیقی وعلی کارناموں کی وجہ سے علی معقوں میں فرائی تھی۔ انہوں نے علی کارناموں کی دورسے سے اور کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے علی کتاب بیں ایک کتاب بیا م

9 سور متفداد ابن عبدالله السيوري الحلي المعروف بفاضل مقداد: يرس عبيل القدر عالم وتسكم من ان من سور عبيل القدر عالم وتسكم من ان كات بن ان كات بن العند عالم وتسكم من العند على كات بكر كات بن العند على كات به كات بن العند على كات بن العند على كات بن العند على كات بن العند على المات العند على المات العند على المات على عند جوعوات وعم وغيروك اكثر مدارس وينيد من وافل نساب عادى عشر جوعوات وعم وغيروك اكثر مدارس وينيد من وافل نساب عادى عشر جوعوات وعم وغيروك اكثر مدارس وينيد من وافل نساب عند مشرح فسول اللوامع الدليلية في المباحث الكلاميد وغيره وادا خرقرن شتم )

و الم المحد الم المحد المناون الشرطي و صاحب رياس العلاد و على انتقاع الكورات الكورات المستدن المحد المناون الدين المحد المناون المعد المناون الدين المحد المناون الدين المحد المناون الدين المحد المعد المع

Presented by: https://Jafrilibrary.com

سوبه - النتيخ على بن عبدالعالى معروف بمعقق كركى ومفقق ثالى - بيرشخ عالى مقدارا بينه وقت بيروج ندسبه

من ادر رئیس شائع امریت بادر سبت بادر شبه عالم دفاضل اورفقیه و تستقر سنے . اگر میدان کی شہرت زیادہ ترایک فقید نمید میر نے کی سینیت ہے اوران کی فقیمی کتاب جا مع القاصد فقیا می گاہ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے ۔ لیکن معلم کلام میں بھی ان کی کافی فدمات ہیں ۔ ان کارسال حبفرید اورفغات اللاموت فاص طور پر قابل ذکر ہیں جناب شاہ مہما سی معلم کا میں میں ہوئے اورباد شاہ ان کی مبہت تعظیم و تکریم جناب شاہ مہما سی میں کتا ہوں میں میں میں میں میں ہوئے کہ آپ نائب امام میں ہیں آپ کا نائب ہو کر آپ کا معلم سے کے مطابق مکومت کرتا ہوں ۔ اوراس نے اپنی تمام فلم وسلطنت ہیں ایک شاہی فربان میرجا بقا جس کا خلاصہ بیر ہے کہ کو کہتے ہوا میں اندراس نے اپنی تمام فلم وسلطنت ہیں ایک شاہی فربان میرجا بقا جس کا خلاصہ بیر ہے کہ چوکو ہتے ہوا میں اندرائو کے معاون میں اورجاری بارگاہ سے مردود ورمطرود ہوگا۔

ایک بارآب شنبشاه کی بارگاه مین تشریف فراسے که

عند است شرارت مرتجی اور کے لگا۔ است شخص کی کی ماضر حوالی کا ایک عمیب واقعیم

میں است شرارت مرتجی اور کئے لگا۔ است شخص کی تاریخ ہے ندمیب وطریق کے اختراع کا مادہ تاریخ ہے مندمیپ

عاحق اور وہ وہ ما اور معفور کی بارشاہت کی تاریخ ہے است آپ کے ندمیب کا بطلان کا ہروعیاں ہوتا ہے

میر سمین تشکر دی کی طرف مضاف کرویں قریوں مجلہ ہے گا " فرمینا عق " وجادا خریب بری ہے) جوہت اللہ ی طرف ما الف حرجو۔

صفر و بعنی کا ضا الف حرجو۔

ان کے فرزندار جبند بینے عبدالعالی بھی بہت مالم وفا عنل ادر شکم سے۔

ہم ہم رخیات الدین منصور بن صدر الدین الحسینی الاست کی ۔ یہ بزرگوار بہت جند بایہ عالم عامل ادر فائل کا مل بنے رید ملا مرسید ملی غال است کی ۔ یہ بزرگوار بہت جند بایہ عالم عامل ادر فائل کا مل بنے رید ملا مرسید ملی غال شارح معیفہ کا لم ہے جدا مجد ہیں۔ اور شیراز کے مرسم نصور یہ کے بانی ہیں شاہ طہاسب صغوی مرح م کے عبد معدات انگیز میں مدرصد در المالک می حجلیل الفذر لقب سے طقب ادر صدر الصدور سے مسئوی مرح م کے عبد معدات انگیز میں مدرصد در المالک می حجلیل الفذر لقب سے طقب ادر صدر الصدور سے مرتب عالیہ پر فائز تھے علم کلام میں ان کی مینید تا ہیں ہیں ۔ ارجہ الکلام۔ حواشی برالبیات شفا واشارات و عنیر ہم مرتب عالیہ پر فائز تھے علم کلام میں ان کی مینید تا ہیں ہیں ۔ ارجہ الکلام۔ حواشی برالبیات شفا واشارات و عنیر ہو مرتب عالیہ پر فائز تھے علم کلام میں ان کی مینید تا ہیں ہیں۔ ارجہ الکلام۔ حواشی برالبیات شفا واشارات و عنیر ہو مرتب عالیہ پر فائز تھے جام کلام میں ان کی مینید تا ہوں ہیں۔ ارجہ الکلام۔ حواشی برالبیات شفا واشارات و عنیر ہو مرتب عالیہ پر فائز تھے جام کلام میں ان کی مینید تا ہوں ہوں دو میں ان کی مینید تا ہوں دیں ہوں کی مینید تا ہوں ہوں دو میں ان کی مینید تا ہوں دو میں دور میں ان کی مینید تا ہوں دو میں ان کی مینید تا ہوں دو میں ان کی مینید تا ہوں دور دو میں ان کی مینید تا ہوں دو میں ان کی مینید تا ہوں دو میں دور میں دور میں میں دور میں دور میں دور میں دور میں دور میں میں دور میں میں دور میں دور میں دور میں دور میں میں دور میں دور

هم أفاضى أورالله بن شراعي الدين الحبيني الشونتري معروف بشهد الن و رست بلند بابيس الم معظيم الثان و المست البين الحبيني الشونتري معروف بشهد الن و رست بلند بابيس المحمليد مظيم الثان و المين البيان فق ما وجود الملائم حالات سے دوجار بونے محموم كلام بي بهت سى كتب ملائك معلات تصنيف فرائيں ران بين سے مندرجه ويل كتب بهت مشهور ومغيد بين و احقاق الحق اس كا تذكره علام مل كه حالات مين بويكا ميد و معا قب النواصب الصوارم المحدد قد عقا عداما مبدر يه بزرگوادان مظارم ملاسك

ونبيعمي سے بين عبين تشيع كے جرم بين جام شبادت نوش كرنا يا اندين جبانگير في مضد واؤں كے متوالے كے مطابق شيد كرابا ران كى مزاراً گره مين مشور و معروف انام اورزيارت كا و خاص و عام ب ( قرن يا زويم واندير) ٧٧ محدّا بن المبين العالمي المارتي المعروت بشخ بها والدبن العاملي : - بيربرگواراسلام كي ان تأخِيتيون ين سے ايك بين جنين سيح معنوں بين جا مع العلوم والفنون كباجا سكانے ريد عالم مبيل القند البين على وكتي كازاوں کی عوامت اسمان شہرت وظلت کے درخشندہ سارہ مجھے جاتے ہیں ۔ اگرچہ بالعوم ان کا شمار سکلین ہی نہیں كاجاتاس كى نظام وحديد بمعكوم موتى ب كداس فن بين ان كى كوئى مبوط تصنيف نهيل متى دلكن تؤكديد بزرگوار جا مع الفنون ہو سنے کی وجہ سے برفن مولا تنے ان کی کتا ہے کشکول \* معروفت برکشکول بہائی مجرکہ مصرو ایران وغیر م مِي متعدّد بإرطبع موجكي سيع جهال اس بي اورسينكر ون موضوعات برطبع أزما في كي كني ب و يان مباحث كلامبير کی بھی کوئی کمی نہیں ہے علادہ بریں جنا ب شیخ کا ایک مختسر سارسالہ بنام عقائدالشبعہ بھی ہے جواران میں ایک مجرعدر سأبل كے بمراه طبع ورجيكا ب مرحوم شيخ شاه عباس صفوى كے عهد معدلت الكيزوں سشيخ المشائخ " کے عہدۂ طبید برنا رُزننے اور اس باوشا و کے نام پرانہوں نے جامع عباسی نامی کا ب بھی مکسنا شروع کی تقی ہے بعدبس ان كے تميذرشيد جناب نظامُ الدين ساو بي نے كمل كيا۔ زفرن يازو بم ستانيم ١٨ مختر محسن ابن مرتضے كاشانى المعروف بلاعس فيض ور يرزرور برے بام الفنون والعلوم اور كشرامصيف والتاليف مالم مبيل و فاضل نبيل سفة برمايت علامه حزائري مرعوم مختف علوم وفيزن مين نقريبًا دوسوكتب تحرير فرمائين علم كلام مي بجي انهو ل في متعدد كما بين تصنيف كيس جن بي سے مندرجه ذيل كتب على طور ريز قابل وكرمين والمعارحة في أصول الدّين علم اليقين رعين اليقين رمنهاج الغباة والرّجير ال كتب مين أيك معمولي سانقص برے کدان میں تعتوف وعوفان کی بھی ی جنک یا نی جاتی ہے حس کاسبب اور بچراس کا عذر سرکا رفضی نے اسینے رسالہ "افصاف" مطبوعہ ایران میں کردیا ہے جس کا قبول ندکرنا دیانت مجد انسانیت کے منافی ہے جو صفارت مرتوم محس فيين كمسكك وعقيده كم متعلق مخلف شكوك داد بام مي طبلا بين - انهبى رسالة الضاح كامطا لعمد كريكة اين شكوك وشبهات كودوكرناجابين ر وقرن يازويم سلفنايم ٨٨ - عبد الرزاق بن على بن الحيين لا بهي مه يرجر وبست جليل القند عالم فاضل الدعيم وتنتق عظ مصلة ومدر المحقيق ملاصدرالشرازى كتے غيدرشداوران كے والاو اورمركا رمحدث محس فيض كا شافى كے يم زلعت ليتے انہوں نے إنگرانقدر تصانیت کے درایہ علم کلام کے الریح میں فائل مداعنا ذکیا ہے۔ ان کی کتب کامیہ دری ویل ہیں۔ دا تجرير مختق طوسي كي دوشرص يكيسيس- ان بيس سے ايك بنام شوارق مطبوع وموجود ب (۱۱) گومېرمراد (۲۱) سرطير ا بیان وغیرو - ان کا ایک فرزندار جندستی به مرز احس بھی فاصل آ دمی تھا ۔اس نے مشارا ماست بیں ایک کتاب نبام شمع بقين تصنيف كى جِرِكم طبوع ب (قرن يازد تم المناسم)

9 ہم ۔ عبدالرزاق را بمکوئی شیراڑی ۔ عالم و فاضل اور نسل عقے ۔ یہ فاصل لاہبی کے معاصر نصحے انہوں نے علم کلا م میں معتق طوسی کے رسالہ تواعدالنفا مُدکی شرح مکھی (فرن ماز وسم )

ین می مور می این موجه ما موجه ما من التی از می : مید بست غیم اشان مکیم فعلیون ادر مبیل انقد مالم و مناقع سے مان کی می موجه برای موجه موجه موجه می موجه بی می موجه بی موجه بی

مرب پاده پاج سبي الدرت سرت ارت ارت ارت ارب به مب الدار الدار الداره الداره الداره الداره الداره الداره الداره ا اورومین د نن مزئ مانهول فی علم کلام می چند کتب تصنیف فرمائیں ، (فرن یا ز دہم )

ا ۵ مر محقد باقر بن محدالحسيني الاسترآ با دى معروف برمير محد با قرداما د و به به بزرگوار عالى مقدار بهت برست عالم محتق نحر روزمانسل خبيرادر شكل و مكيم ارد جامع المعقول والسنقرل تضاع به

عقلیش از قباس عقل بردن نقیش از قباس فسندون

ان کی علی جلالت تفرکا نمازہ مگاف کے لئے بھی کائی ہے کہ صدر المتحقیق شیرازی وسی بررگوار کا تلید اور علی میدان میں انہی کا کا سراسہ ہے ۔ علاوہ اس کے کرحلوم عکمیہ وغیرہ میں سرا کدروز کا رفتے علی وعبا دت ہیں بھی بے نظر تھے ، ان کی عباوت وز ہوت ، طبی حبلالت و وجا مہت اور علی عظمت و تقامیت کے سلسلہ میں ان کے متعلق کتب ہیر بیر کمبر میں میں کہ اور میں اس کے مقال کرنے کی تو گھبائش نہیں ۔ ووجا دختے محکا بات تبرگا نقل کی جاتی ہیں ۔ دار شیخ عباس تنی نے بوالہ مدائن المقربین میر محمد صالح نقل کیا ہے کہ میر باقر داما دم جوم عباوت کے معاملہ میں انتہا کو سینچے موت سے اور قرآن مجد کی کمبر اس میں کہ اس نیاں کہ کہ میں اللہ میں اس کا میں کہ اس میں کہ اور ت کرتے تھے ۔ بیہان تک کہ بعض ثقامت نے نقل کیا ہے کہ وہ مہر رات نیورہ بارے رہیں میں کہ شرت کا دت کرتے تھے ۔ بیہان تک کہ بعض ثقامت نے نقل کیا ہے کہ وہ مہر رات نیورہ بارے رہیں میں میں میں کہ اس میں کہ اور ت کرتے تھے ۔ بیہان تک کہ بعض ثقامت سے نقل کیا ہے کہ وہ مہر رات نیورہ بارے رہے ہے۔

وی نیز بنشخ موصوت نے فوائد رضویہ میں کتھا ہے کر ان کی علمی وعملی صروفیا سے کی کثر من کا یہ عالم تھا کہ مجھن لوگوں نے نقل کیا ہے کد اُنہوں نے جالییں سال کی ہڑت مدید بک سونے کے لئے اپنے پاؤں وراز نہیں کئے ۔ لکھا لی و پڑھا ٹی کا کام کرتے ہوئے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے میڈ منٹ آرام کر لیتے تھے بیشنج نے اس حکامین کوعجا ثبات روزگا رہیں سے

اس اہل علم اور بالخندوص معاصرین کے درمیان جم کچھ باسمی کدو کدورت اورمٹنا فرت ہوتی ہے۔ وہ عیاں راحب ہر بیان کی مصداق ہے والا من سرحت اللّٰہ و فلیل ما ھے ہم گڑھنق عماد سبّد محمد باقیرواما و کا وامن عفت ان آلانشات کی ورث سے منزّ و ومنزا فغار جنا سنچہ حضرت شِنع بہائی جوان کے معاصر حلبل سنتے۔ ان کے ساتھ ان کے مخلصا زمراسم م

شمار كيا إدرواتعي بنا رصحت عجيب إ دواي عبيب

ر د ابط صرب الثل مقع - ان مح اس بالمي غلوص وممتنت ا در مما خاست كا ايك عجديب وا فعديد بي كدايك مرتبه شا و عباس صغری اپنے ننا ؛ نرشان وشکوہ کے ساتھ سپر و تفریج کے سے تکلااور سے دو فوں بزرگوار بھی اس کے مبر کا ب يقے سيدواما د مرحوم جيم ولميم ادرعظيم البند تھے۔اس كے رحكس صفرت بهائی بالكل خميف و نزار اور و بے بتلے تھے باد شاہ نے جا چکہ دونوں زرگواروں کی بانجی مجتب وخلوص کی آزمانش کرے۔ بنانچہ شیرصاحب کی حدمت میں مہینا عرك سب كے أخر ميں أمبته أمبته ككورے پر تشريعين لارہے سننے ، اور بوجر تقل مبند جيرو مبارك بيا كان كے آثار الشكار تف ادرجناب فنن كالكور اسب س آكة آكة اس طرع جولان كرتا جوا جار با تفاكد كوياس بركوني موار ہی نہیں۔ نشاہ نے ستید کی خدمت میں عرصٰ کیا یاستیدناآ ہے۔ ان شینے صاحب کو بھی دیکھتے ہیں بیکس طرح کھوڑے ك ساتقه كييك كود ت موت جارب بين اوراك كي طرح مكينه و ذفارك سا تعزنهين عليته رسيد في الما كالبير كلام شن كرفر ما يا اس باوشاه إ اس بب شيح كاكو في قصور نهيل رگھوڑا اس فرحت و انبساط ميں كه آج حصرت ميشينج اس کی زبین پرسوار چی تیز تیز علی را ب به بادشاه سستید کا پرجواب باصواب شن کرخاموش سے مشیخ کی خدمست جیں پنج گیا ادرع صن کیا شیخا۔ ذرا تیدصا حب کی حالت دیکھنے کر انہوں نے اپنی عباست ومواما ہے کی وجہ سے تگهوڙے کو بھي تصيبت و تکان ميں اوال رکھا ہے۔ عالم وين کو تو آب کی طرح تيلا و بلداور خيبيت المرند ہونا جاہيے بشخ نے باوشا و کا یہ کلام س کر فر با یادسید کے کھوڑے برتان کے جو آثاراً شکار بیں وہ سیدکی ظاہری جبا ست کی وجہسے نہیں ہیں ملک یہ ان کے اس علم سے برجر کی وجرسے ہیں عب کے اٹھانے کی پیام بھی تا ب و توانا ئی نہیں ر کھنے باد شاہ شیخ کا برجواب با صواب سن کرا در دو مملار دین کی با نمی خالص اخون واُلفنند دیکید کرفوراً گھوڑے سے اُتراکیا اس تعمست پرسجدة شكرا داكيا كراس كے پاس دوا بيے عالم باعل موجود بيں ارد عنا ت البتات و غيره ) ول جائبًا ہے كمو عوده وور كے مولوى صاحبان كى مالت زاربان كرف كے لئے ده وا تعه ورج كر ديا جائے جورسالدا صلاح کے کسی شمارہ میں دیکھیا تھا۔ ہوا ہوں کہ دومولوی صاحبان کسی حکبرا کیتھے کسی صاحب کے یاں جا کر مہمان مؤسٹ ۔ انفاق سے ان بیں سے ایک صاحب کمیں نعنائے ماجت دغیرہ کے لئے باہر تشریب ہے گئے مینر بان سف خلوت کوخنیمن سمجهار دوسرے مولوی صاحب سے کہاکہ ماشاء اللّٰداً پ کی شکل وشما کی سے توعلم و فضل کے آنار ہوبدا وآشکار ہیں۔ گرمیرمولوی صاحب جرآب کے ہمراہ ہیں۔ یہ بھی کچرمائتے ہیں ؟ مولوی صاحب نے فرزا کیا نہیں جناب بیا تو بالنل گدھے ہیں۔ اتنے ہیں دوسرے مولوی صاحب والیں بینج گئے اور اب بیرورسرے مولوی صاحب با سرتشریب سے سکتے۔ اب میز بان نے اپنے سابغہ رویہ کا اعادہ کرتے ، رہے وہی سوال ان سے بھی کیا۔ انہوں نے بھی بلا ال میں فتوٹی صادر فرط یاکہ ان کے ساتھی گدھے اور علم وفضل سے بھی بالکل کورسے ہیں میز بان خاموش برگیا حب کانے کا دفت برا تو اس نے ایک توبرانخود و جینے اگا عبر کرمرلوی صاحبان کی فدمت

یں چین کیا اورع من کیا حضور اُوش فرائیں یمولوی صاحبان حیران و پراٹیان محوکمجی ایک ودسرے کی طرف و کیجھتے میں اورکمجی میزبان کی طرف عیظ وغصنب کی نگا ہیں انتفتی ہیں یمیزبان ان کی یہ سرایسگی و کیکھ کر بولاجناب اس میں میراکوئی قصور نہیں ۔ آپ و و فران نے ایک ووسرے کے بارہ ہیں گدھا بہونے کا نیمیا کر گرفتا اور گدھوں کی میترین غذا نخور کے وانے ہیں۔ دو فوان صفرات شرضدہ اور نجل ہوئے۔ آپ نے طاحظ کیا کہ حب نک علاء کی سیرین پاکیزہ اور کروار طبند تھا ۔ با و شاہ ان کی خدست ان کی تعظیم و کرام کو واجب اور اپنے لئے سرای سعاوت میں میجھتے سے اور اپنے لئے سرای سعاوت میں میجھتے سے اور حب ان کی سیرین واغداراور کروار نام نجار ہوگے آوا تا یہ عالم ہے کہ ع

پرے یا بغیرالله ما بقوم حتی بغیروا ماجا نفسهدر سنی

الدائة ج الساقوم كى حالت نبيل بدل مرجب كوخيال آب ايني حالت كيد النظاكا

امی محقق می و میر باقر والمد مشکل نواسی میں شہر میں اوران کی کتب اس سلسدیں صرب الش کی سنست رکھتی ہیں جانچہ ایک مرتب کی مرتب بیں جیے ایک مرتب کی موست میں جیے جانب سنے مرتبرکسی شخص نے آپ کی معین کتب کی معین عبارات پر کھیا ایرانات کرکے بغرض ہوا ہے، آپ کی ضرمت میں جی جانب سنے اس کے جواب میں ایک مفعل کھتوب ارسال فر ایا جس میں بیمی تک سال فر اور کھا م کا من فیریت مراست نہ بامن عبدال کرون و محبث نام نہا وال ۔ اس فارشور رکھنا مزوری ہے کو میرے کلام کا مطلب مجینا تہارے لئے مراور کمال ہے نہ پر کومیرے سانتو مجا و لدکرکے اس کا نام علی مباحثہ رکھنا و فوائدر شریب کھی معین وائد کی کید فراکش مبیت گرانقد و متین ہے ۔ واقعا علی واقعا میں واقعا میں مار محدود بار اعتراض واز کرنا ۔ مگر مجمنا ہی مام وگوں کے کال کی ولیل ہے فرکرانی کم عقلی وکوتا و اندلیش سے ان پر زبا بن اعتراض وطاز کرنا ۔ مگر امسوس اکثر کوگوں کا دویت مبرجب ارشا و خواوندی مبی ہے کہ کہ ندبو ا جمال کہ بیجسطوا بعلمہ ہے جس جنر کا ملمی انسان کی میں اس کا مجمنا ہی مام وگوں کا دویت مرجب ارشا و خواوندی میں مست کر کے ذبو ا جمال کہ بیجسطوا بعلمہ ہے ۔ فدا محفوظ رکھے بیمال امام میں مست مرج و دبل کت کی میں۔

ن نيوس الفياد دم تقريم الدين دم عيرن السائل دم تقديبات دغيره و ترن يازدم مين بيده)

ا ده محدين الحسن الشيروا في الاصفها في معروف برطل مزرا - بست مبيل القدرعالم وفاضل ادرموم كثير مي بركا مل منظر المعلم على معروف برطل من المعلم على منعقد درسائل عليه عيب رساله في معركا مل منف علم كلام بي من يدلو لل ركفته بين . وكي تعنيفا من كثيره كم معده المكلم بي منعقد درسائل عليه عيب رساله در توجيد درساله درمين بدأ درساله درمبروانت رساله درميات رساله درميات كلام الشد رساله درمين بدأ درساله درمبروانت ارساله درام المادرمبروانت وساله درام المناه المناه المناه درام المناه المناه المناه درام المناه المناه المناه المناه درام المناه الم

یہ بزرگوار پہلے مخبت اشریت میں مقیم سخنے ۔ شنا وسلیمان معنوی ان کو اصفہان میں لے گئے اور بالاخسسہ وہیں Presented by: https://Jafrilibrary.com

بروز جمعه ٢٩ ماه رمعتان مثلثه مين وفات يائي-

جروبه بیرارد ال بیران البین البین البین البیدالمرسوی الحریزی - بیسینه بیل مبت عالی مرتبه عالم و ما م ۵ - البیدعلی خان ابن البید المرسوی الحریزی - بیسینه بیل مبت عالی مرتب عالم و خاص الم من الدرم مع العدم تقد وین دونوں دونوں سعاد تران پرفائز تقد رحیزه اور اس کے اطراب کی عن ب محکومت ال کے باتھ میں منی می محقاعت موضوعات پران کی متعدد کتب ہیں علم کلام میں بھی کتا ب النورالبین کلمی مینی ندر میں ال کے باتھ میں مناوب میں معرف کا مدونیرہ کتب مبلید اور برگرار ہیں معاصب شرح معمقه کا مدونیرہ کتب مبلید اور بزرگرار ہیں معاصب شرح معمقه کا مدونیرہ کتب مبلید اور بزرگرار ہیں ما عدب شرح معمقه کا مدونیرہ کتب مبلید اور بزرگرار ہیں معاصب شرح معمقه کا مدونیرہ کتب مبلید اور بزرگرار ہیں ا

ومتوفى اواخرقران يازويم

۵۵ می می را قرابی می تفقی محلیسی الاصفهانی معروف بعلام محلی، یه بردرگراد نقط عالم شهیر و محدث بیسر بی عربی می را قرابی محدف مبیس می بیس می رئیس محد رئیس المترنین و مروج الله بهب و الدین و نافر آنا را الاند العا برس بی گرج وه ایک محدف مبیس می بیش گردی و می محدات رئیس الدور الانواری تبین محمد الدین بر مرجودی محمد الدور اس امر رئینا به صادت مرجودی سر کار و طاح می محمد می مح

أسما يغطمت ومبلالت كابر بديمنيرسناللهم بين غروب جمار

4 3 - پوسف ابن احمد البحالي : ميرزگرارست برسه عالم عالى مدت ورع كال ناصل متبحر وقتى ابر ماحب مدائن ناظره فى احكام العترة القابره يرده عظيم الثان تب ب كرعب محتمقت طائ اعلام كا يفيعليه ك مدو حتاب حليل لمد بعدل فى حتاب الدها حبيه حلله "كراس كاشل ستب الاميريين كوئى نهيس كقر كرى رختى القال مشيخ ابى على الاثرى اگري اس عالم ريا فى اورفاضل صمانى كى زياده شبرت فقد وصربيث ين ب رئين حبيت يدب يرزگرار علم كلام بن مى مهارت تا مدر كفته تقد ينانيداس علم بين انبرا في بين

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

م آبین تصنیعت فرمائیں را مسلاسل الحدید فی تقییدا بن ابی الحدید - ۱۰ اعلام انفاصدین الی مناج اصول الدین -١١٠ أكفان الفكوتبدني الروعلي الصوفيه علم وعمل كابيرمهرتابان قرن دوازديم ١١٨ ١١٥ حكر للمعتلي بين عودب موا- ادر سركارستبدالشهداة كرواق مبارك مين يامنتى كى طرف جو دروازه ب ويال مدفون موا-٤٥٠ سبّدنعمن التُدبن عبدالتُدالميروف بعلامه جزائري: رَ أب حزت علام عبر الماسين خوانساری اور فاضلِ جبیل طاعن فین کے شاگر و رست بداور بہت بلندیار سکے عالم وفاضل، ماہر کامل، محدث جلیل محتى نبيل بشكر كم عديل تنف يخصيل علوم وفنون مي انبول سف عب تدرمصائب وآلام تجييد بين شائدي كسى ف اس فقدر من وآلام تصبير سك. بالآخران كى محنت ومشقت تفكان كلى ادر بفضله تعالى علم وعمل ك مدارج عالىيد و مراتب سامير بينا رُنهُ من ادرمرجع فضلا وعلاء قرار بائ ادرسراً مدود كارب - فات المشرك يضبع اجس المحسنين وانبول فيحبول ومكرعلوم اسلاميه مي كرانقدركتب تصنيعت وتالبعت فرمائين وإل علم كلامين تعي چندکتب ملبله نکتیب (۱) شرح نوجید شیخ میدون رو (۱) فالمح اللجاج شرح احتجاج طبری (۱۱) افوارِ فع نیه کالبک معتدب حصة مباحث كلامير ميشمل ب (١م) شرح اغتفاد يرشيخ صدون عليدالرجمة وشدم وم كى مّا م كتب فرائد ببتيراه رلطائف علمتيهت لبريزبين اوزفابل استفاده واستفاطه بير ر قرن دواُزدىم سراالايم ۸ ۵ مرجمال الدین محدین محقق آقاحیین خوانساری به ساحب بدیدالاحباب قدس سروندان کاان لفاط كما تع تذكره فرما بأب رعام محق مدفق مكيم فقبه جبيمبل القدرصا حب نصانبف را نقد يدبيل بزرگوار بي جنوب ف فارسى ربان بى كلام الشركا ترجمه كيا - انبول فى ديگرموضوعات كےعلاوہ علم كلام بىرى بعض رسائل مفيدة تصنيف فره سنة بين بن جلدان كے ايك رسالدا كمول وين بي ب

(متو فی ۲۷ ماه رمينان س<u>هاالي</u>ه قرره از دسم)

۵ د الشخ محقد من المحن معروف لنبیخ حرعا علی مه حضرت شیخ عباس فی علیه الا مرف فرا کررضویری است الا الشخ محقد من الله الفاظ کے ساتھ ابتدا کی ہے معالم فاصل محقق مذفق تنبی عبام عامل صالح درع ثقة فقیہ نبیہ محترث ما نظاشا عواد بب ارب مبلیل القد عظیم الشان مرائح ربازگری ان جناب کی شہرت زیادہ ترایک جلیل القدر محترث خبر مونے کی حقیقت بیست کدید بزرگواد جا مع العکوم تنعی و ان کی تماب مستعلا ب وسائل الشیعہ کے اخبارہ انتاز بر استهادی وار دمارہ ہے۔ انہوں نے دہ تمام مستعدا ما وریث اسس میں مستعلا ب وسائل الشیعہ کے اخبارہ انتاز بر استهادی وار دمارہ ہے۔ انہوں نے دہ تمام مستعدا ما وریث اسس میں جمعے فرمانی جین من کا تعلق الحکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ ہے نواہ دو احاد میث ادب کی موں یا دیگرکت برمجترہ کی اور کی متدرک الوسائل معبی شامل کر لی جا اور اکر است کا دور استفام کے دفعت ال کر لی جا سے ادر استفام کے دفعت ال کرتے مبلیہ کوئیش نظر کہا جاسے توجن تعد تمبع وقعی ایک فقیہ جامع المشرائل بر

رزم مؤه ب وس كاحق ادام وجاتا جديد عالم مبيل ابني وقت بين يسين الاسادى "ك درجة رفيعه برفائر: سف ادر قيام شهيد مقدس مين فغاء بهرمال اس بزرگوارف علاوه دي مي شرعيد ك خاص كرعل كلام مي بجي چند كستب مبليد تكاه كراس علم كي نشروا شاعست، مين حدر لياب وا، اثناست الدرة بالنصوص دالمعبرات (م) رواله درمشله رميست وم رساله دررة صرفيه (م) رساله ورفلق كافر (۵) رساله در تواتر قرأن و

اس آخاب علم نے اکسیں اور معنان البارک سنظیرہ کو مشہد مقدی میں فروب فرمایا ۔ وقرن درازیم ا ۱۹۰ سیان ان بی عبد الشد الماسی رمی البحرانی : ۔ محق برتی ماسی جینے عادم خطیب شاع ما نظامر سن محدث مدین اسلے مسلم مساسب تعمانیت کثیرہ افعہ در ملوم مختلفہ علم کلام میں مجی جند کتا میں کھیں ۔ جینے القاصدین اسلے اکسول الدین فیصل النظاب کتاب الدیمین درا ماست مصواب النداد فی مشلة البعاد مشرح باب حادی عشر مردم الدین فیصل النظاب کتاب الدیمین درا ماست مصوائی ناضرہ کے والدعلام النظام الدیمی استادیں بشن مردم مدائی ناضرہ میں ان کے اقدال برکا فی تقدر ترمیم کرتے ہیں ۔

و ۱۵ رحبب ساسط ترن دوازدیم

الاستيد ولدارعلى ابن ستيد والمدارعلى ابن الميشا لوراى لكفتوى . معروت بعبناب غفرانا كبر برسطيل الله مالم اورعفيم المشان متحقق عواق بين شيخ المرشيخ جعنر كبرجا حب كشف الغطا ادرستيد عبل السيد وهب دى المرافيين المعنو كوانيا مركز قواد و مع كرمند وستان كراسيخ الوازة اجتها وبلين كح بعد جند وستان بين تشريب لا الدر مرفيين للمعنو كوابيا مركز قواد و مع كرمند وستان كراسيخ الوارعليدسته متوركرنا شروع كيا ، مندويك مي آق المرمن المعنو كوابيا مركز قواد و مع كرمند وستان كراسيخ الوارعليدسته متوركرنا شروع كيا ، مندويك مي آق المحرم قد المحرم قد المناص ورفع المناص و المناص ورفع المناص ورفع المناص و المناص ورفع المناص و المناص و المناص و المناص و المناص و المناص ورفع المناص ورفع و المناص ورفع المناص ورفع و المناص و المناص و المناص و المناص و المناص ورفع و المناص ورفع و المناص و الم

۱۹ سيد مي السيدولدارعلى المعروف لسلطان العلماء و- يعليل القدرعالم جناب غفران ما ب مواه عبيد العاد على المعروف السلطان العلماء و مي معليل القدرعالم جناب غفران من موست كي الدامس مي

حرانقداً تارجير الاسان من سامندرجه ذيل كتب خاص طررية فابل ذكرمين -

طعین الدماح (یه کا بتحفداً ناعشر بیسکه معبض ابراب کا جواب با صواب ہے) ضربتِ حیدریہ کجرا ب شوکت عمریہ بارقة صنیعیہ وغیرا ( اماخر قرن سیزونم)

سر بهد سیخسین ابن سیدولدارعلی معروف برسیدالعلماء و به عالم مبیل د فاضل میل می جناب غفران آب سے خلف صدق منے دانبوں نے میں اپنے والد معظم اور بادر کرم کی طرح علم کلام کی ٹری خدمت کی اور قابلِ قدر کتب تصینیت فرائیں میسے مداقیة سلطانیهٔ افاوات عمینید غیرتا و

م به سیده و سیده و این سیده و سید النیشا بوری اللکه فنوی ریب بناب خفران آب کے متناز شاگردوں میں سے مقص ادر سید تقے ادر میب بندرگ مرتب عالم ادر شکل متجرب نے انبوں نے اعلائے کلا الل کے سائے بڑسے علی و اللی جہاد سکنے انبوں نے علم کلام میں متعدد کتا ہیں تصنیف فرانیں جراکٹر د مثیر تحف اُتنا عشریہ کے متناف الراب کے جوابان پر شتن مدید میں داری و آلف الامان میں ارسان میں اسان میں دوغہ ما رامت فرقہ ادر مند و مرشالانیوں

اے روشنی طبعے توبرمی باد شدی

یه ی کن ب اس بها برکبیری شها دست کا باعث بنی داید متعتب والی ریاست جمجرنے انہیں عسلات معالم کے بہانہ سے اپنی کے انہیں عسلات معالم کے بہانہ سے اپنی کے انہیں عسلات معالم کے بہانہ سے اپنی فی بارہ کیا اور پہر کے شید کرا دیا ۔ یہ بزرگوار مبندوستان میں شید دا بع کے لفت سے مشہور ہیں ۔ رفران بینرومم)

اللہ میں میں عبد اللہ شیرین سینر محمد رصنا الکاظمی و ۔ یہ سید مالی گرمیبیل القدر محدث یعنیم الرشبت نقید اور

وسیع النظر تبتیع عالم رتبانی اورا بنی و تحت مین علام مجلبی تانی کے لغنب سے شہور تھے اورکٹیرالنصنیف، والتا لیعن نئے۔ اُنہوں نے عالم و تشرعید میں متعدّد کمتب مبلید تصنیف و تالیف کی ہیں ان کی کمتب کی تعداد ساتھ سے زائد ہے ان میں سے مندرجہ ویل کتب علم کام میں کھی ہیں۔

دا) حتى البقين دوحلد رم البلاغ البين رم) ما مع المعارف كى مبلدادل اور دوم توجيدا ورد يمرامكول عفت لد

ين بي - (قرن سيزويم طايور)

۸۷۰ مروا محد من عبدالبنی بن عبدالصافع استراکیا وی ریه ماه مبیل علوم خلید و نقلیه بین مبارت تامه ریحت تصاور منتف علوم و نفون بین استی کے ترب کنت نا نعد را نقد نصنیف و تالیف کین جن بین چند علم کلام بین بی بین -

(قرن ميزدېم)

۹۹ بر بشن مهری بن ابی فرالنزاقی و بریش عالم فامن کامل بارع جلیل ادر فقید دشتم نمر برارجاس مگرم و دفنون سفته مهاری برا برا معاده و اسعاده و استاد رئیس المجتهدین ایشنج مرتضی انصاری قدس سرو کے واقد ما جدستے و ملاوہ و گیر ملوم و فنون کے طلم کام میں ایک بہت نفیس رسال سلی انسیس الموصدین مطبوع و موجود بستان مبلی کام برایک بهت نفیس رسال سلی انسیس الموصدین مطبوع و موجود بستان مبلی کام وقت ورس و تدریس میں اس قدرانبخاک رکھتے منفے کو عب ان کے گورسے خطوط استان میں کوئی الیی خبر درج برجس کے پڑھتے سے ان کے گاس براگندہ بول اور تعلیم میں جرج ہوجی کران کے واقعت والد ما حبر قال ہوگئے گھروالوں نے ان کواس واقعہ فائلہ کی خبر دی گرانہوں منے حسیب عول اس خطاکو بھی ویڑھا جب کائی و ان گذرگئے اور برگھرز تشریب کے گئے تواب گھروالوں نے ان کواس واقعہ فائلہ کی خبر دی رگرانہوں منے من ما ورح میں کرون و ان کو اس واقعہ کا تمان کو اس واقعہ کی میں میں ما منہوں کے استاد و میں ما مذہور ہوئے کی ایک کواس واقعہ کی سے فدرست اشاد میں ما مذہور ہوئے بی ان کورس و ان کو اس واقعہ کی میں میں میں میں میں میں موسوم کی یا بسب و رہا فت کرنے پر انہوں سنے ان سے فرایا کو فواس میں والے میں میں دیا کہ خواس واقعہ کو سے فواس میں دیا کورس والے میں دیا گئے میں والے میں دریا فت کرنے پر انہوں سنے ان سے فرایا کو فواس میں دریا و میں دریا فت کرنے پر انہوں سنے واری کورس ویں دیا کو فواس میں دریا و میں میں دیا کہ خواس والے میں دریا و میں دیا و میں دیں دیا کا خواس والے میں دیا کورس ویں دیا کورس ویں دیا کو فواس میں دیا کورس ویں دیا کورس ویں دیا کہ خواس واستان کی میان کورس ویں دیا کہ میں دیا کورس وی دیا کورس ویں دیا کورس ویں دیا کورس ویں دیا کورس وی دیا کورس ویں دیا کورس ویا کورس وی دیا کورس وی دیا کورس وی دیا کورس وی دیا کورس ویں دیا کورس وی دیا کورس ویا کورس وی دیا کورس وی دیا کورس ویا کورس ویا کورس ویا کورس ویا کورس ویا کورس وی دیا کورس ویا کورس وی کورس ویا کورس ویا کورس وی کورس ویا کورس ویا

قل بونے کی تعریح کرنا پڑی ۔ فعل صدیر کر گھر تسٹر نعنیہ ہے گئے راوروہاں تین ون قیام کرکے تمام امود کا انتظام کیا اور میرواپس آگر تمعیل عمر ہیں شغول ہو گئے۔ اسی طرح پرسے تیس سال عوکی تکیل میں صرف کئے بیا تک کہ یگا نہ روز گا راور فریداعصاری کرافی نضل و کمال پر تیکیے اور کاشان کو اپنے فیوض و برکانت کی نشرواشا عسسند کا مرکز قرار دیا ۔ و فوائد رصنویہ ج باصنے ہے)

ان کی جا مع السعاوت اورشکل تالعادم بہت ہی شہررا ورشمتع بکتب میں آج کل کے طلبہ و نیبے ذرا اسبنے حالات و کو الفت کا ساتھ موازنہ کریں ج گھر جا سنے اور ورس میں ناخر کرنے حالات و کو الفت کے ساتھ موازنہ کریں ج گھر جا سنے اور ورس میں ناخر کرنے اور ساتھ الموفق اور ساتھ تعلیم کو او صورا جھوڑ کر قوم کے لئے ہو ج غبنے کے لئے بہا نے ناش کرتے ہجرتے ہیں۔ واللہ الموفق اور ساتھ تا ہم کا دھورا جھوڑ کر قوم کے لئے ہو ج غبنے کے لئے بہا نے ناش کرتے ہجرتے ہیں۔ واللہ الموفق الموفق الموفق الموفق الموفق الموفق الموفق الموفق المون سے میں المون کے اللہ الموفق المون کے اللہ کے اللہ المون کے المون کے اللہ المون

د مرسیهمان بن احمد ال عبد الجبّار القطیفی البرانی ریه بهت برست فاعنل مبیل ادر مقتی نبیل تفی دیگر مرساله و ر مرسوعات کے ملاوہ علم کلام بن هجی منعقد دکت الکھیں بینے ارشا دالبشر نی شرح الباب الحادی عشر ررساله و ر مسلم رجعت ررسائل در اصول خسه کی ب الردعلی النصاری وغیریا و ترن بیزوی سنروی سنوی ا

۵۱ - مرز الحسبین بن مزرا محد لقی النوری الطبری معرو ت مجدرت قوری - ان بزرگار تختیبذر رستبید تُعَةُ الاسلام حضرت ايشُغ عباسُ القري في مدية الاحباب بي ان الفاظ كه ساته تذكره فرما يا ب بسنيهنا الاجل الاعظم وعما ونا الارفع الأقوم صفوة التنقدمين دالتاخرين غاتم الفقيار والمحذثين ثقة الاسلام وناشكرانا رالامترالطاهرين علیم السّلام مبرحال ان کی مبلالت مدروعظمت شان حدبیان سے باسرہے۔ اگر جبرایک محدث خبرو تعا و تعبیر سینے كى حيثيب است ربايد وشهريب مروه علم كارم مي مجى بدى وسترس ركت بي رينامخدان كى كذب كشف الاستار عن وحدالغاشبعن الابصاراس امريشا بدعدل موجود ب- مديب بي ان كى منتدرك الوسائل اس تدرعظسن كى حامل ہے کرفقہام عظام کا فیصلہ ہے کہ استنباط احکام کے وقت حب یک وسائل کے ساتھ اس کی طرف بھی رج ع خركها جائة تواس وقت كك نقيه النية فرائفن مصاعهده برانهين برسكنا - ومتر في مستله ه قرن حياروسي موے رائتیداعجاز حیبن ابن البیدمحدولی خال کمضوی رید بزرگرارهی اینے بادرمعظم مصرت ملامرا سبد مارحيين صاحب فلدكن طرح بسند فرس عالم عالى وفاعنل كالل اورشكلم مابرتنے ربعض الل تحرو كا بيان سيد كم كا ب مستطاب استنسار الافعام جركه الدجيد آبا وي كي نمتني الكلام كا كل أوريد قل جراب ب ماسي بزرگوارك فلم اعباز رقر كانتيم ب مكن ي كمركارمولانا ما يحيين صاحب تبله يجي اس كي نصنيف مين ان ك ساتو شركي سف ا منبوں کے اس کو انہی کے : م پرشا تع فرا دیا۔ واللہ العالم

ز قرن چیارونم )

سوہ - الشیخ محترین الشیخ محقد دہدی الخالصی الکاظمینی : سے آب بہت بڑے عالم اہل وفاعل اکسل اور منظم ماہر سے محقد ہوئی کی سنے۔ این اسل اور منظم ماہر سنے نظر مایت کے افدار میں کسی منظم ماہر سنے نظر مایت کے افدار میں کسی کی ملاست یا عوامر کا دفعام کی غرفا آران کی مطلقاً کوئی پر داہ نہیں کرتے تھے اگرچہ ان کی تعین آراء سے علماء اعلام کو اختاد من منشا درا لی عرب آراد سے علماء اعلام کو اختاد من منشا درا لی عرب البی اختاد فات موتے ہی دہتے ہیں گران کے نیٹا نے کا دو طریقہ نہیں ہوتا سبلے معین جہال نے ان کی نوافت کی اور سرندیا نہ افزاری اپنی زبان درازی سے کام لیا دہ کسی طرح بھی اہل علم کے شایاں شان نیں جہال نے ان کی نوافت کی اور سرندیا نہ افزاری کے ذرایع علم کاد م کی زئریں فدیا سے انجام دیں ۔ بہر حال مردوم شیخ نے مندر در ذولی کئیں کے ذرائع علم کی زئریں فدیا سے انجام دیں ۔ کانا شیار دان انجام دیں ۔

رقرن چبار دیم سیمیتاً ا ایم یا رعلی این عبدالله البحرانی ران کا شمار بحرین کے علائے کبار بین بهرتا ہے بسبت بڑے عالم و شکر مقے رعم کلام بین انہوں نے دومنید کتا بین تصنیف فرائیں وسان السدت جو کر تعین فصرانیوں کی کتاب میزان الحق کا رو ہے دی منار البدائے فی اشابت المائٹ الا مُراللہ شاعثہ دی مار مفتی مجیر عباس ایس سید علی شور متری الجوار می اللکہ فیوی کے آپ شیدالعلا مرد ہائے حین وسلطان العالم مولانا شیر کی متاز شاگردوں میں سے تقدیب بند پا یہ فقیہ وشائر و ب برل ادیب و نفر گرشا و ادر کثیر اتصنیف دات لیف مصنف بخطے علادہ دیگر علوم وفنون کے علم کلام میں بھی شعد دکتا ہیں تصنیف فرائیں ہواکٹر رمبٹیر تخصف دات لیف مصنف بخطے علادہ دیگر علوم وفنون کے علم کلام میں بھی شعد دکتا ہیں تصنیف فرائیں ہواکٹر دمبٹیر تخصف

جو صفرات حصفرت مفتی صاحب کے ممل سوانے جانت ادر ان کی ملمی نگار شامت کے مفرخہ جات و سیکھنے کے طلبگار جیں۔ انہیں ان کی مفقل سوانے عمری تجلیات، نوشتہ مرزاع دیز مکھنوی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ افر ن صورتی

44 - التبرعار حبین ابن التید مفتی محدقی فتیا بوری اللک صوی ر جناب شیخ عبس فی نے ابنی کاب مرابی الا التبدعا رحبین ابن التید مفتی محدولی مثیا بوری اللک صوی ر جناب شیخ عبس فی نے ابنی کاب مرابیة الاحباب مسئل بران جناب کابی الفاظ و کرکیا ہے ۔ سیداعل مقدر وفاضل ورج فیار برخ الاسلام والمسلین المرف سید کھنے کے نا شرخ مب آبارالطا بری انہوں نے ملے کام کی جوزتی ضربات استجام دیں۔ وو آنا والذهب اسے مکھنے کے قابل ہے۔

عبقات الافراراس معدن علم وفعنل ك ان جرابراً ب داريس سے ب حب كى نظيركتب كلاميد بين نهيب ملتى اوروب وعم ك علمادال كى تعربيت و توصيف بكراس ك عديم النظير سوف بين رطب اللسان نظراً ت بين

بينا كنيرصاحب بداية الاهباب صنط يرز فمطوازين مبركن كاعبقات رامطالعه كندخوا بدوانست كه درفن كلام سيما ومعجنث امامست ازصدرالاسلام تأكنون امدس بدان منوال تن زائده وبرآن نمط تصنيعت نبرواخنذ جرشف عي عُبّعات كامطالع كرك كاروه بداقواركرني رميور بوجائ كاكرفن كلام بالفوص محبث امامت مين البرائ اسلام مے كرات كى كسى منظر فے اليا كلام نهيں كيا . اور روكسى معتبعت فے اليي لوزكى كتاب مكتمى ہے عن ج ع كان بديرسف كتاب كى اس تعريف و توصيف مين كوئى مبالغذنهين فرمايا ، وأفعًا يه كتاب البي مي سه ، يه كتاب تقريبًا تمین ملدات پرشتمل ہے اور باین بمخصوصیات نحفد اثنا عشریر کے فقط باب منتم ر حوکمشلدامامت بیں ہے۔ ا كاجراب ب رنصف صدى سے زباره عرصداس كماب كوشا نع بورئے موديكا ب يمصنف كا بنے ولا لماقا لحمد وبرابین ساطعہ کے تیز ہوبوں سے اہل باطل کی کمر کو کچیواس طرح توڑا ہے کو انہیں آتے تک منگامہ آ رائی اور اس كتاب مبيل كے جواب برقلم فرساني كى جوانت وتهت نهيں جوسكى - ياں اب سننے بيں اَر يا ہے كہ پنجا ب ضلع مجنگ کے ایک دینی مدرسر کے بعین مدرس معزات اس کا ب مبیل کے بعین مجلدات کا جواب لکھنے کی عمل سى كررى بى خرى الرودكا مكسي كركون كروب كالماني قام مذابى كتب كومنور عالم عدون فلط كى طرح فی ست و نابود نذکردین اس وقت تک اس کناب کا جواب لکتماما سکنایی نهیں۔ یاں وہ اپنا منہ چڑھا نے کی مزور کو سنتش کریں گے اورا بنے چیلے جا نیڑوں سے دادیجی ضرورلیں گے اگر پیملی ملقوں میں ا<sup>نہی</sup>ں نفیبیت و رسوانی کے سر اکھی مناصل نہیں ، ہوگار مکین ان کی بلاسے ان کا تو متعدیمی مرف بر ہے کہ اتنی بڑی علمی کا ب کے جواب يرتوزمان کي ع

ہ نام آگر ہوں گے ترکبا نام نہ ہوگا کے داوائل قرن جہاروسم ا

٤ ٤ - ستيرنا صرحبين ابن سيدحا مرحبين - صاحب عبقات الانوارك على دوز كارعالم علامه وفاضل فها مخلف را در الله على مقامه وفاضل فها مخلف رشيدا ورسب كالات وآثار بين اس بحرز خارك ميم وارث بين -

كاقال الثاوي

مشن ن تنا بع کا بوعن کا ب کار مح ا نبو باعلی ا نبوب برجاب بدة العروگریم می انبوب برجاب بدة العرو گریم کی مشغول رہے اوروہ اس برجاب بدة العرو گریم کی مشغول رہے اوروہ اس سلسلہ بین بہت حدیک کا مباب بھی ہوئے اوراس کی چند مبدین تحریف بائیں ، افسوس کو اس ملی و خیرے کی فقط بہند میں اب بک قوم کے بنفون تک مہنی ہیں ۔ وگر بعدات ایک محفوظ خزانہ کی طرح ابھی تک مکمنو کے مشہور عالم کتب خانہ ناصریہ کی زمینیت بنی ہوئی ہیں ، فعداکرے کو کسی طرح اس کا ب مبلیل کی باتی بھیات ہی جیب کر شاگیین کتب خانہ ناصریہ کی زمینیت بنی ہوئی ہیں ، فعداکرے کو کسی طرح اس کا ب مبلیل کی باتی بھیات ہی جیب کر شاگیین سیک بہنے جائیں ، ستا ہے کو ایران میں اس کی طباعت کا کام شروع ہرگیا ہے ، فعداکرے یہ خبریم ہو ۔ پہنے ہی ایران بیں اس کی بنا پر بیسلسلہ مسدود ہوگیا تھا تہ تھی تقین ۔ زمعلوم کن حالات کی بنا پر بیسلسلہ مسدود ہوگیا تھا ۔ تقا عد ہم کے اس و دو میں اس کی بنا پر بیسلسلہ مسدود ہوگیا تھا ۔ تقا عد ہم کے اس و دو میں اس کا ب کے ایک جا مع فلا صد کی اشدونرورت ہے ۔ ویسے یہ سعا و سند کس کے صد میں آتی ہے ۔ دہتے ہوتاکائی

ت برمال اصل کماب تحفد بارہ ابداب بیٹ تمل ہے جس کے ہر باب کے جراب میں نز ہندا ثناعشر یہ کی ایک ایک ملدتکھی گئی۔ اس کے علد و تحف کمنتف ابداب کے جواب میں علاء شیعہ کٹر ہم اللّہ فی البریہ سفے جو جوابات مکھے ان کی تفصیل من تعنیل ابواب تحفہ دری ذیل ہے۔

مخصه الح با عب أو ل بن شاه صاحب ف اس الاوعرى كانفاك مذبب شيعدا يجار كرده عبالسِّين سبا

يېودى جه اس كے جواب ين كتاب سيف نا مرى جناب علامه محد قلى خان صاحب مروم ايك لاجراب بن پاب ووم تخفيد ربيان مكائد شيعه بي جاس إب كاجراب نزمة بين نبين ملنا مگر جناب عسلامه منتی محد قلى خان صاحب مرحوم نے تقليب المكائد بين ايبا براتی جواب ديا ہے كه قابل ديد ہے - يدكناب نارسى زبان مين ہے جس كومبت موصة بهوا يستر وليا يجرى مين مقام د بل جي تقلى د

باب سوم تخفه رین وکراسلاب شیعه بداس کا جواب نزمتر اثناعشریه جارس میں شائع برگیا ہے گر افسوس وہ نسخه بھی کمیاب ہے مرون کتب خانہ سر کا رسولانا البّیہ نا مرحیین صاحب تعلید مرحوم میں موتج دہے۔ باب چہارم تحفید راتسا مراخبارشیعہ اوراحوال رجال اسانید میں ہے اس کا جواب جلہ چہارم نزمتر اثناعشریہ میں صرف شائع ہوا کم جھیب بھی گیا ہے آگر جہودہ بھی تا درالوج دہے۔

اس كتاب سے علامر مرحوم كى غزارت علميد كا اور مجى بتر حلبتا ہے كه فدانے كيبى ليا قت على عطافر مائى متى كيونكر باب امامت ومطاعن بين صد ياكتا بين سلعت سے آج كاكسى جا چكى بين ران بين كچية تحرير كرنا كچيه زيا وہ مشكل نہيں ہے مخلات اس محبث سے مج جہان مك جانتے ہيں يہ بيلى كتاب ہے جواس جامعيت اور معقوليت

ی در بیان می در در الایات شده میں ہے۔ اس کا ہوا ہے بھی کمل زمیز اثنا عشر پیمبارنجر میں شانع ہوجیکا ہے۔ مار میں اور اللہ است میں اللہ اس کی میں اللہ میں میں اللہ میں کا میں اللہ میں کا اللہ کا میں کا اللہ کا کہ میں میں میں اللہ میں کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

اس مسلات آور کھی لیڈین ہو تا ہے کہ باب و در تھند کا جواب بھی علا مرفے صر در لکھا ہوگا اگر چر بم کو زہے ۔ اس باب نچر کے جواب میں جناب غفر ان قاب مولا نا الیّند و لدار علی صاحب اعلی الشّد متفا مرفے بھی صوارم الیّات تحریر فرمانی جواسی زمانہ ہے جھیب گئی تھی۔

بات تم تخفد رنبوت كم متعلق ج حس كاجواب جناب غفران ما ب طاب شاه ف صام الاسلام مي تحرير فريايا راس باب كاجواب نزمة مين نبيس مليا .

باب مفتم محقد را مامت کے متعق ہے اس کا جراب بناب غفران ماب نے شروع کیا گرنا تا م را می بھر جناب مفتی مُورِ تا می ما می مورم نے بروان اسعادہ لکھی اور جناب سلطان العلاء مرحوم نے بوارق مولد اور جناب منتی مُورِ علی العلاء مرحوم نے بوارق مولد اور جناب منتی مُورِ عباس صاحب اعلی التدمنفائ شرنے جرابر عبقر نیز کر بوز با با ورکنا ب منتظ ب عبقات الانوار نے جو بین صلدوں میں ہے اس کا ایسا خاتہ کیا کرتیا ست کے اہل سنت سے اس کا جواب نہیں ہورسکنا گرانسوں کو میروز یہ کا بیاب ناتام ہو الله منتوات موجود جی گر ترتیب و تالیعت اس کی انجام نہیں بائی خدا وزرعا لم حلد کی لیے اسباب بینا کے کررکناب کمل مثال شائے ہوجائے۔ القیم آ بین ۔

باب شم متحفه ر امورمعاد كم منعلّق ب حب كاجواب جناب عفران مآب طاب ثراه في احيا والسنّة

ين تحرير فرمايا ہے۔

باب نہم مخفر سائل نبتیہ میں شاہ ماحب نے مکھا تفاجس کا جراب نزمتر مبذہم میں دیا گیا یہ کتاب جی حدیث میکی ہے۔

باب ومم رتد طاعن خلفار گذه میں ہے جس کا جواب کتاب نشید الطاعن میں اس مثرے ولبط سے مرزم ہے کہ حیرت ہوئی ہے کہ کیونکو البری کتاب لکھی گئی۔ اس باب میں طمن الرماح جناب سطان العلاء خاص مجث فدک میں اور بارز ضیفیہ خاص محبث منعد میں فابل ویہ ہے جس کا جواب رشید الدین خان نے شوکست عمریہ میں لکھا ، اور اس کا جواب ضیف حیدر میدمی ویا گیا جودو صلدوں میں ہے۔

ماب بازوہم رخواص ندہب شیعہ ہیں ہے جس کاجواب مفتی محد قلی خان صاحب اعلی النَّد مقام سنے مصارع الا ذہام میں تخریر فرمایا۔

پاپ و واژوسم - ترلا و تبرّا بین ہے جس کا جواب جناب غفران کا ب ٹراونے و والنفار بیں تحریر فرمایا - جزا هدا ملک احسن المجنوا م

4.2 رسیبا فطہور سین لکھنے میں یہ بزرگوار سبت بنظیم القد جبیل اشان عالم وفاضل تھے اور منقول و معقول ہیں برا برصارتِ تامر رکھنے تقے رہا تھے وہ شغید معتبر معقولات میں تواہیٹے وقت میں ان کا کرتی عیل زتھا تھا م زندگی تعلیمی و تدریسی او ملمی مثا غل میں گذری یخ تفت علوم و فنون ہیں گرافقار تصا نیعت بھی چھوڑیں گرفلک نا ہنجار کی کئی رفقاری سے اکثر منظر عام پریز اسکیں جلم کلام میں ان کے بعض رسائل مطبوع سرئجرو ہیں۔ جیسے (۱) کا ب التوجید وم) کا بسالہ المسلم علی مثاری سے الشروع کی تھی گرافسوس میں سلم میں انہو کے میں انہوں کی تاب التوجید میں انہوں کے میں انہوں کے میں شرح لکھنا شروع کی تھی گرافسوس میں سلم میں انہوں کی میں شرح لکھنا شروع کی تھی گرافسوس میں سلم میں انہوں کی میں شرح سکا ۔ (قرن چھار دیم)

معارت الملتة الناجيه والتاربدر ربان المتعدع عشرو كالمد وشرح تجريير

علاده برین ان کی تغییر می التنزل تیرصوی باید التنظیر الوامع التنزل تیرصوی باید کست کس اهبی مباحث کلامید کا ایک عسده شام کاری در و قرن چهاردیم سنت لاح

۸۰ سیدعلی ابن سیدالوالفاسیم معروف برعلامه جائری . آپ مراه نا ابوانقاسم رصنوی کے خلعیت رشید
 ان کے علم وعمل کے میرج وارث اور سبت بدند پاید عالم عبیل و شکل نبیل نتھے ۔ مرحوم سید ٹرے حرفی القول تتھے ۔ وین

کے معالمے میں مہت سخست سے اورکسی قسم کی لوم ُلام کی پردا نہیں کرتے سے بنجاب میں اب جرکھ ملی جہل بہل ہے۔ اس فضا کے بنانے میں مرحوم حا اُری کی مساعی تبلید کو بہت کچے وقتل ہے ۔ انہوں نے عزم کام کی بڑی فارت کی احداس میں گرانقدر آٹا رہا تیہ جبراً سے جسے غذا ہے قا المفصود فی احوال المدیدی الموعود جا رجد موفظہ حسنہ موغلہ فدیر، موفظ معبا بررفقادی حائری منہاج السلامة ، بشارات احدید وغیرہ ۔

ان کے مقادہ ان کی تغییر بے نظیر لواج النفز بی دیجرکہ ان کے والد ما جد کی تغییر کی تیجیم دکھیل ہے اور بجائے خود سررہ فقر کے کہتھی گئی ہے ، بھی جہاں کتب تغییر ہیں ایک بہت بلنہ اور ممتاز مقام رکھتی ہے مکیرجامعیت وا فا دبت میں تمام کنب تفاسیر برگوئے سبقت کے گئی ہے ، وہ ال مباحث کلامیہ کا بھی اس میں ایک بمندر مُقاطِعیں مارتا ہوا نظر ہے ، لیکن انسوس کہ قوم کی ہے جس اور نافذروانی کی وجہ سے آج بھی سے لوپری تغییر ہے نظیر منظر عام بیرزا کی اور یہ بے نظیر علی فرخیرو لا ہور کے اندر مرفوم علامہ کے مکتبہ میں ضائع ہور ہا ہے ۔ میں نے خود اس کا طاحظہ کیا ہے بہت برسیدہ ، کرم خوردہ اورخت مالت میں ہے ۔ اگر کی وصد اور اسی حالت میں گزرگیا اور اس کی طباعت کا کی انتظام نہ ہو سکا ترمیروہ ناقابل طباعت ہوجائے گی ۔ مرح م کے صاحب اور سے جنا تیتے الر انفغل صاحب رضوی زید بحدہ ختو ت طباعت شخت و بنے پر نتا رہیں لینز کھی کوئی تا بل فاتوں آومی اس کی طباعت کے خوافش ا بنے ف مے لے الے شائد

والله المونق والمعين (ترن بإردم)

۱۸ به ستیداسماعیل الطبرسی التوری رید بزرگوارفقده اصول ادر کلام مین مشررفاه منل مبیل بین - انهوں نے ویکوئون کے علامه علم کلام میں بعن نین عبدوں بین ایک بڑی عمدہ کتا ب موسوم بکفایۃ المومدین نصنیصف فرما کی جوکد ایران میرکئی بار حمیب کرعوام وخواص کے لئے مورد استفاوہ بنی ہوئی ہے۔ وقرن حیاروم )

مو ٨٠ - شنخ المحدس عبدالله التبريزي الكوزه كنافى رآب شرعبيل القداما ملى براب كرانا رمبيت علاده ديركتب كم علم كلام مين مين مبدون بس ايم عظيم الثان كتاب مبايت المومدين بعي سه جوكه مطبوع ومنادل هي - و قرن جيبوديم )

مع ۸ رمحة حوا وابن بنتی حن البلائ رمزهم بلغی کاشاره حوزهٔ علیه نمین اشرت کے علاسے کارک صعب اوّل میں ہوتا ہے رمبیت بڑے عالم دستم دمجا برستے ۔ ان کی سادی عرفہ بب اسلام سے دفاع کرنے میں گادی ، انہوں نے اسلام کی تصرت و تاثیدا ور تعدانیت وبابیت اور وربیت کی روّ میں متعدّد کا بی تصنیعت فرما ہیں ج سب کی سب چیپ کرخواص وعوام ہیں مقبولتیت ماصل کریکی ہیں جیسے الہدی الیٰ وین المصطفیٰ وو مبار الوحلة العدوسیاه تین مبدد سال نے النتو حبید والتنایت نصائح المهدی وغیر ہ رون حیادہ مراسم ساتھ اور

م ٨- الشخ محد حيين ابن الشخ على أل كاشف الغطاء - يا البد عصران علا اعلام مي س يخ كرجن كى ذات والاصفات پراسلام وسلان عن تدر فورمها إت كري وه كم ب رمزه م بنيخ ما مع العلوم والفنو تخيسيّت کے ماکک تنے اور نظر پروتر برمو کے بادشاہ سنے ۔اورعلاوہ ویکر علوم وفنون کے علم کلام میں بھی انہیں گوری گوری وسنزس اورمهارت نامه حاصل تغى مانهول في متعدّد كتب تصنيف فراكراس علم كى افا وتيت بين معندبه اصافر فرمايا ان كى سندر برزيل كتب خاص طور برنا بل وكري . الدين والاسلام جارعبد (نكين آخرى وومبدي ما مال طبع نهين بوسكين - اصل الشبعدوا صولها راس كارْجداردد مي حيب چا ب مم بررْج ع كف ادى ساس ك منالعك يُرزور منارش كرت بين الويات البينات المداجعات الديجا نبيدوغ بوها وتره جابد بمنتا ٨٥ رسيد غلام حسين كنتورى و-آب سبت عبل القدر وعظيم الرسيد مالم عبيل وسكلم غبل ادر مكرم قديد و مديده میں مبارست تامدر کھنے والے بزرگ تنے اورطبعین و دہرین کے نظر مایت فاسدہ کی تردیدیں انہیں خاص مکدمامل تفا ستیدا حدخان نیچری نے جو ندسب کش تحریب شروع کی نقی آب اپنی دُدر بین نگا ہر ں سے اس کے معنزا ثرا سند کو تجانب گئے تنے ادراس کے خلاف علی محافر قائم کرکے اس کے نظر ایت فاسدہ کا تارو پرد مجھیر کے رکھ ویا۔ آپ نے علم كادم كى برى مبش تميت ندمات انجام وبن الدكرانقد وتصانبيت سے اس كى افا وتيت بين اطنا فد فرما يا ـ فاص طور پران کی مینت رالاسلام میسرسه حلد مهبت مشهور اورمفید ہے - علادہ بریس مفار تا ہے جینیتہ وعثمانیہ ماتین جلیسوم مجى اس سدين خاص متعام ركمتى بين وقرن چيارومم ا به ٨ - شنع عبدالعلى البروى الطهراني - آب سبت بند بايه مبسوك وشكر ادر فاضل عظه ينجاب مين جر كجمه على نصا مرجُد ب اس مِن مهبّ مذيك أس عالم عبيل كى بركات كا دخل عبى ہے۔ أكر بالفرض آب كا ادركوئي فيين نهرتا سوائ سركارمولا ناتحد سبطين صاحب مرحوم ك توان كى عظمت وحبلالت ك اثبات ك لئ كا في نقا آب كى تقاريرعاليه كا أيك نفير مجوعه بنام مراعظ حسنه كنى بارحيب كمقبوليت عامر ماصل كرديكا ب جرمباحيث کلامیت لبریزے۔اس کاب اورمواد ناسید می سبطین صاحب مرحوم کی کتب بین علادہ اس کے کران کے باین کردہ معارت نبزت وامامت میں تدریسے افراط موتجود ہے۔ایک نفض اور یکی ۔ اور دو بیکر ان کتب میں تعبض نمامض ا در شکل مسأئل تدرے مبل انداز میں باین کئے گئے ہیں یونیس کم تعلیم یا فتہ طبقہ کما حقہ سمجہ نہیں سکتا راس ایئے معبن اسمجہ وگ ان کویرد کومعن عقائد فاسده مثلاً غلو و نفولین کاشکار موجاتے ہیں۔اس لیے مزوری ہے کہ ان کسنب کامطالعب بڑی وقت نظراور بدارمغزی کے ساتھ کیا جائے تاکرمعارب نبوت وامامت کے سلامیں برقسم کی افراط و تفریع سے وامن محفوظ رب- والشراعالم. (قرن چاروم) ٨٠ - سبر تخبالحن لكهضوى - آب مكسنو ك الابطار اعلام ونقبائ كام ادر تنكمين عظام مير سے منے . سركار

تجم اللّت نے بھی سرکارنا صرائلت کے دوش مدوش ہہت جلیل القد ظمی خدمات استجام دیں اوران وربزرگوں کا باہمی اتّفاق واتّحادهمي صرب المثل كي شيّتيت ركفنا ب رو ما ب كدخدا وندعالم تنام ابل علم كوالبيه انتحا و وانفاق كي توفيق مرحمت فرمائ علم كلام كمصلابين مرحوم كالبك نهايت نغيس وعمده رساله شريفيه بنام النبوة والخلافة فطرخاص كذراب معلاده بربي وتكرمختف مرضوعات بررسائل فكقد ببناب نجم الملت كوحضرت مفتى محرعباس مرحوم کی شاگر دی و دامادی کاشرت بھی حاصل تھا۔ افرن جہارم ا ٨ ٨ سبيد محد مهدى ابن سيد محد صالح كاظمى القروسني رآب سبت بند پايد عالم وسكم اور جابوست ان كى ساری زندگی مذہب وبلت کی خدمت میں گذری علم کلام میں تہبت سی کتب تصنیف فرمائیں جیسے منہاج الشربية ہو ابن يميه كى منهاج السُنَّه كاجراب ب، برآرا لغالين جرفرقه غاليك نظريات بالخلاك ابطال بن عمده كأب ے · بری المنصفین دررو شیمیة وکری المبهور خلبورالحقید · وغیر الحراث جاردهم ا ٨٩ . ستبدعلى اظهر كهجوى راب صوبه بهار كموه كرمبت بزرگ مرتبه عالم وشكل سنة نصرت زمب ابل بيت میں متعدّد کتا ہیں تصنیعت گیں جن ہیں سے ووالففار حیدری ، ارسال البدین ، اور ان کا جاری کروہ رسالہ اصلاح جو مجدم تعاسك اب كك مبارى وسارى ب رخاص طور پررساله فابل ذكر ب سيم مليل القدر ند ببى خدمات الخام وى بين ادر د ب را ب - كنود الله اشاعته - وقرن چاردم • 9 - سبير حتمت على خير التدليوري - آپ سبت بندم تبه عالم دين وما فظ سترع مبين عقد- پاب ين ان كى خدمات وينيه كى فهرست طويل ب بعلم كلام بي انبول نے متعدّ و رسا لے تصنيف فريا ہے جن بيں سے رسال معاجية غابب السوام في خروس و الدمام عاص طورية فابل وكريس وقرن حياروهم) ١ ٩ - البيّد عبدالحبين آل مشرف الدين الموسوى العاملي - برّب عبند بأيه عالم ومُنظر ومها مديخة - ساري عمر مذمب سی کی نصرت اور دین اسلام کی خدمت بی گذری اورعلم کلام بی متعدّد کنا بین نصینیت فرما میں جو فرانین سے خواج سمين ماصل کرمکي جي جيئے المدا جعاحت " يه ان کي ايک مصري عالم سے مشادامامت پر بانجي خطاد کتابت کی تفعیلی روئیداو سے شتمل ہے امدار می عمدہ وولمیب کتا ب ہے . فارسی ادراُرد ومیں بھی اس کے تراجم تھے بیکے بين و الفنصول المبيمة في تاليب الامدة اجربهمسائل جا رالله وحول الرويه وغير إ. ان کے علاوہ مرحوم کی اور بھی بہت سی گرانقدر البغات تضیں جو بعض حواوث روز گار کا نشکار ہوگئیں بعب کا تذكره مرحوم ف اپنی تعبل تصانیف میں ٹرے وروناک الفاظ میں کیا ہے۔ (اوا فرقرن حیار دہم النظامی) ۱۹۶ التيدمحن ابن سيدعبرالكرم المعروف بعلامه سيمحن ابين عاملي - يه وه بي باغيرت. فرزند اسلام اور بطل حرتبت عالم شمير و ما بدكبر ب كرجب اس ف ايد مصرى عالم ك متعلق يرساكر وه كتبا ب كر

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

ندسب شیعر میں ملی یا مالی محاظے کوئی مبدشفعیت الگذری ہے اور مزاب ہے " تو اس غیرر عالم حبیل نے اتنی سی بات سے متاثر سوکر کتا ب لاجواب و اعیان الشیعہ " فکھنا شروع کر دی بوکٹی سال کی مسلسل کدوکا وش سکے بعد خوبتيس مملّدات كك بيني تفي كرم وم معتنف كالنّقال مركّيا وان ك لائق فرزندا رجند جناب سبّد حس الابين نے اس کی تکیل کا بیرااٹھا یا موصوف اب ک اس کی مزید میں مجلدات لکھ بھے ہیں مجموعی طور جون حالی مرحبی مِن اور مېنوز تيکيل کې منزل وگورې - و فقند الله للاندام -

يه بزرگواربهت كثيرالتصنيف والتاليف بين علاوه و گيرموضو عات كے علم كلام مي بھي كئى كتابين تصنيف كيس يجن ميس سع مندرجه ويل كتب خاص البميست كى عامل ميس -

نقفن الوشعبيه البرنان على وحود صاحب الزمان -اقناع اللائم في اقامته المائم -علاوه برين محبِّدا ت معادل لمبرير في علوم الاوائل والاواخرى مباحث كلاميرسك لرزيب علاده بري أعيان الشيد مملدا ول كامعتدب عقد مباحث كلامبررپشتملسىيد داداخرقرن چېاردىم . د س وى سركارمولانات دى سىلىين صاحب سرسوى رم وى مردان سستىد محدّ با ردن صاحب زنگی پوری و ۵ ۹ مولان محدرصنی صاحب زنگی پوری (۱۹ ۹ مولاناستید داحست حسین صاحب گربالپدى د ، 9 مولانا سبدعل جيدرصا سب كمجرى د قرن چياردېم ، سبباني نرنگوار برسه مبيل انندعالم وشكل تعے انہوں نے بہت عظیم الثان خدمات و بنید انجام دیں اورائی گرانقد کتب اما مبے علم کلام کے اطاعیہ مين سبت مُغيدا صَافد فرمايا . أوّل الذكر مرحوم كى خلافت اللهيد برسر مبلد صعف ناطق سرسر مبلد - اسلامى فما زاورالعالط السوى - نيزان كاعلى ادر تحقيق رسالة البرع ن ا در نانى الذكر مرحوم كى كما ب توحيد القرآن ، اما مست القرآن علوم القاك اور ثنالث الذكرمرحوم كي ابطال مادسيت - فوزالشيعه كشف الفلام ادرا بع الذكرمرح م كي كما ب بسط اليدين ما منذ بدا صغابت ثبوتيه ادرخامس الذكرمراوم كى جرابرقرآن ادرتصور عواخاص طدريزا يل وكربير . نشكر الله حسسا عيه ح

(٩٨) حافظ على محدر (٩٩) حكيم امير الدّبن - يه بردد بزرگوار علوم عربيك مابرادرجيد عالم دين سفادر ا فى الذكر توكمست يونانى مين مي مبارت تامر ركفت نف بررو بزرگوار بيلي برد متعصب ستى فف ممسل باره سال خدبی تحقیقات میں صرف کئے اسلام کے تقریبا بر فرقد کی خدبی کتب کامطالعہ کیا ، علا رسے مناظرے ومباحث كتراس طريل مباحثه ومجا بوك بعد مرحب ارتنا وقدرت والذبن جاهد وافينالنهد ببنهم مسبلنا - ان پرسخنیفنت داخنع واکشکارمرنی کرتمام ادبانِ عالم میں وینِ اسلام برحق ہے اور میچرخدا میں اسلام مي سے ندسب شيعه خيرالبريمي ندسب ب ينائيدانبرل نے بلاخوت لامرُ لامُ اپنے نشق كا علان كرديا ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ برطرف سے اعتراضات کی برجیا ٹرہونے لگی گران کے کو وعوم و ثبات میں کونی

زن ال دا تع نه برا پیلے توفر دا فرداسب کو اپنی تبدیلی ند ب کے مقیقی علی داسب بتا تے رہے لیکن جب یہ سعد طوالت کچڑی تو دونوں بزرگواروں نے مل کراپنی بارہ سالہ تھینات کا نچڑی نلک النباۃ نی الامات والقلاۃ " الیی جلیل الفذر چھیم النتان کتا ب کی شکل میں شائع کردیا جس نے بمبیشہ کے لئے قال دنیل کا دروازہ بند کردیا بہ ج ہم فخرے کہ سکتے ہیں کراس عظیم کتاب کوشائع ہوئے رہے صدی سے زائد وصد گذر چکا ہے گرتا مال کوئی مخالف اس کا جواب نہیں لکھ سکا معضرت مولانا امیرالدین صاحب مرحوم کا ایک رسالہ بھی اس مومنوع برموجُ د ہے۔ بنام تا ابطال الاشتدلال لائل الزین والصلال ۔

مرحوم طبعت عباوت كذارا وخليق وطنسار يقيم واداخر قرن جيازهم

علىات معاصرين كى ايك جمع كثير وجم غفيراني ابنى بعناعت و علمات عصروامت بركانهم استطاعت كمابن علم كام بي خدمات بليد ابنام وسيف ين شغول ومنهك . ب- دادادلله تسوفيقا خهد.

ان کے اہما گرامی کی فہرست مبت طویل ہے ا درمضمون خلاف توقع بست المبہرچکا ہے۔ نیزادرلیبف وجود کی بنا پران کے اسی اجمالی مباین پرمی اکتفا کی جاتی ہے۔ وکا ہے کہ خدا وندعالم ان سب معنزات کی توفیقات خیر میں امنا فدفر بائے اور انہیں میں اڑ پیش خدمات و بنیدا منجام وسینے اور علم کلام کو بام عووج کک پنجائے سے سے مؤید وستد و فرمائے۔

ایں دعا ازمن واز حبلہ حباں آمیں یاد

مختصرسوارنج سیات صفرت شیخ صدوق علیم الرحمه اخبر من بابریدانتی ادخاصه النار نقاد مشرولت بین الاتنین صدوق العلاء البرمین کااسم گرامی تحدین بن مرسی بن بابریدانتی ادر کنیت البرمین الاسم مشبور لوت بین بابریدانتی ادر کنیت البرمین با بابریدین مسورت بابریدین بابریدانتی البرمین بابریدین بابریدین مسورت بابریدین بابریدین بابریدین بابریدین بابریدین بابریدین بابریدین بابریدین بابریدی بابریدی بابریدی بابریدی در المان کی و عاص میمونی مصرت شیخ طوسی العصر والزمان کی و عاص میمونی مصرت شیخ طوسی ادر دیگر بعین اعلام نیاب بابریدی دخر نیک اختر سیونی می کین ان سیان علی بول ادلاد نیابری ادا در میکر بابریدی دخر نیک اختر سیونی می کین ان سیان که می ادلاد نیابری دو حضرت مین بابریدی دو حضرت مین بابریدی دو ترکیخ در ت

بارگا و ایزوی میں سفارش کریں کر خداو نہ عالم ان کوانسی اولاد عطا فرمائے جو فقیہ ہو رہنیا نجیراکپ نے آ ی جنا تب كى خدمت ميں بنتنے كى استدعا پيش كى ـ ناحيىت سي جواب طلاكتم سنے بارگاہ اللي ميں وعاكى بيے مگراس بوي سے ان کی اولاد مذہوگی ۔لکین عنقرسیب ان کوایک ویلمیکنیز دستیاب ہوگی حس سے ان کو دوفقیہہ بیٹے عطا ہول کے رچنا سخیرالیا ہی ہراء اوروہ ووفرزند ایک ہی جناب شنع محد بن علی اوردوسرے ان کے بھا ٹی حسین بن علی منتر آمد ہرئے رحب پڑھنے مکھنے کے قابل موے توان کی فرنانت وفطانت اور فوت ما فطداس قدر نیز تھی کہ جو کھیرود م طلبه بادنين كريكة عقديه اس باساني خفاكر لية تقد وكداكي وتما فظدت تعب كرت اور يركته ينصوسى التبار ان كرحفرت المام عصر مليه السلام كي و عائے مماركركي وجهت عاصل برا- رومنات الجنات صريا حضرت بشخ صدوق كى جلالت فدر وعظمت نشان علاما سلام كى مگاه ميں- رئيس المتدثين كى مبدالت قدر وعظمت شان متنابع باين نهين بي بكدوه آفتاب آمدوليل آفنا بكى مصداق ب يتاهم ووجيار ا علام کی تصریحایت میش کی جاتی میں بیصفرت سیننے الطائفہ شنے طوسی علیہ الرحمہ ننے اپنی کتاب فہرست طلق وطلقا على تعدين لكما إ محمل بن على بن حسين بن موسلى بن بابود القدى جليل القدى ميكنى ابا حعفد كان جليلا حافظا للاحاديث بصيرًا بالرجال ناقدًا للاخباء لم يرمثله فى العتمين فى حفظه و كثرة علم لدنحو شلاث مأة رمعتَّف وفرست كتبرمورف يرشّخ من كيكنيت ا رجغرب را سعليل القدر ادرحا فيظ عديث علم رجال ك مامر اخبارك نا قد سنف وابل من وعوك مهيشرت مركز علم وعلار را ہے ان کے مثل کوئی مالم کثرتِ خنظ ادر کثرت علم کے لماظ سے نہیں دیمینا گیا۔ ان کی تصانیف قریب تین سومیں اور ان کی فہرستِ کتب مشہورہے یحصرت علامر علی علیہ الرحمة خلاصة الرحبال میں صب پر ان کے منعلق تكتهي محدد بن على ب حين بن موسى بن با بويدالقى ابوحبنونزېل الرى شيخنا و فقيهنا ووحبه الطائفة بخراسان ورد بعدراد سنتخمس وثلاثماة وسمع مند شبوخ الطائفة وهو حديث السكان جليلًا حافظاً للاحادبيث بصيرًا بالرجال نا قدا للاخباس لميرفى القيمين غلله في حفظه و كاترته علم له نحوص فتلاثما ندمصنف وكرنا اكثرها فى كتابنا الكبير-

حضرت شنخ مرعا مل الدُّمتام سنة الله الالله من مثلاً بران كم متنق شنخ طوس ملام مل اور مجاش كى عبارات كن تقل كرف ملام على الدر مجال الله عبارات كن تقل كرف براك على بن الحسين بن موسلى بن با بويد القدى مكنى ابا جعفر كان جليلاً حافظاً الفرحاد ببت بقدى بالوجال ما فلا اللاخبار ولحد يو فى القيمين مثل فى حفظ و كثر ته علم له نحوص ثلاثمان و مصنف فالدالشيخ والعلامة

والتنجامتى ران تمام عبارات كامطلب تقريبا ومى ب حرصنرت شنح طوسى عليه الرحمة كى عبارت كاب، حعنرت شخ عباس فمي عليه الرحمته نے فوائد رضوبہ ج احتشاق بیں ان کے حالات کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ كى ہے۔ محمد بن على بن الحسين بن موسى بن با بويہ القمى الَّا والدبلى المَّا ابوجعفر العالم الجلبيل والمحدث المنبيل نقأد الدخباء وفاشرا تار الدئمه الاطهار عليهم التلام عماد الملتروالمذهب والدبن شيخ القبيتين وملاد المحدثين شيخ مشائخ الشيعه ودكن من ادكان العشر بعته وشيخ الحفظه ووجه الطائف المستحفظه رئيس المحد ثين والصدوى فيما برويه عن الائمة الطّاهرين صلوات الله عليهم اجمعين ببرحال آب بهت بڑے تُقدّمتورج عالم دین اورحافظ و نامتُزا مادسیف شیدالمرسلین و آله القاسرین عظے ماج جر کچھ آمُرطا ہر من کے آثار واخبار مہارے پاس موٹود میں ان کا کا فی حقہ آپ کے فلم مبارک کے برکات کا مُتبجہ ہے۔ جناب نے شیعیان ری کی خوامش پراپنے افا واست کا مرکز شہرری کو قرار دے کرو میں رمل اقامت ڈالا تخااورو بين تعليم وتدريس اور تصنيف وتاليف مبي مشغول رسبته سننے اورخراسان ملكه كوفد ولصره مصرومدائن اور ترزوین وغیرہ کے شیعہ آب سکے ہی فتاوی کی طرب رج ع کرتے تنے مادر آں جناب سے بی مسائل وینیہ وریافت کرکے ان رعمل کرنے تھے۔ چٹا بخرجنا ب سے ان سے جوا بات بیں لبعض رسائل معی تکھے ہیں رجن کے نام آپ کی فیرست كتب مين مرقوم بي -

آ ب کے تصنیفات و مالیفات به ادرِعلائے اصلام کا کلام حق نرجمان نقل ہوج کا ہے کر حضرت بہننے صدوق کی تصنیفات و مالیفات کی تعداد قرمیب نین سوہے بھین مقام افسوس ہے کران ہیں سے اکثر حواد ش زمانہ کا شکار ہوگئیں بیج کتب نی الحال مرجود ادر مورد استفادہ ہیں ان کے نام یہ ہیں ۔

(۱) من لا يحضه الفقيد - يرمارى ان كتب اربع من سايك كأب بحن يرمار تشيق ب - (۱) عيون أخباس الرضاء (۱) معانى الدخاس (۱) كتاب الخصال ده اكتاب الا مالى (۱) اكمال الدين و انتمام النعمة دا واعل الشهائع (۱) تواب الاعمال (۱) غفاب الاعمال (۱) كماب التوجيد (۱) صفات الشبعد (۱) حفوق الدخوان (۱۱) فضل الشبعد (۱) مرماله عقائد شبعس - السبكي وفات اور الك كرامت كاظهور - اك وفات من من من يون يعفرت سشداده

آپ کی وفات اور ایک کرامت کاطہور۔ آپ کی دفات سنتہ میں ہر نئ یعضرت سنسبزادہ عبدالعظیم صنی کے مصنا فات میں شہر ری میں مدفون ہرئے۔ آج کل دیاں ایک عالی شان قبہ ادر عمدہ باغیجہ موجود ہے ادرویاں لعجن ادراعلام کی تبور بھی موتجرد ہیں۔

إس كرامت كى تفصيل عبى طرى كرروصنات الجنات مين مزوم يدب كرقريب مستنتاء بي حب كرايان

میں نتے علی شاہ قا جارمرحوم کی بادشا مہت تھی۔ بارش کی شدت کی وجہت آپ کے مرقد مقدس ہیں شگاف پڑگیا۔ اس کی اصلاح کی خوض سے معمار مقبرہ ہیں واغل ہوئے تو وکھا کہ نیچے ایک سردا ب بیں حضرت شخ مدفون ہیں ۔ ان کی فیش مبادک بالکل میچ سلامت موجود ہے رسوائے شرمگاہ کے دوسراجیم نگا ہے۔ بڑے جسیم ودسیم ہیں ۔ انگلیوں پر مہندی کے نشانات تک موجود ہیں جبم کے اور گردکن کے کہا گڑھے فیتیوں کی شکل ہیں بڑے ہیں۔ یہ خرطران ہیں شہر مورشی می کا مورش میں کہا تھی میں کہا مورش کے کہا گڑھ نے فیتیوں کی شکل ہیں بڑے ہیں۔ یہ خرطران ہیں شہر مورشی میں کہا تھی میں کہا تھی میں کہا تھی میں کہا تھی مورش کے مورش میں اس کی مورش کے اور گرد مورس کے امنام واعیان واخل مجوث اور تھی تھی الامرکی تصدیل بوشاہ کا اندر داخل ہوئے اور تھی تھیت الامرکی تصدیل کی میر فیم کی اور کرد کی کا در مورش کے حکم سے اس برایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا ۔ اور یہ واقعہ ملاء کرام ادر شھا میں اس قدر شہود ہے کہا س کے انگار کی کوئی گڑا نش باتی نہیں رہ جاتی ۔ اعلی ادر مقاصد فیوا دلیس الجنا ہیں۔

رساله اعتقا و بیرا و راس کی مینی نظر شرح برخت شرجره به حضرت بنخ صدوق کارساله اعتقادیه برقهم
کی تعریف و توصیف سے اعل دار فع ہے ادر میں وقت سے یہ لکھا گیا ہے برابر ہر دُور بین علاء اعلام و فضلا سے مظام کے لئے مورد استفادہ و دو استفادہ ادران کی توجہ کارکور ہاہے ۔ بڑے بڑے علاء اعلام نے اس کی شرمیں مظام کے لئے مورد استفادہ و داستان اور دینا قست کھی جیں۔ اس کے مندرجات کی صحت و جا معیت اور دینا قست کھی جیں۔ اس کے مندرجات کی صحت و جا معیت اور دینا قست کے لئے بیں۔ اس کے مندرجات کی صحت و جا معیت اور دینا قست کے لئے بین اس کے ترجم کے جیں۔ اس کے مندرجات کی صحت و جا معیت اور دینا قست کے لئے بینی امراد نی ہے کہ استان کی سے تعرب اسلام کی تاب نہرست منافظ طبع نجف استرف میں اسس کو کا ب دین الامامیتہ سے تعمید فرطایا ہے۔

خربيت فن دجال علم ربّان أ فابرر كرفران الماشف إن كاب الذرابيدالي تصانيف الشيدة والمسلم المرب المعنى المسلم المرب الدعنقا وات للشيخ ابى جعفو محمد الله دب الحبين الحبين موسلى بن موسلى بن مباويد المقتمى المتوفى بالواك المثلة طبع مكورًا اولد المحمد للله دب العليين وحدلالا منه يك له الملالا فى نيشا بود فى مجلس يوم الجمعة أنا فى عشى شعبان مراسيم لها سألدا لمشائخ الحامن ون ان بملى عليه موصف دين الاما مينه على وجد الايجا ذ ولذ اسمالا المشائخ المحامن ون ان بملى عليه موصف دين الاما مينه على وجد الايجا و ولذ اسمالا المشيخ فى الفهوس بدين الاما مينه و كوفيد حبميع اعتقادات الفرقة المناجية الصن ودية منها وغير الضهورين الوناقية منها وغير الوفاقية ولدش وحروت حبرة تذكرها فى عالها .

بینی رسالداعتفا دیمونیز میشینخ ابوجفر سیکی مزنبر طبع مروبیکا ہے جس کی ابتدا اس طرح ہے۔ الحمد للله دب العالمين وحد لا کا مشريك له - صفرت شيخ نے بتار بخ بارہ شعبان شاتم میں Presented by: https://Jafrilibrary.com روز حبد السيك موایا مقاحب كه علا و حاصری نے آب سے استدعا كى بھى كوخقى طور پر فدہب اما ميہ كے عقائد و
اصول ان كوكھوا دیں۔ اسى بنا پر حضرت بننخ طوسى عليه الرحمة نے فبرست بیں اسے دین اماميہ سے موسوم كيا
ہے ۔ اس رسالہ بیں حضرت شیخ نے فرقہ ناجيہ كے ننام اعتقادات كوبيان كيا ہے بنحواہ وہ ضرورى ميوں ۔ يا
غير صنورى اتفائى بور يا غيراتفائى ۔ اس كى بہت سى شرميں اور ترجے بیں جى كاہم مناسب مقامات پر وكركريں كيا
جياك حضرت آفا بزرگ صاحب طہرانی نے فرايا ہے يہ درست ہے كه رساله اعتقا ويد ميں لعن مقافيٰ ميائل معيى موجود بيں اليانه بين كرآيات محكمات كى طرح اس كابيان كردہ برايك عقيدہ بلا چوں و چرااور بلا ماویل
و تامل واحب الفتول ہو ۔ ياں وہ اختا فى عقائد الناور كالمعدوم كامكر ركھتے ہیں ۔ كما لا بخفی على النا خلید
و تامل واحب الفتول ہو ۔ ياں وہ اختا فى عقائد الناور كالمعدوم كامكر ركھتے ہیں ۔ كما لا بخفی على النا خلید
الخب یو ۔ اس رسالہ شریفیہ کا موجودہ بامحاورہ ترجم بمارے ایما پر قوم کے شہور مقتی نوجوان مولوى سينر تقور ميں
بخارى موقف سياست معاويہ و يزيد وغيرہ کے فرکم کافتیج ہے اور ہم سف اس پر نظر ان كی کے جائج مناسب
اصلاح کردى ہے ۔

اس دسالد کے متعد و نشروح و حواشی میں سے ایک شرح ہی احن الفوائد بھی ہے جس کا پر تقدیم لکھا جا رہا ہے ۔ اس شرح کی جامعیت وافا و بیت اور اس کی تمنیقات کا میح اندازہ تو حضرات اہل علم مطالعہ کے وقت ہی لگائیں گے ہم اس کے متعلق کی کہنا مناسب نہیں مجھے کیونکہ اس میں خود ستائی کی گوائی ہے ۔ مشک آنست کہ خود بریا نتا عوض کرنا شا پدہلے جا شہر کہ اس شرح کے فرد یہ انتا عوض کرنا شا پدہلے جا شہر کہ اس شرح کے فردیم اس فن میں ایک مقدر برافتا فرہو گا۔ اور بالنصوص اُدود زبان میں اس فن میں جو خلاموجود منا و دکانی مذکب پر جوجائے گا۔ اس کا ب میں عصر ما صرکے تقاصوں کو مینی نظر ملک کران کو فیرا کرنے کی لوری کی منا و دکانی مذکب پر جوجائے گا۔ اس کا ب میں عصر ما صرکے تقاصوں کو مینی نظر ملک کران کو فیرا کرنے کی لوری کی میں مناسب کی گئی ہے ۔ اور علقا کہ میں کا طرز است عدلال اور طراقیۃ بیان اس پر شاہد ہے ۔ ہر بہر موضوع پر سیراصل و مقائد میں عالم مناسب کی گئی ہے ۔ اور عام موضوع پر طاحرہ و مشکرین کے جبائی گوگی ہے ۔ ہر بہر موضوع پر طاحرہ و مشکرین کے حبائی گئی ہے ۔ اور تمام موضو ما مت پر ضیعہ اُمھول و متابع ہی دفتا کہ کی برتری تا ب کی گئی ہے ۔ اور تمام موضو ما مت پر ضیعہ اُمھول و دمقائد کی برتری تا ب کی گئی ہے۔ اور تعام موضو ما مت پر ضیعہ اُمھول و دمقائد کی برتری تا ب کی گئی ہے۔ اور تمام موضو ما مت پر ضیعہ اُمھول و دمقائد کی برتری تا ب کی گئی ہے۔

فلاصدید کریر کتاب بغضلا تعاسلامسائی اکتولیدد کلامید می قرآن کرم احادیث معصرین اور علما رمتحقین و متاخرین کی تحقیقات کا پخور شب داس کتاب کے مدلل ومبرین مجرف کا یہ عالم ہے کہ کوئی یات بھی معتبر حوالہ دسند کے بغیر معرض تحریر میں نہیں آئی ۔الغرض نزاس نے کسی طالب می وحقیقت کے لئے کوئی فدر مجھرڈ اہے اور در کسی مخالف ومعا فد کے لئے کسی شک وشبر کی گؤ کش باتی رکھی گئی ہے ۔ ان حقائق کی روشنی Presented by: https://Jafrilibrary.com

Presented by: https://Jafrilibrary.com

میں بلاخو من تردید بید کہا جا سکتا ہے کہ البی جا مع وکمٹل کتا ہ اس سے قبل اگر کسی میں زبان میں نہیں تو کم از کم اُردو زبان میں تونہیں لکھی گئی۔ و ذ لاك فضل الله بيُو تبيد صن يشاء مگر اس كے با وجرد يه وعولی نہيں كیا جا سکتا کہ يہ کتا ہے۔ برقیم کے لفظی ومعنوی عبوب و استعام سے خالی ہوگی۔ نبتھا صنائے بشر تبیت لفظی بامعنوی خطا کا سرزو ہونا ناممکن نہیں ہے اُميد ہے کہ قارئین کوام لقبول اقبال ع

العناؤك بيون بي المجنة نه بين وانا غواص كومرتى كى طلب ب زصدت كى الفاؤك بيون بي المجنة نه بين وانا الفاؤك بيائي معانى ومطالب برزيادة توجيم بندول فرائيس كے اور اگر كيس كوئى ستم نظراً سے تو بجا سے زبان اعتراض دراز كرنے كے اليه فامات كى قلم عفو سے اصلاح كريں كے دعا ہے كه خدا وزيما لم جارى اس ناپيزسى كو شروت قبرليت بخشے ۔ اور اس كے نمين كويوم القيام بك عام وتام فرمائے . بجا لا القائ من الى العباء وجبالة المصطفى و اللي البورة الا تقبيار مصا بھے الدجى واعلام الهاى و مناس التغي والعن و قالو نقى عليه و عليه مرصلوات الدجى واعلام الهاى و مناس التغي والعن و قالون قى عليه و عليه مرصلوات الملك العلى الاعلى الاعلى

حرية المنتمدك بالقلين الاحقوم المسترعي عنى عند تعلم العلوم مير كروا

١١١ ووي الحرصه مع المع بها إن ١١ وأبيل ١٩٩٥

اس اشاعت بیں جہاں تک ممکن تقااس کتاب کو بہر لمحاظ پیلے سے زیادہ ممل و مدمل اورعام فہم بنانے کی کوسٹسٹس کی گئیسہے، نیز باطنی حسُن کے ساتھ ساتھ ظاہری زیبائش واکدائش کا بھی خاص خیال رکھا گیاہے، امیدواللہ ہے کہ علمی و قومی حلقوں میں بھا رہی اس تازہ پیشیکٹش کو بنظراستیسان دیکھاجا ٹیگا۔ الشاء اللہ العزیز

مع رستى و توى منطون بين بها ربى اس ماره بيسيس وبطوا سمان دبيها بايده بالساد الد العرب الماراند العرب المراد المرا



ٱلْحَمْدُ لِلْهِوَرَبِّ الْعُلَمِينَ وَحْدَهُ كَا شَوْلِكِ لَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَبَرِهَا لَهُ عَلَى سَبَرَهَا لَكُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَبَرَهَا لَكُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَبَرَهَا لَكُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَفِي لِنَاهُ وَفِي عَلَى اللَّهُ وَفِي لِنَاهُ وَفِي عَلَى اللَّهُ وَفِي لِنَاهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلْمَا لَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

باب

باباقل

فی صفة اعتقاد الاماهبانه فی التوحیل توسیر بیمالے کے بارہ میں شبیعا، مامیر کا اعتقاد داس باب میں معرفت ترمیدی نیز نداوند مالم کی زات وصفات سے شغلی بیعن آیات نشامیات کی ترمیح دنیژ سے مذہب الامیر کے اصول کے مطابق بیان کی گئی ہے )

جِسُّحِ اللهِ التَّكِّمُ التَّحِيْبِ

آنحَمُدُ يِنْدِدَتِ الْعُسَلِمِينَ وَ العَثَلُولَا وَ السَّلَامُ مُ عَلَى سَبَّدِ الْمَلْمِيدِ اِ وَالْسُرُسَلِينَ وَالِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاحِدِيْنَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَا دُمِهِ مَا جُمَعِبُنَ -وَالِهِ الطَّيْبِينِ الطَّاحِدِيْنِ الْمُعْصُومِينَ وَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَا دُمِهِ مَا الْحَرَيْنَ

رسالامشرلید و جاله لطیفه مع وف به اعتفا دیر صفرت بیشیخ صدوق علبه الرحمة ، کی جامعیت و مهمید سرید برخ می با معیت و می بید سرید و می بید سرید و می بید سرید و می بید می

مناد الانتمام من الله وهوحسبي و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير!

عدا نع عالم کا وجود بدیمی ہے یا نظری ؟ صافع عالم کا وجود بدیمی ہے یا نظری ؟ صافع عالم کا وجود بدیمی ہے یا نظری ؟

وجرت نظرانداز کرد یا ہے عبیا کدانہوں نے اسی دسال کے آٹھویں باب میں اس طلب کی نصر بح فرمانی

مخى در جے كرمعرفت ايزدى كے بريني يانظرى مرفے كے بارسے بين بين قول بير . اول يدكر برمعرفت باكل مديني ب ادركسي دليل در بان كى محتاج نہيں ہے . دو متريك كي بديني ب ادر كھيے نظرى . مسوم يركر بالكل

جبيې ب ادري دين د جاي والي وروان عالى اين ب و و تصرير د چبه يې ب ادر چيمتري د معوم يروب الى الر شر نظري د کمبي ب ادر ممتاج وليل و بروان ب د خبير الا صود ا د سطها د درميانه تول بي اقرب الى الرشر

دانصداب ہے۔ دوسرے دونوں قول افراط و تعزیط کی وجہدے نا فابل قبول ہیں۔ اس درمیائے قول کامطلب بیسٹ کر خدائے رحمٰن ورحیم کی اس قدرا جمالی معرفت تو بالکل بربیبی اور فطری سبے کداس عالم کاعزور صا نع علیم

ادرخالِنَ قديرِ وحكيم موجود ب إل البتداس كي تُوري معرفت كرآياوه واحدب ياشرك ركفتا ب- و چم ركفتاً ب يانهيں كسى مكان ميں ب يالامكان ب رأ تكھوں سے وكھائي ديتا ہے يانهيں ؟ دغيره رغيره -

ان خفائق کی معرفت البتہ نظری اور مختاج ولیل بریان ہے۔ اس مباین سے ان نمام مختلف آیا ن و روایا ت کے درمیان بطریق احس مجمع د توفیق موجاتی ہے جن میں سے لعبن اس معرفت کی جرامت اور بعن

اس كے نظرى موسف پر ولالت كرتے بيں أكالا كفى .

زين كافائل معد ولقد احسى من قال ع

وكيف بجع في الاذهان شي اذااحتاج النهام الى الدليل

يعنى اگر روز روش مجى وليل و بريان كافتاج بر توجيرا دركوتى شى كيز كروبن مين اسكتى ب

ارباب معقد ل جائے بین کومترون اور دلیل کے ملے مراول ومعرف سے اجالی داعوت اور زیادہ واعنی ہونا صروری مزاہے ، بنابریں اگر فوات باری تعالیٰ کا اثبات سبی دلیل وبران کا تناہ موتو لازم آئے کا کہ وہ معرف ادر

صروري مواسية بهاجري ارواح بارى عاق والبات بى دين رجال ما ما منطقات المام حين عليه التلام دعات و

مين المطلب كى فرف اثار وكرت بوك قرات بير - كيف بسند ل عليك بما هو فى وجود با مفتقى اليث اليكون لغيرك من الظهوى ما ليس لك حتى يكون هو المظهو لك صفى غبت حتى اليث اليكون لا فيرك من الظهوى ما ليس لك حتى يكون هو المظهو لك صفى غبت حتى

تعتاج الى دليل بدل عليك .... عميت عين لا تواك عليها رقيبًا الدَعاء ... البراليا!

تجے پران چیزدں سے کس طرح اِشدلال کیا ماسکتا ہے جو خورا ہے دیج دیاں سیری متناع ہیں۔ آیا تیرے غیر کے سلتے اس قدرظہور و وضوع ہے جو تیرے لئے نہیں ہوتاکہ وہ تیرے سلتے نظا ہر کفندہ قراریا ہے۔ یا النّعرا تر

کے النے اس قدر کھور و و صوح ہے بچو بیر کے مصافیق کا اداؤہ بیر کے مصافیر مصرف طراح ہے۔ یہ مہم الا کب خائب نضاکہ دلیل کا مختاج ہم ؟ وہ آنکھ اندھی ہوجائے تو تھے اپنے اور نگران نہیں دکھیتی .

برجيمست ازقامت ناسان اندام است درزتشري تربالا مفكس كوتاه است

یہی و سرب کے علم الافسان کے ماہروں نے اس مشاریر بہت بجث و تحیص کی ہے کرانسان حب بالکل فطری مادت میں مقالینی حس وقت ماس نے بینا استام مادت میں مقالینی حس وقت ماس نے بینا استام

کی پستش کی تھی یا خدا کی ؟ ما دیمین کے سوا دیگر تمام علما محققین کا اس امریزا تفاق بید کرانسان نے بید خداندالی کی پستش کی تھی جیاسنی محقق کمس مواراین کماب میں کمعتما ہے تہمارے اسلات نے خدا کے اس وقیت

سرمجا یا بخاجب کروہ فدا کا نام مجی در کوسکے نفے ویپی سبب ہے کرجس زمانہ سے دنیا کی تا بریخ معلوم ہے دنیا کے سرحت میں فدانعا میں کا عنفا دیرجود نفا و ثوری مصری رکادانی ربیود و اہل منشیرسب کے سب نما کے

ر مم ایسان طرح استان المراب سے و ب جاتا ہے۔ اس کے فدا وندِ عالم نے جا بجا اسی فظرت کومتندکیا اکثر بہ فطری اصاس فارجی اسب سے و ب جاتا ہے۔ اس کے فدا وندِ عالم نے جا بجا اسی فظرت کومتندکیا ہے۔ اور اس کے فرستا دگان کا چو کہ سب سے ٹرا نصب العین وعومت الی الترحید ہی تھا۔ اس لیے حب

مجى انبوں نے کین فالق عالم کے وجودیں شک دریب کے آثار و کیھے۔ فراً اسی فطرت السانیہ کو جبحر ارا اور
تعجب خیرانداز سے خطاب فرایا مکما فال عزیشا ندر فالت لھے میں سلھھ افی الله شك فاطو
السلموات والای هن ۔ ان کے رسولوں نے فرایا کیا نہیں اس فعدا نعاسائے کے دجودیں شک وسٹ بہت جوزین وا سمان کا خالق ہے منتول ہے کو تحقق دو انی اثبات واجب الوجود پرایک رسالہ تکھنے جیٹے ۔ ان کی خاومرنے ان سے دریافت کیا کس موضوع پرخامر فرسائی کرنا چا ہے جو بہو انہوں سنے جواب دیا۔ انتہات منا نع خاومرنے ان سے دریافت کیا کس موضوع پرخامر فرسائی کرنا چا ہے جو بہو بانہوں سنے جواب دیا۔ انتہات منا نع بر ب خاومرنے وزایسی آیت پڑھی را فی ادللہ شک فاطوالسلوات والای صف معلائی ضدا کے وجودیں بھی شک ہے جزر میں دائسی نا فالق سے۔ وقانی نے فل رکھ دیا اورا سینے ارادہ کو ترک کردیا ۔

ورجراق ل را بھی اُدرِ بیان بوجیکا ہے کریفطری احساس مبن افغات خارجی اسباب وا ژات مثل اول سرائیل کی خرابی فلط تعلیم ادر مادیات میں صدے زیادہ شغولیت وغیرہ انور کی وجرے وب جاتا ہے جبیبا کرصوریث میں وارد ہے۔ کل مولود بولد علی فطون الاسلام خدا بوا ، بہودان او بینتران د جیسان م بر بج فطرت اسلامی بر بدا ہوتا ہے۔ بھراس کے والدین اسے بیودی یا نصرانی یاموی با دیتے ہیں۔ وحیر ووئم سین افغات الیامی موتا ہے کہی شے کی شدت ظہر اور فرط وصوح بھی اس کے لئے باعث خنا ہوجا تا ہے۔ بعیا کہ آفنا ب اور بیگا ورکی مثال سے برام واضح ہے ع

گرز بنید بردر شیره حیثم پشمهٔ آناب را جهگس ه

لعبن ادعيهمباركرين اسى امركى طوت اشاره ب بيا خفيا من هوط الظهوى راسه وه نوان جوكش بن فهر و الله و مي وجرسي في وجرسي في في جريم و عادل بين بيالغاظ موجود بين بيا عن احتجب بفوط ظهوى به عن فروا ظر خلقه و المحقه المحتفى المني في وجرسي في في المحروب المحتود ا

خفرکیوں کر تائے کیا تا ہے اگراہی کے دریاکیاں ہے ؟

بلا تشبیر صفرت رحمن وانسان کا باتمی معاملہ بھی کیاتی می کا ہے۔ حضرت انسان نے ابھی عالم رنگ و کو میں قدم مجھی نزرگا بنظا کہ الطاعت و مراحم اللید کی اس بربارش شروع برگری عالم آب وگل میں آیا توزہ و ذرہ میں جال معبود کا جلوہ مرجود پایا اور انوار ربانیہ کے تشعیصے نے اس کی آنکھوں کو نیرہ کر دبار اس لئے وہ تعبیل ادفات عفلت کا شکار ہو کر اسس کے دجود ہی میں رقد دکرنے لگا بجد انکاز نکس نوست بہنج گئی گران دونسم کے لوگوں کو خواب خفلت سے بدیار کرنے کے لئے معمولی تی تنبید کا نی برق ہے ۔ ع

پینداین بزار ذره سراسیدی دوند در آفتاب و غافل زان کافتاب میسیت
وحبرسوم منکرین خداکی اکثریت ایسے لوگری کی ہے کہ اگرجیود و آفار تعدت اللیم کومشا بدو کرتے ہیں ماور
ده پر مجھتے ہیں کہ عجبیب و غرب آفار بنوکی ٹی ٹرعلیم اور بیصانا نع محکر بغیر کسی صافع محکیم کے موجود نہیں ہوسکتے ہیں بھر
ده شہوات اغنا نیداور لذا سے جمانیہ ہیں اس تعرف نجک جوتے ہیں کہ دوکسی صورت میں ان سے دست بردار ہو

Presented by: https://Jafrilibrary.com

کر تالیون شرعیک زیربار نہیں ہونا چاہتے۔ اور چو کو فطر تا ان کے نفوسس میں توب عداب انفردی کے نصور سے اضطراب و انقبا من پدیا ہوتا ہے وہ اکسے زائل کرنے کے لئے مختلف طنون واد ہام اور خیال ہائے نام سے وجود واحب الوجود کا ہی انکار کردہتے ہیں بچائچ فداونہ عالم نے ان لوگوں کی یکفیتیت ان الفاظ میں ہیں و فرائی ہے۔ وہ تا یقد جو لوگ اللہ ہما انکار کردہتے ہیں بچائچ فداونہ عالم ان یقبع عوب الا النظان و ان هده الآ یعنی عنوصوں ۔ جو لوگ اللہ ہما انکے علاوہ و گر شرکام کی اتباع و پروی کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ولیل وہ وا ن مند اللہ منیں ہے۔ مکدوم من فلی وگل اللہ ہما ان کی پروی کرتے ہیں ۔ اس بنا پرا و تین کوئر و بیل من من بیر ہوئی کرتے ہیں۔ اس بنا پرا و تین کوئر وین کرتے ہیں ۔ اس بنا پرا و تین کوئر وین کوئر وین کی ہوئی کرتے ہیں۔ اس بی بنا پرا و تین کوئر وین کوئر وین کوئر وین اور توان اسک کے بین کوئر وین ہمیں اپنے مقاصد کے صول کے سلمین بعض ذورائع شل کر و فریب اور کہ اس میں جا دورہ جو سر پر گڑھ ہور مزیر ہوگڑھ ہور مزیر ہوگڑھ ہیں اس کے لئے ارتفا وہ الملام ) اسے کہتے ہیں جا دورہ جو سر پر گڑھ ہور مزیر ہوگڑھ میں اس کے لئے ارتفا وہ الملام کا وہ انداز و خلیل منا ہما کہ بنا ہوں انداز و منا اللہ منا وہ منا اللہ منا ہوں النہ و قابل ان عدم المنا و مین النہ و قابل ان وصوں الغوا یہ والحد الان و مین شر النظ طان وصوں الغوا یہ والحد الان و مین شر النظ طان وصوں الغوا یہ والحد الان و

بالكل نبرنهيں بوگئی اور فطرت ميريو مين نبوز كچير وتي حيات بانى ہے كل السبيرت نابت بور سب ميں - اور ان ملوم عبديده واستكشافات منيده سف ان كوصا نع عالم كى مستى كا اقرارا در مذمب بالخصرص ندمب سلام كى فقانيت وصدافت كا منزات كرف پرمبوركر ديا ہے سادران ميں سے جو پہلے ہى فالى بيں - ان كے فورايا فى كوملام رومانى ماصل مور ہى ہے - ع

علم رابربان زنی یارے بود علم رابرتن زنی مارے بود

منی دستررز بربی در ایم این عالم دختن و منتدر در بربی کرا ثبات صالبی عالم دختت تدرند) استدلال بروجود خدا ابطرین فلاسفه و مکاء کسی منتد د طرق و سالک بین رشاته (۱۰ طریقهٔ

مكارربانيين (۱) طريقيهُ علا ومتنظين (س) طريقه عرفاء شامنين. بعض ارباب معرفت في تربيبان كم فرايا بهما العاري الدوباب بقدر انفاس العباد روهند احتى لا يعتر بدستك

ولا ای تنیاب) اس منقرشرح میں اس تدر تو گنائش نہیں ہے راور ننہی ضرورت ہے کہ ان تمام طرق کے تمام ولائل و براہین ذکر کئے جائیں۔ ہاں مرحب مالا بدول کلد لا بنوك کلد، ہم میاں بطور نمونہ سنتے از

خردارو دا مذازا نابران طرق سرگانه میں سے چیدہ چیدہ دلائل قاطعہ دیرا ہیں ساطعہ بُرکرکرتے ہیں۔اور آخر میں ان معبق مہم شکوک وشیعات کا ازالہ بھی کریں گئے جواس مقام پر میش کئے جانے ہیں تاکہ بیجٹ سر لمانو سے ممل و منتہ

ولیل اوّل در علادر درگار کاس امریزانها ق ہے کر جو جنی علم وتصورات نی برائسی ہے وہ تین مال

ے خالی نہیں ہے یا واجب الوجود ہوگی (حس کے لئے لذاتہ وجود صروری دلازمی ہراود عدم نامکن اعتماع الوجود ہوگی (حلائے لذاتہ نہ وجود صروری ہو۔اور مذعدم مجداس کے لئے وجود عدم ودنوں برا برجوں ) ہم و کیجتے ہیں کواس عسالم اَب وگل میں کچے چنریں عرصت وجود میں آنی ہیں اور بھر بردہ عدم میں رداوش ہوجاتی ہیں۔ اور اَعد و رفت کا پیلسلہ نبا کا سے وجودانا سے وغیرہ میں برا برجاری و ساری ہے۔ اب یہ چنزیں یا تو واجب الوجود ہیں یا ممتنع الوجود ۔ یا

ممکن الوجود کیو کرکوئی مجی جنران تین صورتوں میں سے با ہرتصور نہیں ہوسکتی رجبیاکدا بھی اوپر بان کیا جا جبکا ہے ۔ اب به واحب الوجُّروتو مومنین سکتین بکیونکه اگروا حبب الوجود مرتبین توکهجی معدوم نه موتبین ، اور زممتنع الوجود مرسکتی می کیزیکه اكرمتنغ الوجود برتين توكيمي عالم وجودين قدم نه ركمتين ربس لامحاله تسليم كرنا يرسك كاكد يرمكن الوتجود بين - بس حب ان كاممكن الوتجود مبونا قطعًا ثابت مبوكيا تواس سے ذات واحب رحل مجدةً ) كا دحودمسعود بمبي فطعى طور برتا سبت مبرما يا ہے۔ کیونکدا بھی اُوپر مباین کیا جا جیکا ہے کر ممکن کے لئے دجود وعدم برا برہے۔ لینی وہ کسی مُومِدا در وجُود عطا کرنے والے کے بغیر خور بخرد وجود میں نہیں آسکا ، لبذا ماننا پڑے گا کسی عطی دموصد نے اسے ملعت وجود عطاکی سے ا ب اس وبجُود ومبندو کے متعلّق جارہی احتمال متصرّر ہوسکتے ہیں ۔ (۱) یا تولیدینبراسی مکن نے ہی اپنے آپ کو و جود دیاہے۔ (۱۲ یاس کی جزئے اسے وجود عطاکیاہے رس یا منتنع الوجود نے اسے ضلعت وجرد تختی ہے (۱۸) يا واجب الويجُوسف است نعمت ويجُوم حست فراني جربيلي نتق بالبدامست باطل بي كيزكداس س لازم آتا ہے کہ شنے اپنے ویج دے پہلے موجود ہو۔ اور میر اپنے آپ کو وجود دے اور یہ بالکل محال آور ناممکن ہے۔ اسی طرح دوسری شق بھی باطل ہے کیونکہ جزو سرگز موجد کل نہیں ہوسکتی اس سے بھی دہی خرابی لازم آتی ہے جربیلی شق میں لازم آتی ہے تبیسری شق بھی بدامند باطل ہے کیونکہ بلوانتیاز مذمرب و ملت تمام عقلاً روز گار حتی کہ و سرب کا مجی نظیکے ان میں عقل تسلیم کی جائے اس امر پر اتفاق ہے کہ ضاف د ملنئ معطی شی نہیں ہوسکتا بینی جس کے پاس جرجز مرجود یهٔ هروه چیز دو سرک کونهیں وے سکتا ۔ ابنا حب ممتنع الوجود نود موجود نهیں ہے توعیروہ دو سری اشیا کوکیونکرو حودعا كرسكة ب- ان هذا الداختلان برسب يتبين شقيل باطل بركيس تواب سمائ وتحي شق كوسي تسليم كف کے ادر کوئی جارہ کارباتی نہیں روجاتا بین برکران مام اشیاء کوایک وات متمع جمیع کمالات نے طعمن وجود عطا فرماني ك يجودا حبب الوتودسي راس كااينا وتُوداصلي وذاني ہے ۔ تمام كائنا سند اپني مبتني و وجوديں اس كي مختاج ب كروكى كامتاع نين . يا بماالتاس ا فنحد الفقواء الى الله والله صوالغنى الحبيد رك وراد تم سب خدا کے ممتاج ہو گرخدا سب سے بے نیازہے ! ۔ وہ از لی وابدی ہے اور دائمی وسرعہ ی ۔ وہ الیں باتی ريخ والى ذات ب كرا سے فنانيس ( دو الاول و الا خود الظاهو و الباطن) كل من عليها ذان ويبقى وجدربتك دوالجلال والا كرام ، دالك الله ربّ العلمين-

ید دلیل مبلی مختلف طریقی سے بیان کی ماتی ہے گریم نے اسے نمایت سل وسادہ اور زہن نظین ہونے والے انداز سے بیان کی باتی ہے گریم نے اسے نمایت سل وسادہ اور زہن نظین ہونے والے انداز سے بیان کیا ہے۔ اس دلیل میل کی حرف بحرف تائید مزید امام امن مضامن حضرت امام رضاعلیہ افضل التیمیۃ والد شدنا سے منقول شدہ مختصر ولیل سے بھی ہوتی ہے جو اب سے اس سللہ بیں ایک سائل کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائ می دارشا دفرماتے ہیں ۔ اختاق لحد قتائن تندہ کفت و قال علمت اندے لموقلون

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

نفسك ولا كونك من هو مثلك ربيد ايك وقت تفاحس من توموجرد نقط بجروجري آيا اور تجيم معلوم ب كرتوف ابن ولا كونك من الوجود اب كرتوف ابن كرتوف المحاد المرادة المرادة

وليل ووظم معلم حادث بادرج چيز مادث بدينى عدم ك بعد دمجُوين آئي به ادرازلى نهيس به رود ورسرا به وجودين كسم على وجود وعلت كى متاج به ادرين على وجودين فدا به راس ان لال كا دوسرا مقدم رميني يدكر جومادث بوده على وجودين مان اس كايبلا مقدم رميني يدكر جومادث ب دومتاج واليل به بدين بهان اس كايبلا مقدم ركه عالم جادث به بيمتاج وليل ب ادراس يرمتعدوا دقد و براين قام ك گئي بين مهم اختصار ك مين نظريان چندا دقد ذكركرت بين م

اس مالم میں تغیر و بند الدی کا مل میں تغیر و بندل اور فنا و زوال کاسلد جاری ہے ۔ کون شخص بر ایک الیا ذاخ آنے والا ہے کہم اسی پروؤ عام میں ما تھیں گے ۔ ہمارا و بود دو عدموں کے درمیان اس طرح محصور ہے جس طرح فرز میں شب گذشتہ اور شب آئندہ کی دو ناریکیوں میں گھوا ہوا ہے ۔ اس پر نور کی برآمد و رفت بجواز بلند پر کار کرکہ رہی ہے کہ یہ زائل شر ہوتا راسی طرح موت وجات کی کش کا دو و بود اسی طرح ممارا و جود موت وجات کی کش کا دو و بود کی آمدور فت اس امر کی دامل ہے دکا کا نناستہ کا وجود اسی طرح ممارا و جود محمد کوت ہوتا کا فیص وجود ہے جس کا و بجود اصلی دواتی ہے ۔ اور اس ذات کے لئے وجود اسی طرح فردری دان کی ہوتی وجود ہے جس کا و بجود اصلی دواتی ہے ۔ اور اس ذات کے لئے وجود اسی طرح فردری دان کی ہوتی و بود و بی باری کے لئے فور آئن کے لئے موارث ۔ چار کے لئے ذوج بیت میں محبود کہتے ہیں دائری ہوتا کہ محبود کہتے ہیں اس کوجود اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے ۔ کہف قد کھن و دن جادتات و کنات موات فاحیا کہ دائی ہوتا ہوا تا فاحیا کہ دائی ہوتا کہ دائی ہوتا کہ دائی ہوتا کہ دائی ہوتا ہوا تا فاحیا کہ دائی ہوتا ہوتا کہ دائی ہوتا کہ دائی ہوتا ہوتا ہوا تا فاحیا کہ دائی ہوتا ہوتا کہ دیکھور سے در بھرد کھور تا ہوتا کہ اللہ کہ میں موجود نہ میں درجود مطاکیا۔ میں موجود نہ دوجود ہوتا کو در اسے نہیں وجود مطاکیا۔ میں موجود نہ ہوتا کہ اس میں موجود نہ ہوتا کہ در میں کے گا

ووسری ولیل اورمکان الیانهیں حس کی ابتدا، وانتہا و ندمو، و ن رات، مهدینه و مفته، سال اور صدی برایک کی ابتدا ب اور انتہا ساسی طرح سرمکان کی مساحت دمما فت محدود و منعیتن ہے ۔غوض عالم کے تما م بساقط دمرکمانت محدود و تغنایی چی ربسائط کا محدود مونا توظا برید اود مرکب بی نیحدانبی محدود بسائط سے مرکب ہے لہذا وہ بھی تغنایی ہی جو گا ر لہذا حب عالم کے تمام بساقط و مرکبات تغنایی و محدود چیں ۔ تو عالم بھی صرور محدود و متعنایی ہوگا۔اوراس کی صرور کوئی ابتداء ہوگی رکیؤ کر عالم انہی بسائط و مرکبات کے مجبوعہ کا و وسرا نام ہے بیکس طرح مکس ہے کرا جزاء تو نغنایی ہوں گر محبرعہ غیر تغنایی اور غیرمحدود ہو ؟ ۔

مر مرک و ایس کا در بری کا در در بغیر الفیان کا در در اول کے بغیر اور الف کا در در دون انی کے دعلی نوااتعیاں مرک و اسلام کتنا اسلام کتنا اسلام کی در بی الفیان کے در در بانکن ہے ۔ اعداد کا سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہو گرا قال کے بغیر کسی طرح نہیں جل سکا ۔ اگرا قال ہی معدد مر بی توقا مسلسلیمیست و نابود ہر گا بالگل اسی طرح اگراس عالم کے لئے کوئی ابتدا رنہ ہوتو بہتمام سلسلہ در جو دمیں آئی نہیں سکتا ۔ قرآن کرم میں اسی ولیل کی طرت اسی طرح اگراس عالم کے لئے کوئی ابتدا رنہ ہوتو بہتمام سلسلہ درجو دمیں آئی نہیں سکتا ۔ قرآن کرم میں اسی ولیل کی طرت انسارہ ہو ہے ۔ لقد احدما ہے وحق ہم عدد آ ۔ واحدا طبعمالد بھے مرو احصابی کی شئی عدد آ افدا دند مالم نے اس سب کا احاظہ کر رکھا ہے ۔ اور ان کی کا حقد شمار کیا جو اسے ۔ اور دہ ان کی سب چیزوں پر محیو ہو اور ان تمام کا اصاب کے ہوئے ۔ دان مل انکلام ا

چوتھی ولیل چوتھی ولیل میرسی جوخود قائم ہیں۔ جیسے ورخت یے بیانی وغیرہ عرفت کینی ایک جاتی ہیں ، جوٹیر بینی

قَامُ نبیں عَکِسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہیں. جیسے رنگ و بواور ذائعة وغیرہ -

(۱۷) کوئی جو ہرموص سے خالی نہیں ہوسکتا کیونکہ جس تدرجوا ہر بیں وہ کسی ندکسی صورت اور مبیئت میں ہوتے بیں۔ اور صورت ومبیئت موصل ہیں۔ نیز تمام ہجا ہر میں کسی ندکسی تسم کی حرکت پالی جاتی ہے۔ اور حرکت عوص ہے۔ غرضیکہ کوئی جوہرعوص سے خالی نہیں ہوسکتا ہے۔

رم عرض مادت ب بيني پدامونا ب اورفنا سرجا اب

دیم) جرچیز کیمی عوض سے خالی ند برسکتی جو وہ مجی صنور ما دف ہوگی کیونکداگروہ قدیم ہر تو بھیرعومن کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جو دو چیز ہیں ہاہم لازم و ملز دم ہوں ان دو نوں کا حکم ایک ہوتا ہے اگرایک تدیم ہے تو دوسری بھی صنور تقدیم ہی ہوگی در منہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گا اور یہ محال ہے حالانکہ عرص کا حادث ہونا واضح و آشکا رہے تولامحالہ جر رہجی حادث ہی ہوگا۔

اب ان مقد مات چبارگانہے اسدلال اس طرح کیا جائے گاکہ عالم دو طال سے خالی نہیں بوہر ہوگا یاوض؟ ادر چ ککہ جو ہر دعوض دونوں عادف ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ عالم بھی حادث ہو۔ ادر حمیب بیڈ نامیت ہوگیا کہ عالم جادث ہے تو منرور ہے کہ کوئی ذات ایسی بوجوات وجود دے۔ اب اگر دہ واست بھی حادث ہوتو اس کے سلتے بھی کوئی دجود

دين والى اورزات تسليم كرنا پرس كى- اس طرح اگريبلسادكسى اليى وات جا مع جميع كالات يرجا كرختم جو يركر جو واجب الوجودي وادراس كا وجوداصل وزاتى ب- ادروى خداف عرة وجل ب - ترفيها ورند دور إلسلسل الازم آسة مح . اور به دو نوں محال و با طل ہیں ۔ لہذا پہلی صورت ہی متعیق ہوگی۔

سلسلة مقت ومعلول كى كويال بعى عدوميين بين بين راسى طرح تمام احمال فطرت كالجى كونى أغاز بوكا يكيونكر لاتفابي طور يرتيجيع بمناتاقا بل فهم ب (تاريخ فلسفة مبديدج اصليك بوالدرساله صددت عالم) فلاسفر مغرب ويربك كتاسي واس زمانے سے پہلے جس میں تغیرات واقع ہونے شروع ہوئے۔ ایک سردی مبتی ہوگی یعس کے اندرتغیرات واختلافات كاوجردنيس موكاراس وقت وجودمين وات موكاز زاريخ فلنفرمديدج وملتلا) فوبكارث كتاب. م خدا سك سواي ادركسي شفي كانخيل بي نبي كرسك حب كا دمجود اس كي حقيقت بين دجوم ا واخل بود ترجم تفكوات الما بوالدرساله صدوث ماده موادنا تحقر رضى صاحب مرحوم ما يرحكات مغرب كے آراد بيل محكم تحت بعد الى لىبن محكاء اسلام برجر باوجرد عالم كوما وث تسليم كرف كريوبي استقديم بالنوع اوروجودي فعدا ك ساتة قديم ماست بيمالاكد انواع كابوجه كلى بونے كے خارج ميں سوائے افراد كے كوئى وجود بى نہيں ہے۔ اورجب افراد مادث ميں۔ تو بھر نوع كوقديم قراروينا بالكل ايك غيرمعقول نظرييب مكالاتيني معشم نے اس نظرية فاسده كے بطلان براس طرح تبيرفرانى ب يهد يكون خالقاً لمن لسد بيزل معد يجاد عدا ايى ميزكاكيونكر فال بوسكاب جو ازل سے اُس کے ساتھ ہے۔ لہذا ان حقائق کی دوشنی بیر عقل ملیم بلاچون دجرا تیسلیم کرتی ہے کہ اُند طا ہر مین صوات الله عليم المبين كايرارشا وواحب الاقتفاوسي وورسواريق ب كركا ب الله ولعربيك معدفتى - خداوند مالم موجود نفااوراس كے ساتدكوئي شے موجود در مفى يا

بركيف تنام عقلاء دور كارا ورحكاه نامدارعا لم ك ما دست برنے يرشفق الكلام بي رمبياك فاضل شرستنانى فے نمایتدالاتدام میں اور دیر معلاء اعلام نے یہ دعوی کیا ہے۔ اور بڑے بیسے محکار قبل از اسلام شل الیس ومیٹا غری سقراط ادرا فلاطون وغيرتم كالمجي يني نطريب ادراسي برتمام انبياء داديا وكاانفاق ب يعضرت ملاممليتي رساله اعقاديين كور فرات بير و لا بدا ي تعتقدان العالم حادث . . فان على لعن التفكوفا العام جميح المليبين والاخباء بدمنظا فوكا متواقرة رياغتاد مكينا مزدى بي كم مالم ماوث سب اسمطلب برتمام إبل طل واديان كااجماع واتفاق ب اوراس سلديس اخبار منظافره ومتوازه موجود بين طابان حق وخیقت کے لئے اس طلب سے اثبات کے لئے بہی مختراو آروبابین کانی ہیں۔ دو اہل علم صرات جرفضیل

وكليف ميرشائن موں دوكاب ارتباط انسان باجبان مطبرهدايران كى طرف رجوع كريں اورمب العدلائل سے ع الرميرطائ تشكلين مفختلف طرق سے انبات بادی استدلال بروج وخدائ كرم لطرافية عمين تعايد باستدلال قام كفير مران كابتري الق استدلال الركوديكوكرمو وغلق كوديكوكرخالق ادرمصنوع كودكيوكرصافع براستدلال كرناب جي حكاء وليل وافي كبتے ہيں را دربير وه آسان وسيل قاطع يربان ہے كرجے علماءا علام ترمجائے خودنسوان وصبيان اورعوام كالانعام مبى باسانى مجد كتے بى كيوكريد طراقية استدلال بالكل فطرى وجبلى ب رجيائي حب ايك بدوسے يرسوال كيا كياك بعاد احدمت رقبك ، ترف ابني ردوكاركوكيوكريمان به وتوكس فراي فطرى جواب ديا . البعن لا تدل على البعير و اثر الاقدام ميدل على السير اسماء دات ابراج وارض واست فجاج لا بد لدّن على الملطبين النخبيس - حب اوزه كي ميكني أوزه برادرنشانات قدم علينه والي پر دلالت كرتے بين تركيا بر برجوں والا آسمان اور كھائيوں والى زمين مل كرايك لطيعت وخبيرصا نع عالم كى وات پرولالت نہیں کرتے ہیں دلیا جبل تھوڑے سے تغیر الفا الم کے ساتھ سیدا لوحدین حصرت امیرالمونین سے بھی مترل ب. فرويا البعرة تدل على البعير والروشة تدل على الحميد واثار القدم ندل على المسيرفهيكل علوى بهذا اللطافت وموكزسفلى بهذه الكث فتكبه كايداد ن على اللطبيت الخبير ( حِيوتَى سى المشكَّى اونت يرسيدكده يراودننانات تدم علين پرولالت كرت بي كيا آسمان سككوں باوجود اپني لطافت كے اور فرش زمين پر با وجرد اپني كما فت كے ايك صوائے لطبيت وجسير پر ولالت نہیں کرتے ؟ اس طریقی استدلال کی آسانی وعمد گی ہی کا تیجہ ہے کرحب ایک البی بڑرھی عورت سے سوال کیا گیا جرچرخد کات رہی تھی کر تولے اپنے رب کوکس طرح بیجاناہے ؟ تواس نے فوراً یہ جواب دیا جدفؤنی هذا (اوقالت بعدلابي هذا) يرك أساس مرخب يمانا بور مان ان حركت وتحرك وان لعدا حوکدسکن رجب میں اے حرکت دبتی ہوں تر يم كت كرنے لگا ہے اورجب حركت نہيں ب دیتی توید کرک جا تا ہے۔ بیں حبب میعولی ساچ خد بغیر کسی چلانے والے کے نہیں علی سکتا تو عجراتے بڑے عالم کا نظام كميؤكركسى ناظم ومدترك بغيرطل كمناسب وحب جناب رسول خداصتى الشدعليدة الدوائل فياس برحيا كايدا تندلال سنا توبهبت مخطوط سوئے اور فرمایا صلیکم بدین العجائز - اور سے عورتوں والے دین کو لازم کیو دیمینی دلیل وبر ہا ن سے خرب اختیار کرد را گرچه وه دلیل اس طرح ساده وسهل بی کمیوں نه جو يحس طرح اس ٹرصياکی سنت رکيونکر بنا پرمشہورا صولي مقائد میں تقیدما رُنہیں ہے رجیا کر سرکار علار ملی علیدالرحمة نے اس امر پر دعوی اجماع فرایا ہے۔ اجسع العلمام كاخذعلى وجوب معوفتراللهته وصفا تبرالشبوتيته والسلبيدوما بصح عليدوما بمتنع عنه

والنّبتّونة والاما هذ والمعالم بالداليل لا بالتقليد (شرح باب مادى عشرصي منام علاواس بات پراجاع واتفاق كيا بكر خدادند عالم كى مهتى اوراس كى صفات ثبوتيدوسليداسى طرح نبوت والاست اورتمات كى معرفت واجب ب اوروويجى وليل وبريان كے ساتھ فرتقليد كے ساتھ۔

ر چز کم منطقی ولاکل ار عقلی برا بین مذ سرخف تمجیر سکتا قرآن كے طرز اسدلال سے اس طراقير كى تائيد من من دری ہے کوا فہام دفعنیم اور کسی مطلب کے اثبات کا ایسا طریقیرا ختیار کیا جائے جوعام فہم ہو۔ تاکہ اسے ہرشحن سمحبي سكے داس امركى البيت اس وقت اور بھي بڑھ جاتى ہے جب كروہ مطلب برخاص وعام رمرود عورت رخدود كان مالم وجابل يشبري وبدوى سب كوسمجها نامتفصود ببور بنابرين جي تكرنذكوره بالاطرلقية اشدلال بالكل عام فنبم وآسان سيصاور البيغ موسات رهبني ہے جو ہروقت انسان کے پش نظر ہے ہیں۔ اس لنے حکیم طلق اوی سبل مینی خدائے وجل نے قرآن مبدیس جا بجا اسی طریقیراستدلال کو اختیار فرطایا ہے بچند آیات بیال بیش کی جاتی ہیں ون ارشاد سوتا - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلَهُ وِي وَالْاَئُ مَنْ وَإِخْتِلاَتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا بَيْ وَالْفُلْكِ الَّذِي تَجُوى سيف الْبَحْدِمِمَا بَنْفَعُ التَّاسَ وَمَّا آفُوَّلَ اللَّهُ مِنَ التَّمَا أَدِهُ مِنْ مَّا إِنْ أَكْدَا بِيهِ الْاَدُن بَعْدُ مَوْنِيهَا وَمِثَّ يَهِهُا صِنْ كُلِ وَاجَّانٍ وَ تَقَدُّونِيتُ الرِّيخِ والسَّحَ بَ الْمُسَخِّرِبَيْنَ السَّمآءِ وَالْاَسُ حِيْلَا بِيْتِ لِقَوْمٍ تَيْغَيْلُونَ ٥ والمبقدة ب ٢٠) وَرَحِمِهُ بِالْتَيْنَ ٱسمانُوں كَى اورزييوں كى بِيْنِ میں اور دانت اور ون کے اولنے برلنے میں اور اُن کشتیوں میں جوسمندر میں وہ کجید نے کھلتی ہیں یعب سے لوگوں کو نضح بنتیا ہے۔ اور اس یانی میں جے خدا نے آسمال سے اُسمارا۔ اور میں کے فرریید سے زمین کو اُس کے مرتے کے جدزندہ کر دیا اور برتسم کا جلنے والدائس میں کمٹرت بھیلادیا ۔ اور مواؤں کے جلنے میں اور اُن یا دلوں میں جرآسمان وزمین کے ا معتق بین سمجنے والے لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں موجود ہیں ، چونکدانیانی فطرت ہے کہ وہ اثر کو دیکھ کرمؤ ثر ( اثر كرف والعا كا حال معدُّم كرليًّا ب مبياكراً دروا منح كيا جاجها ب- اسى لئ خالِق فطرت في عجى الني مستى کے انبات کے مسلمیں ہی فطری آ ثارمیش کئے ہیں کرجن کے رموز واسرار میں ممولی مفرر و فکر کرنے سے واضح و آشکار موجات اسے مان و من منرور مؤثر و فاطر ہے۔ اس آبیت مبارک میں خلاق عالم نے اپنی صنعت و قدرت کے وس ظیم الثان آ تاركو و اصنى . تعدر فرما رفطرت السانى كرهجم في اب كرسب و معولى سے از كود كيدكا يك برے توثر كومسوم كولىتى ہے۔ وہ دھڑاں دیکھ کراگ کا پتر لگالیتی ہے۔ اور تخریرہ کید کر کا تب کا حال معلوم کرلیتی ہے۔ آواز سن کر بولنے والے سما مراغ لگالیتی ہے توب وس ملیل الفدر افار و کھ کرکیوں ان کے طالق خدائے جار کے موجود موف کا بیتن نہیں کرتی ؟ حعزت انسان مثنا ہرہ دومبدان کی بنا پر طم ولیتن رکھتا ہے کر ایک بھیڑا سامکان تھی بنیرکسی بنانے والے کے نہیں بن

سكا ، كرا بنيرنين والے كے تيارنهيں ہوسكا ، روأى بغيركسى لا نے والے كے يك نهيں على ، ايك معمولى سى يكى بغيركسى مجرانے والے كے بچرنهيں سكتى ، لى بغيركسى جائے نے والے كے جل نهيں سكتا ، ايك وصيلا بغيركسى بلانے والے كے بل نهيں سكتا ،

تو ميركيا بداتنا براآسمان حس مي سيكور سايد آفناب موجود جي جن مي سے سرايك زين سے تيرو لاكو گنا برائب، سب میں کروڑوں تواہت و نیارے متنارے موجود ہیں ( آج میک دُور بین کے وَراید تقریبًا جیں کروڑ متنارے نظر آ بھے ہیں ... بو بجائے خود ایک عظیم الثان مقدار مجم اور خاص روش ورفقار اورخواص دا تا رر کھنے ہیں ۔ بغیر کسی تبا نے كيفود بخود بي كيا ہے ؟ يانني شرى زين وجس كا قطر ٥ مديل ہے اور ميط ميار كروڙ ميشرت اجو برادوں مم كے فوائد و عوائدا درلا کھوں قسم کے عبائب وغوائب کامرکزے۔ بغیرسی صانع مکبر کے سعرمنِ دعود بیں آگئی ہو۔ بیشب دروز کی بافاعدہ کے بعدد گیرے آمدورفت کاسلد خود بخود قائم بوگیا ؟ یہ بارش جر بنراروں کاموں میں کام آتی ہے یہ بغیرکسی برسانے والے ك خود بخرد برسستا مشروع بوكني ؟ مزارون تعم كے از إرواثنارے لدے بوے اشي ر- مزارون تعم كے مختف الالوان نباتات. لا كمون قسم كے جرندو برنداور حبوا نات بن كے فوائدو خواص اورصالات و كاثاراوران كى خلفت كے رموزو اسرار د كيدكر ترس زار خلاسفروسا منعان حيران وسر كريان بوجات بي داس عداري المراد عمر الميوانات عوالنبانات كى مفسوس كتب وكمين جائين كيابيسب الثياء مغير فادر عليم اورصا في حكيم كے بدياكر ف كے خود كنود عالم وجود ميں كني لاوالله كونى غفل عليم ادرطين متفقيم است بركر بادرنهين كرسكتي في والنعم ماقبل - ع نواعجبًاكيف يعصى الالذ ام كيف يجد لاجاحد وفي كل شي لداية تدل على انه واحد تعبب ہے کرخداوند حالم کی کس طرح نا قرمانی کی جاتی ہے پاکس طرح انظار کرنے والے اس کی وات کا انظار کرنے بي. مالاكربراكي شي بي اس كي نشائيان مرجود بين جواس بات يرولالت كرتي بين كراس كي مستى على ندي-رس اكب ادر مقام برار شايقدت بعد حسو الذي حجل الشَّفس فِيبًا وَ الْفَهْرَ مُورًا وَ نَدَّرَ وَ مَنَانَ لَ لِتَعْلَمُوْاعَدُ وَالسِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ طِمَا خَلَقَ اللَّهُ وَلِكَ إِلاَّ مِالْحَقِّي ، يُعَمِّلُ الذَّبْتِ لَيْقِمِ يَعْدَلَهُوْ يَنَ . ﴿ وه خدا وي توب عب في سُورج كوروش قراره يا ب ادرجاند كونُورا ورجاند كى منزلين مقرركين تاكثم برسوں کی گنتی اور ساب مجرایا کرو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو برخی بدیا کیا ہے۔ مجھنے والے لوگوں کے لئے وہ اپنی أتيس كحول كربيان كرنا إن الروويون إلى عن الساتين مباركيس معى خلاق عالم في مكيمان صنعت وعرفت

كى چنداعلى ارتى بىش كىك وگون كوائى دارىت دادان كە اقرادكىك كى دعوت دى ب -رس كىدادرىگەيى ارشاد برتا ب - أىللى الكذى دَفعَ السَّلَهُ ب يغينوعمَن تووْفَهَا تُكَمَّ اسْتَقُى عَلَى الْعَدْش عَلَى الْعَدْش وَسَخَدَ الشَّسَى وَ الْعَمَى وَ الْعَمَى مَ كُنَّ يَجْدِى لِا حَلِي مُسَمِعً مَ يُدَيِّهُ الْدَهْ مَرْبُعَ عَيْلُ الله يست لَقَلْكُمْ وَبِلِقَا اِدَبَكُ وَنُوْوَنَ ٥ و المستروي بي بي الداران كونبرايي سونون كرم وكيم وكيم وركي المراكب المساوي كراكب المراكب ا

اس کیت مبارکر میں بھی خالِن حکیم نے اپنی مستی کے اثبات کے لئے اپنے حکمت اَمیز اَثَّارِ فقرت کو پہیں کرکے ارباب عقل وخرد کو دعوت ککردی ہے۔

وا ایک ادر طبر اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔ وی الْدَدُ فِ فِطَاعٌ هُنَا جُومُ فَ قَرَجَنَا ہِ فَی اَلْهُ کُلْ اِنْ اِلْدُومِ فِلْ اَلْهُ فَا اَلْهُ اَلَٰ اَلَٰهُ اِنْ اَلَٰهُ کُلُ الْهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْل

اسى مطلب كے ساتھ ملتى اليك منابيت عدد محايت بعن كنت بي مذكورت ايك مفيد سحكابيت كے مقابد بي مجر ركسى اليى دليل كا اتفا فرماكوس مي كوئ السنى الليك جارى ية بوسكے و ديد د ماكر كے سوگيا خلاب ميں دیماکرایک شخص یا کیت پڑھ رہا ہے۔ مسرّیج الدیخترین بلتقین مبنیهما مون خلا میبغیان دسرة وقتی ا مینی خدا فدعالم نے دو دریا جاری کے ہیں۔ را کی شیری اورایک شور) دو نوں مل کر عینے ہیں۔ دو نوں کے دیرین ن ایک جاب و بردہ ہے ، ابغاوہ ایک دوسرے پرنہیں چڑھے را یک کا پانی دوسرے میں نہیں مانا اطبیعت و تیج کے پہتا ر بتلائیں پانی کی طبیعت کا تفاطنا تو اتصال واحتزاج ہے۔ وہ کون کی چیزہے جو آب شیری کو آب شور کے ساتھ مل جانے سے مانے ہے ؟ آیا دہ تعدرت رابنی اور شیئت البیدے علاوہ کوئی چیز ہو کتی ہے ؟ خلاصہ ہے کہ ع

برگ درختان مبز در نظر پوشیار بردسته ، فتر لیست معرفت کردگار

ا نغيردين الله يبغون ولداسلمصن في السموت والارض طوعًا وكرو واليد ترجعون

اسطرم المرائ مرك معرف المدال ساس طرافي من المرائي الم

۔ وا ذا نظریت الی الکواکب نظر و تا ف تری الکواکب للکوک سٹ ھے۔ ا عب تم ستاروں کی طرف محاد اٹھاکر دیمیو گے توان شاروں کوائن تی کے وجود پر شاہر پاؤگے میں نے ان کو شارہ بنایا ہے۔

ارباب عقل دوانش غور فرمانیں کریر دلیاج بل باوجود مفتر سونے کے کس ندرجا مع اور مفنع ہے۔ کون ہوشمندانسان ہے ج اس حقیقت کا اعارکرے کدکوئی بھی مکان بغیرکسی معارکے نہیں بن سکٹا توجب ایک بھیڈیا ساسکان کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکنا تواتنا بڑا جہاں حس کی عظمتِ شان کے سامنے بڑے بڑے فلاسفہ دسائنسدان اپنے جیمید ان مون كاليتين وا ذعان كرف رميتير موسكة بي كوكركسي صافع عليم اور قادر كيم ك بنير عرصة وجود بي أسكتاب- ؟ اصُولِ كا في علل الشرائع اور مجارج ٢ مين روايت بي كرايك مرتبه أبوشا كرعبدالله و يصافي زندين معضرت أم حضات عليه السَّام كى فدست مين ما مزيراا وروض كيا جيا حبعض مبن محتشد و لنى على معبو دى ؟ است مبغَّر مجمع ميرس معبود کی طرف رابسری فرمائیے ؟ آن مبتاب نے فرما یا تمبارا نام کیاہے ؟ ولیسانی اٹھ کر میلاگیا اور کونی مجواب ندویاجب اپنے اصحاب میں پہنچا توانہوں نے اس سے دریا فت کیا کر تونے اپنا نام کیوں نر بتایا ؟ دبیبانی نے کہا آگر میں ابنا نام رعبدالله، بتاديبا تروه راماتم ،محب يُرجي كروه الله كون بصص كا توعيب ؟ توييم كياجواب وبنا - اصحاب نے کہا اب مد بارہ ان کے پاس ماؤ مگران سے کہاکروہ مہارا نام ند پھیں۔ چاسخیدید دوبارہ خدمت امام میں شرفیاب جوا۔ اور ماکروہی سابقہ سوال کیا گرساتھ ہی بیشرط لگادی کرمیرا نام سنرکچھیں۔ امام نے فرما یا مبھی مباقر اتنے میں ایک چوٹا ساہر کمینا ہوا و ان سے گذراص کے التر میں مرغی کا ایک انڈا نظاء امام نے فرمایا اسے بیجاز را بدانڈا مجھے دیرو چنا مخرام فيجيّ عدد انداك رفرايا . جاديساني عدا حصن مكنو ن له حلد غليظ وتحت الجلد الغليظ حلدوقيتي وتخت الجلد الوقين وهبنه مائعته وفضتره ائبته فلا الذهبته المائعة تختلط بالذهبة المائعة فهى على حالها لم يجزج منها خادج معط فيفرعن اصلاحها ولم يدخل بنها داخل منسد فيخبوعن اضادها لا بدوى للذكر خلفت ام للونثى تنفلن عن مثل الوان الطداويس اترى لهمد برام فاطرى واسدمليا تحدقال الشهدان له الدالة الله وحدي لاشريب الدواستهدان محتد اعبده ورسولدوانك امام وحجترمن الله على خلقبروانا تائب مسما كتف فيدر ات ديمانى؛ يرايك پيشيدة تلعب اسكاربراي مولى مبديد ادر مرقى مبدك نيج ايك بل مبدي ا در اس کے بنچے سبنے والاسونا اور تھیل ہوئی جاندی ہے نہینے والاسونا تھیل ہوئی جاندی کے ساتھ مخدط ہونا ہے اور ن ہی گھیل ہوئی جاندی بیننے موسے سونے کے ساتھ خلاط ہوتی ہے۔ بدانڈا اسی حالت پڑتہا ہے۔ نہ ٹوکوئی اصلاح كرف دالا اندرس كلا ب جرير تباسع كداس ف انداصلاح كى ب احد عكونى خواب كرف والااس ك اند واصل مرا ہے۔ جواس کے فراب ہونے کی اطلاع دے۔ یعبی معلوم نہیں ہے کہ اس اندنز ہے یا مادہ ؟ یکا یک بیمینتا ہے ادر فاؤسس كى ماندرجم برنگا جوزه بابركل آناب يتمبالكيا خيال ب رياس كاكون ناظم ومدترب ، ديمانى نے مقور ی دیرسرنیے تعبکانے اور فوروفکر کرنے ) کے بعد کہا ہی گواہی ویتا ہوں کرخدا کے سواکونی الانہیں اور نداسس کا

كوفى شركي ب- اوريهم گراى دينامون كرجناب تحداس كه بنده خاص ادراس كه رسول بيراه كم بامام برحق ادر مغوق ريح بيني ادرين اپنه سابقه عقيده ست تربكتا برن دفى الاده لاكيات للهو قدين و ف

اس سلدیں تعین کتب مغیرہ کے اندرا یک عبیب حکامیت موجُد ہے جواپی افادست کے بیش نظر سیاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک باوشاہ اعتقاد خدادندی کے بارسے میں اقرار واٹھار کی کش کش میں متبلا تھا گراس کا وزیر با تدبیر نهاست عقلندا ور دیندار آ دمی تھا۔ حب است بادشاه کی اعتقادی کمزوری کا علم بُوا تروه با دشاه کو جادهٔ متنقیم پر لانے اور شک وشبر کی بُرخار دادی سے تکا ان کی تدبیری سومینے لگا ریڑے غرونوض کے بعدا کے نبایت عمدہ تدبیراس کے ذہن میں آگئی۔اس نے مفنی طور پر ڈاک بادشاه كوعلم ندمو، مبت سع معارومزدورا كشف كرك . ادرشهركى آبادى س مبت دورايك لق ووق صحراميان في گارا ،لکڑی ُوغیرہ . منروری سامان مبتیا کرکے ایک عالی شان مکان کی تعمیر شروع کرادی رمکان مکل سوار و ہا را کیس سبب عده باغیچه سجی لگوا دیا به پانی کی نهری سجی جاری کرا دیں جب بیسب کام مکتل بروگیا ترویل سے سب معار و مزدور الله النة ادر مكان كربالكل خالى كاوباء ادرى إداشاه كوسير وتفريح كع بهاف اس الوت لے كيا رمب بادشاه نے اس ہے آ ب وگیا ہ حبگل میں البیا عالی شان مکان اور پچھدہ باغیچہ اور پانی کی مبتی ہوئی نہری ملاحظہ کمیں توحیان وستشدر موكباراس حيراني ك عالم مين وزيرس مخاطب مواكريبان يظيم الشان فصركس في تعيركرا يا ب ؟ وزير نے اس موقع کوفنیت مجمعتے بڑے ومن کیا مصنور بیٹود بڑد ہن گیا ہے۔ با دشاہ نے تعمیب خیز لیجہ بیں سوال کیے نائين خود نجرد بن گياہے ؟ يكس طرح موسكتا ہے ؟ وزير نے بڑے سكينه و وقار كے ساتھ جواب ويا كر حضور مواحب لى کمیں سے اینٹیں آگنیں کمیں سے اوا آگیا بھرانفاق سے ایک انیٹ کے اُوپر دوسری اینٹ جڑتی میل گمنی امراسی طرح بیشهتراوروروازے کی نکڑ مای مجی کمیں سے افرکر آگنیں اور بیاں آگر سوست موگنیں ۔اوراس طرح بدم کان مکل ہو عميد اورباغيم اعجى ميني حال هد - انفاقاكيس سے بيج آگيا اور ناموارزمين أنفاق سے محوار موكني -اوراسي طرح بين نهر معی اُنّفاق سے جاری برگئی اوراس پانی کی آبیاری سے بیریج اُگا اوریہ باغیجی تیار ہوگیا ۔وزیر کا یہ جواب سن کر باوشاہ غیظ وغضنب میں ڈوب گیا۔ اور آتشِ زیر یا سر کرفبر آلود تھا ہوں سے وزیر کی طرف و کھیتے موے تندو تیزلہم میں کیا۔ کیا تم میں اتنی جرائت پیدا ہوگئی ہے کہ باوشاہ سے منح کرتے ہو ؟ عبلا مکان بغیر بنانے والے کے کس طرح بن سکتا ہے ادر باغیمی بغیر لگانے والے سے کس طرح لگ سکتا ہے ؟ وزیر با تدبیر نے بڑے اوب واحترام کے ساتھ وست لبتہ جو *کرعومن کی جعنگورگتناخی معا*ون . اگرنز ایک مختصر سام کان اور پیچیو اسا باغیجها ور میممولی سی نهرکسی بانی و باغبان ط كسان كرىبنى نيى سكة ترىياتنى برى كائنات كيوكركسى قادرمطلق، صالغ مكيم كے بغير مالم وجود ميں آسكتى ہے ؟

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

اس وقت بادشاء كى حيث م بعيرت سے غفلت كى يى دُور مُونى ً اور شكوك و نتبات كے وہ تمام باول جوامس كے أسمان اعتقاد برجهائ مبوئ تنے جمیٹ گئے۔ صدق ول سے صافع عالم کی ذات ما مع جمیع صفات، کا فائل سوگیا ادر محدِ گیاکد وزیرنے بیتام تدبیراس کی اصلاح مال کے لئے کی جدس لئے اس کا شکریدادا کیا۔ الله الد ی حِعل لكم الدرض قدامًا والمسماء بناءًوا صواكم فأحس صور **ك**مرورد فكم ص الطيبت و لكمالله وعكم فتباءك الله دب العالمين - دسره موس ب ع ١١٠ منرت امیرالمومنین علیه السّلام اسی دلیل ملیل کی طرف اشاره کرتے موسے فرواتے میں و هل میکون مبنا م من غير مان او حناية من غير جان ( في البلاغة ) مبلاكون كان بغير بانى ك اوركون بنايت بيزمانى ك موسكتى ہے ؟ الله الله إنبات صانع البي عظيم الثان مسلم كم متحقق ميختفر كلام مع زنظام كس فدر جامعيت كا حامل ب- تق ب كلام الامام امام الكلام واسى طرح اس ملسله من حضرت اميليدالسلام كايد كلام حق ترجان عبى فرى جامعيت وافادست كا مامل ب. عدنت دبي بفين العزائد ونفض الهمم عن من فنسخ عزمي د- . فنقض همي فعدفت ان المدبوعيوى - يس في افي رب كوعوم والاده ك تورف سي بهايات - يس الاده كراً مول مر وہ اُوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے پیلفین کرایا ہے کہ مترمین نہیں ملک کوئی اور فات ہے (مجارج ۲) اس طرح اس مومنوع پرانہی جناب سے ایک فحقہ گرجا مع جواب مردی ہے ۔ آپ سے دریا نت کیا گیا آباتِ ما نع ركيا ديل ب، فرايا مثلاثة اشيا تحويل المحال دضعت الدمكان ونعض الهمتد - تين جنري دليل ہیں۔ اوّل ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنا۔ دوش، احصا وجوارح میں صنعت و کمزوری کا سپیدا ہونا سوم-اراه و كالرف جانا (مجارالانوارج ١٧) خلاصه کلام بیک مصنوع کرد کید کرصانے کا اور از کو و کیوکر مزر کا تعقد اور اس کے وجرد کی تصدیق ایک فطری اور بديبي امريب منكرين خدا تبلأنين كردنيا مين كوني الياضيح الدماغ شخص بي جومكان كو د كيم مكان بنا بنيا العراق العقراوراس کے وجود کی تصدین نرکے رکاب د مجھے اور اس کے معتبعت ومولف کا تصور فرکے ع بوسے گربزاراں نقش پیداست نایدب ظرآن کی العدداست فلاكى بنى كے موضوع برا يك لجيب مكالمه التابيا ايك عجيب مكالم نقل كيا ہے واس تنام | صاحب دسالہ دین وشراعیت سفے ایک منکرفداک كے ساتھ مناسبت ركھتا ہے۔ افارة نافرين كے لئے بيش كيا ما تاہيے۔ لكھتے بيں - امك دفعہ ايك البيے عما حب سے گفتگو کرتے بڑے جواللہ تعالیٰ کی مستی کے بارے میں شک رکھتے عقے اور اس پر مجث کرنا چاہتے تھے۔ واقر سلورف اپنی جیب سے کا فذکا ایک محموا تکال کران کے سلسف رکھتے ہوئے کہا کداگر میں بیکوں کو اس کا فندپر جو

حروف لکھے برئے ہیں ووکس لکھنے والے نے نہیں لکھے میں ملکہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں تو کلیا آپ میری اس بات کومان لیں گے ؛ یااس کا امکان مجی تسلیم کرئیں گے ؛ اُنہوں نے کہانہیں یہ بائٹل ناممکن ہے۔ بھر میں نے کہا اور اگر اسی طرح میں اپنی گھڑی کے متعلق آب سے کہوں کہ یکسی بنانے والے نے بنائی نہیں ہے ملکہ آپ سے آپ یہ بن مکی ہے یا اپنے اس فرنٹن پن کے بارہ میں وعوئی کروں کریکسی بنانے والے نے بنا یا نہیں ہے بلکرونہی آب سے آپ بن کرآسمان سے گریڑا ہے یا اگر کسی دوڑتی ہوئی موڑ کے متعلق میں آپ سے کبوں کواس کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یرآپ سے آپ بنگئی ہے اور کوئی ڈرانیوراس کو علانسیں رہاہے کلیدیرآپ سے آپ وڈر رہی ہے اور سرموڑ پرخو و ہی قاعدہ کے مطابق طرح اتی ہے۔ توکیا آپ میری ان باتوں کو باور کرسکیں گئے ؟ نوان صاحب نے جواب دیا کہ ان میں سے توکسی بات کو نعبی عقل تسلیم نہیں کرسکتی۔ ہیں نے ان سے کہا اللہ کے بندے موٹر۔ فونمٹن ین اور گھٹری مبسی چنروں ك متعلق توآب كى مجويين نبيل أسكما كريراب سي آب بن كى بين اوراس كاغذ برنكس بوع مير سي ترجي حرو ت کے منعلق بھی آپ کی عفل کسی طرح نہیں مان تکتی کرآ پ سے آپ تکھے گئے ہیں لکین مابند سورج یہ ایک جیت الگیز کھیا نہ نظام کے ساتھ جل رہے ہیں ۔اوران سے بعی عمبیب ترانسان کی مہتی ہے۔اس کا ول و دماغ اوراس کی آنکھیں اور اس مك كان ادراس كى زبان ان سب كے متعلق آب كى عنل مان سكتى ہے كريد بنيركسى كے بنائے آب سے آب ہى برسكتے ہیں۔ پھرمیں نے ان سے کہا کرمیں آپ کے نزو کی یہ بات بالل بدین اور نا قابل عبث ہے کر کا غذ کے اس پر زہ پرجر کھیے نکھا ہوا ہے اُسے کسی تھنے والے نے نکھا ہے ادراس گھڑی ۔ فونٹن پن کوکسی بنا نے والے نے بنا پاہے اورموٹریجی کسی كارفا ندمي بن ب ادراگردوميل رسي ب تولينينا ميلان والے كے ميلانے سے بل دسى سے -اسى طرح يربات اس سيمعى زباده مبرببي اورفطنا ناقابل محبث بي كديه جاندر سُورج اورانسان رحبوانا من اوربيرسارى كائنات كسي حكيره نبير ادر کسی کا مل القددة مبتی کی بنائی بمونی ہے۔ اور اس میں مثک و تحبث کرنا اپنی فظرت کے مسخ بومبانے یا عقل سے الب بالكل كورك بوف كاثوت دينا ب.

اَنَ فَى وَلَكَ لَلْكُمْ ى لَمِنَ كَانَ لَهُ قَلْبِ اوالقَى السَّمِعَ وهوشهيد مرزئك مِن جوه ب تيري قدرت كالمستحميل كوسر كمنتابوں بُرتيرى سے

كام مصوبين صلوات الشرطيم المبعين بي غورو خوص كرنے مصوبين صلوات الشرطيم المبعين بي غورو خوص كرنے ا

محتب معرنت البی کے ابتدائی میں گئی تین رکھتے ہیں اور کماپ قرآن کی البجد ہیں ۔ ان سے مخالف کی زبان بند موسکتی ہے مظرکو قائل کیا جا سکتا ہے لکین اگر کوئی شخص میر جا ہے کہ اس سیضیتی لذمند معرضیت پرورد کا رسے گلاستا اندوز

موسلی ہے بطرار ما می لیا جا سکا ہے لین الراری حس بیرچا ہے الاس سے میں لاسٹ معرف پر دروی رہے تھا کا مدور ہوراوزنفس امیان کومبلا مو تو بیر سراسرخیال ہی خیال ہے وہ مندا جس کی مہتی مہاری دلیل کی بنا پرہے وہ توا پنی مستی میں

جاری دلیل اورا پنی مخلوق کا مخاج ہوگا۔ تعالی اندہ عن ذلك علواً كبيراً كس قدركندو بن مير الا ووطالب معرفت جوابئ تنام زندگی موفت كی اسی الجدخوانی میں صوب كردے ۔ اور يا من ول علی ذا تم جذا اندم اور اعرفوا الله جالاً الله عالی اسک کے مقام خيے كس رسائی مال كرنے كن سعی ذكرے اس لئے اويان وين وسالكان سك معرفت رتب العلمين بعين صفرات الركا برین چاہتے تھے كر تبدير النے مواليان بالكين كوع فال كی ان آخرى نظامت عاليہ كی سيركوائيں جن پروہ خود فائر الرام تھے ۔ ان كا طرفتے بينے كد وه خدائے قدوس كی معرفت فعالى ك ورائي كا فرائي ميں اور المحاس كے كروہ مخلوق كو خالى كا محرفت بنائيں ، اس كے برمكس وہ مخلوق كو خالى كے فرد بعیری ویہ خود الله کے فرد بعیری ویہ خود الله کے فرد بعیری ورائی کا ملین كر تعلیم و مخلوق كو خالى الله کے فرد بعیری ہوئے تھیں ۔ اور کی جا مالیک کی کا ملین كر تعلیم و بنائیں ، اس كے برمكس وہ مخلوق كو خالى اللہ کے فرد بعیری ہوئے تھیں ۔ اور الله موفت بنائیں ، اس كے برمكس وہ مخلوق كو خالى اللہ کے فرد بعیری ہوئے تھیں ۔ اور الله موفت بنائیں ، اور الله کی الله کی کو منافق کو تا الله کے فرد بعیری ہوئے تھیں ۔ اور الله کی کا ملین کو تعلیم کی و بیتے ہیں ۔ اور الله کی کا موفت کا کی کا مالین کو تعلیم کی وقت ہیں ۔

چا مخرسیدالمرقدین حضرت امیرالمونین وعائے صباح میں خداوند عالم کوخطاب کرتے موسے کتے ہیں۔ یاصن ول علی خداقتہ بذاقتہ و تانو کا عن عجالستہ عنلو قاقد راسے وہ بزرگ و بزرخداجراپی وات پرخودی والات کرتا ہے۔ اور اپنی مخلوق کے ساتھ شاہ ہیت سے منزہ و مراہے۔ اس سلسلہ میں امام النقلین حضرت امام حبین کا وطئے عرفروالا کلام می ترجان مجلے میں کیا جا جکا ہے یعی میں آپ فرماتے ہیں۔ کیف بیشد لی علیك بھا ھونی وجود المحقول المحال میں المحال میں المحال میں میں تو و تیری مفتقوالیك ۔ الح ... بارالها ان جنور المحال سے تیری بی کو کو اسدال کیا جا سکتا ہے جوابینی میں نوو تیری مفتقوالیك ۔ الح ... بارالها ان جنور المحال میں کری کو کا اسدال کیا جا سکتا ہے جوابینی میں نوو تیری مفتقوالیک ۔ الح

حعزت امام زین العابین دُمائ ابی جمزه ثمالی می فراتے ہیں۔ المبی جاف عوفتان و افت د للتنی
علیات ولولا افت لحدادی ما افت الے میرے معبود تو نے ہی اپنی معرفت کے منتلق میری را بہری فرائ اگروز برتا تویں سیحجری دیماً۔ کر توکیا ہے ؟ کتب سیرو تواریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آئر طاہری کے بین امساب کا بلین معرفت کے اسی درحبر رفیعہ پرفائز تقے بچنا مجا اصول کا فی میں جناب منصور بن حازم سے مروی ہے کر انہوں نے حضرت صاوق آل جمد علیا الله می خدمت میں اپنے اس مناظرہ و مباحثہ کی رو مدادسیان کی جو انہوں نے ایک جماعت مخالفین کے ساتھ کیا تقاراس کے نمن میں انہوں نے امام کی ندرست میں عوض کیا کہ میں نے انہوں نے ایک جماعت مخالفین کے ساتھ کیا تقاراس کے نمن میں ان بعرف خلقہ جبل العباد بعد وفون ان توگوں سے کہا ان الله حبل حبلا لہ اجبل واعنی ہے کروہ اپنی مخلوق کے ذراج سے پہائی بائے جمہ بالله ۔ لینی خداونہ عالم کی ذات بابرکات اس سے کہیں اعبل واعلیٰ ہے کروہ اپنی مخلوق کے ذراج سے پہائی بائے جمہ اس کی مخلوق اس کے ذراج سے پہائی بائی ہے۔ الم عالی متا م جناب منصور کا یکلام سی کرمسوروشا دکام موسے ۔ اور فریا یہ فرایا۔ میر حصل الله ، فعاتم پر وحملے الله وحملے الله وحملے الله وحملے الله وحملے الله وحملے الله وحملے الله

یہ بزرگرارا پنے تمام نام میراوُں کومُعرف کے اس تریمُ عظمیٰ کے اے جانے کے تمثی نظر آنے ہیں بنائج حضرت امیرالمرمنین کا بیار شاد اُصول کا فی میں موجُرد ہے ۔ فرط یا۔ اعد خوااللّٰہ جا للّٰہ واللّٰہ صول جاللہ صالۃ وادلی لام بالامر بالمعروف النُّرسبها فَد كوخود النَّرت اور رَسُول كورسالت سے اور اولى الامركوامر بالمعروف سے پہانو۔

اب رہا بدامركم معرفت كا يہ بندمقا م كس طرح حاصل ہوتا ہے ۔ اس كى كيفيت كيا ہے ؟ اس كا طرفقير اكت اب كيا ہے ؟ تو اس كے متعلق اگرچ على اعلام ہے بہت كچھ طویل كلام كيا ہے ۔ اور وافعا اس سلسله ميں بہت كچھ كہا جاسكا ہے كہ ہے يعب كے لئے اس شرح كے اور ان تحل نہيں ہيں ، گر ہجارا نظر بر بيہ كه موجب فارسی ضرب المثل كے كه مواث فات فات فات کے اور ان تعلق معلوائے ناتنا فى تا تعرف مدانى ديدام حال سے نعقق ركھ ہے ناتھ فى سيركے تخلقو الله باطان النہ كے كہ باطان النہ كے كہ باطان النہ كامرى ضرورت ہے ۔ ولفت المجاد حدى افا د ۔ ع

ولنهم مأفيل، ع سبرتصته سيرغ ونفسته بدج

كسے در كرشنا سائے منطق الكرا

سبحانك لاعلم لنا اله ماعلمتنا اناك انت العزميز الحكيم، اللهد ارزتناحلا والله معرفتك الكامله بجالا الذبي وغنوقه الظاهرة -

انکار وجود باری تعالی کے سلسلومیں مادیمیین و وسرجین کے برعم خودولائل کو بم نے سشکوک و

فرقه وبربيك خيثكوك وثبهات كاازاله

مرسر و مرروس سے اس استے تعبیر کیا ہے کراگران کو منرائی خوا و انسی پرجائی جائے تو وہ ولائل کہانے کے حق وار نا سب نہیں ہوتے ۔ بکد مرحب ارشا و تدرت مالہ حد بذلك من علمہ ان هذات بند الحق مذیبا ان کے باس علم و این نہیں بوتے ۔ بکد مرحب ارشا و تدرت مالہ حد بذلك من علمہ ان هذات و الله یفلتون و رجائیہ ان کے باس علم و این نہیں بکر جو کھیے ہے وہ سراسراویا م و طنون ہیں ۔ وان الطن لا یغنی صن الحق مذیبا ، سطور ما الله بیں منکری کے انکار کی وجویات تفصیل ہے و کرم جو کی ہیں ، اگر چر فہ کور و بالا بیانات سعد مز میر کھی خاص فرسائی کی چنداں صفور درت نہی کی تو کدوہ بیا ناسی بالا سے خالیان حق و مثلا سندیا ہے تھی تا کہ وجو باری تعالے کا انکار کرتے ہیں ہیں ۔ تا جم مرح یا ہتے ہیں کہ تو ہم و حب بدیا صدہ و و سربیع جن شکوک و شبہات کی بنا پر وجو و باری تعالے کا انکار کرتے ہیں ۔ ان میں سے چندا ہم شبہات کا بیان و کرکرکے ان کے کھل جا بات بیش کرویں بڑاکہ میرجیش کسی لحاظ ہے ہیں ۔ ان میں سے دیدا ہم شبہات کا بیان و کرکرکے ان کے کھل جا بات بیش کرویں بڑاکہ میرجیش کسی لحاظ ہے ہیں ۔ ان میں است بیش کرویں بڑاکہ میرجیش کسی لحاظ ہے ہیں تشکی کو باری تعالے کا انکار کرتے ہیں ۔ ان میں سے دیدا ہم شبہات کا بیمان و کرکرکے ان کے کھل جا بات بیش کرویں بڑاکہ میرجیش کسی لحاظ ہے ہم کی بنا پر دہ جائے۔

شبراولی اوراس کا جواب) ادریبی شبر و برید تصرانکارکات بنیاد ب وه بهکه سروه جیزجوحاس خسدظا برید راهمه و آنفذ شامر سامید با مره ) سے مسوس و شاہره ند بوراس کاکوئی د جودی نهیں ہے ۔ اور جزکمہ فدائے نفاسط ان حواس کے ساتف مسوس نہیں ہوتا ۔ اہدا دسا ذالته و موجود نہیں ہے ؟ اگر معمولی غورو فکرے کام ایا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ اس شبرکا ازاد کسی دلیل و برنان کا ممتاح نہیں ہے ۔ بلکہ یہ باسکل واضح البطلال ہے۔

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

كميزكمشوروس أصرل بكرعدم الوجدان لايدل على عدم الوجود كسى شفى كان إناس ك دمون کی دلیل نہیں بن سکتا ۔ وُور جانے کی صرورت نہیں بنود انسان کے اندراس امرکے کئی شوا ہدو و لائل موجود ہیں ۔ مثلاً روح عِقل ما فظه ، لذّت ورنخ مِسمت وستم مِجسّت وعداوت اورمحبوک و پیایس وغیرو کئی السیی اسشیار ہیں ۔جن کا وتجود ناقابلِ أكارب مكريسب سوائے حواس باطنيد اورا بنے خواص و آثار كے حواس ظاہرے كے ساتف مسوسس نهيں ہومیں بعنی کرانبی حاس ظاہر بیدیں ج تو تیں موجود ہیں یعنی حبیر نے میکھنے ۔ سننے اور دیکھنے کی قوت 👚 وہ خود محسوس نہیں توکیا کوئی غفل مندفقط اس وحبرے کہ بیجنری ظاہری حواس کے سابھومحسوس نہیں ہوتیں ۔ ان کے وجر و مما انكاركرسكتا ہے ؟ قديم زماند كے و ہر ہے اسى أصول غيرمعقول كى بنا بِنْسَ درُوح كے وتجود كا انكار كرتے ہوئے انظارى مبيكل كوبى النان كيت تنص مركزاج مرتجوه ووركى سائنسي تحتيقات مديده انكشافات مغيده بالحضوص علم تنويم مقناطليسي اورعلم احضار الارواح " ف ان سے نظر ہا ہے کو باطل کرے ان کو رُوح سے وجود کا اقرار کرنے بیمبر کر و یا ہے۔ اور ان مے کے معرفتِ خدا کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔اسی وجہت مخبرصا و تن فرطیا ہے ۔ من عوف نفسد فق عدف دبتد يس نے ابينے نفس كوپي لا ـ اُس نے ابينے ربّ كوپي ن ليا ـ گرافسوس يرلوگ الدّرسبي زكو فراموش كربیٹے رادراس وات قیارنے ان كوائينے نفس بجي مبلادئيے جبياكداس كارشا وہے۔ نسوا الله فانساهم انفسهد (سورة حشرتيك ميلوك فدائع ومل كوجول كف اورفداف ان كوان مح نفوس عبلا وبيدع ازمكا فاست عمل غافل مشو گندم ازگندم بروپدچوزچ

معتقت الامريب كرانساني علم مبياكرارشاو بارى بهد و ما اوندين و مين العلم الا فليلا - سبب بى ناقص ادد محد و به اس سلخ بهاراعلم ان مام عائل كوجونيال بين آسكة بين معكوم كرف سة ما مرجوب باين بمرمذر و كرانساني وجود كارس كوجوب و باين بمرمذر و مركسان بين بين بين بهرين و اور بيرجي مواس ظاهريت محسوس نهين موسكتين و وجود كالسنان كوطم برتار بها به كرجوب و ويافت جوف سه بيط اس كاكون خيال كرتا نفا باس كه موسن نهين موسكتين و وجود و بيانسان كوجوب و ويافت بوف سه بيط اس كاكون خيال كرتا نفا باس كه خواص و آثار كاسك ملاح و ويافت بوگي اوران به ماس سه بزار دن فائد عند ماصل كرب بين داد باوجود كرده عالم طبيعات بين سه بين مين بين بين بين بوسكا . كورشين اس كورش و آثار دكي و بين الماس كورش و المناز و كورش و المناز و كرانس كوموجود موف كاليمين ركتا به راسي طرح قوت تمناطيس كا وجود مين اب تار دلوازم كي بن رحتى و ليبني موسكا . كورش و النان اس كه آثار و كيف كه بوجود مين موجود موف كاليمين في اس كورش المناس كورش و المنان اس كه آثار و كيف كه بوجود اس كوموجود موف كالماكور كالمنات به كورش و المنان اس كه آثار و كيف كه باوجود اس كوموجود موف كالماكور المنان المن كه آثار و كيف كه باوجود اس كوموجود موف كالماكور كورش المنان المن كه آثار و كيف كورش و المنان و كالمنات و كورند بينا موسك موجود موف كالماكور المنان و كورند بين استمال كورش بين ماسر كه سائدا داك كيا بين كورند بين موجود موسك كالم مين كورند بين موجود موسك كالم مين كورند بين موجود مين كورند بين استمال كورند بين استمال كورند بيناسان كادى عالم مين كورند بين موجود مين كورود بين استمال كورند بيناسان كادى عالم مين كورند بين موجود مين كورود بين استمال كورند بيناسان كادى عالم مين كورند بين موجود مين كورود بين استمال كورند بيناسان كادى عالم مين كورند بين موجود مين كورد بين استمال كورند بيناسان كادى كالم وين كورند بين كورند بيناسان كادى عالم مين كورند بين موجود مين كورند بيناسان كادى عالم مين كورند بيناسان كورند بيناسان

پر کیا بینکن نہیں ہے کہ اسی عالم میں کچھ الیہ چیزی بھی موجود ہوں کہ جن کو تھارہ سے حواس ظاہر ہیا وجود آلات کے اتھا ل کرفے کے بھی درک زکر سکیں بعبیاکہ نامبردہ اسٹیاء کی بی کیفیت ہے ، بیں ان خفائق سے ثابت ہو گیا کر حب ہوئے حواس اس قدرعا عبر و کمزور ہیں کہ اسی ما دی عالم کی تعجن اشیاء کا کھی اوراک نہیں کرسکتے گین وہ اشیا ریقتیا موجود ہیں۔

تواکر دوسرے عالم کی نبحن اشیاء کا اوراک نزک سکیں تو اس میں کوئ سی تعجب کی بات ہے ۔ لہذا محض اس بنا پر خداد نہ عالم کی بہت کے دہوا تھا رہ اس بنا پر خداد نہ عالم کی بہت کے اپنا اسے جارے حواس خسد درک نہیں کرسکتے ۔ باوجود کید اس کی سہتی کے بات ہے اس کی موجود ہیں۔ بائل فلا من عقل و دانش بات ہے ع

وجميع ادداق الغصون دفاتر مشعونة بأدلة التوحيب يعنى بمرعالم كتاب ق تعالى است ر

ادرية آثارب شارتبلاتي بيركدان كى موجُودگى بيران كي مؤثر كاا محاركنا عين مافت وجهالت بهد نجلت لوحدانيترا لحت انوا د فد لت على ان الحجود هو العاس

شری ایم براانتخلات میداد در این در است این در است کار اس اوی عالم کی اصل اوراشیا دارهنی وسماوی کی خلفت کیارو

بین بایم براانتخلات میداور برای سفطیر و علیدوای نظریتا فاظریا بیت کین زما دُحال مین می اور بران کی رائے

مستقراور قائم بوئی ہے ۔ دو بیسے کواس عالم ارمنی و حادی کی قام است یارکی اصل دو اور بین ، ما دواور اسس کی

مرکت یدوونوں قدیم بین ، اورا دل سے ان کے درمیان تلازم ہے ۔ پیلے کوئی نئے نئی فیاف ذرات ما و بیسے

لریزیمتی ۔ بیر کیا یک ان فرات و اجزا دمین تموج اور حرکت پیدا بوئی ، اوراس سے کا نمات ارمنی لیمنی جا داست و

بیانات اور جوانات ہے ، اوراسی سے اجرام سمادی مینی افتاب و ما جناب اور سنارے خود بخود معرف و جودی 

استا داس پدائش کیکوفیت اور تفعیل سے بیاں مجملے کرنا خارج از مقصد ہے ) خلاصہ یک یہ فرقہ کا نمات کی

اصل مادہ کو قرار و بنا ہے ، اوراسے قدیم کہنا ہے ، اس بنا پر دہ و جود خدا کا منکر ہے ۔

يەشىرىجنىدوسى باطل ادرنا قابل قبول ہے۔

وحیراق ل ، تمام فلاسفه و دسریکا اس امر رِتقرسنب اتفاق سے کرماد ویں بزعقل ہے بشعور ۔ برص ہے بند حرکت اور نداس ہیں جیات و زندگی ہے گرشا ہرہ شاہرے کرکا ننات میں کروڑوں چزیں الیم موجود ہیں جزریر بنی سے الماستہ اور زیب عقل وشعور سے مرتبع و مزتن اور نعمیت میں وحرکت سے مالامال ہیں ۔ اور یہ اصول بلاا متباذ بندس و مرکت سے مالامال ہیں ۔ اور یہ اصول بلاا متباذ بندس ہو مکت تمام مکا و مکر تمام عقلا و کے نزویک محقق و مرتب کہ دفا قدینی معلی شی نہیں ہوسک لیونی جس کے باس جرچیز موجُرو مذہور وہ دوسرے کو نہیں و سے سکا توسوال بربوا ہوتا ہے کہ حرب مادہ ہی اصل کا نمات ہے ۔ اور حرب مربرا عالم ہے اور خود اس میں عقل و شعورا ورح کہت وجا سے نہیں ہے تو کا نمات میں عقل وحیات کہاں سے دہی مبدا عالم ہے اور خود اس میں عقل و شعورا ورح کہت وجا سے نہیں ہے تو کا نمات میں عقل وحیات کہاں سے

ایمگئی ؟ ایل سائن نے یا ام معلّوم کرنے کی بہت کوشش کی مگروہ اس میں آئے کہ کامیاب نہ ہو سکے راور اُنہوں نے اس مسلد میں متعدّو فطر ایت فائم کئے لیکن بالاخران کو برا قرار کرنا پڑا ہے کہ وہ اس محد کوحل کرنے ہیں مرکز کھی کامیاب نہیں ہر سکتے اِنجلاکوئی عقبل معیم اس بات کو کیؤ کرتسلیم کرسکتی ہے کہ ایک بے عقبل وشعور شنی صاحب عقبل واوراک اور ذی جیات مبتی کو بہدا کر وے۔ مالک حد کمیعت نعکمون ؟

کیا دہرلوں کوان اُمور کا علم ہے؟ قرآن بازائے کا ان کوعر نہیں ہے۔ سائندانوں کواعترات ہے کہ ان کوکوئی علم نہیں ۔ بعد ادان وہرسین کے پاس رو بن کیا جاتا ہے؟ ہم دعوی کے ساتھ کتے ہیں کہ قام روئے زین کے طاحب رو و رہریتے یا سنت تک ان سوالات کے تحقیقی جوا بات نہیں وے سکتے ! ھا توا موھا منکھ ان کنند صاحت دقین ان حقائق کے پیش نظر باننا پڑتا ہے کہ یہ کا نمانت ایک الیسے حتی وقیرم ، خالق حکیم او جہر مراحلیم کی قدرت کا طرکا نیجر ہے جو علی کن شئ قدری کا مصدات ہے اور عالی خالت کی بادشاہت جو علی کن شئ قدری کو مصدات ہے اور عقل وشور اور جیات و وجود اس کا مین دات ہے ۔ اور تعام کا کتات کی بادشاہت اس کے قبصنہ قدرت میں ہے۔ قباس کی اللہ ی بید لا ملکوت کل شئی ۔ اس سے اسلام بلاکسی تذہب کے پرت و المیتان کے ساتھ کہتا ہے ۔ اور موت و حیات کو خدا و نہ عالم نے پیدا کیا ہے ۔ اور موت و حیات کے آلات و واساب کا بھی دہی خالق الموت و آلگی مثل اللہ کو خدا و المیتان کے زیر مکم ہیں۔ اللہ ی خلق الموت و آلگی و المیتان کے البیا و کھ ایک میں اللہ و کھ ایک موت و میں اساب و واقعات اس کے زیر مکم ہیں۔ اللہ ی خلق الموت و آلمیتان لیبلوکھ ایک ماری مداور الملک مالئی اللہ و واقعات اس کے زیر مکم ہیں۔ اللہ ی خلق الموت و آلمیتان الموت و آلمیتان کے لیبلوکھ ایک میں میں معملا۔ (الملک مالئی)

و سرپرسوئٹم ۔ اس تمام نشبر کا دار دیدار اس بات پرہے کہ مادہ قدیم دازلی ہے۔ گراد آر مفطعیہ سے ثابت ہو مکا ہے کرخود مادہ بھی دگیرمادیات کی طرح حادث ہے نے تدمیم

01.

پرشناران ماده فال بی که عالم کے تمام تغیرات و نبتدلات ما دث میں اور صدوت ما وه لى مهلى وليل المربي طبقات الارض كالهي اس امريز أنفاق بي كرنبا مات وحيرا الت كى تنام انواع بهط موجود مذخبین مترت مدید کے بعد کتم عدم ہے وحتر وجود میں عبود گر دئیں بس اگران تمام تغیر است و تبدلات كى علىت ماد واوراس كى حركت ب اور بيانغيرات اس ك معلول زحب بيعلت قديم ب تومعلول كون عادث ہے ؛ علنت ومعلول میں بیرتغراق وتعبدا فی عقلا محال وناممکن ہے ۔ بیرکیونکرممکن ہے کے مقت نو قدیم ہو گراس کے معكرلات ما ديث بون ع حب علَّت موجود فني أو اس كے معلولات كيوں لا كھوں برس بعدو جود ميں آئے۔ بياں اگر ي منتريش كياجائ كديداس تدرطويل زمان استعدادكي انتفاري كذرا كرمعلومات بين استعداد بيدا جوجائ ترميم وعجدين أنين وتواس بربياعتراض واردمزنا ب كيعب اس كاستغطى علست بجي وي مادة قدريب تووه استعدا د اس سے قبل کیوں پیاند مرکنی ؟ بیال اگریک ماسے که ماره فدربے اپنے اراده وامنتیارے ان چیزوں کی تعلیٰ کے لين جو وقت چا إمتفر كرديا يتراس كاجراب بيب كماه ده بين توعلم والاده ادرعقل وشعور بي نهين يتو وه ال كي تعلیق کا وقبت کیو کرمین کرسکنا ہے ؟ خلاصتہ کام پرکا گرملند تدیہ ہے تو بھریا تونینیز است و تنوعات کر بھی ندیم اسلیمیا عائد عالانكدان كا حادث مونا الليرس النفس ب- ادريم الى رضوع ميد كا في تبده كريك بين ادريا بيراده كرمي الن تبدلات كى طرح حادث مانا مبائے مادريني درست ہے كرايك و تست تھاكرنه ما وہ تھا نه ما و بات مذان كے تغير اسك ادر مزمات إقاد يقيم فعدائ فتارف ال كوردة عدم سن عال كرخلوس وجود سير فراز فرا إصل افي عسلي الدفان حين من الدّ صراحيكي شبتاً مذكورًا ( سرة الدمرية)

و وسرى و ق عدادرينا بركار كالمرك و قدر اختيارا دو داختيارا دو اختيارا دو ارداك نيل جاتا هيد. اتناكسي ادرشي بين نيل ميد المناية وحكن نيل ميد كراس كال المنتاز من الماده و اختيارا دو المنتاز المرك و المرك في ميد المنتاز من ميناسي مي الماده و اختيار المرك و المرك في المنتاز من ميناسي مي المنتاز من مناسب المنتاز من المنتاز و ال

م السب کی میں اسے کو میں جاری اور ان ہواں میں تغیر و تبدل نامکن ہوتا ہے کی کہ کہ میں میں میں اسے کی کہ کہ میں میں اسے کی میں کی میں اسے کی میں ہوتے کی میں اور فیل کی میں ہوتے کی میں ہے کہ اور فیل میں ہے کہ اور احب الرجود میں کی کا وفل میکن نہیں ہے کہ گریدامر بالشاہو الاسان ما غوالی میر میل کے میر اسے النار اسے النار اسے انتاز سے کا کہ ماوہ تعیم نہیں ہے۔ بیاا جماالا نسان ما غوالی میر میل کے میر اس کے ماننار سے گاکہ ماوہ تعیم نہیں ہے۔ بیاا جماالا نسان ما غوالی میر میل

Presented by: https://Jafrilibrary.com

الكريم الذي خلقك نسو اك فعد لك في ائ مبوية ما مشاء ركبك وسرزة الانظارب، ا سے النان تھے اپنے کیم پرددگار کے بارے میں کس چنر نے وصوکا دیا جس نے تھے پداکیا تو تھے ورست بنایا۔ اور مناسب اعضا دید. ادر ص صورت میں اُس نے چا یا تیرے جراز بند بنائے۔ و ترجمہ فرمان ا محجر مع نبیں پدا کرسکا توعقل انسانی یکس طرح بادر کرسکتی ہے کدا کیے بیعقل وشعور ادر بے ص وحرکت اور بے جا ان ماده في حضرت انسان كوادر دهميمنا نع دبدا في كوپداكيا ب، لبناعقل ماده كوماد ف اد مخلوق ما ننے برمبركرتي سب وه خود ممكون ہے خالت نہیں ہے۔ امرخلقوا میں غیرشی امرهد مرالخالقوں رسرزہ طوری عیم اکسیا یہ لوگ کسی کے دپیدا کئے ، بغیری پدا ہوگئے ہیں بایمی لوگ د مخلوفات کے ، پدیا کرنے والے ہیں از رجمہ فرمان ا ميسلم ب كرس طرع مكن افي دجودي واحب الوجُود كتر بوتا ب- اسى طرع يد مجى یا چوی وی من مزری ہے کروہ اپن صفات یں واجب کی صفاعت سے کمتر برکین اگر مادہ کرتد یم ادر امل تسليم كالإبائ ترمعالداس كر بكن معلوم بوتا ب كيزكد بنابري ما دو وحركت بين عب سے بقول و مربير ير كا ثنانت پدا ہوئی ہے علم دادراک ادراماده داختیار کاکسیں نام ونشان کے نہیں ہے ۔ مگر کا ننات میں بیسب منعتیں بدرجہ آتم و اكل مرجودين . توكيا ارافي مورس اورصنوع افيضا نع سے برمدسكتا بادد كيا فاقد شي معلى شي برسكتا ب وكي اليے خلاب عقل نظرير كوغل ليم ولبن ستيتم كيم كريمتى ہے؟ حالكم كيف تحكمون -(علم الكلام كاندهادى) ع نتواندكه شود مستى تخش وات نايانة ازمستى سخِش ان داؤل ساطعه و را بین قاطعه سے دامنے واشکار برگیا کہ یا دہ کو قدیم اورمباراً کا ثنا سے قرار دینا بالکل ایک ایسا لغوادر بيموده نظريه ب كر سعي عقل سليم سركي مح تسليم ندي كرسكتي -عبب ہے کہ دہروں نے اس مراعد را پنے ایک مشہر زفاعدہ کو مبی خیر باد کہ ویا ہے۔ وہ مید کہ اسلعجاب ووبلامثابه وكسى چيزكونيس مائة بم دريانت كرته بي كركيانبرن نے ماده ادراس كى حركت قديم كامثابه كياب واس مقام باكرده يواب وي كريم في اكريها ده ادراس كى حركت تديير كامثابه و تونيس كي بكر اس كے آثار لين تغيرات و تبدّلات سے يكشف كيا ہے۔ كدان كاكوئى موثر صرب - تو يح كييں ملے كيمارا محى ليدن يبى التدلال بى كوب بم اس مالم مي السيع بيب وغريب أثار ديكيت بي كرس كے نبيم واوراك سے عقول وافيام حیران اورسر گربیان بن توسم به مانے محتور سوماتے بن کدان آثار کی سور کوئی الین سبتی ہے جوعلم وفضل ادا دو و

ا نتیار تدرت و مکست اور جیات وغیرو صفات کالیدے برید اتم واکل متعصف ہے۔ و لك الله دم العلمین اور آر کیا جائے اسیاک موجود ہیں تو اور آر کیا جائے اسیاک موجود و زمان کے بعض زناد فود میرید کہتے ہیں کہ میسب صفات مادہ ہیں موجود ہیں تو جاری اور آن کی تمام محبث و زناع ہی ختم ہوجاتی ہے کیوکر میر خصیت میں کوئی اختلات نیس رہ جاتا ۔ فقط نام کا فرق ہے ہے ہم خماوند عالم کہتے ہیں ۔ اسے وہ مادہ کہدر سے ہیں ہ

وکل الی داك الجمال بشیر ولفند اجاد مسدی افاد ع خ جندونے بتر میں عبود پایا تیرا اتش بیمنوں نے راگ گلیا تیرا دہری نے كیا دہرے تحج كوتبير اثاركسی سے نر بن آیا تیرا ما آی یاصنم یاصنم ادخاق جباں می سننوم ایسنم كیست كر مالم عمر دیوانداد سست

شير ثالثه أوراس كاجواب . اسكانات كاكونى مبدأنيي ب. مذفوا : ماده . بكديه عالم اتفاقا للبريزير يركيب يعتبقسه الدريب كرحب وسروي كاندكوره بالادلائل دغيره سه ناطعة بندكيا ما تاب كرايب باعقل و

بے من اور بے ادادہ واختیارا وربے طاقت و بے جات مادہ کیونکر بی جائب وغوائب سے معرابوا عالم بیداکر سکتا ہے ؟ توان لوگوں پڑ قافیۂ میا سے تنگ موجا تا ہے اور موجب خیافت علیدے الا وض جما د حبست اور زمین اپنی وسعت کے با وجود اس طرح تنگ موجاتی ہے کدان کے لئے نرجائے ماندن اور نزیائے رفتن والامعاملہ

ورمین آجا آب تواس وقت بر لرگ بعضوی الغویق متشبت محل حقیق و رود تروی کامهادا اس ومنی کش کش و تذبب کے عالم میں ده وعجیب نداوی مرکات کرتے میں اور ایے ایے مہل ومزخرت جوابات دیتے

بیں کہ جوان کے مزعومہ ماد و کی طرح عقل وشعور سے بالکل خال ہوتے ہیں۔ انہی جوابات بیں سے ایک جواب میں ہے جواب میں ہے جواس شیبہ اللہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بعنی بیر کا نتا ہ کی کوئی اصل نہیں ہے جمعن صدیدة و اتفا تفاظہور نپریم گئی ہے۔ ان

کے اس جاب باصواب پریمشہور عوبی شل منطق موتی ہے کو فقرص المعلمرو نفا م تعت المدید اب یعنی ابش سے بھاگا اور پنال کے بنچے کھڑا ہوگیا۔ ان بے بیاروں نے میں امرے گھراکواس جواب کا سہارا ایا تقار آئنی خرابایں

ائ نظریہ بیں ندختیں یس قدراس جاب ہیں ہیں ۔ مہم ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ واضح واشکار کرتے ہیں کہ یہ جاب بجید وجہ نا ما بل ساعت اور پیٹ بر بجیدوجہ درجُراطقبارسے ساتط ہے۔

وجداول مدینظریر بالکل بریس البطلان ہے کیونکداس کا تومطلب بیہے کونعل بھے امدا ثر بغیر موثر کے داتی ہو حرکہ صاحت ترج مجلام رجے ہے ۔ اور یہ ایسے ہی محال و نامکن ہے جیسے ایک کا دو کے برابر سونا ، یا جیسے دوامد دو کا مل کریں ہم نامکوئی مجتی صحیب دائمیش سے معمولی عقل دہشمور کرالاہے وہ کمبی ایسے خلاب عقل وفطرت نظریہ وجہدو وقم و گرصدفة را تفاق كے مشہور منى سلقہ جائيں بعينى كسى صل دا اُر كااس كے فاعل و تو ثرسے بلا فصد دارادہ كا ہر جونا اور يمعنى ان كركوں نے كئے ہيں جربے على اور بيے حس د حيات ماده كومبدأ كا ننات نصور كرتے ہيں - اور مجر ان پر ذكورہ بالاا عمر اضات كئے جاتے ہيں تو دہ ان سے بچنے كے لئے يہ راستہ اختيار كرتے ہيں كہ يہ كا ننا سے مادہ سے بلاارادہ واختيار محض اُنفا فَا پيدا ہم كئى ۔ ہے۔

تربیش می شل سابق باطل ہے کیو کر بغرض محال اگر جند لمان سے ملتے اسیسے صدفہ واتفاق کو ممکن مجی تسلیم کر جائے تاہم سیاں برانفاق بارنمیں کیا جا سکتارادراس کی وجربیہے۔ بیسل بے کرجر کا مرانفان سے انجام نیرمو - وہ پراگنده اورغیشظم سرتاب اس مین نظره نستی بوتا ب اونیترکیب و زنیب جمر کم نات مین د و نظر مضبط ار عمده ترتیب إنى جانى ب كرعقاد. روز كاراور بس فريد سانندان اسد وكيدكرد مدر والكشت بدندال لطرائد بين اوراً ج اس ملی قدر میں ٹرے ٹرسے سائندان اورنسلیسوت عالم اس کا مل نظام کوشا برہ کرکے صابے حکیم کے وجود کا اقرار و اعترات كرف يجبربورب بي جم مكيم دوماني معنرت امام جفرصا وق عليدالتلام في آج ست لقريبا تيره سوبس پشیتر مالم کی اسی نظم و زرتیب سے معالع مالم کے وجود سعود پراُستدلال فریایا تھا بیٹا کی جنا ب مفضّل سے فرا تے میں بيا مفعقل اقبل العبر والدد لة على المبارى حبل قد سيره ببئترهذ االعالمه و تناليب اجزائه ونظمها حلى ما حي عليد فاتك انداننا لمن العالم بفكوك وميزّنه بعقلك وجد تدكالبين المبنّى المعدّفيد جبيع مايجتاج البيرعباء وفالشعاء موفوعته كالسنف والديرص ممدودة كابساط والنجوهر مضيئة كالمصابح والجواهر مخزونة كالذخائر والانسان مالك والك البيت وضاوب البنات مهياة لماءبه وصنوف الحيوان مصروفتني مصالحه ومنا فعبفني حذا ولالدوا ضحتمعلي ان العالم مخلوق بتقد برو حكمته و نظام وان الخالق لدواحد و هو الذي نظم ربعضًا الى بعض جل قد مدوكا الدغيرة تعالى عما يقول الجاحدون وجل وعظم عما ينتحله الملحدون! المصنفل! وجود إرى نمالى رتمام دلال فالمعدس بلي مطبى دليل اس عالم كي كل وصورت اور اس کی نظم و ترتیب ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنی مختل و فکرے اس عالم میں غور و تا تل کردیکے تو تمہیں معلوم بروگا کہ بیر عالم ایک ایسے محمركى ما نندي كرحس مي بندكان خداكى برووباش اورر إنش وأسائش كسسب اسباب مبتيا بيي بينام بير بيان المان مثل مجیت کے اور یہ بینا درز بین مثل فرسش کے ہے ۔ اور یہ مجلتے ہوئے متنارے مثل قندیل کے اور جوا برشل زخیروں کے ہیں. اور حضرت انسان اس گھرکا مالک وستصرف ہے . اور مختلف قسم کی نباتات اس کی حاجات بواکرنے کے الع ادريعيانات اس كم مزوريات ومعالج ك المريدياكة كف بير واس المرتفليق بين اس امريواض ولات

موتجد ہے کواس مالم کی خلیق تقدیر و تدبیرا در حن انتظام کا تیجہ ہے ۔ ادر اس کا خالی مکیم مالک ہے اور اسی نے عالم كى ىبعن اجزاكردوسرك ىبعن اجزاك ساتدمرلولوكيا ہے . اس كے سواكونى معبرد برى نبيں ہے ، جركي طهدرسكر كتية بين اس سعاس كي ذات والاصفات اجل دار فع ب. ( ازرساله توحيدُ عقل ما سمجدى من نيس آتى ہے كوئى اِت دوتى اس كى - كوئى جائے توكيا جائے كوئى سمجة برامران في جيتن و اطريد مين و اخل ب كرمب ووكى چيز كومرب وسنظم ديميتا ب - توايين كرايتا ب كر كسى تقلندو والنمندف استرتيب دياجه الداكرده كبيل خيرجنون كوب ترتيب ادرب ببيندركعا براجيح تواس خال ہوتا ہے کشاید بیمیزی آپ سے آپ اکشی ہوگئی ہوں گرمن زئیب کی صورت میں بدخیال اُسے برگز پدائیں ہوسکا۔اس کی داضے مثال یوں فرض کریں کہ آپ مرزا فالت یا و اکٹرا تبال کا کوئی شعران ا دراس کے الفاظ کوالط بیٹ كركسى ناخوانده أدمى كودم كركبين كروه ان الفاظكواس طرح ترتيب دم كدا صل شعرين جائ . آپ و كيميس كل كربزار طرح الث بيث كريد كالمحرانفا قبد طور يركبي بديد يوكاكدم زا خالت يا واكثرا قبال كا اصل شعر كل آست جالة كمد الغاظ وحروف امد مجلے دہی ہیں. صرف معمولی سی ترتیب کا بریر بھیرہے۔ بنا بریں کوئی سلیم العقل انسان کیونکرے باور کرسکتا ہے کرید نظام عالم جواس تدریا قا مدد مرتب وسنظم اورموزوں ہے بنور بخرد پدیا ہوگیا ہے ؟ قرآن مجدیس محی اثبا ب معانی علم كما ملدين اسى طريقيد التدلال كيا كياب ارشاد مزاب - صنع الله الذي انفن كل شي ويه خدادند مالم كى كاريكرى بيرس في سرميز كومكم طريقيت بناياب، ما توف خلق الوحيس من تفاوت فارجع لمبعد عل منوی من فطوس (سوره العلك بي) رما نع عالم ك اس كاريكرى بينميس كيس معي فرق نظرند آست كا بعر دوباره نظرور راؤ كيكوئى خلل دكهائى دنياب ؟) خلق كلّ شى فقدى لا تقديرًا ( خداوند عالم في سرت كو پدیا کیا . اور اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا ۔ عالم کی اسی موزونیت اور حین نرتیب کو دیمیوکر ٹرسے ٹرسے فیلسون

ادرسائنسدان معبود برحق کا اقرار کرنے بچمبُر بوگئے ہیں ۔ چنا عنی بلین آلمورڈ کتا ہے انسان اس وقت سخت جیرت زدہ ہوجا آ ہے رجب بید دیمیتنا ہے کہ ان کر اور نا لمق مثنا جات کے بوتے موٹ ایسے لوگ بھی موجود ہیں یجوبی کتے ہیں کہ یہ تام عجائیات صرف سجنت وا تعانی

ئه برسال شریفاد درمالاسیم مدارت تومید کے مسلومی انعد خید بی ملاد علی کے درمائل کو کا دالانواری میں ہے کیا ہے نیز ما توخیفی گا فارسی ترج بھی فرولیے ہے اور عبیرہ عبیرہ معی حراق وابیان میں شائع ہو چھ بیں اساکع د زبان میں مولانا مید تھر ہاردی صاحب مرح م نے ان کا ترجہ نباتم توجیانا ترڈ شانے کیا ہے۔ مامن کا مل ما الم فاضل صفرت میدبن طاد ترس ملیدا ترجہ نے دسالہ کشف المجرس سفر د صغریس ان کو زیرمطالد در کھنے کی وصیت فرائی ہے بہنا مومنین کو ان دسائل مشریفی سے استعقادہ کرنا چا جیسے دشاری حقوعہ ) كے تنائج بيں - يا إلفاظ ديكر كي كہنا جا جيك كرما دہ كى عام خاصيت كے تنائج ميں بيد فرضى اختالات اور عقلى كمرا سياں بيں يجن كولوگوں نے علم المحسوسات كالعقب دسے دكھا ہے . لكي علم حقيقى نے ان كو بالكل بالحل كرديا ہے - فزكيل سائنس جاننے والاكنجى اس يراقتفاد نہيں ركھ سكنا يا

مشور عکیم مررث است کنیا ہے ایرار جوروز روز زیادہ دفیق ہوتے جاتے ہیں جب ہم ان پرزیادہ ہوئے اس مشور عکیم مررث است کے ادارا بری اور اجری قوت ہے جس سے تمام اشیا وجود میں آئی ہیں گرفتے ہیں تو برصر ورما نتا پڑتا ہے کہ انسان کے اُدر ایک ادل ادراجری قوت ہے جس سے تمام اشیا وجود میں آئی ہیں پروفسیر لدنی لکتنا ہے : ندائے قادرو تو انا اپنی عجیب وغویب کاریگر لیوں سے میرے سامنے اس طرح حبورہ گر ہوں ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کہ کی کی میں اور میں بالکل دیواند بن جاتا ہوں ، سرچیز میں گو وہ کتنی ہی جھیو ٹی کیوں مزمور اس کی کس فدر عجیب فدرت کس فدر عجیب حکمت کس فدر عجیب ایجاد بائی جاتی ہے اور کس نیرٹن کہنا ہے تا میں اوجود ہزاروں افقاله اس زمان و مکان کے جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر

کسی ایک الیں ذات کے پایا جا سے جرسب سے اوّل ہے اورصاحب علم اورصاحب اختیارہے ہ ہ کبل فلا مراں مکیم فرانس کہاہے ، تمام اسا ندواس بات کے مجھنے سے قاصر ہیں کہ وجود کیونکر ہوا ۔ اور یہ کیونکر برا برچلا جاتا ہے ۔ اور اسی بنا پر ان کومجبُورًا ایک اسے خالتی کا اقراد کرنا پڑتا ہے بیس کا موتر ہوتا ہمیشہ اور ہروقت

قام ي: الجوار الكلام شبلي ا

کن فدر تعبیب کے دیب کرتھ تھات جدیدہ و تدقیقات مفیدہ کی انتہا ہوگئی ہے اور کا ننات کے ہزاروں کرتے ہیں ۔ اس کے باوجود بڑے فلا سفراور سائندان بڑے عور دنو مل کے بعد فعدا و در عالم کی ہت کے تبوت میں وہی اسد لال بیٹی کر سکے ہیں ہو قرآن نے آج سے تقریبا چودہ سوسال پہلے نمایت سادہ اور قریب الغیم طرافقیہ سے بیٹی فرمایا تھا۔ ان فی و دال او بیات لقوم معجلون پروفسیہ لینی کا یہ قول کر ہر جزیوں گو و و کتنی ہی چور کی کیوں مذہبور کس فدر عجیب فدرت کس فدر عجیب جکس اس فدر میں میں اور کو سے ایجاد پائی جاتی ہے ۔ اور اب عل و کا کو اس صدر نگ کا نات کی اثبار میں قدرت کا طرف جو کر شرسازیا ساور کو سے کہ اور کو کت و بتا ہے ۔ کیو کہ جو کی گورو اشیا میں غرو و کو گئی میں در بالی میں نیادہ کی انسان کا ننات کی بزرگ یا خورو اشیا میں غرو و کو گئی ہی میں بار بار ٹکار خانہ کا گئات کی میں نیادہ اور کو کرنے کی ترغیب و لائی ہے کہی خدا و ندعالم ہے ایک میں بار بار ٹکار خانہ کا گئات کی مختلف اشیار میں غرو و کو کرنے کی ترغیب و لائی ہے کہی ارشاد فر باتا ہے۔ اولد مینونک و وافی انفسہ ہم ما خلت اطالہ الساد ت والا می ضرو ما جبینہ ما الا حب الحق ارشاد فر باتا ہے۔ اولد مینونک و افی انفسہ ہم ما خلت اطالہ الساد ت والا می ضرو ما جبینہ ما الا حب الحق

كبعى اس طرح محمدتنا عيد - قل انظواما فدا في السلومة والامهن و سره يرس ب ا

ممى فرق به اولا بنظرون الى الابل كبين خلفت والى السماركين دفعت والى السماركين دفعت والى البحاركين دفعت والى البجال كبين فصبت والى الدرمن كين سطحت وسرد فاشيت ،
كين اس طرح فرق به والمدور واالى الارمن كدا نبتها فيها من كل نا وج كوريد وسرد شعارت )

ادركيس كانات مي غدر ذكر زكرت رئيس تهديد فرما تا ب- أولمد ينظروا في ملكوت السلوت والاسن وما خلق الله من شي دسره الروت في)

اوراسی بنا پرمستومین نے موایت فرمائی که افدا اس د تنصران تسطور الی عظمت فرمائی که افدا اس د تنصران تسطور االی عظمت فانظرو االی عظمت معلوم کرد تراس کی محلوق کی منطقت بین خورد مکرکرد. دا اُسول کافی)

الما فی صبح کے معرات بیں۔ یعنیت داخی کے مقیم اور ایک حقیم ناور ایک حقیم از الناوی النی صنعت و تعلیق کا ایک حیرت الکیزاع بازے بیجے دیکھ کو تقل سر لیجود و جاتی ہے ماہرین ارحام نے کوین جنین کا سرز کی اور سرور سے برقا نا اور کیے نافا اور کیے افغان کی تو کی میں انسان کی ترکیب نملیوں سے برق ہے ۔ آفاز میں برخلید ایک ہوتا ہے ۔ کیرود ۔ میروار اور میرا نمرین میں متناعف ہو کر بدن کی شک کرتا ہے ۔ اور استان کی ترکیب نمایس کا ایک میں میں براکر جنین میں براکر جنین میں انسان کی میگر انک اور استان کی میگر آنکھ میں بنا فوالیں ایکھ کوئی وم چپال کر ویں ۔ یہاں لئے کہ ایک کی میگر آنکھ میں بنا فوالیں ایکھ کوئی وم چپال کر ویں ۔ یہاں لئے کرائی میرون کے ماسے نمام کا ثنات سر سلیم خم

وَلَهُ أَسْلَهُ مَنْ فِي السَّمَا فِي وَالْدَرْفِي السِّمَا فِي مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن فِي السَّمَا فِي وَمِع اللهِ يرمِعور دالعون ٨٢) دم ومبول هيه .

آج علم زقی کرتے کرتے خیام قدس کے امراز تک بے نقاب کرنے برنل میکا ہے اور دُوسری طرف تعلیم ایشوں میں ایک دو فی صدی آدمی برستورا ہے موجود ہیں جائند کی صدورت ہی نہیں سمجتے ہیں کے نقطہ خیال سے بھوین و تدوین کی یہ کارگا و مبلیک کسی ناظر دامر کے بغیر یا رہی ہے۔ اور نظیق کے دوح افروز خوارق خود بخو سرزو مہورہ ہے ہیں ان کے نہی کے مبتر سے صوف انتا پوجینا ہے کہ اگر یہ سب کھی خود بخود مور یا ہے اور کوئن گران آنکھ بچھے موجود نہیں توجیر رجم ماور میں خلیوں نے تاہدی کیوں نے لگاوی ؟

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ابك اچا خاصا يدون دالا كده كيون مذ بنا ويا ؟ جندك اور كمجدك كي شكل كيون مذد سه وى ؟ انساني بيبط سه آج تك كونى بكرى پيدا د بونى ؟ بكرى كے پيٹ سے مرغى في كيوں وجنم ليا۔ ادر كبورك اندوں سے ميركدوں واعلا ؟ سب كوتى جواب ان عكرين خدا كے پاس ؟ اگرے تولاؤرا و اگرنسين توا و مهارے ہم نوا بن كركسور هُوَ الَّذِي يُصَوِّدُ كُمُ فِي أَلْا مُحَامِ كَيْفِ وه مرن الله في جورين شينت ما برو كما بن يَسْتُمَا يِهِ • أَلَا مُرْكُ ماوس کے ارعام میں تماری صورتین بنا تاہے كياب تجركو كابرن في كور وون أنا صباعة بمى د الماتح كويوت على كا سراغ (افيال) ا- چادطیا نخ ر حادث ر برددن ، پپوست ادر د طومیت ر ٧- جاراركان حسم - الك ، جوا ، سلى ، ياني . ٣- حارا خلاط : - صغرا ، خون ، عنم ، سودا (٢) نوطتنات : - سر، منه، گرون ،سيد، بيشي ، كمرومان ،ساق، يا وُل ۵- ستون :- ۱۹۰ میان در ده در سیال د- ۵۰ پیط ۵ ـ خزاف و و عن انتخاع م بهیشد ول و حکر الی و معدد و انتزای رکوی ۸ ـ مسالک وشواسع در ۲۹۰ ودق ۱۹۰ د نیری در ۱۹۰ دریدی ١٠- مددان و را تهميس ، كان ، تاك ، بيتان ، منداد د شرمگا بير. مريد إعبم الناني كواكب شريكة جن مين تنكف اعال بورب مين مثلاً الولهاسير ١٠ إوري ١٠ معده ايك إدري ك طرح غذا بكارا ١٠٠٠ ٣ - عقّاد : - كوئى عنّاد غذاكا جوبزكال كرجزو مبرن بنا رياسه -٧- مكيم ١- مجكما كيسطبيب كي طرت غدا بين تيزاب ملار إسهار م مارد بكش: رانترايان بلد كرد اديمير سفلانات كومم س بابرمينك رب بي ۵- شعبده باز ۱- کوئی مناع ،خون کوکرشت میں تبدیل کرد اسے۔ و معشد : - بدیال ایشول کی طرح یک کرمنبرط بن رہی ہیں -٤ - ملانا ؛ - كرتى بافنده احساب ادر جبلان من ريا ب-۸- درزی: - کون درزی زخوں کوسی را ہے۔ ٩- كاشت كادر كى كاشت كاركى قلبرانى كى وجست محكيس ين كماس كى طرح بال أك سهين. ۱۰ رنگ ساز د كونى متباغ دانتون كوسفيد بالون كوسسياه ادرخون كوسرنع بنا راب -

A

١١- بن تراش : . كوئى بت تراش ال كے پیٹ بين ايك خوب معورت بي تراش را ہے ۔ يحمِ انساني -- ٧- يهار \_ ثبريان \_ سورمعاون \_ ع م رستارے \_\_عقل ، توت منفكره ومتغيار عفيره -1ir-0 15: -1. پيپ بيداري اعلم ۲- نیری اا يعبع كى روشني 4- מנונים 15 10 ۱۱ - پارسشس سار كلمت ۸۔ نباتات ور میدان غداحالت ١٩ رعدوري 23601-4 ٥١ - مرعني كى مالت انسان میں حیوانہ ۱- شیرکی طرح - 4 30 - 14 ١٩- أدنك ه بادر مطيع ۲- فرگوشن Joi. ۱۱۰ مانید 600 - 25-يحسين - Ji - H خود فرايش ١١٠ شترميط -. est -1. 200 بروضع ٥- ١١/٥-١١٠ بيل م 13 11. AA . · E.J . W ادوارح · 7 .4 Ji -+r 1614 منوى اسی فرے کارفانے میں تشریف ہے جائے۔ البن کسی ایک طرف کرے میں ہو گا اور س مجھوتی سی کا سنات اون منتف پذے منتف احال سرانام دے ہے ہوں کے کیس تواری ای ہوں گی کبین تیل تالا جار إ بوكا راك طرف ثين كے وہے تيار مورہے موں كے راور ووسرى طرف لو يا كمچل ريا ہوگا پس بی مالت کا نارن کی ہے۔ اس کارگا وعظیم کے مخلف اعمال پر ذرائگاہ ڈالو۔ ویا بیدرہے ہیں۔ ہوائیں علی رہی ہیں آفناب دوشنی کے طوفان اشار ہاہے ۔ ورخت اگ رہے ہیں ۔اور باول برس رہے ہیں۔ گواس کا رگر جیات کا ہرمنظر مختلف فرانس كى بجاآدرى مي معروف ب ركين الجن مرب اكب بى بي التأمِل ملاله وعم نواله . اوهر حمراناني كودكيد الأكريب بي أنسوبر بهي ول وحرك را بدرمان ملي ربي ب- الان میں رہے ہیں آٹھیں وکمیو رہی ہیں اور وماغ سوچ رہا ہے۔اواس کارفائے کے انجن کا نام روح ہے۔روج حبم کے كس عظة ميں رئتي ہے؟ اس كا جواب يہ بنہ كر سر بال اند سر فطر و حزن ميں ليكن اگر آپ جا توسے كي معمد سجيم كو

Presented by: https://Jafrilibrary.com

کریکر روح کی طرح دکھنا چاہیں توآپ کو کامیابی نہیں ہوگی اسی طرح اللہ تعالے کا ننات کے سروت میں جلوہ گرسے لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں ویتا ۔انسانی حبر حتیقہ ایک جھیوٹی سی کا ثنات ہے جس میں روح اسی طرح کام کر رہی ہے مس طرح اللہ تعالے کا ننات ارمن وسما میں ہے

ترفے یہ کا عندب کیا مجد کو بھی فاش کرویا (اقبال)

يسى تواكي رازتهاسينة كانات بين (اندوقراك)

النان كى اسى جميب و فري خلقت كى بابت حضرت صادق عليه السّام صديث الميلي مين فرما تي بين والعب من محلون ميز عدان الله يخفى على عباء لا و هو بيولى المتوالصنع فى نفسه ب توكيب بيهت عفله و قاليين حبطل حجت دليني ان لوگورست تعبّب جرجي گان كرتے بين كه خداوند مالم اپني بندوں پر اورتيب مورت مالانكم ووا بي اندرنداوند عالم كى مبهوت كرنے والى تركيب اوران كى جمت كو باطل كرنے والى تركيب كى صورت ميں اس كى قدرت كا طركة أنار و كيورت بين والى ان اعضاء وجوارح مين قدرت كا طرف كيا كرا صناع و بدائع عمل ميں لا عديدي إوران على اسرادورموز ان مين ورابيت فرمات بين ؟ ان كي سجيف كے لئے پوران على تشريح الاعفا أن على مين كانى بين بين بين بين بين ورائد وقو آن مير عبى اس بين كا فى بحث كي كي ادائا و قدرت بين كورون و اس الله اورت ان مير مين ان كي بين ان كي مين وادماك كے مطابق ان حقا أن كي بين ان كي مين وادماك كے مطابق ان حقا أن ميرن و كي ان الله مين وادماك كي مطابق ان حقا أن مين و كي ان الله مين وادماك كے مطابق ان حقا أن و قدرت بين ورن انفل كان بين ورن و انفل كان و ميرن كي الله كورون بين كيا تم نهيں و في انفل كان وجود بين كيا تم نهيں و في انفل كان وجود بين كيا تم نهيں و في انفل كے وجود كى لي شار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و في انفل كے وجود كى لي شار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و في انفل كان كي وجود كى لي شار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و في انفل كے وجود كى لي شار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و في انفل كان كے وجود كى لي شار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و في انفل كي وجود كى لي شار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و في انفل كيا كيا ہود كى لي شار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و في مود كيا كيا ہود كيا ہود كى لي تمار نشانياں موجود بين كيا تم نه بين و في انفل كيا ہود كيا ہود كى ليا تمار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و في سے مود كيا ہود كيا ہود كيا ہود كى ليا تمار نشانياں موجود بين كيا تم نهيں و مود كيا تم نور مود كيا ہود كيا ہود كيا كيا كيا ہود كيا كيا ہود كيا ہود

و کیمنے ہواسی کے ترسیدالموں میں جناب اسرالوئین فائل انسان کونخا لمب کرکے فواتے ہیں۔ ع اند عدا فائری حبوم صفیو دنجین الحالہ الاکبر کی تربی گان کرتا ہے جی اساحی ہے مالا کرتیرے افر تو عالم کبیر ہمویا ہوا ہے و انت الکتاب المبین الذی باحوفہ بظاہر المضد و اور تروو واضح کاب ہے کوئیں کے دون سے ضمرات اور پرشیدہ فاز کا ہر ہوتے ہیں۔ دا مُلک منگ و کا تشعیر دوا تک فیب ک و کا نبسو

ارا من تخبری سے ہے مگر مجھے شعر نہیں راور نیراوواد علاج بھی خود تجریس موجود ہے۔ مگر تو دیکھتا نہیں

ہے۔ و دیوان فمسوب معنزت علی ) س

برتو تغااشرف المخلرّة من كاتذكره اب فردا اختر الخفرّة من كا ذكر تعي سن لير و اس عالم مين سب سے زياده صغير و حقير مغلوق محقيرا در حيريني كر مجا جا ؟ ہے محرصا نع تكيم نے انہى كے خلقت ميں اپنى عجيب ندرت كالمركاو وايان افزا منا ہر و فرايا ہے كرعتن انسانى حيرت زده مهوجاتى ہے مجيّر ہى كو لے ليجة اس بين دوسب اعضاء وجوار ح

Presented by: https://Jafrilibrary.com

موجود ہیں جو ہاتھی میں موجود ہیں ۔اوراس برطر" و برکراس میں ووعضوا کیسے پائے جاتے ہیں جو ہاتھی میں نہیں پاشے جاتے وا، دوپر وم، اورووزا الکین اسی طرح جیزی میں خالق حکیم نے جس کارگیری کا نوند بیش کیاہے۔ ووست ہی تعجب خيزب بعضرت اميرالمومنين ابني ايك خطبه بي اسى حيونى كى خلفتت ادراس بي حرا ثار تدرت فايا ب بي ان كا تذكره كرنته بوئ فرماتي مين ولوفكردد في عظيم القديمة وحبيم النعمة ليجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق ولكن القلوب عليلة والدبصاء مدخولة الدينظرون الى صغير ماخلق كيمت احكم خلقدو انفتن تركيبه وخلق لدالسمع والبص وسوى له العظم دالمبئر انظروا الى النملته فى صغرحتبتها ولطافة هيتها لوتكا وتنال حظالبص ولا بمندى ك الفكوكيف د بن على ادعنها وصيت على رزفتها تنقل الحبّنة الى حجرها وتعدها في مستنقرها نجمع في حرها لبردها دفى وردهالصدرها مكفولتر موزقها مرزوقة بوفقها لابغنلها المنان والانجرمها الدمان ولوني الصفاالياب والحجرالجامس ولوفكرت في مجادى اكلها في علوها وسفلها وما في الجوف من شرا سبيت بطنها وما في الراس من عينها وا و نها لقضيب من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبانتها لى الذي اقامها على قواممها وبناها على دعائهها لمدينتم كدني نطرتها ما طرولم ديندني خلقها قادم ... (الي ان قال) فالويل لمن جيحاً لمقدّم و امكرالمدتردعمواا مهمكالبنات مالهمذادع وكالاختلاف صورهمصا نع

۔ " (اگرب دمنکرین ربرسیت ، خدائے فادرونیوم کی عظیم الشان قدرتوں اورملیل انفدیمتنوں میں غوروفکر کرتے تو يننيارا وراست يرامان اوراتش عنداب سورت كرانسوس كران كو ول بمارادر المعير عيب دارين کیا یہ لوگ خدا دندعالم کی صغیرو حقیر مخلوق کونہیں و کیفتے کراس صا نع حکیم نے اس کی خلفت کوکس طرح محکم وشقی نا ایسے اوراس کے لئے کس طرح کان آگھوں ٹری اور جھڑا تیا رکیا ہے میمنٹی کو ویکیو کہ جو اس تعدرصغیر المبشہ کر قرب ہے۔ کہ آ تکھوں سے دکھائی ندوے اور حامثہ فکرسے ورک و ہو ۔ گربای ہمرکس طرح زبین پیپل رہی ہے اور اپنا رز تی تلاش کر ہے۔ دانے کواپنی بل میں لے جا کر گرمیوں میں سروایوں کے لئے اور داخل ہوتے وقت نکلنے کے وقت تک کے لئے بطور خراک تبع کرلیتی ہے۔خدا وندعا لم نے اس کے رزق کی کفالت اپنے وقتہ لے لی ہے۔ لبذا خدائے منان اس کے مناسب عال اسے روزی پنیاتار تباہے اگرچہ ووخشک بھیرہی میں کیوں ندہو اگر تم اس دھیونٹی کے کھانے کے اوپر ادر بنجے والے متعامات اوراس کے سیشے کی لیلیوں اوراس کے سرمی جو آنکھ اور کان بیں - ان میں عور و فکر کرو۔ تو تهیں اس کی عجبیب خلقت سے طرا تعب ہوگا ۔ اور اس کی تعرافیت و توصیف میں تعکان محسوس کر دیگے کِس قدر شری عظمت والاہے وہ خدا عب نے تنہا اسے بدا کیا ہے کسی دوسرے نے اس کی تقدیر وخلفت میں اس کے ساتھ

Presented by: https://Jafrilibrary.com

شرکت یااس کی اعانت نہیں کی ہے ۔۔۔ اضوی ہے استخص پرجو ( ان آنتار قدرت کی موجود گی میں انفقہ و مدترکے وجود کا انکار کرتاہے۔ یہ برمجنت لوگ گان کرتے ہیں۔ کرینخود رُولودے کی طرح خود نجو رپیدا ہو گئے ہیں۔ ان کاکوئی خالق نہیں ہے۔ اور ان کی مختلف صورتوں کا کوئی صانع نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے اس نظریتے فاسدہ پر کوئی دلیل ورا یا ن نىيى بى بىلاكونى مكان ىغىر يانى كے اور كوئى جنابيت بغير جانى كے بوسكتى ب رہنے البلاغه اسمان الله إكس فدر ما مع اور کمل انتدلال ہے۔ بی ہے ۔ کلام الامام امام الکلام " امام عالی مقام کے اس کلام مجز نظام ہیں جیزیئی کے جی خواص و آثار کی طرف اشارات کئے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کی تشریح و نوٹیے کرنا چاہیں تو اس کے لئے کئی صفحات در کاربیں جس کے اللے اوراق کتا متحل نہیں اس لئے اس اجمالی بیان پر اکتفاکرتے ہیں ۔ اس کو رہے مقصد مرت آیات انفسیدادد آیات آفاتید کی طرف ناظری کرام کی توجیمبندل کرانا تھا ببیساکرادشا و تدرست ہے۔ و لقد نمويهم اياتنا في الدفاق وفي انفسهم حتى يتبدّي لهم اند الحق اولم يكف مربّك اند علىٰ كلّ منتى شهيد وسوره سجده ثب عم ان لوگوں كواني دات كى آيات وعلامات وكھارئيں گے۔ انا ق ميں ادرخود ان کے نفوس میں جاکدان پرواضع برمائے کرفدا بری ہے کیا تباسے پرورد گارکے اثبات کے لئے میرام كافى نييں بىكدو مېرىيز پرجا مذونا ظرم ؟ ان خائق كى دشنى يى كونى بيم جالدماغ انسان كبرسكتا بى كدير كاننات بغیر کسی خالق مکی کے مصن مجنت وانفاق سے یا ایک بے عقل ادر بے مس وجیات ما وہ سے اتفاقا صادر موکئی ہے؟ مالکھ کیمت تحکمو ن ۶

دسررة يس ين الراح النه النه المنه المنه المنه المنه المنه النه المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه

ایک چئر بعیرت رکھنے مالا اسان تخلین و کوین کے یہ بجزات و کھے کہ اور اور نے پرمجبور موجاتا ہے کہ ضرور کوئی گران ان کی گرانی کریا ہے اور کوئی زبروست و ماغ اس عالم میں مصوب عمل ہے ۔ چنا سنچ پر دفیہ ولیم کیلزنڈ کتباہے کی گانات میں منظم و داست عناصر کی اتفاقیہ آئیرسٹس سے پیدا مرکئی ہے ۔ کیا کوئی شمار ہے ہے کہ کا نمات میں میں تعلم و داسیت عناصر کی اتفاقیہ آئیرسٹس سے پیدا مرکئی ہے ؟ کیا یہ کمک نہرائی سے سے مرکئی ہے و ما کتاعی العلق غاطیان و کا یق میں ایت میں ایت فی المبعوات والا مرض بعدون علیما و صدعنها مصوصنون و دسورہ الدُمنرن، میم اپنی مخلوق سے فاقل نہیں ہیں ۔

ان لوگوں نے جب دورای ان المال میں ہوتی ۔ نہ المال خور و بالانظرایت انتیار کرنے سے فدا پرستیں کے اوراک اوراک اوری اللہ معموراً لعبر المحتی ہیں ہوتی ۔ نہ ہے جس وحرکت اور ہے مقل وشعر ما دوست یہ کی عفل داوراک اوری ہے مفلوق ہدیا ہو سے ۔ اور زسی آنفا نیہ طور پرالیا سرنا ممکن ہے ۔ تو ان ہیں سے بعض وجنت پنداشنا می انش جا محال و فیرو ) سنے ان مفاسد و محاذ پرسے بچنے کے لئے ایک اور داہ الاش کی جو خلاب عقل دو انش اور الکل مہم ل و فرخ ت جو نے میں سابقہ نظر ایت سے کہ تر نہیں ہے ۔ اور وہ نظر بئی انتیا ۔ سے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کا منات ہیں اس وقت جو مخلف افواج و افسام کے تیوانات موجود ہیں ، ابتدا ہیں اس طرح طبعد و طبعہ و خلق نہیں ہوئے کہ کھا مل میں ایک ہی نمایت ساوہ لوج اور مولی اساس و شعور والی فوج نئی ، بچر نا نرح بقا اور انتیا ہوئے کا فرن سے اس نے رفتہ رفتہ نہری ترقی کی ۔ اور مناز ل ترقی کے کرتے کرتے موجود و ما سے بہتے ۔ بیادا انسان بندر کی می ایک سے بیا ۔ بینچا ۔ لینا انسان بندر کی می ایک سے ایسان بندر کی می ایک بیا انسان بندر کی می ایک بیا کہ نہ فروج ہے ۔ اور نبدر میں بیلے کسی اور ایست ورج کی فرع سے نعلق رکھتا نظا ، و مانی بندا نتیا سے ورت کی فرع سے نعلق رکھتا نظا ، و مانی بندا نتیا سے دورت کی فرع سے نعلق رکھتا نظا ، و مانی بندا نتیا سے دورت کی فرع سے نعلق رکھتا نظا ، و مانی بندا نتیا سے دورت کی فرع سے نعلق رکھتا نظا ، و مانی بندا نتیا سے دورت کی فرع سے نعلق رکھتا نظا ، و مانی بندا نتیا سے دورت کی فرع سے نعل کی فرع سے نعل کی دورت کی فرع سے نعل کی میانے کا میانی میں کیا کی دورت کی ایک کی دورت کی فرع سے نعل کی دورت کی دورت

علامدیکرا تبدائے خلفت میں انسان موبجُ دوشکل دصورت پرپیا نہیں ہوا : اکریہ اعتراض دارد موکدایک بیے عقل دا دراک اندھاا دربسرا ما دہ ایسے باعقل و ہوسٹس اورصا حب علم موفان حصرت انسان کوکیو کر پیارا کرسکتا ہے۔

**حبواب ۔** بیشبیم شبعات سابتہ کی طرح کٹیروجہ مروو و سیے ادراصول ففل وفطرت کے خلاف ہونے کی وجہ مصرا مزطنون واولم كى اختراع مه وما يتبع اكثوهم الاظناوان الظن لا بغني من الحق شيشًا-وحبراتول مديد نظريدان دوسري حضرات كه افي سل اصول كه مخالف من كيونكر ان كا اصول سي كرهب ك کوئی چیزآ کسوں سے وکھائی نہ دے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ا دروہ اپنے اسی اصول غیر بعغول کی بنا بر صافع عالم كى سيستى كا أبار كرت بين اب بيان بم ان سے دريا فت كرنے بين كداً ياتسارا نيطر بركسي شيم درستا بدہ پر مبنى

ے۔ و کیاتم نے کہم محبید م خورکسی بندر کوانسان بنتے دیکھا ہے ؟ اگر جواب اثبات میں۔ ہے توثیرت میں کرد . حافق ا موها منكم أن كننه صاد قابن ادر اكر جواب نفي مي ب ادر نقياً نفي مي موكا تريير سي امركونم ن وكيمانيس

اس کے قائل کیزکر تم ہے مو جاگرامیان بالنیب ہی اواے توسلانوں کے نظر ٹیسمیرکوسلیم کرلو۔ کہ خالق قاور نے ابتدا م

ہی میں تمام انداع کو اسی موتجر دہ شکل وصورت برطیحیدہ علیجہ وخلق فریا یا ہے۔ وحير دوم - شريب اسلاميدك امّا بل اوبل نصوص تطعيم وجود بي كرنداد ندعاله في زيين كم مواليد كاند رجاوب نبا آیات اور طیمانات کوموجرو و شکل می ملیجد و ملیجد و خلق فرمایا ہے مگران لوگوں کے پاس اسپنے اس نظریۂ ارتقا کی محت

پر سرگرد کوئی قطعی ولیل نہیں ہے انہوں نے اس مسلم میں حس قدر ولائل یا بالفاظ و گرشبہات میں کئے ہیں۔ و وظون و اطع الرئفين خام مستمارز نهين بيروان النان لا بغني عن البحق نسبيًّا . مثلة ان كى اكب وليل برب كركم واعضاء ك نشانات بعض حيرانات بين نظر ئيرارتقار كى پېلى دليل مشاہرہ کئے جاتے ہیں ادروہ البیے اعتبارکے آتار تقے جوجیوا تا سے میں

بائے ماتے ہیں۔ میسے پروں کے غیر کل نشانا سندجی کے بیش نظر پراگ کہتے میں کر سرنوع کی بطوراستقلال نملیتی نہیں بُونی کیوکراس نظریه کا نقاصایہ ہے کہ برنوع کے لئے بیٹنے اعصنا درکا رہیں ۔اس میں اتنے ہی اعضاموجود ہوں کی کمی د میٹی نرمو گرمعن حوانات میں زائدا عضام کے آثار تبلانے ہیں کہ بیسا بقرنوع کے تنتے اور اس کے لینے حزوری تقے تگر ا

حب نوع تبديل برقي توميست ونابود مرنے مگے رفقط ان کے آئارونشا نات باتی رو گئے۔ باير سابقة نوع ان اعضاء سے خالی تنمی۔ادر پیراس میں دوسری نوع کے آثار شروع ہو گئے تاکہ اسے اس قابل بنا دیں کہ وہ یہ دوسری نوع بی سکے اس کی تائید میں برلوگ قدم ٹروں کے کچھ ڈھانچے بھی میش کرتے ہیں جس کے پیشین نظریہ کہتے ہیں کرانیا ن اصل میں

النعان نبين تحا مكر يبطيح نبدرتنعا ومعاذالله

مگران کی بیانام نباد ولیل عبیاک مم نے وکر کیا ہے بلن وتحنین سے زائد کوئی میٹیت نبیں رکھتی اوراس سے سوائے نلن کے اور سرگز کھیے حاصل نہیں ہوتا اور اعتقادیا ت میں ملن حجبت بنیں ہے۔ اس سے بیٹین اُس دقت ماصل ہوتا حب کرسوائے اس تمیر کے جوانہوں نے انڈ کیا ہے۔ادر کوئی احتمال Presented by: https://Jafrilibrary.com

قائم نه برتا . گرحب اور سبى اختالات موجود بي توسيريه وليل منيديتين نبين برسكني كيونكراندا جاء الاحتنسال وجلل الاستندلال-

السول كابيلا جواب مساع منر بون جوم رمني ومتور مين مبيار نباتات وحيوانات مي كبرت

چیزوں کے فوائد وسکر تم رمیخی وستور ہیں بعبیا کہ طم فیز الوجی کی کتب کے مطالعہ سے ظاہر موتا ہے ۔ اب حب تمہا را مسلم ناقص ہے اور کا ننات کی سرنئے کے فوائدو خواص برحادی نہیں تو بیڑم کس طرح یہ بات للورلیتین کے کہ سکتے ہورکہ ان

زائدا عضادين سوات تبديلي نوع كادركوني فائدونيين بي كيا عدم علم دليل عدم بن سكتاب ؟ -

ووسىرا سواب ـ بياستقار نافض ادغيرًا م پ بېين انواع مي يانغير د کمپدگرتام انواع کے نتلق پيکرگا اغيريقيني پيسر در پيسر در پيسر در الله مي سرد پالا من

ہے۔ اوراس سے زیادہ کیا فاقل آگان ہی پدا ہوتا ہے تو کو مغید طلب نہیں ہے۔

تعبیه اسبواب به آگراس تدیجی ارتقامی کرئی اصلیت اور متیتت بهرتی تولازم نفاکداس ارتقارے کچه آثار سرمرزما مذ میں واضع اور آشکار بہرتے ،اور ایک منتد بهزار انگر نے کے بعد الواع میں اس ترتی کا کچھ الیانتیجز ظاہر بہو تا جومشا پرو

محسوس ہوتا۔ اگر یہ بھی مان ایا جائے کر تقریبا ایک لاکوسال کے بعد نوع میں کمل تغییرہ تبدل داقع ہوتا ہے۔ توحین رما ند کے اجالی حالات تاریخ سے معارم ہوئے میں اس کی مذت کم رمیش جیوسات ہزار سال صرورہ تو اس لحربی عرصیس

منروری تعاکداس تدریجی تر آن کے کچید نے کچید آثار واضح وآشکار ہوئٹے کوئی سائل فرع عالی نوع بیں وافعل ہوتی ینحو فرع انسانی ہی کے کسی اور نوع (مثلاً فرسٹ تہ ) میں واخل مونے کے کچید علاما سے خلا سر میرنٹے بموجودہ بندروں ہی بیر انسان بیٹے

ہی ہے کچے علائم ردنیا ہوتے بگریم دیمیتے ہیں کر تیجے صغرے ، آج بھی سرنوع اُسی طرح موجود ہے یعبی طرح آج سے ہزار ا رید سلامیت ، تقر و سرراعینا دوجوں ہو ۔ وی عادات وخصائل دوسی شکل وشمائل کسی نوع کا ترقی کرکے دوسسری

برس پیلے مرح دیقی وہی اعضاء وجوارح ۔ وہی عادات وخصائل دہ ہی شکل وشما کل کسی نوع کا تر تی کرکے ووسسری نوع میں داخل ہونا ثابت نہیں ہے۔ لہذا ڈارون صاحب کا بی لظریم بحض وہم پہستی ہے پنضیقت سے اسے کوئی

تعنی نیں ہے۔ وقد میناالی ماعملوا من عمل فجعلنا و هباؤ منشوراً -اس نظر میرکی ووسری ول اوراس کا جواب اس نظر میرکی ووسری ول اوراس کا جواب پائی جاتی ہے جب سے بنیسینا ہے کہ انسان کی اصل مندر ہے۔ ان کی یہ دین مجمین دوجہ علیل ہے اور درم افتاً

بى بەن سەرىك بەرىپ بەرىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن بەرىكى بىلىدىن بەرىكى بىلىدىن بەرىكى بىلىدىن بەرىكى بەرىكى بەرىكى ب سەساقلاپ

ا و لاً ۔ اس ہے کر پیمض ایک بلتی مفرد صندہے۔ اگر اس با نمی مشاہبت ہی کی بنا د پر نبدر کو اصل اور انسان کو اس کی فرع بنا ، جائز ہے ۔ تو بھراگر کوئی ہوں کہد دے کر انسان اصل اور بندر اس کی فرع ہے تو اس کا ڈارون سکے

پاس کیا جواب ہے ؟

بنا بیا۔ اس مے کہ خالی عکیم نے تعلیق دیکوین کا نظام کھیداس طرح خاتم کیا ہے کہ ہرمنب کے ماتحت جو انواع موجود میں وان میں کچھ نے کھی باہمی مشا بہت صرور پائی جانی ہے تواگر بادجود لدازم واٹنار کے اختلات اور نوائر و نوام موجود میں وان کے مضا اس معولی ہی باہمی مشا بہت کی وجہ سے تعجن انواع کو اصل اور تعجن کو فرع قرار و بنا میسی بر تو اس اُصول کے تحت یہ میں بائز ہوگاکہ کو ٹی شخس یہ کہ وہے کہ سروکا ورخت کجور کے ورخت سے بنا ہے ۔ یا کھر راہوت موسی سے بنا ہے ۔ یا کھر راہوت سے سروکے ورخت سے بنا ہے ۔ یا کھر راہوت سے سے مار ہوگا کہ کو ٹی شخس یا انگر در نیون سے پیدا ہوا ہے جاتھ کے اس کے را ہروی کو اختیا رسے وعلیٰ خالفتیاس را یا کو ٹی علم مار موسی کی اختیا سے وعلیٰ خالفتیاس را یا کو ٹی خالفت کے اور اور کو مکتا ہے ؟ کیا عقبل ملیم وفطرت میں جو را ہروی کو اختیا رسے وسے کی اجازت و میتی ہے ؟ ۔

تالثاً - اس سے کا آریہ ات درست ہوتی کرانیان بندرسے زتی کرکے انسانیت کے درج رہنیا ہے اور یہ بندر کی ہی فرد کامل ہے تولازم تفاکرانسان کسی رحلہ ربھی کسی صفت میں بندرسے بچھے ناربتا۔ بکہ ہر برمرحلہ رباس سے آگے بڑھا ہرا ہونا مالا کرمعا لمداس کے بھس ہے جب ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے با ہراتا ہے وہ عفل د عبم کے اعتبارے اس قدر کرور مرتاب کرنے وہ میلئے بچرانے اور اسٹنے بھٹنے یامعمولی حرکت کرنے پر قاور موتا ہے۔ اور مذ ہی اُے ایجی اور بُری اور منیدوم منہ چیزیں تیز ہوتی ہے یہ افع کا اکتباب اور معزے احتیاب کرنے کی لیا تت رکھا ہے ہے کا سے ریمی شعور نہیں ہو اک ماں کی جھاتی کس طرح منہ میں لینی ہے۔ کا فی حبد وجہد کے بعد اسے دودہ پینے کا طراحیتہ آتا ہے۔ گراس ساری کمزوری اور ناوانی کے باوجود جب وہ ترتی کرنے پر آتا ہے ر تواکی مختق و مرتق عالم وفلیسو م بن جا تا ہے اور خام اشاء عالم کواپنی خداوا دعقل و تدبیرے سخر کرلیتا ہے اور نظام شمسی و قرمی پراپنی بہت کی کمن دیں والنظام كانى مركبدكى يكينيت بكروو پدا موتے بى كائر حيوانات كى طرح كانى مركت كرنے پرقا ورمونا ب ادراین پورش میں ماں کے ساتومعاون و مدد کا رمزنا ہے۔مناسب غذا کھالیتا ہے رمغیدومعز کی پیچان رکھتا ہے غرمنكه اس میں اسی وفت ووسو جو لوجو موتی ہے میس کاعشر عیثر سمبی — انسانی نومولود بچے میں نہیں موتا اس نتلاب افتراق سے یام بازیفین کو پینے ما اے کرانسان مرکز نبدے ترقی کر کے پیانسیں مرا۔ اگرابیا ہوتا توا تبدا دبدا نش میں کسی طرح بھی وہ بندرسے کتر ند ہوتا رمالا کروہ بالشا بدہ ندکورہ بالا اُمریس اس سے لیت ترادد کترے گراس کے با وجود جرام وكرانسان عقل وسم مين بندر ببدرجها فوقيت مامل كوليتا ب- اس بندرو انسان مك ايك بي اصل س مرف والانظرية إلى الم عكوت كى طرح كزور بكر إطل مرجا اب، وان أوهن البيوت لبيت العنكوت بیں اس باہمی تفاوت واختلاف کی مرجدگی میں یکس طرح بادر کیا جا سکتا ہے کر سبندرادران ان کی اصل ایک ب ادريركه ندرسي ترقى كرك انسانى منزل كمسئينياب رومالىهم مندالك من علىدا ن هماك بنيلتن ومرم الديني 9

یبی خان سے کر خبوں نے بڑے کر خبوں نے بڑے کو ادان کی اس تعیوری کی خالفت ور ڈکرنے پرجبور کیا۔
مدل کتا ہے: پر نظریہ بائل خلطہ ہے: اور فرخو بائیں کتا ہے یہ نظریہ ارتفاد کسی شور طبی فا عدد پر بہنی نہیں ہے ۔ ڈواکٹر
دوستوں کتا ہے: ہم اواز صحیحہ کی بنا پر کتے ہیں کہ السال کہی نہدر در نشا بکہ استدائے آفر فیش ہی ہیں انسان تھا ۔ کا مل
فلاریوں نے بھی الیا ہی آفادہ فرایا ہے ۔ دبجالہ سائنس اور اسلام
فلاریوں نے بھی الیا ہی آفادہ فرایا ہے ۔ دبجالہ سائنس اور اسلام
فیس برگئے ہیں گرکٹ کی طرح تون دواہی اور تبدّ اللم برکا سنظام وکرتے رہتے ہیں کبھی کوئی شہر بیش کرتے ہیں اور
میں مبلکا ہوگئے ہیں گرکٹ کی طرح تون دواہی اور تبدّ اللم برکا سنظام وکرتے رہتے ہیں کبھی کوئی شہر بیش کرتے ہیں اور وہ
کبھی کوئی جمبی کوئی محمل اور اسلام ہیں دار کبھی گوئیا ان کا سرخص زبان طال سے بچار واہدے ۔ مبر مال اپنے انکار پر جب سابقہ عذر ہے گئے سے کام نہیں بنتا توا کی اور وہ ہیں ۔ اور وہ
بر مال اپنے انکار پر جب سابقہ عذر ہے گئے سے کام نہیں بنتا توا کی اور وہ بیں ۔ اور وہ
بر مال اپنے انکار پر جب سابقہ عذر ہے گئے سے کام نہیں بنتا توا کے اور فید و سے فائدہ ہیں ۔ اور وہ
بیر مال اپنے انکار پر جب سابقہ عذر ہے گئے سے کام نہیں بنتا توا کے اور فید و بیر دون اور وہ
بیر مال اپنے انکار پر جب سابقہ عذر ہے گئے سے مورک پہتا ان یا حشفہ کا چوا د غیر و ساب و خبر و سرا سر شروفاد
بیر مرج وات بھی و کیفنے میں آتے میں کہ ان معتمد ہیں کوئی مصلے نہیں بکا ن کا وجود سرا سرشروفا وہ وہ وہ اس بیر ہو کہ اور فادر و

ر میں میں جنبدوجہ درجۂ امتبارے ساقطود ہابط اورنا قابلِ استنا دہے۔ میں شبہ بھی مجنبدوجہ درجۂ امتبارے ساقطود ہابط اورنا قابلِ استنا دہے۔

وجراقال ابن مقام برصاحب رسال حمید به فی ما کم بین کا اقرار دا کارکرف دالوں کی شال ن و و شخصوں کے ساتھ دی ہے ارشال دراسل ایا مجترصا دی کے اطار دورسالہ توجید مفضل ہے یا خوذہ ہے جو کسی نیایت مالی شاں رفیح البنیان کو بھی میں داخل ہوں جی بی سعد دگر و مغبر طاکرے اور نشت گا ہیں موج و مجول روروا دور جبگل علی مالی شان رفیح البنیان کو بھی میں داخل ہوں جا بی میں میں اعلی درجر کے فوش فروش بیجھے مجوں بڑے بڑے بڑے بلگ ، عمد میں اساس میں اعلی درجر کے فوش فروش بیجھے مجوں بڑے بڑے بڑے بلگ ، عمده کوسیاں میزاور میں قبر میں نظر اس سے سلیقہ و قریبے ہے اپنی اپنی جگر موجود مجوں اس کے حاب وں طرف سے نظار اندر قطار کو بھی اسے در قبیل ان کے جبو نے جبور نے جبور کے تا مراسا میں میں میان کو بھی اسے در قبیل کی میں داخل می

اس میں کوئی لکڑی ٹیری ہوئی وکھییں یا کوئی خلا وکھییں حس کی صلمت ان کی تمجیدیں زائے۔اس وقت ان میں سے ا كيشخص تريك كراس كويمي كابناف والا أكرجيه عارى نظرون سے فائب ب كين اس بات ميں تو ذرا يمي تنك و شب نیں ہے کہ وہ ہے صرور اور اس کھی کی تعمیر میں اس نے جس کارگر کا کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ين علم وفدرت اوزند برومكست مرجر الم واكل موجود على البتداس كوعثى بين تعبن چنيري اليبي جي كرجن كى عكست و مصلمت بمارى عمومين نبيل أربى سكريو ككم أكثر حيزول كى حكست واضح وأشكارب جواس كم معارك حكيم ومد تربيون كى بتين وليل بهد اس كنة ان تعجل چنرول بين مجى مزوركونى مصلحت أورمكست بركى جواس وقت بجارى مجيدين نبين أربي مگرد در اشخف پرسب کچے دیکھنے کے بعد بیکے کہ اس کونٹی کوکسی طبیم دعکیم اور مہندس معار نے نہیں بنایا۔ ایک تو اسس لية كهيں نے اسے بختيم نود و كميانييں اور دور سے اس لئے كا گروه مكيم موتا تربياں سبن چنري بلافائدہ مذہوتيں اور ميركميسوية كرونان موجوده بهاوكى طوف اشاره كرك كيدكم مدّت إعد ورازيس مواتين عليتي ربي راوراس بيارا كى طرف سے مٹی اور بتیر مرکت کرکے آتے رہے۔ اور مثیر و باش کے یانی کی آمیز سنس سے گارا بن گیا۔ اور ایک طویل عرصه گذرنے کے بعد تدریجی طور پر میمل خور بخود اس موادے تیار بوگیا ۔ اسی طرح عرصته دراز یک جوانیں ملتی رمیں کہ یہ سامان اوھوا دھوسے او کربیاں تبن ہو کر کموں میں خود کوز آراستنہ ہوگیا۔ اب فیصلہ اربابِ عقل و دالش بیت کروہ اس تنف کے بارہ میں کیا حکم دیتے ہیں کرج اس تعمیر کوایک مرتب وعكيم اورؤى عفل وحيات وات كى طوت نسوب كتاب اوراً سنخف كى نسبت كيا فيصله صاوركرت بين جراس تعميركواكي ترابى ماده اوراس كى حركت كى طوت نسبست ويتاب ؟ م ادران ميں سے كس كانظرية قريع على ووانش ي ثلك الانثال نضهبها للناس وما يغفلها الاالعالمون وسورة عنكبوت بي) كى قد تعب كى إن ب كدوبرية تواس عمائب وغوائب سے لبريزعالم كوايك باعظل وشعور مادو کی طرف منسوب کریں اور اپنی حکمت و دانانی کے بدعی ہوں اور جواس عالم کے عجبیب وغریب نظام اور اس کے

الفدام واستنحكام كوخدائ حكيم كى طون نمسوب كرتے ہيں - ووان كوجا بل دنا دان فرارويتے ہيں فلائب عقل و فطرت إت كا بلادليل وبرإن ماننا اورمنوانا اورمطابق عمل وفطرت امركا اتكاركرنا اورأس كے قائمين كا مذات الدانا سراسراند حيراورسينه زوري نهين ترادر كياب و مگرع

جرمیا ہے ان کا حن کونٹرس ذکرے

- اگرچاس شب كے ازاله ميں سي بے نظير شال دالى تعربيد دليذير كافى دوا فى بے مگر بم مزيدا ملينان قلب کے لیے ویل میں تعبن اور دعوہ تھی بان کرتے ہیں۔ وجه دو مدر ياكي مسترقان بكركسى چزك معكوم د بركن سيد ادم نيس الكرده واقع

بین موجود بی نہیں ہے۔ بنا بریں ہم اس عالم کی اکثر دہشتر اشیا کے حکم مصالے سے آگا ہی حاصل کر میں جو محیر العقول فوا کدومصالے موجود ہیں۔ ان کے جیرو سے نقاب کشائی کر میکے ہیں تو عقل سلیم ہی کہتی ہے کہ حس صانع حکیم کے اکثر مانا و مصالے موجود ہیں۔ ان کے جیرو سے نقاب کشائی کر میکے ہیں تو عقل سلیم ہی کہتی ہے کہ حس صانع حکیم کے اکثر مانا و مسلم ہوئی عبر کا سرت کے اکثر مانا ہوں میں ہوئی ۔ اگر جو انسانی علم سبیت مانال جاری رسائی نہیں ہوئی ۔ لوندا اس کی گرائی تک رسائی ماصل کرنے کی حدوج ہدکرنا چاہیے۔ اگر جو انسانی علم سبیت ہی ناقص ہے۔ و ما او نیبند صن العلم الذ قلبالا۔ اس سے بیرومکن نہیں ہے۔

کروہ تلم اسرار قدرت کو بے نقاب کر کے مگروہ سل گا۔ و تا زے اپ معلومات کے دربع بہت سے بہولات کو مثال کرسکتا ہے۔ آج کل کے انگانات بدیدہ اور آلات منعدہ انسان کے اسی جذر تیمینی وسنجو کے ناقابل انکار آنار رشار میں۔ بایں بمرکسی چنر کی حکمت وصلحت کو زسمجو سکنے کو اپنی کم علی پڑھول کرنا چاہیے ناس امر پرکداس چنریس کو فی صلحت بی نہیں جگر سراس خات ہے۔ یہ بات اس وقت درست ہوتی حب کر بم کا ثنات کی تسام چنروں کی کنہ حقیقت معلوم کر سی بوتے ، اوراس کے باوجود لعبن اسٹیاء کی کوئی مصلحت نظر فراتی گر حب بیعقیقت مسلم ہے کہ معلوم و نفرون کی موجود و نرق کے دور میں بھی جاسے مبرلات کی تعداو معلوم سے کمیں زیادہ ہے ۔ فعاد نبر ظالم نظری کردوست ہو سکت ہی موری چنروں کے داس میں کوئی مصلحت بی نہیں ہے ۔ فعاد نبر ظالم نے کہا و ایک گردوں سے بھی دست بروار ہو جا ناخرومندوں ایک گردوں سے بھی دست بروار ہو جا ناخرومندوں میں اسے جاتا ہو دیتے ہیں۔ دوجار جبراں کو دیکھورکٹرت معلوم چنروں سے بھی دست بروار ہو جا ناخرومندوں کا کالام نہیں ہے۔

و سیرسوکی - سیم انسانی ملی و عملی کمزوریوں کے اعتراف کے بام تجدید کینے کو تیار بین کدابیا نہیں ہے کہ میں غاطن بین نامبردہ است یا رکی صلاحت کا بالال کچے علم نہیں ہے ریکد افغالم ان کے لعبن فوا کدو عوائد معلوم ہو چکے ہیں ۔ اور دفر بروز جوں جوں سائنس اور دگر عکوم حبیدہ ترقی کرتے جاتے ہیں تواس سے جہاں دگر اربا ہے ندامیب ابنے ندامیب کی بقاء وسالم بیت کوخطوہ ہیں محسوس کرکے خالف و سراساں نظر کہتے ہیں۔ وہاں سلام کی صداقت و حقانیت کوادراً جاگر وروش موتے ہوئے دکھی کرنوش و خرم ہورہ ہیں ۔ آج ہیں علوم ہماری دینی ترقی کا زمینہ ہی رہے ہیں اور اُسول واحکام اسلام کی صداقت پر مہر تصدیق شبت کررہ جیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم و فید اور جس سے اور اُسول واحکام اسلام کی صداقت پر مہر تصدیق شبت کررہ جیں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم و فید اور تعاوم ہوتی ہے۔ مشالاً ہم ہیاں ا بیے چیدا حکام کا تذکر ہ کرتے ہیں جن کی فلاسفی علوم حدیدہ کی بروات معلوم ہوتی ہے۔

اس میں بین کا مدالے میں اور کی بروات معلوم ہوتی ہے۔

دد، شارع مقدس في فرويا منه . فق صن المهجذ وم فواى ك صن الدسد كوره والعمريين ست الدسد و كوره والعمريين ست المهجذ وم أوربعا كو من المرج و أوربعا كو أوربعا

صورت میں موبوشیر کی مانندم و تے ہیں ۔ آج دنیا دالوں کو اس تشبید لینے کی تقیقت معلوم مونی ہے ۔

دم ) شارع اسلام نے فرطایا ہے کہ روٹی کھانے کے بعد اگر انگلیوں پر کچید غذا لگی ہوئی ہوتی انگلیاں جائے لوجب کہ موجودہ تھیتھات بڑوئے کا رندیں آئی تھی میتجدوی کا طبقہ اس حکم یاس جیسے دو سرے احکام کا مذاق اڑا آتا تھا۔

مگر آج کی ملتی وسائمنٹ تحقیقات سے یامر بایڈ تحقیق تک بہنچ جیکا ہے کہ انسانی انگلیوں پر کھیے الیا قدرتی موادم وجود ہے جو غذا کے معنو و تحقیق ایس جیسے دو سرے اس حکم کی مصلحت کو جو غذا کے معنوم و تحلیل بی بہت ممدومعاوں جو تاہید۔ لہذا وہ آج حصرت نیارع علیہ السلام کے اس حکم کی مصلحت کو معلوم کرکے جیران موتے ہیں۔

(۱) امعی کل تک یمجها ما تا بھاک آفناب اپنے مرکز برساکن ہے اورستیا سے اس کے اردگر د حکّر لگاتے ہیں گر قرآن نے آج سے قریبًا بچودہ سوسال مثبیتر یہ اطلان کیا شاکر والمنٹیمس تجوی لمستفقو لمها فہ لگ تقدیب المعذبیذ العذبیذ العدید یہ آفتا ہا اپنے توروشتقر پرجاری ہے برخدائے فالب و واناکی تقدیمے بوجودہ تحقیقات سے قبل ہے دین لوگ شریعیت مقدمہ کے اس اعلان کا تسخواڑات تھے اور دیندار حصرات اس کی مناسب تاویل کرنے برمجورتھے بگرموجودہ تحقیقات جدیدہ نے اس کا حداث اس کی مناسب تاویل کرنے پرمجورتھے بگرموجودہ تحقیقات جدیدہ نے اس کے دیا ہے کہ آفقا ب سے کرکہ ہے نہ اسکی مناسب تاویل کرنے کے دیا کی۔

رم احشنه والا بیر و بنا برب فائد و بمها جاتا ہے گراگر تیل فائر و کیما بیائے ترمعلوم ہوتا ہے کہ ابتداریں موجودگی اور بعد بین اس کا قطع کر و بنا بھی فوا کرسے فالی نہیں ہے چوکلہ بینقام برائرم و نا فک جوتا ہے اور بجہا بنداریں اس کی کما خفہ گلبدا شد ، سے فائل ہوتا ہے لہٰ اِخطرہ تھا کرئی نقصان نہ بہنچ جائے۔ اس لئے صافع عکیم نے اس پر فلا ون چڑھا و یا ۔ اکر سرخشفہ کی حفاظمت ہوتی رہے گر طبوغ سے قبل ختنہ کو لازم قوار وسے و یا ۔ اور اس بیں جو فوا گر جین رہائے گراوے بڑا مہاں فوا گرجیں ران کا آج مقصصے مزاج بخر سلان و اکثر بھی اقرار کرتے ہوئے نظراتے ہیں رہنا بخر و اکر کو یراج بڑا مہاں انجے رسالہ ہا بیت نامر خاوند فائد کے بین بیائے گراوی کے اسس پروہ کو کھڑا و ہے ہیں۔ اس فیما کو فور کے اس بی بین کے حالت ہیں ہی اپند ہے۔ یہ بی وائد کو کہ اس بی بین کے حالت ہیں ہی اپند ہے۔ یہ بی وہ کو کھڑا و ہے ہیں۔ اس فیما کو فقت کہتے ہیں طبق کھٹر نگا ہے مجھے سلمانوں کی بیر سم بہت ہی گیند ہے۔

پردہ کو کو کو کا وقت ہے ہیں۔ اس معلی کو صدارہے ہیں بیبی ملتہ کا وسے بھے سما کوں کی برائم ہمہت ہی بیندہے۔

اس طری عقرب دسانپ وغیرو زہر ہے جانور جربیلے عبف دبے فائدہ سمجھ جانے تھے۔ آج کل کی تحقیقات ظہر
ہیں کراس فضا کے اندر کچوا ہے زہر ہے مواد موجود ہیں کو اگر بیز رہر بلے حشرات وجوا ناست انعیں جذب نہ کریں تو
انسانوں کی ملاکت واقع مہوجائے علاوہ ہریں بی اشیار لعبن امراحن مزمنہ کے علاج ہیں لطور و واتھی استعمال
ہوتی ہیں۔ اور بھی ان کے وجود سے بہت سے فوائد ہیں جوعندالت مل معکدم ہوسکتے ہیں۔ انہی تک ہمارے عسلوم
ناقص اور تحقیقات الشریکی لی بی دروز روز نہی تحقیقات و تجربات سے کئی اسرائر کا نناست فاسٹس ہور ہے ہیں جو
انہ سے قبل پردہ خفا ہیں تھے۔ ٹو اکٹر کوزیاج ہرنام وہ س اپنے رسالہ ہوایت نامیس سے دائشیں ہے۔ ہو کہ قبا

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ع عبدى يترلك جائ كا

ورج جہارم ۔ شبلی نے ابن رشدسے اسس شید کا پیجاب نقل کیا ہے کر دنیا میں بجراتی پائی جاتیہ وہ بالذات نہیں کلیکسی دسی مجلائی کے تابع ہے بٹالا غصتہ ہم ی جیزے رکین اس حاسہ کا تیجہ ہے جس کی برولت انسان خالمت خود افتتاری کرتا ہے ۔ اگر بی حاسر نہ ہو توانسان ایک قاتل کے متا بد میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش درکے دنسق وفور ہری مجرافی کرتا ہے ۔ اگر بیات کی جبی کوشش درکے دنسق وفور ہری مجرافی کے اس کا تعدید کے انسان کی افتا سے مستعلق ہیں بھی پر نسل انسان کی افتا سے مستحد ہے ۔ اگر گھروں کو مبلا دیتی ہے ۔ مشہراس سے تا ہوجائے ہیں۔ لیکن اگراگ نہ ہو۔ انسان کا زندگی مبرکرنا محال ہوجائے۔ ان اتھی چیزوں سے اس تاریک سپ ہوک

مدانی بظا ہزاممکن ہے۔ بیمکن ہی نہیں کہ الیبی آگ پدا کی جائے جس سے کھا نا تو یکا یا جا سکے گرسمہ میں جلانا جا ہیں تو نہ

من سے معلامہ کلام بیکر موجودات عالم میں جو کھے مرتجودے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا وہ نے محصل ہیں یا ان میں نیر
کاپہو قالب ہے الین کوئی چیز موجود نہیں جو سراسر شر ہو یا اس میں خیروشر کا پتہ برابر ہو یا شر کا پتہ بجاری ہو ۔ آزائے
جن کاجی چاہے ۔ ولا جنبٹل مشل خصیو ۔ والوجود غیر مین العدم ، ببرعال نظام عالم میں بزع خولیش ہو
برائیاں میں نظراتی میں سان کے متعلق کو ن مخص بیروثری کے ساتھ کہرسکتا ہے کہ یو واتنی نقائص ہیں حب کر نظام عالم
کاپُراسلہ عاری آئیموں کے سامنے مرجود ہی نہیں ہے ۔ لہذاتنی سی اس پر نعداوند عالم کے کال اور عوزت وجلال
کاپُراسلہ عاری آئیموں کے سامنے مرجود ہی نہیں ہے ۔ لہذاتنی سی اس پر نعداوند عالم کے کال اور عوزت وجلال
کاپُراسلہ عاری آئیموں کے سامنے مرجود ہی نہیں ہے ۔ لہذاتنی سی اس بر نا وقدید تھ میں العالم الا قبلہ کے
گافوس ما قدی واا ملا حن قدی ہا۔ لوگوں نے فطون ہو سی ۔ یہ نہیں فرز یہ جرائے دکرتے ۔ گرع

 سے خداوند عالم کی عبارت کی جائے اور حبّت ماصل کی بائے۔ ع

ومن كان داعقل احِلّ بعقلم وافضل عقل عقل من بيت د بيس

لبذا بنابری بوشنص ندائے رحمٰن کی عبادت اورجنست کا حاصل کرنا تو درکنارخود معرفت پردردگا سے بھی نہیا من ہے وہ کسی طرح بھی عقل مندکہلانے کاحق دارنہ بی ہے۔الیے شخص جی جو بینہ موجود ہے جسے عام لوگ عقل کہتے ہیں وہ ورحقیقت و کلاء " اور شیطنت ہے جوعقل کے ساتھ تباست تورکمتی ہے گرحقیقاً عمل نہیں ہے رکیونکہ اگروہ الالق

عقل ہوتی تواس کا مامل معرفتِ خالِق عالم اوراس کی عبادت سے اس طرح غافل و زابل نه روتا ۔ وی بی سرم میں اور اور ایس اعقل کے زدیک شرفقتل کا دفع کرناا دراس سے بمیاؤ کی تدراخت یا ر

ا نہا تِ صابع برا کیا فیا عی بیل کے اور سے دینی بیار کسی تنم کے مذر پینینے کا محسل احمال واندیثہ بھی ہور وہ ن تقلِ سیر معبود وجرب اس کے دنع کرنے اور اس سے بھاؤگی کوئی تدبیرا ختیار کرنے کا حکم کرتی ہے

چه جائیکه حبب وه مغررتفینی و تتی مورچها مخیرشا بده شا پدیت کداگر کوئی غیر تقد اّ دمی یا کوئی منجیکسی تنفس کویی خبردے که فلاں مقل ایک منشه بالاثن منا منتقل برسرشفو محراب ما دن سیگری است برد که سور در سی گرارشرک بری می تران می تران کی جس

عِگدایک شیر ایا ژوحنا مبینیاب توشف بھی اس طون سے گذر اے وہ اُسے موٹ کے گھاٹ اُ اردینا ہے تر اگر حبیر اس شخص کو اس مخبر کی اس خبر رہائین نے موگر معن اس خیال سے کہ شاہدید کے کبدر امیر ادر مباوا اسے کوئی مزر بہنی جائے

اس من وول مربری و من مبرج بینی مربومرسی و میان من است این بینی بدر و مدب و اورب و است وی مدری بی جاست اس من وه یا تواس منام برجایی بی نبین اور اگر جائے بھی توسیا و کی کوئی ذکونی تدبیر کر کے جاتا ہے۔ اور میں طریق کار

عقل وفطرت کے مین مطابق ہے گرمتعلّقہ مسلمیں پنج کرمنکرین مداکے نزدیک بدا سول بل ما تاہے۔ ہم دیکیتے ہیں کر ہنا برشہور ایک لاکھ چرسیس ہزار صادق القول مصوم عن الخطا انبیاء ومرسلین احدان سے بھی زائدان کے اومیہاء

طا ہرین اورکروڑوں ملائے دین ملکہ تمام منتینین وطیعین بریکنے رہے اور کہدرہے ہیں که خدا وزر عالم موجودہے اور اس صانع حکیم نے آس مادی عالم کے علاوہ ایک اور عالم آخرے جب میں جنت ودوزنے ہے بھی بیدا کیا ہے یعس میں

ساج میں ہوئی کا م مصابارہ بیت اور حام ہورے میں ہیں جسک ودورج ہے ہی پیدیا ہوئے۔ مرفے کے بعد لبلدرجزا یا سزالوگوں کو رمہاہے۔ کیا بیرحالات اگر کسی عقلمند آدمی کے سامنے ہوں تو اس کی عقل اسے حتہ تندید حالا راسینہ گا ۔ مدائن کہ ان در زنان در ساید بغر سنگی از موم زنسے تا ہی عقال میں مدرجین

حقیقت مال کاسنجیدگی سے جائزہ لینے اورمنا نت سے خور و فکرکرنے برمجبُر نہیں کنی ؟ کیاعتل اسے یہ سوچنے پر آما دو نہیں کرتی کر قبلے نظران او آرو براہبن کے جوصانے عالم کی سبتنی برتا مُرہیں یحقیقت امر دو مال سے خالی نہیں ۔ یا خدا ہے لادر تعنیا ہے ) یا نہیں ہے ؟ (اور لینینا پرشن باطل ہے) اگر نہیں ہے تو اُسے ماننے اور زماننے والے

ما ننے میں فائدہ اور نہ ماننے ہیں صروونعقعان کا اندیشہ ہے ۔ کیام پیچ عقل اس صررے بھنے کاحکم نہیں کرتی ؟ لگین ہاوجو پھ بغرل بعض مختقین عنبقی اجماع والفاق حیں طرح محسوسات میں موحب لیتین واطبینان ہوتا ہے۔ اسی طرح معقو لاسٹ

Presented by: https://Jafrilibrary.com

میں ہمی باعثِ علم واذ مان بہے بکین ہے فطرت لوگ اس تم غفیرا درجمع کثیر کے اجاع و آلفاق سے بھی سرگز مت اثر نہیں ہوتے کمکہ بایں ہمدا ہے المحار پرا صرار کر رہے ہیں۔ لہندا دریں حالات کو ن شم غل اقیے لوگوں کو صاحب عقل تسليم كرسكة ج بين فنفراد ساده مگر مقنع وليل حكما و روحاينين احيى حصرات آشر كابرين صلوات عليهم التبعين سے بھي منفذل ب يبنانيومندرجه وي اشعاراً بدار حصرت اميرالدمنين كي طرت فسوب بي . قال المنجم والطبيب كلاهمأ لن بيعث الصوات قلت البكما منجاهد طیب ووز ں نے کاکومرو سے تھی زندہ مزموں سے میں نے ان کے جواب میں کیا نس انگ رہو۔ ان صح قولكما فلست بخاسر اوصح قولي فالخسام عليكما اگر بالفرمن تمهاری ! شنصیح مولیٔ تواس میں میراکو ای نعقعان نہیں ایکین اگرمیرا قول صبح نیلی آیا نو بجیرتم دونوں كومزدر نقصان اٹھا نامپيت كا ي ( دیوان ننسوب برمعنرت علی ) ایسا ہی ایک اشد لال حعزت امام عبفرصاد تی مے مروی ہے ۔ وافغہ بُوں ہے کہ ایک مزنبہ ایک دھے ہیں آنجنات کی خدست میں بیشورہ دینے آباکہ آپ نماز روزہ وغیرہ خودسا خترا حکام کی ہے فائدہ یا بندی کرکے کیوں لطَّفِ حِبات صَا بْعُ كُرتْ مِن يتِيا بِصِنْعارِس يُرِدا يُرا فائده النَّفا نا اوركطف اندوز مونا بيا بينيه رامام عالى مقام نے فرمایا کداگر برپاندیاں فے الواقع خود ساخت ہی ہیں۔ اور کوئی حاکم مطلق مو تجوز نہیں تو اس سے برلازم آتا ہے کرموت ك بعداس بابندى بركونى بازيرس و جوكى دازاتها رساقول كم مطابق مج كوئى خياره مر تعكمنا يرس كا ملين أگر مهارا نظرید درست مواتو بنا و تنهاری به آزادیا س تمیس آینده کبان اے جائیں گی ؟ ایجا رالانوارج ۱۲ امام کے اس كلام جابيت التيام كايدافره اكروه ومبربينشترن باسلام بوكيا المام عليدالتلام كحاس كلام مجز نظام كاحبي كمرح اس دسربيريا ژبهوا تفاوه ترآب نے س ليابياں ايك أوركم كث تدوادي ضلالت كا تا زركھي سماعت فرما ينج جوغلط تعليم اورغلط سوسائشي سيمتناثر بوكراسلام كابوموا البي گرون سيحاً تاركر د سرسيت كي تاركيب وادئ صلالست مِقْتُ رَكُومِ كِالنَقَا اور شِرَى دليلوں سے اس كَيْ تَلْق نه سوتی تقی گرهب توفیق ایز دی شامل حال سوری توامام ملالیتلام کامیں کلام تی رحان ٹربعہ کرمراط متنتیم بڑکا مزن ہوگیا۔ اوراس کے نما معقدے حل ہوگئے ۔اس کے اپنے العث نومیں اس كى دائستان سننے كتے ہيں - ايك دن مي ايك ندمبي رسال لوحر، انحا و ليصف وليصف ميرى نظرايك وليل پرٹری جے صاوق ال مختر نے صالی سبتی کے ثبرت میں ایک وسر سے سامنے میٹی فرمایا بھا (محرسی سابقررہ ا نقل کی ہے) یدوابن پڑھ کرمیرے إنوے رسال گرٹرا راورمیرے دماغ کرایک جٹسکا سالگا۔ مجھے ایسامعلوم ہوتا تفاكة معنور محبري كونحاطب فرماكر كينت بسرك كبكن كرين صادق القول بون توسا أزاديان تميين آييده كهان ليصابئين

عمی و آنکھیں دکھیتی تقیس مگران نفلوں کے سرا کمیہ دکھائی نہ ٹیا تا نقا۔ کان سفتے تقے مگریہی ایک فقرہ۔ میری نبیندا جا ٹ

سبوگئی۔ اور کھا ناپنیا بچوٹ گیا عمب حالت تھی۔ دل میں خوت جسم کولرزو۔ زبان فاموش رادروماغ میں اسی ایک فقر و كى صدائ إدكشن وكين أكرمين صادق العول مون توتهارى أزاديان تهين آنيروكهان لي عائي كى ي. . . . . أثاروس روز مک میری میں مالت رہی .اور میں بر لکھتے موئے اس سے اغراز خوشی اور مرور مسکوس کرتا ہوں کو للبنیل جارہ و معصوبین أخري دل دوماغ نے دوسوال مل كرايا يج سالها سال كسميرے لئے اكي معتبر را نخا ؟ ارسال مي شيع كيوں موا ازملى ) كا ہے۔ ما پيز چرمن القلب بقع في القلب بعني - بات جوول سے نكلتي ہے اثر ركھتى ہے « خداكر سے بمارى یه کتا ب بھی اسی طرح گرگشته می او دی ضلالت وسرگروانا اِن ورطهٔ غواست کے لئے باعثِ رشد و اماِن اورشمع ہوارت م انبغان ناسبت سورسجا والنبتي وآله الالحبارطسيمالشلام

| تعبن بےلبیرت لوگوں کے اذ ؛ ن و جودِ مارى تعالى كي تعلق ايك سوال ورأس كا جواب انصدي عنه يسوال جراعة المرتباء كرالله نفاك كسطرت وحودمين آيا ، حب كرمر موجروك ليف غفلاكسي موجد كابونا ضروري بداس سوال كاجواب بر ہے کہ جس طرح عقل کا بیفیدا ہے کہ کسی موجُرو کے بلتے ایک موحد کا ہونا حزوری ہے۔اسی طرح بین عقل بیم یکتی ہے۔ کہ اس تام کا نتات کا کوئی ایا موجد مونا چاہتے ہوگسی موجد کے بغیراک سے آپ موجد جوور نے موجود کے لیتے آ ب موجد در کار ہوگا اور پرسلسلہ کمیں بھی جاکر ندر کے گا خدا نوکتے ہی اس کو بین جو سب کا خالق ہوا در خود کسی کا نملوق نز ہو۔ اگر وہ تعجی كسى كا مخلرق جو تربير وه خدانين رب كا بكرخدا ووسوگا حب ف اس كوبيداكيا .

ندكوره بالاتنام خفائق سے ايك ناظر خبير كولفين بوجاتا ہے كرصانع عالم ا بیان بالند کے اخلاقی قوا کد مرجود ہے ادراس کی ستی کا زارواجب دلازم ہے اگراہے مشارہتی

صالع كوويكها مائة تواسك كئ اخلاق فوائين تم ساب لعبن فوائد كى طرف اشاره كرت بيرر

ير بي كمديد نام نكيوں كاستختير سي عب يريقين مبتدل بشك مرجائ توانسان جرمش عسل سے ماری جوجا تا ہے۔ مجرحن عمل کی ہزارسی کے باوجروا نضاف کے حدود کو قائم نہیں رکوسکتا ا دروہ شیطان کا اَلهٔ کاربن کررہ جا تا ہے کیونکہ حب کسی مماسب اعلی کانفین سی نز ہو توسعی وعمل کا جائز ہ لینے کی کیا صرورت رحب کرتوال ہی موجُد بنیں توجور کوچوری سے کیا اس نے ہوسکتا ہے ؟ شکرین کے گرو و بیں جر کچرجن عمل بایا جاتا ہے وہ ان کے باطنی تذ نبرب کا نتیجہ ہے ربعنی منکروگ آگر جیر نبطا سرمنکر خدا ہیں اور آخرت کے خطروں سے ہے پر واہی کا مظاہر و کرنے ہیں مگرول کے گوشہ میں سرا ندلیشر منز در رکھتے ہیں کرمبا دا اس دسیع و سولیف کا نناست کا کوئی خاتی دمالک ہو۔ جو مرف کے بعد تبیں زئدہ کرکے ہم سے باز پرس کرے۔ ووسری طرف تعبض مرعبیا بن ایان مشب وروز گاہ کی آلودگیوں میں طرث نظر آتے ہیں اس کی وجر بھی بیاہے کو اُن کا بیا قرار لفظی اور رسمی ہے وہ عین حالت رکوع و سم و میں ہے شک کرتے ر بهت بین کرنا پرخدام وجود و بوداد رجارے بر رکوع و بو تفیع افغات بون اس کے قرآن کرم مناظر قررت کی طرف ادبار توجه ولا است ده قدرت کی صنعت مجری زنگ آمیزلوں اور گلکار یو کو انسان کے ساست پنی کرکے پوچیتا ہے کوسب کچھ مرجود ہے کیا یونہی بپدیا ہوگیا ؟ مظاہر عالم اور مناظر قدرت بین تحقیقی نظر السانے سے بالا خرصر ورانسان شک کی ویورت پارچوکم مان برو بحرکے ساست اپنی بندگی کا افراد کرنے رہو ہو ہا ، ہے۔ بیا ایتم الدناس قد جاء کد الموصول بالحق من مربک دفاهنوا خبولک د

ایمان بالند کا دورسراا خلاتی فائده الطنت دین دع بین بین این دست پیا بوجاتی ب یغنی خدا کی المیان بالند کا دورسراا خلاتی فائده الطنت دین دع بین به دع بین به داندان اس نعست امیان سے مورم بر و بیراس کی نگاه اسی نگ دارو تک معدود برت بین ما نورس کی اینی قدرت ، ملم ادداس کے مطلب است محدود برت بین معا پرامیان لانے کے معداس کی نگا و تمام کا فناست کہ بین جاتی جاتی ہے۔ ہم ملک کل ماست کہ ملک نما ناست ، اب برجیز سے اس کا ایک بی رشتہ قاد موجات کے اب اس کی دوستی، وشمنی مجسست یا نفرت اپنے نفس کے لئے نمیں برتی کل خدرا کے سے بوتی ہے۔ و در اسلم مین فی السموات والاد حق کے لئے جوتی ہے۔ و در اسلم مین فی السموات والاد حق طوعاً و کے دھا۔ لہذا اللہ پرامیان دکھنے دالاجی نگا نظر نہیں برسکا ۔ کمدود میس انظراد دعائی دماغ ہوتا ہے۔

اليان الله سے انسان کے اندراُميدور مباكى ايك المينان تخبش كيفيد پدا مرتى جاتى ابان بالتدكا بإنجرال فائده بي ادرايس ادرشكت دان اسك نزديك نبير عبى دان ك إس ايان لازدال خزا دمزئور ب راگریزنام ظاہری اساب دوسائل اس کا ساتھ جیٹر مائیں لیکن خدا پر مجبروسرواعماد کا دامن کمجی اس کے بانوے نبیں جوٹتا کرکے دو مباقا ہے کواس کا خدا فرارجم وکریم ہے و دھمتی و مسعت کل شی (ا والن) ومحبتاب كرخداكى رصت سے ناأمير برناكفرت ولابئيس من موح الله الاالقوم الكا فوون و بعسف، ووليتين ركمتاب كرخدا طروستم نبيركزا وماس بك بظلام للعبسيد والكلان اس كاايان ب كرضرا الني بندو ال كى واووفر إوسنتاب روا ذاسلك عبادى عنى فافى فوسيب اجيب وعوة الداع ا دادعان (البقوة) لبدًا ووسكون والطينيان ملب كى دولت سه مالامال مرجاتا ب - الاجذكوا عله تعطمت القلوب راس رجا دوالمينان ملب سے انسان کے اندمبرواستقامت اور لوکل علی اللہ السے صفات مبلید پدا ہونے ہیں ۔ اور وزیا کے سخت سے سخت مشكلات ومصائب بعبى اس كے پائے ثبات يس لعزش پدائنيں كرسكنے، و من بيوكل على الله فيصو حسبدراك ينين موتا بكرالله نعرت كرع توونياكى كوئى طاقت اس يرفالب نهين أسكتى - أى بينص كحد الله فلاغالب لکه (آل عران) يبي وجرات كلات ومعائب كيموم ك وقت حزن وطال اى ك زديك مجي نبير مبتك - أنّ الذبن قالوا دبنا الله تحداستقامو أتعنه ل عليهم الملامكة الاتخافوا و لا تحزنوا (حد العجبين) وه يفتي ركمتا ب جربا وسيبت أتى وه تقدر اللي كتحت أتى ادروي أسه دور كتاب وغلى بصبنااله ماكتب الله لناهو مولانا وعلى الله فليتوكل المومنون والنواج ا بیان بالند کا بینا فائده ایان بالترسد بزولی اور کمزوری و در موتی ب دادر شجاعت و شهامت ابین مفاتِ مبيد

پدیا مہتی ہیں : ظاہرہے کرنرولی و د چنریں سے پدیا موتی ہے۔ ایک اپنی جان ادر اپنے اہل وعیال اور مال کے ساتو محبّت ووسرے بیخوت کربیفقسان بینیا نے اور بلاک کرنے کی طاقت انہی اشیاد میں ہے جربطور آلداستعال موتی جیں ۔ا بیان باللہ ان دونوں خوفوں کی جڑکا ہے کرکے رکھ دتیا ہے۔ مومن بالشدکے ذہن میں یہ بات مبٹی مباتی ہے کہ مال داواد دمحض چندروزہ ونياكى زمين بير يغود فانى اوراس كى مبت مجى فانى ب مالعال والبنوى ذبينة الحيوت الدنيا والبغيت القالحات خيرعند وملك ثوا با وخيرا ملاً والكهن) اس ك وواني محتب المركز الدوال شي كوقراردينا ے - والذین امنوااشد حبالله ((لبقنل) نیزوه نین رکتاب رونیای بیمایت برمال متعارب سے ووام اصيائيدارى ماسل منين . تعل ان العوت الذى تفرون مندفاند ملاقبيكم ( الجمعد) موت سي مغربيس يددكمالهوت ولوكنتمفى بووج مشياة ((لنسام) اس الت ووفطرى طور يزواش كرتا ب كركيون جان قرابان كرك وه دائى دابرى زندگى مال كى حائ جے ننا وزوال نهيں ہے ۔ لد تحسين الذين فتلوا فى سببيل الله اموا تا مل احيارعندر بهم بوز تون فوحين بما اتهم الله من فضلم (العموان) را دوسرا فوت تر مومن بقین کامل رکھاہے۔ ان چیزوں میں ہلک کرنے یا نقصان پیغابنے کی ختیقی طاقت نہیں ہے۔ اگرخدا کا ازن نریمونو ہر تام طاقتيركسي كابال بكانيي كرسكتين و ما هد مينادين بدمن احد الا ما دن الله (البقيل) وما كان لنفس ان تموت الدمادى الله كتابًا مؤجلة (آلون) اس كن دوان چيون سنسيرورا - إل اردرا بي اردرا - عن ممض ضاست. فلا تخنا فو هد و خا فو ن ان كنتر مؤمنين (ال عران) ده جانا بكر حسبنا الله و نعم الوكييل نعم المولى و نعم النصير - اس بقين وادفان كانتجرب وه ابنى مان الدايا مال سب مداك ميروكردتا جدان الله استرى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنديقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ((لنوبلي)اس كيموت وحات بن فداك كي برماتي بو ان حياتي د مماتي لله ربت العالمين -

اس ایان بالند کاساتوال فائده مرد است و مرد در است مناست منابید و میرد و است میرد است میرد اوران کی اوران کی ا امیان بالند کاساتوال فائده میرد میرد داشتنا را بیصنات مبله پیایر ماتی میرد م

كرإن بن ف استعناد من معراب ال

عب اسے بینین موجا کے کرزن قدرت کالم کے إقدین ہے۔ جے عب قدر جا بہا ہے عطاکر اے۔ الله یبسط
الوزی لمن پیشا موزید درجد، تورہ اس کے حسول کے لئے ذلیل اورنا جائز ذرائع استعال نہیں کرتا تکہ مہیشہ
الوزی لمن پیشا موزید درجد، تورہ اس کے حسول کے لئے ذلیل اورنا جائز ذرائع استعال نہیں کرتا تکہ مہیشہ
اعری طریق سے انہارزی تلامش کرتا ہے۔ اور جو کھی کم ازیادہ بل جاتا ہے اس پرتنا عت کرلیتا ہے۔ قبل ان
العضل بید الله بو تیب میں دیشار۔ را اعران عورت وولت فدا کے معند تدرت میں ہے۔ و تعز مسن

تشاروتذل من تشار بيدك الخيواتك على على منى قدير (ال عموان) ومباتا بي كرعز س و ذکست اوررز ق کی وسعست یا نگی وغیرواکمور میں جرباہمی اختلات و تفاوست پایلجا تا ہے وہ ندا نے کئی مصالح وحکم سکے پیش نظراس نظام مینخود حاری فرمایات راست انسان دجل سکتاب ادر نهی است بر لنے کی کوسشش کرا جا بیدے والله خفل بمعتكم على بعض في الوزى (النحل) والانتهنوا ما فضل الله بربع صلى على بجن والناء، ایان بالندسے نترن کویہ فائرہ سخیاہے که اس عقیدہ سے افراد میں پاکٹر گی م اببان بالندكا أنشوال اخلاتي فامده پریزگاري ادراصاس در داري پدا بوتاب ادرتانون كي بندي در بابي نظم وخبط كاماده پييا بوتاب اوزنام افراداك سلك بينسك نظرآنے بيں يعب النا رئيتيں ركتا ہے كردہ جا ں معى ما كفاك وسيع وعويين مملكت س إبرتدم نبي ركع كذا. ولله المنش ى والمعوب فاينما تدولوا فتُتَمَوج دالله ان الله واسع عليه (البقوة) ادريهي اليان ركتاب كفدا يراس كى كونى مركت إسكان محتى وستورنيس ب- ان الله لا يخيفي عليد شي في الارحن ولا في السها و العران ، وه نه اكوعيم زات الصدر تحجتنا ہے ادربیاذ عان بمی رکھتا ہے کہ ایک ون ضرور اس نے بارگا وارزدی میں ماضریونا ہے ۔ واعلموا أنكوملا فوہ (البقولا) واعلموا انك البيريخش ون ( (لبقط) اوروه يرجي ماننا بكرمهان نعارُ اغزرميم ب- وصال اس کی گفت بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطستی ذبات لسند ید ر البووج ، تراس سے اس کے اعمال وافغال کی مائنے گ ا درسیرت کی بلندی نیدار دکردادیم بم آجگی پرجو کچه اثر مرتب بوسکنا ہے دہ اعیاں راجیرباین کامعداق ہے

دمتعتبس ازرسال اسلامي تهذيب إدرائيط صول ا

اب كى جوكولكما كياب اس سے يا ان ب فداوندعالم كى كنيخقت ككسائى مكن نهيس كرنامقصود تفاكرصا نع عالم كى اسس فدر ا جمالي معرفت بديبي وفطرى ب كراس عالم كاليك قادر وعليم صافع ادرخالي حكيم موجُود ب يص سند بعونه تعالى لطب ي احس واكل جمعبده برآ بريكي بي روالحدالله على احسانه اكين أكركن شخص يرجاب كراس وات ووالجلال كى كنه حقيقت يك دمائي ماصل كرس توم اير خيال اسست ومحال اسست وحنول "

محق شيخ ببائ طيارهم البخ رساله اعتفادات الاماميدين كور فرات بي وأن كندند التد ممالا تعسل اليدايدي العقول والافكام مضاوندهالم ككذؤات كمعقول وافكاركى رسائى نبين بوسكتى واسي طرح علامطيئ في معى البينية رساله اعتقاديد لليديس افاده فرمايات واندى بعكن الوصول الى كند وات ا و صفا ند- خدات عزوجل كى دات ياصفات كى اصل خفيقت كسرساني مكن بني ب-يه و و شكل مرحله بي كرميا بي اجفام واوصيار كام مى باركا و تدسس مين اپنے عجز كا افراد كرتے مجوست نظراً تے

ير. سبحانك ما عوفناك حق معوفتك وحق بهي بي ب كريم خالق كي دات كس مخلوق كي عقول واو لا م كى رسائى ناممكن وممال ہے۔اور فعدا وئلے عالم كى كمة يتقيقت كى معرفت ممتنع - ابن التراب وربّ الارباب ؟ نعيني حياسبت فاكرا باعالم إك راس مسلمين خودارشار فدرت ب- ولايحيطون جدعلماً ركراك خدادندمالم كي دات كااماط على نيس كريكة رادعيد مبارك مين واروب مسبحان من لا يعلم ما هو الا صورياك ب وه وات من ك سواكرئي نهين جا قناكراس كي حقيقت كياب، و وعائ مشلول ،

سيدالانبياء والرسين فرمات مين ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابعام دان الملاً الاعلى يطلبوند كما قطلبون انتهر نداوندما لم كي تفيقت عقول وافيام كي وسترس ساسى فرح بلذو بالاادر بيث يدو مصص طرح أتكمو س مخفى ومتبب ب ادرعالم إلاك مفلوق اس اس طرح لاش كرتى بحب طرح تم أب تناش كرتے مو واز جاست الوحدين ، ولنعم اقيل م

توال ورباءعنت برسسمبال رسيد في دركنه جمين سبحان رسسبد!

سيدالم مدين معزرت امرالومنين علي السلام فرات بير . الحمد لله الذي لا يبلغ مد حند الفا عُلو ن ولانجصى نعمائدالعا دون ولايودي حفدالمجتهدون الذىلايدى كدبعدالهمم ولاينالد غوص الفطن الذي ليس لصفته حدمي ودولا نعت موجود وكا وقت معدود ولا اجل ممدود - الخ و ج اللاغى سب تعريفين اس التُدك لئ بي حس كى مدح و ثناتك برك والدنيس بني سكة اورند شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کے حقوق اوا کرسکتے ہیں۔ اسے لبند متمتیں درک نهیں کرسکتیں اور مذہبی مخفل فزیر کی گاہرائیاں اس کی کنہ تفیقت تک رسائی ماصل کرسکتی ہیں ۔اس کی کوئی مدمقرر نهیں ر اس کی تعربیت کے لئے رور موجود ہے اور مزی اس کی ابتدا کے لئے کوئی وقعت اور انتہا کے لئے کوئی مدت ہے .... اسى طرح مضرت اما مزين العاميين صعيفه مجاديه كى بهلى دُعائے تحميد ميں فرمات بيں -المحمد ملله الا قول مبلا اول كان قبله والاخر بلا اخر مكون بعدة الذى قصرت عن رؤيتدا بعدا رالنا ظرين و عجو مت عن نعتداوها م الواصفين - الخ - سب مدونناس مدائع الدعلاك لي بي جرالياادل

ہے کراس سے پہلے کوئی اوّل نہیں۔اورالیا آخرہے کراس کے بعداور کوئی آخر نہیں۔وہ اتنا امل وارفع ہے کر دیکھنے والوں کی المعیں اسے و کھینے سے قاصراور وصعت کرنے والوں کے عقول واد فام اس کی تعربیب و توصیعت سے عاجز مين · نيز آن جناب وُ مائ دوشته من فرمات مين . كلت الدلس عن غاية صفته والعقول عن كندمعوفة زبانیں اس کی انتہائی توصیعت کرنے سے عاجز ادر عقلیں اس کی خنتی معرفت تک رسائی ماصل کرنے سے فاصر ہیں۔

حنرت الممكة باقرعليالتلام فراتي إن كلما تعدوره احدنى عقلدا ووهمدا وخيالم

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

فالله بحاندغيره ووسمائد كاندمخلوى والمخلوق كالميكون من صفات الخالق (شرح امرلكاني جوشخص اہنے غفل یا دیم یا خیال میں خدا کی وات کا کوئی خیالی تعتور قائم کرے۔ اسے مجھے لینا جیا ہیے کہ خدا اس *کے علاو*ہ کچھ اور ہے ۔ کیو کم ہو کھیواس کے ذہن میں آجائے وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے ۔ مگرخدا خالق ہے مخلوق نہیں ہے جسفرت صادت المحمليال اللام فروات بيركيف إصفر جالكيف و هوالذى كيف الكيف حتى صاركيفاً فعوفت الكبيب بماكيف لنا الكبيف - خلاصه يركمها بين فداوندعاكم كوكينين ومكونكى ك ساتدكس طرح منصف كرسكتا موں مالاتکہ خدانے ہی کینیت کو پدا کیا ہے۔ بہاں کک کدوہ کیفیت بن گئی۔ اور اسی سے بنانے سے سم سنے كيفييت كوميجا يالبذا خالق اپني مخلوق ك ساته كيونكر متصعب موسكة ب؟ اسى بنا پرمصرت اميرالموميين فرما ياكرستے يق ـ لا تقددعظمندالله على فدى عقلك فتكون من المهالكين ـ فدائ قدوس كى عظمت وجالت كاندازه اپنى نا قص عقل سے ندلكا و درند لماك بونے والوں ميں سے سوماوكے يچ نكر خفيقىت فدا وندى تك رسا فى حاصل کرنا لوگوں کے لیتے ممکن نہ نخا یک اس کی ذات میں غورو خوض کرنے سے ضلا است وگمراہی کا شدید خطرہ تھا ۔اسی لئے پیشیوا بان دین نے اس سلسلہ ہیں مزید بخور و نوعش کرنے کی مما نعت فرما دی ہے ریجنا نخیاس مضمون کی منتقد و روایات اصول كافي وغيره كتب معتره مين موجودين - تكلموا في خلق الله و كاتكلموا في الله فان الكلام فى الله ولكن لايزدا وصاحبه الانتبيرا وفران المعر بقرعيد التلام فيزاني بزركوار عدم وي ب وفرايا اياكه والتفكوني الله وليكن اذاام دنمان منطروا الى عظمته الله فانظروا إلى عظيم خلقه الترسجان كى كنېر ذات بېي غور وفكر كرنا - إل حب نم اس كى عظمت د حبلالت د كينا چام و تواس كى مخلرق كى عظمت بيي غوره تا مل منان خدایں حر قدر چا ہوگفتگو کرو گرخود خداوند عالم کی ذات کے متعلّق کام نزکرو یکیو کمداس کی ذات میں گفتگو کرنے والے کو حیرانی و پرایٹانی میں اصافہ کے سوااور کچہ حاصل نہیں ہوتا .

اسى طرح معفرت صادق عليه سي منقول ب فرايا - تكلموا فى كل شئى و كا منكلموا فى خدات الله برنتے بير كفتگورد كر فعدا و ندومالم كى دات كرارے بير كلام خرد و نيزانبى معفرت سے يرجى مردى ب كرمس ن فطو فى الله كيون هو هلك يوشخص الله سي الله سي غور و فكركرے كاكروه كس طرح ب وه بلاك بو جائد كى تغييت بير غور و فكركرے كاكروه كس طرح ب وه بلاك بو جائد كا انتهى مات كاركران الى دبك المعنتهى كى تغيير مي محزت صادق آل محرت مردى ہے والد الا انتهى الكلام الى الله فاصلكوا موجب سلسلة كلام فعال من الله مائد كار من بينى جائد النه فاصلكوا موجب الله كلام فعال من الله مائد كار من بينى جائد النه الله مائد كار من موجاؤر

Presented by: https://Jafrilibrary.cor

بنوتيكه خابق كائنات كم متعلق مين اجمالي عقيده كما في ب كدوه واجب الوجود اس كامنات كاخالق اورسر كما ل سس متععب اورسرُفق سے منز و ومبرااور ذات وصفات میں بے شل دیے شال ہے ۔ لیس کمثلد شنی خلاصہ یہ ک سورة توجيبك مطالب براميان ركفنا كافي ب- بسمالله التركمين الركت بعر- قل هوالله احده الله الصّهده لمعيله ولمديوله ولمعيكن له كفوًّا احد-ات ميرت صبيب كبدالله ايك ب ده نسام عالم سے بے نیاز ہے ،اس سے کوئی پدا نہیں ہوا ،اور نہ دو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا مہسر و نظیرہے جنا کنی حضرت المم رضاعليه السلام سيمروى ب فرايا من قوأ فنل هوالله إحد والمن بها فقد عوف المزديد بو شخص سورة فل موالله كو مح كريس ما مراس برامان لاست اس ف توجيد كي عرفت حاصل كرلى را زعيرا خبار ارضا) اور معزت المامزين العابين سيمنغول ب- فرمايا - ان الله عدّوجل علمه انه يكون في اخو النرما في قوام متعمقون فأخزل الله تبارك وتعالى فلهوالله احد والامات من سورة الحديد الى قولد علىمى بذات الصدورفمن وام وراء ولك فقدهلك - خلاوندعالم كوعلم تقاكة آخرى زماني كميم ايت لوگ پیدا ہوں سکے جوامبا حدث توجید ہیں ہمیت غور دفعتی سے کام نیں گے۔اس کئے اس نے سورہ توجیدا ورسور : حدید کی پہلی چیندائتیں ملیم بندات الصدور تک 'ما زل کردیں ۔ ابندا اب جوشف اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش كرالانواري برمائع الجارالانواري ٢)

جناب شام روايت كرت بير كرايك زنديق في صفرت المام حبفرصا وق عليه السلام ي دريا فت كيا ان الله تعالى ما هو وكر فداوندما لم كياب و فقال هوشى عنلات الاشياء ارج بقولى شي الى الدشي بحقيقة الثيث عنيواندلاجسمولاصورة ولايجس ولانجسس ولايدرك بالحواس الحنس كا قدى كد الدوهام وكا تنقصر العبود ولا تغيوه الدزمان - الخزو فرمايا ده ايك في ب كردوري في سے مختلف ہے۔ اس کوشے کہنے سے میری مرادیہ ہے کروہ تغیقت شے کے اعتبارے فی الحقیقت شے ہے ادر موحروب (کیونکہ وہ واحبب الوحروب اور باتی اشیاء کا وجود لوحبام کان عارصنی ہے) نہ وہ صبم ہے اور نہ صرب ندوہ ظاہری حواس سے صوس ہوسکتا ہے اور نہ باطنی حواس سے صوس موسکتا ہے اور نہ حواس خسد سداے درک کیا جاسکتاسہے۔ مذوسم اس کا احاطم کرسکتے ہیں اور مذنبانوں کا گذرنا اس میں کسی قسم کا نقص با نغیر پدا کرسکتا ہے ( مجارى ٢ مجوالدا حبّاج ) فتح بن يزيد جرجانى بيان كرتے بي كدين في حضرت امام رصا عليه السلام سے سوال كيا. عن ادنى المعمنة كم ازكم معرفت مداوندى كس تدرورى ب - فقال الا قل وجا ندا الدغيوة وكا شبدله ولا نظر لميرواند قديم مشبت موجو دغير فقيدواند لبس كمثله شي رترمير شخ ماديً فرمایا براقرار کرنا که خدا کے سوااور کوئی معبود برخی نہیں ہے اور شاس کا کوئی مہر ونظیرے ، وہ بہیشہ موجود ہے ماور

Presented by: https://Jafrilibrary.com

سمیشہ باتی رہے گا ۔ کوئی شنی اس کی اند بنیں ہے " خداوند عالم کی کنیخفیفنت کک انسانی عقل وقیم کی رسائی وہر سکنے کی ابن ابی الحدید معتزلی نے سبت میج تصویر کشی کی ہے۔ ع-

فيك بيا عبوب الكون غدا الفكو كليلاً انت متيون هوى اللب وطبلت العقولا فيك بيا عبوب الكون غدا الفكو كليلاً انت متيون هوى اللب وطبلت العقولا كلما افدم فكدى فيك منسبراً فتر مبيلا ماكما يخبط في عبيا لا ميهتلاى سبيلا الميعتلان تتيرك أننات تيرك منتقق عقل وظرورمانده موسكة مين ترف صاحبان على كرمتي اورمقول وافهام كرياتيان كرويا بين مب هي اجتاع الأكرم مني كرك است تيرك إدك مين ايك بالشت آسك فرصانا مول تروه النظ ياؤن افدها وهندا كيسان على مبارك ما تا بها ادركون راسته نهين ياتا و

اس مدميث شرعين كامطلب معيى ب جرجناب اميمليدالكام سه موى ب فرايد من سكل عسف المتوحيد فيهو جاهل جرشف واب فعادندى كي حقيقت ك بارسيس سوال كرده وجابل ب وصن المجاب عند فيهو حاهل ، اورجوا بيد سوال كاجراب و د وه مشرك ب و مبن عوف فيه و ملحدل جر منفس متنقت ايزوى كي معرفت كا دعوى كرده و محديث و ومن لعد يعوف في فيهو كا فعور اورج تخص والقديم وابن المنظم منتقت ايزوى كي معرفت كا دعوى كرده و محديث و ومن لعد يعوف في فيهو كا فعور اورج تخص والقديم والتي فال كورز بي المنافق والتي من المنافق المنافق والمنافق والم

یں ور پہلے میں اس مطلب کو اپنے منعہ میں انداز میں لوں اُ واکیا ہے ہے شنج سعدی نے بھی اس مطلب کو اپنے منعہ میں انداز میں لوں اُ واکیا ہے ہے

اے برترازخیال وقیاس وگان و وہم وزیرجی گفته اندوشنیدم و خواندہ ایم دفتر تمام گشت و بایاں رسید عمر ابچناں دراق ل وصعب تر ماندہ ایم مقلا بھی یہ بات سل ہے کرکسی چیز کی عقبی سرفت اس وقت ہوسکتی ہے کہ حب اس کی منس وفعل معلوم ہو اور جب ذات والاصفات کی کوئی عنس وفعل ہی منہ تو تھے معلقاس کی حقیقی معرفت کیونکر حاصل ہوسکتی ہے ہر حال سے شکار معرفت کرگا درکے حقیا دوں کو پیشورہ و سے کراس مجب کو میان ختم کرتے ہیں کراس سلدیں ابنا وقت عزیز منا نع دکریں ۔ ع

عنقاشكاركس نشود دام بازچيس كاينا مميشه باد بست است دام را معتق شيخ بهائي عليه الرحة إبنى تا بسارلهين بي بريل شرح مديف دوم فراست بي و المسواد بمعوف الله تع الإطلاع على نعوته وصفاته الجلالينه بعد دالطاقته البشرية واما الاطلاع على حقيقة الذات المقد سنة مته الأسطىم للملائكة المتعربين والانبياء الموسلين فضلاعي غيوهم وكفى ف ذلك نول سيد الديش ما عوفناك حق معوفتك و مونت خلاوندى ماس كرف سيم اويرسي كرطاقت برطان الديس كرطانة السكوم على الله عماصل كرم ما يوفنات كرمانة بين معرب المال المناس كرادي سيم كرمانة و المناس المال المال المال كرمان المال كالمال المال كرمان المال كالمال المال كرمان كرما

Presented by. https://Jafrilibrary.com

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

معلوم کرنے کا تعلق ہے۔ غیر تر بجائے خود ملائکہ مقسر بین انبسیام مرسلین بھی اس کا دعو اے نہیں کر کھتے ۔

اس سلوبی سناب ستیدالیشتر کاارشاوی کافی دی کربارانا مرف تصاسطرے نیں پیانا حراج بھائے اس سلوبی با احراج بھائے

238

عنفاتِ بروتر ال كاين وات موقع كابان ہزائے كداس شے كے منفات كى موفت عالى ك جائے اس طرح موشوت كى خود بخود فے الجد سوفت ماصل ہوجاتی ہے مدال كا يہ اللہ مالة بحد سومد في مدن بعد ماصل كن مادہ تراہد وہ شكار مركز و التحقیقة فعان والم كرمنانية و

يبال اگريم اس طراقية كارس معوفت برورد كارما مل كونا چابي تواس بين شكل يه ب كرعندالتين نعداوند عالم كى معفات حقيقيد بعنى منفات ذات و خصفات فعل اس كى عين ذات وي منذك زائد برزدات حبياكة حضرت اميرالموسنين فرات بين راق لى الدين معوفت و كمال معوفت المنفعد بين به كمال المتصدين به تنوحيد كا وكمال توحيد كا

الدخلاص لدوكمال الاخلاص لدفعى الصفات عندلشهادة كل صفتدا فيها غير الموصوف وشهاة كل موصوف اندعير الصفت فمن وصف الله بجائة فقد قرندو من قرندفقد أثنا و وصن أنتا و فقد جرّا و وصن جرّا و فقد جرّا و فقد جرّا و فقد عرّه و من قال فيد حدّه و من حدّه و فقد عرّه و من قال فيد فقد ضمندو من قال علام فقد اخلى

هند رسلسانه دین کی بیکی دسی خدانعاسال کی معرفت ہے ادر کمال معرفت اس کی تصدیق ادر کمال تصدیق اس کی توجید ہے ۔ادد کمال توجیداس کے لئے افلاص ہے ۔ادد کمال افلاص صنفاتِ (زائدہ) کی نفی کرنا ہے ۔ کیؤ کہ ہوصفت شہادِت دیتی ہے کہ وہ موصوف کی خیرہے۔اور ہرموصوف شاہرہے کہ وہ اپنی صفت کاغیرہے ۔ ہیں جم شخص نے صفاتِ (زائدہ) سے خداکی توصیف کی ۔اس نے خداکا ساتھی توار دیا ۔اورجس نے ساتھی قوار دیا ۔اس سنے دوئی پیدا کی ۔ اور

حس نے دوئی پدای وہ اس کے لئے جز کا قائل ہوگیا۔ اور جوجز دکا قائل ہوا۔ وہ ورخفیقت اس ذات کا جا بل اور اس سے بے خبرے جو اس سے بے خبرے ماس نے اسے قابل اشارہ مجولیا۔ اور جس نے اسے قابل اشارہ قرار دیا۔ اُس نے اسے محدود کر دیا۔ اور جس نے اس کی مدہندی کردی۔ اس نے اسے شمار کر دیا اور جس سے نے

اس کے متعلق پر کلاکہ وہ کس مپیز ہیں ہے۔اس نے اسے کسی چیز کے اندر تفاقر کمیاا در جس نے پر کہا وہ کس مپیز رہے اس نے دیگیر مقامات کواس سے خالی فرض کرلیا ( نہج البلاغه )

اس جناب کے ان کات شریفیدیں توحید کے بہت سے معارف و حقائق باین کرد سے گئے ہیں۔ مگر بہاں ا اور شادات طریفے کے نقل کرنے سے ہمارام قصد صرف صفات زائدہ برزوات کی نفی براستشہاد کرناہے صفاتِ

ذات ادرصفات فعل کی تعرفین اور ان کا بایمی فرق مم و دسرے باب میں بیان کریں گے جا ں حضرت صنعت علام اس مشله كا ذكري كے راس اتحاد كامطلب بيے كريبان ذائع صفات بين انتينيت و ووثيت نهيں ہے كه زات اور ہموا ورصفت اور ملکہ ہوآ تا رونتا نج بالعوم صفات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ بہاں خود وات واحب الوجود سے ظہور پذیر بوت بيراس لاوس وه وات مجى إ اورصفت سي اسى وات واحدو كيا كومظر أنارعلم مون كى بنا يرعالم ادر منظبراً ثار قدرت بونے کی دحبہ سے فادراد دخطبراً ثارِحیات برنے کے اعتبارے می اومنظبراً ثار سماعت ہونے کے باعث سميع كها ما تا ہے ۔ وعلیٰ نداالقیاس - بنا رہی کوئی لھے جی السامتصور نہیں موسکنا كرخدا وندعا لمركی وات ان صفات كاليہ ت فالى وعادى بو- بل هوعلم كلد تلدن فا كلد - سمع كلد - بص كلد حيا لا كلدو هكذا - بخلاب مكنات کی صفات کے کہ وہ زائد ہر زاست ہوتی ہیں یعینی ان پرایک الیا وقت ہمی آتا ہے اس وقت ان میں مذعلم ہوتا ہے ز قدرت زيبات رسماعت ربسارت (الى غير ذلك من الصفات) بدم برجب علم آياز ما لم كهائ ماعنا مِين توانائيَّ ٱلْنِي تَوْقا درنے نِمِستِي *سے نعل كرع درس*تني مِين قدم رَكِّما تَوْحيُّ قرار پائے و قسن على هذا سائدُ الصفا ت مكرذات احديت مين اليانبين ب يحنرت المام مغرصادق فرمات مين لعدييذل دقبنا عزّوجل والعالب ر ذائة وكامعلوم والسمع داتدوكا مسموع والقدمة داندولا مقدورفلمااحدث الانتياء وكان المعلوم وتع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع والبص على المبص والمقد ماة على اللهقدد وي و توجيرت عددة ق) مها را پروروگا رمېشيەسىھىن تلم تقارحالانكەا بىجىمىعلوم بوئىجود نەنتھار وەمىن سمع ولصر نغا. حالانكداجي سُفنے اور د كھائى دينے كے قابل كوئى چنر موجُور نتھى۔ وہ مبيشد سے عين قدرت نتھا ۔ حالانكدا بھي كو تى مقدور د آثا به تدرت کوقبول کرنے والا) مذبحا - بعد میں حب اس نے اشیاء کو بیدا کیا اورمعلُّوم موجود ہوا ۔ توعلواس پرلوری طرت منطبق مرا ادرسمع مسموعات براوربعهم مبصرات براور قدرت مقدورات برواقع مودئي مررادران اسلامي ليفريها ساسس صبح مسلک کے علاوہ ایک اور ماستہ اختیار کیا ہے۔ وہ زات وصفات ہیں علیمد کی کے قائل ہیں بیچنا پنچر فاضل تنہر شانی فابني كأب الملل والنمل مبع ايران صرايع بريكت و قال اجوالحسن المادي تعالى عالم بعلم ف در بقدرة حي بجباة صويد باسادة متكلم بكلام سميع سمع بصيرمبص مين الالمن الغرى كت بعي كه خدا وندِعالم علم وقدرمت ،حيات وارا وه ا ورسمع و بصرك ور بعدعا لم و فا در يحي ومربد إ وسميع و بعبير ب خلاصه میر کر ذات علیمدہ ہے اورصفات علیمدہ ہیں یحضرات آئٹرمعصوبین علیم السّلام نے اس نظریئه فاسدہ کی بڑی شدو مدک ساتفردة فراتى ہے رحن بن خالدہاین كرتے ہيں۔ سعنعت على بن حوصلى الر حنا عليهما الستبلام يعتول لعر مِنْ لَاللهُ تَبَارِكُ وتَعَالَىٰ قَادِمُ إحياقه بِما سيبعًا بصيرًا فعَلَت لديابن رسول الله ان قومًا يقولون انّه عزّوجل لمريزل عالمًا بعلموقادمٌ ابقدى لا وحيّا بحياة وق، يمَّا

کیونکر حبب بیرصفات عین ذات ہیں تو نیتیجہ بآسانی نکالاجاسکتاہے کر جس طرح ذات کی کھ تک ہمادے عقول ہو افہام کی رسائی ناممکن ہے۔اسی طرح ان صفات کی تہ تک بھی رسائی محال ہے۔ نہے ذاتے صفاتش عین ذات است سحقول از درک آں مہیات ہیمات

؛ رمختلف منظا برصفات مبلال دجمال کو د بکید کران کے موصوف باکمال کا اجمالی تصوّر صرور موجاتا ہے اور بہی مقدا رِ معرفت ہمارے لئے کا فی بھی ہے ۔ع ۔

عبام اتناشى وحنىك واحد فكل الى داك الجال بيشير خداوندعا لم كى صفات كمالية فيرى ووبي انكره بالاخائق سے ايك امدام بھى واضع و آشكار مو

Presented by: https://Jafrilibrary.com

جاتا ہے۔ وہ یہ کر خدادند مالم کی صفات کا اپیغیر محدودا در بے شار ہیں۔ کیو کر جب بیعق و مبر بن برگیا کراس کی صفات صفیقیت ہے کہ خالق عالم کی ذات غیر محدود ہے تو ظا ہر ہے کہ اس کی صفات مجی تقینا غیر محدود اورغیر مخصر ہوں گی مطاوہ ہریں اور ہم طریقہ ہے بھی اس طلب کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

بھی تقینا غیر محدود اورغیر مخصر ہم س گی مطاوہ ہریں اور ہم طریقہ ہے بھی اس طلب کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اقرال اس طرح کران صفات کا شہرت موجب کا ل اور ان کی نفی باعث فقص ہے ۔ اور چو کہ ضاوند عالم ہر کا ل سے متصف اور سر نفق سے منز و ومبر ا ہے۔ راور یہ ظا ہر ہے کہ کمال باری غیر محدود ہے ۔ لہذا صفات کا اخیر محدود ہوں گی۔

ثما نیار اس طرح که اگرنتظرِ فا رُونجیا جائے توصفانٹِ تبوتیہ کی بازگشت مفاتِ سلبیہ ہی کی طرف ہوتی ہے مبیاکہ عما پھتین کی تمثیق ہے ادر مفرت معنّف علام کامبی بین نظریہ ہے مبیاکہ دو مرسے باب میں بیان ہوگا۔ عوفوا احذا فانگا و صلیگا

والحقيقة لبين توجد

با وجود صفاتِ كماليه كےغيرمحدود ہوئے كئے من آھصفات ميں انحصار كى وجہ؟

با وجود صفاتِ کمالیک خیرنده د جونے کے اس اسما کی بنطا ہر دو دہیں معلوم ہوتی ہیں۔ اقال سیکر ان معفوات کامتعصد صرف صفاحتِ زائیر تقیقیہ کا بیان کرنامتعصر دہے۔ دیگیرصفات نشل خالق و رازق وغیر و جوصفاتِ اصنا فیدمحضدا درصفاتِ فعلیر ہیں ان کا بیان کرنامقعسو دنہ تھا۔

ووم \_ يركرعندالنال وبكرتمام صفات كى از كشت الني آخد صفات كى طرت بوتى يهى صفات اصل الاصول

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ادرمركزى صفات بير بكداً رمزيغورو تالى يابت ترموم موتاب كرمام مغات كى بارگشت فقط دوصفات دهم د مقدرت كام سب الدرت بوق ب كمالا بحفى على ادلى الدبصاد . بكداً كراس بحبى زياده وقت نظرت كام سب جائز تمام عفات كى بازگشت داجب الوجودكى طون ب جبيا كرصفرت شهيد تانى عليه الرحة كى تحيق اين ب فيكفى فى معوفة به تعالى اعتقاد وجوب وجود و وعلمه وقل د ته مل اعتقاد و جوب وجود و فتا آمل فى معوفة به تعالى عمون كى بابت اتنا اعتقاد ركمنا كافى ب كرده دا حب الوجود ادر عالم وقادر ب بكرمون استالد عقيده د كهنا بى كافى ب كرده دا حب الوجود ادر عالم وقادر ب بكرمون استالا عقيده د كهنا بى كافى ب كرده دا حب الوجود ادر عالم وقادر ب بكرمون استالد

علائے متعین نے اس تھام پر گوری اوری دا تخین دی ہے۔ ادر ٹرے شدّو مدکے ساتھ صفات باری کا غیر محدو برونا ثابت کیا ہے ربالخصوص فقین بریکی الاسلام جاب شیخ محد حین اک کاشف الغطاء مرحوم نے الدید دالسلام ربی اس موضوع پر بہت عمدہ اور سیرحاصل محبث فرمائی ہے۔ ببر کیف خاسیًا جالعلما موجو میا علیٰ منوالہ مدے مرجی ویل میں چندصفات ثبرتی اور ملب کا ذکر کرتے ہیں راددان میں سے سرایک کے ساتھ ساتھ ان کے شہوت پر حزیدا جالی دلائل و براہین مجی پہلی کریں گے۔

پیلی صفت خدا قادر به ماجزئین . چند صفات نبوتیه کابان مین مین مبلیک اثبات پرخپداد ترعقلیه وتقلیه قائم بین -

ولبل الول منود ذات احدمیت کارننا دہے۔ ان الله علیٰ کل منٹی قد ہو۔ دخاہر چزینا دہے) دلیل دوم میں عاجز ہونا نقص اور فادر ہونا کا ل ہے۔ اور چونکہ خدا ذیرعا لم ہر نفقس سے مبرّا ادر ہر کا ل سے متعدف ہے۔ لہٰذا مانٹ ارٹیسے گاکہ وہ فادر مطلق ہے۔

ولیل سوم ربغیرفدرت کاملہ کے صابع وخالق عالم ہونا محال ہے لیکن چونکہ اس کا صابع عالم سن ستم ہے۔ لہذا اسے تا درعلی الاطلاق بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل جہارم مرعبیب وغرب انٹار قدرت کا وجود خالق کی تدرت کا ملے میں امرواضے ولیل ہے۔ ویس خیب مرساس کا دوسروں کو قدرت عظا کرناخوداس کے خادر بہونے کی طعی دلیل ہے رکیونکہ خاقد شنے ملی ٹی میں برسکتار

ولیل مشتشی - انبیاء واوصیاءاورآسمانی کتب داس کے فادرِ مطلق ہونے پراتفاق ہے۔اوران کا برانفاق اور اسکی فادرِ مطلق ہونے پراتفاق ہے۔اوران کا برانفاق اور اسکی فادر مطلق ہونے کی فدرت کا عام ہونا ہی ثابت اور ان کی عصرت کے حبت ہے بینی فررے کو انہی بیانات شافید سے خداوند عالم کی قدرت کا عام ہونا ہی ثابت ہوجا تا ہے ۔اوراس مسلومیں جو بعض فالم میں والد الواحد کے بین الواحد کا بیان کے بین الواحد کا بیان کے بین الواحد کا بیان کے بین کے خداشر برت ور

## Presented by: https://Jafrilibrary.com

نہیں۔اور نظام یہ کہا ہے کرخدا امر قبیج پر فدرت نہیں رکھتا ۔اسی طرح ملنی اور حیا ئی اور راگ الاہتے ہیں ۔ بہلا نظر پیغامل مرحب ومضطرك بارس ميں ہے جيسے آگ سے مرف حرارت اور برف سے بردوت صاور برتی ہے كبن علاوندعام يح نكه فاعل مختار ہے۔ لہذا اس بربیتی عدہ منطق نہیں ہوسکتا۔اسی طرح دوسرے نظر مایتِ فاسد و کاهنا و و بطلان مجی واضح وعياں ہے - كيونكرمسلّر قامدہ ہے كہ مسلم تامدہ ہے كہ سبت عنى موجود ہوا در مانع ملقود تومعتفنى اپنا اثر كرنا ہے يہاں مؤنز وتعتغنی خدائے قادر دمتنار کی ذات والا متقلہے اس میں کوئی نقس وعجز ہے نہیں۔ اور نما م مقدورات میں لوجہا مکارہ وا ا ژفتول کرنے کی استعداد موجُوب، بھرخالق کے سرشنے بیقاور مونے سے کیا چیزانع ہے ؟ بل بداور بات ہے کرفلست ر کھتے ہوئے بھی خدالعبض اُمورشل شرور و قبا نے کو بجانہیں لا تالیکن قدرت رکھنا اور ہے۔

رم) خدا وندعالم عالم ب جامل نهيس - اس كاعلم سرشي كومحيط ب - دو سركلي ادرجزي امركا عالم ب يغلقت اشياء سے بیلے اسے اسی طرح ان کاعلم ہوتا ہے جس طرح خلفت سے بعد موتا ہے۔ اس امر کے حیز اجالی دلائل میریس۔ ولل اول ، آیات قرآنیمی مید و هو بعل شی علید مدا سرشے اعلم رکھتا ہے ۔ الا بینے فی

على الله خافية . ندا پركوئي پنرمخي نيس ب و لا بعز بعن ربّك من منتقال ديم و في الار عن ولافي الستما. تهارك بيدو كارك كانات كاكوني وروسي يوسنيده نهين ب

وليل ووم على صفت كال ادرجيل مفت نقص ہے ،اور چونكه خالق عالم برصفت كال سے منصف أور سرفقص وعبب سے خالی ہے۔ لبذالے ما البيم كرنا طروري ہے۔

وليل سوم ماس كى منوق مير كونا كو تفسم كى عكتين ادسلمتين يائى ماتى بين حن مين سے بعض كا ذكر بسابقًا مرحيكا ہے يراس ك كال كي بين دليل بير يغيرعالم الين كم متقن اشيا بركز سدانيس كرسكا.

وليل جهارم . ووسرول كوعلم وفعنل عطاكر نا خوداس كےعليم وخبير سونے كي قطبي وليل ب وكبل نويم رج كد خدا ذرعا لمرمزي كاخال ب- قل الله خالى كل منى رويكس طرح ما وركيا جاسكان که خالق کواپنی مختکر تن کا علم مذہورانہی دُلائل سے معصل فلاسفہ کے اس قول کا لبللان ظا ہر ہوجا تاہے کرخدا کوجز ئریا ت كاعلم نبي ہے۔ رمعا ذاللہ

نكيسرى صفت د خدا وندعالم فغارب مجبور وضطرنهيں ہے، ده جوجا بتا ہے كرتا ہے جونييں جا ہت نهیں کتا۔وہ اپنے افعال داعمال میں اس طرایع بورنہیں ہے۔ جیسے آگ مبلانے میں آفغاب عمکنے میں اور یا نی بہنے میں ۔ ذیل میں اس مطلب رہے بدا جمالی عقلی دلقلی دلیلیں میں کی جاتی ہیں۔

وليل أول وارشاد تدرت سيد وبلك يخلق ما بيناء ويختار ويغط الله ما يشار تهارا يدروكارم ما متا ب پداکتا ہے اور جے جا متا ہے منعب نبوت والاسطینے اختیار فرما تا ہے اور خدا جو جا متا ہے وہ کرتا ہے

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ولیل دوم میجبدد و مسطر مرنانعق ب لبذا ذات ایزدی مین کمی فقس کی گنجائش نبیں ہے۔ اس کے برخلاف فاعلِ مُتنارِ به ناکلال ہے۔ لبذا خدا ذمہ عالم کو لیتانیا متمار سرنا چاہیے جوکہ سرکلال کامرکز ہے۔

ولبل سوم به اگرخدانعات کوفاعل مختار نه مانا جائے بجہ استوران بروسی و مضطرت کی جائے ترتیج ابران میں سے ایک خرابی منرور لازم آئے گی باتو عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گاکیونکہ فاعل مضطر کواٹر اس سے کہ جی جدانہیں ہو سکتا ۔ جیسے آئش سے حرارت علیجدہ نہیں ہوسکتی یا خدا کا حادث ہونا کیونکہ وہ عالم میں ٹرٹر ہے ۔ اور حبب اثر حادث ہے تو اس کا موٹر بھی حادث ہوگا یا علمت تامرسے معلول کی علیحدگی و حداثی لازم آئے گی اور حب یہ میزن شقیں بالبرہت باطل ہیں۔ لہذا خالق حالم کوفاعل مختار ماننا پڑے محاد

ولیل جہارم رجوا دلدہ براہیں خدا کے قادر ہونے کے سلسلہ میں قائم کئے گئے ہیں وی دلائل اس کے عنت ار ہونے رہی دلالت کرتے ہیں بمیونکہ فاعل مجبُر کو قا در نہیں کہا مباسکتا۔ کالانجنیٰ ۔

بچونختی صفت (خداوندعا لم زنده بنه) ده انل سے زنده ب. ادرابرتک زنده رہے گا۔ اسے کمبی فنا و زوال نہیں ہے ۔اس امرکے اثبات کے لئے چنداد آرکی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

وليل اول منوراس كارشارب موالحي القيتوم كلمن عليها فان وبيقي وجهر ربتك فدوالجلال والاكرام مكل شي حالك الاوحبصد

دلیل ووم محبباس کا عالم فادر مہزنا تا ہت ہو میکا تواس سے بالبدا ہمت اس کی حیات بھی تا ہت ہو جاتی ہے کمیونکہ علم وقدرت حیات کی فرع ہے ۔ بغیر حیایت کے ان کا وجود نامکن ہے۔

ولیل سوم م عالم میں سرونت ہونے والے نئے نئے تغیرات ونبدلات سےمعوم ہوتا ہے کہ ایک جی و قیرم کے تبعنہ قدرت میں نظام کا نئات کی زم ہے۔ تبادت الذی بید ؛ العلاف و کل بیوم ہو فی شای ولیل جہارم م موت بحبم وروح کے باہمی ربط و نعلق کے خاتمہ کا نام ہے یا باصل ادی نقط نگا ہ سے اجزاء

جبم کے پریشیان بو کئے کوموت تھا جا تا ہے جبیاکہ شاعر نے کہا ہے ع زندگی کیا ہے عنا مرمن طہور ترتیب موت کیا ہے ؛ انبی احزاد کا پرلیش ں ہونا

بېركىيد چۇنكە ذات احدىت مېم دمجانيات سے منز د دمېزا بېجىياكرصفات سلىيە يى اس امركومېزېكيا جائے گا توميرات مىت كىيے اسكتى بى ؟ -

پانچویی صفت ( خدا وندعالم مدرک ہے) اوراک سے ان چیزوں کا علم مراد ہے جو بزر بید حواس معلّوم ہوتی ہیں ۔ بالغاظ دیگراس سے جزئیا سے کا علم مراد ہے ۔ سبرحال علم عام ہے اور ادراک خاص ۔ اسی بنا پر خدا کے مدرک ہونے کوعلیحدہ صفت شمار کیا گیا ہے ۔ اس طلب کے اثبا سے پر بیباں ایک غنمی اور دو سری سمعی دلیل کی طرف اشارہ

كياجأ ناہے۔

وبل اول د تددكد الابصار و هوجدرك الابصار و هو اللطبين الخيبير - فداكو أنمعين نين درك الابصار و هو اللطبين المخيبير و مركز المعين نين درك الابعار و هوجد و الليب و خيريد و الليب المركزين إلى وه أ كالمعون كودرك كرسكة بي المركزيد و الليب و خيريد و

ولیل دوم ، حب اے برحز کا علم ہے مبیاکدا در تابت کیا جا جا کا اسے تابت ہوتا ہے کہ اسے بغیر حاس ان چنروں کا بھی صفر در علم ہوگا ہے بندر لا بھی مزد علم ہوگا ہے بندر لا بھی مزد علم ہوگا ہے بندر لا بھی داخل ہیں ۔ نیز حب دہ سرح پزیا کا فاعل کھنا ہے تو اسس میں جس طرح کلیات شامل ہیں اس طرح کلیات شامل ہیں ہا تھا گئے۔ جس طرح کلیات شامل ہیں ہا تھا گئے۔ جس طرح کلیات شامل ہیں ہوئی اس کا بر قول و فعل صدت و داستی پر جنی جہ کے مصف د رافتر او کا شائر ہی نہیں ہے کا و ب نہیں ہے ) اس کا بر قول و فعل صدت و داستی پر جنی ہے۔ اس میں کذب وافتر او کا شائر ہی نہیں ہے اس میر مندرجہ ذیل ولائل ولائت کرتے ہیں۔

وليل اوّل وخوداس كارشاد مهات الله لا بينك المبيعاد وخداد ندعالم وعده خلافی نهيس كرا و خل صد ق الله اس مير سيسب إكبه دوكه خدا ع كتاب -

ولیل دوم ۔ تبرٹ بولنافعل قبیے ہے۔ اور فعدا کا دامن ربوسیت تنام قبائے وسٹننا نئے کی اکودگیولاسے منز ہ دمبرا ہے ولیل سوم ۔ اس نے اپنے کلام تمید میں حجو ٹوں رابعنت کی ہے۔ و لعنۃ اللہ علی الکا فرمبین ۔ تر اب اگرآ پ بم جوٹ کا آرکاب کرے تو تو دہجی اس لعنت کی زدمیں آ جائے گا (معاذ اللہ)

ولیل جهارم به صدق دراستنی کمال ہے اور خدا دندعالم سر کھا تا سے کامل ادر سرکھال سے متفعف ہے۔ لہذا اسے باد تی مانٹالازی ہے۔

ولیال خبیب م محبرت کاار کاب جبالت یا عجزی دجہ سے کیا جاتا ہے لینی یا توجیوٹ برلنے والے کو اس بات کے حبرت ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ یاکسی ذاتی غوض کے لئے حبرت بولنے پرفجبور ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم نہ جاہل ہے اور نہ عاجز ۔ لہذا اس کے تعلق از کا ب کذب کا احتال ہی نہیں ہوسکتا ہے اس لئے لامحالہ اسے مساوی تسلیم کرنا بڑے گا۔ و ہوالمطلوب .

سأنوس صفت ، (خداوندعالم قديم بي حادث بنبين) وه انلى دابدى ادر سردى بيد برشے سالال ادر برشے كے اخر بي بينيد سے ادر بينيد رے كا مناس كى كوئى ابتدا ب اور ندكوئى انتها بحضرت باقر العسكوم عليدالتلام سے دريا منت كيا گياكہ وہ كب سے ہے ، فرما يا منتى لىد ميكىن حتى الحبر يك منتى كان - وه كب نه نفار تاكہ ميں تھے بناؤں كروہ فلال وقت سے ہے ، اس رجنداجمالي داؤلل ملاحظة مول -

وليل اول رارشاد تدرت ب- موالاقل والأخو والظاهر والباطن - ده اول و آخراورظامروباطن من المراطن و اول و آخراورظامروباطن من المراطن المرطن المراطن المرطن المرطن المراطن المرطن ا

ولیل دوم . اگراس کی مجی کرتی ابتدا مور رادراس برکسی وقت عدم طاری مرسکتا موتوید ندا مجی موثر دخال کا تخاج مرکا یجاست عدم سے نکال کرع صدُ دیجویں لائے رابذا دہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ حالا نکہ وہ دا جب الوجود ہے۔ ولیل موم ، اگراز لی نرمز توعماج صانع ہرگا حبیاکر امجی اوپر بیاین ہوا ہے اور جو مختاج غیر مووہ خدانہیں ہوسکتا کو کو

ولیل جہارم مرسام ہے کرجوازلی جو دوابری منرور ہوتا ہے۔ یعنی جس کی ابتدار منہو۔ اُس کی انتہا بھی نہیں ہوتی کیونکد کسی چنر کو فنا دزوال اس سے لائق ہوتا ہے کہ اس کی علّتِ فاعلیٰ حتم ہو جاتی ہے یاعلّت فاعلی اپنا فیض قطع کر لیتی ہے۔ اور جس ذات کی کوئی علّت ہی ہنہوراس کے لئے ٹانی ہونے کا سوال ہی پیدیا نہیں ہوتا۔

ولیا خیب مراس کے ایک عدم نفینا محال ہوت اور جس کے اسکو جین جس کا دجود ذاتی ادراصلی ہو۔ ادر جس کا دجود ذاتی ادراصلی سوراس کے ایک عدم نفینا محال ہوت اور جس کے اسک عدم محال ہودہ نفینا ازلی ادرا بدی ہوگا۔ وہوالطلاب اختیارے کے اختیارے کا مربیہ مکرہ ومجبور نہیں) منا دندها کم جو کی کتا ہے دہ اپنے ادادہ و اختیارے کتا ہے دہ اپنے اندوں سے اختیارے کتا ہے دہ اپنے اندوں سے اختیارے کتا ہے دہ اپنے اندوں سے اعلان میں میں میں ہوت کے دو الکی خداوند عالم متار ہوئے کے سلسلہ اعلان میں میں ہیں گئے ہیں وہی دلائل اس کے مربید وکارہ موسلے پر بیش کے جا سے جین دلا نظیل السلام بالسکوار میں منازم کو مناب نوازم کی طرح میں جو کر ہم نے بنا بر شہورا دادہ کو صفات ذاتیہ میں شمار کیا گیا ہے در منہماری واتی نوازم کی طرح میں میں تب و کر ادادہ صفات فعلیہ بیں سے جی جبیا کہم اس امر پر باب ششم میں تب و کر بیگ انشا دلائر فوری صفت (خداوند عالم منکل ہے) خدادند عالم کے شکل میں در جاری دو افتارہ کی طرف اشارہ کیا۔

ولیل اول منوداس کارشاد ب و کلم الله موسلی تکلیما - خدانے جناب موسلی سے کلام کیا ۔ و منهده من کلمدالله - ابنیامیس سے تعبل دو ہیں جن کے ساتھ ضدانے کلام کیا ۔

وليل ووم رحب كم من جانب الله خطاب وكلام نهرواس وقت كك عزمِن فلفت كا الجبار وابرازمكن

وليل سوم مة قرآن مجيداورديكركتب سماديدادراحاديث قدسيدسب كلام الشرمرف برشا برمادل موجود

بین دولیل چهارم رچزکد الهایم تصدیکے لئے کلام کرناایک کال ہے ،ادد خداوند مالم چونکہ سرکال سے مزتن وضعت میں است منظم ماننا صردی ہے کئیں یہ یا درہے کرخدا تعالئے کے منظم ہونے کا پرمطلب نہیں ہے کہ وہ بھی ہے۔ لبندا اسے منظم ماننا صردی ہے کہ وہ بھی

Presented by, https://Jafrilibrary.com

ہماری طرح کلام کرتا ہے کیونک کلام حروف واصوات سے مرکب ہمرتا ہے۔ ابدا وہ عوض ہے۔ اور قائم بالغبرسب بی مادث ہے۔ اور عبی کے ساتھ ما وف قائم ہوگا وہ کول حاوث ہوگا ۔ اور جو ممل حواوث مو وہ وا حبب الوجود نہیں ہو سکا۔ بلکہ ممکن الوجود اور مادث ہوتا ہے۔ مبیا کہ ابھی صفات سلید کے ذیل ہیں اس کی و مفاصت کی جائے گئے ۔ لہٰدا ماننا پڑے گا کہ فعد الے مشکل ہوئے کو مطور پرورضت ماننا پڑے گا کہ فعد الے مشکل ہوئے کو مطور پرورضت میں کام مبدیا کردتیا ہے جس طرح کو ه طور پرورضت میں کام مبدیا کردتیا ہے جس طرح کو ه طور پرورضت میں کام مبدیا کردتیا ہے جس طرح کو مطور پرورضت میں کام مبدیا کردتیا ہے اور صفات فعل میں سے ہے وہ سویں صفعت و فعدا فد ما لم میں موجوع ہوئے کو اور کان اور آنکھ کے ہرا داز کو سنتا اور ہر قابل وید شے کو دیکھتا ہے۔ اس پر الاضفار درولیسی میں جاتی ہیں۔

ولیل اوّل مبیارخداس کارشادہ دلیں کمثلدشی و هوالسمیع البصیور کوئی چزخوا کے اند نیں ہادرومیع وبعیرے دان الله کان مسیعًا بھیلوا۔

ولیل دوم ۔ اس میں توکوئ شک نیس ہے کوئلاق میں مو راسنے ادرد کیفنے کی صفت پائی جاتی ہے ۔ تو اگر خالق میں میصفت ہو جو در ہوتو لازم آئے گاک خالق ناقص ادر نملوق کا مل ہے علادہ بریں قرآن شاہر ہے کو صفرت ابریم فی این خالف میں میں میں اور کو بین میں اور کو بینی نے اپنے جا افراد کو بین میں کہ ہوا بات ہے در اور دیکو بھی مالا میسمع و لا بینی عند عند شدیدا ۔ تم ایس چند کی پرسٹش کیوں کرتے ہوجود س بھی سکتا ہوا در دیکو بھی سکتا ہو۔ اور نینے ونقصان بھی بہنی سکتا ہوا در دیکو بھی سکتا ہو۔ اور نینے ونقصان بھی بہنی سکتا ہو۔ اور اور کی بھی سکتا ہو۔ اور نینے ونقصان بھی بہنی سکتا ہو۔ اور بھی وبھیر نہیں ہے اس طرح جناب ابراہیم کی دلیل خارد کا میا اور دکا یہ ایرا وزکر ناس بات کی دلیل ہے کہ دو میہ جانے ہے کہ ابراہیم میں معبود کی رہے ہیں اس میں یہ نقص نہیں ہے ہاں یہ یا در ہے کہ اس کے بہنے واقعیر ہوئے معبود کی رہے ہے دور نودہ صاحب اجزا مہونے کی دجہ سے مرکب ہو جائے گا۔ اور جو مرکب ہم دور مادے وکمان سے متا اور آئھ ہے دیک اس ہے دور نودہ صاحب اجزا مہونے کی دجہ سے مرکب ہم جائے گا۔ اور جو مرکب ہم دور مرکب ہم دور جو مرکب ہم دور مادے وکمان سے متا اور آئھ ہے۔ دور نودہ صاحب اجزا مہرے کی دور سے مرکب ہم میں دور جو مرکب ہم دور میں دیے گا۔ اور جو مرکب ہم دور ہے مرکب ہم دور ہو میں دیے گا۔ اور جو مرکب ہم دور ہم مرکب ہم دور ہم دور ہم کی دور ہم کے دور کا اس کی جو مرک سے کی منتم اور دور میں دیں گا تھا اور دیکھ تا ہے۔ دور کا مرب کی جانے گا ہم کیا ہو کیا ہے۔

گیار موی صفت (خداوندعالم مکیم سبے) اس کے تام افعال مبی برحکمت بوتے ہیں۔ اس کاکوئی فعل یا قول عبت دہے فائدہ نہیں ہوتا ۔ اس طلب پر بین خیال جالی دلائل دلائٹ کرتے ہیں۔

وليل اول من المار الماد الله عزميزًا حكما الله على الله على الله على الله على الله على الله على الخبيرة الخبيت انساخلقنا كم عبثا وانكم الينا شرجعون كاتم ياكان كرتيم كريم في تمين عبث والمائم الماكات المائدة المراكبة الم

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ولیل دوم رعبت و بے فائد و کام کرنانتص دعیب ہے۔ اور فالن کا دامن فدس سرفتص وعیب سے پاک و صاف ہے۔

مدت ہے۔ ولیل سوم رحکیم ملیم ہرناکال ہے اور وا جب الوجود کے لئے سرکال کاجا سے ہرنا صروری ہے۔ لہذا اسے حکیم ما ننا ٹرے محا۔

ولیل جہارم ، کا ننات عالم میں بے شمار رموز واسرار اور مصالح و مکم کا پایا جا ان کے خالق و صالے کے مکیم طلق مرنے کی فابل رقہ دلیل ہے۔

بارسوس صفعت ر رفعا وندعا ول به و در کیم کسی ایچام کورک کرنا ب در کیم کسی برے کام کا ار کاب کرتا ہے رز کبی کسی مرکا ظروستم کرنا ہے امدنی کسی قسم کی بے انسانی کرتا ہے ۔ اس کی تغییل اگر چافال العبادی بین کے اندرا رہی ہے گریاں کمی اس کے عادل ہونے پرمینی قطمی دلائل و براہیں کی طرف اشارہ کیا جا تا ہے ۔ دلیل اقل در ب العباد کا ارشا دہے ۔ مشہد الله المند کا الله اکا دھو والمسلنک فرو اولوالعلم قائماً جالم اسط دات الله دیس بھلام للعبید ۔ وما بظلم ربات احدا ۔ وما الله میروید ظلما للعباد رضاونی عالم ظرکرنے کا ارادہ می نیس کتا ۔

ا ولکیل دوم . خداف دوسرون کو عدل دانسات کرنے کا علم یا ہے ان الله یا سو بالعدل والاحسان و الحسان باعد لوا هو اقد ب التقوی ۔ اگر خوداس رعمل پرانہ ہو۔ ترمعا ذاللہ خودمیا نضیحت و دیگران رانسیجت کا مصدات ہوں کا تاحم و دن الناس جالبو و تنسون افضا کے کہ زومی آجائے گا ۔ تعالی الله عدن دلگ علق الکہ پوا ولیل سوم ۔ اس نے ظالموں پر لسنت کی ہے ۔ ولعن نه الله علی الفالمہ بن ۔ عدل نه کرنے کی صورت

میں پر است معاد الندخود اس کی ساست قدس تک بنج جائے گی۔

ولیل جهارم بظرستم ادب انسانی من فیج ب ادر ضادند عالم کی دوا دکرائی تنام شود د جائے گی آلائشا ت

یک د صاف ہے کی دکراگرد و فعل قبیح کا از کاب کرے توضیعت حال بیار حال سے خالی نہیں ہے درہ یا تو دہ اس کے تبع سے نادا قف ہوگا دون یا عالم گراس کے ترک کرنے سے ماجز یا اس کے بجالانے کی طوف متاج کیا ترک برخادد مجی ہوگا ادر بجاآددی پرمجبر بھی دو ہوگا گرو لیے بلاقائدہ اس کا ارتباب کرے گا ادریہ تمام صورتیں باطل میں کی کو کہیں مورت میں اس کا جا جائے دو مرسی صورت میں اس کا عاجز میں اس کا جا جائے دو مرسی صورت میں اس کا عاجز مونا لازم آتا ہے حالا تک و صو بسیل ختی عدید کا مرسی اس کا عاجز مونا لازم آتا ہے حالا تک و صو بسیل ختی صورت میں اس کا تماج غیرمونا لازم آئے گا ۔ حالا تک دو مون مورت میں اس کا عبیث کا درجونا لازم آئے گا ۔ حالا تک مون اور ثابت کیا جا چیا ہے کا درجونا لازم آئے گا ۔ حالا تکا می اور ثابت کیا جا چیا ہے کہ دو محکم علی الوطلات ہے ۔ لہذا لا فالدا سے عادل یا نا پڑے ۔

ولیل نیم معل دانعان صفتِ کمال ہے۔ لہذا داجب الوجُرد کااس سے منعن ہونا صردی ہے۔

بنظر اختصارا نہی چند صفاتِ نبوتید کے ذکر پاکتفا کی جانی ہے دریز ع سفینہ چا ہیے اس بحر بگیاں کے لئے۔

ان صفات کو صفاتِ جلال بی کہا جاتا ہے۔ صفاتِ سلید سے مراد دو صفات ہیں جوست ان کے خاص سے باد کیا جاتا ہے۔ صفاتِ سلید سے مراد دو صفات ہیں جوست ان خدادندی کے لائق نہیں ہیں کی نکر ان کا با یا جانا ہا حدیث نقص دعیب ہے۔ اور دامی دگوبتیت ہوجیب دنعقس سے منترود مبرات بال دُنوتید) کے غیری دو ہیں۔ گریم نظر اختصار ذیل میں ان ہیں سے چند صفات میں کا ان کے نبوت کے بیدا جالی دلائل دیرا ہیں میں تذکرہ کرتے ہیں۔

پہلی صنفست (نعدا فیدعالم مرکب نہیں ہے) اس کے شاجزاد خارجید ہیں۔ جیسے انسانی برن شلاً ہاتھ، پاؤں سرا در آنکھ برکان دغیرہ اجزاد سے مرکب ہے۔ اور نہی اس کے اجزائے ذہنیہ ہیں عبیباکہ شلا انسان مبنس فصس ل رحیوان دنا لمق) سے مرکب ہے۔ اس پرمندرجہ ذیل دلائل قائم کے عبا سکتے ہیں۔

ولیل اوّل اگراہے مرکب مانا جائے تو دہ اپنے اجزا دکا عمّا ج ہوگا اور جو ممّاج غیر ہر دہ ممکن ہوتا ہے۔ نہ واحبب الوجود ۔ واحبب کی شان توغنائے مطاق ہے ۔

ولمبل دوم ۔ اگراہے مرکب فرمن کیا جائے تواس کے اجزار دومال سے فالی ندہوں گے یا دا سب ہوں گے یا ممکن ادر بید دونوں سرتیں باطل ہیں ۔ کیز کداگران کو دا حبب فرض کیا جائے تورکب چنیقی ماصل ندہوگا ۔ کمیو کد مرکب حقیقی میں اجزار کا ایک دوسرے کی طرف نمنائ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ادر بیاا متنیاج شان دا حب سکے نمالات ہے ادراگر فتاج ہوں تو بیروہ اجزار دا حب مزر ہیں گے ۔ ادراگر نمکن ہوں تو اجزاء نمکنہ کا مجموعہ ممکن ہوگا وہ و اجب کس طرح ہوسکتا ہے؟

دلیل سوم سر برمرکب کسی دکسی مرکب (ترکیب دہندہ) ان متاج ہوتا ہے جواس کے اجرار کو مناسب مقدار ادرمناسب مل میں ترکیب دہے۔ لہذا اگر فدا مرکب ہوتو اس کے سلنے کوئی موجد دمرکب سلیم کرنا پڑے گا اس طرح دہ فعدا جے فدا مانا نقا فعدا نہیں دہے گا۔

ولیل جہاہم۔ اگراہ مرکب فرش کیا جائے تو ما ننا چے گاکداس کا دیجد اجزاء کے دیود کے بعدہ یکنوکد برکرکب اجزاء کے بعد ویودیں آتا ہے ، حالا کرا دیر صفات نیونیہ بین ثابت کیا جا بچکا ہے کہ خدا دند عالم تدم ہے وہ برشے سے پہلے ہے ۔ اس پر کوئی چیز سابق نہیں ہے ۔ بنا برین تفائق تسلیم کرنا چے سے گاکدہ مرکب نہیں ہے ربکہ بسیط محض ہے ، نیزائنی بیانات سے بیجی واضح ہوگیا کہ جب خدا کے اجزاء وجنیہ دعبیں وفصل ابھی نہیں ہیں تو اس کی ختیقی تعرب نہیں ہوسکتی کمیونکہ متر تا مرحب وفصل فریب سے رکت ہوتی ہے ۔ کھا بوھن حلیہ فی الکتب المنطقیة Presented by: https://Jafrilibrary.com

دوسری صفت د خداوندعالم حمینی رکمتا اس ار کے بعن دان کے بین-

وليل اقال مردولائل وبراجين خداوندعالم كركمي مرجون پروئي كئے جين وي ولائل اس كے جمع حجمانی مرب دولائل دراجي خدالتي ترجم مركب موتا ہے - مبذاج والائل نعدائے عزوجل كدمركب جونے كى نفى

کرتے ہیں۔ وہی دلائل اس کی سبیت کی نفی پر بھی دال ہیں ۔ دلیل دوم ۔ سرسم کسی دکسی مخصوص مادہ وصورت کی طرف متاج ہوتا ہے۔ ادر جوممتاج ہووہ واجب الوجو دنہیں موسکتا ۔

وليل سوم مرجم اسيف تحقق اوروجروبي زمان ومكان كامتماج برقائه واوريا اعتياج نقص اورعلامت امكان ب. اورشان واجب الرجود كم منافى ب.

ولیل جہارم مستعدد روایات معتبرہ بیں خدا کے حم کی نفی دارد ہوئی ہے۔ اُصول کانی میں محزہ بن محدسے روایت بے۔ دہ بیان کرتے میں کہ میں معتبرہ بین کا فلم کی خدمت میں ولینہ لکتھا جس میں خدا تعالے کے حم وصورت کے بارے میں سوال کیا نفاآ پ نے جرا باتھ ریفر وایا۔ سبحان میں لیس کمشلہ شی و عدد لا جسمہ و لا حسوشلا

پاک بوده نوات میں کی کوئی شل و نظیر نئیں۔ وہ مذھیم رکھنا ہے اور ندھورت ۔

"علیہ می صفت (خدا و مدعا کم جو مروسوش فہیں ہے) جو برسے مراد دہ ممکن ہے جوا ہے وجود میں موضوع کا ممان ہو۔
ممان ہے نہو۔ بالغاظ سہل وسا دو جو نؤو د نجو د تاام ہو۔ اور عوض سے مراد وہ نمکن ہے جوا ہے وجود میں کسی مرضوع کا ممان ہو۔
بالغاظ و گیرتا ام بالغیر مورجیے رنگ و بو و غیرہ یہ مدرجہ ذیل وال فردا کے ہو ہر وحوض ہونے کی نفی کرتے ہیں۔
ولیل اقول یہ جو سروع من ممکن کے صفائت میں سے ہیں۔ اور خدا و احب الوج د ہے۔ لہذا اگر وہ جو سرمیت و
خرصنیت کے ساتھ موصوف مو قراس کا ممکن مونا لازم آئے گا۔

وليل دوم رجوبران كال بي عرض كادرع من انت وجود بي جبر كامتاج موتا ب ادربرامتياج ممكن كے خوال اندار ميں استجاب كامساق موتا ہے اور برامتياج ممكن كے خوال آنا رميں سے ہے ، جو تناج مود و كبي والحرد نهيں ہوسكا كيو كدوا جب توان الله لغنى عن العالمين كام صداق موتا ہے ۔ وليل سوم رحوبر حمر موتا ہے ادرا معى خدا كا حبم موتا باطل كيا جا حيكا ہے ادرع من لازم حمر ہے لہذا خداتعا سے مجربر مرسكتا ہے ادر دوم من لازم حمر ہوتا ہو البين البعبير

وليل جيارم - جناب شاخراده عبدالعظيم حنى دالى روايت مين دارد و اند ليس بجسم و كا صورة و كا عدف و كا جو صدم بل هو مجسم الدجسام و مصدو دالعدو و خالق الاحداف والجواهو ( ترجيد شخ صدرت عليدال مداوند عالم يرحم ركمتا ب اور زمورت اوروو نرجرب اور دروض كر دوم مرل كوم مامورين كومورت بنان والااورا وافن وج الركافال ب-

Presented by: https://Jafrilibrary.con

چوکھی صفت ( فدا وند عالم ممل حوا وث نہیں ہے ) اس کامطلب بیہ ہے کہ خدا وند مالم پروہ حالات<sup>طا</sup>ری نہیں ہوتے جو نملوق پرطاری ہوتے رہتے ہیں جیسے خواب د بداری ۔ جوانی و پسری ۔ حوکت دسکوں ادرصمت ومرض و<sup>ا</sup> ثنالبا ادراس پرمندرجہ ذیل ولائل ولالت کرتے ہیں ۔

ولیل اوّل به یا مام امر حبمانیات کے دوازم و آثاریں سے ہیں۔ ادر چو کا فعدا وندعالم عبم وجمانیات سے منزہ و مرتبرا ہے۔ لہذا وہ کل حادث نہیں ہو سکتا۔

ولیل دوم را ن مالات وعوارض سے متعدی ہونا دلیل نقص دکمزدری ہے رادر خدا دندِ عالم بر نقص وعیب سے اک ہے۔

دلیل سوم بر برسب امور خدائے بزرگ و بزرکے فاوق بیں ۔ لہذا فال اپنی فاوق سے برگر منصف نہیں ہرسکا۔
ولیل جہارم بر پر تکرید امر موادث بیں ۔ لہذا ما نا پڑے گاکر وہ ایک وقت بیں لقتینا نہتے ۔ اس لئے خدا تعالیٰ اس وقت ان سے نقینا نہتے ، اس لئے خدا تعالیٰ اس وقت ان سے نقینا منصف نوص کیا جائے تو دو مال سے خالی نہیں ۔ یاتو ان سے منصف فرص کیا جائے تو دو مال سے خالی نہیں ۔ یاتو ان سے منصف برنا باعث کال جوگا یا موجب نقص ۔ ادر بر دو نو ل صور تو ل بہاں نامکن بیں بہا مورت میں و و خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یک ایک وقت فعا کو اس کال سے خالی و عادی تسلیم کرنا پڑسے مالا کہ اس صورت میں و و خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یک ایک وقت فعا کو اس کال سے خالی و عادی تسلیم کرنا پڑسے مالا کہ اس کے تمام کمالات بالفتل ہوتے ہیں و و کسی وقت ہی گئی گال سے خالی نہیں ہو سکت اس طرح اس کا تحقیل کال میں متابع غیر بحونا لازم آئے گا۔ اور در سری صورت کا بطلان ہی واضح ہے کہ جن اُمود سے اتصاف موجب نعق ہو۔ وہ یں متابع غیر بحونا لازم آئے گی اُور دا ہوسکتے ہیں۔ لو تا خال لا صنائے و کا خوم ۔

پارٹیوس صفت (خدا دند عالم کسی چیز بین علول نہیں کرتا) خدا دند عالم کسی شے بیں اس طرح علول نہیں کرتا مبی طرح کوزے میں اپنی یا جسم میں ردح مبیا کو نصاری سفرت میئی کے متعلق اور صوفیہ عرفاء و اولیا کے باسے میں میاعتفاد رکھتے ہیں یادراس رہنے قطعی دلائل قائم ہیں ۔

ولیل اوّل ۔ مدل کرنے والا اپنے ممل کا محتاج ہوتا ہے۔ اور بیامتیاج ممکن کے خواص سے ہے۔ واحب الوجود کسی چیز کا متاج نہیں ہوسکتا۔

ولیل دوم ، جرچزکسی چزیں علم کرمائے دوسری مگراس کے دیورے خالی ہو باتی شد مالانکه خلافند عالم لامکان ہے۔ ادر ملی اما طرکے اعتبارے سرمگر موجودہے۔

ولیل سوم رس چیز کے حالات میں تبدیلی واقع ہوجائے وہ زوال پذیر ہوتی ہے لیندا آگر خدا کے لئے طول ممکن ہواور آج کسی چیز میں ادر کل کسی چیز میں طول کرتے تو وہ فانی ہوجائے گا حالا کد دوازلی اور ابدی ہے ۔اس کے لئے صنف دوزولل انامکن ہے۔

ولیل جہارم مطول میں حال کے لئے جو ہرا عوض ہونا صروری ہے ۔ جو ہرکی شال تواُدر بذکورہے۔ اورعوض کی شال یہ ہے۔ جیسے مجول میں خوشہویا آگ میں حوارت ، حالا تکداُد پر ثابت کیا جاچکا ہے کہ فعاکی واست جو ہروعوض ہونے سے اعلیٰ و ارفع ہے ۔ لمبذا اس کے لئے ملول کرنا بھی نامکن ہوگا۔

مجیسی صفیت ( فداوندعالم کسی شے کے ساتھ متحد نہیں بہونا ) جبیاکہ معنی فرندائے باطلاب رہبروں اور بزرگوں کے متعلق یہ نظریہ فاسدہ رکھتے ہیں کہ طدا آن کے ساتھ متحد ہوجا کا ہے اوراس مالت ہیں وہ یہ راگ الاپتے ہیںع من تو شدم تومن شدی می تن شدم توجان شدی سے اکس نگرید بعدازیں من دیگرم تو ویگری

ادريجند وجرباطل ب

وليل اول راتحاد كى اصطلاحى تعربين بيب كه دوجيزه ل كاس طرح البيم مل كرابيب بهو مباناكه ان كادست محمين ركونى كى واقع بونه زيادتى اس طرح كاتحا د هفاله محال و نامحن بهذا خدا كے لئے كيوكرورست بوسكا ب وليل ووم راگر بالغر من خداوندعا كم كى شے ہے تحدیم تو و دو سرزی شے دوحال سے خالی نہيں واحب بوگ يا محكن ؟ اگر واحب بروتو واحب الوئوداكي سے زائد بوجائيں گے جوكہ باطل ہے واس كى تفصيل محبث توجيد بيل رتى ہے اوراگر محكن برتو واسم الوئوداكي سے زائد بوجائيں گے جوكہ باطل ہے واس كى تفصيل محبث توجيد بيل رتى ہے اوراگر محكن برتو واسم برقو واسم برگا وواگرواسم برواتو انقلاب محكن بواحب الازم آسے گا اور اگر محكن براقو انقلاب واسم محمل الوئا محمل موگا وواگر ماسم براتو انقلاب المحل محال وزائم المحل المحل محال واسم محمل المحل محال و المحمل موگا و المحمل موگا و المحمل مے دوسر اسم المحمل المحمل میں انجاد کو باطل تسليم را المحمل المحمل و المحمل من المحمل موگا و المحمل مال و المحمل ہے دیس انجاد کو باطل تسليم را المحمل المحمل موگا و المحمل مالمحمل موگا و المحمل موگا و المحم

ولبل سوم ۔اس قیم کا انتخاد بالسل غیر معقول ہے کیمو نکراگرانخا دہیں ہر دد کا وجود محفوظ ہے تو بھیر دو میں انحاد صاصل نہیں ہوا۔ادراگر میر دو معدوم ہوگئے۔ادر کسی تمییری چیز نے مجئے لیا تو بھی انتخاد نہ ہوا۔ ادراگر ایک موجود ہے ادر دوسرا معدوم تو اس معودت ہیں تھی انتخاد تا مبت نہیں ہم تا۔ بس معلوم ہماکہ بیانتخا و نا فا بلِ قبول اور نا قابلِ فهم ہے۔اس سلئے محال ادر نامکن ہے۔

ولیل جہارم ۔ اور اگرائما و کے مجازی منی مراو لئے جائیں کر کون و فساد کے فربعہ ایک چیز کا دوسری چیز بن جا 'ا جیسے پانی کا بخار بن جانا تو اسی منی کے اعتبار سے بھی فعدا و ندعالم کے لئے اتحاد نا مکن ہے اس لئے اس کے لئے کون و فسا و و بنتا اور گجڑنا ) محال ہے کیونکہ بیام صفاتِ ممکن ہیں سے ہے۔

ساتوس صفت (خداوندعالم ممتاج نبیں ہے) خدا دیدعالم اپنی دات دصفات میں کسی زمان ایکان یا آلات داساب یا کسی دزیر دمشیر کاممتاج نبیں ہے جکہ تمام کائنات اس کی متاج ہے۔ اور دوسب سے مستفنی و بے نیانہ ہے۔ اس پرمندر جرذیل دلالت کرتے ہیں۔

ولیل اوّل مخوداس مارشادے - اختصالفقسراء الی الله والله فین الحدید - تم سب خدا کے ممتاع ہر گردوسب سے بدنیان سے بدنیاد

إلله الشهد الشبين إرمطلق ب

ولیل دوم ۔ احتیاج ممکن کے نواص و آٹا ہیں ہے ہے۔ داحب الرحود ہوتا ہی دہ ہے جرسب سے بے نیاز ہر ۔اگر دہ متماج عنیر بر تو دا جب نہیں رہے گا ۔ بکرنمکن بن جائے گا اور بیز اممکن ہے۔

ر۔ اردہ مماج عیر بولود اجب میں رہے کا بعد من بی جائے کا اوریہ اس ہے۔ ولیل سوم ۔ اگر مہ کسی غیر کا ممتاج ہو تو دہ غیر خدا بنے کا زیادہ خندا مہو گا برنسبت اس ممتاج کے خدا ہونے کے

لبنااس طرح جعے خدانسليم كياہے۔اس كى خدائى سے بى إتو دھوا پڑے گا .

ولیل جہارم را متیا نے غیرنفق وعیب ہے راور خدا و ندعالم تمام نفائض وعیوب سے منزّہ و مبرّا ہے اور ہے نیاز موناصفتِ کمال ہے ۔ اور خدا و ندعالم صفاتِ کمالیہ سے متصف ہے ۔ لہٰذا ماننا پڑے گاکر وہ محتاج غیرنہیں ہے ر

ولیل اوّل مان کی امتیاج اُسے مرتی ہے جو مم ایجمانی مویکین جوکد وہ حبم وجمانیات سے منزّ ہے۔ لندا اس کے لئے مکان کا سوال ہی پیدانیں ہوتا۔

ولیل دوم رامتیاج سکان علامت اسکان ہے اور دا جب الوجُود کا دامن قدس اس کی آلائش سے صاف ہے۔ ولیل سوم رجوبیز مکان میں ہواس کے لیے وکت دسکون لازم ہوتا ہے۔ اور اوپر ثابت کیا جا چکا ہے ۔ کہ خدا وندعالم محل حوادث نہیں ہے۔

وليل جهارم را خبارا بل سبت مي اس سے مكان كى نفى گئى سے جنا نجرابى تصبير صرب امام مجفوسا وق عليات الام سے روايت كرتے بين آن جناب في روايا - إن الله تبادك و تعالى لا يوصف بزمان و كامكان و كا حوكة ولا انتقال ولا مسكون مبل هو خالق النزمان والمكان والحوكة والسكون والا نتقال تعالى عما بقول النظالمون علوا كبيوا - ( بحارج ٢ بواله الى يضخ صدق ) خداؤ لدعالم زمان ومكان اور حركت و سكون اور نقل و انتقال ك ساتة متعسف نهيں موسكا . كيؤ كم دو زمان و مكان يو كركت و سكون اور نقل و انتقال كا فالن ہے وہ اس سے بندو الله بحد بالا ہے وہ اس سے بندو بالا ہے وہ اس سے بندو بالا ہے وہ اس سے بندو

فوین صفیت (خداوندعا کمصفات زا تدر زوات نهیس رکھتا) اس امرکی نفیدل اُد پر بیان ہر حکی ہے اس کا احادہ و تکرار کرکے ہم تطویل بالا طائل کا ارکٹھا ب نہیں کرنے سطور بالا کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز اس مطلب کی مزدوجہ تا دوسرے باب کے ذیل میں کی مبائے گی۔

وسوبی صفعت (خداوندعالم کے لئے حیمانی لڈت ورنج نہیں ہے) یدامرنماج باین نہیں ہے اس کی دمز ظاہر ہے جب دوحیم دحیمانیات سے ہی منترہ دمبراہے تو پر سماری طرح اس کے لذائذ حیمانیداد خواشنانیائیے

سے لذت اندور مونے كاسوال بى بدا بنيں مرتا :

گیار سہویں صفت (خداوند عالم مرٹی نہیں ہے) مینی دوان ظاہری اٹھے و نیا واَ خرمت میں دیمینا نہیں جاسکا۔اس مطلب پرنقلی وعقل بندا تالی دلائل دہا ہیں ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل سوم بر جربیز دکیمی جائے وہ محاط اور محدود ہروجاتی ہے اور ضدا فند مالم تو سربیز کر محیط ہے۔ کہا قال عزّ و جل من قائل انلہ بکل شمی عیط۔ خدا و ندعالم سرجیز کا اعالم سکے موتے ہے۔ لبنا جرممیل ہو چیز کس الرح اس کا اعالمہ کرسکتی ہے ؟

وليل جيارم رايك أوى فصفرت اميرالموسنين سيسوال كيا- يا اميرالموسنين هل ما أنت وبلك حبين عبدته وكيا ب في عبادت وتت كمين في رب كاشابره كياب و قال ويلك ما كنت اعبد دهباً لمان لار فريا بي توالي عندال عبادت كان مين سي وكيد وليا بر فال و يلك ما كنت اعبد دهباً لمان لار فريا بي توالي عندال عبادت كراي نين سي وكيد وليا بر فال و يلك لا تدوكم الوبصار بعشا هدة العبون ولكن دا تنك في أست كس طرح اوركس مال مي دكيا به قال ويلك لا تدوكم الوبصار بعشا هدة العبون ولكن دا تنك القلوب عقائق الوبسان و فريا افسوس تيرب لئ است فامري المعين شا بدونهي كرسكتين بكرول است حقائق الابدائ من و كيف بين سه

کیف عیکی الدب ام کیف بیدی فلعمی ی لیبی خدا الد فضول بارموبی صفعت (خداوند عالم برگز کسی عل بیرے کا از کاب نبیں کرتا) الداس کے دلائل در خدادند مالم کے عادل مونے کے ضمن میں بیان کئے جانے ہیں اعادہ کی خودت نہیں ہے دہاں رجع کیا جائے۔ تیر برس صعفت (فرا فدعالم بے شل و بے مثال ہے) مینی پوری کا تنات میں کوئی پیزاس کے مثابید دانند نہیں ہے اور در کوئی شی اس کی مبر ونظیر ہے۔ اس پر مندرجر ذیل ولائل ولائت کرتے ہیں۔ ولیل اوّل رخوداس کا ارشاد ہے۔ لیس کشلہ شئی۔ کوئی چیزاس کی شل و مانند نہیں ہے۔ ولد دیکن اسد کفو اً احدًا۔ کوئی اس کامبر ونظیر نہیں ہے۔

وليل ووم ريار بربي بي كرس الع ابني معنوع ادر برخالق ابني مخلوق كر برطانط مغاير برتا ب اور چركد كائنات كى برجيز خداكى مخلوق به لبذا خدا بي عورايا و ان بل سي كسى بى شير ك ساتة مشاب نهيس بوسكتا، اسى بنا پر صنرت امام محتر با قريب مروى ب فرايا و ان كل ما قصور لا احد فى عقله او و همه او خبياله فالله سبحاند غير لا وو دائه لا ندم خلوق والمه خلوق لا يكون من صفات الخالق ( مرايت الموصدين بجرال شرح أصول كانى بروه چيز جركسي كي عقل ياديم يا خال بي سماسك والله سجانداس كه ملاده اوراس كه مادراد ب كيونكو عقل دويم بين آف والى چيز غلوق ب وادرون مخلوق النج خالق كم شابر نيس بوسكانه و كئ دوايات بين دارد ب كه هو شئ لا كالاشياء فداوندا يك شه ضروب و مگر ده دو سرى اشيا كى ماند بنين داصول كافى )

عد فهو لا كيف و لا اين له وهو دب الكيف والكيف يحول

مهولا بيف ولا اين ك بر وهورب الميك واليف يسول اس كان المراب الميك واليف يسول اس كان المراب ب والمنا المراب المنا المنا المراب المنا الم

جل دائًا ومنفاقًا وعلا في وتعالى دبينا عسانقول

کامنات کا نام خدائے۔ اگرچاس کی حقیقت بک بھاری عقوں کی دسانی نہر سکے جس طرح انسان ایک عمدہ قسم کی گھڑی وکی کریدائیں کرلیتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا وزور ہے بچوسندہ ساعت ساندی میں کا مل وست گاہ رکھتا ہے۔ میکن اگراس کے ایسے بعض اوصات جر گھڑی سازی میں وخل نہیں رکھتے۔ اس کو معلوم نے برسکین شائل ید کراس کا ونگ سفید تھا یا مساوہ۔ اس کا تقدودا زختا یا کوتا ہ ۔ وہ جوان تھا یا بڑھا۔ تواس بنا پراس کے برجود اور کا مل صناع ہونے میں کسی تم کم کاشک و شبر نہیں کیا جاسکتا، بعینداسی طرح جائب وغوائب سے مملود تھوں اس عالم کود کی حکم کر بر بھتین ہوجاتا ہے کراس کا ایک ایسا صانع وضائی مزود موجو ہر کمال سے تصعف اور مرتب سے منز و ومترا ہے۔ اب اگر برمعلوم نے ہوئے کہ اس کی اصل حقیقت و ما جبیت کیا ہے ؟ تواس سے اس کے موجود ہوئے یکوئی اثر نہیں طرح ا ۔ و هذا ا وقع می ان یخفی۔

می اصل حقیقت و ما جبیت کیا ہے ؟ تواس سے اس کے موجود مونے یکوئی اثر نہیں طرح ا ۔ و هذا ا وقع می ان یخفی۔

می اصل حقیقت و ما جبیت کیا ہے ؟ تواس سے اس کے موجود مونے یکوئی اثر نہیں طرح ا ۔ و هذا ا وقع می ان یخفی۔

می اصل حقیقت و ما جبیت کیا ہے ؟ تواس سے اس کے موجود مونے یکوئی اثر نہیں طرح ا ۔ و هذا ا وقع می ان یخفی۔

می اصل حقیقت و ما جبیت کیا ہے ؟ تواس سے اس کے موجود مونے یکوئی اثر نہیں طرح ا

ای والای بزودد، چیزی الیمی برجی کی حقیقت جی ساز نیس ب بوجیزی سب سے زیادہ انسان کے توریب سے زیادہ انسان کے توریب بین برخوں انسان کے توریب بین دارد سے توریب بین دارد سے میں دارد سے میں دارد سے میں دارد سے میں عدمت منسد فقد عدمت دنبہ برس نے اپنے نفس کو پیچان لیا اس سے اپنے رت کو پیچان لیا ۔ میں عدمت منسد فقد عدمت دنبہ برس نے اپنے نفس کو پیچان لیا اس سے اپنے رت کو پیچان لیا ۔ م

اين منك الروح في جوهرها - هل قراها اونوى كين تجول

( کے معرفت خُدا کے دعویار ذراج اُنوسی کر ) روح اپنی ختیفت کے المنبارے نیرے کس عضریں ہے۔ کیا توسے کمجی آے دیجوائے یا اس بات کامشا ہو کیا ہے کردوکس طرح جرالان کرتی ہے۔

برو وهوي صفت (توجيد كاباين) فعداه ارعالم واحدب اس كاكوني مشركيه الهيسب

شذوات مي نوسفات ير منالي بي اور ندعاوت مي الونسكد وو براعتار عدا مدوكيا بداوي فالس توجدا الام كاطرة القيان يكر كرفعاو ندعالم كاج الى اقرار واعتقاد تو تام خامب مي بيط مي مرجود مقا ادراب مي بهدار بي بهدي مرجود مقا الداب مي بهدار بي بهدي مرجود مقا الداب مي بهدار الدون ليقد ولدن الملاهد من خلق الداب مي بهدار الدون ليقد ولدن الملاهد من خلق الداب مي بالإوق ليقد ولدن الملاهد الله المالي كالله والدون ليقد ولي من ياتوتور مرك سد به تووه مزدد كس كالله في الله كالله في المالي كالله كالله والمركة تنويت كالله و و توجد كان مي ياتوتور مرك سد به بي نيس دادراكر بي الرساع بي ذار معبودون كا عبادت كي خصر من جلاب ادركوتي المي عبادت كي خوص من المالي الم

فال المبين الرّعاني ابوجعفو محمل اس سالد شريف عين عبل عالم رّان ونقيه مهداني ابوجز مُحرّ

منات وحدة لا شركيه كا ذكركيا جا آب دقوان لوگون كه دلون مين نفرت بيدا بروجاتي ب بجقياست برايان نيين ركته اسى بنا پركفار كركي شكاه مين ميربراسلام مقي الشرطيدة آلوس في كالگر كوئي براجرم تعاد تويي كرده ان كه منعه برد خدا فل كونظرانداز كرك مرون ايك خدا كا كار برسانا جائته بنع خلاق عالم ف ان كا اس نا دامنى كا ذكره ان الفائد من كياب راجعل الله لمه فه المبنا واحدة الن هذا الشي عجاب دينا سوده ص ع ۱۰ كياس راول ف منعسة و خدا أن كوفتوا كيف خدا بنا ديا واحدة الن هذا الني عجاب دينا سوده ص ع ۱۰ كياس راول ف منعسة و خدا أن كوفتوا كيف خدا بنا ديا واحدة الني عبر مال معيني صاف او ديموري برئي توديم اسلام فيمين كي سب خدا أن كوفتوي المناسب مي يا تو توديم في الذات بي كافتران سه راد الكرقوصيد دا تي ما موجود به في المناسب مي المناسب مي المناسب مي المناسب مي كافتران من موجود بني العناس من موجود بني العناس من موجود بني المناسب مي كافتران من المناسب مي كافتران كافتران

موسی بردان دابرس دو خدا در کے آئی ہیں۔ آریہ ماج آگر و دوسرے ہزدو رہ سے کم ہی تا ہم وہ فدارادہ الدور تین را کو قدیم ایم کرکے نگا تھی گرکے نگا ہیں۔ کہ اسلام نے خالص توجید پاس قدر زور دیا ہے کر سرک کو اٹا بی معانی جرم قراروں و یا جدیا کر ارشا و تدریت ہے۔ اٹھ اللہ کا یعفول ی بیش کی جدو یعفو ماحوں نو لک لمص بیشاد رخداد نرعالم شرک کو الاقرب مرکز معان نہیں کر ارادراس کے ملادہ جو گنا ہ ہیں۔ وہ عب ما ہتا ہے معان کروی ہے۔ بناب جا برب عبدالشرا انعاری آل جوزت اس سے تعلق کرتے ہیں۔ فرایا من مات میں مات و دوانمل منم برگاء ایک الاقواری مات ماد الدعال مدون ما دیا ہو المن الدی مات و دوانمل منم برگاء ایک الاقواری مات میں میں کہ وہ شرک کرتا تھا وہ دانمل منم برگاء ایک الاقواری مات مقاب الاعمال مدون ماش کرتے ہیں۔ من مات و لعدیش ک باللہ فیشا و خل الجنت برگاء جرشوں میں مات و لعدیش ک باللہ فیشا و خل الجنت جو شخص اس مال میں مرب کرا می تو برائی فرائے ہیں۔ من مات و لعدیش ک باللہ فیشا و خل الجنت برگاء و توجوی اس میں موری کا مقام معنزت الم معنوصا وق یہ باین فرائے ہیں کرائ اللہ حقم اجسا در توجید سے مدون آل اورضیقی مرمدین کا مقام معنزت الم معنوصا وق یہ باین فرائے ہیں کرائ اللہ حقم اجسا در توجید سے ملی النا در ضاوری عالم نے موقدین کے اجمام کو آئی جتم برمرام کردیا ہے۔ اللہ وحد یہ موجولی)

## بی علی بی حسین بن موسئے بن بابریہ الفتستی نسر ماتے

بوعلى برجسين بن مولى بن باجوديا لفتى

معفرت الم معناعليه السّلام الني آباء واجدا وطاهر بن كے سلائد شدے آل مضرت سے معامیت كرتے ہیں۔ التوحدید شعن البحثة بحبّت كی خمیت ترحید ب (ودمٌ مجارالانوار)

جناب رسول ضاصلی الله طبیه وآله و کم نے تو موصد بن کے متبی بر نے برضم یا و فرمائی ہے ۔ چا سنچ سرکا دھلام معلی خا شده المالی کے والدے بمارالانوارج میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کداں حضرت نے فرمایا ۔ والذی بعثنی مالحتی بشتیوالا بعن ب الله مبالت و صحداً احداً وان اهل التو حید لیشنعوں فیشنعوں مجھاس وات کی قدم میں نے مجھے برحی بیشرونذیر بناکر میریا ہے۔ خداوندها لم الی توحید کو میرکز آتی جنم میں غواب نہیں کرے گا اور یہ لوگ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت مقبول ہوگی ۔

مه صفح المحال دوباتوں کی وصفاحت کردینا صفروری ہے۔ اقرآل بیکر جن اہل توجید کا ان احادیث میں سے صاب الوری کے ساب الوری کے اور ڈواب بیان کیا گیا ہے ان سے مرادوہ لوگ بین جن کی توجید صفاحت اُسُر طاہرین طبیم السّلام سے ماخود ہے۔ ندود لوگ جن کی ترمید البین لیبن سے ماصل کی جوائی ہے جیٹا نچہ احد غزالی نے کیا ہے۔ "من لم پیشنعلم السّوحید من اہلیس فنصو فرندین ۔ بوسٹنمس نشیطان سے ترجید رماصل نہ کر سے، وُہ ملحد وزندین سے۔

ہیں جانا چاہے کرمونت توحید کے بارے ہیں ہم شعیرں کا عقیدہ یہ ہے کرالٹ داحدد میکاند ہے ۔ کوئی عبیب نر

الفقيد المعننف لهذا لكتاباعلم ان اعتقادنا في التوحيد است الله

ایک ہی ندائے پاک ہے۔ والشّعس تجوی ۔ اُلمستقورلھا و لاگ تقد بیرالعدز بیزالعلیدے۔ اُگرایک سے زائد 'اظم دیدتر ہوتے توعالم میں بیاستّحاد دیک جبتی ادریہ تھم وضبط مرگز نہوتا بھدائے لافت وافتراق ادربیے رتیبی و برنطی کے آٹار فایاں واشکار ہوتے۔ اِ!

جناب مثمام بن المكم كے سرال پرصنرت معاوی آل مجموعليد السلام نے توحيد باری تعالی پراسی وليل جميل كی طرف اشاره فرماي به بشام بن المكم كے سرال پرصنرت معاوی آلله واحد - فرزندرسول اس بات پركيا وليل به كرخواوند عالم ايك به - ؟ قال انتصال السند جبيره و تنهام الصنع كمها قال عنز وجبل لوكان فيهما المهند الا الله لفندا فرمايا تدبير كا انتصال وارتباط اور صنعت كاكامل و تنام بونا فداك ايك بونے كی وليل ب - اگرايك سے زائد فعال بوت توزين و آسمان تباه بوجاتے سے

و في كل شئي له 'ا بيتة من تدل على انه واحد

تن ساوراسی و ورسری ولیلی استان شرعیت است سی کتر رب کرمعروری ایک سیاس کاکوئی شرک میں ماوراسی و ورسری ولیلی استان شرعیت است سی کتر رب کرمعروری ایک سیاس کاکوئی شرک میں ماوراسی و ورسری ولیلی توجد کا پر جاپر کرتے رہ الدالا الا الا بوراللہ کے لئے مصاب و آلام جیلتے رہ ب قرآن جو ضا کا آخری بام ہے اس بیس کئی بارا علان جواجے ۔ اللہ لا الا الا بوراللہ کے سوالورکوئی معروری تهیں ہے اللہ کا الله بوراللہ کے سوالورکوئی معروری تهیں ہے اتنا کا الا الا بوراللہ کے سوالورکوئی معروری تهیں ہے اتنا ہی کا فی ب اجالاً النا ہی کہ ورائے کے الفیدا فید او الدالة اتنا النا ہی کہ ورائے کے درائے دات و الدالة اتنا الله بالله میں در میں اللہ نوحی الدیدا فید او الدالة اتنا فی اعبدودن ۔ دبیا مسوس لا المبیدا، است میں میری ہی جا ویت کروریے قرآن سے استدلال نہیں تاکر محرونیوں لی میری ہی جا ویت کروریے قرآن سے استدلال نہیں تاکر محرونیوں لی میری ہی جا ویت کروریے قرآن سے استدلال نہیں تاکر محرونیوں لی میری ہی جا ویت کروریے قرآن سے استدلال نہیں تاکر محرونیوں لی میری ہی جا ویت کروریے و قرآن سے استدلال نہیں تاکر محرونیوں لی میری ہی جا ویت کروریے و قرآن سے ملاوہ کوئی اور معبود می ہوتا قراس سے مالوں کوئی اور معبود می ہوتا واس سے دیجود کے میمی تو بالا خرکھی تا زمانا یاں ہوتے ۔ لہذا اس سے آتا رہاس سے و تاکر میا ہوتے الموری ہوتے دراس سے دیجود کے میمی تو بالا خرکھی تا زمانا یاں ہوتے ۔ لہذا اس سے آتا رہاس سے دیکر و سالھا نہ و قدان اس سے در ہوتے کا دامنے بر بان ہے ۔ سیدالمورین صورت علی علیدالسلام سے اس دریا کی خون اشارہ کرتے میں موسے فرایا ہے ۔ وا علمہ ویا و بنی لوکان لہ آباف مشی یک لا نتاک درسلہ دلوا گیت افتان ما ملکہ و سلطا نہ ہوت فرایا ہوتے۔ وا علمہ ویا و بنی لوکان لہ آباف شی بیک سے دریا گیت افتان ما ملکہ و سلطا نہ

اس کی مثل و مانند نہیں ہے وہمیشہ سے اسی طرح رہاہے۔ اور

واحد احدليس كشلم شي قديم

ولعدونت افعاله و صفاقه ولكند و احد عا وصف نفسه لا يصناد لا في ملكه احد - اب بنياس أنه مني منكم ميونا با جي كراگرنهاد رب كاكونی شركيه ميونا - تواس كريم كهرسول نهارت باس آت اورتم مزدداس كرملکت و سلطنت كركيدان روكيته اورنم اس كرافان ال وصفات ت آگاه ميرت كين (چونكرايسا كهرسي نبيس لها او ايک به وسيا كراس في ابنی توصيف كی به راس كی مکوست بین اس كاكونی شركيه نبين به البلاعنة)
د ما يتبع الذين بيل عون من د ون الله مشركا د ان متبعون الا الفلن و ان هدالا يخرصون - د ما يتبع الذين بيل عون من د ون الله مشركا د ان متبعون الا الفلن و ان هدالا يخرصون - اگرون منافره من من ون الله مشركا د ان متبعون الا الفلن و ان هدالا يخرصون - اگرون منافره من الم و من المرا من المنا من المرا من المر من المرا من المرا من المرا من المرا من المرا من

لمدين ل و كابين ال سميعًا بجديرًا مينه اليابى رب كاكر بنيركانون كم منتا الد بنيرًا تصول كم و كيتاً م جلمًا حيكًا حيًّا قيد و مناعز و يَدَا و منا و مناب الدياكيم من كون كالم عبث نين أنه قام موامً بعد مناب الدياكيز و ب

مکن ہے دونوں خداتوی و توانا ہوں۔ گردہ اتفاق سے ہرکام انجام ویتے ہیں۔ ابنداان میں اختقات نہیں ہوتا۔ اس

الے آنی رمیں اختلاف نہیں ہے۔ اس شبر کا جواب یہ ہے کواس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کو آیا دونوں میں سے

ہرایک کا ادادہ کا فی ہے مادد درسرے کا ناکافی اگر بیا شق کو اختیار کیا جائے واس سے لازم آسے کا کی نہیں ہے ، به

واستقل ملتیں ہی ہوں ۔ اور ایک اڑکے دوشقل موثر ہوں جو کہ محال ہے۔ علاوہ بریں حب ایک خدا تنحیق کا نمان سے اور دوسرے کا دود و عدم برا برہوگا۔ ادرجی کا دیود و عدم برا برجواد داسس کی

اس کے نظام کی بیتا کے لئے کا فی ہے۔ تو دوسرے کا دود و عدم برا برہوگا۔ ادرجی کا دیود و عدم برا برجواد داسس کی

کرئی طرورت در ہو و خدا کیے ہوستما ہے ، واحب الربود تو وہ ہوتا ہے کرسب اس کے تماج ہوں۔ اور دوسب

سے بھونیاذ ہور اس کے علادہ اس صورت ہیں ہر دوخدا حب ایک دوسرے کے مشورے کے تماج اور مرصنی

کے پابند ہوں گئے تو بوج احتیاج ممکن الوجود ہوجا نیں گئے ادر دو توں داحب الوجود نہیں دہیں دہیں گئے۔

اوروومرى مورت مين وولون خوال كے ناال قراريا ئين گے اور ميرى شق مين نماليك من بروگا يضعيف و ما مرحد انهيں برسكتا رقتل ما اصل الكتاب تعالوا الى كلمة رسوا مبيننا و بينكم ان كا نعبد الآ الله ولانشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا ارجا مًا من دون الله خان تولوا فقولوا اشهدوا

بانامسلمون-

اگر دوخدا فرص کے جائیں اور کے جائیں تو بھر بیز فرض کرنا بھی مکن ہوگا کہ ایک خداجا ہتا ہے کہ ایک کو حید کی بانچویں ویل الدار بنا ہے۔ دو سراا سے نادار کھنا چا ہتا ہے یا ایک زیدکو مارنا چا ہتا ہے اور دو سرا جا ہتا ہے اور دو سرا اسے نادار کھنا چا ہتا ہے یا ایک زیدکو مارنا چا ہتا ہے اور دو سرا اسے نادار کھنا چا ہتا ہے یا ایک زیدکو مارنا چا ہتا ہے اور دو سرا اسے کرنا کہ اس طرح اجتماع نقیعین لازم کا تاہے ۔ یا ایک اپنے مقصد میں کا میاب ہرجائے گا اور دو سرانا کا م رہے گا ۔ تو کا سرے کر پیرخدا وہی ہوگا جو فادر وقوی ہوگا جو مفلوب و تقہور ہوجائے وہ خدائیں ہوسکتا یا دو باہم اوستے اور مجائے کہ اور کی جو کر دو جائے کا در ہم ہوکر دو جائے گا۔ اور ہوجائے اور ہوجائے کا در ہم ہوکر دو جائے گا۔ اور بی کا بھی مقصد حاصل نہ ہوگا تو فالے ہوئے کہ اس صورت میں نظام عالم در ہم ہوکر دو جائے گا۔ بی حب ہیں نظام عالم در ہم ہوکر دو جائے گا۔ بی حب ہیں نظام عالم در ہم ہوکر دو جائے گا۔ بی حب ہیں نظام عالم در ہم ہوکر دو جائے گا۔ تو کا ۔ بی حب ہیں نظام عالم در ہم ہوکر دو جائے گا۔ تو کی اس آیت میں اسی دلیل ہوجائے گا کون اشارہ کیا گیا ہے ۔ لو کان فیل مالا لہتد اللا اللہ لفسلانا۔ اگر ذہی د

عالماً قاددًا غني الم وقادر الباغني بكرسباس ك عمّاج بي مرده كه ممتاج الم يوصف بجوه سن نيس به اس ك والت البي به شال به ولاجه ولا حول عول و و لا خط و من ادر م برا و من برا و م

اسمان میں زیادہ خدا ہوتے توز بین ما سمان کاسلط دریم ہرکر دہ جاتا۔ اب ارباب عقل دادراک غور فوائیں کہ اندادباب متفوقوں خیوا ہم الله العاحد العقار دالگ الگ خداب بین یا وہ خداج واحدو تهارہ در الگ الگ خداب بین یا وہ خداج واحدو تهارہ در الگ الگ خداب بین یا وہ خداج واحدو تهارہ در الله القام الم کے چلانے یں میں میں وہ کہا ہے گئی گانات اور نظام مالم کے چلانے یں الوجیدی وہیل منفروں کے اور بین کال اور شرکت نقص ہے اور بین کا خدوری ہے کہ دہ ہر کمال سے متفعت اور سرفقس سے منز ہ و مبر اسم و المدوری کا ناسلیم کرنا ضروری ہے و من بیش ال جالله فقد افتوں اشکا عظیماً ۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ گئا ہے عظیم کام کمب ہوتا ہے .

فقدا فتوی اشتاعظیگا ۔ جو تفض شرک کرتا ہے وہ گنا ہے عظیم کا ترکب ہوتا ہے ۔

بریاکہ دوئم میں بیان کیا جا بچا ہے جس قدرانبیا ، ومرسین آئے رسب نے غدا کا کو حید کی سالویں دیل اللہ بین بیا کہ دو ایک ہے ۔ اس کا کوئی شریب نہیں ہے ۔ لہذا حقیقت حال دو حال سے خالی اس بات بین صادتی ہوگا۔ اور اس سکے فائندے بھی صادتی ہوں گے۔ اس طرح جے خدا تسلیم کیا بقال دو میاں خواجی و سے خدا تسلیم کیا بقال دو ہیں ۔ گل بھی صادتی ہوں گے۔ اس طرح متصدتے وہ دیا میں طرح ہوگا کہ اس بات بین صادتی ہوگا اس طرح جے خدا تسلیم کیا بقال خدا و دہیں ۔ گل اس کی خدا فی تنہ ہو گا کہ اس طرح ہوگا کہ اس کی خدا فی تنہ دو طرابیاں ہیں ایک بیک انہا میں ایک بیک کے دو تم اس طرح خدا و نہ عالم پر بیالزام حالہ ہوگا کہ اس طرح خدا و نہ عالم پر بیالزام حالہ ہوگا کہ اس سے ناما واللہ کے ساتھ تصدیق و تا ٹیک ہو کہ شان خدا ونہ میں کہ جا ہے ۔ اس صورت میں دو طرابیاں ہیں ایک بیک میں انہا خدا کہ میں انہا کہ اس طرح خدا ونہ عالم پر بیالزام حالہ ہوگا کہ اس خواج خدا ونہ عالم پر بیالزام حالہ ہوگا کہ اس خواج خدا ونہ عالم پر بیالزام حالہ ہوگا کہ اس خواج خدا ونہ کی خدا ایک جو بیا جو کے دوئم اس طرح خدا ونہ عالم پر بیالزام حالہ ہوگا کہ اس خواج خدا وہ بی تو جب ہے سب ہے

Presented by hittps://dafpilibrary.bom

امد مذ زمان و مکان کی حدود اس کاا حاطه کرسکتی بین غرضیکه وه بیمشال فات ولامكان ولإزمان ا پنی مخلوق کی تمام صفاتِ نافضہ سے منترہ و متراہے اور بلندہ بالاہے۔ خداوند وانه تعالى متعال عالم ابطال وتشبيدكي دونوس معدس سے خارج ب البني مزتروه ايسا م كراس من جميح صفات خلقته سے نفنل د کمال کی بائل نفی کی جائے اور نہی اس کے کمال کواس کی مخلوق سکے خارج عن الحدين حدالابطال وحالتثبيه كى كمال سے مشابر قرار دیا جاسكنا ہے ا

ممتاج ہوگا یا سرایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا ۔ یا ایک محتاج ہوگا ادرووسرامتننی وہے نیا زرادریہ نینو ل صورتیں باطل ہیں بیلی صورت میں کوئی خدائعبی ندرہے گا ۔ کیونکد احتیاج غیر علامت امکان اور شاین خداوندی مجم منا فی ہے۔ اور دوسری صورات میں ہی کوئی معبود مذرہے کا رکیونکر فعدا تووہ ہوتا ہے جس کی طرف سرکوئی ممتاج اور ہراکیاس کا نیازمند ہو۔ اگراس سے استعنا و بازی مکن ہو تو وہ خدانہیں رہے کا سامد تمیسری مورت میں خدادہی جوگا جوسب سے بے نیاز ہوا درجو متاج ونیا زمند ہو گادہ خدا نہیں سکے گا۔

ان دلانِل فاطعه وبرابینِ ساطعهت دامنح داشکار پوگیاکه جولوگ ایک نمداسکے ملادہ زائد معبود دں کے فائل میں۔ان کے پاس سوائے معن دعوی کے کوئی دلیل وبر ہان نہیں ہے۔ جبیاکدارشا ورت العبا وہے۔ ومن بد ع مع الله الما اخواد بوهاى لدبد فانماحا برعند وبه انه الديفلح الكفرون وس مومنون بع ٢ والم النبوا وبافران أمل كياس

اس كامطلب بيب كرخدا دندها لم كى صفات خنيقيد والتبرعين وات بي - وات ومعفات توجيد صفاتي كابيان يركسي وتت بهي تغزلتي ومبدائي متصور نهيل بموسكتي . مبياكداس كي كما حقد وضاحت مباصف سابقة میں کی جاجکی ہے۔ خدا دندِ عالم کے علاوہ سس قدر مخلون ہے ملائکد مقربین مہوں اور خواہ انبیاء ومرسلین یا آمشہ معصوبين صلوات التذعليهم اجمعين سكب كي صفات كماليه زائد برؤات بين -اس سي كسى بزرگوارستى كدمر كارتمتى مزست كاستثنا بى نىي كا جاسكتار مبياكر آيت مباركه وعلمك ما لعد فنكى تعله - وغيره سے ثابت ب جس طرح ان كا وجود معود تخليق ايز دى كا شره سهر إسى طرح ان كى صفات جليا بعي عطية موجبت الهيد كا تتبجه بي اسس مرمم توحيدين كونى معى خدا وندعالم كاشركي وتسيم نهين ب-كجيء صهرما عادا ايك مصمون لعبنوان واقسام توحيد لبعن قوى جرائدين ی میرون بون میران کا بواب کے میران کا بات کا ایک کا ایک میران ہوں کا ایک کا ای

وہ اپنی عیشیت سے ایک چیز تو ہے گر دوسری چیزوں کی طرح نہیں۔ دہ کد و تنہا اور ہے نیار ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہواکہ وہ اس کا دارث بن سکے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے تاکہ اس کی ذات وصفات یں شرکی ہوسکے ناسس کا کوئی ممہر دنظیرہے ناس کی کوئی ضدہ اور مذشبہ واته تعالى شى كى كالدشياء احدى صلى لميلا كالدشياء احدى صلى لمديلد فيورث ولم يولد فيشارك ولم ديكن لم كفوا احد ولا ولا صند ولا شبد -

توجید فعالی کابیان نیں رکھتا ۔ جینے خلق کزارزق دینا ، مارنا اور جلانا یا مراحنی کوشفا دینا یا اس تعم کے دیگرانعال سکوینیدان میں خدا وزر عالم کاکوئی خرکیت نہیں ہے ۔ اس مسلمیں آیات وروایات حداصا وشمارے متجاوز ہیں ، اس مسلا

اتسام وانواع پرتدرين نضيل كمص ساتد مدتل طريقير يشجروكيا كيا نفايس كاخلاصه سطور بالاين پيش كرديا كيا ب- اس رساله مین بم فیصل تاصث بین توصیر صفاتی کا تذکره کرتے موئے ثابت کیا تفاکر خدائے تعالیٰ کی صفات میں واست بین بگرنهاری صفات زاند بر وات بین بایم مینی کر وات وصفات نفکیک و قفریق موجود ب -ایک وقت تحاکه علم و تدرت دحيات دغيرومىفات تهين عاصل زئتين مبياكرار ثناوقدرت ب-اخرجك من بطوق امتهات كمركم تعلمون شيئا تُحجعل لكم السمع والابصاب والانتدة لعلكم تشكرون - تدت في آلات کسب واکتساب مرحمت فرائے جن سے بیصفات حاصل ہوئیں۔۔۔ بعدا زاں صفات باری کی قدرمے وضاحت كرك بالآخرصت بركتها ربي اس تزبه توحيدين كونى خداوندعالم كاسيم شركي نهيس ب باتى سب مخلوقات كي صفات زائدروات بيسي كاسمديس مردركانات صلعم كامي تثنى قارنهين وياجا سكا ببياكرايات مباركه وعلمك مالمد تكن تعلى ماكنت ندوى ما الكتاب ولا الديبان ولكن جعلنا لا نوس افهدى برمن نشاء وعلمنا و من كدنا علماً اس روال بي "مد-اس رابعن مدعيان علم معقول في ايك غيم مفول اراد واردكرت بوك يبك وتم ريداتهام لكاياب كريم في جناب رسالت ما بصلم كوي آبيت مباركه اخد جكسر من بطوى احمها متكم لا تسعلسون ا خدان تمين كالت لاعلى بيداكا است شنى قرارنيين ويا " ادريدكم ابني وعوى كے شوت ميں آب مباركه ما كمنت متلدى ما الكنتاب ولا الاجعان رتم زمانت تنے كركاب كيا ہے اورا يا ان كياہے - كو بيش كيب ہے " اس کے بعد بڑم خود بھاری ملطی ابت کرتے ہوئے ازالہ یوں فر بایا ہے کرصفت میں وات اورصفت واتی میں فرق ہے اور پر طلم رسمل کوصفت ذاتی قرار دیا ہے ، جیسے عم کے لئے طول ، وصل بھی یاشمں کے لئے صفت ہے۔ اشراق اور نارکی صفت احراق مجرزا مُدرِ ذات توہے گروجودیں اشراق شِمس سے جدا نہیں اور احراق نارسے مبدا بیجے

مة تواس كى كوئى زوحبها در مذكونى اس كاشركي بها درية نظيروشبل ولاماحبة ولامشل غوضيكه وه سرحيثيت سے بيفتل اوربے شال ہے کھاليا لطبيب ونبيرہ ولانظيرولاشريك لة لانتدركة الابساروهو که آنکمیں اسے دنیا واخرت میں نہیں دیکھ سکتیں ہاں وہ اپنی نملوق کی أتكهوں كى سرحالت سے باخبر متباہ اس كى دات إلىبى بلندد بالاہے كه يدرك الربصام ولاالامها وهومياركهالا تاخله انسانی وہم دخیال کی مبند پر دازیں ہمی د ہاں تک نہیں سیخ سکتیں البتہ وہ لینے نبڈل سنة ولانوم وهواللطيطانير کے دل دوماغ کے تصوّرات سے سروقت اوری طرح باخبر رہناہے اسکونیزیس کلااو کم مجی کی اگرچہ گوری دمنا حست آلو ویاں کی جائے گی جہاں تنن رسالہ میں غلو د تفو اعین کے مومنوع پرمصنف علام سمبٹ کریں گے مگرسیان می معبی آیات وردایات کا جالاً نذر و کیا جاتا ہے۔ ارشاء تدرت ب صوالله الخالق البادى المصورل الاسماء الحسنى وي سور لاحشر ١١٠ لا تنين . . . . . ين ملم ذوات مقدسه انبيا و آ مُرهليهم السلام كي صفت زائد برذات ہے ہو وجود ميں ان ذوات مفتر سنبه الى سے مدانيں ہے ، \_\_\_\_ بيراً يت ماركر ماكنت مددى ماالكت اب الح كى بزعم نويش يرتعنيريان كى ہے کہ بیاں ۔ تضیر سالبہ ہے عب میں موضوع کا موسود علی نہیں ہوتا عکر موضوع کے عدم کی صورت میں مع تصنیہ سالبہ صادق سرتا سيمتلا ذيد ليس مضاعي زير كاأنس باس وقت بى صادق ب كرجب زيرموم وبوكم انه اوراس وقت بجي صادق بي كرحب زيد موجود نهو أيت كامفهوم بيب كراب رسول اصلم اجس طرافية س وجود بمارا عطية باسى طريقيدس إيمان وعلى كتابكي ممارا عطييت. لقائم جب تم موجَّد رز تنف تو شرايان كو جانت تق اور مز تمبي علم كتاب تعام يرتقرر بجيدو حباطل نديري الولاً سماري عبارت كونتل كرف مين على ديانت دارى سه كام نيس ليا كياب يم في مراحثًا توكها اشارة مجى كيين نين كلعادية آيت مباركه واخد حكمدمن بطون المها متكعد جناب رسول فداكوشا ل ب مبياك بارى منقوله بالاعبارت سے واضح بے اس طرح عبار ت كو علط انداز ميں ميں كركے عدد الوگوں كو غلط فهي ميں متبلاك نے كى نزوم كوسشش كى كئى ہے مبلا بوشنص ال صفرت كو ان كارشا و كے مطابق كنت بنيا و'ا دم، مبي لماروالطين خلفت اَ دم سے بھی بیلے درج نبوت کری پرفائز جانتا ہوں (احق الغوائدصہ) اس کے متعلق بیرویم وگمان بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ آن صغرت صلو کواس آبیت کامشول تسلیم کہ اسے ہماری عبارت برایک سرسری تھاہ کرنے سے بھی واضح ہوجا آہے كرياكيت عامر الناس كفي لية بين كى كى بدادراً ن صريت صلى كتعلق علمك مالده تلى تعليدادرما كند تدرى ماالكتاب- الخ بين بولى بير-ثنانيا \_اگراس فرق كوتسليم محى كليامات وصفت مين دات ادرصفت داتى كه درميان فائم كيا كيا بياب ينب

خالت كل شى لا الداقدهوله نين آتى يرجيزاس كى پيلاكى برتى بداس كے سواكوئى اور عباوت كے المخلق والد مرتبارك الله والله وا

ترجه و والشربد اكرف والا تصور بناف والات اوراس كے لئے بہترين نام بيں - اس أيت مارك في بنت بن ا بك نداوندعالم بي فالق ومصور ب

المديقسون رحس ربك غن قمنا بيهم معيثتهم في الحيوة الدنيا

تمجى فلم كوانبياء وآمركى صفت واتى قرارد بنامندرجه ذيل وجوه كى منا پر درست نهيں ہے۔ المف يجومنفن واتى ب اس بين كشكك (شدت ومنعن ، زيا دتى وكمى ، ادليت واوليت نبيل جوتى عكديد تشكيك توموصون كيرغيرواني صفست كرساته متقعت بولي مي برتى بي بياكمنطق كاعلى كما بسلم العلوم صنط يرمرةم ميدولة تشليك فى الماهيات وكافى العوارض بل فى اتصاف الافراد بها فلا تشكيك ف الجسمولا فى السواد ميل فى اسود - تشكيك بدما ميات بي ج ادر زعوارض مي مكرا فرادك عرارض ك سالقەمتىعىن ہونے بیں نئے۔ مالانكرىيال علم رسول میں اضافدا وراز دیا و كا ہو نا منبص قرآنی • ربّ زونی علاً م<sup>دن</sup>ا بت ب كتب احادميث بين متلف طرق دانخا مت علم إنبيام وآمرُ كسمال ما وبها ومبغته ببنفته كمحه بلحداز دباوكي بابت مشتقل ابداب موجُود بين بعداز برعكم كوكس طرح ان صنالت كى صفت ذاتى قرار ديا جاسكا ب. (ب) قرآن مبديدي كى النيي آيات مرتجرد بين جن ميد زوات انبياء اوران كے علم كے درميان عليمد كى اور تبرا تى ظاہر برتی ب عبے وہ آبید مبارکر میں معفرت ایست کے بارے میں ارشاد برتائے۔ ولما ملغ اشد ا انتینا لا حکمها وعلما (پ س یوست عس) ادر حب ایست اپنی جوانی کوئینچے توسم نے ان کوئم انبرست، رازمه فرمان ادر ملم مطاکیا (ادر حبب دو اپنی پُری قوت کوئینچ گیام نے اس کو مکست وعلم عطاکیا)۔ (ترجم مقبول) كُمْرِيدْتِفنيروْتشريح كے لئے تغنير مجمع البيان ج اعظہ تغيير بران ج ۴ مدم ، تغييرصاني ديكيري جاسكتي ہيں اس طرح محزمت مرئے کے بارے میں واروہ ولما بلغ اشالہ واستولی اتبینا و حکسا و علما دیت س قصص ع ۵) اور حب موسی اپن جوانی کو پینچے ادر ( اتھ باؤں نکال کے درست ہوگئے تو مم مرکز کر اور اور و دمان کر

نے ان کو حکست اور علی عطا کیا۔ داور جب کرموسی اپنی لوری قوت کو پینچے اور نبوب باعقہ پاؤں تکا لے توسم نے ان

کونیپلدکی قومندا درعلم عطاکیا) و نزجه مقبولی 🔞 با تا صحالیا)

ادر جی عقا مدکوم نے توحید کے منمن میں بیان کیا اگر کوئی روایت وكل خبر يخالف مـــا ذكرت فىالتوحبيد ان کے خلاف یاتی جائے تروہ یقیناً وضعی اور جلی بروگی کیو کم سجس حدیث وردایت کامعنمون کتاب نمدا کے موافق نه نمو گا وه فهوموحنوع مخترع دوایت سراسر باطل ہے اگر اسس تنم کی وكلحديث لايوافق کوئی روایت ہارے علاء کی کتب میں موجود كتابالله فهو بـاطل ہو تر وہ سندلس، سمجی جائے وانوجه فيكتبعائنا فهوسدلسك د هیئا سوس لا ذخون ع ٩) آیا و و تمپارے رب کی رحمت کوتھنیم کرتے ہیں تم نے زندگانی دنیا میں آن کے ما بین اُن کی روزی تھیم کردی ہے - اس آبیت سے کالش فے نصف النار واضح واشکار بڑتا ہے کہ خدا ہی رازی اور قاسم ( مزید وضاحت محمد کنے تغییرصافی طائع مجمع البیان ج احکام تغییرر ال ج س میران و کھی جاسکتی ہے) و بعدازير كوكرير مادركيا ماسكتاب كر علم ذوات انبياء وآفر عليم السلام عبدانيي ب. اج، أبيت ماركه غن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران و امت ہ دسیت کے من تمل ان اقدام کے بونا قابلِ قبول میں ایک قیم خبر مالس میں ہے۔ تدلیس وس معنی تاری سے ماخذ ہے چو مکراس خبر کا كذب تنى بولب اس الشام مرتس كما جا ماب راس كى دنيمين بن دان دلين دراسناد دم ا تدلين درشيوخ رندلين دراسناد دو طرح متعدد مرسكتي بصداقل ميكرب روايت كرف والأكسى فيصعتر آدى سروايت نقل كرسيص ساس كى قانت براوروه اس كالمهر ومثلاً اس الرح كيد نفال فلان ماسمعت عن فلان حاكة كالرس فيده دوايت بيان وكى جود ووم مسلوستديمي كوفى ضعيف داوى جواس كودرميان سيشكال مسادراس كي جدكسي الي راوى كانام ركودس اليي كاروال ساس كى غرض يرم تى ب كروه حديث مقبرى جائد اور تدليس ودشيع في كا يرمطلب به كرده البنيشيخ سيكون دايت فقل كرس قوض كي تحت جاب كراس ديشيخ الن مناخت ندم و سك لبذاس مح شهر دنام كي كابت ات كى فيرمودك لعب ياكنيت إنهكي نسبت كسافة إوكرت الكابياك اعبى اجائز بث كراس بكوئى خاص مزرمترتب نبيس مرتا كرميل تسم كا مزرست زاوه باوربوجار كاب كذب حرام ب (بهية المقدنين مك نهاية الداية صلا) التيسم كا عاديث باودان ايا في ككتب بي كبرت موج وببرج بران كالشعقا ندواهال كادار د مدارب ادر مدلسين كى جوتخريبي غرص وغابيت بننى دومسلانو سف الميني غفلت س پوری کردی۔ المینان کے نئے برا دران ایانی کی نمیبی کتب کی سیرکرناکا فی ہے۔ سیادی کتب احادیث میں اسس قیم کی احادیث السناور فی حکم العدد و م کا حکم رکھتی ہیں۔اور پزیتیجہ ہے مارے علادا علام ومحدثین عظام کی جدوجہد اور کدو کا وسٹ کا جوانہوں نے احادیث كے جع وزيب اوران كى تصبح ميں كى ب، شكرالله معيم واجزل اجريم -

والدغبادالتي يتوهمها وہ روایات جن کے دعینے سے جا ہوں اور کم سواد لوگوں کو یہ وسم بہیدا الجمةال تشييهما لللة مجنلقه ہوتا ہے کہ دان میں ، خدا دنہ عالم کواس کی مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے تران كےمعانی بھی دى مراد لينے چاہيں جوائ تم كى آياتِ قرآني كے سلسلے فمعانيها محمولة على في القرأن من نظا شرها لان میں کئے جاتے میں شلا قرآن علیم میں ایک مقام ریاد شادمو تاہے۔ کل شنی ما في القران كل شيّ هالك هالك الآ وجبهه لعيني وجرندا كرسوا سرجيز فناه مونے والى ب- اس مقام پر وجہ کے معنی دین اسلام کے ہیں یا اس وسیلہ کے بھی ہو سکتے ہیں جس الأوجهه ومعنى الوجه کے وربیہ سے معرفت خدا حاصل کی جاتی ہے اور اس کی وج سے خدا کی طرف الدبن والعجه الّذي يُوتي توجر كى جاتى ب بنا بريم طلب يرمو كاكدين اسلام الددسيّ خدا كسوا باقى برجيزي الله منـــهـويتـوقبه البــه

(١) الله الذي معلم متم رزقكم شم يميتكم شم عيكم عل من شركانكم

الترجیز سے الترجیز فرمان ) ادراس کی مانند دوسری آیات سے بھی اس صفرت کی ذات ادر علم کے درسیان عبدا آئ منز شخ ہم تی ہے بنا ہیں شائع علم کوکیز تکمان کی صفعت ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے۔

(ح) میعلم نتیج روح نبوتی وامامتی ہے ہے روح انقدس می کیا جاتا ہے اور حب پر روح نبی وامام کی صفت ذاتی نیں ہے کم خلفتت کے بعدع طاہرتی ہے جدیا کہ احاد میث کیڑھیے ثابت ہے توج چیزاس کی فرع ہے وہ کیؤکر

صفت واقی قراروی مامکتی ہے۔ ای هذا الو اختلاق۔ ثالثاً . یہ درسکے کفیہ سالبرس طرح با دجود موضوع کے موجود ہونے کے صرف محول کے انتفاء کی دجہ سے صاوت ہوتا ہے اسی طرح معجن افغات موضوع کے انتفاء سے جبی صادتی آتا ہے گریے معیلا کرنا کہ فلاں جگہ فلاں تعنیہ سالبر کا صدتی موضوع کے انتقاء کی دجہ سے یا محول کے انتفا کے سبب سے ہے ، یہ ہر جگہ دلائل اور قرائن داخلید دخا رجیہ پرغور کرنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔

لبذا پیمنله خالص تفلی قرمی نہیں کم کوفلی ہے۔ لبذا قرآن کے تعیقی خشرین کی طون ریجُرع کرنا پڑے گاکہ آیا پہاں اس منلہ کی کمیا نوعیت ہے ؟ اما دیث معسویت دیمینے سے ملوم ہوتا ہے کہ ایک مالت البی تعی کہ زوات نبی مرجُود مقریم مل کا ۔ وغو د Presented hittps://Jaft (jlbr/affy) در اس کے سے سے مقریم ملوکا ۔ اس کے سے ک اسى طرح ايك اورآيت مين ارشا وبرتائي ميدم هيكشف عن ساق دني سورته قلعربع) روزقل مت مجب كشف بهاق بوگا - أوروگون كرسجده كامكر دياجائ كا راسس مقام براگرسان كامنى نيدنى كون ياجامبيا كرسين ماركانيال ونى العسران يو هرميكشف عسن سساق ويبدعون الى السجود وهم سالمون والتّاق وجم الامرويشدته

من يفعل من ولكرمس شئ مسبحانة وتعلى عمدا يشر كون رب مردارم ع)

#### (بقيرحاست ميكا)

# تريه خدا ذرعالم كي نسبت نسبتي تجسيم كا اقت اربوگا) الد

(۱/۱) م جعلواالله شركا مخلق وا كفلقله فتشابه الخلق عليهمة فلا لله خالق كالله خالق كالله خالق كالله في المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه

اه) امن میدهٔ الخلق شقر بعید کا وصن پوز قدم من الشماء والا ماحن اله صع الله ط دنیا سور نمل علی آیا ده کون ہے جو خلفت کی ابتداکر نا ہے رپول کو دو بارہ بجیر دے گا۔ ادروہ کون ہے ہجر آسمان دندین میں سے تم کورزی دیتاہے کیا ضرامے ساتھ کوئی اور ضراہے ؟

۱۷) د د تبك يخلن مايننا دُ و يختار آ در تهارا پروردگار تو كهي با بتائي پيدا كرتا ب اورندخب كرتاب د پ ۲۰ سوره قصص ع ۱۰)

(4) أن يمسسك الله بضرة فالاكاشف لدالة صوط وان يمسك بخيرفهوعلى كل شى فندمبود ب سورة العامع م) الرالتُرَمُ كوكو في كليف پنچائة تواس كسراكوني اس كا دفع كرف والانهيں ب اور اگروه تم كوكوئي خيرونوبي بنجائ تروه برجز پر فدرست ركفے والاست

اس سے معلوم مواكر نفع و نفضان كا مالك خدا وندعالم بى ب،

(۱۸) فل من ینجیکه من طلمت البر والبحو منده نفسر عا و خفیات کن ایجان ا من هذه له نکونوی من الشکرین و قل الله ینجیکه منها و صن کل کوب شه امته نشرکون وی سوزه الانعام ع ۱۱ تم که دو کوشل اور تری کی اندهیر اور ست تم کونجات کون ویتا ہے بیس سے تم رور و کے اور پینے دُعا مائے تی بور اگر اس نے اس سے تم کو بچالیا تو بم صرور فشکر گذارین جائیں گے رکم وو کر الله تم کوان داندهیروں، سے اور ہر رنج سے نجات ویتا ہے بہتر تم دائس کا انشر کی کرتے ہو۔

. وورا من يجيب المضطوّا فا ه عالم ويكشف السّبورو يجعلك حفظ و إلا رص الله مع الله د بي سورة النسل ع ا ) أياده كون جرصطركي وعاقبول كراية بحب بجي و أوما الله

أكربيان ساق سے مراد قيامت كى سختى اور مخفى امور كا ظا ب

بإحسرتي على ما فوطت فح

ادر کلیف کور فع کردیا ہے۔ اور تم کوزمین کا حاکم تفرکرتا ہے۔ آبا اللہ کے ساتھ کوئی اور فدا ہے۔

ان آبات کرمیت ظاہر ہے کہ دعاؤں کا سننے والا اور مسالک سے بجات دینے والا فعلان معالم ہی ہے۔

ورا) الذی خلفتی فیہ ویہ دین واللہ ی هو بطعمنی ویشفین ہوا خوا می ضعت فہویشفین والذی یعین نہ ہے ہیں۔ ربی سور فو الشعم ام سع ۹) رجی لئے پیدا کیا ہی وہی مجھے داہ ہائے کا۔ اور وہ وہی ہے کھے کھانا کھلا کا ہے اور مجھے بانی بلاتا ہے۔ اور جب میں بمیار ہوجاتا ہوں کو وہ مجھے شفا ویتا ہے۔ اور وہ وہی ہے موت دے کا بجر مجھے موت دے کا بجر مجھے زندہ کرے کا۔

اس سے ظاہرہے کہ خالق ورازق مجی دمیت اور شانی خدا ہی ہے۔

وان الالدالخلق والاسرتبادك الله وتب العلمين دي سوره اعوات ع ١١٠) آگاه ربوكرب إنا ادر حكم ونيا اسى كاكام ب الله كل عالمون كاپرورسش كرنے والاصاحب بركت ب.

ُ (۱۳) قل افاتخذ تعمن دون الله اولياً لابيلكون لانفسه حرفها و لاحسوًّا (تَا مِن سَعَم) تَم كَبُورُكِاس كَرْجَيْوْرُكُرْم نِه اليس كُوا بِنَا ولى بنايا ہے جوائے آپ كے لئے كسى نفع كا اختيار ركھتے بيرادر كسى نفشان كا .

د۱۳۱ وماً مِکمد سن نعب نعب فلید دیگ س کل ع۱۱ اور چونعمت دیجی اتم کولی ہے وہ الت دیجی کی طون سے ہے۔

(۱۹۱) دا تحذه امن دوند الهتر کا بخلقون شیشاً و هد می لقون (پ س فرقان ع ۱۱۴ اوانبول نے اے چوڑ کر مسلم میں ایسے ضرابنا گئے ہیں جواکی چنر بھی نہیں تباتے مکہ خود بنائے جاتے ہیں۔

ده) وخلق کل شی فقدی و فقدی و ققدی از در بی می نوفان ۱۲۶ ادماس نے ہر چزکو پدا کیا۔ پھر اس کا ایسا اندازہ کردیا مبیاکر اندازہ کرنے کا حق ہے۔

# ونى القران وفطنت فيه مسن مرنام اولياجات وبيك يه بات قابل فيرالى موكستى ب

(۱۲) هل من خالق غيرانله برن فكره صن السّما دوالادض كاله الرهوفا في توفكون ربه الله الرهوفا في توفكون دبه و الرب من خاطر ۱۳۲ آياالله كورن الديم الوربياكر في والام بها عجراً سمان وزمين ستة كم كوروزى وه و و سرا يرا سرا يرا الله من معرونيين بيرتم كدهر بيج بها في بورمعلوم براكر لازق و خالق فعل به به من المدرد درا) لله ملك السّمة فوحت والله من عندا ما عيشا ديمه بلمن بيشاء الدكور - آسمان اورزميزن كى بادشابى خدا بى كم لتة دامل الدورة كي جابت بيداكرتا من من المناس و و جوكه جابات بيداكرتا من من الديم المن الدورة بيرا بيرا المناس خدا بي الدورة بي المناس المن المناس علاكرتا من المناس على المناس المناس و مناس من المناس الم

معلَّوم براكه خالق رازق اوراولادوسين والاخداجي سب -(۱۹) الله لطيف بعياد ، بد ذق صن بيشاً بغير فيان

ب سع جا بنا ب س طرح جا بنا ب ارزق عطا فرما تا ب

۱۷۰۱ الله يبسط الوزك لمهن يشاء و بقدى رس صرب ۱۳ ع ۱۹) الله م كسلة مها بها سي رزق وسع كروتيا ب اور رس ك لية مها بها ب اللك كردية ب است معكرم براكررزق كم وزياده كرنامجي قبضة قدرت من ب.

اس آیت سارکدسے واضح بھلے کر فدایس مالک اللک ہے اور عربیت وزلت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ (۲۲) اف الله هوالوزاق خوالقوق المتین - (بِ س ترمیات ع)

اس آیت سے روز روسش کی طرح واضح ہے کہ روزی دینے والا خدای ہے اور وہ بڑی قوت و طاقت الاہے۔

۔ توحید کا یہی وومر تنبہ ہے جہاں پنچ کراکٹر لوگ اپنے مہنیوا ڈن کی مجتب میں متبلا ہو کرجا و ڈاعتدال سے اس طریح آمین مبارکریمی ہے - اما تقول نفسی بیاحس نی علی ما فرطت فی جنب الله دیا سره در رکوع می صرف درا فرس کرتے م

الله منها في ادم وعيني وانها

روحى معوروح مخلوقه جعل

است جاتے ہیں۔ اور توجید افعالی کا دامن چیز کرشرک کے عین گردوں یں جاگرتے ہیں ۔ من حیث کی بیشتعد و دن - اسی گئے ہماں یا دیان وین لینی صزات المراطا ہر بیالیم السلام نے ایست لوگوں کے خیالات کی بڑی گرزور تردید فرائی ہے ۔ سوال اُموفییں مخلوق کو خال کا شرک قرار دیتے ہیں۔ اس تم کی اتحا دیث بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے تعین کو ہم باب فلو و لغولفین میں وکر کریں گئے انڈ بیاں فقط ایک دوا ما دیث شرافیہ وکر میں ۔ ان میں سے تعین کو ہم باب فلو و لغولفین میں وکر کریں گئے انڈ بیاں فقط ایک دوا ما دیث شرافیہ وکر میں ۔

دا معنرت المرصاعليا ففل التي والثنا بارگاه فداجل وعلامين بومناجات كرت عقد اسمين فرطتين والله قد الاجهاد الالها الله الله المحد التعادي النصاري الذين فسبوك بالاجام لقولهم من بوتك اللهمة الاعبيدك وابناعبيدك لافعلك لافعنا فعقا ولاحتم اولا موقاً ولا حيوة ولا فشوم اللهمة من زعم انا ارباب فنحن عند مبواء ومن زعم ان الينا الحلق وعلينا الربن ق فنحن اليك مند مبراء كبرائة عيسلي بن صويم من النصاري اللهم انالم مندعهم الى الم يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفرلنا ما يرعمون و الجدون و الجدون واغفرلنا ما يرعمون و الجدون و المؤلون واغفرلنا ما يرعمون و الجدون و الجدون و المؤلون واغفرلنا ما يرعمون و الجدون و المؤلون واغفرلنا ما يرعمون و المجدون و المؤلون واغفرلنا ما يرعمون و المؤلون و المؤلون واغفرلنا ما يرعمون و المؤلون و

بارالها! ربوسیت بیری شان کے لائق ہے ، اور معبود ہونے کی صلاحیت توہی رکھاہے ، یااللہ تو نصار کی پر محمد معنی بر معنت بھی جنبوں نے بیری عظمت و جلالت کو کم کر دیا ہے ، اورا بنی نملوق بیں سے ان لوگوں پر بھی لعنت بھی جو نصار کی کے ساتھ مشا بہت رکھتے ہموٹ نجھے جمہوں کے ساتھ نسبت ویتے ہیں ۔ یا اللہ ہم نیرے نبدے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں بم بالٹ یو تھی سے الک ہیں ، اور یہ نفضان کے اور یہ موت و میات کے اور یہ جیات بعد المرت کے یا اللہ یو تھی سے گان کرتا ہے رکہ مرب ہیں ، بس ہم اس سے بیزار ہیں ، اور ہو شخص سے گان کرے کہ مختل کرتے اور ہم رزق دیتے ہیں توہم اس سے اس طرح بیزاد ہیں ، جیسے جنا ب عیائی عالی نبینا و آلہ و علیہ السّلام نصار سے سیزار ہیں ۔ بارالها جو کھی ہے گوگ گان کرتے ہیں جہنے ان کو اس کی وحوت نبین دی ، اس لئے توہم سے ان کے مدعقیدہ کا مواخذہ نہ کہ اور چو کھی ہیگان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی معانی دے نبین دی ، اس لئے توہم سے ان کے مدعقیدہ کا مواخذہ نہ کہ اور چو کھی ہیگان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی معانی دے۔

ان بزرگراردن کو وسلہ اور شغیع ملننے کا صبح مغیرم وی ہے جو جناب امام مباحب العصر نے بیان فرایا ہے Presented by: https://Jairilibrary.com

چناس اجاج ملام طبري بن احدبن ولال سے روابیت ب کرا يک مرتب شيون مين منار تفواين كم منعلق زاع بہبت زور کچوگئی بعجن حنرات برکتے تھے کہ ضاونہ عالم نے بیاُس دھنرات معشومین کے سپرو گئے ہیں اور معجن اس کی نفی کرتے تھے۔ ایک مرومومن نے کہا کہ تم اپ میں کیوں تھگر افتے ہو۔ اور جنا ب محد بن عثمان حصر ست امام زما نڈکے نائب خاص کی طرف کیوں رجُوع نہیں کرتے ہوسب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور جنا ب شخ کی خدمت میں ما ضربُو ہے۔ اور عرض ملاحا کیا جناب سینے سنے اس مشلہ کو حضرت صاحب الزماق کی خدمت بي بيني كار عن كانا حيم تقدّم سيرواب باصواب برآمد بوا- أن الله خلن الاجام و تسمالارزاق لائتلس بجسم ولاحال فى جسماته سميع بصيرفا ماالائمة فيشلون فيخلق يسئلون فيرزق اجابة لمشلتهم واعظامالشا فسهم بعنی اللَّديع؛ وجل فے بی جموں کو پدا کیا ہے۔ اوراسی نے بی ان کا رزق تقسیم کیا ہے کیونکہ در تروہ حم ہے۔ اور بد بى كسي هم مي ملول كرتا بي تيمين وه سنف اورو كيف مالاب. باقى رب أمر طاكريني سو مد فعدا تعاسك سيسوال كرت ہیں ایس و وضل فرما تاہے .اور بداس سے سوال کرتے ہیں اور وہ رزی عطا فرما تاہے وہ ان کے سوال کولود کرتے بوك اوران كى شان وشوكت كوارهان بمرث ان كرسوال ينى شفاعست كومترونهي فرماتار ادواس کامطلب یہ ہے کہ مقام عبادت میں کئی کونداوند عالم کا شرکیب قرار نہ دیا جائے توجید عبادتی کا بیان میاک کائ توجید لاالا الدالد الدیکا مفا دہے کہ سوائے خداد ندعالم کے اور کوئی معبُودِ رہتی نیس

تقے بکردہ توان تبوں کی عبادت کو باعث ِ تقربِ مندا قرار دیتے تھے بینا نمچے نمالم نے ان کے اس نظریہ ِ فاسدہ Presented by: https://Jafrilibrary.com

ہے۔ امداس کے علاوہ اورکوئی ذات برستش کے لائق نہیں ہے بُہت برستوں کواسی بنا پرمشرک وار دیا گیا ہے

کہ دہ خود ساختدامنام کی عباد سے کرتے تھے ادراس کے سامنے سمیدہ ریز ہوتے تھے وہ ہرگز ان کوخنیقی خدانہیں سیمھنے

ونعها أل خسو ته المنت المنت المنت المنت المنت المنت المناه المنت ا

کاس طرح ترجمانی فرائی جروالدین اتخذوا من دو نه اولیار ما نعبد هدا الدیقو بو فا الی الله فرائی ای ارتبانی فرائی جرون الدین اتخذوا من دو نه اوران الدین اوران اوران اوران الدین الدین

معكرم مواكر غيرضاكى پرستش نوادكى نوعيت كى مو الدينوادكى نيت داراده سے بوراگرچيجرة تعظيمى بى بور وہ شرك فى العبادت ب جب احتفاب داجب دلازم ب دارشاد فدرت ب اعبدوا لله علم الدين دافلاص كے ساتھ الله سبحان كى عبادت كرور الداخلاص كاختينى مفہوم بيرے كم اس كى عبادت بيركى غيركوشركي د كيا جائے رچائخ ارشاد بوتائ فعمن كان يوجول قاء د ب فلا عمل عملا صالحاً وكلا يشترك بعبادته وقبله إحداً ہ ( ب سورة كمهن دكوع س ما بيرس كو اپني رود كاركي خورس جائے كى أميد بورائ ميرب كرنيك عمل بمالات دادرائي بيرس كو اپني رود كاركي عبادت من كى كوشرك در تبول ترجم الدولات كان ميرت كرنيك عمل بمالات دادرائي دود كاركي عبادت من كى كوشرك در تبول ترجم الدولات كان ميرت كرنيك عمل بمالات دادرائي دورد كاركي عبادت كردا ورائي دواورائي داعبدواالله كا حملات كردا ورائي دواورائي داعبدواالله كا حسورة كردا ورائي دواورائي دواورائي داعبدواالله كا حسورة كردا ورائي دواورائي دواورائي دواورائي دواورائي دواورائي دواورائي دواورائي دواورائي دواورائي دورد کردا ورائي دورد کردا ورائي دورد کردا دورائي دورد کردا درائي دورد کردا دورائي دورد کردا دورد کردا دورائي دورد کردا دورائي دورد کردا دورائي دورد کردا دورائي دورد کردا دورد کر

المركي كوشركيد و Presented by: https://Jafrilibrary.com

ية وادك من المعلاقة بنايان القول سنايا الرابكة اليماك الرابية الدوالوب المرابية المرابية المرابية المراب المرب ال

دمنه قولة وادكر عبد مناداؤد دوالاسد يعنى دوالقوّة وفى القران يامليس ما منعك ان

ان حقائق کی روسنی ہیں ان کے مشرک ہونے ہیں کیا تک وشیر باتی رہ جاتا ہے۔ ہم نماز دفیہ و عبادات اور میں اپنے مرشد کے نصور کو صور دری ہم ہے ہیں۔ کیا بیصاف مرشد ریستی نہیں ہے ، اسی طرح ان لوگوں کی جمالت اور صلالت اور شرک میں کوئی کلام نہیں ہو نماز ہیں حضرت امیرالمومنین یا دیگر اُٹر طاہرین کے نصور کو صور دی سمجھتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کسیرہ الحجہ ہیں کہتے ہیں کہ مندہ دایا کے نسبتہ نہوں کا خطاب صفرت امیرالمومنین کو ہے بسیاکہ پنجاب کے بعبین فالی و مفرمانی مندہ ہوئیا کی مقتبہ نوا کئے اس کے جالی ہوئیا کی مقتبہ نوا کئے ہیں کہ مندہ المیان کور کھنا صفر دری ہے ۔ ان کے احتقاد کے بغیب یہ ہیں توجید کے جالی کو کہنا مندہ کی کہتے ہیں کا طاق ہو اور دیں ہی کا طاق ہو ۔ اور دیں ہی کا طاق ہو ۔ اور دیں ہی کہتے ہیں کا طاق ہو ۔ اور دیں ہی کا طاق ہو ۔ اور دیں ہی کا طاق ہو ۔ اور دیں ہی کا شائبہ کی دیا ہو ۔ اور دیں ہی کہتے ہیں کا طاق ہو ۔ اور دیں ہی کہتے ہی کہتے ہیں کہتے ہوئی کے کہتے ہیں کہ

یں خدا دندما لم البیس کو مخاطب کرکے ارشا و فرما تاہیے یا املیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی د ب ۲۳ سور احد ع ۱۲) اے البیس تونے اسس کو عدہ کیوں بنسیس کیا ۔ جے بی سے اپنے دوتوں ہا تقوں سے سیدا کیا تقا۔ بیاں منشاء فعاوندی یہ ہے کہ جے یں نے اپنی قوت و تعددت سے پدا کیا۔

ان تسجدلها خلقت يب اى يعنى بقدرتى وقوتى وفى القرات والاى ضجميعًا قبضته بوم القيمة يعنى ملكه لايملكها معماحد وفى القران والشموت مطويات بيبينه بيعنى معنى معتدى م

دزقنا الله حلاوة التوحيد والتضريد وجنتنا من وساوس الشيطان العنيد عالا النبي والدسادة العبيداند قريب مجيب

ندردی ہے در، ان میں سے ایک توجید فی التوکل ہے ، الم الله فیلیت کے علاوہ توجید کے بعض اور مراتب مرددی ہے در، ان میں سے ایک توجید فی التوکل ہے ، الم ایان کو چاہیے کروہ اپنے تمام امرین خداوند عالم ہی ک فرات پر توکل و مجروسرکریں مبیاکداس کا ارشا و ہے ۔ وعلی الله فیلیت و کل المح صفود ، چاہیے کا لم این الله من بیتو کل علی الله فیلیت و کل الله و من میں الله من میتو کل علی الله فیلیت و کوگ الله بی پر توکل کرتے ہی الله من میتو کل علی الله فیلیت و کوگ الله بی پر توکل کرتے ہی الله منبی الله منان کے لئے کا فی ہوتا ہے ۔

معانی الامنارج من من ایک طویل صدیث کے منمن میں اس صن توکل کا بیم منول ہے۔ فرط العلم مان المخلوق لا دیفنی ولا بیفع ولا بیعطی ولا بیمنع واستعمال الیائی صن الحلق فا ذاکان العبد كذلك لمد بعمل للحد سوى الله و لمد بیرج و لمدیخت سوى الله و لمدیطمع فا ذاکان العبد كذلك لمد بعمل للحد سوى الله و لمدین رکنا كرك أی بی مخلوق زمزر بینا سی الله و لمدین من المحد فل میں الله فعد احد المتوكل میرائین رکنا كرك أی بی مخلوق زمزر بینا سی الد فق و مذبح و منافع و من بیات و منافع و من بی بی منافع و منافع و

(۱۷) توجید فی الامر والنهی بینائیداس کا ارشا دہے۔ الا له الحلق والا صور الا له الحکمد - ولله الدین الدالحکم الدین النخالص بحقیقی کمرونائی وہی ہے۔ ابنیا مواومیا واس کے امام ونوائی بیٹمل کرانے اور اس کے اسلام کونافذ کرنے کے لئے تشریع لائے وہی ۔ ابنیاجیاں فائق اور مخلوق کی اطاعت میں اختلات واقع ہو جاسٹے

دالادن جبیعا تبطنه برم العیامند آیاست که مدن تا م زین خداک تبعدی برگ کوئی دور داسس کا خداک تبعدی برگ کوئی دور داسس کا شرکب نیس برگاد تا ساده داره م ای دائیس اندیس بیش می ای کارت سطویات جییند دی سرکب نیس برگاد تا ساده مداسک دائیس اقد میں لیٹ و مسابقی کے دائیس اقد میں لیٹ و مسابقی کے مطلب یہ کوئیس کا مرت میں بول کے ۔ و جا دیک واللائ صفاً مسف اجست حامر صفاً دنیا س فرال یا تبار ارب کے گا اور فرشتے مست اجست حامر صفاً دنیا س فرال یا تبار ارب کے گا اور فرشتے مست اجست حامر

وفي القران وجاد ربك والملك صقاصفا يعنى وجا اسر دبك وفي القران كاذ انهم عن م بهم وفي القسران على ظلون الدان يأ يهم إدله في ظلل

و إن الله ك احكام كومقدم ركعنا جابي بعزرت اميرالمونين فرات بين وطاعة لمسطوى في معصية الخالق جان فالتي كان افران لازم أنى بود وإن مخلوق كى اطاعت روانين ب و بنج البلاغم و الا تعصيد فى ما لكيت المنسف م والمنسود و بني البلاغم و المنسود و ا

اور توميدا فعالى كربيان مين كنى اكس اليي أيات وكرم وكي بي جن مين خداو مرمالم في بدارشا و فدكورب كدوم بي نغع وضرر كاماك ب. احن يجديب المصلط واندا دعا لا ديكشف السنود.

لهنا مومنین کوسوائے فعدا کے اورکسی سے خافف وہراساں نبیں ہونا چا ہیے کیونکر ع

باسوا التردا مسيلان بنده ميسنت

دم، توجیدنی الطاعت یعنی جن لوگوں کی اظاعت شانے واجب نمی جودان کی اظاعت کرنے اور ان کو اپنا اور و بین الفاعت کرنے اور ان کو اپنا اور و بین الفاعت کرنا چا بین پینا پی حضرت الم صادق علیدالتلام فراتے ہیں۔ اموالتنا سو معدوقتنا والمدود الیدنا والتسلید لدنا و ان صاصوا وصلو و سنا دواان کا الاالله و حجلوا فی افغسه مان کا چیرد و البینا کا خوا بدالدے صن العشم کین ( بایدالمدین) لوگوں کو بہ معرفت ماصل کرنے اور باری طون معاملات کولوا نے اور بارے اسکام کولیا ہے اور اگر و معاملات کوباری ورنس کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کوباری کوباری کا بردند کوباری کا برا مادہ برکردو اپنے معاملات کوباری طون نہیں اور کی بین اس کے اوجود ان کا برا مادہ برکردو اپنے معاملات کوباری طون نہیں لوٹائیں گئے تودہ مشرک قرار ایکی ۔

نوف ان مام مراتب تودید کاخیال رکھنا مزدری ہے معولی سی خنت کرنے سے انسان شرکیخی یا ملی میں مبلا موجا تا ہے بچا مخیار شا و قدرت ہے ۔ و منا یکو صدن اکٹو ھے۔ مباللہ الاوھ د حشی کون رہمین فی اکثر لوگ اس مال میں خدا پرائیا ن لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشرک مجی میرتے ہیں۔

تغیرمانی یں برار تغیرمای معزت امام جنومان ملیرات لام سے مردی ہے۔ فرایا برایت مبارکرایہے Presented by: https://Jafrilibrary.com

من الغمام والملئكة أي موں گے بیان خدا کے آنے سے مراد امر خداد ندی کے بیلینی تباہے عذاب الله و في الغران. يرود كاركا حكرات كالمعاقب متبعد متبه مجوودن زيس وجولا نيومت لا خاضرة تا ۱۸ لىنى دەلوگ لىنىناا بنە پرەرد گارىت محبوب رىبى كے مطلب

لوگوں کے بارے بیں اُڑی ہے جراس تھم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو بیں مرحاتا ۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھ پرالیی اورالیی تعییست نازل بوجاتی راگرفلان شخص ندبوتا تومیراکنبدا وزفبیله بلاک بوجا تا کیا تم غور نبی کرتے کوابیا کہنے والا اختیارات خدادندی میں غیروں کوبٹر کیے کتا ہے ؟ کیونکه رزن دینا ادر بلاوم صیبت کا دفع کرنا خاص خدادندعالم شخص كميے باعث محجه پراحسان مذكر تاتو بيں للاك وبرباد بوما تايد كہنا كيساہے ؟ امام عالى مقام نے فرما يا اسس بيں كوئي مضائقة نہيں۔

يە فرقد جومجر ومشبتك نام سے شهورى - برائل سنت. دالجاعت كابى ايك فرقس فرقه مجتمه كاتذكره یہ خدا وزیمالم کے لئے صبح اور اس کے قام اعضا وجوار حاشل اِ تھو۔ یا وُں آ انکھ ، ناک ا در قلب وزبان دغیرہ کا قائل ہے۔ یہ فرقد نہلی صدی ہجری کے بعد پیدا ہوا۔ اس کے بانی مفروکہش امزا تد بجی بیان كقبات يراس فزز كاليك عالم وارد ظاهري توبيان ككركا نفاء اعفو في عن العزج واللحينة واسسُلدنی عسهٔ و دا د نو لك ـ اعضًا سے خدا دندی ہیں سے مجھے فقط فرج اورڈ اڑھی سکے متعلّق معا مش كرد وان محصنعتن سوال ذكروم ان كے علاوہ سم عضو محصنعتی مجہ سے جا ہوسوال كرد ( میں اس كى كبنييت بتا نے كے لئے حاصر موں) واللل والنمل شهرستانی مث طبع ایران اگراس فرقد بالملد کی مزید خرافات اور دعا وی بالملہ ویجیفے موں تراسى كأب ياس مومنوع برعودوسرى كتب مكتمى ين وان كامطالعدكيا جائ وجيب الفصل ابن حزم ظاهرى اور النداسب الشعرى دغيره عادات آشافا برس في اليف نظر ايت فاسده كي طرب شدّومدت روفر ما في بد اور ايسے نظراب كومشركا دركا وان خيالات وارديا ہے . يبال بطور نموز فقط ايك طويل مدسيف كاكي معتذ نقل كيا جاتاب ويون بن لبيان خاب امام حيفر صادق سے روايت كرتے ہيں كديں سفي آن جناب كى خدمت ميں لجن \* لوگوں کے خیالات کا المہار کیا جوخدا و ند مالم کے صبح اورا عضا موجوار سے کے بارسے میں رکھنے تھے راپ مکی لگائے میرے بيق تقيد سُنت بي سيس بوكر مبرُّر كم الدفوايا واللَّه مَدعفوك عنوك - بيرفروا بايونس من زعد أَنَّ للله وجمًّا كالوجود فقداش ك وصن عم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كاخراالله فلا تقبلوا شهاد تدولاتا كلو ديجت اتبال عبا يعفدالشهون بعيف ته

Presented by: https://Jafrilibrary.com

يُركه خدا وندكيم ان كوائي أواب سے محروم كروے كا حل مينظوون الے یہ بھا الدان مِن مَيه مراملته في طلل من الضام رب سرة بقريم ع) كي وه وك اس مشاظرةيعنى بات کا انتظار کررہے میں کہ نعدا و ندعا لم یا د نوں کے سابیدمیں ان کے بیاس آئے مشرقة تنظر ليني اس كاعذاب آئ وجود يومنذ فاظونه الى دبيها فا ظونه دالياسرة شواب دبشهسيا و فحب القسوان قیامت عه) روز قیاست اکثر حیرے میکتے ہوئے اوراپنے پروروگار کی طرف ویکھ رہے ہوں گے مطلب بیہ ہے کہ خدا و ندعا لم کی رحمت اور تُوا ب کا انتظار کررہے ومىن يجىلل عدليه عفنبى مرس کے۔ ومن علل علیہ غضبی فقد ہے ی نقدهوی و د پ ۱۹ سره طارح ۱۳ ) حس برميراغضب نا زل پوگا ده بلاک بوجائے گا غضب اللهعقابه يهإن غفنب خداد ندى سے اس كا عذاب اور رضا اللي سے تواب مرادہے

المخلوقيين دب سوزة يون ع) جرشن يگان كرتا ب كرفدا كامنت ده مشرك ب ادر جويدگان كرتا ب ، كر مفات كامنت ده مشرك ب ادر جويدگان كرتا ب ، كر مفاق كور خدا كار در مندا كرد مندا ان كرد با ان با تول سن با تول با تول با ت

تعلمہ ما فی نفسی و کا اعلمہ ما فی نفسك
دپ ، سده ماته عه، میرے نفس کی اندرونی کیفیت کو
ترمانا ہے مگریں تیرے نفس کی پوشیدہ حبیب ندوں کو
نہس مانتا ۔ لینی گوتومیرے لاز کوما نشا ہے لیکن
میں تیرے معبیدوں سے واقعد نہیں ہوں۔

ورضا لا ثواب و فس القرآن تعلم ما في نفسى وكا اعلم ما في نفسك اى تعلم غيبى وكا اعلم غيبك وفي السقراً ك

بكرآيية بنشاب كامنهم كيب وادرات كون مجرسكناه مارباب علم جاست بي كرمشنا بركيم من يدي كر ما اختيد بده صوا دا لمنتكار و ده كام م سي منظم كى مادشتبه مرماست الدرشن اس كم منعد كود مجرس ما سوائے نصا در تول اور آل رسول کے اور کوئی تضن شابهات کا می مفرم میں تھوسکتا سوائے نصا در تول اور آل رسول کے اور کوئی تضن شابهات کا بی مفرم میں تھوسکتا معنول كااخمال بوتاب ماس للغاس كلام كاميح مغيوم بروة خس نبير مجد سكنا يجواس زبان يرعبور كمثنا بويجس زبان ين وه كلام ب بكراس كاحتيقى طلب ياخود مطلم بمناسد يا والمنس جيد شكلم انيا خشابنا وسد واسى بنا يرندكوره بالاكيت كم بدندا فرايب.وما يعلمن ويلد الد الله والواسخون في العلم دي سردة آل مراده عمر) كوراني متشابهات كيفيتي تاديل خرد نداجا نتاب رياده زدات تدسى صفات جانت بي جوعلم میں راسخ میں ۔ اورعلم لدتی ووہی کے حامل میں ۔ اور معلم تعلیم اللی ہیں ۔ عا سرے کرانیے بزرگوارجاب رسول منا رادران كى عزيد اكبارى بوسكة بى - آن صرية كے إلى بين ارشادرت العزت ہے۔ و امندلمنا ا اليك الذكر لتبين للتاس ما مزل اليهمد باسوم لا غلام ١١١ ا عير عبيب م فے قرآن نباری طرف نا دل کیا ہے تا کرتم اوگوں کے سلتے باین کردکہ ان کی طرف کیا نا زل کیا گیا ہے ۔ اور منشائ تدر الا الما معرف كي بعدان كى عترت لا بروك تعلى خدا فرا الها و تدا ودنا الكتب الذبين اصطفينا من عبادنا - پريم ندائي تاب ديمم الادارث ان وكرن كرسنايا ي من كومم في البينة من من المع من من من من المن الما الله ١٧ سوره فاطرع ١١) ينابي المردة رارج المطالب فراندالسمطين تمرنى دغير كتنب بيركئ اليي مدايات مرعجد بين جن سيمعلوم برزا ب كران مضوص مصطفط بندول

وبجند كعد الله نفسدت مدك لعادن فاضعالم تم كرابين ننس سے درا آ اے یعنی اپنے انقام سے نوب ولا آ ہے

ويجذباكم الله نفسديعنى انتقامهوف العتواب

سے مرادة ل رسول ميں اوران كى تخيص رئيبين كے المصملم بي الغريبين صديث تقلين بى كانى دوانى ب انى قاءك فيكم الثقلس كتب الله وعترتى اهليتى ماان تمسكتم بهمالي تضلوا بعدى وانهمالى بغتوفاحتى بيود اعلى المحوص - لبناآيات تشابهات كاميح منبوم بجف كسك جنا ب رسول خداا درآ شربدنی کی بارگا و قدسس میں ما سزیرنا صروری ہے اس کے بغیر کیجی بیم تعصد حاصل نہیں ہو سكنار ولنعما قيل - سع -

> باربعب مازية قرآن مي مرديا فكركين كين متشابه تراكلام اب يم منتهون كالجنا ولل دنیاکوالمبیت الممتاع کر و یا

ادر چرکر رسول و آل رسول علیه وعلیم السد م اساد م ایات مبارک و بی معانی تبلائے میں جمعتن رسالہ میں خدكوريس ولبغانيين ميكسليركرنا برسع كاادريها الناجس كاكرخدا وندعا لم كامنشا دري ب رج كوجان وي خانواده نے بیان کردیا ہے ۔ان معانی کے معددہ جرشخص من گھڑت معنی تراشے مکا رہ لوج تضیر بالائی پوسف کے ساس صلالت مكراي مركى - قال م سول الله من نسم القرار برائم فليتبوا مفعد من الت م

جوشفس قرآن کی تنسیر تادیل اپنی داتی رائے سے کرے روانی جگر جتم میں متیا سکھے ، رسنفتی بین انفراقین ا ر یہ بر میں را ایک انسان اور دائل شویہ

ایک عقلائی مسلمة قاعده کا باین سے مقتق دم بور بر مائے ادر میرکون تقلی دلیل اس کے بنا سرخاند دارم مرترده أكر خروا مد برتواك مستروكرديا جا اب است الماكركوني قراً في آيت يا متواتر مدايت يوتواس كي كوئي ايسي اول كرنا واجب بوتى ب كراس كامفهوم ولائل خفليدادراً يات محكات سي نابت شدومطلب سيمتصادم ومنالعن د مرسف پائے بینامند مفتق سیضن بہائی اپنے رسالد اعتقادات اللهامیز میں اس فاحدہ کی طرف اثنارہ کرنے موسف فرات يرروغمل أيات الفراى على خاا عرها الاما قام الدليل على خلافر كقولد تعب الى يدائلة خوى ايديهمد الم - لين يم كيات قرائيكوال كے ظاہري سمانى بنى ممرل كرتے بين ال جب دوكس عقلى دليل متصنصا وم جون ترجيران كى تا ديل كرت جي يعيدا أيت مباركه يداللدين لفظ يريكى تا وي الدرسي بنابری اصول می ان آیات کے قاہری معنوں سے مبط کانبی معانی کوافتیار کرنال زم ہے جی کا معتقب علام ف وكركيا ب كيوكر عب سالبترمباحث مي ولائل مغليه دنقليدسية ابت كيا جام كاحب كرخداد درعا لم حم وجهانيات

ان الله وملكند بصدّن على الني بايتها الدين المنوصلّط عليه دنيّ سرده احزاب عم) خدادد أس ك فرشّت بنيمبّر وروو و بعيم بردود معيم كرور

ان الله وملائکته بیصلون علی السنبتی و نیسه مسر الذی بیمسلی علیکم و

سے منز و دم تراہے۔ ادریک اس کا دامن رگوبتیت تمام شرور دقیا گے ادرعیوب و نقائش سے پاک و صاحت ہے تو

اب اگر کی متشا برا سے کا ظاہری غہوم اسکے مخالف مگوم ہوتا ہو لولاز گااس کے البیے معنی مراولے عالم بین گے میں سے
یہ نظاہری نصاد منحم ہوجائے کیونکہ قرآن میں نے الحقیقت ہرگز کوئی اختلات نہیں ہے جبیا کو خودار شاد قدرت ہے
دلو کا ن صن عند غیر الله لوجد وا فیبد اختلاف کا خیوالله
کا کلام ہوتا نومزوراس میں انقلاف موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں اختلاف کا نہو ٹا اس کے کلام خدا ہونے کی ایک
فطمی دلیل ہے خصوصا میں کو ان معانی کی تائید لنست عرب اور اس کے محاددات سے بھی ہوتی ہو میں کہ کہ ایک
مستلقہ آیا ت میں معتقب کے بیان کروہ معانی و مقاہم کی محادرات دلنا ہوب سے تائید مزید ہوتی ہے تو بیر
مستلقہ آیا ت میں معتقب کے بیان کروہ معانی و مقاہم کی محادرات دلنا ت عرب سے تائید مزید ہوتی ہو ۔ یہ
مام مانی کے اختیار کرنے میں کیا مانی ہو رسکتا ہے ، چنا نیون عند اللہ شاخت کو گھنے میں ان کے جومعنی مراد لئے ہیں۔ یہ
مام دہ عرب کے عین مطابق ہیں یولوں کا یہ دیگور ہے کہ وہ کی اور کی انتہائی شدست کو کشف سات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ
ہور جو تا محدوم علی میں تعامید وصدت کا تذکرہ کرنا چاہی تو کتے ہیں۔ مناف میں میں میں میں کو تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بین بین بی جو لوں کا یہ دیگور کرنا چاہی تو کیے ہیں۔ میں جو تامید وہ کے کہ کی شدت وصدت کا تذکرہ کرنا چاہی تو کتے ہیں۔ میں میں کو تعبید کرتے ہوں کے میں میں کو تعبید کرتے ہوں کی اور کا میں کو کو کھی اور کا انتہائی شدت والی میں کو تعبید کی شدت وصدت کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کتھیا ہو کو کھیں۔ میں میں کو کو کھی اور کی انتہائی میں دوجنگ کی شدت وصدت کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کیا جو کو کھیں۔ میں کو کھیں اور کو کھی اور کو کھیں۔ میں کو کھی کو کھی اور کیا جو کو کھی اور کی انتہائی شدیا کو کو کھیں کو کھیں۔ میں کو کھی کو کھی اور کو کھی اور کیا جو کو کھیں۔ میں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھ

بگ سان پرکھڑی ہوگئی بینی بہت تنست ہوگئی۔ شاع جاس سعد بن خالد کہا ہے۔ ۔ کمشفت لہم عن ساقها و بدا صن النشو العسراح

کران دوشمنوں اکے لئے جنگ مبت سخست ہوگئی مادرخالص مثر ونسادظا سر پوگیا . اور یہ ابیے صاحت دحیر کے وسیح معنی میں کراہل خلافت کے تعین اہل افصاحت ۱ ہل علم بھی ان کی صحبت کا اقرار کرنے پرمجبور ہوگئے ہیں بینامخ مولوی نذیرا حصرصاحب دہلوی اپنے ترجمہ قراین صفاعی اشیہ منا مطبوعہ قاسمی دہلی پر ۔

رقىطرازىيں يە جەم مىكشىف عن ساق كے نفظى مىنى بىن كەس دن نپڈلى كھول دى جائے گى ادرىيرعرب كانعادره جەد اددىنبالى كھولىنے سے ختى ادر محصيبت كاپيش آنامراد ہوتا ہے كيز كوكوئى بڑا شكل كام كرنا پڑتا ہے تو آدمى پاجا مد يا تېمداد كياكر كے اس كے كرنے پرآما دہ ہوتا ہے ريا دريا اترنا ہوتا ہے تواس طرح بھى كيال شمانا پڑتا نہے اور خسترين

نے کہا ہے کر مُراد ہے مُصیب کا کھل جا نا ہم نے اس کے مطابق ترجر کیا ہے جس دن پودہ انٹھایا جائے گا ہِ اسی طرح " ید " کے جومعانی صفرت شیخے نے باین فرطائے ہیں ان کے علادہ ما منعل ان قسجد لعما حند ختت مبید می میں " ید " کے دواور معنی بھی ممکن ہیں ۔ ایک معنی نعمت ۔ اسس طرح اس آیت کے

ملئكتدو المقدلوة صن الله رحمته اك وورى محدفرايا عوالدى بصلى عليكم وملائكته ومسن الملتكة استغعنيا وو خدا اور فرشتے تم پر درو د تھیجے ہیں میاں خدا کے درو د تھیجے سے اُس کی پاکیز گی سیان کرنا اور نوگو ہے درود مجھینے سے وُعا تسزكيت وصن المتاس مزمسے۔ مکدواومکراللہ واللہ خبرالعاکرین دعاء وسنح القسوان ومكروا ومكرالله واللهخير دیے سردہ آل عمان عس) انہوں نے کرکیا توخدانے بھی مکر الماكرين وني العسراس کیا۔ اور خداوند عالم تام کر کرنے والوں سے بہترین کر کرنے يخادعون الله وصوخادعهم والاب راسي طرح أبب مقام برارشا وفرماتا بي يخدعو الله وهوخا دعهم د چ سرره نساء ع ۱۱) وه لوگ ندا وفیے اللہ بینتہزئ بھے ونى القراك سنحوالله منهد شے وصو کا کرتے مگرخدا بھی ان کے ساتھ الیباسی کرنے وال وفييه نسواالله فنسيهم و ے۔ ایک دوسری مگریمی الیاسی فرماتاہے اللہ بہنہزی معنی ٰدلك كلّه انّه عـزّ وجِل مبهد وبيده حدد ب مده دبترة ع۲) خدا ان كرماتد يجا ذيهم حبزاءالمكر وجزاء سنسى مذان كرتاب اورانيين وسيل ويتاسب السي كايت النسيان وهوان ينسيهم يس ت ايك يريمي ي - نسواالله فنسيهمرن - تبرق وه لوگ نَعاكومجول كُنَّ اورضاف انبين مجلا ديا- سخب الله انفسمم كماتال سترو هنه حد مفداوند عالم إن سے استہزاء کرا ہے ۔ ان تمام آیات حبل و لا تكونوا كاالذبين نسوا الله ف نسيهما نفسهم قرأنيه كاخشار ومطلب بدنهين ب مبيار عام طور يركام

معنی پدیمل کے۔

اسے شیطان تھے کس چنر سف درکاکہ اسے بحدہ کرہے جے ہیں فیابی دونوں را خودی دونیوی آفعتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے رکدا فی الانتصاف مطبوعہ برحا سفید نظیر کتا ت ہے مصلی المجمع مصر)
ما تھ پیدا کیا ہے رکدا فی الانتصاف مطبوعہ برحا سفید نظیر کتا ت ہے محکمی المجمع مصر میں کرا ر
صفرت بیشنج مفیدعلیہ الرحمۃ فیاس معنی کو تمن دالے معنی ہیں یہ کہ کر ترجیج وی ہے کہ اس معورت میں کرا ر
لازم آتا ہے ۔ کیونکہ قوت و قدرت کے ایک ہی معنی ہیں ۔ دو سرے یہ بعی مکن ہے کہ ایک مینی قوت ادر دوسرا
مینی نعمت ۔ تو اس صورت میں معنی ہیں ہموں گے ہے میں نے اپنی قوت دفعت ہے پیدا کیا ہے ۔ اسی طرح " دجہ اللہ مینی تو وہی ہیں جو متن میں فدکور ہیں ۔ ان سے علاوہ یہ بھی مکن ہے کہ بیاں خود واست این وی مراد ہو ۔ کیوکہ وجرام مبنی جہرہ کا مجازا واست پر بھی اطلاق ہوتا رہتا ہے ۔ اب معنی یوں ہوں گے ہرشے بلاک ہوگی سول شوت اس بری

معصتفادم واليد بكديها فدادندعا لمك كرسخ بيراسنبراء كمانشال عتروجل ولاتكونوا فديع ادراس كے متول جانے كامطلب ابياكرسنے والوں كالّذين نسواالله ف نسيهم کے لئے اُن کے احمال کی حب زاد اوز افعال کا بدلسہ انسهم كانه عزوحك فى الحفيقة كايمكروك حقیقت میں خدا نہ کر کرتا ہے . ادر ندی وحو کا وسیت ہے۔ سنسی ۔ ندان مسخسدہ بن ادرنسیان دغیرہ عواین يخادع ولايتهاز ولايبخرو م بنسى تعالى الله عس توعیوب میں داخل ہیں ۔ادرخلّاق عالم کی زان ان تمام عيموں سے لمندو بالا ادرميرا رمنز وے جن آيات كاندكره دلك علوًا كبيرًا وليس مود مے نے اس اب بیں کیا ہے ادرجن سے بظاہر تشبید کا دیم پیا نى الاخبارالتى يشندح بهدا بوسكتاب ياكك الغاظ كم مزادت شيخ كتب داحاديث بي أهل الخلات والرحساد بعن اليي اخاريمي إتى ما تى بيرجن پرشيوں كيبض منا لفين الابمشل هذه الالمناظ و اوربے وین لوگ حملہ کرتے ہیں ان کامطلب ہی وی مراد لیاجائے معانيها معانى الفاظ الفتران

الاجرمت ذكره بالأربات بن بيش كيا جام الها الم

کے (کذا فی التغییرالبنیادی یہ ۱ منت بلی صروکذا فی اکتفاف یہ ۲ صائد)

نیز وجر کا اطلاق دین پرجم کیا جا آ ہے کیونکہ جس طرح چیرہ فدلیٹر معرفت ہوتا ہے ،اسی طرح دین بھی ورائیئر موفت ہوتا ہے ،اسی طرح دین بھی ورائیئر موفت ہوتا ہے ،اسی طرح دین بھی ورائیئر موتا ہے ، بعض روایا ت میں پروار دیلئے آرائی سے مراوحصرات آمد طاہرین ہیں ہوکر معرفت خدا کا ذراعیہ ہیں کالایخی ۔

پر سب معانی احاد بیف اہل سبت میں خدکور ہیں ۔

الد معانی احاد بیف اہل سبت میں خدکور ہیں ۔

لا معانی کا دائدہ میں مرساں بعین راخار معصور میں کئے و ہتے جو ریخا ہے میں مرسل رواس کے آرائی کے خوات د

ان ما أنى كى البير من مها من معن الجار معدور مين كه ويته بين جناب محد بن مل روايت كرت في كري من الم محر النواد والدها والمعدور من الم محر الله فى كا مالعوج النواد والدها والمعدود الم محر الله والمحر الله والمحر النواد والدها والمنا والمعدود والمعدا والمعدود والمع

محرب ببیده باین کرتے بین کربی نے حضرت امام رضا علید السّال مے آمیت مبارکہ حبل حبد الا مبسو طبقان ، کے بارے میں دریا فت کیا فرایا جدی کا مطلب ہے ۔ بقد دتی و قوق قی رکالانزار ی مبسو طبقان ، کے بارے میں دریا فت کیا فرایا جدی کا مطلب ہے ۔ بقد دتی و قوق قی رکالانزار ی ابن محرف کے استان وریا فت کیا آب نے فرایا ۔ ان اللّٰ اعظم صن ان موصون با لوجہ دلکن معنا کا کل شکی ھالك الله دید نداوند عالم کی شان اس سے اعلی وارفی بے کداس کی چرو کے ساتھ توصیف کی جائے۔ آیت کا معنی یہ سرج زلاک ہوجائے گی سوائے اس کے وین کے ، ر توجید شیخ اس

آبن مغیرو بان کرتے بین کر بم بھنرت صادق علیدالتلام کی خدمت میں بھیٹے تھے کرایک آدمی نے آپ سے اسی آیت رکل سنٹی ھلك ) کے معنی دریا فت کئے آپ نے فرما یا نحس وجد الله اللہ ی بو تی منداس وج سے مرادیم بین جن کے فریع بخدا تک رسانی ہوتی ہے رہمارالافوارج ۲ و توجیدو غیرو)

اسی طرح مصنعت کے تمام مبان کردہ معانی دمغامیم کی تائید میں کمٹرٹ ردایات موجود ہیں جو ان کی کآب توجد امد مجارالانوارج انضیر بربان وغیرہ کی کتب مغبر و میں مل سکتی ہیں گریم نظر اختصاراسی مغدار پراقتصار کرتے ہیں شائین تفصیل مذکورہ بالاکتب کی طرف رجوع کریں۔

یں میں مدررہ بوٹ سب می مرف رہوں رہے۔ جن کیا تِ سنرلیفید میں مکر و خدید اور استہزاء وغیرہ الفائل کا اطلاق باری تعالیٰ پر ہواہے یہ اطلاق صدی با مب

المدحان والمنشأ كله والمدتا ملة بابيني كفارك كر ندايدواسته وافعال شنيد كثارياني الفاؤكا الملاق كيا يجاب والمنشأ كله والمدتا ملة بالمانية بالمانية والمنازية بالمانية بالمانية

# ووسرایاب خداوند کرمیم کی صفات زات اورصفاتِ فعل

الافعال
قال الشيخ ابوجعفر اعتقادنا عنرت يُح
فى صفات الدّات هوان كلما جبهم الله تعرص صفات دانه اس كن الده نانما نوب دبكل صفة منها سفت كفي فندها عند عرّو حبل كهم ين كوفي ونقول له يزل الله عزّو جل مامية مامية

سميعاً بمسيرًا عليها

بابالاعتقاد

فى صفات الذات و مصفات

حضرت بن الرحفران بالريدرهة الدّهليداد الدوبات بي كه حب بم خداكي كوئي اليي صفت باين كرت بين حب كا تعلق اس كي دات سے مزا ہے تو جاري غرض اس مقام براس معنت ك مفدكي نفي كرنا مرتى ہے . مثال ك طور برج بم يد كتے بين كرخد الم بيشہ سے سميع وليد ہے ۔ عليم و مكم ہے ماحب فدروعز ہے اواليان مثقا م ہے كراسے زوال نہيں ماحب فدروعز ہے اواليان مثقا م ہے كراسے زوال نہيں ووقدم ہے ادراس كاكوئي شركي نہيں ۔ يہ سب منعتيں ووقدم ہے ادراس كاكوئي شركي نہيں ۔ يہ سب منعتيں

ارشاد تدرت این بنا پر ب و جنوا و مسینت مسینی بناله اوس شدی باع می کردائی کی جزاد می اسسی کی طرح برائی کی جزاد می است کا طرح برائی سی برقی منیزای آسید می می بی مشاکلا کا دفرای و صدی اعتدای حسب مد فاخند و اعلیه دمیشل ما اعتدی علیکد د بقری ب ع می جرشی تر برخی و تعدی کرے اعتدای حسب کد فاخند و اعلیه دمیشل ما اعتدی علی می این باسی طرح ظام و تعدی کرور مال کنظام کا مقالم اورده ای قطعا ظلم نهی سی گراست بطور مشاکله دمی الله می از الله می الله می الله الله می الله الله می الله الله می الله الله الله می الله الله و دائع می و دائع می و الله الله و دن المهادی التی قکون می الله و دن المهادی التی قکون الفعالات و بی الله و دن الله و دن المهادی التی قکون الفعالات و بی الله و دن المهادی التی قکون الفعالات و بی الله و دن المهادی التی قکون الفعالات و بینادی و الله و ا

اس کی ذات سے سعلتی ہیں۔ اور عین ذات کہاتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہے کر خداو نہ عالم انل سے ہی خالق اور شروع سے ہی فاعل ہے۔ اور اس کا امادہ و شیست ہیں ہیں این ماعل ہے۔ اور اس کا امادہ و شیست ہیں ہیں این کے ساتھ متعلق طیے۔ وہ ابتداست بحلاجن بہا کوفی ہے کسی پر نارا من نہیں۔ وہ برابہ بیشہ سے روزی وے مطاح سے سخادت کر دیا ہے۔ اور اندل سے ہی کلام پیدا کرنے والا ہے۔ اس قسم کی نمام صفا سے فتلی کہا تی ہیں اور ما و د میں اس لئے یہ مناسب نہیں کو خسافد مالم کوالی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف

حكيمًا قادرًا عذيداً حيا قيومًا واحدًا قديمًا و هذه صفات داته ولانقول الله عزّوجل لمريدل خلّوتًا فاعلاً شائيًا مريدا رافئيًا ساخطا دا زميًا و مسامًا متكلمًا كان هذه الصفات افعاله وهي عدف لا يجوزان يقال لمريزل الله مسوموميًا بهسا

کی مین تسمیں ہیں (۱) کیونکہ وہ صفات یا تر ذات ایزوی کے لئے ہمیشٹ ابت ہوں گی وم) یا ہمیشہ اس سے منعی ہوں گی دم، پاکسی ٹاب ادر کمبی منفی ہوں گی پہلی تسم کی صفاحت کا تعلق چ نکہ واب باری سے ہے اس سلے ان کو صغابت وانير معاب كالبرصفات جاليه صغاب المايد مناب طيقيد ادرصفات وانالافا وكهاجا أب ا دريد بن برمشهوراً تغرب تغدرت على حيات راما ده رادراك رتدم ، تنكل مدق راك جيمندالتحتيق خداوندها لم كى مىغات كاليدب شاراورغير معدود كين جبياكراس طلب برسالة مباحث مي تفعيل كي ساتم كفت كما كا چکی ہے ادر برامر بھی ٹابت کیا جا بچکا ہے کہ چوکار بیر منفائٹ میں فرات ہیں لینی ذات امد صفات میں کسی وقت معی تفکیک وجُدا نُ منصرِ زنبین برسکتی. لبذا جس طرح فات ایزوی کی کندهنیقت به بهارسد عقول دا نهام کی رسانی مكن نبير اسى طرح ان صفات كى خليقىن كر بعى رسائى نامكن بداسى بنا يومفرن معتقع علام نے فرايا ب كرحبب سم خدادند عالم كوان صفات كيسا تومتصف كرتے بين أو درطيقت منفصد صرف بيم والميك كوان مغات جيله كى اضادكى نفى كى جائے يشلاحب م يكت بي كدخدا عالم ب توسطلب بيدة ا كدوه جا بل نبيل بادد حب بركواجا تائے كرفدا فادرہے ـ تومنفصد بيمة مائے كدوه عاجز نيب ب دعلى بذاالقياس ـ دريذ بم علم و فدرت خداوندى كي اصل حقيقت وكيفيدن سمحف سنة فا مدوي واس طلب مليل كي تفعيل مبي بيل كذر حيى بني مدوري مركى صفات كوصفات سلبيدكها جا كاب يبن كالفعيل تذك سابقه مباحث بين برويكا ب-التدييري مسم كى صفات کوصفات نعلیدادرصفات اضا فاست محصد کها جا تاسے کیونکدان کانعتی فعل خدادندی کے ساتھ ہوتا

باب الرعتقاد فى التكليف قال الشيخ ابو حجفر اعتقادنا فى التكليف هوات الله تع لحر يكلف عباد لا الآدون مسا يطيقون عما قال ته لا يكلف الله نفساً الذوسعم

حضرت تقة الاسلام كلينى قدى سرونے بھى اُصول كانى بين ان كے درميان بين فرق باين فرباباہے ۔ اور بھى بہت سے مقتين نے اسى طرح افا دہ فرباباہے ۔ ببرطال است منعات بارى كامبحث بهت طويل الذيل درموكة الدار بهت منات بارى كامبحث بهت طويل الذيل درموكة الدار بهت من ربيع بين بين بين اور زې فردت منز تيفيل ك شائعتين تب بولاش عا دالاسلام و غيرى وزرج عن مندور بهت من مناب بين بين بين اور اس كى مندار كيا اربان كيا

بلیسرایاب "تکلیف ترعی کے حسن وراس کی مفار کیا ہیں۔ علار ترکامین نے ایکیف کی استیت و حقیقت معلوم کرنے میں بڑی مؤسسگا نیاں کی ہیں جن کا بیہاں نقل

سر ناچندان مفید نهیں ہے۔ بہر حال اس کی شرعی تعربیت بر ہے ، خداد ندعالم کا اپنے نبدوں کو لعبن ایسے افعال کی بہا بجا اُدری اِن کے ترک کرنے کا حکم دینا جن میں فے الجمله شقت چوراور بیر مکم دور و تراب یا وعبد عِنما ب رہمی شتمل جو ۔ بڑ تعلیمت دوقعم کی ہے ۔ ایک تعلیمت عِنقال دور می تعلیمت شرعی ۔ ان سروو تعالیمت کی نفاصیل بیان کرئیں میاں گنجائش نہیں ہے۔

م جہاں تک شرعی کلیف کے حسن اوراس کی عمد کی کا نعلق ہے وہ ارباب وانش شرغی کلبیف کی خوبی وعمد کی شرغی کلبیف کی خوبی وعمد کی اربیش پرپوسٹیدونیں ہے۔ اگرچیاں سلمیں اجمالاً اتناہی کہوینا کا نی ہے۔ کریز تکلیف خدائے مکیم نے مائد کی ہے ۔ اور سالبند مباحدے میں است کیا جا چکاہے۔ کرخدائے تعالیے کا کوئی فعل عبت اورحکست وصلحت سے خالی نہیں ہتر تا ادر بذہبی وہ کسی فعل قبیجے ونٹینسے کا از نکاب کرتا ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے کاکد نیسکیف صنرورکسی رکسی غوض و غایت کے تحت ہی تمل میں آئی ہے۔ وریداس کا عبث ہونا لازم آسك كاداور خدا بركز كونى عيث كام نبير كرنا . ا فحسبتما فما خلقناكم عبثا وا منكم البينا لا توجعون اں البتداس کا فائرہ مکلف ہی کی طوف عائد ہوتا ہے مذکر خدا کی طرف کیونکہ دو سرحیزے بے نیا زہے۔ مزید بران سم دیل میں اس کی صن وخوبی پرنبسیه خافل و تنشیط ما قل کی خاطرا کی۔ تنصیلی ولیل وکر کرنے ہیں بیس سے سشرعی "كليف ك فوائدوعوا نُدِنك وكراتكهو ل ك سائ حلوه كرم جائي ك بضيقت بيث كريكليت بي ووحدا في عليدكري ادر موسبست عظلی ہے کرحس کی وجہسے جھنرت انسان اور عام حیوان میں امتیاز تا قرمے وریز ملاف طا سرے کاگر انسان سے علال وحرام ، حن وقع اور سمح وغلطاً مررکے مجھنے اور اُن کی پائندی کرنے کی ومرواری ختم ہوجائے اور اس کامطم نظرمرف بہ ہوکہ جو پیز کھانے کے قابل ل جائے ،اس سے تنورشکم کو میرکر سے اورتسکین شہوت سے لائق جرجنز بل جائے۔ اس معنی خواجش کی تعلین کرلے تومیراس میں اور ایک جیوان میں فرق ہی کیارہ جا تاہے عکداس صورت بین اگر نبطر فا رُوکیها جائے توابیا انسان حیوان کے برارسی نہیں مکداس سے بھی بزنر ہوجا تا ہے چنائخ ارشادرت العزّت مجي اس كاموريب، اولتك كالدنعام مبل هم احنل كرابيه توكب چرپایوں کی مثل ہیں ببکدان سے بعبی بدتر کمیونکہ عیوان اگر کھانے اور شہوست مٹنانے میں حلال وحرام اور حب ترزو ناجائز كاامتبازنهيس كرتاتو وعقل وادراك كى قوت مذبون كى وجدت مجرُرومعندرب رليكن حضرت السان اگر عقل وشعدر ر کھنے کے با رئج داس تفراق و تمنیر کا قائل دعامل نہر ۔ تولقینیا عقبل سلیم مینی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حیوانات و

حشرات سے معبی برتر ہے۔ لبذا اس نعست عظمیٰ برخلاق عالم کاجس فدر شکرید ادا کیاجائے وہ کم ہے کہ اس في نعمت عقل كرسانند دولت تكليف سيعي نوازا ہے "كليف كراسي حن ادراس كى اسى خوبى كى طرف اشارو فريات يموس امام جيارم معنرت امام زين العابرين عليه السّلام معيفه كالله كى بهلى وعايين فريات بي . ألحمد لله الذي لوحبس عن عبادة معرفة حمدة على ما ابلاهممن منالمتابعة واسبخ عليهممن نعمدالمتنطاهرة لتصوفوا فى مننم فلم يحمدوا فنوشعوا فى دزقم فلم بيشكروة ولوكانواكنلك لحنوجوا صن حدود الانسانية الى حد البهيميند فكا نوا كما وصع في محكم كت بدان هم الدكالد نعام بلهم احنى سبيدادً - تمام تويين اس خداك ك ين يركم اكراني سبن دو كواين عدو شكركى موفت سے بازر کمتنا با دیجودان مسل عطیات کے جواس نے محمست فریائے ہیں۔ اور با دیجودا پنی ان بھے در بے نعامت کے جواس نے ارزانی فرمائی ہیں تروہ ان کے انعامات میں تعترف توکرتے مگراس کی محدوثنا مذکرتے ادراس کے رزق سے نفع اندوز بوتے گراس کا شکراما درکے اوراگردہ اس طرح کرتے تو بھراس طرح ہوجاتے کرانسانسیت ك مدود الناكري إذ كصدوي واخل بوجات ادراس طرح بوجات حس طرح ضادند ما لمساين محكم كاب ين ارشا و فرما يا ب كروه چوباؤل كى مانندى بىكران سى معى زياده را بوماسى سى مجلك موسة

لعموكما لاديان الاسعادة

وماالتّاس لولاالدين الابهب تُم

تیری زندگی کی تسم بر دین سرا سرسعادت ہی سعادت ہے ادراگر بردین مدیموہو کرچند تکالبعث مشرعیہ کے مجرع کا نار ہے) فردگ شل چرما کا سکے بوکررہ جائیں .

فال مکیم نے الیا ہی بنیں کی کر ہرجائز ونا جائز فلط اور مینے تکیف ہراکی شخص شرعی تکیف ہراکی شخص شرعی تعدوالد شرعی تحلیف کے شرعی معدوالد اس کے فردومنرالط پراکی اجمالی گاہ کوال جاتی ہے ۔ تومس جینے کے انعام واسمان کا نقشہ آنکھوں میں بھر جاتا ہے ۔ اور رید الله جکھالیسر وکا جاتا ہے ۔ اور رید الله جکھالیسر وکا Presented by . Fittos ./ Jafrillorary.com

Presented by: https://Jafrilibrary.com

تیں روزے اور دوسو در بموں میں یا کی در بم سالان ذکر ہ اور ساری عمر میں صحب دف ایک و فعید مسیح کو واجب اور فسرض قراد

كلّ بيوم وليلترخمس صلولة وكلّفهم في السنة صب هر تُلتْين يومًا وكلّفهم في

سے دید مبکسہ العسبی کی خانیت وصداقت اجاگر پوجاتی ہے احداسلام کا دینِ فطرت ہونا روزروش کی طرح واضح واکشکا رہوجا تاہے۔

منی در ب کداس سلد می جازم کی شرائط موجردین بعبن کانعلق خودمکلف زسکلیف و منده ) کی دات سے ب ادر بعبن کاربط سکفف وجس پر تکلیف عائد کی جا رہی ہے ) سے ب ادر بعبن کا واسط خود تکلیف اور بعبن کا دنباط مکلف بر ونعل ، کے ساتھ ہے سم میاں نبظر اختصار قسم اقل کے شرائط کو نظر انداز کرکے دیگر بعبن شرائط کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔

نشرطها قدل به یومکلف موجره م برکرمعدوم رکسی قیم کی تلیمت عاید کرنا بالبداست باطل ہے۔ شرط وو مُم سر بیرمکلف بالع وعاقل جر کیوکراطفال ومجانین پرشرعی تکالیف عاید کرنا عقلاقیسے اور مچرخالفت کی صورت میں ان کومنزاو نیا مراسرشنیع اوظلے میں سے ۔ و ما دیک بیفلام للعبید ۔

تشرط سوئم ريك مكلفت كالبيف كاسفرم وطلب مجفف كى الميت ولياقت ركفابور ادراس اسس طرى مطلب مجامعى ديا جائ كروه مجدمات يكيف عبل البيان ورست نهيس ب وما ا دسلنا من نبين الد ملان فومله - وما كذا معذ بين حتى نبعث دسوكا -

نترط جہارم ۔ کیکہ وہ تکلیف مکلف کے لئے مکن انعل ہو۔ ادراس کی طاقت برداشت سے باہر مذہور کیرکوکٹی خس کواس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دینا سراسر طلم دعرب ۔ ادرالطان دراہم رہائی۔ کے سنانی ہے بیٹلا ایک زین گرا پا بھے کو دوڑنے یا بلااسباب ہوا بیں اڑنے کی تکلیف دینا ویا کسی انسان کو بھار سر براشان کے سنانی ہے بیٹلا ایک انسان کو بھار سر براشان کے ماعکم دینا یا اسے اس امرکا پا بندکر ناکہ فعدا کی طرح کوئی مخلوق پعدا کرے ادر میرتومیل ندکرنے کی صورت میں اسے سنزاد بنااس امرکی قباصت و شناعت بیں کیا کام ہوسکتا ہے جو اس سلے فعداد ندھا لم بار بارارشا دفر اس بھی اسے دلا میکھف ادفر اس کے معدن سے زیا وہ تعلیف نہیں و میت ان سافوں کی د منبیت پر تعین سے نیا وہ تعلیف نہیں و میت ان

وں داوروہ افعال جوطاقت وقدرت سے باہر ہیں ان کا باہمی فرق و گدھے جی مجت ہیں راسی وجسے الوالبنیل

علامت مغزل كياكتا تحاكر حمار دشراعغل من بشراد ن حماء بش اواتيت برالى جدول صغيرة

Presented by: https://Jafrilibrary.com

دیاہے۔ حالا کہ سب دوں کی طاقت اسس سے بھی زیادہ ہے۔ ك ما قى درق م أوراهم و كلّفهم فى العمو حبّة ر و احدة وهد مطيقون اكثومن و لك

وهنسوستدفاقه يطفون ولواتيت بدالى جدول كبيبو وصنوبتدفائد لايطفوه ويروغ عند كافته بيغة تلك بين ما بيفند على طفون وبين ما لا يقدس عليد و بشها يغرق بين المعقد و برق ما بين المعقد و برق ما بين المعقد و برق ما بين المعقد و برق المعقد و برق استفصاء النظومت براز الثوى كارما توران ما كرما توران من كرما المربي المربي

شرط پنجم و يك دة تكليف أيسا امرك تنعلق موكداست اس كى بجا آورى پر ثواب اور بعيل نه كرف كى صورت بي عذاب كا انتفاق حاصل بيو كيونكر اگرجزا و مزانه مو تو بير تمرس أور مالح وطالح كامساوى بيونا اوراس طرح تكليف كاعبث بيونالازم آشت گاء ا فنجعل المسلمدين كالمجسو مدين و مالكيمكيف تحكيمون و

و سبب بوادر مراست المراست المعلم المسلمين كا بعد مين مالكمديية المحلون المرام المرام

بوتها باب بندل کے افعال کے تعلق عقبدہ رو مغرت بنیخ الرصفرعدیالرصرف رائے ہیں کہ بندوں کے افعال کے تعلق ہما راعقیدہ بہ ب کروہ تقدیری فلقت کے افغال سے بیدا کئے ہوئے ہیں کے خلقت کو بنی کے لحاظ سے ادر خلق تقدیری کے معنی یہ ہی کہ خلاصالم ہیں سے ا بدوں کے افعال ادراُن کی ایجائی ورائی کے افعان دل سے واقت آگا در ایسے

304-61-65/2014

ماب الاعتقاد فى افعال العباد ـ قال الشيخ اعتقادنا فى افعال العباد افها مخلوف خلق نقد يولاخلق نكوين و معنى دلك اقد لمديزل الله عالمًا ببقاد برما ـ

## يوتفا باب

### افعال العباد كي متعلق بما راعقبده

یرمشدنی الحقیقت مشلومروا فتیار کا ایک شعبت یج که اسلامی مسائل بین سے ایک معرکة الکهاؤشله به ادر قدیم القام سی سلان کی درمیان اختلات کی آماجگاه بنا برا ہے۔ حالا کہ اگر نظر عدل وافعیات دیکھا جائے تو معلوم برتا ہے کہ پیشنداس فربسی و منظام بننا کو اسے بنا دیا گیا ہے داگر کو ٹی شخص نعقیب و عناد کی پی آنکھوں سے اما در کسنجیدگی کے ساتھ اس برمنزع پر فرد دنگر کرے توقیقت حال اس پر شکشف بروجاتی ہے معتقب علام نے جور فردایا ہے کہ بندوں کے افعال برخلی تعلق بی نر برخلی کوئی ادراس کا مطلب انبوں نے یہ بیان فرایا ہے کہ خدوالے ان کوخود ایجاد وخلی میں فردایا ۔ ہی وہ براکی فعل کوائن کے صاور ہوئے اور فرمور نہر برموئے سے میں موجود ایجاد وخلی میں فردایا ۔ ہی وہ براکی فعل کوائن کے صاور ہوئے اور فرمور نہر برموئے سے میں موجود میں دو سیسے بالے جاتا ہے ہے اس پر چھٹرت سینے مفیدا علی الشریفا مرف نے برکہ کرکر ہے ایک خبر فیعیت کا مضمون ہے سرمیت سوم بجارا لافوار وغیرہ کتب اما و بیث میں موجود میں دو اکنیں ملاحظہوں ر

معنرت المام معنوماوق علي فرات بير افعال العباد مخلوقة بله خلى تقديرة حلى فلكوين والله خالق كل شى راسى فرح رسال زبير بير معزت الم رضاعلي السلام ارشاد فرات بير و افعال العباد مخلوقة خلى تقدير لا خلى فلكوين إلا برحال جب دونول بزر كوارول كامتفسدا كي من افعال العباد مخلوقة خلى تقدير لا خلى فلكوين إلا برحال جب دونول بزر كوارول كامتفسدا كي من كرخداوند عالم مواد المعال كا فالق دموجر نبير سه بل وه مجارت افعال اور مجارت أغاد والمجام كا عالم مواد محتور من المراكز المراكز المناكم المن

البيت كي في نظريم اس بزندر في نفيل كفتكو كرك اس ك حبله ببلود ل ي كي ردشني والنا جا بيت بي-ا نعال کوسنی وافعال تشریمی کا باسمی امتیاز استان دری ہے کہ نبدوں کے انعال دوتیم کے ہیں۔ ملاسك كراصل موضع يركفتك كى بائ بلوزنسيديد (١) كچه انعال كوينية بي جيس عند درخ قد فاست كي دوادي ياكوتاي ادرنگ كي سفيدي ياسياي -خونعبوتي یا برصورتی وغیره اور دم ، کمچ" اخال تشریعید" بن جیسے نماز پیمنا روزے رکھنا یا زناکاری وشراب خواری کا آرکاب كرنا وامثالها يهابي تسم ك بارويس تمام مكاتب مكرك سانفاتعتن ركفنه والمصلانون كالفاق بي كدان بين انسان كے ادادہ واختيار كوكوئى وتمل نہيں عكر دوان افغال بي مجبور محض ہے۔ إن حركي اختلات ہے دہ دوسرى تعم كافغال يں ہے۔اس سلامي أمنت اسلاميك اندرين فول ميں ١١، جبرليني يركدانسان بالكل بے اختيار ہے دہ جركي نيك یا بدکرتا ہے۔ نی الحقیقت اس سے خود خدا کرا تا ہے رہی تغولفین لعینی پر کہ جو کچید کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے ۔ خدا کے اختیاریااس کی فدرت کواس میں کچیمی وخل نہیں ہے (٣) نہ کائل جبراور مذکل اختیار ۔ بل الامر بین الامرین عظیقت ان دونرن نظرلیا کے بین میں ہے۔ یہ میں آول ندمب امامیر کامختارہے۔ پانچیں باب میں اس کی کاحقہ و ضاحت كى جائے كى انشا دائلتہ بها نقط جروا ختيار كے اقوال كى مدكة عيرے قول كے فى المبد متنا رہونے كى تاشيدكر نا مغصود ہے۔ اس پر ذیل میں چندا دار عقلیہ و تقلیرہ فائم کئے جاتے ہیں را فعال کی ادپر جاتھیم کی گئی ہے۔ یے کلام معشوم سے ما خوذ ب بنائج ایک شفس نے حضرت امام معفر صادق علیداتسلام سے مین حبروا فقبار کامشلہ دریا فت کیا و انجا ک فنرائ مااستطعت ان تلوم العبدعليد فهوفعله ومالد تستطع ان تلوم العبدعليات فهوفعل الله يقول الله للعبدلم عصيت لمفستن لحشرب الخمر لمذبن فهذا نعل العبد ولا يقول لممرضت لم قصرت لماسفضت لم اسوددت لاندم فعلادلله فى العبد و طرائف بارالاندادج ٣) جن نعل يرتم نبده كى الاست كرسكوده نبده كافعل ٢٥ اورمبس ير تم اس کی طامت زکرکودہ الله سجاد کا فعل ہے جنا کنے فعداد ندعالم بروز قیامت بندہ سے یہ باز میس توک سے گاک تو نے كيون افرانى كى وفتى وفجوركيون افتياركيا وشاب كيون في وزناكيون كيا واس التي كريه بنده كے افعال ميں -لكين خدا بنده سے بینیں لوچھے گاک تومرلین کیوں ہما تھا ؟ تیرا تدجیم اکیوں تھا ؟ توسنید کیوں تھا ؟ اوروسیا و کیوں تھا؟ اس لئے كربيندانعا كے افعال بيں واكر جيدويدہ وول ركفے والے صفرات كے لئے اس زاعى معلاكا فيعلاكنے کے لئے امام عالی متعام کا یہی کلام حقیقت ترجمان کا فی ہے۔ گرہم اس موضوع پر مزیدنستی واطبینان کے ایم بین ب عقلى ونقلى ولأل فائم كرنت بير-نظر پیرجبر کی رو اور نبدوں کے فاعل باختیار میونے پراولڈ غطیبہ۔ دلیل اقبل ، ۔ بیکھا کہ

بندے اپنے اضال کینید میں مجروبی ۔ بالباست باطل ہے ۔ کیوکر انسان کی حرکا ہے اختیار یہ جیے اٹھنا ، جینا اک پینا ، بینا ، بین مینا ، بینا ، بینا

ولبل دوم راگرانسان اینا فعال مین مجرد برون اور درختیقت فاعل خدادند عالم بهی بر تواس سے لازم آئے گاکه انسانوں کی بجائے دمعاذ الله انتروخدادند عالم کا ذب دخائن اور فاسق دفاجرادر ظالم دمبار قرار پائے اور خود بہی حقرو تعزیر کامتی بروادرانسانوں پرستروتعزیر کرمباری کرنا اور ان کومنرا وجرواد بنا محض طلم اور بدانصافی پرمبنی بور تعالی عتایق فی الظالمون علق کبیراً۔

ولمیل سوم راگرانسان اینے ایچے اور جرے کا موں میں فاعل مختار مذہوں قولازم آئے گاگر انبیا و دمرسلین کی عرض معنی م غرض لعبشت لغود عبث ہوکر رہ جائے گیونکہ اس صورت میں کا فروگنہگار لوگ بڑی جرات دہے باکی کے ساتھ یا کہ کو انبیان لاسکتے ہیں کہ کو انبیان لاسکتے ہیں کے میں کہ کو انبیان لاسکتے ہیں کے میں کا میں کا میں کا میں کا کہ کو انبیان لاسکتے ہیں کہ میں کا میں کا میں کا میں کا کہ کو انبیان لاسکتے ہیں کہ کو انبیان لاسکتے ہیں کہ میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا کمی کی لیے کہ کو انبیان لاسکتے ہیں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ کو میں کا کہ کو میں کا کہ کو کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کو کہ کا کہ کو کی کو کرنے کیا گئر کے انبیان لاسکتے ہیں کو کہ کو کی کے کہ کو کا کہ کو کی کو کرنے کیا گئر کیا گئر کی کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کرنے کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

ولها سنج عقلی طدر پرکوئی سمی انسانی فعل نبین حالی سے حالی نبین ہے ۔ یا تو سندے سے صادر ہوگا یا محض خداسے سرز د ہرتا ہے یا خداار دبندے کے اشتراک سے دجوی آئے گا کہ و در بری شن کو اختیاد کیا جائے تو اس صورت ہیں گئیگا کر کو عذاب دعقاب کرنے ہیں سرا سرطم و جورا زم آئے گا کیو کر اس بنا پر تو مدح یا غرمت جزایا سزا کا حقدار خود خالق کر دگار ہی تو ارزیا تا ہے جب گناہ خود خدا تعالے نے کرایا ہے ۔ تو بھرا دی کو سزا دینا جرمنی دار درا درا گا تقدار شہری شن کو اختیار کیا جائے ہو کہ اس صورت ہیں جو کہ خود دار درا درا گا تقدار گئیسی خوابی لازم آئے گی کیونکر اس صورت ہیں جو کہ خود داکی شرکت کے ساتھ فعل و مجود ہیں گیا جائے در خدا رہ بنا ہو جو داشتراک عمل کے کردر شرکی کو سزا دینا اور آسے مور د الزام قرار دینا حربی خلا ہے ۔ اور چو کہ فعدائے قد و س کی ساحت اقد س طلم و حرد کی آلائش ہے منتر ہو و میترا ہے ۔ در د منا بیطالحہ می بات اس اپنے افعال کا خود ہے ۔ اور اس وجود سے دہ جو اور دینا ہو اور دینا ہو جوار دو سزا اور مدح و مذرب سے کا استحقاق رکھتا ہے ۔ استا ہے د بانا کا خود الم استحقاق رکھتا ہے ۔ استا ہے د بینا کا السبیل الم اللہ کا دور اللہ اللہ کا دور اللہ کا خود اللہ کا خود الرا می کو دادا ما کہ خود می آ

اس موضوع براوله نترعيد الحديدة الآلى القرائي ميدروزان عيدي بجند وجرعتيدو بجرى نفى ورد فرمان سبب المستوضوع براوله نترعيد الحديدة القرائية القرائية التركي نبدر كافاعل مناديرا بيان كالكياب رول مي بنيرا بات المورنوزشة ازخوار بيش كى جاتى جيس مراك الداكوالا فى الدين و بسوره مترع الما وين مي كوئي جرواكاه نهي به ويها المسلم المسلم الما كدا قراقة التي المسلم المسلم الما المداقة التي المسلم الما المداقة التي المدين و بسوره و برع الما بم في النيان كوراوراست وكعا ويا بهاب جانوه شاكر الما المداقة المنافقة و بالمحت من بركم من شاء فليد و من شاء فليكذر و بي بريد المنافقة المنافقة و برواكا و بالمحت من بركم من شاء فليد و من شاء فليكذر و بريان المنافقة و بروع المنافقة و بروغ و بروع و ب

جا اب ابن مرح بنعض اليه آيات محلات كرهيو كرابع بن مشابراً يات كساته تمك كرك تواس كي فهمي اور كرسيقً كاكاعلاج ب، يج بدوالذين ني فلوجهم ذيغ فينبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تناوميله وتبسوره آل عران عمر حن اركوں كول مير مصرتے بير وو نتنه و ضا وكى غرص سے تشابیات کی بروی کرتے ہیں۔

وجهه دوهم البي آيات بعي قرآن مجيدين بكثرت مرتجو بين جن مين خداوندعالم سفراني وات اقدس س اللم وجررا وركف و تشرك بررضا مندسونے كى نفى فرنائى سے - دوجار آيا ت مبارك بطور فرند ملا خطر موں وا افحا الله مير ديد ظلمة اللعباد (ظلم كنا توبجاف فرو) فعاوندعالم افي بندول يظلم كسف كاداده مجي شيس كرتا مالا كم مبرك صورست مي جزاومزاسراسر ملي وستميد وم) أن الله لا يظلمه مشفال ديمة وخداوندعالم زره برابر عن ملم وجرنيس كنا رهي سررة المشارع س) وما ظلمتا حدولكن ظلمواانفسهم رب سرره بروع ١٩ سم في سركزان ي كونى المرنيس كا عكر خوانبول نے اپنے نفوس رظم كياريم) ولك كا خوا انفسان عديفالمون دب ماسورالنك عوال فين ومخودات نفسول يُظلم كرت عقره القالله باعوب لعدل والدحسان واينا في دى القربي و منها عن الفنحشا موالسنكو دن سره انشقاق ع ٩) خداوندما لم عدل داحسان كاحكم ونياست اورفشا و منكر دا فعال ناشائسته، سے روكتا ہے! مبلاكونى باعقل وانصاف آوى بدبا وركز سكتا ہے كرخدا تعالیٰ مُرے كاموں سے روك ادريم خودي حرابدول سيرات منعود بالله من طافة العقيدة الفاسد و (١) واذا فعلوا ناحشت قالوا وجدنا عليدا مائنا والله المراكا قل الدالله لا مربا لفحناء والامروني لعامه الكفوريدوك مبب خودكونى براكام كرتے بين توواس كے جازيں بداكتے بين كرم سے اپنے آبار واجداد كواسي طراقيہ ير پايايت راور خداد ندعا لم في جين اس كا حكوديا ب رائد اس رسول إخم ان سے كبد دوك خلاق عالم كمبى برے كاموں كا حكم نهيں وتيا اور نهى و واسينے بندوں كے كفر بررامنى بوتا ہے دافعات شرط ہے ۔ اس سے بڑھ كراودكم طسرح انساني انتيار كالثبات امرجر كالطال كإجامكاب

وجه سو نحد مدايات بي عن بي النافي افعال كالسبت النان بي كى طوت دى كى بادراً غرب مراء ومذاكوانبي ك افعال خيريا شركانتي قرار دياكيا ب، ون فويل للذبين مكتبون الكتب بايديهم فتعيفولون هذا صن عندالله دب سوره بترع ١٠ افور بدان لوگوں كے لئے جوكاب كوانے إنتوا سے معتقیں رادر بو کتے ہیں بیخداکی طوت سے ب (۱) انعاتج ذون بعا کنتے تعملون وث مسود ا تعديد ١٩ ع ١١ ع در در تياست أنهين اسى كى جزاورزادى جائ عركية مرت تعديدا لتجذى كل نفس بدا نسعی رئ سرده طرع ۱۱ سرادی کواس کی کوشش کے مطابق جزادی جائے گی (۱۱) البیو م

تجذى كل نفس بها كسبت الله سوره عدا كرم برا دى كرومى جزا ومزادى مائ رجو كيداك في كيا عداه ان الله ما يغيوما بقوم حتى يغيروا ما با نفسه مديني مد خداف كان كالله ما يغيرها بقوم حتى يغيروا ما با نفسه مديني مد خداف كان كالله ما الله ما يغيرها بقوم كي ما التنسي بل

نربوص كوخيال آپ ني مالت كـ بدلين كا ديال سوره رعدع ١

وجلے چہا رص بر وہ کیا ہے بہر جن میں کفار ومشرکی کوایاں نہ لانے پر زمر و توریخ کی گئی ہے۔ اور برباین

کی گیا ہے کا نہیں کفر اختیار کرنے پر کوئی مجبرری شہیں ہے (ا) ارشاد ہوتا ہے وہ ما منع الذا س ان یہ ومنوا

ری سردہ بنی اسرئیل عا ا) لوگوں کو کیا چیزامیاں لانے سے دوگتی ہے جو (۲) خما المحمد عن المتذکرة معرضین لی سردہ مدر عربا ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ دہ فسیمیت سے دوگروان ہیں (۲) لحد قصد ون حدی سبدل الله

ری سردہ اوان ع ۱۱) ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ دہ فسیمیت سے دوگروان ہیں (۲) لحد قصد ون حدی سبدل الله

ری سردہ اوان ع ۱۵) تم کمیوں تن کو باطل کے ساتھ مخلوط کرتے ہو (۲) لدہ قطبسوں الحق مالباطل دہ ہا من ملاح کان عرب مالا علی دہ ہوں ما منعت ان نسجہ لما خلفت و بساما میں میں سودہ میں ماری ہوں کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ ایوان نسب لما ہو کا میں میں میں میں استعمال میں کو میں اس میں میں کو میں کو موز کر میں اور اس کا فروں کو کیا ہوگیا ہے کہ ایوان نہیں لاتے جو برای بات میں میں میں میں میں میں میں کو دشرک بدول کا مذہب میں ہوتا تو نہدے جو اس کو اس کے اس کا میں کو دشرک بدول کے ہیں کو دشرک بدول کو میں کو دشرک بدول کو کو میں اس کو قطی دیل ہے کو دول نظر یہ باکل غلوا دربائل ہو اللہ ہور کیا ہو کو کو میں کو دشرک بدول کو کو کو دول کا کو دول کو کو جو دان نظر یہ باکل غلوا دربائل ہو ہور کیا ہو کہ میں کو دشرک بدول کو جو دان نظر یہ باکل غلوا دربائل ہو ۔ وہ والمقصود د اور یہ باطل نظریہ ہے کو کوار کو کو کا کو ت اس اس کو قطی دیل ہے کو جو دان نظر یہ باکل غلوا دربائل

ادر قبی اعمال سے اپنی برأت ظاہر فرمائی ہے۔

در قبی اعمال سے اپنی برأت ظاہر فرمائی ہے۔

در قبی اعمال سے اپنی برآت ظاہر فرمائی ہے۔

فطر مید نفوطی کی رو کے کہ متاج ہے۔ ادرید کوئی ممکن ایک لوکے لئے بھی دا حب الوجود کے نسینی دجود سے مستنفی و ہے نیاز نہیں موسکتا۔ بتا بریں یہ کہنا کہ نبدہ اپنے افعال میں بالکل آزاد مطلق ہے اس کا مطلب ہے ہے کڑئن کودا حب کی احتیاج نہیں ہے۔ ادریہ بات واضح البطلان ہے۔

۱۲۱ اس نظریه سے خدا و معالم کا معطّل بونا لازم آتا ہے جوکد شان خداوندی کے منافی ہے یصن بن وشلومیان کرتے یں کری نے حضرت امام رضا علیہ افضل التی والشار کی خدمت میں عرض کیا ۔ ان الله فوص الا مسر الی العباد کیا خدانے افغال کر بائل بندوں کے سپردکرویا ہے ۔ فرایا الله اعزم ن دک رفعا و ندعالم اس سے امبل و الی العباد کیا خدانے انعجار میں نوک رفعال کر بائل بندوں کے سپردکرویا ہے ۔ فرایا الله الدفع ہے میں المعقاصی ؟ لوکیا خدانے بندوں کو گتا ہوں پرمجور کیا ہے ؟ فرایا الله الله المدن دار توجید صدوتی اعدال د احک مصن و لك رفعال سے عادل ترہے كواس طرح ظلم دجوركرس راز توجید صدوتی ا

محدبن عملان نے حب بهی تعزیف والاسوال حضرت امام حبفرصادی سے سوال کیا تدا پ نے فرمایا الله اکرہ من ان جفوص البهمد فداوندعالماس سے بلندو بالاسے كدان كے ميروكرے -معتربت للم معفرصا وق مليه السلام فرمات بي ان الناس فى القددعلى ثلاث الوحير وحل بيزعد ان الله عزوجل احبر الناس على المعاصى فهذا اطلم الله في حكمت دفهو كافرو رجل ببزعمان الامرمفوض البهمرفهذا قداوهن الله فى سلطانه فهوكا فرورجل يزعم إلى الله كلف العبا دما يطيقون واد ااحس حمدالله وادااساء استغفرالله فهذا مسلم ما لغ وتنوحيد شيخ صدوق اليني فنا دمد كمتعلى لوكول كين كرده بي ايك كرده بركبت و ب ك ضدا لوگوں كوگنا بوں رمبوركر اب ميركر ده يوكم فداكوا پني مكست بين ظالم وجار مجتنا ب لبنا يركا فرب ووسوا گرده وه بهج بریگان کا اے کربیما الات لوگوں کے سپرویس یونکر بیگرده فعا کواین سلطنت و حکومت یں کردر مختاہے لہا یہ بی کا فرہے تنمیر اگردہ وہ ہے جو برکتاہے کرفدانے لوگوں کو انبی امرد کی تخلیف وی سے جرال كى قرت برداشت كے مطابق بى دادران أموركى كليف فيلى بى جران كى طاقت سے زائد بى . سيروه حب اللّه كى الماعت و فرما نبردادی کرناسن تواس کی حمد و شاکرنا ہے۔ اور سجب گناہ وعمیان کا از کاب کرنا ہے تراستعفار کڑا يدريرو وسي تقيق طور رسلان عهد تبتنا الله بالفول الشابت في الحبوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد-إبرجب العنويق يتشبت بكلحشيش بجرواضطرارك برجب التولي المرب التوليل المرب التوليل المرمول شبوات كواپنے نظر مير فاسعه كائي میں پشیں کیا کرتے ہیں مناسب ہے کہ ذیل میں بالاختصاران کا تذکر ہ کرکے ان کا زالہ بھی کرویا جائے تاکہ بیسٹا مرلما كاس بعادا ورخيتك بالكل أشكار موجائ بِهل شنبر - جركهِ عالم مي واقع بوتات - الدانسان جكه اجتِّ يا بُرِك كام كرتاب - ان كے دقوع سے بط ضداد ندعا لم كوان كاعلم تفاا ورج كجيد واقع نهيس بوتا خداد ندعا لم كوازل سے اُس كے واقع ند برونے كاعلم بھي تقاليل جر

فداد ندعالم کوان کا علم تفاا در ہو کچیوا مع نہیں ہوتا خداد ندعالم کوازل سے آس کے واقع ند ہو کے کا علم بھی تھا ہی جو امر کے وقوع کا قدرت کوعل ہے۔ واحب ہے کہ وہ واقع ہو۔اور جس امر کے عدم وقوع کا قدرت کوعل ہے اہم کے لئے واقع ہونا ممتنع ہے در نہر دوصورت میں علم خدا وندی جل کے ساتھ تبدیل ہوجائے گا اور میر محال ہے او ظاہر ہے کہ امر واحب وامر متنع دونوں انسان کی قدرت سے با ہر ہیں۔لہذا ہجہ ٹا سبت ہوگیا۔اسی خیالِ فاسد کا عرضام نے ترجانی کرتے ہوئے کہا ہے سع۔

مے خوددن من می زازل می وانست سے سے تخورم علم خسد اجبل بود

بهلا سجواب مداس شبه كاسده كافتقر كم تحقيقى جاب يدب كراس امري كونى شك وشبه نهيس ي كرتندت كالمد كوبرش كاعلم به وعلمد قبل خلق الاستباء كعلمه بعد خلقها ركين علم كوابيني معكّرم كووّع ياعدم وقون کی سرگرد مقسد نہیں قرار دیا جاسکتا بجرعلم اپنے معلوم کے تا بع ہوتا ہے۔ اس میں موثر نہیں پوسکتا کیونکہ مؤثر کے لیے مناثرے قبل ہو: ضردری ہے اور اپنے متبوع سے بالذات توخر موڑا ہے۔ شاق حبب ایک ماہر ملکیات اشکال م ا د صناع فلک. كو د يوكريپ يي گوتي كرتا ہے كه فلال وقست سورج گرس اور فلال وقست چاندگر بن سلے كا يا فلال وقت قرورعقرب عظيمًا توكوني صاحب عقل وعلم بينهين كبه سكنا بحراب آفناب وما مبتاب وغيره ممبوّر بين يكروه اسى دقعت بين تكسعى ومخسعت بول بكر ميزع النفل أومي مجتناب كراس ما سرفلكيات كاعلم ادمغاع واشكال كية إبع ب ده ادمناع واشكال اس يحمل كمية تا بع نهين بين وزن مرت اس ندري كرنسبن ا ذفات بهارت علم مين ا حسا ب وغيرومقدمات على رفعلى روجاني كى وجرست إغلطى موسكتى ب جيساك مشابر ب ميكن علم إدى مي فعلى كا امكان نبي ب است جوم كم ي منعل كر متعلق اس كي خلات سي بيط تفاكر ف الان سننعض ثبا موكرا في الدوه و اختیارے نلاں ایجا کام کرے گاورفلاں شخص فلاں بسے کام کا اڑ کاب کرے گا ۔اب بروگ کریں مے تو اسی طرح جیے ضداکو پیلے ان کا علم ہے لکین علم باری کوان میں موٹر توارو بنا خفائق سے سراسر جبابت ہے ۔ ہو یہ کتے ہیں وہ ایسے عفل وعلم کے وشمن میں کر بھی نہیں مجھے کا کسی واقعہ کاعلم مونا اور بات ہے اردوا تعہ کو واقعہ بنا ااور باست ضدا دندعاكم كومرمن كے ايبان لانے ادر كا فركے كغراختيار كرنے كاعلى ہے دريك خدا كے علم نے مومن كومومن اور كا فر كوكافرت ياب - كالاتحق-

سبرحال یا امرح وہ تحقیق دَور بیں ممتاج بیان نہیں رہا کہ معلیم اسنے علل واسب کی وجہ سے موج وہوتا ہے کسی عالم کے علم یا جا ہل کے جل کو اس میں کوئی وضل نہیں ہے یہ تو اس شبر کا تحقیق وظمی جا ب تعا۔
ووسر االزامی ہج اب ۔ اب اس کا ایک الزامی جا ب بھی سولیں ماگرید درست ہے کہ جس چیز کا فعا کو علم ہو کہ موگی وہ وہ اور قدرت سے فارچ علم ہو کہ موگی وہ وہ اجزار کو قدرت سے فارچ تو ہم ہو تا ہے یہ کہ دورا جب ہوجاتی ہے۔ اور جس کے مذہر ہے کا علم ہوتا ہے ؟ اگر جا ب نفی ہیں ہے تو جہان خسد الازم ہا ہے والازم آسے گا کہ فعا بھی فاعل متنا رخر رہے یے خبیام کے شعر فاصد کا تحقیقی مواب شعری میں جو جنا مجمقی طوسی نے ویا ہے وہ اہل وہ تاکی ضیافت طبع کے لئے بیش کیا جا تا ہے۔ عراب شعری میں جو جنا مجمقی طوسی نے ویا ہے وہ اہل وہ تاریک خواب شبر اس سہل بود ایس کھی از کی را علمت حسیاں کو د زیا کہ جا ب شبر اس سہل بود علی وہ اس شبر کا یہ الزامی جواب بھی ویا جا ساتھ ہے کہ اگریز فاعدہ نسانیم کر لیا جائے کے علم معلم کی مقالت معلی میں است شبر کا یہ الزامی جواب بھی ویا جا ساتھ ہے کہ اگریز فاعدہ نسانیم کر لیا جائے کے علم معلم کی مقالت معلی میں است شبر کا یہ الزامی جواب بھی ویا جا ساتھ ہے کہ اگریز فاعدہ نسانیم کر لیا جائے کے علم معلم کی مقالت میں اس شبر کا یہ الزامی جواب بھی ویا جا ساتھ ہے کہ اگریز فاعدہ نسانیم کر لیا جائے کے علم معلم کی مقالت کی کی معلم کی مقالت کے کہ کو معلم کی مقالت

ہوتا ہے تواس سے خدا کا فاعل منار ہونا باطل ہوجائے گا اور فاعل مضطر قرار بائے گا جو بالا تفاق خلط ہے۔ اس اجمال کی تفعیل یہ ہے کر جس طرح فلاق عالم بندوں کے افعال کو ان کے واقع ہونے سے پہلے جاتا ہے۔ اسی طرح اسے اپنے افغال کا بھی ان کے وقوع سے قبل لقتیاً علم ہوتا ہے۔ مشلاً اب ہم کتے ہیں کراسے علم ہے کرمشلاً فلاں سال میں زید کو پدا کرے گا سوال یہ پدا ہوتا ہے کہ آیا اس سال وہ اسے پیدا نزکر نے پرفدرت رکھا ہے یائیں اگر یہ کہا جا جا کہ ان قدرت رکھا ہے تو بغول خیام نعام الے علم کا مبدل مجبل ہونا لازم آتا ہے اور اگر قدرت نہیں رکھا تو اسی طرح اس کا مجبر روم تعہور ہونا ثابت ہوتا ہے عالانکہ وہ قاور و مخارج ۔ فعا حوجو ا جکھ فیصو حوا بات ہے۔

اگرنظر غائرسے اس مشار پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کومشار جروا ختسیارانسانی بلند تمہمتی و سیت تمہتی کی پیلا دارہے۔ اسی عقیدہ جبر نے اسلام اور سلانوں کو بدنام کیا ہے کہ دو اپنی فواتی ناکا بیوں اور پسپائیوں کوجر و لقدیر کے حوالے کردیتے ہیں۔ حاتی نے اسی حقیقت کو اسپنے انداز میں اس طرح بے تقاب کیا ہے۔ جبریہ و تعدر یہ کی مجث و کر ار دیکھا تو نہ تھا اس کا مذہب یہ مدار

جبریه و مدریه می جنت و مرار هست دیمها تو به ماه می مدیب به مدار جوکم بیت تھے ہوگئے وہ مجبور مجموعیت تھے بن گئے وہ ممنت ا

ووسرات برید نشابه آیات بین می کساند مجرو مسک کرکے اپنے زعم باطل کو تابت کرنے کی سعی
لاماسل کرتے ہیں دیرا یات مختلب الالفاظ ہیں بعض میں اضال اور لعبن مین ختم وطبع وغیرہ الفاظ وارد ہیں جیسے (۱)
بیمنانی میں تبناء و دیمہ ی میں بینا و (۲) وصن بیضل الله فعاله میں ها و (۳) بیمنانی بسبہ
کٹیراً (۲) و میں بینلل فاولدی هد المخاسووں می ختمالله علی قلوبهم حیل طبع الله
علیها میں ای این سے بطام رہی متفاوم والے کر فعاغ و گراہ کرتا ہے ۔ اور فعای ولوں برم برین لگاتا ہے حب فعا

الحبواب والله المهوقى للصواب رن ايت كابمالى جواب تربيب كريرايك ابت المحبواب تربيب كريرايك ابت الده حقيقت به كريراي المهوقى الصواب و الأمان محقيق كانفاق م كرنواه مقام اعتقاده ويامقام مسل منشا بركات وروايات كى الين ناديل واحب ولازم جوتى به كرجس مده وايات كالت كموافق موجائي منشا بركات وروايات كى الين ناديل واحب ولازم جوتى بهري انهين البين ظاهرى معنون يرباتى نبين ركها جا ادر ظاهرى تفاد واختلات رفع موجائ ادركسي صورت بين هي انهين البين ظاهرى معنون يرباتى نبين ركها جا كار نظام في المراق المراق الدين في قلوجه منا و في المراق المراق المراق على المراق المراق على المراق على المراق المراق على المراق على المراق المراق على المراق المراق

ج- دما يعلم غاوبيله الاالله دالرا سخون في العلم رئي سرره آل عران ع م ) طال تكران آيات كى صبح تاويل دنفسير كيز خدادند عالم ادر راسخون فى العلم كادركوئى تحض نهين جا تباء انبى ندكورة بالأآيات بن كولي يعجة الران كوابني ظامري منوں بريا تى ركھا جائے تواس سے دوسب خرابان لازم أيس كى جواد ير عليون الايطات ا درجبروا ضطار والنے نظریہ فاسدہ کی تر دید کے ضمن میں بیان ہو میکی ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اندز برد سنت خرا بی بر لازم آئے گی کرفداوند عالم نے چین کو آن مجدی کئی مقامات پر اضلال در گراہ کرنے ) کی نسبست شیطان یاسٹیطان معفت بعبن انسانوں کی طرف دی ہے۔ بعیبے ان آیات سے ظاہرہے۔ ان الشیطان لکھ عدو معنس آ مبعين ( بي مسوس كا قصص ع ٥) شيطان تمهارا كمقر كمالًا كمراه كرنے والاوشمن ب، ولفت اصلى منكم جبلةً كشيرةً دي سور لا بيسين ع m) شيطان فقمين عبب سور كركراه كرديا ب- اصل نوعون فومد رب سوم اطرع ۱۳ فرون في اين وم كوكراه كرديا واصلهد الساعوى ( با سوى لا طدع ١١٧) ان كوساوى نے گراه كيا۔ كا برب كفدائ مكيم نے شيطان وفرعون اورسامرى وغيرہ - ملاعين کی فرتست ومنقصت باین کرتے بیوئے ہی اضلال کوان کی طرف منسوب کیاہے۔ ذکر مدح وستناتش کی بنا پر أكرنعوذ بالتدان كى طرح خود خدائ تعلي على المنبي كالزيكاب كتام يجر خاك بدين فأل اس حيثيت سے خدا اورشیطان و فرعون وسامری میں کیا فرق رہ جاتا ۔ مالکھ کیف تحکمون مرحال مذکورہ بالاحقائق سے ٹا بت ہوگیا کدان آیات کی الیسی تا دیلات لازم ہیں یعن سے یہ آیا ست مذکورہ بالا آیا سے محکمہ اور د لائل مشقنہ سکے موافق ہوجائیں اوربيظ برى تصاوم وتضا دختم بوجائے !

اسی طرح اضلال کے بالمقابل ا هدا میں لغنت واصطلاح کے افتبارسے بین معنوں میں استعمال ہوتا ہے والا کسی امری کی طرف را مبری کرنا وم) کسی کے اندر بداست کا پیدا کرنا وس) کسی شے کوبلاک اورضا نئے نہ کرنا میک

اس پراجرد ثواب عطاکرنا رچنانجه شدر حبرزیل آیت بین لفظ مدایت اجرد ثواب دینے کے معنی میں تعمل ہواہیے والذين فتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سبهد يهمرري سوره عمدع ه جولوگ را و خدامین شهید بوکنے مفداوند عالم سرگزان کے عمل کومنا تع نہیں کرے گا میکھنغریب انہیں اجر وُثراب عطا فرائے گا راب دیجنا یہ ہے کہ ضلالت و بڑا یت کے ان معانی میں سے کون سے معنی خداد ند عالم کے حق میں سم ہیں۔اورکون سے غلط اورممال سووا منے رہے کرضلالت پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبارسے بادی تعالیٰ کے حق میں استعال کرنا ممنوع اور ناجا زہے کیونکہ اس سے وہ تمام مفاسدلازم آئیں گے جراور ذکر ہو میکے ہیں۔ ای تمیرے معنی مینی بلاک دصائع کرنے ادرسزاوسینے کے لحاظ سے اس لفظ کی نسدیت خدائے قدوس کی طرف میں ہے ہے ادر مواسیت كيه مانى سركاني س يبلي ادنيسر يه منى كرا متبارس اس لفظ كى نسبت خدائ قدرس كى طرف محييج و ورست ہے۔ بنابرین جن آیات میں خدا کے متعلّق اصل پابینل دغیرہ الفاظ دارد ہر ہے ہیں۔ ان کے میعنی ہوں كريعة ب وبهلك ويبطل عمل من بشاء فداج جاب مذاب كرك ادراس كعل كرضائع واكارت كردے و ما دجنل بدالا الفاسقين ري سوم لا بفتولاع ١٠ ليكن دوكس نيك أدى ك اعمال كومنا نے نبیں كرتا ۔اور عبى اس كومازاب كرتا ہے جكدوہ فاستون وفا جروں اور دیا كاروں كو مناب وعناب كرتا ي-اودان ي كي اعال كونا فع واكارت كتاب فقد منا الى ما عما وأمن عمل فجعلنا كا هبا مغشود ا - اورجهان مدى ياييدى وغيره واروب - وإن يرشدرا وراست كى طرف رامېرى كزايا يثيب و یجزی و اجرونواب عطا فرمانا مراوی برب اس نا دیل جیل کی بنا پران آبات سے جبرواضطرار کا جرویم موتاہے وہ مرتفع مرحا تا ہے- اور ان آیا سے معانی عقل می ونقل مربح کے بالک مطابق مرماتے ہیں ۔ والحمد ولله على وضوح الحق والحقيقة.

بچوتھا جو ب - بانی رہیں وہ آیا ت جن میں انظ منتم م و مبعظ مارد ہے ۔ ان کی بھی کئی ایک مناسب "ادیلیں کی جاسکتی ہیں۔"

منا وبل الول میبان منیقة تركون مهروغیره نهیں بے عکی طلب بیہ كدان كے اند كفروشرك اس فدر را سخ بر مجا ب كداس كا تكانا ادرا بيان كا اس كى جگد داخل بوزا ايبا بى شكل ہے . جيسے كسى مبركرد و شے سے كسى چنر كا نكالنا ادركسى ادر چنر كا اس ميں داخل كرنا اسى مطلب كو بلوركنا يختر داجيع سے تبيرك گيا ہے ۔

"اویل دوم ، حب کی کافر کاکفرادرمشرک کاشرک اس مذک راسخ بوجاتا ہے کاب برگذا س کے را وراست پرآسف کا کوئی امکان نہیں رہٹا تومکن ہے اس وقت خدائے تدیران کے فلب پرکوئی البی علامست مغرركرديتا برجيه نقطة سياه سيمي تعبيرك عاتاب رجي انبياء وطائكر وكيوكمعلوم كرليني بي كريراوي راو راست پرآنے دالانہیں ہے رہی مداس کی رشدونلاح سے ناآمید موکراس پلینت سیتے ہیں راس اویل کی نامید ان معبن معایات سے معی مرتی ہے رہن میں ماروہ کرحب کوئی آدمی گنا و کرتا ہے نواس کے طلب میں ایک سیاہ نقطه پییا ہوجا تاہے۔ اگراکب نوب سے اسے وحوڈ الے نوفبها ورز اگریبے دریے گنا ہ پرگنا مکرتا رہے تو برابر اس نقطے میں امنا فرہوتا رہناہے یعنی کربورا قلب تیرہ و تاریک ہوجاتا ہے . اور بالاخراس سے تبول حق وحقیقت کی استعدادسب موجاتى ب مندرجزويل آيت شريفييس مي اسي طلب كى طرف انتاره ب ر حبل طبع ١ ملله علیها مکفوهد وب مسود ا نساء ۱۶ ان کا فروں کے مسل کفر عصیاں کی دجہسے ان کے دارل رہم للا دى ب، مقام مرب آيات در إسم برج بان كاكياب ده يه كالفار عصاة كالفروعديان ك وجہسے ان کے دلوں پرجر لگانی گئی ہے۔ لڑکویا ان کا اپنا اختیاری کفروعمیان مبر گلنے کاسب ہے۔ یہ نہیں ہے كريبط مبركان كثي مومس كي وجهت ان س كنزوهمديان سرزد موا مويجبرواضطرار تب لازم آيكر آخري معدت موتى يكين اليانيين ب يهلى مدرت بين جرسركز لازم نهين آنا .ايا بي مندرجر وبل آيات بين امنال ما ناغد كى نسبست ضدادند عالم كى طرف مكافات عمل ادخود مكتفين ك اهمال ستيد كنتيد بين دى كئى سے - فلماذ اعدا اذاع الله فلوجهد ( بي سوم اصعت ع ٩) عب ده خديد مركة ترخلاق عالم في ان ك دارن كوميرها رك بك بينل الله من هومسرف صوتاب ري سور و موصى ع ٩) اس فرح ضادندها لمرهم المراه كرناسيدا س شخس كوج اسراحث كرنے والا (صدود اللي توٹسنے والا) بور اور شک كرنے والا بو ختنج مُشكرو لا تكن من الجاهدين -

تغییراشد کتب امادیث می کهالیی دمایاست بی موجدی یم می داردید را نا الله ا فاخلقت العبر والشر منطوب لمدن اجربیت علی بد به الدنیورسین فدا فرا ایک کمیل فی فی العبر والشر فطوب لمدن اجربیت علی بد به الدنیورسین فدا فرا ایک کمیل فی فی العبر والشر

ہے۔اس شبر کا بچندو حبر جواب دیا جاسکتا ہے۔

چهال جواب ر بعض روایات معتبره سے معلوم مرتاب کراس قسم کی روایات جومونم جرمین - رو سب حبلي ووضعي بين يجيامني كماب توحيد شيخ صدوق عيون أخار الرصاا وراحتجاج للبرسي ميرحيين بن خالدس رأيت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رصنا علیہ انسلام کی خدمت میں عرصٰ کیا کہ کچے لوگ آپ و آ مُرا بلبیت) کی طرف جبروالاقرل منسوب کرتے ہیں جس کی دجربیہ ہے آت کے آبا داعداد کی طرف منسوب شدہ کھیر ایسی روایات ملتی ہیں بوجرر پرولالت کرتی ہیں۔ان روایات کی حقیقت کیاہے ، اما معلیہ السّلام نے فرمایا ۔اے فرزندخالدراس سلسله مي جردوايات ميرك آبا واحداد كى طرف منسوب بين - ان كى تعدا د زيار ده سيصه با ان روابات کی جوخود سنید اسلام کی طرف منسوب ہیں ؟ رادی نے موصل کیا فرزندرسول استقم کی جردوایات انخارت كى طرف منسوب بين ران كى تعداد زياده ب- امام عالى مقام نے فرما يا يجركيا وجب كريرلوگ جبرونشيد والاقول آں حضرت کی طرف منسوب نہیں کرتے ؟ راوی نے وحل کیا حضور اِ ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی سب احادیث وضعی و عبل ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ہی آل صفرت کی سے عدیث نہیں ہے یہ س کراما م ملیالعقلزة والسّلام نے فرمایا۔ یبی کیفیت ان روایات کی ہے جومیرے آبا مواجدا و کرام کی طرف منسوب ہیں۔ان بزرگواروں میں سے كسى في مبي كوئي اليا ارثنا ونهيس فرمايا - يا بن خالدا انها وضع عنا الاخبار في تشبيه والجبر الغيلان الذين صغوورعظمنة الله وعبون الاخبارصك)

دوسى اجواب ـ الييروايات برادران ابلسنت كي روايات كيمطابق ادرآ شرطا بري كي اهاديث معتبره کے مخالف ہیں۔ ادر مہارے فراعد واکنول میں سے ایک صف عدہ بیمجی ہے کہ سردہ روامیت جو ہماری سلّہ روا بات کے مخالف اور مخالفین کے اُصول کے مطابق ہو۔ ٹوالیبی روا یا ت اگر شد کے احتبار سے کمزور ہرں توان کو دضعی دحملی تصرّر کیا جاتا ہے اور اگرسند کے اعتبارہے توی ہوں توانہیں تقید رجمول کیا جاتا ہے لہذا بنا بریں اگر بالغرض الیے روایات سند کے لافاسے توی بھی ہون الم تو تقید رچھول ہوں گی۔ اس مضمون کی روایا سنٹ ابن ماجه وغير وكتب صحاح ستترين كمترت مومجروبير - أمانا خلفت المخلق وخلفت المخير والنسو

فطوبي لمن قدرت على يديد الخير-،، تعيسه إجواب - سابقة جرابات تعطى نظركت بوث أكر بالفرض ان بدايات كومتندك بمركر لياجائ . ادران كوتقيه ريمي ممل مذكيا جائة تومجريه كها جاسكتاب كدان روايات بي جولفظ خيروشروار وسي اس كا ده مغبره نهب ي يص سے سم بياں محث كررہ إلى ربك الله خير سے مراد وه مخلوق بي جومفيداور ملائم لمبع ہو۔ جیسے گائے کری میل فروط دغیرہ ۔ادر شر "سے مراد دہ مخلوق ہے ہو معزاد دنا ملائم طبع ہے رجیے سانپ

مجهو وغیره یچ کرفر قدر شنویکا خیال بید ب که خالق کا نناست دو بین یخیرات (منبداست یا کا خالق یز دان ادر شور رمصراست بیان کا خالق ا برس ب آرگا بری نے اس فرقر کے زعم باطل کی تردید کرتے مرے فربا یک خالق عالم ایک بهی جے راور تمہارے خیال میں جواست بیار مغید آیم معنوبی ان سب کا خالق دمالک وہی ہے۔ و ننسسل الله خالت کل شنی روھو الواحد الفتھا د۔

چوقها جواب، استمیر عراب سے میں مرن نظر کے اگر خروشر کا دہی مفہوم مراد لیب مائے کو کہ مورد نظر کے معتبی سے در د مائے کو کمور و کمیٹ ہے توسیر میں جواب دیا جا سکتا ہے کہ بہاں خیر وشر کے معتق سے مراد محق تقدیری ہے ۔ د منتی کوئی اور اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ معین اعادیث میں بجائے ۔ اجوبیت و لفظ تقددت و علی بعد میں ا جد دید کہ المنجید و دارد ہے خات کرنی و تقدیری کا باہمی فرق متن رسالہ میں ندکور ہے ۔ اور ہم نے بھی مجت کی ابتداء میں اس کی وضا حت کردی ہے لہذا بھر بھی ان موایات سے جبروالاقول لازم نہیں آتا ۔ ایسا تب ہو اکہ جب خات سے مراد خات کے دینی سرتی گرائیا نہیں ہے۔

پیومتھاسٹ بر اگریکها جائے کانسان فاعل مختارہ تراس سے خداکا عاجز ہونالازم آتا ہے کیونکہ بناری ایک کافروا بنا ہے کروہ ایان لائے گردہ کفراختیار کرابتا ہے ۔ تو بناریں ایک کافروا بنا ہے کروہ ایان لائے گردہ کفراختیار کرابتا ہے ۔ تو اس سے خداکا عاصب نر ہرنالازم آتا ہے ۔ کیونکہ اس صورت کیانے کامطلوب توصاصل ہوگیا گرفعہ کامفھود طال نر ہوسکا ۔ لہذا مانٹ پڑے گاکرا جھے یا بہے کام خدا ہی کرا باہے ۔ مومن کا ابس ان اور کا فسر کا کفر خدا ہی کا فعل ہے ۔

اس شب کا جواب بیت که بیانی است و تن دارد مر ناکد گرفت او در ما کی کا فسد کو جراً مؤمن بنانے پر
قادر نم مواریکی اگرده اس بات پرفادر بونے کے باوجود ان مفاسد و مماذیر کے بیش نظر جوجر کی صورت میں لازم آئے
ہیں۔ اسے ابیان لانے پرمجر و و تقہور نہیں کرتا۔ اور کا فراپنجا را وہ سے کفر کو افقیار کر لیتا ہے تو اس سے خدا تعالے
کا جوزو فصور کس طرح لازم آتا ہے ؟ و لمو مشام الله لا من من فی الا د حق جبیعًا ( با سوزة پونس عولا اگر جراً فا چا بیتا تو قام کو کسی امر کا حکم و سے را الله کا جوزو فا ایس کے بجالا نے یا نہم الاس بی بالا سے با ایس بی فران بیا ہے نوا ہا الفیلیا کہ اور کسی امر کا حکم و عاجزو اس کے بجالا نے یا نہم الا سے با کا اسے اختیار دو کو اس مورت میں وہ تعیل حکم نہ کرے تو ما کم کو عاجزو اس کے کردر نہیں کہا جا سے کا اسے اختیار دو کو اس مورت میں البیار کو کا میا ہو کہ کو اس کے کہا دو کو اس مورت میں البیار کو کا میا ہو کہ کا میا ہو کہا کہ کو کا جوزو کو اس کے کہا دو کر کا میا ہو کہا ہا ہمی فرق واضع واشکا رہے کہ کو اسے تعمل کا عجز ہر گر لازم آئے گا۔ اور ان وو کو صورت کی کا جربر گر لازم نہیں ہی تا یہ شبہ المام نہ دے کا جارت منا کہ کا جربر گر لازم نہیں آتا یہ شبہ کی میں البیر نہیں ہو کہ کو اسے تعملہ میا جو خرد فرین ورشیاں کی کوئی مقبلی سے نہ دوسری۔ لہا خداورت میں کا جربر گر کو لازم نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہوئی کی کوئی مقبلیت نہیں ہے۔

پانچیوای شباه . کچرامادیث این مرج دین جرامادیث لینت کتام سے شہر رہیں ان سے میں جرکا قران است میں میں کا مغیر است کے دقت ان دونوں طنیتوں کو باہم مخلوط کندیا گیا تھا ۔ لبذا اگر موس سے کسی دقت ان دونوں طنیتوں کو باہم مخلوط کندیا گیا تھا ۔ لبذا اگر موس سے کسی دقت ان دونوں طنیتوں کو باہم مخلوط کندیا گیا تھا ۔ لبذا اگر موس سے کسی دونوں جو اب کوئی برائی سرزو ہوتی ہے یا کا فرسے کمبی نیکی صادر ہوتی ہے تو یہ اس کا بینا المجار ہے۔
دیا جا سکتا ہے ۔

احما دیریت طالمین سے اللہ دیریت کے اللہ شہر کا بیمالی ہوا ہے۔
دیا جا سکتا ہے ۔

پہلا جواب ربسن ملاء ا ملام نے اپنی دجوہ کی بنا پرجن کا ذکر دوسرے مسنب کے توابات میں کیا جا چکا ہے ان اخبار کونا قابلِ اسسنندلال قرار دیا ہے۔ بہ جواب قابلِ منا قشہ ہے کیو کمہ اسس قدر اخبار کشسیدہ کا ردکر دینا بڑی جرائت دجیا رسعہ ہے۔

دوسراجواب به بعض ممتاط علما، نے به ردسش اختیار کی ہے کہ یہ اخبار منشا بہ ہیں ، لہذا ان براجمالا ابیان لاتے ہوئے اور ان کے حقیقی مفاہیم ومعانی کے مجھنے سے اپنے عجز وقصور کا اعترام کرکے ان کواکہ معشوبین کی فرس لڑما نا چاہیے یعبیا کرمنشا برآیات میں میں روئیہ اختیار کیا جاتا ہے ۔ یہ جواب اگرچہ نی نفسہ میں ہے ۔ مگراس سے مفاہمت کی تسکین وتسلی منیں ہوتی ۔

تعبیرا براب ربعن صفرات نے ال المبار کونشید پرممول کیا ہے ۔ بعنی مرمن ایبان کے قبول کرنے اور عقا ندھ کوتسیم کرنے میں اس طرح ہے کہ گویاس کی طبیعت پاک و پاکیزو ہے۔ اور کا فر کفرو شرک کی طرف مجلے اور اعمال سینداختیار کرنے میں الباہے گویا اس کی خلفت طبیعت نجیشہ سے ہوئی ہے ورد فی الحقیقت الیانہیں ہے کہ مرمن کی خلفت طبیعت و طبیعت و طبیعت و طبیعت اور کا فرکی خلفت طبیعت کشیعت فیجیشہ سے ہوئی ہوریوسب کرموس کی خلفت طبیعت و طبیعت و اور کا فرکی خلفت طبیعت کشیعت فیجیشہ سے ہوئی ہوریوسب بطور نشید و مشیل کے بیان ہوا ہے ۔ ربیروا ب میں اُنسکال سے خالی بنیں ہے رکیونکراس باب کی اکثرا حا د سیف اس قدرصری میں کہاں کا قشیعہ و مثیل رجمل کرنا بعید معلوم میں ہے۔

قدرصری بین کدان کا قشید دمثیل رجمل کرنا بعید معلوم متراہے۔

پرو تعقا جواب بر پرکہ خالی مکیر دملیم کرانسانوں کی خلقت سے بیلے اپنے ازلی و ذاتی علم سے معلوم تعا
کہ مومنین اپنے اداوہ واختیار سے ایبان لاکراع ال معالم بجالائیں گے۔ اور کفار ومشرکین اپنی خواہش واختیار
سے کفروشرک کو اختیار کریں گے۔ اس لئے اس نے مومن کو کمینسٹ ملیین اور کا فر کر کمینسٹ بجین سے پدا کردیا تاکہ
مومن سپولٹ سے ایان اور کا فراسانی سے کفر کو اختیار کرسے کیونکداس طرح مومن کو کا فر برترجی حاصل موجاتی به
اور ترجی بلامرجی لازم نمیں آتی اور پر بھی یو اختلاب طبینت بہت یا بدا هال بجالانے کی ملتب تا مرتہیں ہے بلک اس
میں زیادہ سے زیادہ افتانا ور میلان لین نیک یا برکاموں کی طوت فقط مجمکا و کا مادہ پایا جا تا ہے ہوں سے جرواکراہ
میں زیادہ سے زیادہ افتانا ور میلان لین نمین آتا ۔ برجوا ب بحدو تعالی بالکل ہے غیار ہے اور اس سے مجدوات کالات مرتبی بوجاتے بی
اور اضطار اور الجاء لازم نمین آتا ۔ برجوا ب بحدو تعالی بالکل ہے غیار ہے اور اس سے مجدوات کالات مرتبی بوجات بیا

Presented by: https://Jafrilibrary.com

یمی وجہ ہے کہ حب اشاء و فے ویما کہ ان کے نظریہ پر مفاسد مدید و اشکالات شدیدہ لازم آتے ہیں تو انہوں نے برحب عذرگاہ برترادگاہ ۔ ان اشکالات سے بھنے کے لئے ایک مہل مشکر سکسب کو بر بنانا جا ایک اس مسل مشکر سکسب کو بر بنانا جا ایک اس میں کھواس طرح کھوگئے ۔ اددا لیے پادرگل مورے کہ با دجو سمی بینے کے اس میں کھواس طرح کھوگئے ۔ اددا لیے پادرگل مورے کہ با دجو سمی بینے کے منا کا رسینی حب النان کسی کام کے کرنے کا ادادہ کرتا ہے ۔ تو فعلا وہ کا مہدا کرتیا ہے ادر نو اللہ فعل میں کہتے ہیں کہ ادادہ بندے کا ہوتا ہے تو قدمت مدا کا رسینی حب النان کسی کام کے کرنے کا ادادہ کرتا ہے ۔ تو فعلا وہ کو مہدا کرتیا ہے ادر نو ان ہے ۔ اور نو اس کا مرب کے دو ایک اس کے معنی یہ بایان کے بین کہ بندہ کا موست ہے یا معصیت ۔ یہ النان کا کام ہے ۔ ادر لبعن نے یہ کہا ہے کہ دو ایک الین و ن ہے کہ جس کی وجہ بندہ کا موجہ دو ایک الین و ن ہے کہ جس کی وجہ سے النان کوئی مصمر ادادہ کر کہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد فعل فعدا ایکاد کرتا ہے ۔ ادر لبعن نے تو اس مقام پر جسمی ادادہ کرتیا ہے کہ دو ایک الین و ن ہے کہ دو ایک اس کی حقیقت و کہتے ہیں کہم ہے کہ وادر کہتے ہیں کہ کسب بندہ ہیں موجد ہے کہن اس کی حقیقت و کہتے ہیں کہم ہے تو صردر کہتے ہیں کہم ہے تو ادر دیے کہ بین اس کی حقیقت و کہتے ہیں کہم ہے کہ بات کہ دو ایک اس کی حقیقت و کہتے ہیں کہم ہے تو صردر کہتے ہیں کہ کسب بندہ ہیں موجد ہے کہ بین اس کی حقیقت و کہتے ہیں کہم ہے تو صردر کہتے ہیں کہ کسب بندہ ہیں موجد ہے کہ بین اس کی حقیقت و کہتے ہیں کہ بین اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں ۔ یہ موجد ہے کہ بعن طار کا قول ہے کہ زندگی ختم ہوگئی

Presented by: https://Jafrilibrary.com

بالمنجوال باب يجمرولفولفس جبرة تغويين ك متعلق مم شيعيان الرسيت كادبي عقيده ب رجوجناب صادق آل محد عليه السلام في فرايا ب يعنى نه جبر ب ادر نه تغويين بكرايك الياام سب رجو ان دو نوں امروں كے بين بين ہے۔ باب الاعتقاد فى فعظيم والتقويض ـ قال الشيخ اعتقادنا فى دلك قسول المتّادئ لاجيو ولاتفوين بل امسوسين اسدرين

لكين تين چيزوں كامطلب مجير ميں مذا سكا يرصنوات اشاء وكا يكسب " اوران كي يكلام نفسي " اور فلاسف كا " حال " جميل اس امركي ضرورت نهيں كركسب كے ان معانى باطلاكے اجلال ميں اپنا و تت صفا فع كريں يكيونكر برمعا فى اس فسد ر واضح البطلان ميں كربيا ہے بطلان برمتماج وليل و بر بان نهيں ۔ ناظرين كرام غور فرائيں كرا يا ايسا غرمب بجى انسان كے ساتھ مجانت و نهدہ موسكتا ہے ، جس كے مسأل البيد ركيك اور خلاف عقل و شرح اور ثاقا بل فهم واوراك موں مسلاكى زاكت و الممينت في عنان بيان كو قدرے ورازكر نے برجب وركيا ۔

قدجاء كعدبسا ئومن محكم فعن الجم فلنفسدومن عسى فعيلها وماان عليكم بجفيظ

# بإنجوال باب جبرو تفولفن كامئله

یرسند بھی سابقہ منگی طرح بڑا سورکۃ القراء اور منتم بالثان سندہ ہے۔ اوپر ثابت کیا جا چکاہے کہ یہ سند انتخاب اشاء و فعدا تعالی کا انجاء ہیں کرا فراؤ و تفریط کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر جہ حزات اشاء و فعدا تعالی کو افعال عبود کا فالق معتر لرحے کرنجم خوداس کی قدرتِ مطلقہ کا اثبات امھاس سے برقتم کے شرکاء کی نفی کرتے ہیں۔ اور اسی طسر ح معتر لرحضرات تعزیف کا قرل اختیار کرکے اس کی ساحت قدس کوجہ و جورت منز و و مبر اقرار و بینے کی سمی کرتے ہیں۔ گر حقیقت بیرے کر یہ دونوں نظریے شان روب سے کے منافی ہیں۔ کیونکر اشاء و کے قول کی بنا پر خداوند ما لکا فالم و جاڑا در مفتری کا مظلوم و مقروم زالازم آتا ہے جو سرا سرجی ہے اور شان خداوندی کے خلاف ہے ، اور معتر لرکے نظریے کی بنا پر مکن الوجود کا استعقال اور وا حب الوجود ہے اس کا استعقال و جب نیاز ہونا اور قا در مطلق کا معقل ہونا کا ذم ہے۔ اور یہ اور چین کی بنا پر مکن الوجود کا افتاد کی بنا پر می مربت نے در اور جب کرا ما و بیٹ نبویتہ میں قدریہ کی مبیت نرشت کی گئی ہے۔ و رایا لعنت القد د بید قدریہ کی مبیت نرشت کی گئی ہے۔ و رایا لعنت القد د بید علی کسان سبع بین نبدیگ ۔ تدریہ پرستر انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ و رایا جب مقام طبع اسلامبرل و خیرو اسی طرح ایک اور حیج مدیث میں دار د ہے۔ الفت در بیتر مجبوس ھے دی الاد مند کے اسلامبرل و خیرو اسی طرح ایک اور حیث میں دار د ہے۔ الفت در بیتر مجبوس ھے دی الاد مند کے اسلامبرل و خیرو اسی طرح ایک اور حیث میں دار د ہے۔ الفت در بیتر مجبوس ھے دی الاد مند کے اسلامبرل و خیرو اسی طرح ایک اور حیث میں دار د دے۔ الفت در بیتر مجبوس ھے دی الاد مند کو

#### Presented by: https://Jafrilibrary.com

کی شخص نے آنجاب کی خدمت میں عرض کیا کراس میں میں ا امرے کیامراد ہے ؟ فرمایا اس کی مثال بیں ہے کہ تم کسی نسان کوکسی بُرے کام پرآمادہ دیکیو کرمنع کرد گردہ نڈر کے ادر تم اُسے اپنے مال رچھپڑرددیمان کم کودہ گنا و کر میٹھے ہے۔ فقيل دما احربين الاحرين فقال دلك مثل رجل رابيته على معمية فنهيته فلم ينتهم فتركته نفعل تلك المعصت

صرت علام عليه عليه واقي بيد سينصنع دك ان كلا منهما عنال صادق فيما فسب الى الاخو وان الحق غيوماً دهبا البدوهو الاصوبين الاصوبين مربي بات واضح بوقبائ كى كريد ووزن كرده كراه بير ادرج نسبت ايك دومرك كى طرت ديت بين اس بي سيتي بين كيونكري ان دونون نظروي ك خلات بادرده به امرجين الامري به

پس ان خفائن کی روسشنی میں واضع برگیا کہ یہ وونوں نظرہے بوجہ افراط و تفریطے ناما بلِ قبول ہیں۔ اوم میم نظریہ ان نظر این سے علادہ کوئی الیا ہونا چا ہیے جوافراط و تغریطے کی زوسے محفوظ ہر۔

اسی نظرئیر شریفی کوائر الل مست علیم السّلام نے ان الفاظ میں میٹی فرط یا ہے لا جبیر و لا تصویف مسل احد جسیدی الا مسومین - وین میں مزجر ہے مدّ تفولین عکر مختنفست ان کے بین بین ہے - انسان مذّر مجبر رمحن ہے ادر نامخنار مطلق - مجدمعاعد ان مردد کے درمیان ہے - ادریہ الیامبترین نظریہ ہے کہ لعبض اشعری عمل مجی اسس کی پوکداس شخص نے تعباری بات قبول نہیں کی اور تم نے اس کو اپنے حال پرچپرٹر دیا ہے تو اس کا مطلب یے نہیں ہے کہ تم نے اس کوگناہ کرنے کا حکم دیا ہے یا اس سے گناہ کرایا ہے۔

فلیں حیث لم یقبل منك فاركت له كنت انت الندى اصرت مبالمعصيت د

خفانیت کا عترات کرنے پرمجر برگئے ہیں بینا نے ملا رفز الدین مان ی فیمسلہ جروانو لین میں اہما ب طولیہ کے الدین ا مند الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین مند الدین الدین مند الدین الدین مند الدین الدین المواد الله الفولین مند الدین الدین مند الدین مند الدین مند الدین الدی

فبهاكفاية لمن لدمرابة یروہ تول ہے جے حصرت شخ مفیدعلیہ ارحمۃ نے اختیار الامربين الامرين كى تحقيق ميں بيلاقول فرايد اس كاجان بيان يد ب كرجر سراديد كا كسي تف كوكسى فعل كے كرنے يا يكرنے براس طرح مجوركرناكداس كى اپنى لما قت وقدرت سلب بهوما ہے مخلاصہ يركنظر يرجب كاصطلب يهب كفدا وندعالم عي انسان مي الهاعت بامعصيت كوخل كرديّا مهد والدانسان كي قدرت ادراس كے اراده واختياركواس ميكوئي وخل نهيں ہوتا - اورتفولين بير بنے كدافعال عباديس سے وجرب وحرمت كو الجفاليا جائے وادرانسانوں كوباكل مطلق العنان امدا زا وصيور وبا جائے كرجوان كاجى جاہے سوكريں يمبياكرزنا وقدو طاحده كبتة بيران دونون نظريات كدرميان جوواسطه ادر درمياني نظريه بهدروه يدب كرخدا وندعا لم فيندول كوابني انعال نيك دبدر بقدرت ومكنت دى ہے الدان كے لئے مدود وقيود شرعه يمي مقرد فرمائے لي الد مجرتميل كروطدي وعدو وعيداورزجروتو بن كومجى عمل بس لايا كياب راب يذكر بندور كوافعال برتعدست عطا كرف سے بدلازم آتا ہے كەخدانے ان كوافعال رمم بركيا ہے .اور يو كوحدود وقيرد مقرركرو شيے ہيں . اوراوامرو نوابی کاسلیة مائم کرکے الماعت دفرما برواری پروعد إسے اجرد ثواب اور مخالفت و نا فرمانی پروعید فی شخعاب وعذاب فرمائے ہیں۔ لہذاریمی نہیں کہا جاسکنا کر اس نے ان کو بانکل مہل ادد شمتر ہے مہار کی طرح ا زاد مجبور ویا ہے برب الامومبين الاموين اورواسط مبين الفنولين حضرت صارق كالمحرك ارشادمندجرتن دسال

اس كة ايموند بوتى -

ووسرا قول. دو ب معيمة فعليل المحدامين استرابا دئ في ان معن كتب مي اختيار فراي بي كم الاحدمين الاحديد كيم يمنى بيركرانسان اسطرح مطلق العنان نهي بيركز جابي كرنت بيرس بكسان كا مرمر ول وفعل ارادة اللير حادث يمعلق برنا جي كالعلق تخليديا منع كساند بوناب كرفدا جاب تران كادر ال كے مقدر كے درميان حائل بوجائے الدجائے وال كوا بنے حال برجور وے جنائي سبت سى احا و بث میں مارد ہواہے کرکسی دوا یا مبادد کی تاثیراؤن ایزدی تخلید بریو قرف ہوتی ہے۔ بندوں کی طاعت ومعصیت کا اللہ مجى اسى طرح ہے۔ برامرحا دشكا دقوع فيرينونا اسى طرح اذبن بارى پرموفوت ہے۔ جس طرح كونى معسول ا بنے وجدیں اپنے شرائط پرموقوت موتاہے۔ برقول ہے توعدہ مگراس میں نقص یہ ہے کرعام فیم نہیں ہے۔ تعيييرا قول. ده بيج بعبل احاديث سيمتغاد برة ما بي مبيا كرعيون اغبار الرضام مي محضرت امام رصاے مروی ہے۔ اس کا خلاصہ برہے کر جوشخص برگمان کرنا ہے کہ خداد ندعالم ہی ہمارے اضال کا خالق وفاعل نصداور پر تمیں ان پرعذاب وعناب بھی كرتا ہے ۔ وہ جركا قائل ہے ۔ اور جرشحض بركتا ہے كرخداوند عالم نے پيدا كرف ادرزى دسينه كاكام أترمعسوين كرسيردكره باب وو تغريف كافال سيد يجيركا قائل كافرادر تغريف كافال مشرك بدراوى فيوض كيا فرزندرسول دام بين الامري كياب ؟ فرما يابن امركا فداف حكم وياب ان · مے بجالاتے اور جن اُمورے روکا ہے ان مے ترک کرنے کی انسان کو قدرت و طاقت دی ہے۔ راوئی نے و من كيائة يااس مطرمين خدا وندعا لم كه اراده اوراس كي شيبت كريمي كوني دخل ہے ؟ فرما يا جهاں يمك ظامات البيد كالعلق ہے - ان ميں الله سجانے كے امادہ وشيت كے وقل كا يمطلب ب كر خدا ان كو حكم ويلا ہے ا در ان برر رصنا مند بعی بهدا دران کی بجا آوری پرمعاونت و مساعدت بعی کرنا ہے۔ اور گنا بوں میں اس کی مثیبت اور اسس کے ارادہ کے تعلق کا معطلب ہے کروہ ان سے نہی کرتا ہے اوران کے از کا بسے ناراص سرتا ہے۔ اوران کی مجا کوری میں اس کا خذلان و ترک توفیق شامل ہوتا ہے۔ رادی نے موض کیا۔ آیا ان افعال میں خداوندعا لم كى تعناكومى كى دخل ب ؟ فرايا بندس اف الفال نيك يابدكى دجرس جن دجرايا منزا، كمستق جوت بي خداوندعالم دنيا وآخرت مين ان ك باردين ويحكم ادرنسيله نا فذكر ناسي - كلام الامام امام الكلام -

چوتھا قول روہ ہے جے بعض اعلام نے اختیار کیا ہے کرجب کا مطلب تو دہی ہے جوادر بذکور مراادر تعزیف کے معنی پر جی کرانسان اپنے اضال میں اس تدر مشتل وستبدہ کراگر خدا بھی اسے بازر کھنا چاہے تو نہیں رکھ سکنا اور الا مرجین الامرین کا یہ طلب ہے کر خداوند عالم نے انسان کو فاعل مختار تو بنا یا ہے لیکن وہ قادر مطلق ہے رجب جائے بندوں سے بی قوت سلب کرسکتا ہے لہذا نبدے جس امرکو مجالانا جا ہتے ہیں وہ ان کو اس سے با ذرکھ سکنا

ہے۔ادر مس امرکو دونہیں کرنا چاہتے دوان سے اسے کرانگتاہے لیکن بلے شمار مصالح وحکم کی بنا پرالیا کرتانہیں ہے بإنجوان قول مه وه ج عصعواص مجارا خبار حصرت عقوم محلبي اعلى التُدمُ غامه ني مجاراً الانوار مي اور فاصل سيدعبدالتُدشبرسنيمصابيح الافدارين اختبار فرما يلب اس قول براها دبيث معصوبين يورى طرح سنطبق بوتى بس اورعقل سليم وطبيع ستقيم اس بآساني قبول كرتى ہے راس قول كا ماحصل يدي كريس حبركي آيات وروايات ميں لفي کی گئی ہے۔اس سے مراوا شاعرہ کا نظر نے فاسدہ ہے۔ادرجس تفولین کی تردید کی گئی ہے۔اس سے مراد معتزلہ کی تعویص ہے۔ (ان ہودونظر مایتِ فاسدہ کی اُوپر لوضیح مع ترد بدگذر جکی ہے) ادردہ بین ہیں امر جسے نا بت کیا گیا ہے وه يه بي كه خداد ندعا كم كم بايات اوراس كى توفيقات اوراس كے الطاف ومراحم كوانسان كے اعمال خير مي انت وخل ب حرجرواختیار کی حدیک نهیں سنتیا - اوراسی طرح اس کے خدلان اوزرک ترفیق کو بندوں محکن و رعصیان میں کسی قدرتعلق صرورہے لیکن وہ اِجبار واکراۃ کک منتج نہیں ہوتا راور یہ ابیا وحدا نی *مشلہ ہے کہ سرانس*ان اسینے مختلعت حالات وكوانعت بي اس خيقت كوا بني اندرمحسوس كرتاب راس طلب كى حضرت علامرنے ايب شال سپشیں کرکے وضاحت فرمانی ہے کہ ایک آتا اپنے کسی ملازم سے کوئی الیبی فرمائش کرتا ہے جس کی مجا آوری كاطوره طالفذ بعي است اليمي طرح بتا وتياب - اورمزيد برآن اس كى كا آدرى يركيد انعام دينے كا وعدہ اور مخالفت كى صورت میں کچھے سنرا دینے کی دعید و تبدید بھی کرتا ہے۔ اب اگراسے کسی طرح بیا حدوم تھی ہوجائے کہ طازم اسس کی فرا نبرداری نبیں کرے گا مگروہ فدکورہ بالامفتار براکتفا کرنے ہوئے اسے کچھ مزید تاکیدوغیرہ نذکرے اور نہ کوئی سبولت ميسركرت تواندين حالات نا ذماني كي صورت مي الراقا ايے غلام كوكھيد سزادے توكوئي عقلنداس کی ندمت نبیں کرتا اور نربی کوئی شخص بر کرسکتا ہے کراس نے اپنے توکرکونا فرما فی کرنے پرمجبور کرویا ہے ۔ اور مذسى يركها جاسكا يكراس بالكل معمل حجيور وياب ليكن الكرندكوره بالاشال مين أقا مذكوره بالا وعدووعيد اور النبام دُنفهم برامنا فدكرت بوس اليااتنظام كردي كمشلا ايك أدى كومغرركردي كروه غلام كواب آقاكى ا لماعت پر رغیب و تحریص ولاتا رہے۔ اور اس کی نا فر انی کی صورت میں اس کے عذاب وعقاب سے قدا تا رسب امداس طرح وه غلام اسینے ارا وہ واختیا رسے فر ما نبرداری کرسے تواندری حالست بھی کوئی عقلندیہیں كبرسكا كرآقاف اليف غلام كواطاعت كذارى وفرما بردارى رمجبوركر دياسي ياشال يون نصوركر ليسركه ا یک سردار نے اپنے دو ملازموں کوکسی کام سے لئے کمیں جانے کا حکم دیا کرد یا ن مک بآس نی سیدل جل كرمينج سكتے تھے اور دونوں كوفر بانبردارى كى صورت ميں انعام داكرام كاوعدہ اورنا فرمانى كى صورت ميں سزاكی وعیدو تندید بھی كی - اندرین صورت اگروه سردارابنے ذاتی علم كی بنا پركدان میں سے ايك ملازم بطال ا طاعت كرد كا وروور ا نافر ا فى كا تركب بهوكا أكريد كے لئے سوادى كا بجى انتظام كرد سے اور دورے ماب الاعتقاد في الادادة المنتقاد في الادادة المنتقب في المنتقب وراراده كو منتقب في المنتقب وراراده كول المنتقب قال الثين ابوجه فو المنتقب الم

کے لئے انتظام نکرے تواب ہے اس نے سوادی نہیاکر دی ہے ۔ زاس کے متحلق یرکہا درست ہے کہ سردار فراست اللے است اطاعت کرنے پرمبرد کر دیا ہے اور مذود سرے طازم کے بارہ بیں یرکہا جیج ہے کہ سردار نے اسے بالکل مہل ادر مطلق العنان چیوڑ دیا ہے۔ جل اسو جبین الامو بین ۔

باتی رائی یا مرکز خلاق عالم کن لوگوں پرینے صوصی کطعت واصان کرتا ہے۔ الدکن پرنہیں کرتا ید کلفین کے اپنے

من اختیار ادر سُونے اختیار دسفانی بالمن ادر کمورت بالمن یعن طبیت ادر سود طربیت پر مخصر ہے ۔ توفیق بانداز و مہت ہے ازل سے مستکموں یں ہے دہ قطوع کر ہر نہاتھا محرط ایا ہے (فداکی مشیدت وارادہ کا بیان

کی تفییل گیں ہے کہ خدا کے جائے ادر ادادہ کرنے کا مطلب یہ

ہے کرخدا کا بیادہ ہے کرم کچ دنیا ہیں ہوتا ہے دہ اس کے

ملم کے بغیر نہ ہو۔ ادروہ اس بات کو ددست نہیں لکھا کہ

اسے تین میں کا ایک کہا جائے ادداسس کی عدم رہنا مندی کا

مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نبدل کے کفر پر دامنی نہیں ہے نیز

مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نبدل کے کفر پر دامنی نہیں ہے نیز

خدادند عالم فراتا ہے دا) اس دسول تم کسی کو منزل مفصود کک

فیری پنچا سکتے فدا ہے جا ہتا ہے منزل مقصود کک پنچا ہے

دم) نیز فراتا ہے تم وگ تو کچے جا ہتا ہے منزل مقصود کک پنچا ہے

جا ہتا ہے (۲) اس کا ارشا دہے آگر فعدادند عالم د جب اُن

لمديرض شاء ان لا يكون مشى الابعلمدوام ادمثل دلك ولم يحبّ ان يقال له ثالث ملته ولع يون لعبادة الكفرون الله عزوجل انتك لا تهدى من احببت ولكن الله يمهدى الاان يثاء وقال عزوجل الله وما تشاؤن الاان يثاء الله وقال عزوجل ولوشآء ربك لا من من في الارض كلهم حبيعت افانت قكرة

لوگ جوشبرات نغسانید کی پیروی کرنے ہیں۔ وہ پیچاہتے ہیں کہ تم ماہ راست سے بھیک جاڈر ارباب نسکرغور فرمانیں کہ خلآتی عالم نے ان آیات مبارکہ ہیں تنی وضاحت و مراصت فرما دی ہے کہ ظافم رستم و سختی رخگی اور صلا است و گراہی کا اماد و نہیں کرتا بھر نبروں کی آسائٹ وسپولست اوران کی رشد و ہوایت کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اگر خاتی ق عالم گناہ و عصیاں کا امادہ مجمی کرتا ہے۔ تو یہ امادہ یعنیٰ سابقہ امادہ کے منانی و مناقص ہوگا حالا کا خدا ہے حکیم کے عزم وارادہ میں اختلاف نہیں ہوسکتا۔

رمعلوم صنرت شيخ كى مقيد شديركا برواب باصواب تجان بن كون ساتضا دو تناقض پا يا باتا ہے ؟ حالا كدان كى يەز بالش صنرت معتقف علام كى كارمخان متند دستر صديث سے اخذ ہے جردوايت جناب فيل بن ليا دصترت معتقف علام كى كناب التوجيد وغيره بن دكور ہے ۔ يددرست ہے كہ مدريث قدرے فاصل اورشكل ہے ۔ گراس باب بن صفرت معنف علام في دكور ہے ۔ يددرست ہے كہ مدريث قدرے فاصل اورشكل ہے ۔ گراس باب بن صفرت معنف علام في محركي تحرير فرايا ہے ۔ اگراس نبل فائر و كيما جائے تواس بن كى قدم كا اختلات و تعناد نظر نبين آنا۔ اس كلام سے در حقیقت فرقد مجري (الشرير) كى ترديد مقدود ہے كيونكران كا يہ فاسدہ بالتعمل اور و كر جو ميكا ہے كد كائنات بن جو كھي مونا ہے اس كا فاعل حقیق فدا ہے ۔ لبنا عالم بن جو كھي خير باشرادر مون كا ايان يا كا فركا كف وقوع پذريمة ناہے ۔ وہ فدا كے ادادہ دشتيت كا فيج ہے ۔ ادردوان پر دھنا مند جی ہے۔ ادام معمرم عيدالتلام كے

کیا تم ان لوگرں پر جبر کرتے ہو کہ بیسب مومن بن جائیں ( ۵ ) نیزاس الناسحنى يكونوا مؤمنين كافرمان ييكوئى شخص معى خداك افن كے بينيراميان نهيں لا ماله) ومشال عسزّوجل وماكان رو، نیزاس کا ارشاد ہے سروی جیات خدا کے معیق کئے موت لنفس ان تؤمن الاب دن الله ڪتائبا مؤقبلة و ڪب وقت پراسی کی اجازت سے مرتا ہے۔ (4) خدا فسد ما تا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کداگر میں کمچر بھی غلبرو قال *ته* وما كان لنفس ا ن تسومت الاب وه الله يحتابًا اختسيار برتاتويم اس مقب م رِنْسَلَ زكيْ جاتے اے عبیب! ان سے فرما ویجے کہ جن لوگوں کا قسسل ہونا موَحبادُ وكما تالة بيتولون مقر مرحیکا تھا۔ دو اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی فرور لوكان لنا من الإمسر شمَّى صـــا قتلنا هيمنا قتل لوڪتم في اینی اپنی قتل گایرں کی طرف نکل آتے۔ ٨١) فنسدمايا أكرخداد ندعالم رجراً اجابتا تريه لوگ ايسانه ميوتكمدلبوزالذبن كتب عيبهم القتل الى معناجعهم محرتے۔ ان کواپنے حال رچپوٹر دو ر ادرائیں افتشا قال تعالى ولوشا، ربائ ما فعلسو يه بروازی کے دور فذوهموما ميفترون وقال ولسو وq) فسسرمایا اگر خدا د زبردستی<sub>ا</sub> جاسبت تر به درگ

مثآمالله ماامشه كوا ونال شرك مذكرت دا الريم چائة تو برشمنس كو د جبراً ) ولوشئنا لابتناكل ننفس را وراست پرگامزن کردیتے داا) نیز فرما یاہے جب شخس هـديهاوقال: فمن يردالله كم متعلى خدا كابياراده بوكراس بدايت فرمائ راسك سینہ کوکٹ وہ کر دیتا ہے۔ اورجس کواپنی رعمت ہے ان يهديد ليشرح صدره دُور رکھنا جا متنا ہے۔ اس کے سینہ کواس طرح تنگ کر للوسساوم وحسن بيرد إن بينيلْه دیناہے کد گریا دوآ مان پرچڑھنا جا مبتاہے ۱۲۱) فرما تا يجعل صدره ضيقاحرجًا كأنما يصقدفي السماء وقالء بيربيد ہے خدا کا ارادہ ہے کہ دہ نمبارے سے کھل کر ہیاں کر الله ليبتى لكدويهد يكمسن وے ادر تمہاری ترب قبول کے دس ان نیز فرنا اب خدا کالدویه ب کرده آخست مین کاف دون کو الّذين من مبلكم دميّوب عليكم وقال اینے ترا ب سے بالکل محسدوم رکھے ( سما) يرميالله ان لا يجعل لهم حتطًّا ف فرماتا ب خداكى مشيّست يرب كرنتبارى تكليف الاخرة - وتنالٌ بيريد الله

میں تخفیت کروہے ( ۱۵) نیزاس کا ارشا دہے اللہ تم رسنحتی ان يخفّف عنكم وقال يويد الله بكم السرولا مريدبكم نسي وا جامتا بكفتهارك الشاساني كاخواشمندي (١٧) نيز فرمانا بصحدا جابتا ب كتمبارى توبمنظورك مرج العسروقال دالله بيريد إ ن وگ اپنی خوامیتات کے تا بع ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ يتوب عليكم دبيريدالذين حق سے بالكل بيرجاؤ ، (١٥) نيزاس كارشادى، خدا اپنے يتبعون الشهوات اى تميلوا بندوں بِظلم كرنے كااراد و بھى نىيں كرتا . نعدا دندعا لم كاراده و ميلاعظيمًا وقالٌ ماالله ميربد مشيت كمابك مين يب ممارك اعتقادات كاخلاصه ظلما للعباد فهذا عتقادنا في مرسمارے مخالفین با وجود ان تصریحات کے سم بربیطعندزنی الدرادة والمشيئة ومخالفو سنا كرنتے بين كرشيعداس بات كے قائل بين كر بندوں سے خدا يشتعون علينا فى دلك ويقولون ہی گنا ہ کروا تا ہے ۔ اور خدا ہی کا بیارا ہ تفاکر جنا ب اتنا نقول ال الله اما د المعاصى الم حين عليه السلام تستل مرن - حالانكه سم وارا دقتلالحين بنعليٌّ و

الیانین کیتے بکراس سلامی بهارا عقیده تئے کو خدا
کا یداراده ہے نا فرانوں کی نافر بائی ادر اطاعت شعاروں
کی اطاعت شعاری اس کے نزدیک برا برز ہو نیز وہ تو
چاہتا ہے کر بُرے افعال کی نسبت بھی اس کی طرف نہ ہو ہاں
دوگانہوں کے مرزد ہونے سے قبل ہی ہرایک گا ہ کے شعلی
مطر ضرور رکھتا ہے۔ نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کر اس کا ارا وہ تھا
مطر ضرور رکھتا ہے۔ نیز ہم یہ بھی کتے ہیں کر اس کا ارا وہ تھا
ملاف اور اس کی معصیت ونا فربانی میں داخل ہو۔ ادر اس
بارے میں ہم یہ کتے ہیں کر فداوند مالم کے ادادہ کے مطابق
قبل حین ممنوع تھا نہ مامور اور یرکر آنینا ہے کا قت ل
و تا نوں پر) خدا کی ناراصت گی کا باعث جوا۔ ہا ں

ليس هكذا نقول ولكنا نقول التى الله ادادان يكون معصية العاصين خلامت طاعة المطيعين وادادان يكون المعاصى غير منسوبة اليدمن جهة الفعل و منسوبة اليدمن جهة الفعل و ادادان يكون موصوفا بالعلم بها قبل كونها ونقول ادادالله لك مكون قتل الحسين معصية لوخلاف الطّاعة ونقول ادادالله احدالله الله ان يكون تقد منهيا عندغير الله ان يكون تقد منهيا عندغير مامود به ونقول ادادالله تم ان

ارشا دِ قدرت ہے۔ والذین جاھدوا فینا لنھد پنھے مسبلنا بل طبع اللہ علیها بکفرھے۔ جر قلاش بق وحقیقت بیں جدوج پرکرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا ویتے ہیں اور جو لوگ اپنے کفروشرک پراٹ رہتے ہیں ان کے کفر کی دجہ سے خدا ان کے فلوب پر فہر لگا دیتا ہے۔

خداندعا لم كايرا را دو تفاكرجناب كے قاتلوں كوائے قہرو ميكون قتلدمتنقبطًاغيوستحسن ونقول امراد الله ته ان ميكون ملبركى بنا يران ك تتل س باز ندر كھے يحس طرح بدريب قرل کے اس کی ممانست کے تقی ماگروہ اپنی قدرت کا ماہست سخطا للهغيررضي ونقسول زروستى دوكنا جاننا تريقنياً معنرست المام حيين علياللام امادالله عنزوجت ان لايمنع من تتله بالجبر والقدرة كما قل : ہر محقے۔ بدیار اس نے معنرے ابراہیم خیل الدُّعلیہ السلام کوآگ یں جلنے سے محفوظ منع مندمبالنهى والقول ولو ر کھنے کے لئے آگ کو حکم دیا تھا کراے آگ تر منعمنه بالجبروالقدرةكما مُفندُی ہوجا اور ابرامیسیم کے لئے سلامتی کا منع منه بألنحي والفؤل كا ندفع القتل عندكمااندفع باعث بن جا - عم يربعي كتب بين كدخسدا كوازل سے عسلم تفاكر امام حيين عليہ التلام الحرقعن ابراهيمحين قال الله كنه للناد التي التي فيهسا اللم وجورے سنسيد كئے جائي كے اور اس ياناد ڪوني سرد آوسساريا سنضهادت عظے سے آپ ابری سادت على ابرهيم ونقول لميزل مامسل کی گے۔ ادر ان کے اللهم عالمه مات الحسين سيفتل قائل امب عس شقادت وبرتمجتي كا جبرًا ويدرك تعبنله سعادته الدبد شکار ہوں گئے۔

برکیت ہمارا برعقبدہ ہے کہ ضاج چا ہماہے وہ ہوتا ہے ادرج نہیں چاہرا. وہ نہیں ہوتار خدادند عالم کی شیت اوراس کے ادادے وغیرہ کے متعلق سمارے بیئ عقائد ہیں۔ ہم ان لغویات ادر ہے سرو پا امور سے تطعما مترا ادر ہے تعلق ہیں ہو ہماسے مخالفین ادر طعن ونشینے مترا ادر ہے تعلق ہیں ہو ہماسے مخالفین ادر طعن ونشینے کرنے دالے محدین ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔

ويشقى قاتله شقاوة الامد و نقول ما شاء الله كان و ماك، يشاء لم يكن هذا اعتقادنا في الاسادة والمشينة دون ماينسه البنا اهل الخلاف والمشنون علينا من اهل الالحناد

دوسری روایت صفوان بن کی سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت امام موسیٰ کا فرعلیہ السّلام کی ضدست ہیں عوض کی کر خالق و فعلوق کے ارادہ میں کیا فرق ہے جا امام علیہ السّلام نے فعلرق کے ارادہ کی تشریح فرمانی و باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا۔ وا ماصن اللّه فا ساد خدا حداث لا غیر ولائ رسینی ارادہ خداوندی مجرزاس کے ادر کی نہیں کردہ کوئی چیز پیدا کردے میں کھی کلام مجرزا ظام کے بعد فرمایا فا سادتہ اللّه المادہ خدا کا ارادہ سوائے فعل کا عادی اردکی نہیں ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کران احادیث شریفی ہیں کس الفعل کا عاد بیان کیا گیا ہے کہ ارادہ صفاحت فعل ہیں سے ہے۔

بایں بہر بعض تحقین کی فرائش بہت متین ہے کہ ایسے و شوارگذار مغا بات میں اجالی عقید وہی کافی ہو اہے مشاؤا را دہ کے متعلق بینی اجال حنداور خیرات کا ارادہ کرتا ہے اور قبار اردہ کے متعلق بینی اجال حنداور خیرات کا ارادہ کرتا ہے اور قبار کے کا ادہ نہیں فرماتا ۔ باقی رہا بیام کہ ارادہ کی کا حقیقت کیا ہے۔ اس بحث میں بڑنے کی ہرگز کوئی مردرت نہیں ہے۔ اور حب بعی کوئی آست یا روابیت مذکورہ عقیدہ کے بطا ہرمنا فی معلوم ہوتو اسس کی مناسب نادیل کرنا صروری ہے۔

صفات ایدی کی مجت میں یا مرمرین کیا جا چکا ہے کوس طرح ذات باری کی کنیت یہ اسم مرین کیا جا چکا ہے کوس طرح ذات باری کی کنیت یہ اس کے سات کی تہد تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ لہذا اجمالی عقیدہ میں ہی سلامتی مضربے۔



سألوال بأب (قضاء وقدر شحيم تعلَّق عقيده) حناب سيننخ على الرحمة قضاد تدرك إرسي مين فرمات مين كر اس کے متعلق ہمارا دہی اعتقا دہے جرحبا ب زرارہ ہن اعبین کے اس سوال کر میرے آقا آپ تصنا د قدر کے باسے میں کیا فرماتے ہیں کے کے جواب میں حضرت صادق آل محت

باب الاغتقاد في القضار والقدس قال الشيخ ابوجعفر اعتنادنا في ذلك قول القادق لزلارةٌ حين سألد فعشال ما تقول ياستندى في الفضاء

# سأنوال بإب دقضارة يحابيط باعقاده

مسُلة قضاو قدر مين غورو خوص كرك كى ممالعت اجركه مسُلة قضاد قدران ما كي غاصنداد يقالد عواصید میں سے ہے کرجن کی کو حقیقت تک بجزرا منون فی العل کے دوسرے لوگوں کے عقول وا فہام کی رسائی تقریبًا تا ممكن ہے بیبی وجہ ہے كەكٹر لوگ اس سلسلہ میں اپنے عقول نا تصداد رآماء فاسدہ پراعتما وكركے افراط و تفریط کا

شكار بوكرا وراست ادرطريق متقيمت تخوف بوكة ادرابدي بلكت مي راكة ع دین در فکشی فروشد مبزار کیپیدا ناشد شخنه و رکنا ر

پونکه نیشند مهبت گراادر رُپخطرتها اس کشے حکا ربانیتی بینی حضرات آ نُرطام رمین صلوات التّدعلیم احمین نے اسس می غورو خوض کرنے اور بحث ومباحثہ کرنے سے بشدت تام رو کا ہے اور ثما نعت فرمانی ہے راور نبا ہر یہ نہی سب لوگوں کے لئے مساوی حیثیت رکھتی ہے بخاوعلار وحکا رہوں ۔اورخاہ جبلاء وسفہا بحضرت بیشیخ مفیدعلیہ ارحمہ: فیاس مانعت كى جيزاول فران بكريرمانعسة تام كلين ك لينهي بديك كردراورضعيف العقل لوگوں ك کے جے بہم جناب سینے کی رائے سے اتفاق کرنے سے قامر بیں بلکہ ہماری نافض تحیق میں حضرت مصنف علام كانظريد درست بكران أواى كواف عرم برباتى ركمنا چاجيے فيفيل كے فالمين دكراس مشامين خواص لوگ بحث كرف ك مجازي ، اپنے معا پر حب كك اخبارا بل سبت يون قرى شابيش وكري . يم ان كاس تاديل وتنغيل كوقبول نبي كريحة وسركار علام محلبي عليه الرحمة ثالث بحارالانوارين حصرت مشيخ مغيد عليه الرحمة والي تاويل نقل كرف ك بعدفرات بير من هنكوني شبدالواردة على اختيار العباد وفروع مسشاة الجبرو الاختيام والقنباء والقدرعاء مسرّ ذهي المعصوم عن التفكر فيها فا نترقيل من Presented by: https://Jafrilibrary.com

امعن النظرفيها وله يزل قدّ مدالآمن عصد الله بفضله وبشفس مم مشابع وافتيارا ورسلة فناوقدر من داروشده شبات عزرو فكرك من مانعت فرمان عصد الله بفضله والمنظرة من ماروشده شبات عزرو فكرك المراس المراس من مروف كراس من من مروفكرك ادراس معكوم مرجات كاكبوكرس المن من عزر وكركوت ادراس كا قدم و نصيله و

قفنا و قدر کی حقیقت سوائے راسخون فی العلم کے ورکوئی نہیں مجتنا نظام روبیت کے ماتونمنن ركمتاب رادر ذاب احدیت كے نظام عالم كرچلانے كے متعلق ہے ۔ اس لئے داس كامم سے تعلّق ہے ۔ اور ند اس کے بھنے کی بین علیف دی گئی ہے اور زبی سے بجد سکتے ہیں۔ شاہدہ شاہدہ کرحب ایک معملی رشیں اپنی رعیتت کے تنظم و نستی کو کال رکھنے کے لئے ایک پر مگل مرتب کرتا ہے تو اس کی عام رعایا کو دجن میں عقلا وعملاً معی موتے ہیں، اس کی کوئی خرندیں ہوتی۔اسی طرح حب کسی جوئی یاٹری ملکت کاسرراہ اپنی ملکت کے نظام کوچلانے كے لئے كچيد إلىسان بناتا ہے توسوائے ال مخصوص نفوس كے جن كو بادشاہ خود آھاہ كردے دوسرے اہل مملكت كو ( جن مين علماء و فضلاء و خانون دان اور سباستدان سب بي مصنرات شامل مرتف بين ) ان باليسيول كام ملاقاً كو في علم نبیں ہوتا۔اوران کے پاس سوائے ظنون واد ہا مراور قیاس آرائیوں کے جواکٹر او قائٹ غلط ثابت ہوتی ہیں اور کھیو نہیں برتا يوجب النان كى كرورى على وعلى يرحالت بي كرا وي افتي جيب النان كرد كرام كونين كموسكا توميروه كى بل بوت پررت العالمين كے پردرام كومجنے كى توقع ركھتا ہے ؟ علادہ بریں بردز حشر ہم سے اس كے متعلّق کوئی بازیس بھی دہرگی رمبیا کرصنرت الم رحبنرصادق کی مدست سے تابت ہے جوکرمتن رسالہ میں ورج ہے تو بیراس بحث میں رو سے ادراس کے وقائق میں فورونو ض کرنے کی عزدرت ہی کیا ہے ؟ حب کراس مجث میں بت سے خطرات موجُومی اندی عالات اس ملیامی گفتگرکزا کے عیث اور لائین کا مرنہیں زادر کا ہے،

علیال الم الے منظر قدر کے متعلق ایک شخص کے استعقام پر
ارشاد فرایا بقار مشاہ قدرا یک گہراسمندرہ جس میں بھے
داخل نے ہونا چا ہے۔ اس نے بھردہی سوال دہرایا آد آپ
نے فرایا دو آیک تاریک راستہ ہے اس بے فرایا دو آیک تاریک راستہ ہے اس بر نیاں ۔ حب
تمیسری اربھراس تحص نے بی سوال کیا تو حضرت نے فرایا
دہ خدا کا ایک دانہ ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے سلخ تو
تکلیف وکر نیز خباب امر جلیے السام مشلہ تدر کی بابت
ذرائے ہیں بخرواریا امرار الہی میں سے ایک مرابتہ دانہ ب
اس کے مخفی بردوں میں سے ایک بردہ ہے۔ اس کے خزانوں
میں سے ایک جیا ہوا خزانہ ہے۔ جاب قدر شد میں دہ بلند

لرجل وقد سأله عن العت و لا فقال لد مجرعمين فلا قلجه تمة سئله ثانية عن القدر فقال طريق مظلم فلا تسلكه تسمّر الله فلا تتكلف وقال الميوالمومين في القدر الآات القدم سرصن في القدرالة التي القدم سرصن الله وحرز من حرز الله موفوع في حجاب الله مطوّى عن

سیّ بات توبیہ بے کرمشاد تعناد قدرایک ایساسر نبتہ راز ہے کہ ابتدائے افر خین سے آج بھک دکوئی فلسنی و منطقی اے کھول سکا ہے اور در آیندہ یہ اُمید کی جاسکتی ہے کہ کوئی اس عقدہ کو داسکے گا۔ کیا خوب کہا ما فط شیرازی نے ۔ صدیث از مطرب ہے گور داز دہر کمتر مُجُ کہ کرکس ککشود و کشاید بجکست ایں معما را

على حقيقتها الى معايد ن الوحى والاسماري (مصابي الانوار في مل مشكلات الاخبار) اوراً كوران كم متعلّق لكما ياكباتروه بعي بنا بزلمن وتمين مر بلورج مروليتين . والله يهدى من بيننا والى صراط مستقيمه .

انهی خرکوره بالاختائق کی بنا پرتعبن ملائے محتیق سفے توصاحت صاحت لکھے دیا کہ

مسائل تضاو قدرس اجمالي اعتقاور كمناكا في يه وجديد مالمرم ان يقنع في هذي الودطة باعتقادات ا

وجدير بالمرم ان بقنع فى حدّ لا الورطة باعتقا دانّ الله سبحانه صريد فقط و لا يبريد شيئا من السيئات والفباع قط دون ان بتعمق فى كند الديمادة والمشيته هذا ما يقتضيه العقل والعدل وتعفى بدظوا صوالكت اب والسنة (عاشيه شرح عفائد الشيخ المعنيد عليالحق)

مقام پہاور فراق فعاسے پرشدہ سے اس پر فعاکی مہر ۔

پھی مرن ہے۔ دہ پہلے سے فعا کے علم میں ہے اور اس کے اس کے علم سے مورم رکھا اور اسے ان کے مشاہدہ ارران کی عقول وا دراک کی صدد سے مہرت بی طبند و بالارکھا ہے۔ کیونکہ بندے اس کی حقیقت رہانی فی مرتب کے رہیں پاسکتے ۔ اور نہ بی اس کی ہے نیاز قدرت کا اوراک کی مرتب کے وہرا کی مرتب کا اوراک کی مرتب کے اور ان مناب کی فررانی مناب کی بیا سے میں اور نہ بی اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہ بی اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہ بی اور نہیں اور نہ بی اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا سے میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا ہے میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا ہے میں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا ہے میں اور نہیں اور نہیں اس کی فررانی مناب کریا ہے میں اور نہیں اور نہی

خان الله مختوم بخاند الله سابق فى علم الله و منع الله عن العباد علمه و رفعه فوت شها دا تهمه و مسلخ عقولهم لا فهم لا ينالون بحقيقة الرقانية ولا بعد منه المهدانية ولا بعظمة انبة ولا بعرقة

ینی انسان کے لئے اس شکل مرمد بربہتریہ ہے کہ بیاجالی اعتبادر کھے کہ ضامریہ ہے ادر کی قرم کے گنا دادربانی کا ارادہ نہیں کرتا ۔ باتی را بیامرکدارادہ وشیعت ایندی کی کن تقیقت کیا ہے۔ اس میں خرد فوض نہیں کونا چاہیے یہ ہے مدامر جس کا عدل وعمل تقاضا کرتے ہیں ادر ظرا مرکبا ہے دستسے کا بھی میں فیصلہ ہے۔

اس طرح علام على الا مُسكة عد منهو ما عن المتفكر فيهما فان فيها شبه قوية يعجز عقول المخوض فيها فان الا مُسكة عد منهو ما عن المتفكر فيهما فان فيها شبه قوية يعجز عقول الخوص فيها فان فيها شبه قوية يعجز عقول المخلق عن حليا وقد صل فيها كثير صن العلماء فاجا ك والمتفكر والتامل فيها فانه لا يزيد ك الاصلالة ولا يزيد ك الاجهاد يعين المراب المعاني الدان كماني الدان كماني الدان كماني الدان كماني المراب كماني الدان كماني المراب كماني المراب كماني الدان فورة من كار ويست سع من من وي تبيي كمائة وكول كاني المراب كماني المراب كالمراب كالم

داس کی عزت کی ای کی رسائی برسکتی ہے۔ کیونکه
یہ موجزن اور تلاطم خیز سمندر صوف خدا ہی کے لئے ہے۔ اس
کی گہرائی زمین داسمان کے فاصلہ کے بابرہ اور اسس کا
عوم فی مشرق سے مغرب کم اور اندھیری وات کی طسر تا
تیرہ و تارہے۔ اس میں کمٹرت سانپ اور مجیلیاں موج وہیں ہو
تیجے سے اُدیر، اُدیر سے نیج آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس کی
مجسسا اُن میں ایک سورج میک رہا ہے ،

الوحدانية لانه بحرزا خسر مقاح خالص لله عدّ وجلّ عمقه ما مين الشماء والادف عرصه ما مين الشرق والمغرب اسود كالليل الدامس كثير الجات والحيتان تعلومية و ق تسفل اخرى في قعرة شمس تعنى

معكوم كرف كى كوششش كرتے بير . اوراس كے بغيران كى تحب اد طبيعت كى كىكين نهيں ہوتى . بالنسوس اس مشد كم متعلق توكئى تعم كى موشطا فياں كرتے رہنے بير اس اسے شايد نا مناسب زبوكا . اگرا بيد افراد كى ضيا نت بلع كے لئے اس مسئد بر كم يرتب مروكرد يا جائے و جادللہ المتوفيق و جيد لا انعت المتحقيق -

خدائے واحد و کمیا اور بے نیاز کے سواکوئی اس پیطلع نہیں برسکنا۔ اور جڑمض اس کی حقیقت کومعلوم کرنے کی کوشش کرسے گا۔ وو حکم خداکی نافر مانی کرنے والا اس کی سلطنت میں حکافی اکرنے والا۔ اسرار خداوالا می کوفاش کرنے والا ماور قبر و خند ب الہٰی میں گرفتار مہر نے والا قسر اڑیا ہے گا۔ لومنينغى ان يطّلع عليها الرُّ الواحد الفرد الصّدفهن تطلع عليها فقد ضا دائله فى ملك حكم و فارغد فى سلطانه وكشف عن سرود وستار و مباء بغضب

يه بي كرده جس طرح جامبتا بي كاننات مين تعترف فرما تا بيداس سلسلد مين اس كداماده كي تميل بي كوني امر ما نع نبين برتا ادر ذكر أن ركاوم برتى ب- لاداد لقضاعه اخدا اسودا دا اماد ننيسًا ان جعول لد ڪن هنيکون ۽ ان اُمور البيتي مي انسان مُبُرِب - بنيائي کاب التوجيد ميں برداست عبدالله بن ميون العداح حضر امام مُحدّ با قرعلیهالسّلام سے مرومی اوروو جناب اپنے والدما میرصنر بندام زبن العابدین سے اور وہ اپنے آباد و اجداد طاهري كصلسلة مندس جناب اميرالمومنين سرواست فرمات بي كحصرت اميرالمومنين كي خدمت میں و صن کیا گیاکد ایک آ دی شتیت ایزدی سے بارے میں گفتگر کردا ہے۔ اَب نے فرایا۔ اس کومیرے مایں لاؤ چائخ وب است مامز خدمت كياكياتواك في اس سائاطب موروايا ميا عبدا لله خلقك الله لما شاء او نما شنت ، اسبدة ضا إضاف مجيد كياتواس وقت كاحب أس في عالى عاجب توف چا ؛ ائر نے وض کیا کہ لاشاء رحب اُس نے جا ؛ اپر فرما یا فیسد حذات اخدا شاء او اخدا شدن رحب وه جابتا ب ترجي بماركرتا ب رياحب توجابتا ب وعض كيا- ا ذاشا رجب وه جاب ؟ بعرفر ما بافيشفياك ا خاشاء اوا خاشتت مجرحب وه چاہے تو تھے شفا دیتا ہے یا حب ترجاہے وعوض کیا اخاشار حبب وہ یا ص حالت میں زمیا ہے و عوض کیا۔ حیث بشار بس مالت میں جائے۔ اس تفس کے بیمی ہوا بات س کر آب فروا لوقلت غيوهذا لهنه بن الذى فيدعيناك أرزاس كمعلاده كون أدرجاب دينا تومیں تیری گرون اٹرا دیتا ۔ ہ

بهیں توبر مال رامنی بالقدروالقعنا رہنے کا مکم ہے ۔ جنا کنچ حدیث تدسی میں داروہے۔ من لد بیر حن بقعنا نی و لد بیصب برعلی مبادتی و لد دیشکر علی فعدائی فلین خوج من ادخی و مسمائی ولیطاب دُ قباسوائی جِرِعُفس بری تعناد تدر پر رامنی نہرادر نرمیری بلاد میبست پرمبرکرے اور نہی میری فعتو کا شکر اواکرے ۔ اُسے جا جیے کہ میری زمین ادر میرے آسمان سے تحل جانا جائے۔ اور میرے سواکونی اور خدا کا مشش کرے

اس کا تھا نا تیدینا جہتم میں ہوگا۔ اور برسبت بری بازگشت ہے۔ ایک و فعہ صفرت امیر علیہ السّلام ایک گرفے والی ویوار سے بری کرگذر سے یہی نے عرصٰ کمیا یا امراکونین کیا آ ہے تعنا الہٰی سے بعاگست چاہیے ہیں ؟ فرایا اں میں (غیر صفی) تصنا خسد ادندی سے بعاگ کر رحتی ) تقدیر الہٰی کی طرف جاتا ہوں۔ حصنر سے

من الله ومأويد جهنتمو بئس المصبروروى ات امير المومنين عدل من عند حائط ما مل الى مكان اخر فقيل لديا اسير المومنين اتفرمن قضاالله فقال افترسن

(الجوابرالستيه) وجرا فعال نشر لعبيدين (جيبيه واجابت ومحرمات وغيروا محلم شرعيه) توان مين اس كافيعيله واندازه یہ ہے کہ ماجبات کا حکم دنیا ہے اور محربات سے نہی فرما تا ہے اور ان احکام کی مجا آوری اور تعمیل کو انسان سکے ارا دو واختیار پیچیژر دنیا ہے رصیاک سابقہ مسلمیں اس کی تعضیل ذکر ہو حکی ہے الکین بایں بمہدوہ جاتیا ہے رک انسان ابنے امادہ کس شق کو انتیار کریگا کیا واجبات رعمل کرے گا۔ یا محربات کا از کاب کرے گا۔ لیکن اس کے ذاتى علم سے انسان كا بنے امغال ميں مجبور مونالازم نهيں آتا۔ مبياكرسا نبغاس امركز ابن كيا جا حيكا ہے كرعسلم كو ابنے معلوم کے و تجود میں ہرگز کسی تسم کاکوئی وخل نہیں ہے۔ بکروہ خودا نیے علل داسا ب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے عالم كے علم يا جابل كے حبل كواس كے وجود يا عدم ميں كوئى مدخليت نہيں ہے ۔ اگر مبس كسى ذرابعد سے بيعلم ہوجائے ك كل آناب فلان بج طلوع كرے كا يا جيس لين ماصل ب كرامام زما فظهر رفر مائس كے يا تياست آ سے كى تواس كإيطلب نهين ب كرم ار معلم كوآ فاب كے طلوع كرنے يا الم ذما ذك تشريب لانے يا قياست كے آنے مين كيدونل ب\_ يماع تومعادم كتابع مرتاب علم كاتعلق ترحقيت والفيدك سائد مرتاب - بس اكرمعارم كا حقیقت واقعید مناعلی ریروقومت موتواس سے وور و لازم آئے گا جوکہ بالباست باطل ہے۔ إن علم كاكمال برہے كرمعلوم كمومطابق بوريونكر موارم علوم ناقص بيراس لف لبعض كليداكثر ادفات انكشا حب خلاف بوجانات لكين علم إيزوي جونكر سرار ميم الدكامل عكر اكل ب ولنها و إل انكشاب خلاف نيس مرتا-يرج كجيد لكماكيا ب يداني طرف سنبيل عكدمعادن وحى وتنزلي كى فراكشات عالبيت مانوز ومستنبطب راور سب سے زیادہ عب مدیث شریعی سے اس مطلب پر روشنی بڑتی ہے۔ وہ میشیع شامی والی روایت ہے جو

ك مصرت اميرالمونين عليه السّلام سيمنع ل ادركتب فرنعيّن مي موجر د ب ربينا مجراصول كا في اورشرت نبع البسلاغ

ابن ابی الحدید معتزلی ج م اور شرح مقاصد ج ۲ دغیره میں جناب اصبغ بن نباته سے رواست ہے کہ خاب مالمومیاتی

جگ معنین سے فراعنت کے بعد دالیں کوذنٹرلین لارہے تھے توایک تھام پر آپ کے اصحاب یں سے ایک

صادق علیہ السّلام سے کسی نے دریافت کیا کہ تعسیریر خدادندى كوتفويد ردك سكتهي وفسدوا ياتعويد مجى فدي سے بى بى -

قضااىللەالىقىلىمانلەوسىشىل القنادق عن الرقى هل تدفع صب الغته وشبيئا فغثال حى حن الغدر

شامى شينع نے آں جاب كى خدمت ميں عرصٰ كيا۔

مستیسخ شامی مراه اید فراین کرسرار صغین کیدان به الفداک تصنا و قدرست نفا ؟ حصرت امیرعلیه السلام به خالی کا نتات کی قدم تم کسی مگرنهیں گئے۔ ادر کسی دادی بین نہیں اُر سے مگرفدائے تعالیٰ

سشيخ ثامي ـ توميريم ف اسسادين من قدرمعائب والام تحيليده وسب دائيكا ل سكف ادراج والواسخم بركي وكيؤكم بروم مجرشف

حضرت اميرعليالثلام الصينع ملدي وكدتم وإن جاف ادر بيراف يرمبر ومفطر وسق بكدية كالبيد تم نے اپنے اراد و واختیارے روائشت کی ہیں۔ کیزاتمیں ان کا اجروثوا ب ضرور ہے گا۔

شيخ شامى رمبلايه كيوكر برسكتاب بعبب بهاما جا ناادراً ناقعنا وتذريح ما تقت تعا تزمير توبم كرتعنا د تسدر مجبر کرسے وہاں سے گئی۔ د اختیار کہاں رہا )

حصرت امپرطلیدالسلام - خداتم پردم کرے تم شاید بی مجھے ہوئے مرکدوہ تصنا و فدیمتی و لازمی تقی دجس کی دج سے تم مُبُور سق مالا تكدايسانيس ب كيوكر اكرابيا برزيم إلى ادرمذاب كاسلىد بالحل بركره جاست كاراد خدا کے دورہ إے رجنت) ادر دعید إے (دوزنے) بالے کا رفحن میرجا بین گے۔ ادراس کے ادامرو نواہی ساقط موجائيں كے بير توزكونى كيكوار تعرفين كاحقداررہ كا-اور ذكونى بركار ندست كاستوجب بوكار يانظريو تو وشمنان رحمن الدكروه شيطان وبرسنناران احنام كعبرادران ادراس أمّنت كے قدر بدونوس كا ب باكتك خدا ندمالم نے کچتا کالیت شرعیم قرر فرائی ہیں کیاں تعیل ارد مدم تعیل کا لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح لعِصْ أَمُور سے ورا نے کے لئے نہی فرمائی ہے وہ تعور سے سے مل پراجرکشر عطافرما اے اس کی افرانی اسی الے نہیں کی جانی کہ وہ مغلوب و تقبور ہے۔ اور نداس کی الحاصت وفر ا نبرواری اس النے کی جاتی ہے کہ اس فے مغوق کومجبُرکردیا ہے امدن اس نے زمین وا کان کوبے کاربیدا کیا ہے امدن ہی اس نے انبیا دو مرسلین كوعبث وب فائده بيماس. • المنك ظن الذين عضروا منوبيل للذين كفردا من المناور عِيوَ كَ الاخبار الدكتاب الترحيد من اس روايت كانتمريون موى بي كرجب معزت على في يرفي كرتم اسس

سغرمي مجود مذيق تو.

شیخ شامی ۔ نے وصل کا تربیردوکونسی تصنا و قدر متی عبی کے مطابی ہم نے یہ سفر کیا ؟۔

حضرت امیر علیہ السّلام ، دینے فرایا الا موصد الله والحکم و تحد متلا طند لا الایة دوار و حکم خدا و ندی

تعار بھراس کے شوت میں کر تصنام عنی کم استعال ہوتی ہے ۔ کب نے یہ آبیت تلاوت فرائی ۔ و قصلی وجائے الملا

تعبد والا ایّا و و جالوالدین احسا فا - ای اصور بائے ۔ سینی تمہار سے رب نے یہ کم ویا ہے کرتم عبادت

ذکرد گرا سینے خداکی اور این کے ساتھ احسان کرو۔

اخجاج طبرى ميں تيتريوں مردى ہے۔

بشخ شامى ده تفنا د تدركوننى ب يم كاآب ف وكرفراياب ؟

حضرت اميرطيرات الرجالطاعندوالنعى عن المعصية والمتعكين من فعل الحسنة و مول المعصية والمتعليم المريع المول ال

برمورت تام روایات کے آخریں داروہے کوشینے شامی امام عالی مقام کے ان اجوبُر شا فیدسے مبت مرورہ شاد کا مہرا - اور و من کیا فد حبت عنی خوج الله عندے کی ب نے عندو حل کرکے مجھے کشانش عطاکی خدا آپ کوکشائش عطاکرے ریجرشیخ نے خوش میں بے شعرافشاکر کے ٹہتے ۔ ع

اخت الدمام الذى موجوبطاعت يوم النشود صن الوحمل غفوانا آب بى دوامام برى بي كرم كى الحاصت ست يمين اميركائل ب كرفداد ندمالم إست كدن بمين في ديكار اوضعت هن دينناما كان حلبنسا كروات حزاك دجك بالاحسان احسان آب بارت دين من ست ان مُوركودا فنع كرويا ب جومشته تق فعادندمالم آب كواس احسان كى جزاامان كے ساتوك

ا مجیم ہورے دین ہیں سے ان امور کو داختے کردیا ہے جو مشتبہ تھے خدا دند عالم آپ کو اس بھیا ن کی جزا احمال کے ساتھ ک یہ روابیت شریغیا س امر پر بطور نص صریح و لالت کرتی ہے کہ افعال تشریعیہ میں قعنا و قدر معنی امر با بلاحہ و نہی

أتحفول باب دفطرت مدبات لى بابت عقيده حعزت بشنخ الوصغ عليه الحة خلرت ادربدابت كمصمتعلق فرمات بيركاس سلسلدين سما داعيتده يرسي ركم باب الاعتقاد فالفطرة والهدايتر تال الثغابوجعفو اعتقادنا فى دلك انَّ الله تع

انم معسیت ہے۔ اور انسان اس کی ممبل میں مختارہے را محبور۔ ہل افعال کمونیہ بین نصاو فدر کے معنی ووسرے ہیں جو اُوپر مان کردئے گئے ہیں۔

ده قضا و قدر حب كاتعلق ا فعال مكوينيك ساند مؤنا ب- اس كى دونسمين بين (١ قضا ر ده فضا د فدر کی تقسیم مرم دمحترم و تعدیم عرف نهین کتی ہے۔ اس کے متعلق جناب امیر ملیدالتلام کاار شا د محوینی قضا د فدر کی تقسیم مرم دمحترم و تعدیم عرف نهین کتی ہے۔ اس کے متعلق جناب امیر ملیدالتلام کاار شا د ج- تذل الامود للمقادير حتى يكون الحنف في التدب وامراس طرح تقدير كة ابع موت بين - كربيف ارتات تقدير ك خلات مربر إختيار كرف من مي الماكت مغرور ألى ب رفال الصادق اذا جام الغندر عمى المبعم جب قدرآجاتي إلى تواكمه اندحي موجاتي جه ولنعدما قبيل -ع -

بچرں تضا آبدطبیب المبرشور ادر درسری تضائے غیرمحتوم و قدرج کوصد قد و بینے ادر و عاد بیکارکرنے یا اس قبر کے دیگراب ب و دسائل اختیار کرنے سي لم جاتى إر بعيه اكت مددا ماويث بي وارد إلى ورد البلاء الد الصدقة وكابور العضا الد الدعاء كه بلام معيبت كورونهين كرتا مگرصد قدادر قضاكورونهين كرتى مگروعا - نيزاد شاو فدرت سي- خل ما يعب ا مريحمد د بى لولاد عائك را كرسول كمدوداً كمروداً كمارى دعا وكارند بوتوميرا بردر كارتمارى كونى برواي مذكرك رلين

مخلوق سے بیدا مرفخنی رکھا گیا ہے کو کن اُمرر میں نصنا جمتی ہے ادر کن میں قصناء غیر حتی ہے تاکہ ان کی وُعا دیکا راور ضاحت وخیرات وتعویذات ادرد گیردسائل داساب کاسلسلد برارجاری دساری رہے ادربارگا و تدس سے برابر رابط وتعلّق برقرارة فامريت - بمحوالله مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب - سهل الله امور ناووفقنا لما يجب وبيريضى وللكرده بالاصطلب كى مزيدوضا حدث باب ويم مي بنريل ضيقت بدأكى جائ كَانَّ فانتظو والف معكم والمنتظوين

# الفحوال بأب فطرت بابت تحياجين

تبل اس کے کراصل مقصدر رولائل مین سکتے جاتیں قطرت سکے معنوں کی دصاحت مزدری ہے تاکدمغصد کے اثبات میں اسانی سرر نيزداض موكر فطرت بك معنى بي ما يقضيت آلشى لوخلى و نفنسد مدون ما نع - يعنى عب كسي جزكوايني

معنی فطرت کی وضاحت

فدادند عالم نے تنام بندوں کو سوفتِ توحید پر بیدا کیا ہے جیسا کہ وہ خود ارشا دفسہ ما کا ہے بداسلام وہ دین ہے ہیں پر خدانے تمام آ دمیوں کو پدا کیا ہے حصارت ای صغیصاد تی علیاتیا ہم فطرجميع الخلق على التوحيد و ذلك قول عزّوج لل فطريخ الله التي فطرالناس عليها وقال لصّادتُ

امل مالت پرچپار دیا ماسے ادر کوئی ما نع مرجود نه مرتوان دقت وہ چیز جر بھالت کا تقامنا کرے اس کو اس چیز کی فطرت کہا جائے گاشان کرے اس کو اس چیز کی فطرت ہے تواس سے مراویہ مرتی ہے کہ آگر کوئی انع مرجود نه مرتوانسان کی فطرت کا تقامنا یہ ہے کہ وہ بچ لوسے یا جسے جب یہ کہا جائے کر تقبل چیز کا نیجے گرنا فطری فوج ہے۔ تواس سے بھی مُرادیبی ہوتی ہے کہ آگر کوئی مالغ توی مرجود نہ ہو توالیی چیز نیجے ہی کو آئی ہے۔

اب بینطرت اکثر ادفات تواپنی اصل حالت پر برقرار دینی ہے گرکمی کمبی کعبی نعبل دجود کی بنا پر بدل بھی جاتی ہے ۔

یمنی حبت کک کوئی ما نع توی مرجود نہ ہو تو دو اصلی حالت پر برقرار دہتی ہے اور حب کوئی مانے توی اَجائے تر دو بدل جاتی ہے ۔

ہر جاتے ہیں کہ انسان تھور لے پولئے بچیور ہوجا تاہے ۔ اسی طرح تعیل شے کا تفاضاً توینیے گرنا ہے ۔ لیکن مبن اِدقات میں میں کا انسان تھور کے پولئے بی کا میں میں اور ایسے ۔ لیکن مبن اِدقات میں کہ انسان تھور کے بولئے بی کو باوکا افر ختم ہوتو بھر کل شنی موجع میں اور اس میں کو باوکا افر ختم ہوتو بھر کل شنی موجع اللی اصلہ ۔

الی اصلہ ۔

اس نمیدکے بعداب قابل غررامریہ ہے کہ آیاانان کی فطرت مہتی باری تعالی کے افرار کی مقضی ہے یا اکار
کی جاس امر کی کاحقہ بخیق اس کتاب کے دیباج ہیں کی جا چی ہے رادداو کہ و برا بین فطعیہ ہے توصید کا فطری وجبلی
ہرا محتق و برمن کیا جا بچا ہے اور جو شخص بھی اننانی واروا ہے فلبیدا وراس کے تعاصنا باٹ فطری وجبلی
عقالہ ندہیہ کی تاریخ سے واقعید عاصل کرے گا۔ وہ یہ لیم کرنے پرمبور ہرگاکدا قرار تومیرصان عالم انسان ہیں
فطری وطبی ہے جباسی عقول سے و فرآان کرم اور احادیث پیمبراسلام واکر طام برین صلوات اللہ علیہ اجمیین
فطری وطبی ہے جباسی عقول سے و فرآان کرم اور احادیث پیمبراسلام واکر فلر تدافشداتی فطرالات سولیس کی
اورمشا بدہ قطعیہ سے بھی اس امری تاکیدو تشنید ہوتی ہے۔ بعنا سیخہ آیٹ مبارکہ فطر تدافشداتی فطرالات سولیس کی میں یہ وارد ہے کرمیاں فطرق سے مراد توجید
تفسیر میں اگرا طہار کی شعد واحادیث کتب میترومی مرجود ہیں جن ہیں یہ وارد ہے کرمیاں فطرق سے مراد توجید
علی الفطوری فید مدا جو اید جدجود و افرا و جنوت کر ایمان کی ہے حدریث عندالفرلینین شہر و مراکم ہے کرکمل مداد دیولد
علی الفطوری فید مدا جو اید جدجود و افرا و جنوت کر این واسان کوکس نے پراکیا ہے ؟ تو وہ فرا کہ کہدوتا ہے کہ کہدوتا ہے کہا کی الدین انسان سے یہ سوال کیا جائے کر زمین واسان کوکس نے پراکیا ہے ؟ تو وہ فرا کہ کہدوتا ہے کہ کسی کا کا الذین انسان سے یہ سوال کیا جائے کر زمین واسان کوکس نے پراکیا ہے ؟ تو وہ فرا کیکہدوتا ہے کہا کہ افران انسان سے یہ سوال کیا جائے کر زمین واسان کوکس نے پراکیا ہو جہ تو وہ فرا کہ کہدوتا ہے کہا کہ افران انسان سے یہ سوال کیا جائے کر زمین واسان کوکس نے پراکیا ہائے تو وہ فرا کی کہدوتا ہے کہ

نے خدا کے اس ارشاد کر الشرکسی کو بداست کسفے کے بعد اس سے ترفیق سلب نہیں کر تاجی سے دو گراہ ہوجائے بانک كران كے لئے وہ چنرى كھول كرمان كردے جن سے بندو ں كودرنا جاميے وكى تغيير مى رخدا كے كھول كربان كرف كامطلب یہ ہے کہ دہ لطورا تام عجبت اپنے نبدوں کے لئے وہ تسام

فى قولەتە وماكان اللەلىمنىل قومًا بعدا دهديهم حتى يبيّن لهمما يتقوى فالرحتى يعرفهم ما يرضيه و ما بيخطروتال في تولرتم فالهمها فجورها وتقويها

خداف بانج قرآن مجيدين اس امركواس طرح بان كياكيا ب ولئن سللق من خلق السلامة ليقولن الله والدرسول إارتم كفارس يرلو تحيوكرزين وآمان كوكس فيدياكيا ب ؟ ترده كهدا ميس كالسرف انسان توانسان بيان توبيحالت ب

> وحدة لاشريك لأكويد مركا ب كاززين روند بالاختمار جركي كتماكيا ب اس سے حصرت مصنّعت علام كى فرائش كى تائيد مزيد برجاتى ب-

لبعن اعلام في اس نظريه برجويه اعترامن كيا

توجید کے فطری ہونے کے منطق آیک شبر کا ازالہ ہے کہ اداکا والامر کذلك ما كا دن

مخلوق الا موحدًا وفي وجود فأصن المخلوقيين صن لا يوحد الله ع لين أربي ات درست ہوتی اک توجید فطری امرہے) تو پیرجا ہے تفاکر تما م مخلوق مرقد و خدا پرست ہوتی مطالاتکدا ہے آدمی موجود ہیں - جو ک توحدك فألى نهين مين ريداعة اص بالعل ورخرا عنبارس ساقط ب ركيو كمديد أنسكال اس خام خيالي يرمعني ب كر توحيد لوگوں کے اندخلق کروی گئی ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرسکتے .اور ہیسرامر غلط ہے کیونکرادر واصلح کرویا گیا ہے ککسی چزکے فطری ہونے کا مطلب میں تا ہے کواگر انع مفقود ہوا در کوئی روکا وسط موجود نہ ہو تواس وقت کسی چيز كافطرى از ظا برسرتاب رجيعلى القاظميں يوں كہنا جاہيے كفطرت ميں فقط اقتضاء پائى جاتى ہے برا الجاء واكراہ ، لبذا موانع كى وجرس منتشفائ فطرت مين تبديلى موسكتى ب، اس امركا تذكره خود حديث نبوى شعدا بوا لا يهو دان المند . . مي موجُروب - لبفا دنيا مي منكرين خداموجُروبي نوده ياتورك ما حول ادر فلط سوسائني كاشاريس - يا شیاطین انسی وجتی کے دام تروریس گرفتار موکر یاخوامشات نفسانید کی قیدیس مقیدا در طنون وادع مسکے مخصے پرم تبلا جور توحید کا انکارکرتے ہیں جبیاک رت العزّیف سے ابنے کلام بیک میں اس امرکی خردی ہے ۔ قالوا ماھی اک<sup>ہ</sup> حياتنا الذنيانموت ونحياه ما يهلكنا الدالدهر ومالهم بلالك من علم ان همالة يظنون - ( ﷺ سعده جانيد) لين ( منكرين توجيد) كته بي كسوائزندگاني دنيا كالدكوئي زندگي نسيس

اموردا صنح لمور پر باین کروسے جواس کی خوشند وی کا باعث ہول۔ احدان باتوں سے بھی آگاہ فرا دے جواس کی ناراصنی کا سبب میں نیزانبی جائب سے خدا کے اس ارشاد کہ خدا نے ہرآ دی کو بدکاری ادر پر میزگاری کے متعلق بہان عطاکردی ہے کی تضیر قال بين لها ما تاتى وسا تترك من المعامى و قال ا انا عديب الستبيل اسا شاكرًا و امتا كفورًا

ہم اب زندہ میں بھرمرعائیں گے ،اورہمیں نہیں اڑا گرزماند ، ان لوگوں کی یہ ابیں کئی علم ولیتین کی بنا پرتہیں بکہ یہ ان کے معنی ظنون واورام میں ،ایک اورمقام بران کے ان برلیٹان خیالات کو تعدرت نے فرص العنی گان و تحفین سے تعبیر کیا ہے ،ارشاد ہرتا ہے - مالھ عرمنہ لاٹ صن علمدان ھے الد بیخوصوں ۔

وین اسلام کے دین فطرت برونے نیز معیار صدافت کا بیان

جدیر کروکر صربی اصلام میں فطرت برونے نیز معیار صدافت کا بیان

جدیر کروکر صربی اصل الاصول فطری ہے ،اس کے دگرا مُصول دفروع بھی فطری ہوں گے بیپی دہ جب کہ بھون دوایات

میں فطرت اللہ اللّٰہ فطرالناس علیہ ای تغییر وی اسلام سے کی گئی ہے بیٹائی کتاب وجدیں بروایت عبداللہ بن سن منازت الله معمروی ہے کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے ، اس خصیفت کی مختر ترفیع یہ سب کواس وقت و نیا کے اندر بیٹھار مناج ب وادیان بائے جاتے ہیں ،ادر مبردین اس کا تدعی ہے کہ وہی وین تعدا کالیا پیدہ وین ہوں کا در کردی وین تعدا کالیا بیدہ وین ہوں اللہ بی ادر وی النازل کی دنیری نجاح ادر اخری فلاح کا کنیل ہے اور یک دری وین تعدا کا بلیا ہیں۔

وین ہے ، اور وی النازل کی دنیری نجاح اور اخروی فلاح کا کنیل ہے اور یک دری وین اور دوسر سے سب او بیان با طل ہی

كل حزب بما لديهم فرحون

ادر دی سب کا ذب دکیونکر اجتماع ضدین وارتفاع تعینین محال ہے، کرز تربیسب ندا سب ما وق موسکتے ہیں اور دی سب کا ذب دکیونکر اجتماع ضدین وارتفاع تعینین محال ہے، اندین حالات مقل سلیم مجرکر تی ہے کہ کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے جس سے تجے ادر محبوثے ند مب کے درمیان امتیاز قائم کیا جاسکے معیار ومیزان کس چزیر و فرار دیا جائے ہمار ہونے گا ، سرصاحب وین علیم دو کتاب بیش ہرا مرسبت غرطلب ہے آگر آمانی کتب کو معیار قرار دیا جائے تو اتفاق ندم ہوسکے گا ، سرصاحب وین علیم دو کتاب بیش کرو سے گا۔ آگر طاء کومیزان قرار دیا جائے تو ان کا اختراق من معلوم ،آگر عقول وا فہام کوکسوٹی بنایا جائے تو ان کا اختراق من موجود میں مصارتو الیا ہونا چاہیے کہ جے قام او یاں کوئی قبول کا ہیں ،اور شرخف خواہ میں سک کا سالک اور میں مک کا ساک اور میں مک کا ساک اور میں ماک کا در میں ماک کا در میں ماک کا در میں ماک کا در میں معیار سوائے فور موجود اس میار کو اور اور میں میں در میں ہونے جو طلاحتیا در دیگر و نسل اور طلافتراتی ملک و معیار سوائے فور سور اس کوئی نمیں ہے رہی فطرت سیمیری وہ چیز ہے جو طلاحتیا در دیگر و نسل اور طلافتراتی ملک و معیار سوائے فور سال اور طلافتراتی ملک و

میں مروی ہے۔ فرمایا خدا نے دہ اُمر رمعی تبا دیے میں ۔جن کو بجالانا ميا پيپ اوران گنا ڀول سے بحي آگاه کرديا سبے -جن سے المبناب كزاياب رايك الدمقام بغدادندعا لم فراتاب تم ف انسان کوسی کاراسنده کها دیاست اب اس کی مرضی خواه وه قال عدفنا لا امّا اخذًا وامث تاىڭاو فى قولىمعزّوجلّ واتما تمود فهديناهمفاستحبوا العلىعلى الهدئ قال وهم

تمت ادر بلاتيزم دوزن سب بي كيان طورر پائى جاتى ہے دلېدايىي فطرت بى معيارى وباطل بنے كى صلاحيت دكھتى ہے۔ لہذا اب بیج اور قابلِ قبرل وین وہی ہوگا جس کے اصول وائین قوانین فطرت کے مطابق ہوں گے۔

بس حبب بدام مرس برگیاکسی ندسب ادروین کی صافت خانیت معکوم کرنے کامعیار فطرت ہے بعینی برکراس کے

دین اسلام کے قطری ہونے کا اثبات تنام أصول وعقائدا در فروع واحكام فطرت سليم يحصطابق بون نواب بم بالمكب وبل اور بلاخوب رو كبريجة بير، كم تام أديان عالم بي فقط دينِ اسلام ي أس معيار بركورا از تا ب ادر منها يبي دينِ فطرت كملاف كاحقدار اورخال فطرت كا مقرر كرده آئين مونے كا دعوى كرسكا ہے. باتى جس تدراديان بين. ده اس معيار پر دوست نهيں اُرتے . اگرچ اسس وعوى كومتعة وطرق واساليب سے تابعه كيا جاسكتا ہے. گر نظر اختصار تم بياں عرب چدطرق كا اجالي تذكرہ كرتے بي طراق اول - يدامران منام رفحقق ومبرين كياجا مجاب كرانسان كي خفيفت بين هم مادى ومحسوس نبيل ب جوحندعنا مرسے مركب ہے جود قاً فرقتاً برمقاادر كفتتار بہتا ہے ادربالا خرفنا ہوجاتا ہے . مبياكما ديمين كا خيال ہے عكداس مرك سافدا يك ادرايسا جوم لطبيت مجى موتجده بحجد در حيقت جوم رانسانين ب يجيد ردح كها جانكت جوآثار وخواص میں بہت بائل مختلف ادر متضا دہے بشائح مرکثیف ہے۔ ادر دولطیف حمر ما دی ہے دہ زانی حبم فانى بالدووباقى والى غير ولك من الفواءى الكثيرة

یاں اس مجٹ میں بڑنامقصد زنہیں ہے کدانیان تین اُمور رحبم وروح اورننس) یا دوامور رحبم وردح ا کے مجرهر کا نام ہے۔ ملکرمیاں اصل مقصد بیر بان کرتا ہے کرانسان میں ما دی وروحانی وہ بینے ہیں۔ اور چونکد کوئی می دین انسان کی فلاح رمبېرداورترتی کا صاحن د کفیل برتا ہے۔ لېذا کامل دین اوروبن فطرست وه موگا جوانسان کے نسبا م جهانی وردحانی شغبر ں برِحادی ہو۔اوراس کے عبمانی و روحانی نقاضوں کوپِراکرنے پر فا در ہواوراس کی و نبوی و دینی بخاج و فلاح کی کفالت کرسکام رادرایا دین جس میں انسان کے ان جملہ تقاضوں کو بیرا کرنے کا خاص خیال ر کھاگیا ہو بجزوین اسلام کے اور کوئی دین موجُور نہیں ہے رہاتی تنام ادیان میں بینعق موجود ہے کہ ان میں یا تو ممض مادّی ترقی پزردر دیاگیاہے جس سے انسان کی اخردی حیاست کر قطعاً نظرانداز کر دیاگیا ہے یا فقط اخر دی

شرگذارہ یا کفراختیارک اس کی تغییر میں الم فرمات ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے السان کو نیک و بدا فعال کی معرفی
کادی ہے اب ان کر بجالانا باترک کرنا اس کے تعلق ہے ۔ قولِ
خدا "ہم نے قوم ثمود کوئی کاراستہ دکھا و با گمانسوں نے ہوا ہے کہ
مقالد میں گراہی کوئی کیا "کی تضییر می چھڑے صادق علیوالسلام
فرماتے ہیں کرمان لوگوں نے می کو بچاہئے کے بادجود گراہی کا فقیار

يعرفون وسئل عن المتادق وهدينا والنجدين وهدينا والنجدين والمحدد فال وجد الشرو فال وما حجب الله علمه عن العباد فهو مومنوع

حیات ادر دوحانی غذاکواس تعد اسمیت وی کنی ہے که و بوی زندگی ادرما وی نقاضوں کو بائل کمیل کر رکھ ویا گیا ہے لکین دین اسلام ہی ایک الیاوین ہے جوانسان کواس کی زندگی کے ہر پرشعے ہیں رمبیری کراہے . اور دین و و نیا کا بهترین امتزاج میں کرتا ہے راسلام دنیا کومزرعہ آخرت قرار دیتے ہوئے بلا اے کر حرکھے کردیے اس کا شرہ وہاں پاؤیگے ترك ونيااسلام مي جائز نبيل مام علياللام ارشاد فواست بي ملا من خدك الدنياللاخولا و مسن خوك الاخون للدنيا - وو تخص بم سے نهيں ليني عارا پروكا نهيں جرآ فرت كے لئے دنيا اورونيا كے لئے آفرت مچھڑوے۔ اور بی فطرت کا تقاضاہے۔ اسلام میں روح وجم کے تقاضوں کا پرا پرا فائو رکھا گیا ہے۔ اور دونوں کی غذا بطریق احس میتا کی گئی ہے۔ بوں مجھتے کروین اسلام اعتقاد وعمل کی ایک مجونِ مرکب ہے جس کا اثر انسان کی دنیوی ادراً فردی زندگی پربرا بر پڑتا ہے جس طرح مرمون کے لئے مجداجزا موتے بس جن کی مقد رکم وسینس ہمتی ہے اس طرح اسلام کی معمون میں نماز کی کھیور کھتیں ہیں مصوم کے کچھا ایم ہیں۔ ج سے کچھا اوان بیں رزکوۃ وخس کے کچھ مقاویر میں بھاے دطلاق ادر تعز رایت دویا ت کے مجدود بیں ۔ان کوافلات حنہ کی بچ رفعا تصیح کے پانی میں فلم وكراس طرع تاركياكيا بكر توق اكلهاكل حين - فيدما تشتبيدالا ففس ملذالاعين -طرلق ووم - اسلام محاعقا نداور قوانين اس امرك شابدعادل مي كراسلام دين فطرت بي يعيني انسان كى مي فطرت كى ملى مطابق نے اس كے رحك ديكي خامب فطرت النانى كى بائل كالعت بين اس كى بہت سى شالبىن ئى ماسكتى بىر يمكن اختصار ما نع ہے . رمبانيت ترك لذائذ ، اند ، دنف دغيره الورج لبعن ملامب میں داخل میں اسلام میں ان کا نام و نشان نہیں اس میں لذائذ و نیا اور خطوط عاملا اپنے مقررہ قوا عدومنوا بط کے ساخة جارُور ما جي اسلام مي يرسولت بائ جاتي ب كروه انسان كى نظرت ك ساتوسا توجينا ب- كيس اسك خلان نيس عامًا - اوريني امراس كا ما إلا مياز به ارشا و مدرت ب. يرجد الله مكم البير و كايوويد عكم العسر وي سوم بقره عدى يزار الاوى و ما حبعل الله فى الدين من حرج

عنصد و فسال ان الله تع احتج على التاس بعال بيه هده كمتنت كسى في منزت ماه ق عليه اللهم بيم ال كاكران دو وعدو فيهسد -بي ريج فرايا فعل في باترس كاعلم البني بندوس سيم فقى ركا بهران كي تطييف بجي ان سے ساتط كردى ہے ۔ إس جو احكام ان كے پاس بيجياددان كاعلم بيم عطاكيا و ابنى كى بندوں كو تطييف دى ہے ) ادرا نبى كے ذرايد ان پر حجت فائم كى ہے ۔

وین اسلام کاکوئی اصولی یا فروعی مشاراییا نہیں ہے عقل سیم ادرطب مستقیم قبول کرنے سے ایا وائکارکرے اسلام کے ہر بر ہر برحکم میں اس قدر فوائد وعوائد اور ہر برنہی میں اس قدر مضار و مفاصد معنم ہیں کہ جب ان کی کند میں غور کیا جا تا ہے تو عقل انسانی جیران موکر رہ جاتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جُوں علوم و فنون ہیں ترتی ہرتی جاتی ہے ۔ جس سے ویگر ادیانِ عالم کی جڑمی کھو کھلی ہورہی ہیں۔ وہاں اسلام کی صدافت و حقائیت مجد ہ تعالے اور زیا دوروسشین و اجاگر ہورہی ہے۔

ہرری ہے۔ طریق سوم۔ اسدم میں دوباقوں پرزدرویا گیاہے داؤل) میکرانسان اپنی کوشش کے ساتوساتھ اپنے معاملات کو تدرت کا ملاکے سپروکروے ، اور کا میابی دکا مرانی حاصل کرنے میں اس کی فات پر بعروسہ کرے اور (حوم) یک مخلوقِ نعدا کے ساتھ اپنے نعلقات وروا ابطا ہجے رکھے ، ارشا و تدرت ہے۔ و میں احسی حدیثا صصن اسلمہ و جہد دللہ و حدو محسن ۔ اس سے بہتر کس کا دین ہوسکا ہے ، جواللہ کے سامنے سرتیلیم نم کردے ۔ اور مخلوقِ فعدا کے ساتھ صلح واکشتی سے پیش آئے ، اور مینی فطرت کا تعاضا ہے ۔ سامنے سرتیلیم نم کردے ۔ اور مخلوقِ فعدا کے ساتھ صلح واکشتی سے پیش آئے ، اور مینی فطرت کا تعاضا ہے ۔ اسائیش دوگمیتی نفسیرای و دحرف است

يس ان تقائق كى روستنى مين مؤرم بوما تاب كروين اسلام وين فطرت ب رجو فالت فطرت كامقرركرده ويب فا قده وجها لله فطرت الله ولك فطوالت الله ولك فا قده وجهك للدين حنيفاً فطوت الله ولك فطوالت الله ولك المخلق الله ولك الدين القدم ولكن اكثوالت سر وعلمه ون و على سورة روم ا

الدین القید ولکن اکثوالناس با بیعلمون ( هِی سوره ردم) طربق جیارم اسلام بین بخاح دفلاح کی بنیادامیان وعمل پردگی گئی ہے راعتقاد میج کے بغیرعمل خوا وکتا ہی عمد واور زیادہ کمیوں نہ ہو پہنات کے لئے ناکانی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح احتقاد کمیا ہی مضبوط ہو۔ اگراس کے ساتھ عمل صالح نہیں تودہ بھی بخات کے لئے کانی نہیں ہے سینانچ قرآن مجد میں جہاں بھی کسی گردہ سے بخاتِ اخروی کا دور وکیا گیا ہے۔ وال امیان وعمل کو توائم بیان کیا ہے۔ ات الذین العنوا و عبداو الصلحت ۔ عمل

الوال ابب (بندل کل مقطاعت محمنعلی عقید) عضرت ابن بابویه رحمته الشعلیه فرات بین اس شاین بارا دسی عقیده به جرامام مرسی کاظم علیه السّلام نے ایک شخص کے جواب میں ارشا دفر با پانتا حب کراس نے اس جناب کی فترت

باب الاعتقاد فى السّنطاء قال الشّيخ ابوجعف اعتقادنا فى داك ما قالىموسى برجفر عليهما السّلام حين قيل لئ

ان حان سوامغ مركياكروين اسلام مي دين فطرت بداسى بنا پرار شاو تدرت بده ان الدين عندانده الده الده الده مندانده المركز وين اسلام مي رجن بده ومن يبتنغ غيوالاسلام دينا فلن عندانده الدخوة مين الدخوة مين الدهاس بن يوشن مي دين اسلام كم ملاده كوئ الدوين اختيارك بغيل مندوه و في الدخوة مين الحاس بن يوشن مي دين اسلام كم ملاده كوئ الدوين اختيارك كاده أخرت مين خاره أشاف والرس مين مي والا د الحمد لله الذي هدانالدين الدين الدي الدي المتباعد

## نوال باب انتطاعت كابيان

مسلم العين المرابل ال

میں وصن کیا کر ماین رسول الله اکیا نبدول کے لفے بھی کچھ يكون العبد مستطيعاً تدرت دامتطاعت تابت ہے ؟ فرمایا بال چار شرطوں تال نعمىعدارىعخصال کے بعدانسان تعلیع ہوماتاہے داول) بیکواس کا راست ان يكون عنلى السرب جيم صاحت برکسی قیم کی کوئی روکا وظ مذہر۔ دو مرکب یا کہ و ہ الجسم سليم الجواءح صح المج وتندرست بورتعية كاسك اعضاروبواح لدسبب واددمس اللهتعر ميح وسالم بول رادر چوتقى شرطريه ب كد خداوند عالم كى طرف فاداتمت هذبا فهومتطيع سے ایک سبب فاص ماصل سریص وقت یہ جاروں شرطیں فقيل لممشلائ شي نقال انسان میں یانی جائیں۔اس وقت ووستیطیع کہلاتاہے۔عرض يكون الرّجل مخلّى السّرب کیا گیاس کی مثال کیا ہے ؟ آن جناب نے فرایا کرایک محيح الجسم سليم الجوارح شخص بالكل أنا دہے كوئى روك لوك نبيں ـ بدن اسس كا ولا يقدم ان يزنى الا اب میم ادراعضاراس کے سالم ہیں۔ بایں ہمراگردہ زناکرناجاب برى امرأة فاذا وجدالمرأة تروواس برقادرنيين رجب مك اسے كونى عورت زيل جا فاماان يعصم نيستنع كيا اب عبب عورت أست مل كئي. تربير ما توه برفيق خدادندي إمتنع يوسف داما ان يخلى زناسے إزرب كا مبياك معزت يوسعن عليه السلام باز السرب بيندوبينهما فيزنى رہے تھے۔ اس مورت کے ساتھ تخلید میں زناکر کے زانی فهوذان ولمبطح الله باكرالا کہلائے گا۔ بیں ما تواس نے مجبور موکر خدا کی ا طاعب کی ولمهيعص بغلبة وسئل ہے ادرن ہی نعا پرفلبہ پاکراس نے اس کی نا فرمانی کی سہے۔ الصادق عِن قعل الله خداه ندعالم سحاس قول كروگوں كوسجده كا حكم ديا جآيا تخااس فا عنزوجل وقدكانوا يس كرده بيح وسالم تفي ك بارك بي حضراً مبغرضا وت علالسلام بدعون الى السجود وهم

بے کو استطاعت فعل کرتے وقت توہوتی ہے گراس سے قبل نبیں ہونی آپ نے بیس کو طایا - امشوك القوم - بدادگ مشرک ہیں -

اس مشلمیں شبیعنر حیرالبری کے فظریر کا بان کا بادہ میں اہل ہی کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قدرت اس مشلمیں شبیعنر حیرالبری کے فظریر کا بان کا بندہ میں فعل سے تبل ادراس کی بھا دری کے دقت بھدام دنہی سے بھی پہلے موجود ہوتی ہے جبیا کا آب لتوجیدیں بوایت جناب شام ہی سالم معزت معادق علیالتلام کراس کاکی مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ اسکام خدا سبح السفا در ممنوع اکورسے بازر ہے کی فدرت رکھتے تھای بنا پر ان کا انتحان لیا گیا تھا۔ امام جسب معنوت باقرائع سلام بنا پر ان کا انتحان لیا گیا تھا۔ امام جسب معنوت باقرائع سلام بنا کہ علیہ السلام ارشا و فرماتے ہیں کہ توریت میں بیدا کرکے اپنے خداوند کرم نے فرمایا اے مرسی باید کے جاریت فرمائی اور انجی گات میں ماکا کر دیا اور نا فرمائی سے منع کیا اگرتم میری الحاصت کرو گے تو اس مرتبی کو رست تعاون دوک لوں گا حب تر مردی الحاصت کرو گے واسس مرتبی پر میر الحاصت کرو گے تو اس مرتبی پر میر الحاصت کرو گے تو اس مرتبی پر میر الحاصت کرو گے تو اس مرتبی پر میر الحاست کرو گے تو اس مرتبی پر میر الحاست کرو گے تو اسس مرتبی پر میر الحاس مرتبی پر میری طون سے تم پر چیت تمام ہرگی د

سالمون قال مستطيعوك الاخد بما المروا به وبترك ما نهوا عنه و بذالك ابتلوا مكتوب يا موسلى المختلف كالمتوب يا موسلى الى خلفتك و المعتبى فال المعتبى فال المعتبى فال المعتبى فالمنتك على طاعتى و المنت على الما عنك على معميتى ولى المنتد عليك في طاعتك ولى المنتد عليك في معميتك ولى الحجد عليك في معميلك لى معميلك لى معميلك لى معميلك لى

سروى بكراً منا بالله استطاعت شهرا ما كلف الله العباد كلفة فعل ولا فها هرعى شئ حتى جعل لهمالا ستطاعت شهرا مرهم وفيها هم فلا يكون العبد اخذاً ولابتا دك الآ باستطاعة متقدمت قبل الاحرو النهى و قبل الاخذ والترك وقبل القبض والبسط بهن خداد تدمال في اس وقت بحك المنه بندن كرى امريني كاللف نيس وى رجب بحك بينهان كاستطاعة متفاد تدمال في اس وقت بحك المنه بندن كوك امريني كالملف والترك وقبل المرتب بهان كاستطاعت علانين فرائي اس كريدان كوك بن بالا عن المرتب كراس استطاعت كوراهيد مع المرفيل وزك ادر حك وسكون سي بهام موجود موتى بهان ورست بهاك بياستطاعت وقدرت سب كابني ذاتى ادراستقلالى نيس بها مكر خداد ما أولى مطاكره و بها والمنافزة المنافزة المنافذة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافذة المنافذة المنافزة المنافذة المنافزة المنافذة المنافزة المنافذة المنافذة المنافزة المنافذة المنا

دسوال باب عقيده بدااوراس كي حقيقت حنرن شنخ الرجيفه على الرحمهُ فريات مي ميودي اس بات كے قائل بیں کر خدا دند تبارک و تعالے تنام کاموں سے فراغست اکراب بار ہوگیا ہے گراس ارے میں مجارا عنیدہ یہ ہے

باللاعتقاد في البيلاء تال الثير ابوجعفرات البهسوج قالواان الله تبادك وتعالى ف فزغمن الامرقلنا بلهوتم

کے علاوہ کوئی ادرجاب و تیا تو بیں نیرزی گردن اڑا دیتا ادر میام بھی واضع ہے کداستطاعت و قدرت انہی نثرا کط كى موجودكى مين ماصل برتى بي جراس مدميث شراعي مين ذكريب حركة منن رساله مي موجود ب كنا بالتوحيد میں الی ہی ایک روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے موی ہے۔ اور اس کی مُویدا ورببت سی روایات کا الترجید ادر مجار الانوار دغيره مين مردي جي -

بهرمال اس مندين مي عيرع تبده وي ب مندج واختيارين گذر يكاب كدلاجب و كانفويين سب اموجبين الاموسين وامديه وومعقول ومكمل نطريهمي بكالغين كالعبن سرآ مدروز كارعلمائ اعلام معي اس كصمت کااعتزات کرنے رمجبٹر ہرگئے ہیں بنیا نج ملامہ فوزالدین رازی سناہ جبروا ختیار میں طویل گفتگوا در مجت کرنے کے بعد يصفيه بير مدخى نفول الحق ما فال بعض ائمة الدين لاجبر ولا نفويين مبل امربين الامرسين اس مشلمین جی بات دو ہے جو معین اَمْدُوبِن ( آمُرا بل سبت علیهم السّلام ) نے فرمانی ہے کہ نہ جبرہے و تعویف عمد امراس كمين بن ب ي ج إلحالحق بعلوولا يعلى عليه-

ا زالة منشبه يعض ردايات بين بندے كى استطاعت كى نفى دارد ہے جبيا كدا صول كافى دغيرو ميں اليبى لعبن ردايات مرحودين توان ردايات كاجواب بيهدكه اليي سب روايات اشطاعت متقله كي نغي رمحمول بين يعني منده خو بخرد بالذّات متعلیع نبیں ہے ، اور برامر ورست بھی ہے جبیا کداویراس کی وضاحت کی جا چکی ہے نیزمکن ہے كريه روايات متفام تقييهي واروسوني مور سركيف ان سے نفي استطاعت براتندلال كرناكسي طرح بعجي يحيح نهيں ہے۔ و إناهد بناه السبل اما شاكل واساك فوسًا"

وسوال باب اعتقاد بدأ اوراس كى ال حقيت كابيان

مئلہ بلاکی ہمیت اوراس میل ختلات کے زاع لفظی ہونے کا بیان مائل ہیں ہے ہے کرجن ر و بعتر کی طاف سے Presented by: https://dainlibfary.com مراوران اسلامی

کر خدا ہروقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے ادرایک کا م کرنا اسے دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتا ۔ وہی زند ہکتا ہے۔ ادروہی مارتا ہے۔ وہی پداکرتا ہے ادروہی روزی دنیا كلّ بهُم موفى شان لابشغله شان عن شان يجيى ديميت و يخلن ويرزق و يفعل ما بشاء و قلن

ابنى خوش فهمى سے يتمجيتے بي كومشله بدأ ندمب امامير كے خصائص بير سے بينداس ليے حقیقت حال سے جہالت یا تجابل کی وجہسے بمیشدالی من برزبان اعتراص دراز کرتے رہتے ہیں رجس سے معلوم بوتا ہے کدانبوں نے اس مئلا کی حسّنت کو سکھنے کی کوششش نہیں کی یا بھیرائی بعبن نصوص مسلمتوں کے تحت اسے غلط طراحتے برمیش کر کے عل زاع ارمعركة الأرادبنا وياب مبياكه أكثر اخلافي مسائل كى يبي كيفيت ب. أكرمنيدلهات كے لئے برقيم كے تعقبات ادمندات سے بالاز بوراس مندکی کد حیقت کے پینے کی کوشش کی جائے ادراس مرکومل کرنے کے سے تفورے سے غور دفکر اورامعان نظرے کام لیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کراس سلدیں جو کھوا خلاف ہے اس کی زاع لفظی سے زیادہ کوئی حیثیت نیں ہے۔ در مذفے الحقیقت کوئی اختلاب نہیں ہے مجکہ میشار فرافتیں کے نزديك خفانق اسلاميرس ايك عظيم الشان حقيقت أدرعقا يُصحيم بي سے ايك ميم عقيده ہے ۔ اس كا اقرار و اعتقادر كمناصفات البييس سے ايك نهايت اولى دار فعصفت بيبى اداده مارى درصفنت مدرت كے مظاہر میں سے ایک جلبل الفذم ظاہرے اعترات کے منزادت ہے بھتیدۂ بدا کے ذریعہ میودیوں یا ان کے عم سلک دوسرے ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کی روہوجاتی ہے جربہ کتے ہیں کرخدانے جو کچھ کرنا تھا وہ کردیا۔ جھت القله بعاكان ومأهو كائن يتلم حثك بركيا ب ادراس نوشه مي اب كسي قىم كاتغير وتبدل بمي نهيل بو سكنا . يا يوعنيدهُ فاسده ركفته من كه خدا ك البني خدائى اختيارات ابنى لعبن مخلرق كے حوالد كروے ميں اور اب خردمطل ادربكارمحض ب- يقولون بيدالله مغلولته نيراس عان فلاسفرك نظريم فاسده كي ففي ريمي مطلوب ہے یجواس بات کے قائل میں کرخدانے فقط عقل اوّل کوخلی کیا ہے۔ اس کے بعداس کی قدر ت كى تا شرختم بركئى ربعدازا عقل اول في عقل ثانى كواورثانى في ثالث كو و كمذا . . . د بيان بمك كرعق ل عاشرف تنام عالم كوسيداكيا واربعي التمم كع معض نظرايت إطلهين وجن سعة قدرت كالدكالعطل لازم ب عقيدة بدأست ان سب نيالات وامبيركا بطلان واضح وعبال موجاتا ہے۔ اس مشله ميں پر بابن كيا گيا ہے كہ لوگوں کے بیخیالات غلط اورا زفسم ممالات میں عکرسب اختیارات منووخدا وندعالم کے قبعنہ تدریت میں ہیں بل يدا لا مبسوطتان ينفق كيف يتنادروه صاحب الاده واختياراور وقبارس الدميشه اس کے نیومن د برکات ادرکائنات میں اس کے تصرفات جاری دساری ہیں جس امرکوچا ہتا ہے۔مقدم کرتا ہے

ہے رجو جا بتاہے دہ کرتا ہے ادر ہمارا مرتعی عقیدہ ہے کراند جاز يمحوالله مايشآر ويثبت وعنده جن چز کرمیا مبتا ہے شا دیتا ہے اور جے جا ہتا ہے <sup>ث</sup>نا بت ام الكتاب وا خه لا يحوالاماكان كرتا ہے كيونكراس كے پاس ام الكتاب ہے دواى چيز كو دلايثبت الامالم يكن وهذا ليس

ادرجے چا تباہ موفر کرتا ہے کسی کو ماڑا ہے کسی کو مبلاتا ہے کسی کو ربین کرتا ہے کسی کوشفا ویتا ہے کسی کو وسعت رزق عطاكرتا ب. اوركسي كونكي معيشت بير متبلكات اب كسى سيسلطنت كرجينيا ب اوركسي كوغان عك علا فرا "اب صلا رحى دغي كالملي خيرك دجر الله كى عربرها أب . اور تعطع رحمى وغيره جراف سے كسى كى عرکھا آ ہے۔ زنا دغیرومعاصی کے اڑکاب سے کسی کے رزق ادراس کی عرکوکم کرتا ہے۔ ادرعفت وعدالت دغیرہ محاس ہے کسی کے رزق میں وسعت ادر عمر میں طوالت عطاکرتا ہے جبیا کہ خود خلّا تِی عالم کا ارشاد ہے۔ کل یو هر هوفى نذان عداد تدعالم مرمدنى شان مي برتاب بمحوالله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ووچیز حس کوچا بتا ہے موکرونیا ہے ۔ اورجے جا بتا ہے تا بت کردینا ہے کیونکراس کے پاس ام الکتاب الوج مخزی ب- الالدالخلق والد مراى كے تبغة تدرت ميں ب منات كزاادر مكردينا ب كيوكرع -سكون مال ب تدرت ككارخافيين بكرع

برلمظرے خالق کی نئی شان نئی آن ،

م جن چیزنے اس مشلد کو زیادہ خامعن دیمیے ید بنا دیا ہے وہ لفظ اس شدمین مشارات تباه کی نشاندی برا کالغری استعال ہے کیونکہ پر نظامونی زبان بیں عوثا ان معن میں استعال برتا ہے کرمبد پرمعلومات کی دحب سے سابقرع و موارا دو یا سابقدرائے کو ترک کرسے اس سے برخلاف کسی دورسے عودم دامادہ یا کام کوکرنا کا برہے کہ اس اعتبارسے اس تفظ کی نسبست باری تعالیٰ کی طریت برگز جائز نہیں مرسكتى ركيزكراس سے اس كاجل لازم أتا ہے راسى لغوى معنى كى اول كرمغا درست اغيار فى مميشد الى تق كو عوام الناس میں بدنام کرنے کے لئے ایری چوٹی کا زورصرت کیا۔ اورعوام الناس کو فدہب تی سے متنظر کرنے کے ملئے یہ تا تروینے کی سی ناز مام کی کراس ندہب میں رساز اللہ اخداد ندعا لم کرما بل سمجا ما تا ہے۔ ادریک اں میں خدا کے شعلق برنظر ہیں ہے کو دہ آج کوئی کام شروع کرتا ہے یا کوئی رائے قام کرتا ہے مگر کل جب اس پر مراكنات برنا ہے كدوكام يارائے غلاہے تواسے چروكراس كے مالعت فعل يارائے پر كاربند بوجا اے سجان الله - هذا جهنا م عظید معلاكرئ شدین اوعیل دفیم انسان خدائه محمر وعلیم كم بارسيس ایسا اعتادر کم سکتاہے ؛ ادرایے ارکی نبیت اس کی ساحت تدس کی طوت دے سکتاہے ۔ حاشادکلار Presented by https://Jafritibrary.com

موکرتا ہے جربیلے موجود ہوتی ہے۔ اورای کو اب کرتا ہے جو پہلے موجود نہور ہد جا دہ نہیں جس کے میودی اور ان کے ابتاع کے قاُئل ہیں۔ اوراسی جا کو بینعون میودی بھاری طرف نسوب کرتے ہیں اور ان کی دیمینا دیمین مختلف ارام دا ہوا مرکھنے والے

ببدأ كما قالت اليهود وانباعهم فنسبنا في ذلك الى القول بالبداء ونبعهم على دلك من خالفاس اهل الاصواء المختلف دقال

فاعظه الناس منذ كا فوا ما قدى دالله حق فدى ٢ اس مم كى افترا پردازين، فتنه سازين ادر حقائق كوفلاط بقيه پرتور مروز كركيم پيش كرنے كأنتيج بسب كركتا يا مجى فتية وضاد كا بازارگرم ہے ۔ ادر علم دختيقت كافتدان ہے ع۔

عكذا بينسد المذمان ويفنى علمغيد ويدرس الدشو

متشا بہات کے منمن میں بیشیں کی جاچکی ہیں۔ عدّمر مبلال الدین سیرطی نے اپنی تعبیر آنقان ہے مسے رہیلہ ابدنا العرالا استقیم کے سامت معانی تحریر کئے

ہیں مبیا مازی ہوگا ایسے ہی اس کے مال کے مطابق اس کے معنی مراد لئے جائیں گے۔ اگرفیر موایت یا فقہ ہے تو اس کامعنی ہوگا ، ارناالصرا کا استعیم کر نہیں سیرحا راستہ و کھا ۔ اور اگر ہوایت یا فقہ ہے تو اس کے بیمنی ہوں گے شتنا ہم کر نہیں سیدھے راستہ پڑتا ہت تارم رکھ اور اگر اسے ثبات بھی ماصل ہے ۔ تو بھیراس کا مطلب یہ مہوگا ، کہ

بتنا و تهی سید معراند را مند را است ادم راد ادر الاست بات می ماسل مید و میراس ماسب یه برده می زو نا معرف به بهاری بداست دمونت میس اضافه فرا - دعلی بداالقیاس -

اسی اصول کے محت میب اس انفظ و بدا کی نسبت ضداوند عالم کی طرف وی جائے تراس وقت اس کے افرار روز اللہ کا مور میں کا بھر معنی کلم روز اللہ الفاد اور کی چیز کا محتی مرف کے بعد ظاہر موڑا) مراد نہیں ہوتے مکد و ہاں واب باری کیا افہارا درارات کی معنی کہ وہر مقصور ہرتا ہے۔ دعبد اللہ مصن اللہ حالم اللہ ماللہ میں اللہ عالم میں اللہ حالم میں اللہ عالم میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

ہمارے مخالفین بھی ان کے ممکلام موکر میں مطعون کرتے ہیں۔ حصرت صادق علیہ السّلام فرماتے ہیں کر الشّر حبّل کرنے اس دفت کم کوئی نبی نہیں بھیجا حب تک اس سے بین افرار نہیں ہے سے ۱۱ خداکی عبو دست رہا فعدا کے شرکویں سے بیزاری دس بیک فعدا الشادقُ ما بعث الله نبيا قط حتى ما خدعليد الا تراس لله بالعبوديّة وخلع الانداد وانّ ته يؤخّر ما يثاء وبقدّم

له صماخًا و تول جربيرة

لنا الفضل في الدّبيا و انفك راغه وغن لكديوم الفيا متر أفضل ظلصه طلب يكدام كا پود بران معنى بن كى موافقت ب ببياكه سمعت لد صراخًا ادر جريك شعرلنا الفضل كه انديخون لك دين لام لمبنى "من" استعال براب كيون كديبان عنى مراد سمعت منه صراخًا ادر " خون منكدا فضل" بين دابنواس لحاظ سه اس طرح اس لفظ كي نسبت بارى تعالى كى طوت ب غبار ادراس كى صحت بالكل دامنح داشكار بوماتى ب -

صداوندعا كم كوهي ميل ونا وافي كى وجربالهيل موا التباري برائه التهاري ونا وافي كى وجربالهيل موا التداري التباري برائه التداري بران التداري بران التداري بران التداري والمداري والما والتداري التباري بران التداري والمداري والمداري والما كوبرا بياب و التباري والمداري والمداري

كس قدرانسوسناك بات بي كرباي مرتصريات فالفين يركت بي كد خرب شيعه مي عفيده بداك

ص چیز کوچا ہے مُرخر کرے اور جے چا ہے منقدم کرے ہمائے رسول کی شریعیت اور احکام سے چیلے تمام انسیاء کی شریعتیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں - ما يثاً ، و نسخ الشرائع والاحكام بشريعة نسيتناوا حكامه من

ذربعه خدا دندعالم كتحبيل كى جاتى إع

ببوخت عقل زجرت كرابر جراوالعبي است

اگر خالفین میں ممت وحرائت ہے تو ا ہے مدعائے باطل کی تاثیبہ میں ہمارے کسی امام معصوم کا ارشاد باکسی عالم دین کی تحقیق متین میش کریں۔ ورنداس افترا رپوازی سے بازا کمیں کیونکر ارشا وقدرت ہے انعا یف تو ہی الکذب الذین کا چوکھنوں ۔ افترا پردازی وہی لوگ کرتے ہیں جو ہے ایمان ہوتے ہیں۔

بدا میں معی بہی ہوتا ہے کو مختلف علل واسباب سے خدا و ندعالم لوگوں کے مالات و کوالف کو بداتا رہتا ہے ہیا کیک البی واضع اور دوشن حقیقت ہے کہ کوئی عاقل و بالصبیرت النمان اس کا انکار نہیں کرسکتا اس سے ناتو خدا کی جہالت لازم کا نئی ہے ۔ اور یہ کوئی اور نعقص وعیب بکداس سے اس کی قدرت کا بلہ ، شنبشنا جمیت مطلقہ اور اختیارات واسعہ Presented by: https://Jafrilibrary.com

ادر قسد آن کرم سے سابقہ تنام کتب سمادی نسوخ ہو گئی ہیں۔ معفرت امام معبغر صادق علیب، السّادم

ذلك ونسخ الكتاب بالقران من ذلك وتال الصادق صن

كاللهارمونا ب- اسى ك معصوبين مليم السلام ف فرمايا ب- ما عبد الله بشى مثل البدا عقيدة برا كى طرح كسى چيز كے ساتھ خداكى عا دت نہيں كى كئى ماور بروايت مشام بن سالم معزت مساوق آل محرسے يوں مومى ب- ماعظمالله بمثل البدا عب طرح بدأ ك وربعه فداكي عظمت وحلالت كا ظبار بوتا اس طرح اور كسى شے سے نہیں ہڑنا رائصول كانى) ان لوگوں كى حالت قابلِ تعبّب ہے يوامحكام شرعيہ بيں ننج كو توضيح تسليم كرتے ہيں۔ گراحكام كوفيدين بداكوغلط مجھتے ہيں عالا كردونوں كى ختيت مشترك ہے ۔ دو جرايراد بدايركرتے بن ي اعتراض نسخ ربھی دارد موسکتا ہے۔ لہذا جو جواب وہ نسخ کے بارے میں دیں گے۔ وہی بدا کے بارے میں ہما ری طرف سے مجما جائے۔ مبدا کی ادر مجی مختلف طریقیوں سے زضح و تشریح کی گئی ہے ۔ مگر مس طرح ہم نے اس کی وضاحت كى ب روة حضرت بينيخ مغيداعلى التدمتقامه كى اوائل المقالات مين اورحضرت سيدمير محد باقر واما وكى نباس العنيا و ميں سان كرد تحقيق كے مطابق ب جوعا مفهم بونے كے علاوہ بہت متين تعبى ب يينے الطائف مباب سينتن طوسى عليه ارحمرف عدة الاصول مي اس سلدكي وتحقيق فرمائي بهاس معلوم بوتا ب كدان كاميلان مي اسى طرت ب ا كبرْت ردايات معتره سے بداخدا وندعا لم كے ملم مخزون مكنون بي بونا ہے نظم مشوف بيس کے علم کی دو تعمیں ہیں۔ ایک مخزون و مکنون عمل پراس نے مذکسی نبی مرسل کو مطلع کیا ہے اور دیکسی ملک مقرب کو۔ اور ووسري كسم ب على كشوت من پرده حسب صلحت البيض تقربان بارگاه يعني ملاكدكرا م ادرانبياء و ادصياء عيم التلام كواكاه كرتار منباب بمنعذوا عادسيث معصومين سيصتفا دسيزنا ہے كر بدا بيلى فسم كے علم ميں سوتا ہے مذدوسري كيونكراً ووسري قسم كے علم ميں ہي بدا واقع برور تواس سے اس كے مقربين بارگاہ كَىٰ تُكذبِ لازم آتى ہے اور خدا ہرگزا بنے متر بین كی كمذیب نہیں كرنا ۔ چنا نچے مصنرت امام صفر صادق اور صرت الم محد بأترعيهما التلام مصروى مع وفرايا العلم علمان فعلم مخزون لمديطلع عليه احدًا من خلقه وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته و رسله فا ندسيكون فانها بكذب نفنسروا ماؤككته والارسله وعلم صخرون عنداد يقدم صنه ما ببشاءو يثبت ما بشاء (اصول كافى) خدادندعالم كدوعم بي ماك علم غزون مص براس في اين مخلوق ميس سی کو بھی مطلع نہیں کیا۔ دوسراوہ علم ہے جواس نے اپنے ملا کر اوررسل کو تعلیم دیا ہے۔ بس جوعلم اس فے اپنے

ذعماً قالله عزّوجلّ بدا في ارشاو فسرات بي رجن شفس كاخداك بارك

الدارا ببیا، کوتعلیم دیا وه صورت کوکری رہے گاکیو کر خداد ، عالم اپنی کاذرب بنیں کرتا ادر دینی اپنے فرشتو لاور مولال کو کھٹلاتا ہے ہاں جوعلم اس کے پاس مخرون و مکنون ہے ، اس میں جس طرح جا شاہے تقدیم و تاخیر کرتا رہ بتا ہے۔

المیک انسکال اور طوس کا بچو اپ اس مخرون ہے ، اس میں جس طرح جا شاہی و داوصیا مک اخبا ر میں موجود ہیں بن سے ملوم و تا ہے کہ تعیاب آئا ر میں جوجا تا ہے ۔ بیتا بخیر مصابیح الا فواد میں کوالوعوں اخبا دالینا صفرت امام رصاحی انتقال میں موجود ہیں بن سے موجود ہیں ہوجا تا ہے ۔ بیتا بخیر مصابیح الا فواد میں کو المون اس موجود ہیں بن سے اس کو حوجہ ہوجا تا ہے ۔ بیتا کو موجود ہیں بن کو دو کو موجود ہیں ہوجا تا ہے ۔ بیتا کو موجود ہیں ہوجود ہیں ہوجود ہیں ہوجود ہیں ہوجود ہیں ہوجود ہیں ہوجود ہوجود ہیں ہوجود ہیں ہوجود ہیں ہوجود ہیں ہوجود ہو

بررسولان بلاغ باست دونس

یں یہ خیال ہو کر اس کو آج جس جیسے نہیں جا ہوا ہے کل اس سے خبرتھا میں ایسے تحض سے بیزار ہوں ا شى ولم يعلمه امس فا بواً منه و قال من زعم ان الله بدالدف

کر انہوں نے ایک لکڑ ارے کومرت کی خبر دی گروہ بھ گیا۔ اس اشکال کے کئی جرابات دئے جا سکتے ہیں یم فقط دوجوا بات پراکٹفا کرتے ہیں۔

پہلا جواب نہ ہے کہ ان بڑگواروں کی خبری دوتھ کی ہوتی ہیں جتمی دھینی ارغیر حتی ۔ اول الذکر میں جانبیں ہوسکتا ۔ گردوسری تسم میں بما واقع ہوسکتا ہے اور تعین اوقات دہ خود مجی اس آمر کی طرف تطیعت پرا ہیں اشارہ فرما دیا کرتے ہیں جبیا کہ مصفرت امیر ملی الشلام نے سنت کے حادث کی طرف اشارہ فرمائے کے بعد فرمایا مخار جد معدواللہ ہ والیشار ویشب و حدث کا ام الکتاب ۔ خدا ہے جا ہتا ہے نوکر دیتا ہے اور ہے جا ہتا ہے نا ب کرتا ہے اس کے پاس ام الکتاب ہے۔

ووسرا ہوا ہے۔ بہے کہ چوکہ جن مدایات میں بربان کا گیاہ کر انبیار داد صیا مکی خروں میں جاداتع میں ہوا داتع میں ہوا داتع میں ہوا داتع میں ہوا داتع میں ہوا داتھ ہوتا ۔ ان میں اس کی دجر برجان کی گئی ہے کہ اس سے ان بزرگواروں کی گذیب لازم آئی ہے۔ لہذا اگر کسی دقت ان کی تعین اخبار میں بدا واقع ہوجائے گراس کی صلحت بھی ساتھ ہی کا ہم برد کہ فلاں دجہ سے دہ خبر دقوع نبریز نہیں ہوں میں بدا کی صلحت میں اس بدا کی صلحت ندکورہ تواس طرح چونکہ ان صفرات کی خبر دقوع نبریز نہیں آئی ریک الله ان کی صداقت پر مہرات میں موجاتی ہے۔ لبنا اس مورے میں کوئی قباست نہیں ہے۔ میں ما کے دا تع ہونے میں کوئی قباست نہیں ہے۔

ادر فرایا جس کا گمان بر بوکر خدا و ندعا لم کوکسی شے کے بالنے کے بعد ندا کا منکر بعد ندا ما منکر مدند اور شرمندگی جرتی ہے دہ جارے نزدیک خدا کا منکر ہے ۔ حصرت امام حبز صادق علیہ التدم کا یہ سنسہ مانا کو ایسا جدا کو ایسا جدا کھ ایسا جدا کے ایسے میں

شى بداندامن فهوعسد دنا كافر بالله العظير وامّا قول الصّادى ما بدالله فى شى كسا بداله فى اسمعيل امنى فا نديقول

دیا تربیای کوکا ک کراس کی حگرسا ٹوسال درج کرد باجا آہے۔ ادراگر اس نے قطع رجمی کا اڑکا ب کیا تو بجائے ہی سے جا ا چالیں سال لکھ درئے جاتے ہیں ۔ لیکن لوج محفوظ میں پہلے سے اصل تنبیج درج ہزتا ہے سوصلہ رحمی کی صورت میں باطر اور قطع رحمی کی حالت میں جالیس سال ہے ، اسی طرح لوج محو واشیات میں ایوں لکھا ہے کوشلاً فلان شخص پر فلاں قت میں فلان صیب سے نازل موگی رائٹر کھیکہ اس نے اس وقت دھا نہ کی یا صدقہ نزدیا بیا بھی جب و وشخص اس مقررہ وقت ہر و ما یاصد قد کو عمل میں لا تاہے۔ تولوج سے وہ صیب موکر کے اس کی حگر اس کی ما فیت وسلامتی لکھوری جاتی ہے مگراوج محفوظ میں لطبر تعجم اس کی سلامتی ہی درج ہوتی ہے ۔ و علیٰ نیاالفتیاس ۔

اس باین حقیقت ترجمان سے داخع دعیاں مرکیا کرفقدرات و احل محتوم إدرا عبل غير مختوم كالبان آجال البية دونسم كى برتى بيرايك تقديروا مل مشروط - اور دوسرى تقديروا جل غيرشروط سجے احل سمى جى كبابانات جبياكرارشاد ندرت ہے۔ در تعنى اجلادا عباستى عندى دسوره انعام ، احلِ وَتَقدرِ مِشروط مِين شروط كَنعيرة مبدل سے كمى دميني ادر تغير و تبدل بونا رمبتا ہے مگرا جل غیر شرو دانعینی اعبل سمی میں کسی تصریم کی تقدیم و تا غیریازیادتی دکمی نہیں ہرسکتی رارشاد تعدرت ہے و سا یعتسر منِ معشرو کا بنقص من عمولاً الانی ٰکتناب (سوء) فاطریے ع )کی *تُقُف کی عمر نظر متی ہے* ادرنگفتی ہے گریکردوکاب (لوح) میں درج ہوتی ہے۔اس طرح صنرت فرج کی زبانی قرآن مجدمیں مذکورہے کر انبوں نے اپنی قوم کونیسیت کی استغفروا رتک زفاته کان غفاماً ایوسل التمار علی مراماً ويمددكم فياموأل وبنين ويجعل لكمجنات ويجعل لكم إنهارًا رسور، نوح بياع، تم ضاوندعالم سے طلب مغفرت كروروه تم رياسمان سے مرسلا وحار بارش برسائے گا ادر مال واولا وسے تمبارى مدور كئے کا ۔اورتمہارے لئے با خاسے ونہری جاری گرے گا گرقوم نے اپنی حماقیت والائقی سے ان کی اس زرین صبیست پر عمل ذكيا . لبذا ده بلاك درباد موكئ ادرحرب فعلط كى طرح صفود مبتى ست مثر كى معكوم براكه أكرة م اس نصيعت رجمل كر لیتی تراس ا مری الاکت سے بی جاتی ماسی طرح خلاتی عالم الل القرائی کے مابو میں ارشا وفرما تا ہے۔ لو ان اصل القراى اصنوا وانقوالفتحناعليهم مبركات من السماء والاماض (سورة اعراف لِيَّمَ

براہ ہے۔ آنجنات کا اس ارشاد سے طلب یہ ہے کہ خداد ندعا لم کی الینی صلحت کبھی ظاہر نہیں ہوئی جیسے کرمیرے فرزند اسلیل کے بارے میں ظاہر مونی ہے میری زندگی میں اسے موت وے و تی آد لوگوں کو یہ بات معلوم ہو مبائے کہ وہ میرے بعد اما م نہیں ہے

ما ظهریله بسماندامرنی شی کما ظهرکدفی ابنی اسلیل ادا اخترمهٔ تبلی لیعلم ان لیس ب ما ما م بعدی -

یعنی اگریرستیوں واسے لوگ ایبان لاتے اور تفری اختیار کرتے تو یم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں ان کرتے تکین انہوں نے ایسانہیں کیا ۔ لہذا ان میوض و برکان سے محروم رہ گئے ، اسی نبا پر توقوان میں وار دہے حل ما بعبا ملکہ و تبی لو کا د حا ملکہ دسوی یا فرفان اللہ ع ۲) اگر تساری و عاد بچار نہ ہو توضا تباری کوئی بروا نہ کرے ۔

ا يمان بيسوال اوراس كا جواب كله ديا جائل بيسوال كيا جائلنا بي كرجب آخرى وحتى فيصله لوح مفوظ مين الكيسوال المراب المنظمة المرابيراس كالمحتفية المرابيراس من المرابيرات المرابيرات المرابيرات المرابير الم

یں بب بربت اور قضا و قدر کے متعلق ہے۔ لبذا اس کے متعلق حبتم کرنا ہم پر لازم نہیں ملکہ ہم اسے کما حقہ محجہ ہی نہیں سکتے جب اکر ہم سابقا مندا و قدر میں تعنصیلا اس مرضوع پرگفتگو کر چکے دیں۔اور بیصیفت طا ہرہے کہ جارے

ف فیتا یک بنا براحمال کها جاسکان و والعداد عند الندی کرمکن ہے کراس میں پیملمت ہو کہ خلاق حکیم ان ملا کد کرام پرجواس محروا ثبات کے کام پر مامور ہیں۔ نبدوں کے ساتھ اسنے الطاف ومراحم کو واضح کرنا چا ہتا ہے کروہ وار آخرت سے پہلے کس طرح اسنے نبدوں کوان کے اتھے یا بُرے اعمال کے غرات سے ووجیار کرنا رہتا ہے یود

كس طرح فانون مكافات كاعمل جاري وساري ہے۔

ف النظاري كرمكن بكراس سے بيغوض وغاميت بو كرفداوند عالم البنے سفرا ولينى انبيا و وا مُركے ذريعه بيرامر لوگوں كے ذہن نشين كرانا چاہتا ہے كدان كے اعمال صالحہ كوان كے احوال كى اصلاح ميں اوران كے اعمال ستيشہ كو ان كے مالات كے بگاڑميں كانی حد تک دخل ہے ۔ اس طرح وہ البجھے اعمال كوشوق سے بجالائميں گے اور بُرے اعمال ۔ متناب كريں گے دكيونكہ لوح محفوظ ميں حركج و لكھا ہے وہ ورخقيقت ان كے اعمال وافعال اختيار ميكامى نتيجہ و ثمرہ ہے ۔

د أبعًا يكومين مكن بي كراس مقصوريم كومودا نبات ك طبع مين لوگون كى وعاو بكاراورصد فات و خيرات كاسلىد مارى رب يې كرم ائ خودايد عبارت ب آيت ماركداد عو فى استجب لك ان

الذين بستكبرون عن عبادتى سيل خلون جهندد اخرين - بين عبادتى سي مراود عاب ملاده بري صنقات ونيرات مراود عاب التاس خلام معنات ونيرات من توغو با دوساكين كافائده بعي بوجاتات جربتري كار فيرب نيراتناس من ففع القاس خلام من المام من مرات كاسلامي مرقوت مرجاتا وحسست من كراكريم وراثبات كاسلامي مرقوت مرجاتا وحسست انسان ان سعادات وبركات سي وم مرجاتا من الحكم انسان ان سعادات وبركات سي وم مرجاتا من الحكم والدس اس ولف العالم بالعقائق ولنعد ما فيل ح

رموز مملكت خويش خدوال وانت د تركدات كوشنشيني حافظا موزومنس

أ أَكْرِيْكُنْدُّتُ ول دوماغ سبي اس مُسُلِيكُ مُسَام تخفیفات را بات الم سنت مشار برای اید مزید مخفیفات را بات الم سنت مشار برای اید مزید بے کہ باور ان اسلامی کو جرکھی نفرت و وحشت ہے ۔ وہ تقیہ کی طرح صرف نفظ بدا سے سے رور مذاس کے معنی و مغبوم كاوه خودهمي بجارى طرح اقرار داعترات كرتيے ہيں راس سلسله بيران كيے بنيد علام اعلام كى تحققات اوران كى تعبض روایات نقل کرتے ہیں جن سے ہما رہے مدما کی حرف برحرف نائید ہم تی ہے ۔علامہ زمخشری اپنی تفہیشات ج ٣ صلير لمبع مصر مي بنري تب باركه وه أ يعمره من معمر و لا ينقص من عمره الا في كما ب وسورة فاطري عم يصح بي وفيد قاويل اخروهوان لا يطول عبرانان وكا بنقص الدنى كتاب ودمو رندان بكتب في اللوح ان حج فلان ادغزا فعمر يا ربعون سنتروان حج وغزا فعموء ستون سنتم فانداجمع مبنهما فبلغ الستين فقدعمروا ذاا فسرو احدهما فاحه يتجاوؤ بدالا دبعون فقد فقص صن عمولا الّذي هوالغا ينهوه والمنتون واليدارس روسول الله صلى الله عليه وسلهدان الصدقة والصّلة تعمدان العيار و تغذ بيدان في الاعمام الخ ... اس آيت مباركه كي ايب ادر تاويل يريمي بي كسي عبي انسان كي عمر برستی یا گھٹی ہیں گریکروہ بیلے کتاب و لوح محفوظ ا ہیں موجود ہوتی ہے۔ اور اس کی کیفنیت یہ ہے کہ لوح و محرو انبات، مير لكما مواموًا ب كرار فلان شخص في فقط ج ياصرت جهاد كياتواس كى عمر جاليس سال سركى رادراكروه ج و جہاد ہر دوکو بجانہ یا تو بھراس کی عمر سا چھ سال ہوگی ۔ پس اگر دہ ہرو د کو جمع کر دے اور سا ٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی عمر گویا بڑھ گئی ہے۔ اور اگر فقط ایک چیز پر اکٹفا کرہے۔اور اس کی عمر حالیس سال سے متجاوز نہ ہر تو گوبایس

له بم الله پاليسون باب ك ول من ولائل قالدت أبت كري كك كران معزت كريم كي حرف و فقط لفظ م تعقيد من سهب ورز جال كراس كم علب ومنه وم كالعلق ب اس مين وه بجارت سائتومتني بين - فانتظر دا اني معكم ومن المنتظرين - کی عرکعت گئی ہے اسی طلب کی طرف اشارہ کرنے بھوٹے پند پاسلام متی الشرعلید (داکد) وسلم نے ارشاد فسد ما یا ہے کو معدقد دینا اورصلہ رحمی کرنا شہروں کو آبا واورعروں کوزیا و وکرتے ہیں۔

اسى طرح علامة قاصنى سبينادى نے ابنى تعنيرانوارالتنزلى ج منشا طبع مصرر پندكورد بالا آست و في عبرا يدكى تسبير يكتاب وقيل الزيادة والنقصان في عمر واحد جاعنبا ماسباب مختلفته اثبتت فی لوح مثل ان میکون فیدان مج عمروفعمر « ستون سنته والافا دبعون - الخ - ا*س عبارت* كامطاب تقريبًا وبي بي جوز مخترى كى عبارت كابيان بوعيكاب، عقدم فخرالدين رازى في اين تفسيركبيرج ٥ طن طبع معرس آست مارك بعدوالله ما بشآء ويثبت وعندلا ام الكتب رسور لا رعدي ع) كى تغبيرى بندا قرال درج كئے ہيں۔ ان ميں سے سپلا قول بربان كيا كيا ہے كه اضاعامة في كل شي كے ما بقتضيدظا صراللفظ يمحوص الرزق وينزيد نيدوكذاالقول في الاجل والسعادة والتَّقاوَّة والديمان والكفروهومذهب عمروس مسعود والقائلون بهذاالقول كانوا يدعون ويتضرعون الىالله تعالى في ان يجعلهم سعداء لا اشقياء وهذا التاويل رواع جابرعن دسول الله صلى الله عليه وسلم - يمروانات كاسله تمام اشارين جارى وسارى ب - بعياك أيت کے ظاہری الفاظ مجی اسی امر کا نقاضا کرتے ہیں مخدارزی میں کمی مجی کرتا ہے ادرزیادتی مجی ادربی كينيت موت و حیات ادرسعادة و نشقادت ادر کندوایان کی ہے (کران میں تغیر و تبدّل ہوتار ہتاہے) یہی عمرو بن مسعود ومشہور عالم ابل سنت الكانظرية ہے اس قول كے فائل خداد ندعالم كى بارگاہ بيں انتہائى تعنرع و زارى كے ساتھ دُعا كرت بي كروه ان كوسعيد بنائ نه شقى دېد كنيت .اس تاويل كومناب جابرېن عبدالله انصاري سف جن ب رسولِ خداصتى الله عليه دوآلم) وسلم سے روابیت كياہے و بيرآ تشوال قول بينقل كياہے كدا خدفى الدر خدا ي والمحسن والمصائب يتبتها في الكنب ويزملها بالدعاء والصدقة وفيرحت على الانقطاع الى الله تعالى ميمودا ثبات ففط رزق ا درمصائب وآلام كمعاطيين بوناب مينطي خدايه امورارح بين درج كتاب ميردعاد صدقه دسينه كى وجرست زائل كردينا ہے۔ اس ميں لوگوں كوخداكى طرف متوتج برمنے يززغيب وتخريص دلانا مقصود ہے تربیبی وہ بدا ہے جس کے حصرات شلید خرالبریہ فائل ہیں تعجب ہے کہ فز مازی بیسب عقائن كمن كر بعد صناع برشيون براعزا من كرت موت محقه بير - فالت الرافضة البدا مجا مُسزعلى الله - را ففنى لوگ كيتى بين كد بدا خدا يرجا رُز ب ع -

> بسوخت عقل رجیرت کراب ج بوالعجی ست گرمیسوچ کرکر . . . . را حافظ نباشد " برتعجب کم میرجا تاسیص

گیار ہواں باب خداوندعا لم کے بارے ہیں حبدل و جدال کی مما لغیت ۔ معزت سینے تدیں سرہ زباتے ہیں رخب دندھالے بارے ہیں بالخاعتقاد في التناهي عن ألجد ل والمرافى الله م خال الشيخ ابوجعنر الجدل

علة مرحلال الدين سيطى في اپني تغيير ومنتوري م مينيد بياس تسم كه اخباره آثار نقل كف بي جربالصراحت بدا پر ولالت كرتے ہيں۔ ووچار الاحظه بول مستدرك ماكرے ابنائيج ابن عباس سے روابيت كى ہے كرانبوں نے فرايا كا ينفع الحندرص القدرولكن بمحو مالدعا ما يشاءحتى القدس يعين ورنااور خوف كرنا قعناوتدر سے نہیں بچاسکا. إلى البته خداد مركم و عاكے وربعہ سنے جاسے أو تضاكر معى محركر دتيا ہے ۔ جناب ابن سعوركى يه وعا نقل كى م كروه باركا وايروى من وعاكما كرتے ستے الدهدة أن كتبنى في السعد اوفا فبننى في السعداء وان كتبتنى فى الاشقياء فامحنى من الاشقيار واثبتنى فى السعداء فاتك تمحو مانشاء و ثبت وعندك ام الكتب را س الله الروف مجهسدامين لكما ب ترمجهان بي ثابت ركد ادر الروف مجے اشقیامیں ورج کیا ہے توریاں سے میرا نام اور کے سعادیں درج کر کیونکہ توہے جا شامو کر دیتا ہے۔ اور جعيما بنا بي البن ركمنا عيد نير عن إس ام الكتاب عيد نيزكمب كاية قول مجي نقل كيا- ي كداك إران فعناب عرب كار الله اليتدني يحتاب الله لأ نبتك بما حوكائن إلى يوم الفيامة قال ماهى قال قول الله يجعوالله ما يشارويشب وعنده ام الكنب الرفرآن مي ايك أبيت دبرتى تومن فركو قیاست کک سرف دالے دافغات بنا دیتا عرفے پرچیا دہ کونسی آین ہے کوانبوں نے کو ، یعدواللہ م يسنا والديته... ان حقائق ٢٠٠٠ نعاسك واصنع وأشكار موكيا كرعقيدة بما عندالغريقين سلم ومرس ب رهن میکوء انعابِنکود باللسان وقلبه مطمئن بالایمان راب بجی اگرکوئی کلیرا فقیراس بات برمر بر رفداک من لفظ بدان كى كتب سے وكها يا جا ئے تورو اپنى كتاب نهايداب اثير لغت بدارا در افوار اللغة معتراول باب لباً صت پر برمدسی ملاحظررے۔ مداللہ ان بعدلیہ عرص کا ترجم مولوی وحیدالزمان مترجم صحاح سقرنے برکیا ہے \* الله كرسي منظور مواكدان كوازما مي "الحدد لله على وضوح الحجة وكشف المصحة ولل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة اناوص ابتعى وبعال الله وماانا من المشركين

> گیار ہواں باب مجا دلہ کاسب ان اس بب میں معنرت معتمد علام نے درباتوں پر زور دیا ہے۔

جدل و عدال ، كا يخى اورفصنول كفتگوسے مما نعت كى كئى س نےاللہ منہی عنہ لاتنہ یُودی سيوبر اس قسم كي غلط مبنين البي حيزون كك مينجاتي بين -جر الى مالا يىلىق بەروسىك اس دا تب ایزدنی کی شان فدرسیت کے سرگز لائق نہیں الصادق عن قول الله عنّرو ہوئیں۔نداکے اس قال کہ خداکی طرف انتہا ہوتی ہے ت حِلُّ وإنَّ اللَّ رَبُّكَ المُنتَهٰى تغبيرك إرس مين حزرت امام حبغرصا وق عليم التلام قال ا ذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا وكان الصادّ ت يقول سوال كباكياء كرب نے فرا إحب خدا كے بارے ميس سلاكام **با**بن ادم لوا كل قلبك طا مُوماً شروع بوتواس وقت ناموش برجاد ۔ آپ بربعی فرایا کرنے عے اے فرزند آوم ! نیرول آوا تا ہے کوالانے کوئی پرندہ کا ما الشبعدونص كالووضع عليب توسيرنه جوادر تيرى أنكه كى يركينيت بي كراك سي سرون (سونى خرق امرة لغطاء تربيان تعرت بهما ملكوت السموات والارض كا ناكى ركد ديا جائے تروہ تھيپ جائے كيا تراپني اسى دوطافترن انكنت صادقًا فهدّه الشمس كے بل برتے يراسمان وزين كى سلطنت كاعلم حاصل كرا يا تبات

اقل مديك معادندعالم كى دات ما مع جيم صفات كى إير تعنت يل مجث كرنا ممنوع ب كيونكم اس سلامي ماخذ ومباوله كرف سے بجائے فائد و كے الله دينى نقصان اور ضياع ايان مؤتاہے۔ حوم - يركم دوگ كلام مصومين سي كماحقه داخت بي ادر بطريق احن استدلال داحجاج قائم كرنے كاسليند رسكت ـ ہیں۔ان کے لئے مخالفین ندمب سے گفتگو کر اادران کو دعوت الی الحق وینا ا در لطور و فاع حکمیت بالغدے ان کے اعتراضات كيحرابات دبنا ففط جائز سينهي فكمنتحن وتتحب ملكه بعض ادفات واحبب برحاتا بياي ادرجرلوك اس امرکی المبیّت نهیں رکھنے ان کے لئے ان اُٹور میں مداخلت کرنا نا جائز وحرام ہے چو نکہ ہم ان دونوں اُ مور پر کتاب کے ابتدائی صفحات میں سیرحاصل تبصرہ کرھیے ہیں اور ان مطالب کو دلائل و را ہیں سے ثابت کرھیے ہیں لبنايال ان كے اعادہ و كراركى صرورت نهيں ہے۔ نشان دادہ مقامات كى طرمت رجوع كيا مائے يحقيقت يہ ہے کہ چونکہ کنہ حقیقت خداوندی کے بہار سے عقول وافہام کی رسائی ناممکن سے اس لئے خداو ندحکیم نے بہیل س کے مجے کی تعلیت ہی نہیں دی جس پرویگراد آر د براہین کے علارہ اُصول کانی کی بیر روابیت بھی دلالت کرتی ہے جناب سل فنه يعبخط وصنرت امام حن عسكري سے التدعاكي كر خبقت بارى سے آگا و فرمائيں آل جنا ب نے ان کرج اب یں کھتا ہے۔ سکات عن التوحید وهذا عنکم معزول ۔ ترنے تیقت ترجید بارى كي متعلق سوال كياب رسوتميين معكوم مونا چابيد كريدام زم س ساقط ب ربعيني تمهين اس كي محجف كي عليف

أكرتوافي وعوسي تجاب تواس سورج كرجو خداكي ايك مخلوق خلق من خلق الله ان قدرت ہے ذرا اکھ معرک اس کی طرف توریکو اگر توفے ایساکر لیا توظا ہر ہو فاملأعينك منهافهوكماتقول مائے گاکرمبیا ترکتا ہے بات دلیں ہی ہے۔ دین کی باتوں والجدل فى حميع اموس الدين ي مجاود كرناممنوع ب يصرت اميرالوسيق فرات بي بوشف منهى عندوقال اميرالمؤمنين خرالعيرصل وعبال ديني اعتفاوات حاصل كرف كى كوسشش من طلب الدّين بالجدل مزندت كركا وه ملحدو زنديق سرمائ كارامام سبغرصاد ق عليالتلام وقال الشادئ يهلك اصحاب فرماتے ہیں اصحاب كلام لعني دين ميں كي بملى كرف والے كراه الكلام دينجو المسلمون اتّ سرمائیں گے ۔ اورسلم خم کرنے والے نجان یا جانینگ بیمسلیم السلمين هم النجباء ضامتا كرف داك لوك بى تجيب وشريعي بير- إن خداك كام الاحتجاج على المخالفين بقوللله مديث رسول ادرا قوال مصوبي عليهم السلام ياان بزركوارول كم ووقول رسولة وبقول الائهتة او معانى كلام مسيمنالفين براحتجاج كرنا أمدان كيمقالمرس ولبل بمعانى كلامهملئ تحيس الكلام قام كرنااس مخص كے لئے جائز ہے جوف اور سول ورمعسوب فهطلق وعلى صن كانجسس عليم التلام ك فرمودات كوبخرني سجتا بواددا يجى طرح كلام بحى فمحظور عترم وتال المتادي حاجوالنّاس بکلا می منا ن كرسكتا بوادرجوان صفات كاحابل مذبواس كعدائ اس سلدين كام كنا وام ي رحفرت صادى عليرالتلام حاتبو كمكنت انا المحجوج فراياكرت في تمريك كلام س وكون رجيس قام كواكم بعي لاانتموروى عندًائة نال بحسط مين ده فالب آجائين تومغلوب مين بول كا رقم المبخنات كلام فى حق خبرمن سكوت على في يحى زباياكه باطل يفاموشى سامرى مي تعلكوكناب ويمقل باطل ودوى إنّ اباالهـ نعيل

نيس دى كئى ـ إن ترميد بارى كتعلق اس قدرعتيده كانى بكرة الله واحد احد العربلد ولع بيولد ولعر يكن لد كفواً احد خالن وليس بمخلون يخلن تبارك و تعالى ما يشاء من الاجسام و غير ولك وليس بجسم و بيمة وما يشاوليس بصوسة على ثمنا مد و ققد من اسما شراك ميون لد شبيد هو لاغيرليس كمثلا منى وهو السميع البعديو - الشرزات رصغات يس كياند ب - نراس كمان اولاد ب اورن و وكس سي بيام واب و و خالن ب كلون نيس و و جس قدر جائم الدوني جمانى اورغير جمانى مخلون بداكرنا مي كين خوص نيس وكتاروس قرر جائما سي تصرير فرا است لكن خوصورت نبين ركمتا - اس

العادف قال لهشام بن الحكم بكراك بادالونولى علان في مناب شام بري كم سي كم ين اس شرط رآب سيمنا فره كرتابون كراكراب مجدر خالب اناظرك على انّلك أن غلبتني آجائين زمين تمهارا مذمب اختيار كرلون كاادراكر مي غالب رجعت الى مذهبك وان ر ا ترا ب میرے دیں وندمب کو قبول کرلیں سشام نے غلبتك رجعت الى مذهبي فقال هشام ماانسفتني بل جراب دیا تم نے انصاف نہیں کیامیں تراس شرط پرمنا ظرار کا بون كراگر مي تم بيفال آجادُن تراپ مياند ب اختيار كر اناظرك على انتى ان غلبتك لين ادراً كركسي ومرست تم مجه برغالب آكے ترمين اپنے امام كى طرف رجعت الىمذهبي وانغلبتني رجرع كودن كالعبنى إس المركاجواب بيضامام عليالسلام تصطلب كوذنكا-رجعت الیٰ ا ما می۔

کی ذات اس سے اجل دار فع ہے کہ اس کا کوئی شبیہ وثنیل ہو۔ بیاسی کی شان ہے دیکسی اور کی کہ اس کا کوئی مثیل و نظیر نہیں ۔ وہ سُننے اور دیکھنے والا ہے۔ نظیر نہیں ۔ وہ سُننے اور دیکھنے والا ہے۔

ازالرُ استباه این آگریشه عائد کیا جائے کوجب شد توجید میں بزیر غور دفکرا درمباحث و مجادلہ کرنامنوع ارالرُ استباه ایس کے در تو براس سے توبیلازم آتا ہے کہ اس معلد میں تقلید کی جائے و تعلی نظراس سے کا اصل معلد توجیدا دومیا نوعیا کر با نا جائز ؟ اس شبر کا جراب نظا ہرہے کہ اصل مسئد توجیدا دومیا نع عالم کے اثبات میں غور دفکرا درمکالہ و مباحث کرناممنوع نہیں ہے کا کہ یہ شبرہ دارد ہر بکیم مقصدیہ ہے کہ فعدا و ندعا کم کی کداور اصل خیفیت میں مجادلہ و مباحث اور گفتگو کرناممنوع ہے جس کے جانے کی جین کلیف ہی نہذا اس میں احتبا دیا تقلید میں کرنے کا سوال ہی پدانہیں ہو تاکمورکہ احتبا دیا تقلیدہ باس جران شرعی کلیف عائد ہوا دراس سے عہدہ برا

Presented by: https://Jafrilibrary.com

بار بروال باب (لوح وللم محضعلق عقیده) صرت شیخ رابن با بریه رحمهٔ الله علیه) ارشا د فرمات بین که رح و دو فرش بین محاواحقا دیدے کرده دو فرش بین ماب الرعنقاد في اللوح والقلم قال الثّبة اعتقادنا في اللّوح والقلم انهما ملكان

کے مبعن او تات مخالفین ہمارے ساوہ لوح مومنین سے ایسی الیسی کوئی شرائط تکھوا لینتے ہیں کرجی کا بعد ہیں مناظر کوخیازہ بھگنا چڑتا ہے۔ لبنداس سلسلہ بین شقاقہ صفرات کو پوری لوری احتیاط سے کام کے کراپنی قیاست و فراست کا شوت و نیا چاہیے۔ یمنفی نررسے کومتن رسالہ ہیں ہمائیں بعن روایا ت موجود ہیں جن سے علم کلام و مسلمین کی فوت مترشح ہوتی ہے ہم نے کتاب کے بیش لفظ میں نہیل ایک عظیم شبا وراس کا از الہ " ان کے حقیقی طلب ومفرم کی کما حقہ وضاحت کردی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

## بارسروال باب لوح وظم كابيان

جوامرابل ندسب مین شهر ادد مکرت احادیث مین خرکورید و در بیک کور اس چرکانام بین بی نات کا نات کا مال مرقوم بیادتانی اگرکت بین بس سے کوئی کی اندر قیاست کک بهر نے والے تمام واقعات وحادثات کا حال مرقوم بیادتانی الدکور کتے بین بس سے کوئی فرایا ۔ اقال ما خلق الله الفالحد فقال لد اکتب فکت ما کان و ما هو کا تن الی دوم الفیامة سب سے بیلے خدا نے قلم کوخل فرمایا اور بچراس سے کہا لکھ دیں اس نے جو کھر گذر دیجا ہے اور جو کھے تیاست کک بونے والد ہے سب کلد ویا۔ الا مین اس سلد میں جو کھی تحد رہ کہا ہے کہ لوح و تا میں اس میں اس سلد میں جو کھی حضرت بین صدوق علیا الرحم نے رفر مایا ہے کہ لوح و تا میں اس خوا میں اس سلد میں جو کھی حضرت بین صدوق علیا الرحم نے تو رفر مایا ہے کہ لوح و تا میں ووفر شقول کے نام ہیں ۔ اس منام رف کی ایک روایت اپنی کی کتاب معانی الا خبار میں مرجم دہے جو بہر مال خروا مدیب اور مقام اعتقاد میں اس بیا عقاد شکل ہے !

والم المناخ اعتقادنا في الكرسى معنوت شير مستن عيدارعة زيات ين كرس كالتعقادا المناق الكرسي معنوت شيرة مستن عيدارعة زيات ين كرس كالتعقل عادا الته وعاء حميع الخلق والعرش عيده يه بي كرس ايساعظيم طرف ب مرسي

ورفعن المقط الكتاب والسنة من امثال والك كا يجوز منا ويله والتر ف فيد بسحف استبعاد الوهد مبلابرهان وحبة وفص معارض يدعو الى ولك رام بران المن من المنا المنا من المنا وحبة وفص معارض يدعو الى ولك والماري المن من المنا المنا من المنا المنا من المنا وحبة وفص معارض يدعو الى ولك والماري المن من المنا المنا من كماس تم كم المن تم كم المن المنا المنا المنا من من كمار من المنا منا من المنا من المنا

## نيرسوال باب مرى كابسان

كرى كے سلق مركب معزت شيخ قدر رو نے بان فرايا ہے اس كى ائيد كبڑت اما دميث معمومين مليم النادم Presented by: https://Jafrilibrary.com

والسّعنوات والادرعن وكلّ شي المن والسّمنوات والادرعن وكلّ شي المراع الله تعالى والكرسي في المراع الله تعالى والكرسي في المراع في الكرسي في الكرسي في الكرسي في الكرسي في الكرسية وحد أخر هو العلم وقل سيّل من السّمنوت والاس من والشّك كرس تنام المانون الدرمينون السّمنوات والارض قال هو لم المناطور وسي من السّمنوات والارض قال هو لمناطور وسي من السّمنوات والارض قال هو لمناطور وسي من المناطور وسي من المناطور وسي من المناطور وسية والمناطور وسية ولمناطور وسية والمناطور وسية ولمناطور ولمناط

سے ہوتی ہے رہنا منی كاب التوحيدين اس معنمون كى شقد واحا ديث موجودين . بياں مرف چند مدينين ميش كى جاتى بي فغيل بن بيار باين كرنت بي كرمي في معنوت ما وق عليه التكام سے ارشاد بارى و سع كرستيا التعلات والدرهن يركم فداوندها لم كرى زين راسمان پرماوى ب، كى تعنير رُيعي تواب في واي ما عنيل المتلوات والدرجن وكل شي في الكوسى - اسعفيل! زمين داسمان ادربرشي كرس كماندرمرمجدب دوسرى مديث جناب زراره سے مروى ہے دہ بيان كرتے بي كرس فے معنرت صادق عليه السّلام سے وريافت كيكرآيت مباركه وسرح كرسيته المتنهوت واكانرض كاكيامطلب بدرآيازين وأكان كرى كوكمير عبوت بين ياكرس ان كوميطب ؟ فرايا مل الكوسى وسبع السَّمَلُومَ والارص والعوش وكل منتى فى الكرسى . بكركرى زمين ماسمان كومحيط ب، اورعوش ادر برجز كرس كما ندر ب - اس معم كى ادر مبى متعة وروايتي موجود ہيں اسى طرح كرسى كے دوسر مصعنى لينى علم كے تعلق مجى متعدد روايتي مرجود ہيں۔ کسی کے مذکورہ بالامنی کی کتب لغت تائیدمزید! امادیث امرال بیت ہی بی دارد ہے بكد برے برے ارد اندن عوب كے اوال سے بعى اس كى تائيد مزيد برانى ہے جنائي ما حب القام س المعط ج مد پر تفطازیں الکوسی العدہ بینی کسی مے عنی ہیں علم ۔ اسی طرح صاحب اسان الحرب نے ع مصرب كتعاب الكرسي العلمد نيزمنتني الارب في لغة العرب من كرسي كيم عني علم ودانش تكتيم بير. وكذا في باين اللسان الم اددور متيقت كرى كے ان بردوسماني مي ج معزرت معتقعت علام نے بيان فرائے كوئى اختلاف نييں ہے جكيموت الموابرو إالمن كافرق ب كرس كے تنعلق ابھل اوكوں كاج بينيال بنے كروہ بجارى كرميوں كى ماندا يك كرس سيص يعب

> یم متریب بان کریگے۔ انٹر فانظر۔ Presented by: https://Jafrilibrary.com

ير خدا وندعالم معا والته حلوس فرياتا ب تويداكيد انتبائي لغوا ورمعنك خيز لظريد ب اس كارة سم معانى عرش كمضمن

ما اللا عن في العرب بي العرب بي وربوال باب رعش اوراس كي خفيفت ا قال الشيخ ابوجعفر اعتمادنا جناب شخ ابرجن فرات ين عن كم برت بين سارا في العرش ان جملة جميع الحلق اعتمادي عن مناوي عن مناوي مناوي مناوي مناوي الحرف و مناوي و مناوي العرش في وجه الخر هنو العلم عن مناوي وش سي تعيير كي كياب و الميت مبارك رمن ومنس بي والعرش في وجه الخر هنو العلم عن مناوي وش سي تعيير كي كياب و اليت مبارك رمن ومنس بي

## بيود موال باب عرش كابيان

عرف معنی با ملائی با میں کو اس سے مراد عام مملکت نعداد ندی ہے۔ جبیا کر حضرت معنقف علام سنے بیان عرب کے بیان کے بیام معنی کیا ہے۔ اور لغب عرب سے بعی وش کے مبنی عک استعال بورنے کی تاثیب دہنی ہے۔ چائی شاع ورب کتا ہے۔ اور لغب ع

انداما مبنومسروان تُلّت عروشهم واودت عماا دوت ایا دو حمیر مینی بنی مردان کی مملکت اس طرح تباه و برباد مرگئی جس طرح ایا دو حمیر نامی توبین تباه بردئی تقیس - وسئل الصّادقَ عن قول الله فالب بوكيا كنفيرض صادق عليا التلام من ويافت عزوجل الرّحبن على العرش كرك فرايا عدا ابنى تمام علوق كساته كيال نسبت استوى فقال استوى من كل من كل من المالين من كل المالين من المالين المال

روایات ابل سیت سے معبی اس معنی کی تائید مزید موتی ہے جیا مخ جناب سُدیر دوایت کرتے ہیں کہ میں نے حصرت صاوق على التلام سے وش وكرى كے معانى دريافت كئے ۔ آب نے فرطايا ۔ ان للعوش صفات كثيرة مختلفة لدنى كل سبب ووضع في القران صفة عليجدة ففولدربّ العرش العظيم بقول دب الملك العظيم يبني عرش صفاح ونعوت كثيره كاحاس ادر قرآن مي يد نظ جهان جهان استعال ہوا ہے۔ ہر برمقام ہاں مے مناسب حال مقلعت معنی مراد ہیں جہائے آیت مبارکہ وهو دبّ العوش العظیم مين اس كيم منى بين كرخدا عك عقيم كا مالك بنابري أبيت مباركه ان الله على العوش استوى كم معنى يد موں کے کاعظیم مطانت پرغالب ہے باتی اس بات کی تھیں کہ ملک وسلطانت کوع ش سے کیوں تعبیر کیا گیاہے اس كى دجر بظا بريم علوم موتى ب كري ككركسي إوشاه كى عظمت وجلالت كامظراس كاعرش ميني باير شخت مرتاب اسی سے اس کی شان وشوکسند ظاہر ہوتی ہے۔ اور میہاں برکیفتیت ہے کہ کا تنا ت کا ذرہ و زر واپنے پرورد گا کی عظمت وجبروست ادراس کی صنعت و کاری گری براس قدر شوا بدو د لائل رکهتا ہے کرجن کا عد و احصانہیں ، وسکنا ع و فى كل شى له 'ايت تدل على انْهُ واحب اس اعتبارے اشا عالم مے مرو كوفدا كاءش كناميح ب كيونكدياس كى شان وشوكت كامنظبراتم ہے -استواء على العرش كے معنول كى تحقيق لى بير يهي مركة بين كرخدادند عالم مكت وسلطنت بر مترى لىنى غالب ب زور مجترت وش كے معنى كى طرح "النوا كے مفہوم تجھنے ميں بنى برى مفور كھائى ب انبول نے اس کے معنی سیرمے موکر میٹھنے کے لئے۔ اوریہ نرسو جاکدا یا بیعنی شابن ایروی کے مطابق بھی ہیں یا نہیں ؟ سی ہے ملك من على والا من عقل ما نيد - سرنفوك سركيو الالا المرد ومتعلق ايك بيم منى مرادلينا ا بني عقل وخرو كابناره

نکالنے کے مترادت ہے مالانکہ استواء کے مرف وہی ایک معنی نہیں جوان صفرات نے لئے ہیں۔ بکہ استوالغستِ عرب میں معنیٰ استیلار و غلبہ بھی استعال مزنار مبتاہے۔ جیانچ عرب کا ایک شاعر دبعیث ) کہا ہے ت قدر استوی بیش علی العراق میں غیر صیف و دم مرضورات Presented by: https://Jafrilibrary.com

من شى فا منالعرش الذى هو جبلة موش برتمام دنيا كامجر عرب اس كواتمنان واله حميم الخلق ف حملة شما منية المؤسسة بين ربن بين برايك كى المؤسسة من العلامكة لكل واحدٍ منه حمد الله عن المران كى بر المحمد التى بري بين المران كى بر المحمد التى بري بين المحمد منافعة العين كل عين طباق كر دو سارى دنيا كر وهانب سكتى ب

ایک آدمی عراق ریستطو فالب بروگیا ہے۔ بغیر کسی تم کی شمشیر رنی ادر نون ریزی کے۔ اور میں منی شان رام بی کے لائق ہیں ۔

عرش کے دوسر معنی این برائی اور دہ جم علیم ہے جو ملان عالم نے اسمانوں کے ادر بعلی فر با یا ہے۔ اس سے دوسر معنی معنی مید ہے۔ اس سلد بیں روایات مختلف بیں۔ بعض روایتوں سے کرسی کا اس کو ممیط برنا ابت میسلامیم باب سیزویم میں الیی معبل روایتی نقل کرم بی یہ اور بعض دوسری روایات رہی کو ملا مرحلبی نے تعداد میں زیادہ قرار دیا ہے۔ و هو قدس ستر لا اعلم معما قال وال کال عند نا محل نظرو تنامل و کسی نقول احداد کہ المقول قول ہے۔

وادا قالت حظام فصدة وعا فنان الفول ما قالت حظام) سے ينظام روتا ب كرده كرسى كومميط ب استعمال ك اقوال سے بعى اسى امركى تائيد بوتى بران كافيال ہے -كر

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ر فع استبعاد كے لئے اتناع ص كرديا كافى ہے كە اگروو ضاوندعالم كوعلى كلّ شئ قدير جانتے ميں تو تھيران كايراستبعا دكونى

ان فرشتوں میں ایک فرشتہ اّ دمی کی شکل میں ہے جوا ولادِ آ دم الذنبياواحدمنهمرعلى کے لئے خدات روزی طلب کرتار سناہے۔ ووسرافرسٹتہ صورة بني ادم فهوييترزي بل کی شکل میں ہے جوج بالوں کے واسطے رزق انگما ہے الله لولا 'ادم وواحد منهم تميرا فرشة شيركى صورت ميں ہے جودرندوں کے لئے روزى علىصورة الشوربيترزق الله طلب كرتاب بيخا فرشة مرغ كى جديث دكمقاب جرالليت للبهائم كآها وواحدمنهم على صورة الاسديس زق الله للسّباع و تمام پرندوں کے لئے رزق مانگناہے۔حاملان عوش اس وقت واحدمنهم على صورته الديك یہی عار فرشتے ہیں مگر قبامت کے روز اُٹھ ہو مائیں گے بیکن يستوزق للطيورفهم اليوم اربعة جوعرستس علم کے معنوں میں ہے۔ اس کے اسھانے فاذاكان بيوم القيمة صارواتمانيته والے میار تواڈلین میں سے ہیں ادر جار آخسے بن میں سے ۔ جو اوّ لین ہیں ہے ہیں ۔ وہ حضرت نرخ واماً لعسرشُ الله ي هوالعلم حضرت ابراميسم ، حفرت موسطة ادرجناب تحملدا دبعترصى الاولين عيني عليه م الستادم بي - ادر جو فنؤخ وابراهية وموسئ وعيلتي علبهم لللام

معنی نہیں رکھتا۔ اور اگرمنوز اس کی قدرت کا طریس ہی تر و دہ تو بھر انہیں بیلے اپنا اعتقاد جیجے کرنا چاہیے۔ اس کے
بعد بیاستبعا ونگر د کرور ہوجائے گا۔ لیکن اضوس توبیہ کران لوگوں کی حالت یہ ہے کرووار شا وِ خدا وندی اور
فربان نبوی سے زیادہ انہمیت اہنے جغرافیہ کے نقشوں کو دیتے ہیں اگر خدا ورسول کسی شے کی نشان دہی کریں لیکن
و میجیزان کے نقشہ میں موئیکرونہیں ہے تو یہ حضارت اسے بادر کرنے کے لئے آبادہ نہیں ہوتے۔ ان کی اس کیفیت
کاکبرالد آبادئی نے اپنے مخصوص انداز میں کو نقشہ کھینی ہے ہے

قائل فدا كوش كيونكر بول بيعزيز جزافيه مي عرش كانقت نهي ملا.

موتو وه نظام العلیم کے نافض میں نے کی طرف شارہ الکریزوں نے سلانوں کے مذہبی منتقدات کو کرور کرنے کے لئے سلانوں کے مذہبی منتقدات کو کرور کرنے کے لئے سلاکیا تقا۔ اب اگرچہ ہم ابغیلہ تعالیٰ جو پر آزاد ہو بیجے ہیں اور انگریز رخت سفر باندھ کردیاں سے جا بچاہ کر منوز ذہبی غلامی قریبا ہو ہے۔ جس سے گلو خلاصی کرانے کے لئے محکومیلیم کردیاں سے جا جا کہ کو خلاصی کو خلاصی توجہ کرنا چا ہیے۔ نعدا کرے وہ اپنے فرض منصی کو تھیں اور موجُودہ نظام وطر تعلیم میں سناسب تغیر و تبدل کرکے اصلاح احوال کریں کیونکہ ہ

Presented by: https://Jafrilibrary.com

واماالام بعة من الدخرين آخرین ب*یں سے ہیں ووجناب محد مصطفے صلّی الشرعلبہ وآ*لہ فمحمَّدُ وعليُّ والهحسُّ والحبيُّن وستم ، حصرت امير المومنين على ابن ابي طالب جناب امام حسن صلوات الله عليهم هكذا روى ادر حفزت امام حيين عليهم السلام بين بيرخلاص بهان احاديث بالاسانيدالصحيحيالائمة كا موا مُعليم السّلام مع بنسيع وش ادرحا ملان عرش ك فى العوش وحملته وانماصاً م بارے مین غول جوئی بیں - ان ذوات مقدسے عراض صولاً، حملة العرش الـــنـ ي معنی کلم خدا وندی کے حامل مونے کی وجہر بیہے کرجنا ب هوالعلمكان الانبسا ہے قبل وہ انب بیا ء جن کی شریعیتوں پرسب انبیا الذبين كانواقبل نبيتنا محتمد

عسلی شرائع الددبعت من عسمل کرتے تے۔ اور ان کے توسطت ان کو

مشکل توبیت کیاں کہ اوسرآ زعبی ہے اور تخواہ ہی ہے مسلانوں نے مار میں اسلامی مسلانوں نے مداوند عالم سے بیعبد دیمیان کرکے پاکستان الیی تغلیم اسلامی مسلطنت انگی تھی کہ ہم اس ہیں اسلامی قانون را مج کریں گے۔ اور شریعیت جمدی کے مطابق زندگی گرادیں گے۔ مقام ہزار شکرہ کے مفدا سے منان سنے ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور عدم النظیر اسلامی سلطنت عطا فرائی۔ گرافسوس کر ہم ابنا کیا جواعبد و بیان بجول گئے۔ گئے پاکستان بیا اسس کا جنے ہوئے میں سال سے زائد وصد ہور ہا ہے۔ گرافسوس کر آج تک اس کے اکثر قوانین وائین فیراسلامی ہیں اسس کا طرز تعلیم منہوز مغربی نہیں جوانا جا جیٹے کر قدرت کا طرز تعلیم منہوز مغربی نہیں جوانا جا جیٹے کر قدرت کا

Presented by: https://Jafrilibrary.com

وعدوب ای شکوتحداد زید فکه اگرتم میراشکراد اکروگے تومین نعتوں میں برابراضا فرکرتا رہوں گا اورسائھری یہ

نوخ وابراهيم وموسلى وعيلى عرم ماصل بوتے تے دومنزت نرئے -ابرابيم موئى و وصن قبل هولاً د صادت العلوم عبى على اللهم وكان صادالعلى مسن العلام اليهم وكان صادالعلى مسن العمل و سے نتقل بوكر بعد داك اماموں كر عم الحديث الى من بعد الحسين ما مسل موا ہے - المامن بوكر الا مُستة - مسن الا مُستة -

تبديم في الكنوك كفو نندات عذابى لمشد بيد بلين اگرم نے كفران فعمت كيا تو بجر إور كوم براعذاب بهبت سخت بوتى عيد منداكى گرفت و اعاذ ناالتُدمنه) ويرست شروع موتى هيد بلكن حب شروع موجائ توسبت سخت بوتى هيدات بطش د بلك المشد بيد و اصلاح احوال كى طرف فورى توجه كى ضرورت هيد ورية خدا نخواسته كودع صه بك يبي ليل و نها روست توروه و ن دُور نهيں حب سعا

تباری تبذیب این خورت آب می خودشی گریگی جوشاخ نادک به آشیان بندگانایشدار برگا برایک جمله مغزضه تفاج که منعا تلم سے صغور قرطاس برسقش برگیاء ش البی که دوسرے معنی کا ذکر بور با تفااس برسیجم کو عرش خدا سرکہا جا تا ہے تواس کا مطلب نبیس که خداوند عالم اس برنشر لعین رکھتا ہے مکبر می معنی اس کی عظمت و حبلات کی وجرسے ہے جس طرح خاذ کعب کوسیت اللہ با صفرت صالح کی نافتہ کو نافتہ اللہ کہا جا ناہے تواس کا بیمطلب نبیس کرخا دکھبر (معافل اللہ اضراکا ر فائشی مکان اور نافتہ صالح اس کی سواری کا جانوں ہے ۔ مکد بیا ضافت و نسبت محصن ان اسٹیا ، کی خلمت و مبلالت نالم کرنے کے لئے ہے۔

على السلام معنى المسلم المسلم

کا جفدی احد فدی لا - تما م آسمان اورزین اورج کمچهان کے ورمیان ہے - وہ کرسی کے اندرموم وہے۔ اور عرش سے مُراونداوند عالم کا وہ علم ہے جس کا کوئی شخص اندازونہیں لگاسکتا (کتاب التوحید) اس عنی کی مناسبت بھی

ظاہرہ کہ چونکہ نبدوں کے الئے خلاّتی عالم کی معرفت ادراس کی قدرت کا فہورعلم ہی کی بدولت موزناہے ۔اس لیے عوش کا اطلاق علم پر بھی جا ٹرزہے ادراس علم کے حاملین لعبن انبیا رسلف ادر بھارے نبی اعظم اور اُ مُد طاہری ہیں۔اس کی وجہمتن رسالہ میں مُرکورہے کہ بہی بزرگوارالٹد سبحا نُرکے علم کے معدن اورخزانہ دار ہیں ۔

عرش كے بور تھے معنى والدونى و دبيعنى قلب عبدى المؤمن يرى كافائش آسمان ميں ہے نہ

زمین میں إن اگرميري تعجائش بت توفقط ابنے بندؤ مومن كے دل ميں م

جنیں ہم موصونڈ منتے تھے اُتا اُوں میں زمیز ن ہیں ۔ وہ بھلے اَضرابینے خانۂ دل کے تکمینو ں میں ! واضح رہے کرعرش کے جومعانی ومغاہم ہاں کئے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر مغاہم میں کرسی بھی عرش کے ساتھ Presented by: https://baffilibrary.com شرك بدرس مي معيى مي سلاكام مارى بوسكاب الالان كدرميان كمج فرق ب توفقطاس قدرب كه حرم وفي كرس مي مورت مي كرس مي مورت مي ولا في الديناء والدخياء في ولك مختلفة والله العالمة ما لا سراى او نوا بدالقائمون مقامي من الانبياء والدنمة الاطهار عليده حد صلوات العلك الجبّاد في افاد الليل واطراف النهاى .

او و ۱۹ می می ان جهای و هوی و اسم اجروی یه به وسی سیم و سیم الفو دیقین و ان حامین عرش کوان الاب خدهبوا الید، کمالا بیفی علی العام دن ده صطابحا من الفو دیقین و ان حامین عرش کوان الاب الزاع پر جمی محمول کیاجا تا ہے بین کے افلاطون اور ان کے ہم خیال مکار تا کی بین کی جو کیوصا حب شریعیت مقدسکی تعلیمات سے ظاہر سرتوا ہے وہ اس کے غلاف ہے و مبیا کو رفقین (مکار و ارباب شریعیت ) کی اصطلاح سے وفقی میں ہے یہ حضرات پر مفنی نہیں ہے یہ معالمین عرش کے سلد میں جن انبیا دک اسمادگرامی مذکور بین بیا و لوالعزم سینی اور تمام انبیا دک سردار بین بینانی

حرام اللي وم الفية والمراكزة في المراكزة المراك

را من الزور المن المنتاحة الم

آن حضرت کے بعد یہ اشر فسیت وافضلیت حضرت امیرالمؤنین اور دورسے آئر طاہری کو ماصل ہے۔ تمام انبیاد ورسیبین کے عکوم دفعائل اور کالات کے مع شی زائریں حضرات وارث ہیں اور بیم بزرگوار خداو تدعالم کے خومینہ واراوراس کے امین اور تمام کا نتا ت عالم براس کی مجتبیں ہیں ۔ فیصعہ خقان علمہ فی ادضہ و سما ٹ کہ و امنا ٹانہ علی و جیبہ و سمج ہے ملی صن فوق الا درض و ما تحت الثوی ۔ پنیتیسویں باب کے ذیل میں ہم جناب رسمول خدا و آئر مہائے کی افضلیت برتفصیلی و لائل و برا بین بیش کی یہ کریں گئے ۔ انشاء الندالعزیز فی د نک لا میاست لقوم بعیقلون ۔

اس باب میں سرکار مصنف علام نے جندائمور کی طرف اشارہ فرمایہ سا حقیقت نفس دروج سے احسام سے پہلے ان کی خلفت میں فنارا جسام کے بعدان کی بقا میں عالم ذرین ان کا اقرار نوجید ہے تنا سے کا ابطال ۔

ویل میں ہم ان تمام اُمور برقدرے شرح و لبط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ۔

ویل میں ہم ان تمام اُمور برقدرے شرح و مسلط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ۔

ویل میں ہم ان تمام اُمور برقدرے شرح و مسلط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ۔

ویل میں میں مانے میں کراکے ایسی مشکل سے استانی سے اُس کی جانتے ہیں کراکے ایسی سے مسلط سے اُس کے میں میں کراکے ایسی سے مسلط سے استان میں کراکے ایسی کا کہا ہیں کہا گئی کراکے ایسی کا کہا ہے کہا کہا گئی کراکے ایسی کا کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا کہا گئی کراکے ایسی کرائے کہا گئی کہا گئی

کردنیا کے مکی وعلائے اندائے اُنرفیٹ سے کیک آئی گئے اس کی حقیقت معلام کرنے کے میٹیماس کی حقیقت کو معلام کرنے کئے مروں مرارے اور محکوری کھا بین گراس عقبی وشوار گذار کو لیے ذکر سے اور یہ ہی آئیدہ مید آمید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے ناخن علم و تدبیج اس حقدہ کو واکر سکیں گے جعیقت یہ ہے کو گروح کی حقیقت کا اوراک عام عقبل انسانی کی وسترس سے بالا ترسیم

الخلق الدوّل لقول الذبيّ إن النبى نوس كريداكياً عبيا كرجناب مردكاً نات كارشاد ب الخلق الدوّل الله المناه المنه ال

 عنقاشكاركس نه شود دام بازمين
 كاينجا مهيشه با د بدست است دام را يبي وحبرب كرحب بعي لوكول ف انبياء ومرسلين عليهم التلام سے روح كى حقيقت دريافت كى توانىموں في ميش اس كامجل حواب دینے براکتفا كی كبونكروه حانتے تھے كراس كی حقیقات تھے كی ان لوگوں میں المیت و قابلیت ہی نہیں ب ينامني حبب يبوديون في سركافتي وتبت صلى الله عليه وآله والمست متيقت رُوح معكوم كرف كى استدعاكى ترآن جنات نے مجلم النی فقط آنا جواب دیا که رُدج میرے برودگار کا ایک امرے اس سوال و مواب کو قدرت نے ان الغاظين قرآن مِجيرك اندربيان كياس، يستلونك عن المروح فل المن وح من احر دقب اے رسول برلگ تجبت روح کے معلق سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہددو کر روح میرے بردر دگار کے اُموری سے اكمام بي ويجزندرت فيضيل واب دي سياني كرف كي وجرهي تنا دى كر دها او تية هما العلم الة قليلا كفهيں ببت ہى تعورا علم ديا گيا ہے جس كى وجہ سے تم اس كى حقيقت تھے سے خاصر معا جز ہو۔ جنا نچر مشہور ارشا دنبوی دیاعلوی مص عدف نفسیر فقدعدف دیا در است در مین خص نے اسپے نفس کو سجای الیاء اس نے ا في رب كرسيان الما كم تعلق اكثر علا محققين كي تحق رب كريدار شارتعلي الد موعلى المحال كي تم س ب امراس كامطلب سيب كرحس طرح فعداوندعا لمركى كد خفيقست كى معرفت محال و ناممكن ب واسى طرح نفس وروح كى كذ خفيقت معلوم كرنامعي محال ہے۔ دېجارالانوارج اوغېروائيكن باي مريخ نكه خالن فطرت فيدانسان كي فطرت مي سبس حب بنجو كا ما ده کوش کوش کر محروباید ادر وی بیدے که دنیا میں اس دفت مج کچیم لی بیل اور زنگ ورونق موج و ب وه انسان کی اسی فطری دعبگی قوت کانتیجہ ہے۔اسی فطری زاب کا اثر ہے کہ آج جود هویں صدی کا انسان ارصٰی طاقعرں کو مختسبہ كرف ك بعديا ندر كمنة يمنيت وال راحية ببركيب مبينيات النان كايدوستورر إب كراس فطرى مبذب سرشار مركد معبن ابسى چنروں كى جتج بھى شروع كرويتا ہے جونى الحقيقت اس كى دسترس سے بالاز موتى ہيں۔ من حملدان امور کے ایک یہی نفس وروح کی حقبقت معلُّوم کرنے کامشاریجی ہے۔ جیانخیرحب سے حضرت انسان نے ہوسش سنبھالا

له بحدات ابنی لمنديمتي ك دام مي گرفتار كريكاب ومنده في عند)

يزنفوس كى بابت عمارا يراعتقاد بى كرانهين باقى ركف بعددلك سائرخلقه واعنقا دنا فيهاانتها خلقت للبقاء وليرتخلني ك من بيداكيا كياب راناك واسط جيار جناب للفنآء لقول النبئ ماخلقتم رسولِ خداصلی الشّدعلیہ وآلہِ وسلّم کا ارشا دہے کرتمہیں فنا کے واسط بدائس كيا كيا مكرتمارى مدائش بقاءك من جونى ب للفنآء بلخلقتم للبق أء ہے۔ وہ حقیقت روح کواپنے وام عقل و وانش میں گزفتار کرنے کی جستبر میں شغول رہا ہے بہنائے مکاء وفلا سفروں کے آرام وانظاراس سلسدين وس بين نهين رسو دوسونهين مكر نقول علّام خوارزمي ( دركتاب مفيدالعكوم ومعيدالعوم صر البيع مصر) سوك بيني ع بيريكي مثرت بحبس ومجنوكا بيرمي برعالم ب كمنوز روزاة ل است والامعالم ب اوريراختلا فاست مخلف نوهیت کے ہیں بٹنلا پہلا انقلات توحقیقت ُروح کے متعلق ہے کہ دو کیا ہے ؟ وُوسرا اختلات اس کے حدوث و قدم کے ارے میں ہے کہ آیا رُدح قدیم ہے یا حادث ؟ تمیسرااخلاف می*ے کہ آ*یا وہ فانی ہے یا باتی ۔اوراگر باتی ہے تو من بدن بعینی موت کے بعد کہاں مباتی ہے ؟ وغیرہ وغیرہ ۔اس قیم کے مبیوں اختلافات میں جن سے کتب لبریز بیں رئبر حال چونکہ مکار معتقب علّام اس منظ كومتعرض مُوِّث مِين . ا دراس ملسله مي اورمجي تعبّن مسأئل مهيضمتنا آ گئے ہيں ۔ اوراس پرمستزا ديركران حببت میں سرکاریشنے مُنفیدعلیہ الرحمة نے اپنی شرح میں مصنرت مصنف پر ٹری کا تعینی فر مانی ہے۔ اس ملے بعون الشر تعالیے ارشا دات معصُومین صلوات التُدعيبهم اجمين كى دوشنى مين بقدروسعت و لحاقت اس منداورد گيفتنى مسائل رتيجروكيا جا ا ب - يد كفران نعمت برگا اگريم براعترات نزكري كه اس مرحله بن بم نے علادہ و گيرمبيوں كتب كے خاص لمور ريجار الانوار حبلد عِبارويم الوارنعانيداوررسالوشريفي البنالي تناسخت كافى استفاده كياكياب - شكر الله مستاعى حو لفيها رضات الله عليهم اجمعين لفظ روح عربي زبان كالفظ ب رع لي زبان مي بالعموم اور قرآن وحدميث بي بالنسوص علاهم اطلاقات روح اسمن كے جواس وقت محل محبث ب اور متعدّد معانی باس كا الملاق موا ب يمان موت چندمعنوں کی طرف الثارہ کیاجا تاہے۔ (عسندالعبعض) ١١) بمبئ قرآن رجياكارشا و تبررت ب وكذ لك اوحينا اليك دوسكا من اد از اوسور، شودى اسى طرح مم ف افي حكم سے قرآن كونطوروسى تم برنازل كيا . ٢١) معنى وى ارشاً وتدرت ب- يلقى الروح من اعرة على من بيتناء رمون ب معاوندعالم ا بنے بندوں میں سے حس پر جا مبتا ہے وحی نازل کرتا ہے۔ رس معنی ایمان - قرآن مجدمین وارد ہے ۔ واید ہے جو وج منہ رمجاول فدانے ان کی روح تعنی ایمان Presented by: https://Jafrilibrary.com

وانما تنقلون من دارالی دارو بان تم ایک گرے دوسرے گرکی طرف منتقل انتھا فی الادون غریب نے و فی ہر جانے ہو۔ یہ نفوس وادواج زین میں سافر الابدان صبحوت و واعتقادفا ادر برن میں رمبزن تیدی کے بی بمدایے عیدہ بی بی الدبدان سم منع دو سوتی بی ادواج برن سے منع دو سوتی بی

سے دو کی۔

سے مدولی

دم، مبنی نور ویانی کها جاتا ہے۔ خوج مند دوح الایمان اسی اس سے نور ایمان سلب ہوگیا۔
دد، جناب جریل پریمی اس کا الحلاق ہو اے ۔ قل نوّلد دوح القلاس صدن می بلگ دغلی اے رسول
کمد دواس دقرآن ، کو رون انقدس دجرئی، تمہارے پورگار کی طرف لا یا ہے۔

۱۷) اس کا اطلاق اس فرشته بریمی بروا جه جوجه است ارزور و قاست بین جناب جبر بل و میکائیل سے بھی بڑا ہے۔ تنزل الهلئکند والت وح فیجا ۔ شب تدرکوعام وشتے ادر روح نامی فرشته ازل برتے بین فرائد میں اموہ دی مبنی رحمت جدیا کہ مبنی رحمت جدیا کہ مبنی رحمت جدیا کہ مبنی رحمت جدیا کہ دو خوشترین نے اس آئیت میں کاتعا ہے بینو کی المالئک بالتی وح می اموہ دسردونل ، خدائے تعالی رحمت کے ساتھ فرشتری کونازل کرتا ہے ۔

(۵) حضرت عبینی پر بھی روح کا اطلاق برواہے۔ کلمنداندہ و روح مند (سوی ہ نسا) جناب علی اللہ کا کرامداس کی روح ہیں۔ الی غیر و لاٹ من الاطلاقات ۔

کرامداس کی روح بیں۔ الی غیر دیائ من الاطلاقات ۔

دیسے توردح کے ستی سیکرموں اقرال دنظرایت مرجُوبیں

روح کے متعلق جاراہم اقوال کابیان میں میںکداہمی اُدریاس کی طرف اشارہ کیا جا چاہے دیکن ان

اقوال میں سے جوقول زیارہ مشہورادرائم ہونے کی وجہ سے زیادہ قابل توجہ ہیں دہ چارہیں۔ اول سیکرروح اس کیفیت کا نام ہے جوعنا صرکی ترکیب کے بعد پدیا ہوتی ہے ہے المبّا مزاج کہتے ہیں خلاصہ پرکرروح معبنی مزاج ہے۔

دوم مدیدکردع ادربدن ایک بی چزے بینی ای بیکل مسوس دمثنا بدہے بدن کہتے ہیں ، کا دوسرانام دوج ہے۔

سوم مریک کردو ایک جربردراک بے جس کا تعلق برن کے ساتھ تدبیروتھ ون والاہ اس تعلق کے انتقاع کا نام موت ہے ادریہ جربر ما دہ جمانیہ ادراس کے وارض سے منز و دم تراہے۔ جہارم مریک ایک جربردراک ہے کیکن دہ ایک لطبیت و فردانی جم رکھتا ہے جربرن میں اس طرح جاری م

Presented by: https://Jafrilibrary.com

تورہ اس حالت میں باتی رہتی ہیں کرنبعن سور مہتی ہیں ادر بعض منبلائے عذاب ۔ آخر کا رفدا و ندعا کم اپنی فدرت کا لمہ سے ان کو ان سے اصلی بدنوں کی طرف لوٹما و سے سکا۔ حضرت میلئی نے اپنے حاریوں سے فرمایا میں فرسے تی بات کتا ہوں فهى باقيته منها منعمته و منها معنّى بتدالى ان يردّها الله عزّو جلّ بقدى تدالى ابدا منها م قالعيسى بن مرىج للحواريين

ساری ہوتا ہے جیسے گل گلاب کے اندر پانی یا تلوں میں تیل ادر انگارہ میں آگ اس کے عمرے نے خارج موجا نے سے موت واقع ہوتی ہے۔

پہلا قول معبن مکما مراد کا البار کا ہے۔ دو سراقول طبیعیین و دہر بین کا ہے۔ بیسترا قول مکماء اشابقیبالور اکثر منگلمین اورکثیر علماء امامیکا ہے۔ اورجو تھا قول تبعین علاء امامیہ ادر معبن مکماء رہانیین کا بخار سہے۔ اب ہم ان چہارگانہ اقوال میں سے جرقول عقل دنقل کی رُوسے ہے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اثبات کے ساتھ ساتھ دوسرے اقوال کے ابطال رہی چند دلائل ہیش کرتے ہیں۔

میلے قول کا ابطال اولیا اقل میرکرداج و فنا و قنا تغیر نیریونا رہتا ہے کبی حرارت زیا دہ مرح با قال کا اولیا اقل میں کرداج و فنا و قنا تغیر نیریونا رہتا ہے کبی حرارت زیا دہ مرح با قادر کمجی بروحاتی ہے ادر کمجی رطوب و ملی بذا القیاس گردوج میں اس قیم کا کو ان تغیر نہیں ہوتا ساس کے ادراک کی کفییت مرحال میں برابر باتی رہتی ہے جس سے داضح ہوتا ہے کر دوج ادر جیز ہے ادر مزاج ادراز ا

ولیل دوم - اگر دوح ادرمزاج ایک موت تر لازم نفاکه دونوں کا فعل دمشتفاء بھی ایک ہی ہوتا حالا کھا ایسا فہیں ہوتا حالا کھا ایسا ہوت کہ دونوں کا فعل دمشقاء بھی ایک ہی ہوتا حالا کھا ایسا نہیں ہے ۔ اکثر الیا ہوتا ہے کر دوح کی خواہش کھیا در چرتی ہے ادرمزاج کا اقتقاد کچر ادر۔ شلا مزاج انسانی کی طرت جائے ہیں ہوئین اس دفت روح جندی کی طرت جائے کی خواہش کرتی ہے ادرانسان اگر پستے اگر بھر طرح اس بیل طرح مزاج کا تقاضا سکون ہے ۔ کیونکہ اسس بیل ادونی مادہ خالب ہے گر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح خواہش کرتی ہے توجہ ن حکت کرنے گئا ہے ۔ اس طرح کسی مادہ خالب ہے گر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح خواہش کرتی ہے توجہ ن کرنے کسی اختیا ہے کہ سکون اختیا ہے کر سے درجے دراج دروج کی بیخواہش ہے کہ سکون اختیا ہے کر سے بہت مزاج دروج کے خادہ ہے ۔ بہت مزاج درج ہے علادہ ہے دریل سوم ۔ مرجودہ دکتر میں تو بیدا مرحبات میں داخل ہو ۔ کر دوح کی حقیقت مزاج درجم کے علادہ ہے حلیا سوم ۔ مرجودہ دکتر میں تو بیدا مرحبات میں داخل ہو ۔ کر دوح کی حقیقت مزاج درجم کے علادہ ہے علم احتارا رواح کی دوج سے براج دورج سے بڑے ہو سکا ہے کہ ان کے دوجہ کا افراد کرنے پر مجبئر موسکتے ہیں ۔ بکہ ان احتحارا رواح کی دوج سے کا مورک کی دوجہ کی دوجہ کا افراد کی دوجہ کے علادہ ہے کہ ان کے دوجہ کا افراد کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کا افراد کی دوجہ کی دوجہ کا افراد کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کا افراد کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کا افراد کی دوجہ سے دوجہ کی دوجہ کی

یں سے تعبض منکرین خدا کے دیجود کا بھی اعتراف کررہے ہیں ۔ ادرا پنے سابقہ نظرید کرمرد جودشی کے سے و کھا تی وینا مزوری ہے کرفاط ماننے پرمجبور ہورہے ہیں۔

ووسرے قول کا ابطال دیل اوّل۔ یاربدائیڈمعلوم ہے ادرکسی دبیل در ہاں کا متاع نہیں کہ

مر انسانی متغیر مرتار بتا ہے کیمی مرا ہے کہی کرور کیمی بڑھ را ہے اور کمبی کھٹ را ہے کیمی تندرست ہے۔ ادر مرانسانی متغیر مرتار بتا ہے کیمی مرا ہے کہی کرور کیمی بڑھ را ہے اور کمبی گھٹ را ہے کیمی تندرست ہے۔ ادر کیمی بھار لیکن رُدح برن کے ان تمام حالات میں ایک ہی حالت پر ابنی رہتی ہے۔ اس سے قبطنی تنجہ برآ مد ہوتا

ہے کو جسم اور وج ایک چیز شہر بالگ الگ و وظنیقتیں ہیں۔ ولیل دوم بہ ہر آدی اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے نفس و روح کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کہاہے میرا سر بمیرے پاوں بمیرے باتقہ میرا بدن نظام ہے کہ سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ اور چیز ہے اور جس طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ چیز دگر ہے کسی صورت میں دونوں ایک نہیں ہوسکتے ۔

ولیل سوم رہم کے اعتبارے سب افراد انسانی زید کمریم وغیرہ برابر ہیں جنسیت دنوعیت ہیں مساوی ہیں لیکن بایں ہم دہ بجربھی باہم مختلف ہیں وہ کیا چزہے جس کی وجرسے زیدا بنے تئیں عمر کاغیر مجانات اور عمرا اینے آپ کو کمر کاغیر نصور کرتا ہے ؟ لیس معکوم ہواکہ حمرے علاوہ کوئی ادر چیزالیں ہے جس کی وجرسے ایک ہی نوع کے افراد کے درمیان اختلاف دافتراق پایا جا تا ہے۔ ادروہ چیز وہی ہے جے عربی ہیں انا " فارسی میں " من " ادرار دومیں " میں سے الفاظ سے تعمیر کیا جا تا ہے جس کو ہم نفس ناطقہ باروج کہتے ہیں ۔ لیس معلوم ہوا میں سے بین محلوم ہوا کہتے ہیں ۔ لیس معلوم ہوا کہتے ہیں ۔ لیس معلوم ہوا کے جس بین کی وجہ سے مفارقت ہے وہ ادر ہے ۔

ین کا معربی کے دور اور کے اور اور کی دوبر سے مفارقت ہے وہ ادر ہے۔

کرجس چیز کی دوبر سے مشارکت ہے وہ ادر ہے اور جس کی دوبر سے مفارقت ہے وہ ادر ہے۔

ولیل جہارم یہ بدار برہی ہے کر انسان کی کیفیت زندگی ادر سرت میں کیاں نہیں ہوتی ۔ زندگی ہیں وہ

کلام کرتا ہے ۔ کام کالج کرتا ہے ۔ ادراک ولنقل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ادر مرنے کے بعد با ویجود کہ دی میں موبجود

ہے۔ لیکن ان افعال میں سے کوئی فعل اب اس سے صادر نہیں ہوتا ۔ لین معلوم ہوا کہ زندگی میں اس کے صبح ہے۔

اندر جم کے علاوہ کوئی ادر شے الین مقی جس کی درجہ سے اس سے یہ افعال صادر سوتے ہے۔ جس کے چلے جانے

اندر جم کے علاوہ کوئی ادر شے الین مقی جس کی درجہ سے اس سے یہ افعال صادر سوتے ہے۔ جس کے چلے جانے

Drasantad by https:// Laterlibrany.com

واتبع هو مدفعاً لحرير فع منها الى من عبكا دُانتياركيابي بروه چيز جوعالم كوت كي ما ببند الملكوت بقي يهوى في الها وية نيرى مباتي ده الرخيم من دُالى ما قد يه الها وية بين ك مباتي ده الرخيا درا منها منها الملكوت بين المردوز في من بهت و المناود المناود المناود و المناود

کے بعداب مبہ ہے کار ہوگیا ہے وہی دوسری چزنفنی ناطقہ الدروج ہے۔ پس اس سے روز روش کی طرح ظاہر ہے

کر حبم الدہ ۔ الدرو کا الدیم دونوں کو ایک مجتنا ہے گویا دہ موت وجیات میں فرق نہیں کرتا۔

میں سے قول معنی روح کے مجروم موسے بروالائل من ج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کافعل اوراک و

ملم ب ادر حب ده اپنی ذات کا علم حاصل کرتی ہے تواس وقت اس کوکسی الد سجمانی کے استعال کی صرورت لاسق نبیں برتی بیں عب ده اپنے فعل میں ممتاج مادہ نہیں تواسے مجروتسلیم کرنا پڑسے گا .

جا باہے۔ پن معلوم ہواکر تدح مادی نہیں بلامجروہے۔

ولیل سوم ، مادی وجہانی چیزی خاصیت یہ ہے کہ دہ جس تدرزیا دہ کام کرے اسی تدرزیا دہ تھک جاتی ہے۔ لیکن رُوج کا معاملہ اس کے رکس ہے۔ اس کا کام مینی اس کے ادرا کا ت جس قدر برصفے جاتے ہیں ۔ اسی قدر اس جی اس جی ادرا کا ت جس قدر برصفے جاتے ہیں ۔ اسی قدر اس جی ادرزیادہ قوت ادربالیدگی آتی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کردوج ادرجیم کی اصل تقیقت میں فسر ت ہے۔ بعنی جم مادی ہے ادروج مجرو۔

ولیل جہارم ر مادی اشیاد خود اپنا ادراک واحداس نہیں رسکتیں ۔ کیزکہ مادہ میں شور نہیں ہے۔ لیکن دوج کو دیکن دوج کو

ہروقت اپنا احماس دعلم ہے البذا ما ننا پڑے گاکد روح ما دی نہیں ہے۔ ولیل ننچم سے معم ادر سمبانی چزوں کی قرتیں محدود ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کے افغال بھی محدود ہوتے ہیں رہیکن رُوح اور نفسِ ناطقہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے معلومات و مرزکات غیر محدود ہیں۔ بس معلوم ہوا۔ کہ الملنكة والروح الب وقال ان طون بندموت بين ابن مقره مگر بهات بين برفرا المنتقين في جدّا حت و فهر ان المنتقين في جدّا حت و فهر ان المتقين في جدّا حت و فهر ان المتقين في جدّا حت و فهر المناه عند مليك المناه المناه المناه عند مليك المناه المناع المناه المنا

اجسم دروح كى خنيت مخلف ب د لهذا جب جم مادى ب زروح كومرد ما نا پر سے كار

ردح نے بجرد مانے پر باہموم اسلامی معقوں کی طرف سے براعترامن کیا جاتا ہے المجام اسلامی معقوں کی طرف سے براعترامن کیا جاتا ہے المجام المرائی المرجز کو بھی مجرد آسلیم کر اسلیم کو است تجرد ہے ۔ لبذا اگردوج یاکسی ادرج نے کو بھی میں اشتراک لازم آتا ہے۔ لیکن عند ایختیق لیا جائے واس میں شرک لازم آتا ہے۔ لیکن عند ایختیق

بیشبه بائل کمز در ہے ادر نجید دحبہ مدنوع ہے۔ اقد لاً ، اس لئے کہ برسا دات صفات سلبیہ میں ہے کرخدا تعا کے بعج عبر نہیں رکھتا ، اور دوج بھی حبر نہیں رکھتی اور

اقدالاً واس سے کہ یرساوات صفات سلید ہیں ہے کہ خدا تھا سے بہتے ہم نہیں رکھتا ۔ اور وہ بھی ہم نہیں رکھتا ۔ اور ا یرامراہ نے مقام بر نابت ہم چکاہے کو صفات سلید ہیں سما وات ما نمک و رشابہت کی تفض نہیں ہوالیا کہنا فاحش مللی ہ کیونکہ اگرصفات نہیں سماوات بھی مشابہت و مما تک کی تعقی ہم تو پر پر لازم سے گاکا تمام مقامت ما بہات و حت ائن مساوی ہم جائیں کیونکہ معبل سلوب میں وہ مشرک ہوتی ہیں ۔ کب ہو بھی ووفنگف ما بیتیں سے لیں ۔ اور نہیں تو کہ اذکر یہ ووفر اس بات میں توضور پری شرکی ہوں گی کہ ان ووفوں میں ایک تعمیری ما سیت والے خواص و آثار نہیں بائے جائے ۔ شکلاً گھوٹرا اور گد حاود مختلف نوصی میں ریکن ان صفات کے دیا ہے جانے میں باہم شرکی میں جوانسان میں بائی جاتی میں بشائم کہ سکتے میں کوانسان کہ طرح واقع کی تو بیا ہم شرکی ہیں ۔ کئین جربی گھوٹرا گھوٹرا اور گدھا گھا و ملز نہیں رکھتے و مل فیالقیاں اب گھوٹرا اور گدھا کہ ماکنی صفات میں باہم شرکی ہیں ۔ کئین جربی گھوٹرا گھوٹرا اور گدھا گھا ۔ بہ معکوم ہم اکو صفات سلید میں اشتر آک مشاہبت و نما ٹرے کا مفتقتی نہیں ورد لازم آسے گاکہ گھوٹرا اور گدھا ایک ہم جربائیں ۔

بی اشتراک مشابهت دنمانمت کامعنفی نمین درنه لازم آئے گاکھوڑا اور گدھا ایک ہوجائیں ۔

بنا نیار اس سے کراگر دوج کو مجرد تعلیم کیا جائے تواس سے شرک لازم نہیں آٹا کیو کرجی طرح ظانی و مخلوق کی دوسری مشتر کرصفات جیسے مع وبعرا مرملم و تعررت دغیرہ کے معانی میں اختلات ہے کہ جن معنوں کے اعتبار سے خدایم و بھیراد معلم وقدیر ہے ۔ ان معنوں کے اغتبار سے خلائی میں دبھیراد معلم وقدیر ہے ۔ ان معنوں کے اغتبار سے مغلوق میں دبھیر ہوں ہے ۔ اسی طرح ہوسکتا ہے کرخانی کے تجردا در دوج کے تمود کی حقیقت میں اشتراک لازم نہیں ۔ کمالا منبی ۔ اگر جیسے اس تول کو باکل فاط محف تو قرار نہیں دیا جا سکتا ہے ۔ گرچ تھا قول اقرب الی العداب ہے معنیا دویل میں عنقر یب واضح ہوگا۔ بیاں فدکورہ بالا اور کہی صحت و تھی ہور نہیں وا جا سکتا ہے ۔ گرچ تھا قول اقرب الی العداب ہے معنیا دویل میں عنقر یب واضح ہوگا۔ بیاں فدکورہ بالا اور کہی صحت و تھی ہور نہیں ہوگا۔ بیاں فدکورہ بالا اور کہی صحت و تھی ہور نہیں وا برام کی گھائش نہیں ہے ۔

Presented by: https://Jafrilibrary.com

فتلوا فى سبيل الله اصوات الله اصوات المناه المروكم و وزيده بي ادرائي بردر كاركم الله الله الموات الموات الموات الله الموات ال

جوتے قول سنی روح کے مطبق نورانی میونے برالال جاتا ہے کہ وہ چیز ہے ان میں من یا میں من کے ساتھ تعدد و منا ہے کہ وہ جاتے ہے ان میں من کے ساتھ تعدد و منا ہے کہ وہ منا ہے کہ وہ منا ہے کہ وہ منا ہے کہ وہ منا ہے کہ اندا اور تابع وہ منا ہے کہ وہ جیز میں کہ اندا ہوں ۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جیز میں کہ منا ہے ساتھ منعد ہودہ میں میں ہی ہوتی ہے۔

دلیل دوم کیکروج کلیات وجزئیات مردوکوادراک کرتی ہے. جیسے آگ گرم ہے امدیانی تھنڈا ہے ۔امدیدآگ گرم بادريان الفندا ب ادربرامراب مقام پرواض بوچكاب كردك جزئيات جم ي بوتاب ملاده بري جرائی اوراک توحیوانات میں مجی موجود ہے ملکن ان کے اندر توکوئی شخص دوج جود کا قائل نہیں ہے۔ دليل سوم مرية قول آيات واخارس مستنبط ب اورحقيقت عبي سي كراس فول ك قانمين كي إسس اگر کوئی مبترین دلیل ہے تو وہ دلیل نقلی ہی ہے کیونکہ آیات وردایات میں روح سے جو خواص و آثا رہایاں سے کئے بیں وہ اس کی حبانیت پرولالت کرتے ہیں پیٹنلا احتجاج طرسی میں بروایت میشام ہن الحکم حضرت صا دق علیه السّلام كى ايك طويل مديث مردى ب جوايك زنديق كے جواب ميں أن جناب فے ارشاد فرماني - اس ميں ايك عجد انجاب روح كم متعلق ارشاد فرما تني والووح جسم رقبتى قد البس فالبًا كنشفا - بينى روح اكم حم المبعد ہے یعب رہاکہ جم کثیب رہرن) کا غول چڑھا دیا گیا ہے یا جیسے وہ صدیث جرکتا ب نمتخب بصائز الدرجائت ہیں بروايت جناب مففل صرت صادق عليه السلام مصروى ب - زبابا مثل دوح المهومن و دب نه كجوهرة فى صنه وى ا ذا الحرجب الجوهوي منه طرح الصند وى - مرمن كى روح امدأس كے بدن كى سن ل ایک تمتی جو سراورصند وق کی سی ہے کر حبب اس سے وہ نفیس جو سرنکال لیا جائے توصندوق بینیک ویا جاتاہے اس حدیث سے بھی ظاہرہے کورُوح بدن کے اندر داخل ہے ذیر کہ اس سے خارج ہے اور بدن سے فقط تدہرو تقترب والاتعلق رکھتی ہے جبیاکراس نمیرے نول کے فائلین کاخیال ہے۔

دلیل جہارم مه وہ روایات جواس امر پردلالت کتی ہیں کراہ داج کواہدان سے دو ہزار سال قبل ہدا کیا گیا۔ د مبیاکراس کی تفصیل عنقریب آرہی ہے ) اسی طرح وہ احادیث جواس امریر دلالت کرتی ہیں کر رومیں بدر کے Presented by: https://Jafrilibrary.com

و ف الى تع و لا تقولموالمه ن اس طرح ايك ملكه فرما ياجروگ الله كى راه مين مل كفيمائين فيفتل في سبيل الله اصواف ان انس مرده يجه كيونكه ده زنده بي مرد بات يه تمسين ان الخ و فال المنت بي الا رواح كى زندگى كاشورنين به بيناب رسول خدا ساى الله مليدًا له رسلم

منا ہوجائے کے بعد باتی رہنی ہے۔مثلاً دار دہبے کر اُوح وفن کے جنازہ کے ادھراُدھ گھومتی رہتی ہے۔ بھر اسے جنست یا دوزخ میں داخل کیا جا تاہیے یا اس کے کی اوراحا دسٹ جن میں رُوح کے لئے اجبام ماہدان والے صفات و خواص بيان كمة كنه بير الى طرح آيت مباركه يا ابّيتها النفس العطم مُنذّة ادجعي ألى نبّات واخيستر صوخبيت فاحظى فى عبادى واحنلى جنتى مين نفس طندليني روح كوخلاب كياكياب اوراس عبادالمن كے ساتھ جنت ميں داخل موسف كاحكم ديا كياہي ۔ اس طرح قبض روح كى حوكيفيت أسبت كلا ا ذا در خت الحافظة م وغيره أيات وروايات ميں غدكورہے اس سے بحجم روح ظاہر پر تاہے۔ بسرحال ان تمام امورسے واضح ہرتا ہے كر روج مجرو محن نبیں ہے عجروہ ایک قنم کا لطیعت اور نورانی حجم صرور رکھتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے تمشر عیس اور علاء راینین نے اسی قول کی طرب رحجان ومیلان فرمایا ہے۔ چانچ حضرت علام سیند رکھنی علم البدی معی اسی قول کے قائل ہیں۔ مبیا کران کے رسال اجربومسائل الاسٹے سے ظاہر سے دعلی مانقل عند) علام فزالدین رازی نے اپنی تغییرکبیریں ای قول کی طرمت اپنے رجمان کا المبارکیا ہے۔ چنا مخبر انہوں نے آمیت مبارکہ دیسٹلو ندی عدن الروح كى تغييري وصط طبع معرم م فقل محبث كرت بوئ اس قول كے منعتن لكھا ہے۔ فيهذا مذهب توى شريف يجب النا مل فيبى فانه شديد المطابقة لما ومدة في الكتب الالهيد ص احوال الحيلونة واليهوت - بعيني روح كے بارے بيريد زمب بہت ہي توى ادرمتين ہے ۔اس ميں غور و مكر واحبب ولازم ہے کمو کمریر قرل ان مطالب سے جرکتب الہتر میں دارد موے میں مجیمے موت وجبات کی کیفنیت وغيره بهت مطابقت ومناسبت ركماب رسركارعلام يحلبي عليبالرحمة فيمجارالانواركي جود بري ملدي يغس وروح كے مباحث كونبايت شرح ولبط كے ساتھ باين كرتے ہوئے اپنى كليق اپن كايوں ألمبار فرما ياہے ۔ اقول معد مَاحطت خبراً بِما قبل في هذاالباب من الدقوال المتشتة والأمام المتخالفة وبعض وكالمكهه عليها لانجفى هليك انه لع يقدر لبل عفلي على التجرد وكاعلى الما ديترو ظواهراالديات والاخيار تدل على تجسم الروح والنفس واى كان بعضها قا بلاً للتاويل مناستد تواجم على المتجرّد لا يدل و لالة صهية رعلية وا عامان في بعضها ايماء البيرف يحكم بدبعضهم مس قكفيرالقائل بالتجرد افراط وتحكم كيه وقدقال به جماعته

جنود مجنّدة فيما تعارف منها ارثا دفوات بين كردوس كم تسوي لكرين وكون ك ابنت لف وما تناكر منها ارتاد ومن بين بين تعارب تعادبيان بين ه بياد منها المتنادق الت من كردول بين بين نفرت تعى دولاك بيان بين اكمدر واح الله المحادق احمد واح منتفرّت بين المحمد واح من المحمد واحمد المحمد واحمد المحمد واحمد المحمد واحمد المحمد واحمد واحمد المحمد واحمد واحمد المحمد واحمد وا

من علماء الاما ميته و نحا ديرهم وجزم القائلين بالتجرّد العبّل مسمن شبها ت معيفة مع ال ظواهر الديات والاخبارة نفيد ايمنا جراً تدو تفريط فالامر مردّد ال فيون هيمًا لطيفًا نوم افيًا ملكونيًا راخلاً في البدن تقين الملائكة عند المهوت وتبقى معنباً اومنعمًا بنفسد او بحسد شالى، يتعلق به كما هرّفي الاخباء اوليهى عند الى ان ينفخ ف المصور كما في المستصفعفيين وكلا استبعاد في ان يخلق الله جسمًا لطيفا يبقيه ازمنة متطاولة كما يقول المسلمون في الملائكة والجن وبيمكن ان يرسى في بمن الاحوال بنفسدا و بحده الشالى ولا يوعى في بعض الاحوال بنفسدا و بحده الشالى ولا يوعى في بعض الاحوال بنفسدا و بحده الشالى ولا يوعى في بعض الاحوال بنفسدا و بحده المثالى و وكون قبض الروح و ولوغاه الحلقوم و امثال ولك تجوزاً عن قطع تعلقها أو اجرى علها الروح و ولوغاه الحلقوم و امثال ولا الحيواني البخادي مجاناً ا

احکام ما دعدمت اولا جدو هو المی وح الحیوایی البعادی معایم المان علی حیات البعادی معایم کراین کے البعادی معایم کراین کے البعادی کے بعد مربر بات دامن وائل درا ہیں معلوم کراین کے بعد مربر بات دامن وائسکار ہوگئی ہوگئی کردوج کے بحرد دمادی ہوئے پر کوئی دنا تا بل تردیم دلیل عتی قائم نہیں ہوک الم با یا یا یات دردایات کے نظواہر دوج کے جم ہوئے پرد لالت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعی معبن قابل ان میں نی تجد درد ج کے قائمین نے اس کے تجرد پرج دلائل قائم کئے ہیں دواس پرمری دلالت نہیں کرتے اگرچہ ان میں نی تبد اس مطلب کی طرف کچونفر ارا اشارہ پا یا جاتا ہے را بلائن تر دردوج کے قائمین پر کھر دشرک کا جو کم گا یا جاتا ہے را بلائن تر دردوج کے قائمین پر کھر دشرک کا جو کم گا یا جاتا ہے مرفض افراط دسینہ زوری ہے حب کر جیومال مرامات کی ایک جاعت اس امری قائل ہے اس طرح کو گا یا جاتا ہوگا ہوگا کہ تبدیل کے تو درایا ت اس کی فعلی کر رہے ہیں سراسر تعزیلے اور جبارت ہے ۔ بعدازی حقائق حقیقت امر دوحال سے فالی نہیں یا تو روح ایک جبر بیان میں داخل ہے جو میرن میں داخل ہے جو میرت کے وقت فرشتے تبین کر ایات میں گذر دیا ہے جو میرن میں داخل ہے جو میرت کے دوقت فرشتے تبین کر دویا ہے میں گذر دویا ہے جو میرن میں داخل ہے دوساکہ دویا ہو جو میرت کے دوست کے دوست کے دوت فرشتے تبین کر ایات میں گذر دویا ہے کہ کا میں کہ کو دوست کے دوست کر دوست ہیں گذر دیا ہو میں گا ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی کے دوست کے دوست

فى الاظلت قبل ان يخلق الربدان كرفعاد معالم نه عالم ظلال دا شاح د عالم ذرا بير جمول كى الدخلات قبل درون كروريان اخوت ادر الفى عام فلوق قام ف الدمن المناف الذي المناف الذي المناف الدن الذي المناف الدن الدي المناف الدن الدن المناف المناف المناف الدن المناف المناف المناف المناف المناف الدن المناف الدن المناف المناف المناف الدن المناف المناف

یاس مالم برزخ میں نفع صورتک اس سے بالکل خفلت برتی جاتی ہے ( ندا سے جزا دی جاتی ہے اور ند سزا جیا کہ مستضفین کے بارے بیں دارد ہے۔ اور اس قول میں ہرگز کوئی عقلی استبعاد نہیں ہے کیؤ کم ممکن ہے کوفلاق عالم ایک جبر لطیف پدا کر دسے اور زما نہائے وراز تک اسے باتی رکھے یعبیا کوسطانوں کا ملاکھ اور جناست کے مستقتی بہی عقیدہ ہے اور وہ جم لطیعت قدرت نعداوندی سے بعض افقات بنفسہ اور بعض اقفات جم مثنالی کے مستقتی بہی حکمانی ندوے یا بھر میر دوج مجر دسے یعبم اصلی سے فریعی تعدیدہ جم مثنالی کے تعلق میں دسے اور بعض حالات میں دکھائی ندوے یا بھر میر دوج مجر دسے یعبم اصلی سے تعلق میں تعلق میں کا کوئی ہے۔

بنابریں شق را ح کا قبض ہونا اور در برقت مرگ اس کا حلقوم کمپنینیا حقیقت پرمینی نہیں ہے جکداس کے بدن سے تعلق قطع کرنے کا کنا یہ ہے یااس دوج فجرو پر دوج مخاری رجو کہا دی ہے ، واسے احکام مجازًا جاری کئے گئے ہیں ًر ملکار سیدنعمت الشرالجزائر می علیہ الرحمہ ، افوار فعانیہ ہیں مباحث نفس وردح میں اپنی تحیق ہیں کر سنے ہوئے رقمط از میں ۔

والدنصان ان الروح و ان طوی عنا الاطلاع علی خفیقها ولذا قال الد کثر السواد من قوله علیه السواد من قوله علیه السلام من عرف نفسه فقد عرف دبته انه لا يبكن معرفة النفس كما لا يبكن معرفة الرب لكن الذى اشارت اليه الكتب والانجارعلى ما قيل النفس كما لا يبكن معرفة الرب لكن الذى اشارت اليه الكتب والانجارعلى ما قيل المهدن وليسست انه يقوب من الهذهب الساجع وهو انها جسع لطبيف سائر في البدن وليسست في المهدن وليست من ون الهذهب الساجع وهو انها محسولطيف سائر وجب كرار علاء في مريف من ون في المهدن وليست من ون المنابع بين كرس طرح فداوند عالم كي حقيق معرفت نا ممكن بهراس طرح نفس وروح ) كى حقيق معرفت من نامكن بهراس عرب و مناوند عالم كي حقيق معرفت من نامكن بهراس و درح كمتمتن مناوين نظريب ترسيد يعنى يدكوه و ايك حم لطيف بيد جوجم كه اندرجارى وسارى به اورده مجروم من الوين نظريب ترسيد يعنى يدكوه و ايك حم لطيف بيد يوم كه اندرجارى وسارى به اورده مجروم من الهناية من يدم من شيخت المدفيد أمنه كان يقول بنجسترد النفس فتاب الى الله سبحاً نه وقال قد ظهو لنا انته المنه يكان يقول بنجسترد النفس فتاب الى الله سبحاً نه وقال قد ظهو لنا انته

Presented by. https://Jafrilibrary.com

الاخ من الولادة وقال القادق بهائي بن على بن على بن على بن ماكب دوسرے ك واد شفائي بائيكے۔
ان الدرواح تلتقى فى الهوافتعارف ادبى بائيوں كو مرم كما بائيگا انبى جناب سے يعبى مردى ہو وتسا مل فا ذا اقبل دوح من نرايا رومين براين اكم دوسرے سے طاقات كرتى بي اور افدر صنى فق المت الدرواح الكلاد عنى الدرواح الدرواح الكلاد عنى فق المت الدرواح الكلاد عنى الدرواح الدرواح الكلاد عنى الكلاد عنى الله الدرواح الكلاد عنى الدرواح الكلاد عنى الدرواح الكلاد عنى الكلاد

لا مجدد فی الوجود القرادلله بسین صنرت شخ مفید کے متعلق منقول ہے کروہ پہلے نفس کے مجروبونے کے مت کل سے مقد پر بارگا داللہ میں اس قول سے توب کی اور فریا یا اب ہم پر بر بات ظاہر ہوئی ہے کہ سوائے خدا و ندعا کم سکے کا ننا ت میں اور کوئی چیز مجروبی معنی نہیں ہے۔ لہذا ان حقائی سے واضح واشکار ہوگیا کہ اگر جی میں سے قول کی بالل نفی نہیں کی جاسکتی گرج کو پڑھا امرقران و مدسیف سے ستفا و ہوتا ہے وہ بہ ہے کہ چوتھا قول ہی اقرب الی المق والعلوب ہے اور اسی قول کو سرکار ملاد محلی نا میں نے ایک متام پر قا ہو الد حدوب کہدکرا فقیار فرمایا ہے۔

عیقات سے اس فی موقی والی ہے ہیں جاہریں روح شالو ہوجا فی ہے اور درجا ہیں معلاق بعد ان ہرووسے ہیں ہیں ہے واللہ العالمہ بحقا فن الا موی ۔

اللہ العالمہ بحقا فن الا موی ۔

اللہ العالمہ بحقا فن الا موی ۔

اللہ علی ہورٹ کی کوٹ میں معلوں ان کی محت ملا مقام نے اس مجب کی کوٹ میں معلیمات اس ارپر میں کھی روٹ کی کوٹ اس اس میں کہی روٹ کی کوٹ اس اس میں کہی روٹ کی کوٹ کا موادث مادراگر مادث ہے تو میر میں اس میں موروع کو قدم اور کی حدوث پر معنوں کی موروع کو قدم اور کی حدوث پر معنوں ہیں کیونکہ ان کے فرد میں مواد کی مواد کے مواد کی مواد ک

میں جا منتی ہے تود و روحیں ایک ودسری سے کہتی ہی کم جو تکریون دعور فقد افلت ص هولعظيم مبت ہی خوفناک مرمدسے محوضان می کواکے آئی ہے اس سے انجی سے تمسكوه مأفعل فلان ومأفعل ا بے مال برجھیڈرور بیراس سے دواحوال برسی کرتی میں کرفلان تخص فلان فكلها قال قدابق رجوه كس مال مي ب اورفلال كاكيا بنا- اگرنتي روح يا جواب وس كه و ه ان لمحِق جهمه وكلّا قال قد ما ت البح زنده ب توده ارداح اميد ركعتي جي درايك دن آ ف كل) ادراگرده يه قالواهوم هومے قال تع و ص كدوك كرده مركا قررمين كتي بين وافوى ده بلك مرا- بلك مراجاتي محلل عليه غضب فقدهوي وقال خلقت سے بہلے مونی ہے۔ اور بعض علامة فائل ہیں کر خلفت اجسام کے ساتھ ارداح کی بعی خلفت ہوتی ہے۔ بيل ارليني ردح كے مادث برونے پريہاں ولائل بين كرنے كى صروزت نہيں ہے اس لئے كرتنام مكاتيب فكرك سائقة تعلق ركلف والمصنانول كاس نظريه كي محت براتفاق دا جماع ب- اس ك سروست ووسرك امر مح متعلق تحقيق في حاتي إ خلقت اجهام سے پہلے خلفت اواج کا بیان بری دران کی خلفت ابدان دا جام کی خلفت سے پیلے ہوتی ہے۔ ان کے اس اغتفاد کی بنا علاد ہعقلی دلائل دہا ہیں کے سرور کا ثنات صلی الله علیه وآلہ وسلم کی

ايك تنفق عليه عديث شريعيت يرسب كرخلق الله الادواح فبل الدحيساء بالفى عام كرخداوند عالم ف ارداح كو ابدان سے دوبزارسال پیلے پدا کیا. بیاں بربات یا درسے کرحدیث میں دارد شدہ اجبا وسے مراونوع جدوبرن ہے جركه ايك بدن كى خلفت سے مي تحقق موجاتى ب رجيب حضرت أوم كابدن - ورند أكربر برروح كواس كے مضوص بربربدن كىنسبىن دىكىما جائے توكئى كئى بزار مكدكئى كئى لاكدسال كا تقدم و ناخر لازم آنا ہے اوراس سلسله ميں بعنی ارواح کے ابدان سے دومنرارسال بااس سے بھی زائد عرصہ پہلے خلتی مڑنے کے متعلیٰ اخبار حدِ تواز تک پہنچے مرت بي جبياك علامد سينعس الله جزارى فانوا نعانيين فرايا ب- الدخاد العالة على ان الووح مخلوفة قبل البدى بالفى عام اواكثرعلى ما وردت به اخبار مستفيضة بل متواترة حتى كاينفى المديب في ننقدمها - ليني دو اخبارجواس بات يرولالت كرت بين كدارواح دو بزارسال یا اس سے بھی زائد عرصہ ابدان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. متباستغاضہ ممکہ متبر توازیک پہنچے ہوئے ہیں۔جن کے دیجھنے ك بعداس طلب كي صحت بين مركز كسي قسم كاكوئي شك دشبه باقى نهين ره جاتا - اس قسم كى روايات كاكانى ذخيره علار بلبی علیالرح نے جار دیم کار میں میں کر دیاہے۔ بیاں دوجار روائیوں نغرض ملا را مانی ذکر کی جاتی ہیں کا الانوار Presented by: https://Jafrilibrary.com

خداد ندعالم فرما آہے۔ شخص پرمیا مداب زل برجائے دہ ملاک

ہرجانکہ نیزولیا شخص کا ناشا عمال خیب ہوگا اس تعام ا دیہ

میں برگا تمیں کیا خرکہ اور کیا ہے ؟ دہ بہت ہی گرم آنش ہے

دنیا ادرا بل دنیا کی شال الیں ہے مبی مندر ملاح ادرشتی کی ہے

جناب لقمان نے اپنے فرزندسے کہا ۔ اے بیٹ ا

دنیا ایک مراسمت در ہے جس میں مہت سے

می الم بلاک ہوگئے ۔ تم اس میں امیان بالسلہ

کوکشتی ادر تنقو اے و پرمہیے گاری کو اسپ

ومن خقت موازين كفامة هاوية ومادله الدنيك ماهية والرحامية ومثل الدنيا و ماحبها كمثل البحرواللاح والسفينة وقال لقمن لابنه والتفينة وقال لقمن لابنه وقد هلك فيها عالم كشير ناجعل سفينتك فيها الايمان

عالم وروعهدالست كا اجمالى مذكره ادر بين افرار ربيب ونبرت رب العالمين فالمائيين عالم وروعهدالست كا اجمالى مذكره ادر بطابق مبعن ردايات اقرار دلايت المركام المري عي اسى عقيده ك شؤن بين سے بے بيس كى تفاصيل شېررمنكوم بي ببياكدا بيمباركد وا دا حد د تبك من بنى ادم من ظهورهد در ينهدوا شهده حد على انفسه حد الست بر دېكوقالوا دلى شهد من

زادِرا ہ اور توکل علی اللہ کو اس کشتی کا با دبان بنا ڈر بھر کھی اگر تم صمح وسلامت اس ممندرسے پار اُ تربیجے تو بہ خد ا کی خاص رحمت کا نتیجہ ہوگا ۔ ادراگراس میں بلاک دبر با د ہو گئے۔ بالله عزّوجلٌ واجعــل زادك فيها تقوى الله واجعل شــراعهـا التوكّلعلي الله

ان تقولوا بعدم العبيا منذ انا كنّا عن صدا غا خلين رهبي س ا عرات ١٣٦) كاس خلقت معدم اوخلقت تعديري وملى ب منخلفت عنيقي وزاتها ورعالم دروا الع عبدالست كان صرابت يتاويل فوالي م

کی تغذیر مین فرنقین کے کتب تفاسیروا حادیث لرزیمی جی کا خلاصہ بیسے کرایک مرتبہ خداد ندعالم فیصلب آدم سے قیامت کک بہونے والی اولاد ذکوروا ثاش کے ارواح کو جمع کرکے ان سے اپنی دلوبسیت اور سرکا وحتی مرتب کی رسالت کا افراد لیا اور مہاری روائنوں کے مطابق آشرا بل بسیت علیم السّلام کی امامت کا بھی افراد لیا ۔ چنا سنچہ معین ارواح نے قبول کرلیا۔ اور بعض نے انکار پرا صرار کیا اور بعض سے توقعت و تردّ و کا اظہار کیا و تفسیر بریان

تغييرماني رغيروا SIBTAIN.COM

بعض علما کے عالم ورا ور تعدم خلقت اواج کا آکارا وران کے شبهان کے جوابات میکورہ بالاحقاق کے بادجود مقام لغیب ہے کہ مہارے مشاہیر علاء اعلام میں سے حضرت شیخ مفید علاوی اور است مند مورہ بالاحقاق کے بادجود مقام لغیب ہے کہ مہارے مشاہیر علاء اعلام میں سے حضرت شیخ مفید علاوی اور است اور الماری نورک واقعر کا مرسے سے اکارکرت مؤسلے ان موایات مرسم وصحیح کی بعیداز کا داد بلات ذبائی ہیں رجب ان حفات کے اکارک علل واسباب پرنظر المح الی جاتی ہے تواس تعجب میں اور بھی اصافہ موجاتا ہے کیونکہ تفدر ماروا ہے انکار کی بنیا و ان حضرات کے اس خیال پر ہے کہ اس سے تنا سے کا ذرم آتا ہے جو کہ بالمل ہے جبیا کہ حضر سے انکار کی بنیا و ان حضرات کے اس خیال پر ہے کہ اس سے تنا سے کا ذرم آتا ہے جو کہ بالمل ہے جبیا کہ حضر سے انکار کی بنیا و ان موال میں مقام پر اپنی شرح اعتقاد ہو میں اس امر کی فصری فرائی ہے اور دو مرسے صطلب بعنی عالم ذرک انکارکا دارو معاد اس کے شعل ابنی شرح اعتقاد ہو میں اس امر کی فصری فرائی ہے اور دو مرسے صطاب بوت اور اور میار اس کے شعل ایک موروز مرتبا کیکن جب کچر بھی معاد منہیں تو اس سے آب کہ انکار کا دارو معاد اس کے شعل ابنی دربیش نہیں گیا اور صدیث خدی الله میں واس تحقاد در میں اس کے شاہ فرائی ہو کہ کہ اس کے شعل الدرجہا درائی عنام کی شرح اعتقاد میر میں میں مالی اور میں میں میں میں معالم نبی دربیش نہیں گیا وارد اسے کراس گیا درائی سے مراد ملاکہ ہیں یعنی خداد درائی سے مائیکہ کو اور میں در میں انقل عنہ ) اس کی تیا دیا فرائی کو دائی کو دائی انقل عنہ ) اس کی تیا دیا

Presented by: https://Jafrilibrary.com

از یہ باکت تمبارے گناموں کے سبت مولی مذکر خداکی طرب سے فرزنداً دم برنین ساعتیں بڑی ہی سخت ادر شفن ہیں بیالسُن كا دن مرفى كا دن ادر قبرے زندہ ہوكراً عظف كا دن ابنى

فان نجوت فبرحمترالله و ان ھلکت نبذنوبك كا من اللهواشة ساعات ابن ادم

فرما بی ہے کداس سے مزاد انسان کی مخصوص خلفت اورمینی باری تعالیٰ برآیا سنِد انفسید وا ناقیہ کاموجود موناسی جن ك ذرايد خدا كويكراف بندول سے دريافت فرمار يا ہے الست جو جكم كيامين تمهارارب نهيں موں ؟ امد كريا انسان اپنی فطرت سلیمه کی بنا پر بر با بن حال که رست میں - مبلی به بل تومزود مها را پرورد گارست -

ان علام اعلام احادیثِ آلِ رستول کے سکل سونے اوران کورڈ کرنے کی مذشت کا بیان کی مبلات مدر غطمتِ شان کچیدلب کٹائی کرنے سے مانع ہے ورزیرا کیے تلخ حقیقت ادد کلیون وہ بات ہے کہ اسپیے معسمولی شبهات الدراستبه لوات كى بنا پررشول وآل رستول كى احا ديث معتبره كا انكار كرديا جائے يا بلا كى معقول ومدّل وج کے ان کی تادیل کردی جائے یہ ایک بہت بڑی مجرات اورجارت سے مطالانکہ ا مُطاہر بعلیم السّلام کی متعدد اماويث اسمضمون كى موجُود بيركران حديثنا صعب صتصعب لا يحتملد الدملك مقرب اونبى مرسل او صومى امتحن الله قلبه للابيمان يعنى بمارى اماديث بهت شكل مين -ان كو عك مقرب يا بني مرسل ياموم متن مي رواشت كرسكتا ب- أصول كاني بي اسي عنوان كاليك يُورا باب موجود ب اسی شکل کے میں نظر صنرات المطام رہی ہے ہمیں ایک زریں اُصول تعلیم دیا ہے کر حب ہماری احادیث معتبرہ نمهارے پاس منی اوران کامطلب تمہاری محدیں آ جائے ترشکر خدا بجالاؤ اور آگرمطلب محبر میں مذائے توعسا لم اً لِ ثُمَّرُ (امام) كى فدمت ميں لڑماؤ تاكروه تمهيں ان كافيح مفہوم تبلائيں كيكن نبر دار انكار نذكرنا فان الانكار هسو الكفو واصول كافى ايبي وجرب كرابي حالات مي مهينه متأط علما واعلام كايبي طريقيه كارد بإب ادرسب كرم احاديث مباركه كاتفعيلي علم موجائ فهوالماد وروان كم مضامين براجمالي ايان كوكافي تجفت بي مبرحال ان بزرگواروں کے ایراوات کے اوب کے ساتھ ذیل میں جوا بات عرص کئے جاتے ہیں۔

ان كابهلاشبه يه المركر الداح كى خلفت كوابدان سيديد تسبيم كا جائة تواس سة مناسخ لازم أتا ہے۔اس شبر کا بواب یہ ہے کریشہ ورتفیقت تنائ کے مغبوم کومعلوم کرنے بی تسامح کرنے اور تناسخ کے باطل مرف كى اصلى دىدى كاسقة امعان نظراودغور د كرف كانتيرسيد تناسخ كالصحيح منعهوم اتناسخ كي معنى اصطلاح فلاسفه وحكاري بيبي كرايك انسان كانفس المفاحيسني

تین ادتات برخدا نے معنرت کینی کر سلامتی عطا ثلث ساعات يوم ولدويوم فرائی ہے۔ جیاکہ اس کا ارشاد ہے بین کے لئے يموت يبعثحياً وقلاسلم ملامتی ہو جس روز وہ متولد موے جس ون مری کے الله على يحيى فى هذه الساعة ادر جن روز زندہ ہر کر آتھیں گے . معزت فقال الله تمرسلام عليه يوم ولد معلتے نے مجی انہی تین ادفات میں اپنے ويوم يموت ويوم بيعث ادر سلامتی کا المبار کی ہے ۔ مبیا کہ حياوقدستمرفيها عبيئمى دہ فرد فراتے ہیں سرے سے سامتی ہے على نفسه فقال والشّلمع لحقّ روح اس کے عبم سے نکل کر نظور جزایا سزاکسی دوسرے انسانی حبم میں حیلا جائے ( ابطال تناسخ ربحا رالانوارکشکول الی بنابریں داضح ہے کہ جورُد مے بدن سے پہلے خلق ہر کچی ہو۔ اس کو بعد میں پیدا ہونے دالے عبم میں واخل کرنا مرکز، ادر تناسخ باد جرد کم عقلی طور پرمکن ہے۔ ملکی شرع اقدس نے جو امدتنا سنے بادجود کیے عقلی طور پڑھکن ہے۔ لیکن سترع بطلان اسنے کے اسلی و تُجُون میں اس کر باطل قرائد کیا ہے۔ اس کی دووجیس ہیں۔ وجداول . يركراس سعشرونشر كانكارلازم أتاب كيونكمة فأنمين تناسخ قياست كم منكريس اوروه جزاء سزا كے مفصد كوتنا سخ زا داكون ا كے ذراب إداكر ليتے ہيں - حضرت مصنّف علّام نے معبى المعار مربى باب ميں ابطال تناسخ كى بيي وحربيان فرائى - لان فى التناسخ ابطال الجنّة والنّار كرتناسخ كوميم ماننے سے جنّت ودوزخ كالطلان لازم أتاب اورفزالدين رازى فينهاية العقول مي تكتماع - ان المسلمين فيفولون بحدومث الدرواح وردهاالي الدبدان كاني هذاالعالم والتناسخير يقولون بعدمها وردحانى مافى هذا العالم وميكرون الجنة والناروانما كفروا من اجل هذا الا فكار ( بحوالدارلبين بهائى ) لينى سلان يركت بين كدارواح حاوث بين ادرووسرے عالم بين ان كا تعتّن ان ابدان کے ساتھ موگا گرایل تناسخ ان کو تدمیم جانتے ہیں ادراسی عالم میں ان کے نقل دانتھال کمے قائل اورجنت جنم كم منكري ادراس الكارك وجرس كا فر مجمع جات ين و بجرووم - بركواس سے روح وما ده سروو كا قدم لازم آتا ہے كيونكه تناسخ كے قائل ان برودكر قدم ما نتے میں ۔ اور اس کے تیجے میں عالم کو معی قدیم المی کرتے ہیں اور و مجز قدیم ہڑاہے وہ ایک بھی فرور اکو کر ما الادبدایت

له لا ذما ية له سم قان ہے ، منام عنرت علام سنج ساؤاليس عالى فرماتے ہيں ، وليس انكارت Presented by: https://Jafrilibrary.com حبی ردز میں پیدا ہوا رجب ردز مروں گا ادرجی ردز زندہ موکر اٹھایا جا دُں گا۔ روح کے بارے میں ہمارا اعتقا د یہ ہے کروہ مبن کی جنس سے نہیں عکد ایک اور قسیم کی فلوق ہے ۔ جبیا کرخدا دند مالم سنے نسب مایا " تھر ہم سنے اس زائسان اکوایک دوسری ہدائش میں بدایک يوم ولدت ويوم اموت و يوم ابعث حيَّا والاعتفاد فى التروح انترليس مى جنس البدن وانترخلق اخرلقولم تع تمرّ انشأناء خلقًا الخسر و

على الننا مخيته وحكمنا بكفرهم بمجرد قولهم بانتقال الروح من بدى الى اخر قان المعاد الجساني كذلك عند كثيرمن اهل الاسلام بل لقولهم بقدم النفوس وتوددها في اجام هذاالعالموانكارهم المعاد الجماني في النشأة الاخروية د كما ب اربعين بديل مديث جهم اليني عاراتنا سخ والے نظرية كانكاد كرنا اوراس كے قائلين ركفر كاحكم لكانامن اس مے نیں ہے کہ وہ ایک برن سے ووسرے بدن کی طرف روح کے نتقل مونے کے فائل ہیں کمونکہ کمٹیر مسلانوں کے نزوی معادجمانی اسی طرح سے ملکہ مارا برانکاراور ان کے کفر کا ضیعلداس وجرسے ہے کہ یہ لوگ نفوس داردا سے قدیم مرفے کے قائل ہیں۔ نیزوہ سر کہتے ہیں کر رومیں اسی عالم میں قالب بدلتی رمہتی مين ادرتيامت كوئى چيزيس سهد قالواماهى الأحياتنا الدنيا نموت ونحى وماييملكنا ال الدهور يدارك كتفيي كرم زنده بي بجرم مائي كادريمين زمازي مارتاب رفدا فرما اب ومالهم بدلك من علمان هدالا يظنون ريران كالكان بى كمان ب ان كى إسكونى دليل نيرب مبرطال بدامزظا ہے کہ یہ دونوں نظرشے روح اسلام کے سراسمنافی ہیں ۔ ادراسی وجرے اہل تناسخ کو کافر تحجا ما تاہے واس ملے اسلام نے اس عفیدہ فاسدہ کی بڑی شدّ دمدسے رو فرمانی ہے واور یہ بات وامنے ہے كدروج كى خلقت كوحبم كى خلفتت سے بيلے ماننے كى صورت بيں ان دونوں خرابوں ميں سے كوئى مجلى خرابى لازم نہیں آتی کیونکہ مام رواتیوں میں تران کے تقدم خلفت کی مدت مقط دو بنرارسال باین کی گئی ہے حالا کم د د بزارسال کی تو حقیقت سی کیا ہے! وولا کد بکر ووکر در یا اس سے بھی زائد ع صدارواح کی خلقت ، اجمام سے پہلے تسليم كرنى جائے تب بھى دە حادث بى موں كى اس سے ان كا قديم بونا برگ لازم نہيں آتا ،اسى طرح دوسرانفض يعنى انكار حشر ونشر مجى لازم نهيس أتا يكو كداكر روح كى خلقت كوحبم سے يسلے تسليم كرايا جائے تو اس سے كى طرح مجى حشرونشر كا اتكار لازم نهين كمهنا اوربيام انكار حشرب ولالات ثلاثه بين سے كوئى ولالت بمبى نهيں كرتا - ميبي وجر ہے کراس قول کے قائبین میں سے کوئی بھی معا ذاللہ منکر معاد نہیں ہے۔

اعتقادنا في الدنيبيّار والرسل بمارايه عبى اعتق وب كر انب يا دو والدئمّة ان فيه مرحمة ارواح رسل ادراكم من ياغ ردمين بوتى بين

معضرت مضع مفیدا علی الله مقام شند ان خقله م ارداح والی احاویث کی جرتا و بلات فرمائی ہیں بیان کی ذاتی رائے ہے ۔ حبب کے کلام معصوبی علیم السّلام ہے ان تا و بلات کی صحت پرکوئی تحلی شاہد مذہبین کیا جائے ۔ اس وقت کے رو سرگونا بل قبول نہیں ہر سکتیں معلوم ہوتا ہے کر حضرت شیخ قدس سرہ اس سلسلومیں بہت مذہب ہیں کہیں کوئی تاویل فرماتے ہیں اور کمیں کوئی جوان کے عدم اطمینان علب کی بینی ولیل ہے ۔ سر کا رحلام معلی تنظیم استان فرما یا ہے جو ہم نے اور پنقل کی ہے ۔ موالت اویل الذی و کوئی کل میں کہیں تا ویل کے شعقی ارشا و فرما یا ہے جو ہم نے اور پنقل کی ہے ۔ موالت اویل الذی و کوئی کل سے میں بعید از کار ہے للحد دیث فی غاید تر البعد الله میں شیخ مرح م نے صدیث کی جو تاویل فرمائی ہے وہ بہت ہی بعید از کار ہے روا بع عشر ہماری

ووسراتشكير- جو حضرت سيننخ قدس سرؤ ا دران كے انتباع فے عالم فرر دالی احاد ميث پر عائد كياہے كداگر بيه واقعه درسيشياً أي مونا تولازم نفاكة بيس يا وسمى مونا مه اس كاجواب علام عليه الرحمة في مبلد سيوم مجار الانوار اورديكر محققين علاه ابرارف يرويا بيكراما ما و كرة من أنه كا بدوان بد حرالا نسان تلك الحالة فغيرمستممع بعدالعهد وتخلل حال الجنينية والطفولية وعيرهما بينهما وكا استبعارفي ان ينيسد الله تعالى لكشيرمن المصالح مع انالا نذكر احوال الطغولية فای استبها د فی نسیان ما فعبلها میعنی برکناکراگریدواقعه ورمیش آیا پروتا تومنروری تفاکسیس یا و بهی سرتا اس کا جزاب یہ ہے کہ ایسا ہونا عنوری نہیں ہے کیونکہ [وّلا "زرامانه زیادہ گذر چیا ہے ۔ س کے بعد فراموشی کا لاحق ہونا عین قرین عِقل ہے۔ فنا فیگا اس دا قعداد رہمارے موتج دہ زمانہ کے درمیان جنین اور طفولیّت وعیرہ ا دراً ن کے درمیان احوال دازمان رعلقہ ومضعنہ وغیرہ ) بھی حائل ہو سیکے ہیں ۔ خالت مکن ہے کراس نسیان میں کچومصالے وحکم موجود نبوں جن کی وجہسے قدرت کا ملدنے وہ وا تعدیجارسے صفوع ما نظرسے موکردیا ہو۔ واجعگا حب بم كوا پنے كيني كے حالات يادنهيں رجينے كوئى زيادہ يوصد بھي نهيں گذرا تواگراس سے مبہت مذت بيلے كا وا تعدیا در مرو تواس میں کیا تعبیب ہے ج سرکارعلامرے الجتیقی والزامی جوابات کے علاوہ اس شبکے دوجواب ادرتعبى مرست جاستكتے ہيں۔ ابك بيكر بير واقعدي كمة تنها روح كے ساتھ جيني آيا تفاع كرملى انقلاف الانظار مير ومحض ہے۔ یا تعبم لطبیعت و زوانی ۔ بېرکمیعت اس و فسنت اس بېر بیموجود ؤ ما دی غلامت تهبیں چڑھا بختا نیکن حب وہ اس سب

کشف میں معید مرگنی ترسالقہ واقعات وام ش کرمیٹر اگر کوئی شغیل پر جا بتا ہے کر اسے و معرلا ہوا سبق یاد آجائے Presented by, https://Jaffilibfary.com دوح الفدس وروح الديمان رمع تدسش رم، روح الميان دم، ووح الفوقة وروح الشهوة روح توت (م) روح شهرت وروح المدوج وفي المؤمنين ادر ره، روح مدج - يعني روح ادبعدارواح دوح الديمان وس و وكت ادر مرمنين ين مي ر

' تراسے چاہیے کہ علائق حبمانیہ دشہرانیہ سے تبطع تعلّق کرکے نورِا میان کومبلا دے ادر ریا مناتِ شرعیہ کے ذرامیاپ رُدح کوکٹا فاتِ نغسانیہ سے صا من دشقاً ہے کرے ۔ بھرد کیھے کر بھوئے مبرکے سبق کس طرح میا د آتے ہیں ۔ ولنعمہ ما قبیل ہے

ودوح القوة ودوح الشهوة المافوين ادروع مرتبع ادركان دوج الماقوة ودوح المافوين المافوين المردوع مرتبع ادركان دوج الموقة ودوح المافوية ودوح المافوية ودوح المافوية ودوح المافوية ودوح المافوية ودوح المافوية ويشكونك المرتبع المافوية ويسكونك المرتبع المر

کے بعد باتی رمتی ہے اور فنا نہیں ہوتی اس امر براگر حی حکمارین ان و مشکلمین اسلام کا آنفا ن ہے لیکن ان کے نظر بوب میں فرق یہ ہے کہ حکام اس کے فناکو نا حمکن مجھتے ہیں کہ یہ فنا ہوسکتی ہی نہیں کیونکہ ان مکے فزد یک روح قدم ہے اور جرچنے قدم ہودہ لاز ما وائی وابدی معی ہوتی ہے لیکن تقین اسلام اسے بانی صرور مانتے ہیں لیکن قابلِ فنانسلیم کرنے مِن كُرْ أَكْرُفِدا جِائِ تُوات فرراً فنا كرسكتا بِ مِنكِن وه فناكرًا نهيل مِسلانون كا يرعنيده بي كر روح عجم سے مفارقت كرف كے بعد على اختلاف الانظار استقلالي طور پرياحيم شالي كے ساتھ عالم بزرنے مين تم بامعذّب رمنى ہے (اس مطلب کی تحقیق سترصویں باب میں آرہی ہے ا علام مدين اس سدير رقط زير كر بفاء النفوس بعد خواب الدمدان من هب اكثر العقلاء والمليبين والفلاسفة ولعربنيكو والافوقة فليلة كالقائلين بان النفسهى المزاج وامتناليمتن لايعباجهم وكابكلامهم وقدعرنت مايدل عليهمن الدخبار الجبلية وفدا فتمت عليه العبواهين العقليد ( عِنادم) مينى بدنوں كے ختم مرف كے بعدار مان كا باتى رئا اكثر عقلا اور اكثر ارباب على وفلا كانظريه بصوائے ايك قليل گرده كے جورُوح كومنى مزاج تم نناہے ادركسى نے اس مطلب كا أكار نهيں كيا ادر اس قبيل گروه کے کلام داختلات کی کوئی وقعت نہیں ہے تم سابقامعگوم کرتیکے ہوکداس نظر سر کی صمت پرحلی اخبار ولالت كرت بن ادراس بربرا بن عقليمعي قام كُ كُم من محق سين بالى في معيى ابنى كماب اربعين بذيل شرح مديث چہم میں اسی طرح افادہ فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن بچرخداوندعالم اپنی فدرن کاملے اسے اپنے اصلی بدن کی طرف دالیں نوٹا وسے بھیس میں اس کا حشرونشر ہوگاا دراسی میں اے سنرایا جزادی جائے گی اور اس دعقیدہ كى دليل يهب كراسلامى أصول كےمطابق چونكدانسان كوعبث بيدا نهيں كيا كيا بكداس مصعببت سى تكاليعب ترعيه البية متعلَّق بي يحب مين أصول و فروع سب داخل بين ارشا و قدرت ہے - اف حسبت ماها خلفنا كد عبدًا وانكمالينا كا ترجعون وو*ررے مقام رِ ارشاو فرا*يا وما خلفت الحق والانس الوّ ليعبدون Presented by: https://Jafrilibrary.com

فائترخلق اعظم من جبوئيل و روح سے مُراد وہ روح ہے جر رقدر دونزلت بن ا ميكائيل كان مع دسول الله ومع جبرئيل ادر ميكائيل سے بعى ايك عظيم تر مخلوق ہے السالگانة و مسع الائت تن جرسولِ ندا ، الأكدادر آند برائے كه ساخد رستی ہے السالگانة و مسع الائت تن جرسولِ ندا ، الأكدادر آند برائے كه ساخد رستی ہے ليا عدل وانعاف فدادندى كاتفا فنا يہ ہے كراسے اين طاعت يامعصيت يرمنردرج ايامزا بھى دے در تركالين

لبذا عدل وانصاف خداوندي كاتقاضا برب كراساين طاعت يامعصيت برصر درسزا يامزاهجي دس درز كالين مشرعبه كاعبث ذب فائده مبرنالازم آئے گا حج كرعقلا تيں ہے۔ اور حكيم عادل كى حكمت وعدالت كے منا في ہے بس اگرینسیم کا با ماے کوابدان کے منا کے ساتھ ساتھ مود گارعالم روحوں کو بھی خاکر دیتا ہے تو مذکورہ إلا قاعد ہ عقلانيه كى مخالفت لازم آئے گى مالا كرچكيم على الاطلاق كىجى فاعدة كليمان كى مخالعت نهيں كرتا لمنذا برام ماننا پرك گا کہ بدن کے ننا کے ساتھ روح فنانہیں مہوتی ۔ عکہ جزا دسزا حاصل کرنے کے لئے بانی رمبتی ہے۔ اب وہ جزاد مزا ووطریقه پیشفتور بپوسکتی ہے۔ بطور تاسخ یا بطور حشر ونشر لیکن جی بکہ تناسخ باطل ہے جبیباکر اٹھار ہویں باب کے ذیل میں اسے تناسب کیا جائے گا ، آولا محالہ قیامت کسدان روحوں کا باتی رہنا با تصرور تسلیم کرنا بیرے گا بکراس کے بعد مجن اكروه ايني اعال خيرون كي لورى لورى جزايا سزايا سكيس - هدفيها خلدون جاب يميراشلام كى متفق بن القرافين مديث شريب كرخلقت رللبقاء لد للعنا كرنمين بقاك ك پیداکیا گیا ہے۔ سز فنا کے سے بھی اسی طلب پر دلالت کرتی ہے جے معتقف علام نے اپنے مقصد کی تاثید کے لئے وكرفرا إب كين بيان ريمى حضرت سينع مفيدعليه الرحمة في مصنف يبد جاسخت مقيد فرما في سب رفوات بين-والذى حكاء وتوهمه حومده هب كثير من الفلاسفة الملحدين الذين زعموا انّ النفس لاملحقها الكون والنساء وانها باقية وهذاص اخبث تول وابعده من الصواب يسى شنح صدوق سيح بجير بباين كياسي وه بهبت سي لمحدوب دين فلسفيوں كا نظريد ب بن كا بيكمان سي كرنفس كون ونساد سے بالاترہے: نا مرصن جم کے لئے ہے اورنفس باتی رہتاہے یہ بہت می خبسیث اور ورسستنی سے بہت وور قول ہے مہم بیاں بھی اور اکثر مقامات کی طرح حضرت شیخ مفید کی موافقت کرنے سے قاصر میں کیو کد مذکورہ عقید وجعید سے سرگرد ملحد حکمار کی موافقت لازم نہیں آئی کیو کر اس حدیث شریعیت کا دراصل مقصود یہ ہے کر تمہاری خلفت محن اس لئے نہیں ہوئی کہ ونیا میں آگر جندروزہ زندگی بسر کرد ادر پھر بالکل منا ہوجا دُنہ کوئی باز پرس ہوا در مز کوئی حزا ادرزكونى مزا يجدياكه دسريه كاخيال بدادر قرآن مجديف ان كاس اعتفاد فاسدكى يون خبردى يد و قا لعوا ما هى الدحيات الدنبا نبوت ونحى وما يهلكنا الدالدهو رجاثيه) ووكت بين كرماري توصوت ميزندگي

ہے۔ اب زندو ہیں بیرمرحائیں گے اور میں مارنے والا زمانہ ہی ہے ۔ لینی ناکوئی خالق ہے اور ناکوئی مجزاد و سزا۔ Presented by: https://Jafrilibrary.com

ادراس تعلَّم عالم مكوت سے ب ربعنی فرشتہ وهنو من الملكوت و ا سسا اصنّف في حــذا المعنى كـنامًّا روح ادراس في احوال كم متعلّق من ايك كماب كتمرن كاحب بين ان تمام مجل باتراس كي فشريج وتوضيح سوكى دانشا والله اشرح نيدمعانى هذه الجمل اسلام نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور بہ حدسیث بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اگرالیہا ہی ہے تو بھرانسان اور ایک عام حیوان شک کلب و حارمی فرق سی کیارہ جاتا ہے ؟ اس ائے اس صدیث کامطلب صرف یہ ہے کہ تمہاری رومیں فنا نہیں ہوتیں۔البتداس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں۔جہاں اسپنے اعمال کاعرض یاتی مېن . فلاسغه تو بير کتنے مېن کر رومېن فغا موسکتي ېې نهين ميشينځ صدوق عليه الرحمه يا د گيرسلان علماد په توصرور کيتے ېي کمه روحیں فنا نہوں گی لیکن وہ بینہیں کہنے کروہ فناہر سکتی ہی نہیں مجر فدرتِ کا لمرحب میا ہے انہیں فنا کرنے پرتفاورہے لكِن أَكُر فَناكر في من صلحت نبيس توانيس فنانهيس كيا جا تا تواب فنا رز مرسكينا جو فلاسعه كا نظرير سيد) أورفنا زيوف رجمسلان كتية بير) مين جوفرق ب وه اظهرمن النمس ب. إ ادراس كے باديجُرد بير بيركو كركما جاسكا ہے كامصنت علام نے فلاسفہ ملاحدہ کی ممبزائی فرمائی ہے۔ ای حذا الا اختلای اشارح مقاصد سے اس طلب پرعلاوہ نصوب قرآنیہ و مدنٹیے کی دلالت کے اجاع اُست کا دعوٰی مجی کیا ہے ) ان خالی ہے دامنے والا تح ہو گیا کہ حبر سکے فٹ مرف سے روس فنانہیں سوتی ریبی وہ میرے عقیدہ ہے جاکے مطان کورکھنا چا جیدے رسر کارعلام محلسی علیہ اُرحمہ لینے رسالداعتفاديرين فرياتي برويجب الديمان بأن الووح بان بعد مفارقة الجسل وللناس بات بامان رکھنا دا جب ہے رصبم سے جدا ہونے کے بعدروج باتی رہتی ہے ۔ تراكي بكته مركبت كويم الردس جات ازمن بگيرى بیری گربتن جانے نہ داری وگرجانے برتن داری نہ میری لکین قبرمیں عذاب د تواب اور عالم برزخ میں جزا و سزا تنہاروں کو ہوتی ہے یا اسے مبیم مثنالی کے اندر رکھ کردی ا جا لگاہیے ؟ اگرمیہ اس مجٹ کے اندر اس کا جالی ٹذکر مومج دیے ۔ لیکن عم اس منلد رِّتِفصیلی روشنی آنیدہ باب مغدیم ملسل سے مند در زندن میں مِن واليسك، الله فانتظر! مخنی : رہے کواب بک جس انسانی روح کے بارسے میں تنتمة دمجة دربيان انتلات الواع ارواح ارواح المراق المناكل وع عبارت بين موتى الماكل ورج عبارت بين موتى المراق المواح المراق المر ب جوكم تدالنوع اورمتغد والافراد ب بيتنعد وارواح جن كا ذكر مصتعت علام سف فراياب ادرا حادبث بيران كا تذكره موجود ميد درحقيقت بعف قوى بين جن كومن باب المجازروج كواكيا ب - يهال بدام بعي قابل وكرميكم

موسمودات عالم میں سے سرنوع کی روصین علیمدہ جیں یشلاً انسان ۔خرکوش اور موش دغیرہ با وجود کیراکیب چیز میں باہم شرکیب ہیں۔ جیسے عمر دار موسف میں یا جوان موسف میں لیکن بایں ہمدانسان کی کوئی فردگدسے کی فرد نہیں ۔ اور كدمے كى كوئى فروانسان نبيں لېذا سومنا بابيك وه كونسى چزيدے ص نے انسان كوانسان اور كدمے كو كدھا اور مثيركوشيرا ورفيل كوفيل بناركها ب وه ما برالامتياز كياب ؟ أكر نبطر غارًاس امر كاجائزه ليا باست ترمعوم بوگاكه ان سب جاندارد ں کی روحیں الگ الگ خاص طور پر بنائی گئی ہیں اور بربر نوع کا خاصہ جدا جداہیے۔ یہ انسان كى روح بين شيركي خواص بإست جات بين اور دشيركى روح بين انسان كي خواص وعلى بزاالفنياس - اس سے سرنوع کےخواص اور طبعی افعال اور حبمانی قرئی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اور ان کی غذا ئیں علیجہ وطبحہ ہ میں اور مبرر وحیات کے طریقے جداجدا میں جوجوا نات گوشت نوار میں وہ نبات خوار نہیں ہوسکتے اور جونبات خارمیں وہ گوشت خور نہیں ہو سکتے اگر بجبرالیا کیا گیا تو بدامران کے لئے موجبِ بلاکت ہوگا ر ا ن خفائق سے باسانی بینتی برآمد مرتا ہے کہ برزی حیات کی روح ووسرہے ذی حیات کی روح سے عبداگانہ اور مختلف ہے۔اسی طرح پر ہر ہر نوع کے میر میرفرد کی روح بھی ملیمدہ ہے۔ اگر جہ ستحدالنوع ہے۔ اما دبین میں روح کے منتف حالات و کوائف مذکور میں ہونکہ میمب روح کے معین ان کا بیان فیرسولی فرر پرلول جوگیا ہے۔ اس مین اس پرکیومزید خاصر فرسائی تو نهیں کی جاسکتی البته بیال نقط ایک مدیث پیش کی جاتی ہے۔ مصرت الا مجفرصا دی علیدالسّلام اسپے آبا و احداد المابرين صلوات التُدعليهم اجمعين كمصلسلة مندس جناب اميرالمومنين عليه السّام مصروايت فرط ت بيركم أنجاب ففراياان للجسمسنة احوال العجد والمرض والحيوة والمؤت والنوم واليقظة كذالك الروح فحيانها علمها وموتها جهلها ومرضها شكها وصختها يقينها ونومها غفلتها ويقنطنها حفظها وكتاب النزحيد للصدوق عبم كي حيوماليس موتى بين معت مرض رحيات موت. فيدادربداري واسي طرح روح کی بھی مجید حالتیں ہوتی ہیں۔ لیں روح کی حیات علم - اس کی موت جالت ، اس کامر من شک اور اس کی صحت یقین اس کی نیندغفلت اوربیاری خفط اور یاد کرنا ہے ۔ للّٰذِاعقلمندانسان وہ میں جہمینیْدروح کے مالات و کوالگ کا نگران رہے۔ ادران اُمورسے اس کی حفاظت کرسے جن سے اس کی حالت میں نفقس بدا ہوتا ہے تاکران عبوب م نقائص ردحانيه سے محفوظ ومعسون رہ سکے اوران باقول کو بجالائے جن سے اس کی روح مدارج ترقی پر فائز ہرتی ہے والله الموفق ، انَّ في ولك لايات لقوم تيفكُّرون -ا مفنی ندرب کرروح القدس کی وج سے بنی واما م کی نوع برگر: تبدیلی نہیں ہو مباتی مبس طرح روح امیان اجھنگے کی وجہسے مومن کی نوع نہیں بدلتی کیؤنکر انبیار و مرسلین موں یا آمٹہ طاہریتی بنی نوع انسان کے

اللغنفاد فى المسو قال الشيخ قيل لامايوالهومنين جابين الرمن المرات كمتعلق اعتماد) على النبخ قيل لامايوالهومنين المرانين على بن ابي طاب المرانين على بن الماه من عضرت من المرانين على بن الماه من عضرت في المرانين على بن الماه من عضرت في المرانين على المنجد ومات بيان كيف معزت في المناه على المنجد ومنات بيان كيف معزت في والمالية المناه المنا

ی افراد کا طربین اور در بختیقت انهی ذوات مقدسه کی بدولت انسان انثرف الفادقات کبلاتا ہے ۔ اس مطلب کی مزید وضاحت اور دوج القدس کی تقیقت معکوم کرنے کے لئے بھاری کتاب اُسول الشریعی کے بیلیے باب کی طرف

سوكھوال **باب** (مرتاوراس كى حقيقت كابيان)

موت کے سمّتی قدرے اخلات ہے کہ آیا وہ امر وجودی ہے باار عدی سنمیں یہ ہے کورت ایک امر وجودی ہے رسی کی یہ تعرفیت ہے۔ المعومت صفت و جود بیانہ مرضاح تا للحبیا ہے۔ ایمی موت ایک صفت وجودی ہے جو جات کی ضد ہے اس کی ائید آیا ت ترازیجیے ہو الذی خلق المعومت والحیولا وغیرہ سے بھی ہرتی ہے کو نکران آیات مبارکہ یں خلاق عالم نے موت کو خلق فرمانے کا تذکرہ فر بایا ہے اور ظاہر ہے کہ جو پر خلق کی جاتی ہے وہ وجودی ہی ہوتی ہے کیو نکہ عدم محف کا المعمقة لیمی موت کے معدوم ہونے کا نام ہے نوایت کے معدوم ہونے کا نام ہے نوایت کی دونیوں ہیں جیتی اور لفظی تعرفیت جیتی جنسی خصور کی ہوتی ہے ہوئی ہوتی کی دونیوں ہیں جیتی اور لفظی تعرفیت جیتی جنسی فصل قریب سے ہرتی ہے بہن سے معدوم کو نام ہے نوایت ما مور لمبنی کی دونیوں ہیں جیتی اور اسے تمام اعداد و اغیار اسے تمیز و نیا ہوتا ہے۔ اور تو اعدال میں موجود کی ہوتا ہے اور میطال ہو جاتا کہ انہوں نے عزان تو مرت کی تعرفیت باین کرنے کا قرار دیا تھا کی وائی ہے۔ ابذا ان پر براع راض عائد نہیں ہوتا کے موجود کی بائید و کرنا ہوتا کے موجود کی گاب بنیں کا معدر ہے تھے کو اس میں مقطاس کے آغار ذو کرنے کا قرار دیا تھا کی ناتا شدی کی محدود کی بائیدی کی موجود کی بیاب کرنے کا قرار دیا تھا کین اثنائے محدود کی بائیدی کی موجود کی بائیدی کی موجود کی بائیدی کی موجود کی بائیدی کی موجود کی بائیدی کرنے بلکہ کو دو عقائد ہمیاں کر دہتے ہیں۔

اس منقر تمید سدید کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ موت و فلسفہ موت و حیات کا سان فلسفہ موت و حیات کا سان Presented by: https://Jafrilibrary.com

تم ف اليتحض سي سوال كما جرحيقت موت سي كما حد وافعن ب وموفرايا احبكى مرف والفك باس موسدا أن ب تروه تين چنزوں میں سے ایک بیز صرور موتی ہے باتو دائم فعمتوں کی بشارت اور خوتخبری موتی ہے یا دائی مذاب وعقاب کی خبر ہوتی ہے ادریارنے والے کے لئے منوف وہراس ہوتی ہے دو زیوائے کا انجام سیموتا

احدامورتكلثة ببودعليب اتنابشارة بنعيمالوب و امّابشارة بعذاب الابد و اتماتخويت وتهويل وامر مبهمداديدريمناتي

ہے کہ خلاق کا تنات نے اپنی تمام وی روح مخلوق کومرت رحیات کی دوآ منی زنجیروں میں کچھاس طرح حکوریا ہے كراس مسلمين انسان بالكل ب مبن اورم بورب كريزاً سے دنيا بين آنے ميں كھيداختيارا وريزيباں سے جانے بي كونيُ اختيار - بقولِ دُوق سه

لائی میات آئے تعنا بے جلے اپنی نوشی دائے مذا نبی نوشی ہے

جناب اميرالومنين فرمات بي كرما للانسان وللتكتراة له فطفة والخورة جيفة بمعلااف لوكير ادركبر مايئ كي تعلق ب واس كي اول ايك نطفه كنديده ب اوراً خرم دارا در كرورو تاتوال اس قدرب كه كا يعلك لنفسه ضرراً ولا نفعًا ولا موتا ولاحيوة ولا نشوراً إركزاني موت كاماك مهزيات كا در رزايني نفع كامالك ب رزنفضان كا در مرف ك بعددوباره زنده موراً شف كا اختيار ركفناب (نبي الله)

اب ر یا بیسوال کماس سلد مرت و میات کوکیوں جاری کیا گیا ہے اس السلمين اجمالي جواب اس من كياكيا سرار درموز پوشيده بين ؟ تواس سوال كاسب سے

پہلا اور کمل جاب تربہی ہے کرحب ہم تیسلیم کرچکے ہیں کہ خالین کا ثنات جکیم طلق دمد مرکا مل ہے اور یہ ام ستم ہے کہ فعل الحكيم لا مجلوعن المحكمة كسي كاكوئي فعل حكست وصلمت سيضالي نهيس بوتا تواكر بالفرض اس كيكمي خمل كي حقيقي حكمت وصلحت مجد مين مرتمجي آئے تواس بين بهاري عقل وفهم كا قصور بهو گا يحكيم على الاطلاق كے كسى فعل بين

كوئى ففق وعيب نبين بوسكما ادرمذوه مصالح وحكم سے خالى بوسكما في س ووسرا بچاب ۔ اور و سرا بچاب برہے کاسلائرت دھیا ت کرئی ایسا غامض مشار نہیں کہ اس کے اسرار و وموز مک انسانی عقول کی رسائی نه ہو۔ آج مک حقل انسانی نے بھی اس کے ببہت سے فوا ندوعوا مدمعلوم کر النے

ہیں۔ نیز کتاب ربانی نے بھی اس سلدیں ہماری کافی رہبری فرمائی ہے ادر معصوبین کے ایسے فرایین بھی کمبڑت مرجدي يجاس سديس خفرراه كاكام ديتي بي يم بنظر اختصار ذيل مي ان مصالح دحكم مي سے لبض كى فرف انثاره كرتے ہيں۔

الفرق هو أمّا وليّنا والمطيع جادره يه نهي جانا كرده ريبطي ودرس كرده سه الفرق هو أمّا وليّنا والمطيع تعتن ركتاب برخص باراد وست ادر فرابز وارب است ابدى وامّا عدونا والمخالف لاحرف نعترن كي فرشخري دي جاقي بادرج باراؤمن أدر بهارت عكم كي فهو الهبشي وعذا ب الاجه فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والوب الديد فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والوب الديد فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والاب والمنافذ فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والوب الديد فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والوب الديد فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والاب الديد فلافت كرف والوب الديد فلافت كرف والاب الديد فلاف

سلسلة موت عبات كي بلي اور أم صلحت والحيوة ليبلوكم اليكم المساعملاً والحيوة ليبلوكم اليكم المساعملاً د سومة ملك في ع ١) خداوندعالم وه قا دروحكيم بي حس فيموت وحيات كواس المع بيداكيا تاكريمعلوم موكد تم میں سے زیادہ اچھے کام کرنے والاکون ہے ؟ اس آیت مبارکرنے فلسف موت وحیات کے چرو سے نقاب اكف دياسيت ادرصاف صاحب بتا دياسي كموت دحيات كي خلقت كامقصد إقصى اعمالي صالح كابجالانا ادر اعال سيئه سے احتماب كرنا ب جنام أيت مباركر دما خلفت الجن والا دنس الد ليعبدون وسروه الااليا بع ع٢) سيعي اس طلب كي تائيد مزيد بوتى مد لبذا ور خص حن حدرزياده النيد اس مقصد خلعت كي يحيل مي حقيك كا-اسى قدروه كا وخالق مين زياده مكرتم ومعقلم موكا مبياك اس كاارشاد ب ان ا حركم عندالله اتفاكم دسوي حجوات لاع مما) الشرك زديك تم مل سے زياده كرم دورم مع بجاس سے زيادہ ورتا ہے اور ورتعے ج قدراس متعد علیم سے علیمدگی اور دوری اختیار کرے گا ای قدرسا حت ندس سے در امدمزنبرانسانیت سے گرا چلاجائے گا۔ متی کر کرتے گرتے معمن مور توں میں عام حیوانات سے بھی برتر بوجائے گا۔ بینا مخ ارشا وِقدرت ہے لهمقلوب لايفقهون بها ولهما ذان لايسمعون بها ولهمرا عين لايبعه ون بهااولكك كالدنعام بل حماصل ( ب اعوات ع١١) كهروك ايدين كران ك تلوب توين لكن ان س سوچے نیں کان ہیں لیکن دس کو) سنتے نہیں۔ آئمیں میں لین احق کو) دیکھتے نہیں۔ ایسے درگ مثل جہا یوں کے بیں بکدان سے مجی گراہ تراور برتر۔

ووسرى صلحت ادم كما خطالع وقاعلى النادكا ارشادت و خطالع وتعلى ابن المرح مصلحت ادم كما خطالع وتعلى ابن المرح باعث زيرة والمناقة والشادكا والمناقة وا

وامّا المبهم امرة الذي لا يكن ومُعَن من كالمِسْتبادرا نجام مبهم ب ده اليامون يدرى ما حالد فيه والمومن بهر برجر نافرائي فندازياد في كرس كاعتيده تردرست ب يكن اس في المنت المسرف على ففسد لايد رى برجر نافرائي فندازياد في كري المنت المنت كي معلم نهي بيرة منافر كري المنت كي الم

نهرا زيد الاي

قاعده بيك الدشياء قعدف با صدادها كركس شكى تقيق قدرة فيت كاندازه أس كى مندس بوتاسيد كما قال المتنبق سه

ونذبيهم وبهم عرفنا فضله وبعندها تنبين الاشياء

ہمیں مرت کی قدر دقیت کا بھی اندازہ اس سے نہیں کہ ہمنے ہمنے زندہ دہنے کی کالیمن کو نہ خود جمیلاہے۔ اور نہ کسی کو اس بلائے ہے درماں میں مبتلاد کیما ہے۔ ایک نبی کی اُسّت سے دائی جیات طلب کرنے کی محاقت رزو ہوگئی تھی ہیں ان سے کو چھٹے کہ بھر اُن پر کیا ہیں ؟ واقعد اور ہے کر ایک نبی کی اُسّت نے آن کی خدست میں بدوشی پر شکی کہ بارگا واز دی میں وعا فرما ئیں کہ وہ سلمانہ مرت کو موقوت کردے۔ بہنا کی نبی نے وعا کی جو متباب ہوئی اور موت کا سلمہ بند کر دیا گیا۔ اب اُنہوں نے جو مبنیا شروع کیا تو فرست با پنجا رسید کر ایک شخص اپنے باپ اور وا دا اپ کے دادا۔ اسی طرح اپنے نا نا اور پر نا نا کے نا نا وعالی بنراالعتیاس سب بزرگوں کو دیکھنے لگا۔ اور وہ نزمہ ورکور اور شروع بین کی طرح اپنے بھرنے کی سکست مزخوداً تھڑ کراول و براز کرنے کی طاقت اور نہ ہاتھ بلاکر خود کھانے چینے کی قدرت ۔ لہنواان کے عزیز ان کی خدرست میں شخول اور ان ندہ ورکور والاسٹوں کی ویکھ بحال میں خود کھانے چینے کی قدرت ۔ لہنواان کے عزیز ان کی خدرست میں شخول اور ان ندہ ورکور والاسٹوں کی ویکھ بحال میں خود کھانے وسلمانہ کسب واکستا بغر ہوگر دو گیا۔ دائی جیات ان کے سے ایک مصیب علی برگی اور ان کا نظام ہوگئی اور ان کا نظام

خود کھانے بینے کی قدرت رابناان کے عزیزان کی خدست میں سنول اددان زندہ درکورالاستوں کی دیمیر بھال میں بھک اورساسلة کسب داکشا ب نتم برکرره گیا۔ دائی جیات ان کے لئے ایک معید بت ظلی بن گئی ادران کا نظام زندگی درہم برہم بونے لگا اوروہ اس مطالبہ ہے جا پر بہت ناوم دیشیان ہوئے۔ بھر بھی کی خدرست میں عومن کسیا کہ اپنی درعاکریں کر فداوندھا کم اسی سابقہ سلسلہ کو جاری وساری فریائے۔ بچائے انہوں نے دو بارہ و عاکی ادر برستور سابق سلسلة مرت وحیات جاری ہوا اور عب مک الموت کی آحد رفت سٹروع برئی تو اس وقت ان اوگوں نے سابق سلسلة مرت وحیات جاری ہوا اور عب مک الموت کی آحد رفت سٹروع برئی تو اس وقت ان اوگوں نے سابق سلسلة مرت وحیات جاری ہوا دو عب مک الموت کی آحد رفت سٹروع برئی تو اس وقت ان اوگوں نے سابق سلسلة مرت وحیات جاری ہوا دو عب مک الموت کی آحد رفت سٹروع برئی تو اس وقت ان اوگوں نے سابق سلسان کا سانس لیا و افرار نوانی و دفعہ ما قال الحماسی ع

رولايم خدري مقبل النتاع Presented by: https://Jafrilibrary.com یخوجه من النّا ربشفاً عننا الله فاعد الله الماری شفاعت کی دجه است مزدراتش منا سے نکا کے فاعملوا واطبعوا و لا تشکلوا المام الله الله الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله الله الله منا الله و منا منا الله من

اس زندگی میں انسان کے لئے کوئی خیرو نوبی نہیں حب کروہ ردی کی ٹوکری کا مال شار مونے گئے۔ بقول متبئی البتہ یہ درست ہے کہ سے

برس کرہے نشاؤ کا رکسے کی سے ہور کا فراکسے ہے ۔

رحت سے انسان کو اپنے متعد نملفت کی کمیل میں کا فی مدو ملتی ہے اور کو سے مصلحت ان انسیت و خود بنی ایسے میں موسلی ہے کہ موسلی ہے کہ موسلی ہے کہ موسلی ہے کہ دیا ہے کہ دیا

جس سے دوگ ناواقعت ہیں یحمنرت نے فرایا یومنین کے سے
موت زبروست مسترت و ثناد مانی ہے کیے کم موت کی وجہ سے
ہی وہ و نیری مصیبت کدہ سے چیٹکا را پاکر خدا کی اجبی تعمنوں
کی طرف منتقل مجرجاتے ہیں گرسی موت کا فروں کے سے بہت
بڑی جا ومصیبت ہے اس سے کھوت ہی ان کو دنیو نی فعت
کددں سے نکال کر زیجھے اور زختم ہونے والی آگ کی طرف
کے جاتی ہے ور د در عاشورا) جب کر حضرت اما م حمین علیات کم

الذى جهلوة نقال اعظم سرور يودعلى المومنين اذا نقلوا عن دارالنكد الى نعيم الابد واعظم شوريود على الكافرين اذا نقلوا من جنتهم الى ناركا تبيد و كا تنفد ولما اشتد الا مروا لحسين بن على بن ابى طالب نظر اليه

مرت نے کردیا ناجار وگرند انساں ہے وہ خود بین کہ خداکا ہی نہ قامی ہرتا

پس ان متحانق سے معلَّم ہراکوموت انسان کے سے مقرب الی الطاعة (طاعت ایزدی کے قرب کرنیالی)
ادرمبقدعن المعیند (نافر مانی سے دورکر نے والی اسے ادراسی چیز کو اصطلاح شکلین میں تطعن کہا جا تا ہے یہ سرکی اسمجام دہی قدرت کا طربہ لطفا واجب ہے۔ اسی مقصد کے میٹ نظر ہو دیان دین نے موت کو کمٹرت یا وکرنے کی سمجنی فرائی ہے۔

گفتی فرائی ہے۔

موت كومكرت با وكرف ك فوائد

المتوالي والدون با وكرف ك في المن با وكرف المتول بناب الرالدونين علي السلام فرمات بي المتوالي والمونين علي السلام فرمات بي المتوالي والمن بناب الرائم والمتوب بي المتوالي والمتوب بي وكرو انها البلاغة المتوالي بناب كارشا وب اكثر وافكوالموت ويوم خووجكمه من القبور وقيا مكوري بي ويدى وبكم عنو وجل قبون عليكوالمه من المون ويوم خووجكه من القبور وقيا مكوري بي والمرائر والمركز بي المرائر والمركز بي المرائد والمركز بي بي المرائد والمركز بي بي فائده ما المركز والمرائد والمركز بي بي فائده ما المركز والمركز بي المرائد والمركز بي المرائد والمركز بي المرائد والمركز بي المركز بي المر

سخت آزائش برمتبلا تھے سخت جنگ ہورسی تفی آ کے من كان معدوا ذاهو بخلافهم بعض اصحاب نے آب کی طرف دیکھاکد آپ کی حالت دورس لاقهم كانواا ذاشتدبهمالامر لوگوں سے مختلف ہے . کیونکر حب ان لوگوں برمعا ماسخت تغيرت الوانهم وادتعد ت فرائصهم ووجلت قلوبهم موجاتا تحاتوان كرنگ متغير موجات ركانده كانين علقة ، ول براسان موجائے اور سپلوشکشہ ہو ووجبت جنوبهم وكان الحبين جانے تھے گرجنا ب ستید الشہدا علیہ السلام ادر ان کے وبعض من معدمن خوّاصه بعض خاص احباب کی ان شداند میں بیرکیفیات تقی کرنگ تشرق الوانهم وتهديم جوارهم وتسكن نفوسهم فقال بعفنهم میں بچک راعضا رمیں سکون اور دلوں میں لیری طب مرح المینان تعاران کی براطینانی مالت دیمدر آن جناب کے لبعض انظروااليه لا بيسالے بالموت فقال لهمر الحسين اصحاب ایک دوسرے سے کہتے تھے کر دہمیراً ں جنا ب کو صبرًا بى الكوام فما الموت موت کے کوئی پروانک نہیں ہے۔ جناب امام حیین ملیات اللم الاقنطرة تعبريكمعن البوس ف ان سے فرما یا - اسے مشراعیث فراد وحمبر کرو ! بر موت أيك من كى مانند ب جوتمهين اس ننگى وسختى اور مولناك عيسبت والضتراء الى الجنان الواسعة والنعمالدائمة فاتيكمويكره سے پارکرکے وسیع وعولین با نمات اور ابدی معتون تک پنیا دے گی۔ تم می کون ایساشخص ہے سواس دنیا کے تیان الىمنىتقل من سجن الى قصر والماحوكاءاعدائكم كموننيقل سے رہا موروبت کے عالی شان ملوں میں جا نا بیندنہیں كرتا ؟ اور بيرج تميار سے وشمن جي ان كى مثال استخص كى من قص الى سجن وعن اب البح

وبيطغى خاوالعسوص ويخقوالدنييا المحديث رنينى موت كابادكزناننس كم شيوات كرمارً استيفنت کی بیخ کنی کرتا ہے اللہ کے وعدوں سے ول کو تقویت سیجاتا ہے طبیت کو رتین و زم کرتا ہے۔ ہوا و ہوس كتي خيندول كوسر كون كرتاب - أتش حرص ويوس كو بجا تاب اوزشايون مين ونيا كو حقر كرتاب و بجارالافوارا بحرات احادیث میں وارد ہے کجب گا ہوں کے سیاہ بادل تمارے سروں برمندلا لے ملیں اور ونیا ا بنے اوی جاہ وجلال کی طرف تہیں کھینچے تروترسستنان میں جا کرعبرت دنھیمیت حاصل کیا کرد۔ گنا ہوں سے بادل تھیٹ جائیں گے ادر دنیا کی دھوکہ دہی وفریب کاری سے دامن محفوظ رہے گا۔ ے ہر روز زیر زمیں **رگ علے جاتے ہیں نہیں معلوم تبیہ خاک تباشہ کیا ہے؟**Drosopted by: https://leftilibrory.com

سى ب يوعظيم الشان على تكر تدف مدا وروروناك عذاب انّ ابى حدّ ثنى مِذلك عن كى طرف منتقل مور ميرے پدر برگوار فے ميرے جد ناماركى رسولَ الله انّ الدّ نبيّا سجن المؤمن وحبنة الكافووالموت یر مدمیث مجرے باین فرمانی سے کدونیا مومن کے سامے قیدخانہ جسرهوكاءالىجناتهمر ب - ادر کا فرکے کے جنسد ادد موت مومنوں مکسلے جنت جس هولاً الى بحيمهم میں داخل ہونے اور کا فروں کے ساتے دوڑنے میں جانے کے داسط ایک پل ب د میرے دالد محترم فعرف بولاب ماكذب وماكذبت وقبيل لعلى اورند ہی میں نے حصوط بولا سے دلینی یہ صدیث بالكل سي بي بن الحسين ما الموت منال للمومن كنزع ثياب وسختر جنا ب زبن العابرين عليه السلام سے كسى نے مرت قملة اوفك قبود واغلال ك متعتن سوال كيار كريركيا جيسيند سهيه ، فرمايا مومن كے لئے مرت ايى ہے جيے ايك انسان ميلے كچلے ثقيلة والاستبدال ما فخر الثياب واطيبها روايجواوطي ادرجودُن دامے كيرے أمار يعليك يا تعيل طوق وسكال سے المراكب وامنى المسنا ذل و برجدت مخات بالمادراس كعوض معقر مباس فافره للكافركخلح ثبياب فأخسرة زیب تن کرے ۔ ادر تیزرد سوار میں اور سبترین دلحیب مکانات ماصل کرے ۔ اس سکے برمکس کا فسیر سکے کے موت اپی والنقتلعن منازل انيسة ہے۔ جیے باسس فاخسدہ آثار بیا جائے ادر بہتری والاستبدال باوسخ الثيباب واخشتها واوحش المنازل مرغوب لمبع مكانات سے نكال كراد كے عوض مبت كذا ادرورشت باس بنايا جائے ادر محنت و شتناک مکان میں تنیام ادد واعظمالعناب و دردناک مذاب مي مبتلاك باعدام مي عفرت باقرالعادم سن قيل لمحتدب على الباقت

سلامرت كاجريان تبلاتا بكردنيا بهارى منزل و قرار گاه نبين ب ديروايك بل بي جع عور كرك ميار عدا أفت مناكر من بنيا ب ارشاو قدرت ب انعا العيوة الدنيا لهو و لعب والاخرة عى واما الحدوان لوكا فوا يعقلون - زندگانی ونيا ترايك لهرولعب ادر بچ ب كاكميل ب وارد من وارد و نده در بني كاگر ب راسكاش وگراس خيفت كر مجمعة راسي ك منفق بين الغرليتين مديرف مي وارد بي كرم بناب رسول غدا مستر مناس من مناس من مناس المناس و حقة للكافور يو

مَا الموت قالُ صوالنُّـوم کسی شخص سے سوال ریکرمرت کیا چیزہے ؟ فرایا ! موت سندك اندب بجررات مركاتي ب مراسى الذى يا تيكم فى كل ليلت مت اتنى لى بى كرمرت كى يندسونى والما تيامست يسط بيط يناونين مندالآيوم القيئة فسمن موگاء تم میں سے معین لوگوں کو خاب میں مختلف خوسش کن چزی و عصفے سے اس قدر فرحت دشادمانی عاصل برتی ہے دأى فى منامه من احنات الفرح ما لايقا دس قد ركا ج تمارے اندازے سے با ہرسے۔ اور لبعن کو مختلف پولٹاک میسیندوں کے مشاہرہ کرسنے سے اسس تدر ومن رأى فى نومهمى اصناعت الاحوال مالايقادرقدم ر بخ و الم حاصل برتاسيد يجس كا ده اندازه نبير كرسكة

یہ دنیاموس کے لئے مبزلز فیدخان کے ہے رامد کا فرکے لئے مبزلام بنت راد نظرت کامفتعنا یہ ہے کرانسان قید سے رہائی اوراصلی منزل مک پہنچنے کی تقااور خواس کتا ہے۔ اسی سے لوگوں کے دعوی ابیان وانفان کو پر کھنے كاميارة رب كالمدف تناعث وتوارديت برئ فراياب. فتمنو الموت ان كنته صلاقين (سودة جمعه) تم اگرائ وعوائے معربت البية اورايان بالندي سي بونوموت كى نوابش كرديبى وج ہے کہ جن کواپنی حقانیت وصدا قت ادر دار آخرت کی آباوی وشاوابی کا بقین کامل تھا ۔ دوموت سے درنے کی بجائے موت سے کھیلاکرتے تھے رادراکٹر دہشیز حجک میں زرد تھی استعمال نزفر اتے تھے بیٹانچرایک مرتبحب المام العنديقين حبك معنين مي بغيرزر و كميدان كارزار مي تشريعي ل جاف لك توكس ف ع*ومن کیا ۔ آ* ٹا سے ناحارا بیمی *واسنے کاکوئی طریقہ ہے ؟ بیش کرجنا* ب نے فرما یا ۔ واملا لا بن ابی طالب لانس بالمهوت من الطفل مبندى امد يجدا البطالب كابنياس سرزياده موت سے مانوس جننا بجرِّ اپنی ماں سے سیندسے مانوس موتا سرے ( نیج البلاغہ ) میں وجہ سے کرعب شقی ازلی ابن ملجم مراد کتی سنے قاكلاندواركيا توسيلا مبد جودمين اقدس امام سے تكلام آج كسسينة تاريخ مين مفوظ يدرينا بسيدانله وبالله على ملة رسول الله فزت برب الكعبة - رب كعبرى تم ي آج اف متصدي كامياب وكامران بوكي ("ناس مجارالانوار) معنرت امرعليه السّلام تومير بعى بزرگ تھے۔ تکن وشير سي چندہ تھے۔ امام سفے مگر تاريخ شاہر ہے کرام مقدس خاندان کے توخوروسال بول کامجی یہ عالم متاکدوہ موت کوشہدے زیادہ شیر کی جانتے تقے عنائجہ روزما شواجب شرزاده قاسم في ميدان كارزار بي جائي كالما اليفاع اليفاع ما مادم كارسيدانشداء عليه التلام سے اذن جادطلب کیا ترحناٹ نے امتانا ہوتا۔ بنی کیون عندک البوت ، بٹیا قائم ابرت تمارے Presented by: https://Jafrilibrary.com

تم خود ہی اندازہ لگاؤ کرموٹ کے وقت حب کرخیقی تواب یا فكيع حال من فرح في لموت ووجل فيبرهذ الصو الموت عذاب كاسامنا بوكاتراس وقت مرف والم كى خوشى بااس كى فاستعدواله وقيل للشادت عنی کی کیا کیفیت موگی ؛ برموت ہے تم اس کے لئے تیار ہو صف لنا الموت فقال عمو حاوا محضرت صاوق عليه الشلام سيصوت كي متعلق سوال كيا للمؤمن کاطیب دیج بیشت گیاکرمرت کی کنیسیت بیان فرائیے۔ آپ نے فرما یاکہ مو من فينعس بطيبه فينقطع التغب کے لئے موت بہترین ٹوشبو کی ماندہے جس کی عطر بیز ہوا کے والالمكلم عنهوللكافركاسع سوعصف سے انسان سوجا تاسیے اور اس کی تمام کان و تکلیف الافاعى ولدغ العفادب واشته كيسنتم برجاتي ب ادر كافروں كے النے موت اليي ب جيے قيل لدفان قوماً يقولون هــو كسى كوسانيوں اور محتبو وُں نے كاٹ كھايا ہو ، جكداس سے امثة من نش بالمناشيرو فرض مجی زیاد و سخت ہے ، حصرت کی خدمت یں کسی نے عرصن بالمقادبين ودضخ بالحدجازة و کیا کربین لوگ بید کہتے ہیں کرمزے کی شدت آروں سے چرنے تدويرقطب الأرحية ف ارتینیوں سے کڑنے تھرے کوٹنے ارز انکھوں میں مکی کی کملی الدحداق فقال كك هوعليعبض كملف سيحبى نباده مخنت ب فرمايا بالعبن كافرون ادركته كارون کی مانت موت کے دقت الیبی ہی ہوتی ہے کیا تم نہیں میجھتے الكافوين والفاجوين الاتوون من منهممن يعابن تلك الشدائد كران بير سے تعین اس مالت كواپني أنكھوں مشا بروكرتے میں فذلك الندى هواشدّىن عنا بالدنيا ارتصليتي بي لين مرموت ان كهاشة ونيوى عذا مي محى زباد ومحنت بولى

زويك كسي ب ؟ عرص كا عم عرم الحلى من العسل شهر سے زياده شيري عدم برتى ب در عاشر كالاندار) ا لیکن ہم بیں کو موت کے نام سے ماؤں پر یا تھ عام لوگوں کے موسے عالقت ہونے کی وجم مرتے ہیں ادراس سے مدورج معراتے ہیں اس کی وجرو ہی ہے جومتن رسالہ میں صنرت الروز کی زبانی ذکورے کہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو خواب کر رکھا ہے۔اس کئے آبادی کو چیور کرخرابی کی طرف منتقل مرسف کوجی نہیں جا تبا ،اسی جواب سے متنا ملتا لیکن اس سے بھی زیادہ تطبیعت جراب باصواب وہ سے جوسر کارسیدالشبدا رہے استحض کو دیا تھا۔ میں نے آپ سے بیسوال کیا تھا كر حالنا خكود المعوت وا منتعر لا تنكر بعضه راقا إس كى كارجب كريم لوگ موت سے كمبراتے بيں ليكي آب نيس محرات ؟ آب فرايا- لا فكم عشرتم منا فالكم هذة وخرّ بتم تلك المنازل فلا تحبّون

حضرت سے پُرتھاگیا واس کا کیا سبب ہے کو بعض کفار برازمت تيل لده فمألن انسرى كافرا يسهل علبه التزع فينطغي وهو مرگ جانگنی آسان موجاتی ہے۔ رادرو نہایت نوشی وخسترمی کی مالت میں باتیں کرتے اور سینتے موسے مرما تے ہیں۔ اور تعبق يتحة ضاوفضحك ويتكلم مومنین کی بھی اسی طرح مو واقع رتی ہے ۔ مگراسس کے وفي المؤمنين من بيكون ايغ رمکس کچے موس ادر کچے کا فسے زع کے وقت موت کے كك وفى المؤجنين والكا فرين مشدا ترسے دو مار موتے ہیں ۔ ان جناب نے فرمایا جن من يقاسىعندا سكوات الموت هذه الشدائد فقال ماكا ن من مرمنین کوجانکنی کے وقت را سن نصیب ہوتی ہے۔ ان كاثراب جلداسي ونيايي مشروع بوجاتا ہے اورجن مؤمنين كر داحة للمومنين فهومسن برمت زع شدت وتکلید بوتی ب وه ان کوگا برل سے باک عاجل ثوابه وماكان من شدّة كرف كے لئے ہوتى ہے تاكر بروز حشرصات سترے ، اور فهوتمحيصهمن ذنوب ليرد الىالإخرة نقياطاهرا لميتب وطا برادرستن ثواب مدا جوكراس طرية أخرت مين وارد نظيفامستحقالثوا بالثدليس يوں كرمصول ثواب ميں كوئى وكا واف مذجور ادرابعن كا فروں ير لهما نع دوين وماكان هناك برقت مرگ جرسبولت وأسانی موتی ب تویداس كی دنیا وى یکیوں کا رعاد التحقیقی کی طرت سے ابدارہے۔ تاکر عب عرصت من سهولة على الكاف رين تيامت بن أئ تراث عفافد واعمال سيندكي وجرت سوات فليبتوفي اجرحسناسته ف عذاب الني كے ادركسي چيز كا حقدار منرمور ادر مندا لوست جن كفا ريشات الذنياليرد الىالاخرة وليس لدالة ما يوجب عليه العذاب وسن ہوتی ہے اس کاسبب بر مرتا ہے کرو کدانہوں سے اپنے ونیوی اعال نركا بدارونيامي مي حال كرايا بوناب راس القان رعذاب ومأكان من شتاة على الكافرين هناك فهوالبداعقاب الله تبعند خدادندی کی است ایس سے مرجاتی ہے۔ ادریہ اسس دج سے ہے کر خداوند کرم عادل ہے وہ کسی پڑللم وستم نییں نفأ دحسنا تهر ذلك ب الثّالله عزّو جأعدل لايجورو دخلموسي کرتا رمعنرست امام موسئے کا طمندہ ملیہ السّالیم ایک آیسے شمن کے پاس تشریب ہے گئے جو مرست دحیات کی بنجعفوعلى رجل وقل عوقب

الانتقال من عمران الى خواب والما غن نقلنا كل ما عندنا من الوثاث الى تلك الدار نغرّ بنا هذه وعشرنا تلك فنحن نحب الانتقال من خواب الى عمران واس ك رج يب كرتم Presented by: https://Jafrilibrary.com

كش كش مين متبلاا درسكات موت كيدينه مين شرابور مورا نى سكوات الموت وهولايجيب داعيافقالوالدب بن رسول الله تفارادرکسی بلانے والے کوجواب مذو تیا تھا کچے معدات نے امام علیہ السّلام کی خدمت میں وض کیا اے فرزندرسُول اِسم عِیہۃ ودونا لوعرفنا كبهت حال صاحبنا بي كرافي ساتعي كى مرجُدو مالت اورمرت كى كيفنيت علوم كري وكيب الموت فقالان المسوت هوالمصقى بصقى المومنين من جناب نے فرہا پامرت صاف کرنے والی ہے مومنوں کوگٹا ہو سے پاک وصاف کرتی ہے ۔ بیمومنین کے ملئے اَ خری تکلیف ہے ہو الذنوب فيكون آخوالمريصيبهم ان کوئنے ہے۔ اور ان کے آخری گنا و کا کفارہ ہے اور سبی موت وكفا تزاخروز دعليهمرو يصفى كافروں كونيكيوں سے صاف اورتبى وامن كرويتى ہے . اوريہ الكافوين من حناتهم ويكو ن ان کے واسطے آخری لذّت یا آخری نفست یا آخری راحت اور اخرلذة اونعته اوراحة للحقهم وهوااخرثوابحسنتهلهمرو اتما ال سكة أخرى عمل خيركى أخرى جزاب، يجرفرمايا بي تعبارا ووست گناہوں سے اس طرع یاک ہوگیا ہے جس طرح پاک ہونے کا صاحبكم فقد نخل صن الذنوب ی ہے۔ اور تنام گاہر ں کی الائش سے اس طرح صاف ہو گیا نخلآ وصفى من الاثام تصفيت وخلصحتى نقى كماسقى الثوب ہے جس طرح کروامیل کمیلے یاک وصاف ہوجاتا ہے اوراب مم ابل سبيت ك ساتحد عارك دارالابديس دائمي زندكي كزارف من الوسخ وصلح لمعاش ننا اهل ك قابل برجيكاب ومعزت أناس الآمدامام على رمنا علياتسلم البيت فى دادنا دارالابد ومرص كامعاب بي ساك باراك أدمى عاربوك - البخاب رجل من اصحاب الوضارفعا د كا اس کے پاس بھار رُسی کے سے تشریعیت سے مگئے اور دیافت الرَّمِّنَا فقال لم كيف تجدك ؟ فعَّال لقيت الموت بعدك يربيا مما فرما يا ابني تني كس طرية يا تدبو السيس الياري ومن كيا بحنورًا بي تداب ك معبد قريب قريب مرى حيّا تفاشدت لقيدمن شتآة مرضد فقال لدكيف مرمن كا باي مقصود تعا فرايا آخرتوك كسطرح موت كامنده كيطايج لقيننه فقال الماشدي افقال لمم اكس في وحن كياكه تجھے بهيت بي محنت ريح والم كا سامنا بوا-لقيتدولكن لقيت مأينذرك ويعرفك

امام عليه السّادم في فرمايا و وكيفسيت جرتم يركذري ب ووموت نه بعضحاله انتماالتاس رجلاق ويخ عنى عكراك اليى مالت عنى حس في تبين مرت عدول إس كيمالت بالهوت ومستراح ببه فجدّد الإبسان كى كيدسرنى كائى. بېرفرطا النان دوطرى كى بوت بى ايك تر بالله والتبوة والولامة نكب وہ جومرت کی دجرسے راحت یاتے ہیں. دومرسے وہ جی کے مسترعيًا نفعل الرحبل دلك ف مرنے سے دوسرے لوگ آرام ماسل کرتے ہیں۔ اب تم توحید و الحديث طويل اخذنا مندموضع رسانست ادربمارى ولايت كااقراد كرسك تجديدعهد كرورتاكه تهبيس الحاجة وقيل لهحمة دبن على ب راحت نصيب بر- بساس خض في اياري كيا- يدهدي بتلي موسى الرَّفَّنَا مَا بَالْ هَوَكَاءُ المِسلَّمِين تقى يم فے بقدر ضرورت اس كا كھي حقد بيال ورج كرويا ہے جحزت ميكرضى الموت فقال لاقهمرجه لمؤ امام هذا لتى على السكام كى حدست بى عومن كاكياكران معانوں كوكيا بو فكوحونا ولوعرفونا وكا نواحى گیاہے جرموت کو البندكرتے بي حفرت نے فرا يا جونكم مالوگ اولياءالله حقاً لاحتبوه وليعلموا مرت کی حقیقت سے ناوا تعن ہیں اس ملے اس سے کوامہت کرتے ان الاخوة خيرلهممن الدّنيا ہیں۔ اگریموت کی حقیقت سے آگاہ ہوتے اور خدا کے تیجے دوست ثمقال باعبداللهما بالالصبى بھی بہتے تو صرور مرت کو اپند کرتے اور ان کو بعین موجا ناکدا خرت ان والمجنون ببتعان من الدّواء ك ك ونيات مبتري مجرفرايا ،اب نبدهٔ خلاا كيا دجب كركية المنقى لبدنه والنافى للالمرعن ادر ديواف لوگ دوانهيل بيتي حالانكه بردواان كے برن كاشفيد د فقال لجهلهم بنفع الدُّوآ، مَا ل تطميرادر جاري كران سے دور وكافر كرتى ہے ؟ سائل فے وحل كيا . والَّذَى بعث محمَّدًا بِالحتَّى نبيًّا اس لنے کہ بدودا کے نفع و فائدہ سے نادا نفٹ ہیں۔ آ بخاب فے فرایا انِّ من قد استعدُّ للمو ت حتى مجي ننم ب أس رورد كارعالم كى ص في جناب محد مصطفى صلى التوطيه و الاستعماد فهوانفع لهمص هذأ الدولم كوسى كسا تفسيوث بسالت كياب كربوتنف موت ك الذواء لهاذا المعالج امّاا فهمد لسو الے كا حفاستعدد أماده بوتومرت أس كے النے اس وراس تبي زياده عرفواما يؤدى اليب المسون ليكن دارآخرت كواً باو وشاداب بنا ديا ب اس لط بم اس غرابرس آ باد مقام كى طرت مقل مونا ليندكرت مين (انوا نعمانيه) جناب رسالت ماً ب سلّی الله علیه و آله و سلّم سے مجمی کی شخص نے میری سوال کیا تھا۔ کرکیا وجرہے میں مرت سے گھرتا ہوں آپ نے زایا الك مال م كاتمارے ہاں كھيال معي ہے ؟ اس نے وض كا ہاں و فايا - انتد مند

امامك ؟ كاترف أس اف الشيخ ومات ع أس فيومن كانهس وزايا فعمد شعد لا تحب الموت:

من النَّعمرلاستدعولا و سردمند ابت بوتی ہے ہو سیار بذکورے منے منید ہوتی ہے۔ اگر احتبوء اشته مستما يستدعى ان وگوں کواس بات کا علم مرتا کوموت کی منا کوتے اور میں طرت العاقل الحازم الذوّاء لدفع ا یک فقلند مراحنی استی صم کی سائدی ادر امراض کے دفعیہ کے لئے الوفات واجتلاب المتلامات دواکی خوامش کرتا ہے یولگ اس سے بعی زیادہ موت کو جاہتے ودخلعلى من محمدعلى محزت الام على تقى عليالسلام ابنه ايك صحابي ك إس اس مربين من اصحابدوهويبكى وقت نشرهن سائئ - حب كروه موت كي وشِّنتاك حالت كوديكم ويجزع من الموت نقال ل كردور إنخا المامسف بركينيت وكميوكاس صحابي ست فربايا -اس ياعبدالله تخاف من الموت بندهٔ خدا إ قوت سے مرت اس مے ڈرر اے کر قراس کی لاتك لاتحرفدارأنتك اذا عققت سے واقعد نہیں ہے . تمارا کیا خیال ہے ؛ حب تمارا انشخت ثيابك وتغندسست لباس میلا کمیلا بومائ اور تمین اس کی تجاست و کافت سے فتاترسي من كثرة القلدم تکلیف موسس ہونے گئے۔ ادراس گندگی و فلائلت کی والوسخ عليك واصابك فروح وم سے زخم اور فارسش کی تعلیقت میں مقبلا ہوما و اور تہیں وجرب وعلمت ان الغسل اس بات لاعلم بی برکری م میں فن کرنے سے ان تمام فى الحمام يزيل عنك د لك معييتوں سے سجانت ل جائے گی ۔ تو کيا تم اسس وتت كلدامًا شويدان تدخله اس بات کر پسند نہیں کرد گے کر اسس میں مب کر

موت محے لئے استعداد و آمادگی کیونکر مال ہوتی ہے ا درید استعدا د کیونبی حاصل نهیں سونی اس کے لئے کچھ کرنا مجی پڑتا ہے۔ چناسنچ حضرت امیرالمزمنین علیدانشلام سے دریا فنت كياكيا كورن كم المت كس طرح استغداد عاصل برتى ب ع زيايا اداء الفوا رعن واجتناب المسحارم الوشمال على المكام مُعدلايبًا لى اوقع على الموت وقع الموت عليد (كتاب ورَّهُ با بره بواد ثالث بحام) فرائعنِ

اس موت سے تھرانے کی سی وجہدے د مجارالانوارج ۱۲

ترسيرانان كوكونى روانيس كرنى چاجيك ده موت رجاك ياموت اس يا كرے. وزفناالله الاستعدا وللموت ولما بعد الموت قبل حلول الفوه بجاءالنبى والبالطاهوي Presented by: https://Jafrilibrary.com

وينياواكف ، موات شرعيب اجتناب كرف ادرمكارم اخلاق ماصل كرف سد عبب يريميز ل أكد ماصل يجائي

وعاب كرفلاق عالم بهي مرت ك ك

متعددا ما دو برنے كى توفيق عطا فرمائے

عن کرو به ادر کیاتم اس بات کونا بیند نهیں کرو سے کرحام میں نہ
جاڈ ادراس صیبت میں بیرستورگرفتا ر رہو معابی نے وض
کیا باں فرز بدر مول بایقینا اس مال میں غنل کرنا بینند کردں گا
صفرت نے فربا بیرت اسی تام کی ما تندہ برجی قبارت
گنا م باق رہ گئے ہیں ۔ ان سے گوفلامی کرانے اور اسپنے
برک اٹال سے باک بونے کا آخری مرقع میں موت ہے
تم مب موت کے گھا مل پا تروی ۔ ادر بچراس کے بار
بروجاؤ کے تو تہیں برر کے والم ادر سرصیبت وغرب میں گا را
مل جائے تو تہیں برر کے والم ادر سرصیبت وغرب میں گا را
مل جائے گا اور برطوح کی شترت وشاومانی اور راحت والمینان
کے مقام کک بیٹی جاؤ کے دامام کا پر کلام سن کر اس صحابی کما
سب خون و براس ذائل ہوگیا ادراس کے اندر فرصت والمینان
وورگئی اور مرض کے بار مرض ہوگی با منا کہ میں بندر کسی ، اور
احی راستہ پر میل و مرض ہوگی جن بنا امام حن میکری میدائنام

فتغسل فيزول دلك عنك
وما تكرهان لاتدخله فيبقى
دلك عليك فقال بلى بب بن
دسول الله تم قال دلك الموت
مودلك الحمّام وهواخر ما
بقى عليك من فعيص د نوبك و
تنقيتك من سيماتك فاذ اانت
ورددت عليه وجاون ته فقد
فوصلت الى كل غمّروه حرّوادى
وعمض عين نفسه ومضى لسبيلم
وسئل عن الحبّن على العسكرى

و المنظار الم

بہترہ اس سے وہ ناگہانی مرت کو بھاری والی مرت پرترج ویتے ہیں ۔ یہ خیال سرا سر خلط اور خفائن کے خلاف ہے احاد بہتر معصوبی علیم السلام سے اس خیال سے نفی ہوتی ہے ۔ احتیارہ آثارے واضح و اکشکار ہوتا ہے کہ بھاری معراکی ایک نمت ہے جب سے انسان کو کئی ایک فرائد حاصل ہوتے ہیں ۔

ایک نمت ہے جب سے انسان کو کئی ایک فرائد حاصل ہوتے ہیں ۔

ایک نمت ہے جب کر اکثر او تا ہے میچ المزاج آوی یا و خداسے خافل ہوجاتا ہے ۔ لہنا حب مریض ہم تا ہے تو یا و خدات اور می اس سے احاد بیت میں مرض کو برجالموت و مرت کا المجی افراد

دیا ہے۔ دوم ر کیرمعت کی مالت میں اکثر دبٹیز انسان دمیشت کرنے کی فرون متر قرنسیں ہوتا ۔ مالا کھ اگر کسی کو کچھ دینا ہے اکس سے کے لینا ہے Presentled by: Wittos://Jathrijibkary و Phitos

لا تحب الموت تال وظ نفي بي كراكيك خص في جناب سرور كونمين صتى الندعليه و الدوسيم كى فدمت ميس وف كي . مجي كيا ب كري مرت كو و جاء ماحِل عند ابي دُيُّ النيدك البول . جناب ف فرماياً يا تيرے پاس كھير مال ودولت و قال ما لنا نڪر٧ ہے ، اس نے وض کیا ال دفرایا کیاتر نے است اہنے آگے جیدیا السهوت فنشال لاتكم عبةرتحالةنب و جەس كى وىن كى نىس اىكىپ ئى فراياسى دىرى توموت كولىند خـــرّبتم الآخـــرة نہیں کرتا ۔ اپنی زندگی میں اس مال کو لاہ ضامیں خرچ کرے آگے بیج دیا ہے اس نے وض کیانہیں کا تعضرت نے فرمایا میں اس نباتورت فتكرهون أن تنقلوا كولنيدنهي كرتاءالني حبائب يهجى دواسك كراكك شخص فيصعرت مسی عہران الے خراب وقيل لم البرذرغفاري كى خدمسن مين حائز يمركو من كياكماس كى كميا وج بيساكم ہرتی ہے۔ اوروصیت کی اس تدر تاکید ہے کو محدث جزار کی نے انوارنعانید میں كتاب سنطاب روضة الواعظین *کے حالاسے جنا*ب دسول نیدامتی النُّرملی واَلِوظم کی ہے مدسینے نقل کی ہے سن ما مت بغیر وصیرتہ ما ن حیشتہ جا صلیند- فرمایا بوتف بغیرومیت کے رجائے دہ جہاست کی مرت مرتا ہے۔ نیزاب کا ارتبادہے - لا بندعی لامود منكحان يبعيت ليلة الا ووصيتك تحت واسُم - فرايام الان كومي كويابي كحب دات كومرك تواس کی وصیت اس کے سرکے نیچے ہو ( وسائل الشدید ) کا سرسے کرناگیا فی موت میں اکثر اوقات انسان وصیت کرنے عورم روماتا -سوم - يكرون كى وجر سے كتابوں كاكفاره بوجا تاہے - اور درجات كى لبندى كاسباب متا بوجاتے بي چنامني روايت بي بي كدايك ون كابخارايك سال ككمنا بون كاكفاره بن جا تاب - اورجناب امام محتربا تسد ملیرات اوی ہے۔ فرایا ایک دات کے مجار کا تواب ایک سال کی عبا وت کے برابرہے۔ دورات کے بخار کا تماب دوسال کی عبادت کے برار۔ اور مین رات کے مجا رکا جرسترسال کی عبادت کے بارہے دانوافعانیما ظاہرے كرناگيانى مرت مرفى والااس سعادت سے بعى محروم برتا ہے۔ پیمارم . یک مرص کی وجہ سے عیادت اور بمیار پرسی کرنے والوں کو بھی اجرو آواب حاصل کرنے کا موقعہ ل جاتا ہے۔ چا مخبر جناب رسول مداصلی الشرعليه وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فريا يا حبب كوئى شخص كسى نبدؤ مومن كى مزاج برى ك نے كے اور ستر سرار بائياں كے بربر قدم پر بنزاد بنوار نيكياں تعی جاتى بيں ، اور ستر ستر بنواد بوائياں موكى ماتی میں دانوار نعانیہ اکیل ناگرانی مرت مرنے والے کے اردین لوگ اس نثرف سے نہی مروم رہتے ہیں۔ الی Presented by: https://Jafrilibrary.com

م وك موت كونالبندكرت مي ، جناب البوزر ف فرطاياس كى وجريد ب کیعن تـری ته د مـناعلی تم نے دنیا کوتو ا داب و شاداب محراً حرت کو برباد کر رکھا ہے اس اے الله ته فقال امّا المحسس آبادی کو میر کربادی کی طرف جاناتم لیندندیں کرتے کسی ادر تخف ف فكالغثيبا يقدمعلى اصلموا متاالمسخ عرض كياكراب كصغيال مي مهاراس وقت كيا حال موكاحب بم خدا

غيود لك من الفوائد الكشيوء يي وجرب كراخاره واعيدي ناكبانى موت سے بناء مائل كئ ب اللهة

انى اعود بك من الموت العنجا لذ - اعاد فالله منهر ا بعن اخبارهٔ تارست ظاهر موتا ہے کہ حضرت اراجیم علی نبینا دا ہو علیہ السّلام کے زمانہ سے افا و مُجدیدہ سر سر سر سال میں میں میں ہوگ اچا کہ مرجاتے تھے۔ حضرت اراجیم سے بارگا ہ رہب العزن

میں وعاکی کہ بار الیا اکوئی الیمی علامت مقرر فرما جس سے مرفے والے کو بھی فائدہ ہو۔ اور بیس ماندگان کو بھی تستی ہواس

وقت خداوندمالم في بياري مقرركي و وأصول كافي ا پی ابت براکزیاری وه چزے کرمے انبیاد علیم استلام نے منع منتقی سے بزربیرد ما مانگ کرماصل کیا ہے ابذا مومن كواس سے كھرانانىيى جائے اور داس بيتكو ، وشكاب كرنا جائے عكر صير وسكيانى سے كام لينا جائے فدادند عالم چا بتناہے کمومن کوجنست میں وافعل کرے اور چز کا وہ تعیض گذاہوں کی لوث میں بھی مازث بومیکا ہے ۔ اس سائ اس منے معبن گناہوں کا کفاروبن جاتی ہے اور اگر بالفرمن اس سے بھی متجاوز ہوں تو بھرفشار قبران کا کفارہ قرار باتا ہے ادر اگر خدا سخواستدائس سے بھی زائد مہوں تو بھر حالم برزخ کے شدائد ان کا کفارہ بن جاتے ہیں تاکہ تیامت کو پاک د صاحت موكرواخل عبنت بوسكے راوراگر بزنے كے شدا يُرمبي كفاره نه بن سكيں تو تيامت كوجا سُنينى امست اور آئمه كا بري عليهم السلام كى شفاعت كرى سے سب واغ عسياں وصل مائيں گے - و زقنا الله شفاعتهم فى الدنيا والاخرة وسهل علينا سكوات الموت وشدائد القبرو البوذخ بجاء النبى والدالطاهوين

صلوات الله عليهم اجمعين مكا دربانيين لعيني آ شر لما بري نے معن اس خيال کے پيش نظر کريم مونت

بيندا ورموت مين مشاببت سخون دبران كرنا جوردي ادراس كالخ بردنت متعدداً ادهري مخنفف طريقيوں سے موت كو بالكلي آسان كركے بجارے ساشنے پٹني كيا ہے - اس سلىلى بير متن رسالہ بي مشعد دروا بات موتجرد ہیں گربالخصوص جنا ب اما مجھڑ با قرطبیہ السّلام نے موت کو النّزم ( نیند) کہرکرموت اور نیندیکے ورمیان ٹری لمبنے تشيية فائم كى يداس كى بعدر صرورت تفصيل بيب كدروح كواب حرك ساتدووقهم كالعلق بدايك ادراك و

مولا الله وهدو مند خائف الركة واس طرح عامر بول كري بجناب فرطا و بريزالا مولا الله وهدو مند خائف الركة والله وعيال كي طرت الله ما فرخ ش و الله وعيال كي طرت الله وعيال الله وعيال كي طرت الله وعيال الله والله والله

احماس كا ورسرا تدبيرونصرت كان بينديس اوراك واحساس والانعلن ختم بوجاتا بيد اس ك الات تعفل واوراك ابنے گردد بیش کے مالات سے بالکل بے خبر موجانے ہیں بگراس حالت میں روح کا تدمبر وتصرف اور تغذیر والا تعلق برقرار رمہاہے ووجم کی نشوو فااور بقامیں برا برشنول رہتی ہے۔ اور موت میں گوں ہوتا ہے کہ روح کے یہ دو زر قبر کے تعلق سے منعظیم ہو جاتے ہیں اب نداد راک واحساس رہتا ہے۔ اور نز تدبیر و تعترف . خلات عالم نے اس عنيت كوان الغاظمين اوافرما يا ي- و صوالدى يتو فكه جالليل ويعلمه ما جرحتمه ما لنها و فله يبعثكم فيد ليقضى ا جل مسملى وسوره انعام ، فدا وبى بحرزم كورات كوقت مارتا ب-اورج كهد تم دن میں کرتے ہو۔ اُسے جا تناہیے۔ بھرتم کو دن میں جلاتا (بدار کرتا) ہے تاکد مقررہ وقعت بُورا ہو سکے ایک دوسرے مقام ريارشاد فرماتا به- الله ميتوفي الدففس حين موخها والتي لمرتمت في منامها فيمسك التي قصْمي عليها المهوت ويرسل الدخوى الى اجل مستى انّ في ولك لايت لقوم بيَفكُوون د سوس کا زمیس خداوندعالم ہی روس کوال کی موت کے وفت وفات دیتا ہے۔ اور جونبیں مری ہیں - ان کو ان کی نیند کے دفت روفات دیٹاہے احس کے تنعلق اس نے مون کا فیصلہ کر لیاہے ۔ اے روک لیتاہے ۔ اور دوسری روسی کوایک وقت مقرتک جیموردیا ہے ۔اس میں غور و تکرکرنے والے لوگوں کے لئے قدر سے کا ط کی نشانیاں موجّود ہیں۔

مون و کافرکی موت میں فرق البرامام من بمتبی علیالتلام نے مومن د کافرکی موت کے دربیان مون و کافرکی موت کے دربیان مون و کافرکی موت میں فرق مون و کافرکی موت میں فرق مون و کافرکی موت میں مایاں ہے ،اللہ اللہ موت کا وقت ہم بھی کا وقت ہم تا ہے مصوماً کا قارو مصان کے کے ان کے گذشتہ اعمال ان کے موت کے اس کے موت کا موت کے اس کے گذشتہ اعمال ان کے موت کے اس کے موت کے موت کے اس کے موت کے موت کے موت کے اس کے موت کے اس کے موت کے موت

ان الاجرادلفی نعیموان الفجاد نیم کارانان خداک نعتوں میں صرت کی زندگی سرکریں گے لفی جعیم قال دجل فاین رحمة اور برکار بندے جنم میں رہیں گے ۔ ایک اوی نے اپنی جناب الله قال ان سر حصة الله قال ان سر حصت الله فعدا کے نیم کاربندوں کے قریب ہوگی ۔ قدوییب مدن المحسن یان ۔ اللی فعدا کے نیم کاربندوں کے قریب ہوگی ۔

يرده ماك بوماتاب فكشفنا عنك عظامك فبص ك البيوم حديد - فداوندعا لم فروت كانقشه بري الفاظ ميش كيا ب- كالاا دا بلغت التراتى وقبل من راق وطن اندالفواق والتفت الساق بالساق ابی دبك ميوهند المساق رحب دور منهل تک آجائے گی اورکہاجائے گا ۔ اس وفت کون ہے ۔ چاڑ بھونک کے موت سے مجانے والا اور و متمجے گاکہ بیعبدائی کا وفت ہے۔ اور بنیڈلی سے پنڈلی لیبط جائے گی۔ وہ وقت تیرسے بردرد گارکی طرف مینکائ مباف کا بوگا۔ بڑے لوگوں کی موت کی کیفیت خالِق موت وحیات نے اس طرح بیان فرائي سهد ولوتدى اذا الظالمون في غموات الموت والملائكة باسبطوا ايديهم اخرجوا انفسك اليوم تجزون عذاب الهون بساكت تدتق لون على الله غيرالحق وكنتم عسن المائد تستكبرون ولقد جبئتمونا فرادئ كما خلفتكم اول مرة وقركتم فولتكم و دا رظهود كم وسودة انعام بع على اكتم وكيوكرجب ظلم وكتبكارتوك شدائد موت بي متبلابرن - اور فرشت إنف كھولے يركبرب بون اپنى دوسوں كو كالو. آج تم كو ذكت ورسوائى والى سزاسلے كى كيو كم تم فعدا كے إرب میں خلط باتیں کرتے تھے ۔ادراس کی آیات سے محر کرتے تھے ۔ آج تم جارے پاس اسی طرح تنبا آئے ہو جس طرح بھم نے تم کو تبنا پدایکیا تھا۔اور بحکیومال واسباب بم نے تم کو دیا تھا۔اے آج اُپنے چیچر آئے » ایک اور تھام پر ارشاد مِرًا بِ ولوقوى الم بيتو في الدِّين كفوواالمه لا مُكَّة بين بون وجوهه مروا وبا، هم و ذوقع ا عذاب المعديق ذلك بمنا نندمت ايدميك وان الله ليس مظلام للعبيد (سورة انفال 5 پع) ادر کھی تود کھیے جس وقعت فرشنے فافروں کی جان قبض کرتے ہیں کدان کے منداور بیٹھے پر ماستے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے عذاب كا ذائعة حكيمو ينمبارك إنقول ك كروول كا جراب مغدا ابني بندون برسر كرز ظلم وستم نهيس كرتا -نیک لوگوں کی مرت کا نقشہ اس سے بالکل علیمدہ ہے ۔ ان کو لوقت مرگ جنست نعیم کی بشار نیمی سنانی جاتی ہیں ماور برطرت شامانی د کامرانی کے اسباب نظراتے ہیں مارشا و تعدرت ہوتا ہے ان الذین فالوا د بنا الله شھ استقاموا تنؤل عليه حدالميلافكة الاتخا فوا وكاتخزنوا واجش وا ما لبعنة التى كنتع توعدون نحن اوليامك

أيب اورمقام برارثنا وبرتاب فلولا اذا ملغت الحلقوم وانتح حنيئة تنظرون وخسن اقترب البير منكم ولكن كاتبعم ون فلوكا ان كنتم غيرمد ينين تعرجعونها ان كنتم طعقين فآماان كان من المقربين فردح وريجان وجنّت نعيمروا ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحب اليمين رسورة وا قعد بيع ، توكياجب مان كك تك بني بي و اورتم اس وقت وکی طالت، پڑے و مکیماکرتے ہوا در بم اس زمرنے والے، سے تم سے بھی زیا وہ نزدیک ہوتے ہیں تکین تم کو و کھائی نہیں ویتا تراگر تم کسی کے وباؤیس منیں ہوتواگر واپنے وعوے میں اتم سے ہوتوروح کو بھیرکسوں نہیں ویتے۔ یس اگر وہ امرف والا جدا کے انقر بین سے ہے تواس کے لئے آرام وا سائش ہے اور خوشبو دار میگول امر نعست سے باغ اور اگروہ وابنے إندوالوں ميں سے بي تواس سے كباجائ كاكر) تم رواہنے إندوالوں كى طرف سے سلام برواسى سائے مومن نوش ہور عود می تعد نبلکیر جوجا ناہے ہ

نثان ردمومن باتوگویم پرورگ کیمبر الب او

اس باب كى ابنداد مين سلساد كيفيت موت حضرست اميرالمومين عليه السّلام كاجوكلام حيقت العاظ وسبير العاظ وسبير ترجان مرجُود ب وه قواصم طهورين سے ب داوران لوگوں كرج خواب غفلت ميں سوئ موت

ہیں۔ اورزبانی دعوائے محبّت الل سبت كركے بغيراس كے كران كى اطاعت وفرما نبردارى كريں اپنى اغروى كا سنك خواب و محيضة بين كوهنجه وكربياركر إب . آنجناب في تمام لوكون كونين كرومون مين تعسيم فرما ديا ب كرنعين وه بين جن كومرت كوقت نعيم المرى كى بشارت دى جاتى ب ادركجيده بين جن كودائى عذاب كى نذارت كى جاتى ب-ادر مجعن وه بېرىجى كامعا مايمل وسېم سوتا ئىد رمعلوم اىجام كيا بور مير آسناب واضع الفاظ بين ارشا د فرما رسيد مېن م نعیم ابدی کی بشارت کے لئے دوچنروں کا مرنا عزوری ہے۔ ایک ولایت اہل سیت ، دوسری اطاعت اہل سبت بكه الرنبظر خائر حقائق كاجازه لياجائ تومعكوم بوتاب كدوونون چيزي لازم وملزوم جين ولاست ابل سبت بلاا كمات ابلِ سبية كم محتمقة موسى نبير سكتى يمبياكم الحمولِ كافي مي حصرت باقرالعلوم عليه السّلام كابي فرمان مومجُوب كا تنال ولا يتناالة بالعمل والوسع - بمارى دلايت عل صالح ادرح أم سے اجتناب كئے بغيرعاصل بوہى

وكان حيك صادقاً لاطعتد ان المحب لمن يجب مطيع

تعمى الالدوانت تظهر هذا محال في المتياس بديع

مچرے امریکی بلاکسی اجمال دامبام سے بیان فرما دیا ہے کرجرلوگ اہل بیٹ سے دشمن اور ان سے احکام سے مخالف ہیں۔ وہ ابدی عذاب وعقاب میں منبلا ہوں گئے ۔ ان کی سخات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

اسی طرح جناب امیرالموئین علیه انشلام نے ان خش عقیدہ اور فریب خوردہ لوگوں کے ڈھول کا پول بعبی کھول كركه وياب روا بالميا بالسين كى الماعت وفرا بروارى اوران كى تاتى وطاعت گذارى ك بنيرفقط زبانى جمع خرج كرتے بۇسے على على كرشكے سيد مصحبتت جانا جا ہے ہيں بعضرت سيدا الموحد بن نے واضح فرما دیا ہے كرا يسے وكوں ميں اور ونتمنان الجي سبت ميں ميذرق بے كم مخالفين مخلد في النّارموں كے اور يدلوگ مخلّد في النّار مذہوں سے۔ شفاعت ابل بنی کی وجہسے واخل حبّت ضرور موں سے مگراہنے اپنے گنا ہوں کی مقدار کے مطابق آتشِ دوزخ میں ان کی تعلیر صرور کی جائے گئی بحتی کر کھے برعمل ایسے میں ہوں سے جزئین تین لاکھ سال تک گرفتار عذاب رہنے کے بعد شفاعت ابل سيت كاستقاق بيداكري محمه الدمان والمفيظ

ان امُورکی مزید وصفاحت باب شفاعت بیس کی حائے گی ان مان مقائن کی دوشنی میں ابیے لوگوں کا فرض ہے جواس تنم كى فلط نهيوں ميں متبلا بيں كدوه اپنے نظر بر برنظر خانى كريں ۔اور فقط زبانی دعوائے مجتمت اہل بست پراعتما دو بحرق كرك عقا ندواخلاق ادراعال ميران كي الحاعت و فرما نبرواري كرف بيركة تابي نزكرير كيونك افعال دا قوال بيرا بل سبيت بوت کی سروی سے بغیر سرگرا میان کا مل نہیں بوسکتا۔ سبی دجہ ہے کر قرآن مجدیس امان کے ساتھ علی کو تو اُم بان کیا گیا ہے ماحد جہاں کمیں بھی جبتت یا تواب کی بشارت دی گئی ہے دال ایان کے ساتھ عل صالح کی تیدمزردلگائی گئی ہے ا منوادعملواالصلحت - ان الذين امنوا وعملوا الصلحت كى باربار كلار نظراتى ب- يجب،

عمل سے زندگی منبق ب بنت بھی متم ہی ہے ۔ بناک اپنی فطرت میں شالدی ہے زناری ج حنرت المام كمتر با قرمليدانسكام فروات بير- شبيعتنا من مّا بعناً في اعفالنا ولعريخا لغناً - بمارس شبير وه بی جو باری شابعت دیردی كرتے بي ادرباري مااعنت نبي كرتے و محاس برتي م

أن الذين امنواد عملوا الصَّاحُت طوبي لهم وحسن ما ب-

مغنى زرب كرس جلدان اعتقادات حقد كم عن معزات مشيد سمة مهمة ورحضوراً مم عندالا من المراب عندالبرية منودين يه ب كرم مرم في داك كونواه نيك بويا بدر ادر مغنى زرب كرس جلدان اعتفادات حقد كمين مين معزات سشيعه

خوا دمسلمان ہو یا کا فرومنافق بنباب رسُولِ خداا در آمُہ مبدئے کی زیارت ہوتی ہے۔ ان کی زیارت سے ابلِ امایان سکے شدائدومصائب، مرت میں میمولت وآسانی اورا بل کفروعنا دیے شدائد میں امنا ندہوتا ہے۔اس عقیدہ کی میش

براخبار منطافره ومعتبره موجود بین جن کی کافی منفدار ما است مجار الانوار مین مجم کردی می به جن سے انکاریا تاویل کی سوائی گنجائش ننیں ہے - با تی رہا یہ امرکه آیا معنوات معصوبی*ن اپنے مراکز ب*رتشریعین فرما ہوتے ہیں اور سرمر بنے مالا یہ خیال کرتا ہے کروہ میرے پاس موجود ہیں یعب طرح آفتاب اپنے مور پر ہوتا ہے اور ہڑھف بینجال کرتا ہے کروہ میرے سر رہے یا خود بنبس نعیس مرف والے کے پاس نشر نعیف لاتے ہیں ۔ ادر اس صورت میں آیا اپنے اصلی اجمادِ مبارکہ کے ساتھ حاصر ہوتے میں ریا اجماد مثالید سکے سالفونشر بعیب لاتے ہیں ۔اس سلد میں مہین غور و فکر کرنے کی صرورت نہیں مکرا جالی امان کانی ہے جیا کر غواص مجارالاخبار سركار علام ولبسى ف ابني رساله ليديدا عقاويدين ارشا وفره باسه . " نشعه علىدانه يجب الاقسوا لر بجعنور النبئ والائمة الاثناعش عليهم السلاء معند موت الابرار والفجار والمومنين والكفار فينفعون المؤمنين بشفاعتهم فى تسهيل عموات الموت وسكوانه عليهم وتشدّ ددن على المنافقين و ا صل البيت عليهم السلام .... دالى ان قال ديجب الاقوارب عبد دالتفكوفي كيفيدانك انهم يحمن ون في أجماد الاصلية اوامثالية اوبغيرة لك وكايجوز التاديل بالعلموانتقا الصور فى القوى الحيالة فان تحريب لما ثبت فى الذين وتعنيع لفقائد المومنين . بيني برنيك وبداد مومن وكافركى موت کے دقت جناب رشول خدا واکٹر پرائے کے مصنور کا اعتقاد رکھنا دا حب ہے۔ یہ بودا ت مقدسرا ہل امیان کو اپنی شفاعت سيسكوت وشدائد موت مين فائده بيني تفيي ماورا بل نفاق ادر دشمنان ابل سبيت كى شورت زرع بي ادر اصاف كاباعث بغتے بيں اس بات براجالي ايان ركھناكافي ب- اس امر مي غور وفكركر نالازم نهيں ہے كرا يا ير بزرگرار ابنے اصلی اجبادِ مبارکہ میں تشریعیت لاتے ہیں یا مثالی اجبا م کے ساتھ یاکسی ادرط بھتے ہے ؟ یہ تا وہل کرنا جا اُر نہیں ہے ، كدمرف وال كوصرف علم موتا سب يا يك فوت متنياد مين أن كى صورتين منتقش بوجاتى بين ،كيونكراس طرح كرف سے ایک ٹا بت شدہ دین حقیقت میں تحریف ادرابل امیان کے عقائد حقر کی تعبیع لازم آتی ہے۔ ا موت كى دوقىمين بين ايك كوطبى كها جاتا ب جومرض وغيره خدا موت طبعی وانترامی کابیان کے مقرر کردہ عام عادی علی دامباب کے ماتحت داتع ہوتی ہے۔ دوسرى كانام كاخرامى و مادى اسباب ك ما تمت واتع نهيل بوتى بكركسى ظالم كدزروستى رشته حيات تعلى كرف ے واتع برتی کے جیسے تمثل دغیرہ - خطا ہے ہے کہ مہلی قسم کی مرت تومن جانب اللہ متعدّر ہوتی ہے عب کی تفعیل بعض سابقه ابواب بي بكرفضا وتدر كضمن مي گذر كي ب، باتي رسي دوسري موت اس كاعلم توضادند عالم كومز در برتاسي مگراس نے برموت مقدر نبیں کی ہوتی۔ عکم فا تل محر فعداکی فالعنت کرتے ہوئے متبقول کے رسٹ تد میات کو تعلی کرتا ہے اس بنا يستن عذاب وعفاب فرار پاتا ہے۔ بانی رہا یہ امركه قائل مقتول كی شمع حیات كل دكرتا تومقتول كس تقدر زندہ رہتا ہاں

مر منظق قبلی طور کیرنیں کیا جاسکتا رہمی سے ایک طویل و صدوارالبقا کی طرف رملت کرماتا رواللہ العالم مجتائی الاموس Presented by: https://Jafrilibrary.com

سترصوال ماب رقبرس الوجوائي متعلق عقيد) جناب شيخ الوجفر فرمات بي رسوال قبرك بارك بن عادا بياعتقاد ب كربي برجن ب راد ديسي أنها ما مب لاعتفاد فالمسائلة فالقبر قال الشيخ ابوجعف وسرة اعتقادنا في العسائلة في القسير

## سترصوال باب تبري الرجز

قبرین کیری کے سوال او قایة فیرادر عالم برزخ کے شوت پرتمام ابل امیان مجد قرنیا بسب اہل اسلام کا آفاق ہے فقط ملاحدہ و دہریہ ان اگریکے منگریں۔ دو برکتے ہیں کہ نصوحت و نحیلی و ما جبھلکت الله المد هوکریم زندہ ہیں بچر مرحا بئیں گئے وہیں۔ نزکوئی سوال وجواب ہوگا۔ اور نزحبت و دوزخ ۔ لیکن ان کا بینیال باطل اور زعم عاطل ہے رکما سینضح انٹی ویوان منسوب مجفزت امپرالمؤنین علیہ السّلام میں وار دہے ع ۔ بینیال باطل اور زعم عاطل ہے رکما سینضح انٹی ویوان منسوب مجفزت امپرالمؤنین علیہ السّلام میں وار دہے ع ۔ ولو اناا ذا حسننا تسرکت اسلام الموت واحدہ کل میں ولک اندا حاصرتنا بعثنا اللہ واللہ عن کیل مشی

یعنی اگر گیرں ہوتا کہ مرف کے بعد ہم کو آناد بھوڑ دیا جاتا تو بھر تولیقیا موت سرزندہ آدمی کے لئے باعث راحت وسکون ہوتی رئین دالیانیں ہے کیو کر عب ہم مرجائیں گے تواس کے بعد دوبارہ (قبر میں) زندہ کئے جائیں گے ادراس کے بعد سرچیز کے متعلق سوال وجواب ہوگا ۔ اسی لئے کہا گیا ہے ۔ ع

اب تو گھیرا کے یہ کتبے ہیں کر جائیں گے۔ مرک بھی جاتے یہ کر جائیں گے۔

 انتهاحتی لابد منها فدن اجاب جو شخن ان سوالات کا میم جواب دے گا مالعتواب فان بروح و دیجان فی اُسے تبریں راحت ادر نُوشی و فُر شبو ادر آخرت قبولا و بجنت النتعیم فی الاخرة ین جنت نعیم عاصل برگی ۔ اور جو شنعن وصن لحد یجب بالعقوا ب میسی جواب ن دے سے گا

عديك إغ ب ياجبتم ك ومعون ميس ايك ومعات - سهادالله علينا هذه المهواحل الغوى اعتبارے برأس جيز كوجودد چنروں كے درميان عالم برزخ اوراس كے تعین شدائد كابيان عاجب دعائل بوسات مبدذخ المها مات ميان ارشاوندرت ب - بينهما مبوذخ لا يبغيان - ان بردوردياؤن كدرميان ايك مترفاصل ب رجن كى دحبه سے ایک دوسرے پرنہیں جڑ صنا۔ اسی مناسبت سے مرجُرد و زندگی ادراً خرت والی زندگی کے درمیان جوزمان حائل ہے ربعنی موت سے کے کرقیام قیامت کے جو درمیانی زمانہ ہے۔ اُسے اصطلاح شربعیت میں برزخ کیاجا تاہے و من ودامُهم مبوذخ الى يوم بيعثون يعبن وك اس مالم كوم عالم شال و عالم استبار مع عالم ظلال وغيره اسماء سيمي تعبيركرت بير والامشاحة في الاصطلاح -اوربيعالم برزخ والامرمار ببيت بي شكل ب المتطاهري عليهم الشلام فعاس سے مبہت ہی درایا ہے اور اس میں درمین آنے والے مصائب و شدا ندسے بجات حاصل کرنے کے سے اعمالِ ما لوکا ذخیرہ بچے کرنے کی تاکید شدید فرمائی ہے۔ پنچا نچر حضرت امام صفرصا دنی علیہ انسلام فرمانتے ہیں ۔ واللّٰه ما اخات عليكم الاالبرزخ فامّاا داصاء الاحوالينا فضي أولى مكمر يجدا مُحِيِّم رستمنّ بس فدرخون وبراس ب وه عالم برزخ بي محصقتن ب نيكن حب تياست كا دن بوگا ادر معامله سمارس إندمين موگا- تو اس وقت ہم تمہاری شفاعت کرنے کے سب سے زیا دوحق دار ہیں ۔ ارحقّ الیفین ا زعلامہ سیدعبداللہ شبرم اسی طرح اصرل کا فی میں مصرت امام حجفر صادق علیہ السّلام سے روایت ہے رراوی کہتا ہے میں نے خدمت میں عرض کیا بیر نے آپ كوير فروات بروك سنائ كركل شيعتنافى الجنة على ماكان فيهدر بمارك سب كسب شيعه خواہ ان محامل کیے ہی ہوں حبّت میں جائی گے ۔امام نے فرما یا ۔ فل میں نے بد صرور کہا ہے ۔ راوی نے عوصٰ کمیا میرے آتا میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ سے نام لیوے کچھ الیے بھی ہیں قرگنا با ن کبیرہ کے ترکب ہیں ( تو پیرسب کے سبحبت مي كيوما سكة بي المم عالى مقام ف فرايا- اما في القيامة مكلكم في الجنّة بشفاعة النّبيّ المطاع صلى الله عليه والم وسلم أدوصي النبي عليه التلام دلكن والله اتخوف عليكم في البرزخ

حماد ترك قيامت كافعل به https://Jaffilibrary.com به Preseluted by: https://Jaffilibrary.com

فله فزول من حميم في قبرة الله الله عن الله عن الله عن الله المراكب المراد بروز وتعلية جيم في الاخوج و حشر الله التي جبّم من جراكا جائه الدر الكثر منا و عن المرد مثير مناب قسير كا باحث الكثر منا و كا المدن المرد مثير مناب قسير كا باحث

کی وجے ۔ اِس البتہ عنداکی قسم مجھے تمارے تعلّق اگرخوف ہے تووہ برزخ کا ہے ۔ دادی نے عرصٰ کی۔ آفادہ بِرْخ كياب فرايا العتبوحنذ موتدألى يوم العتياحة . وه موت رسے كرتيامت تك فروالا درميانى زما نرے جيئے ارشادِرب العزّت سهد و من ودا مُهدموزخ الى يوم يبعشون ان كميم عالم برزخ بي يوم عشرتك أكرح بيجث ببيت موسے بعد قیامت کا مسیانی عرصہ بیانیاں پرکیا گذرتی ہے۔ اگرچہ بیمث ہبت كى تغصيل باي كرف كى بيار كمنها تش نهير - بال حركيدا خبار معصوي عليم التلام سے ناست موتاب واس كاما مع خلاصه یہ ہے کہ حبب اننان کی رُوح فض عضری سے رِواز کرماتی ہے تروہ میٹ کے ساتھ ساتھ رمتی ہے رحب متبعث کو وفن كيا جا"ا ب تواسي هم مي دوبارواس كي رُوح كو داخل كياجا آيا ب رباني را پدامركدا يا استفام هم مي واخل كيا جا آيا ہے اِفقط کرتک بالائی مصرمیں ؟ اس کی تعاصیل میں اختلاف ب اُرجہ اکثر روایات سے دوسراقول ظاہر ہوتا ہے برکھین ا تا ترعقلا معبى نابت كرحب ميت سه سرال وجواب مرتاب توظام بهد كرحب مك اس مين روح رزمور ادرد أمنيم و تعبير سحة فابل نهو اس وفت ك أس سه سوال وحواب كرنے كاسوال مي پيدا نهيں موتا بهر حال اس وقت خلاوندعا لم ك مقرركرده ووفرشتيجن كےصفاتی نام منكرونكير ہيں جوانتہائی قيع المنظرادر سولناك شكل دصورت ركھتے ہيں ادران كي آداز بجلی کی کوک کی طرح تندو تیز ہوتی ہے ۔ قبر می سوال وجواب سے لئے داخل ہوتے میں ۔البتہ اس امر میں تعدرے اختلات ہے کا یا سرمرنے والے سے پاس خواہ مومن ہو یا کا فریبی دو فرشتے آتے ہیں یا معبن سے پاس کھیادر ملائکہ آتے ہیں ہونانجے تعبض دوایات سے بہی معلُوم ہوتا ہے کہ مرمر نے والے کے پاس میں ووفر شتے جاتے ہیں اور میں مشہور بھی ہے ۔ لیکن تعین ددایات سے بستفاد ہوتا ہے کرموس کی قبر میں جوفرشتے آتے ہیں ان کے صفاتی نام "مبشرو بیٹیر" ہیں۔ جومبیت ہی خوش وخوكصورت اورخوش أدازموت بي عواكرمون كرحبت الفرووس ادرخوشنوه ئ خداكي بشارت وسيته بير ربرمال عرض ان فرشتوں كے سوالات كے ميم جوابات وسے وسے وہ أسے جنت كى بشارت وسے كر ي جانے ہيں ۔ اور جومبي جراب مذ دے سے اُسے اُبنی گرزدں سے منزادیتے ہیں ۔ فشار قبر کی تکلیف اس سے علادہ ہے ۔ اس سے بعدوہ فرشتے عظے جاتے ہیں۔ اورانسان دوبارہ مرحاتا ہے۔ اب اس کا حبم تو دہیں قبر میں ہی رہ جاتا ہے۔ العبتہ روح عالم برزخ میں منتم یامغذب رمبتی ہے۔ اب اس امرین اخلاف ہے کرآیا پر جزایا سزا تینا روج کو دی جاتی ہے یا اسے حبر شالی میں Presented by https://lefrilibeau.com

من النّمية وسُوالخلن والاستخفاف جغل خورى، منطقى ادريشاب (كي نجا وخيف) مجضل (اوراس ہے اس سے اجتناب کرنے ہے تاہے ۔ مومن کے ہے تجر من البول واشدًا ما يكون عدا ب میں سخت سے سمنت مذاب آبھو کے بھر کنے یا بھینے القبرعلى المؤمن المحتى مثلاختلاج لگانے کی تکلیف کے برابر بوگا، ادر یہ اس کے العين اوش طة الحجامة ويكون

واخل كرك دى جاتى ب ج شكل وصورت مين ترديوى حم كى مانند برتاب ريكن اس مين مادى كوشت ولوست وغير اجزاء نهیں ہوتے ہے قول کمٹرت اخبار معتبروسے پارٹنبوت کٹ پہنچاہے وہ یہی دوسرا قول ہیںے ۔ لعینی میرکد درج کو حبم مثالی میں رکھ کرجزایا منرا دی جاتی ہے مومنین کی روحیں دادی السلام رسورکسز مین عواق میں خبت استرف سے یاس ایک عظیم انشان فبرستنان ہے، بین عیش وعشرت کی زندگی مسرکرتی ہیں۔اور کقار دستفرکین اور نقاب وخوارہے کی روحیں دادی برسوت البوكمين مين ايك وادى ب) مين متبلات عذاب وعفاب رمتى مين ع

قری نقیں ہے مجھ کو دکیولیں و ہاں میونیں۔ اعثوں کا میں بروزِ حشر وادی السلام سے عالم برزخ اور واقعات بعد الرت کے عبلہ مباحث کا ہیں ہے۔ جامع خلاصة آیات و روایات آنر الما آرا وربیا نات علمادكبارست مائوذ ومنتفادسيت.

با وبنجود علم باری کے بچرمنکر و کمیر کے سول کی کیا ضرورت ؟ تعدے تشریح طب اور مزید فوردندی

ا مراق ل عب خد خدا دندعالم كوندگون كه اعمال كاعلم ب توبيراس نفسوال وجواب كسك يه فرشته مقرم المراق ل كروزه وزو كاعلم بي عبياكد المراق ل كيمني جاب يب كرينياً خداد ندعا لم كووزه وزو كاعلم بي عبياك اس كارات والانعزب عن علم متفال درة في الارض ولا في الشهاء وسورة سباب عم، اس کے علم سے زمین و آسمان میں کوئی وڑ وہم پی خفی نہیں ہے " وہ علیم بذات الصدور عالم السروانعفی ہے رامیذا اس نے اپنے معلَّمات بن اصافه كى غرض سے يرنظام فامم نين كيا عكمه اس كے نجان ملائكه كى بيى عباوت مقرر كى ہے جيسے كايّا كاتبين كى عبادت كما سبت اعمال ب داورلعين كى عبا دت بندهمان خداك حفاظت وحراست بداورلعين كى عبادت تسبيع و تېليل اوراه جن كى ركوع و برو ب راور براس كانظام د لومبيت ب رجب كى جوچا بى دري تى مقرركردى اورو بى دري في تى اس ك عباوت يوكئي. عباد مكومون كالبيبقون. بالقول وحوبا مه لا يعملون ـ

اں میں کوئی شک بنیں قرکے سوال دحواب کا از ارمز دریات وی میں سے ہے اور نہیں تراس کے مزد یا بذہب Presented by: https://Jafrilibrary.com

ان گناہوں کا جو دنیوی شکلینوں ، معینبتوں ا در بیاریوں یا جان کنی کی سختیوں کے جیلئے کے بیاریوں یا آئی رہ گئے سختے کا کقارہ ہرگا

دلك كفاء تولما بقى عليهن الذنوب التى لمتكفرها الهموم والغموم والامراض وشة لا السنزع

سے بونے میں توکوئی کلام بی نہیں ہے وحفرت صادق علیدالسّلام فرمائے ہیں۔ من ا فکو غلا ثنة الشیا فلبس منا المعواج والمساً ولة فى القبروالشفاعة والمائي خصدوق المجرفض مین چیزوں کا انکار کرے وہ بھارے شیوں سے نیں ہے وہ بین اُمرریہ ہیں معراج حبمانی رسوال قبرادر شفاعت رسوال فداد آئد ہوئی۔

امرووتم ایا قرمین شخص سوال مواب و تا به این قابی غورارید به کرایا اجری سرخص سول و بهای فرارید به کرایا این مواب موتا سے این تعلق الدین ال

ابى كرمعنرى معزت امام محمد بافرعليدات الم مساوايت كرت بيركاب في القبو الد من معن الديمان محمد الوعد المحصوف المحصوف عنداً وتبريس موال نبير كيا جائع كالمراس سع جوفانس مرمن مركا يا خانص كافر رادى في عن عن ومرس لوكول كركيا حالت مركى و زبايا ميلهى عنهمدانيس بالكل ميمل حجور ويا جائع و ركاد الافرار حليم )

عند الموت فأن دستول الله كفّن حب عربين جناب فاطر بنت اسد مادر امير المومنين فاطمة بنت اسد امر امير المومنين فاطمة بنت اسد ام امير المهونين ك عنل سے فراغت يا چكيس تو جناب رسول فلا بقمي حد د بعد منا فوع النسام في اپني تيس مبارک ميں ان كو كئن ديا

اسى طرح سنيخ مفيدعليه الرحة في تعيم الاعتقادين اسى قول كو والذى شبت من الحديث فى الباب
ان الادواح دعده موحت الاجسا دعلى هن بين كهرافتياركيا هي كين انهوس في ان اهاديث سے جن بي منتفعفين كونظ إندازكرف كا تذكره موجُ دهيد ويرنا بت كرف كوست كى كوست كى دومين بالكل قا بوجاتى بين منتفعفين كونظ اندازكرف كا تذكره موجُ دهيد ويرنا بت كرف كوست كى كوست كى دومين بالكل قا بوجاتى بين مكن ان اما ويث شرفي من سيكسى مدسيت سے بھى بر امرنا مبت بنين مرتاكيوں كدان احا ديب مين بركبين مذكر دنيات كو ان كى دومين فنا برجاتى بين ويروم كورنا ما بالكل نظر انداز كرك اپنى حالت پر تجهور ديا ما بالكل نظر انداز كرك اپنى حالت پر تجهور ديا ما بالكل نظر انداز كرك اپنى حالت پر تجهور ديا ما بالكل نظر انداز كرك اپنى حالت پر تجهور ديا ما بالكل نظر انداز كرك اپنى حالت پر تجهور ديا ما بالكل نظر انداز كرك اپنى حالت پر تجهور ديا ما بالكل نظر انداز كرك اپنى حالت بر تجهور ديا ما بالكل نظر انداز كرك اپنى حالت بر تجهور ديا ما بالكل الما الما كرد و منا لم خواب كى طرح غنودگى مين طبي رستى بين ويروم كاروم عنودگى مين طبي من برجي بين مين كالهر ب و كما قعت دهد اختا و اللك الما له دالدى الما كرد و الكال الما كرد و الما كر

منت سیّد جزاری شندافارنعا نیه مین جوکمپر کتفا ہے اس کا ماحسل بیہ ہے کدان درمیا نے طبقہ کے لوگوں سے مراد جنین فلانداز کردیا جا تا ہے ۔ کم عقل یمبزن، دونبیوں سے درمیانی زمانہ والے لوگ اوروہ پوٹرسے مرد وعورتیں ہیں جوزیا دتی عمر کی وجہ سے صنعیعت العقل ہوگئے ہیں کی نکریمی وہ لوگ ہیں جونہ خالص موسی ہیں اور نہ ہی انہیں خالص کا فرکھا جا سکتا ہے۔ پس

اس كے بعد ان مے جنازے كو تفرين أنارف یک اپنے کندھے پر اٹھایا۔ بعدازاں خود بغنی نفیں قریں داخل ہو کر لیٹے بھر کھڑے ہو ک

من عسلها وحمل جنازتهاعلى عاتقه فلميزل تحتجنازتها حتى اوى دهانى قبرها واضطبع

يه لوگ ببور مين اپني مال پر با تي رين بين ميان ك كرخلان مكيم بروز قيامت اندين كائل التقل بناكران كاس طرح امتمان مے گاکراگ روش کرے ان کواس میں داخل ہونے کا حکم دے گا میں اگروہ فر با نبرداری کرنے میرے اس میں داخل ہو کے توآتیش فرود کی طرح وہ آتش اُن رپگلزارِ حبّت بن عبائے گی۔ اور آگر مخالفت کی تواس میں زر وستنی وحکیل وئے جائیں مسك مركار ملآمر ملبي عليه الرحمة سفي من النفين مي اسى تاويل كوليند فرما باسيد. نيز علام مس فيض في ابني رسالة ثريفير نهاج النباة

مين اسى عقيده كواختيار فرما يا بيء وهوالحق الحقيق فالدمناع وللنّاس بنيماً يعشقون مذاهب إ بدار قابل خدم كقرس جرسوال وجواب برتا ا مرسوم قبرس كن چيزوں كے معلق سوال ہويا ہے؟ ہے ده آخرى اُمرك متلق ہوتا ہے؟ اس ملسله بین اما دیب معتبره سے جم کیوستفاد میز تاہے وہ برے کرو ہاں اُصول عقائداد ربعین فردع کی پرسش ہوتی ہے۔ چنانچ اُصُولِ كانی می حضرت امام حمغ صادق عليدالسّلام سے ایک طوبل روابيت منقول ہے جب كا خلاصہ يہ ہے كر قبر ميں وو فرشت آكرميتت مصوال كرت ين - من دلك وترارب كون ب عادينك وتراوي كياب، من نبيك وترانى كوي، من ا ما مك دتراا مام كون ب ؟ ابس اگرمتيت تيك تيك جواب وس وس توفرشت اس كى قبركى طرف جنّت كا دروازه کھولِ دیتے ہیں۔ اوراگر دومیم جواب مذوے سکے تواس کے رحکس اس کے ساتھ برسلوکی کرتے ہیں بلینی جہتم کا ایک وروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں۔ غوضکہ بوری حزا یا سزا تو قیامت میں مکمل صاب دکتاب سے بعد ہی مطے گی تخرجزا ومنرا كاكچەسلداسى دفت سے شروع برجاتلي - نيزاسى كتاب متفطاب بين انهى جناب سے مروى ہے - فريايا قبر ميں متيت سے پان بخ چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے ۔ نماز۔ روزہ ، جج ۔ زکوۃ اور تحبّت اہل سبت ۔

بحارالانوار کی معبن روایات سے بیم متر شح سونا ہے کہ خدکورہ بالا اُمریکے ملادہ تعبن اور اُمورکے بارے میں بھی سوال وجراب ہوتا ہے۔ چنا نیخ سوم مجار میں حصرت امام زین العابرین علیہ السّلام سے جرروایت مروی ہے۔ اس میں مذكورب كرعفا مُراسلامير كم منعلق برسش كم بعدميت سه دريافت كياجا اب عن عبرك فيا افنيت م ومالك صن ابن اكتسبت؛ وفيها اللفتة كرترف ابن عرعزيز كوكن برتس مينتم كيا؟ ادر مال ومتاع ماصل كبان سے كيا در بيراً سے فري كبان كيا ؟ كتاب عاس برتى ميں برعاست البرلمبير وحصرت امام محد باقر باحضرت امام حبفرصا وق عليه التكام سے مروی ہے كرحب مومن كا انتقال ہوتا ہے تواس كى فبر ميں اس كے بمراہ تجد صورتيں و خصل

ا ہے استوں بران کی میت کرنے کر قبری اتبارا بجران کی طرب بھک گھٹا درکا فی ویزیک ان سے کچھ آمیز آمیز فرمانیکے بعدو در تنہ فرمایا انبک انبک اسکے بعد قبر سے با سِرَشْرُ مِنِ لائے اور قبر بریش کو تمبار کیا بجہ قبر کی طرف جیک گھٹے ایما کست میں فيه تحققام فاخد هاعلى يديه ووضعها في قبرها ثمّ إنكب عليها يناجيها طويلاً ويقول لها ابنك ابنك

امام کُرُد اَقِرَعلی اِسْلام اِرشا وفرانے ہیں۔ من کا ن لله صطبعاً فیصلنا ولی و من کان لله عاصبی ا فنحن حند مبدار ( احدل کا فی) جرشمص فداکا فرانروارہ ووہما ما دوست وموالی ہے ادرج خداکا نافران ہے ہم اس سے سزاریں۔

ہے ہم اس سے بزار میں۔

امرتجيارم فشارقبر كااثبات

نشارِ تبریاس قیم کے دگیرسائل جرعالم برزخ اورعالم آخرت سے متعلّق ہیں بیسب اگررامیان بالغبب میں واخل ہیں چن پرامایان رکھنااہل امیان کا سر میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامی کا میں ہے۔

فرلفيدي مبياكرادشا وقدرت سه و يؤمنون منا لغيب! اس امرك برق بون پرتنام ابل اسلام كا أنفاق ب چنانچرشارح مقاصدج ۲ ضراع پر تكفت بيس - اتفق الاسلام يون على حقيت سوال منكر و فكيو فى القبو وعذاب الكفا د و بعن العصاً 3 فيد - تمام إبل اسلام كا قبرس منكود كيرك سوال كرنے ادد كفاداد دليم كنهگادس

سے اس میں معذب بر سنے براتفاق ہے۔ یہ وہ شکل منزل ہے کہ خلامحنوظر کھے۔ کچے نصوص موسی کائل ہی اس سے سلامت رہیں گے ورزاکٹر لوگوں کواس سے صزور و دیار ہو نافرے گا رجائے اُصول کائی میں جناب البرلیہ ہے مواست ہے۔ وہ بیان کرنے ہیں کہ بین نے صنرت امام جفر صاوق علیہ السّام کی فعدمت میں عوض کیا۔ ایغلت میں صغطۃ القبر احد ؟ فرزند رسّول ا آیاکوئی شخص فشا رِقبرے معزظ بھی رہے گا؟ جناب نے فرمایا۔ نعوذ جا للله ما افل میں یعلمت میں صف طبۃ القبر۔ مم اس سے اللہ کی بناہ ما نگتے ہیں کس قدر کم ہیں وہ لوگ جو اسس سے بی سکیں گے مورا ما ذ منا الله صنها بجاء الذی والد الطاهورینی )

ا بل عقل دایان حفزات کے سلے اس اعتفاد میں برگز کمی قدم کاکوئی استبعاد نہیں ہے کیونکہ حب برام عقلاً ممکن ہے داس سے کوئی استحالا عقلیدلازم نہیں آتا) اور میزین ما وقیق کے اس کے واقع ہونے کی خبروی ہے تواہ میں تعلیم خرکے کی سوائے کروری ابیان کے اور کوئی دجہ نہیں ہرسکتی بحضرت میں طوسی علیہ الرحمتر سفتے جربیہ یں اس امرکے اثبات پر ہی مختصر دابل بایں الفاظ پیش کی ہے۔ حذا ب المقبروا قع لا سکاند و توافر المسمع جو قو عبر مناب تبرواتع ہوگا کیونکہ یہ امر عقلاً مکان ہے اور مقال کا وقوع نہیں ہونا بالتواز الاست ہو

معرب روق سلما لول سكے روس رسفيد معرب بي كرده ديج نفائي سكے روس رسفيد معرب بي كرده ديج نفائي و نفرب كي انجوے يسونيا ہے تومفرب ك دماغ سے ادرستنا ہے تومفرب كان سے يطبقہ ظاہرى طور پر گوآنا دہ كئين ذم بى طور پر مبنوز برستورسائق فلام ہے ۔ ظاہر ہے كر عب انك يہ ذم بى حرب ماملان مى حالت پر دم كرے ادرانسي اس ذم بى غلامى سے حاصل نہيں ہوتی دوسرى برقم كى آذا دى ہي ہے ۔ فعاصلانوں كى حالت پر دم كرے ادرانسي اس ذم بى غلامى سے مامل نہيں ہوتی دوسرى برقم كى آذا دى ہي ہے ۔ فعاصلانوں كى حالت پر دم كرے ادرانسي اس ذم بى غلامى سے مامل نہيں ہوتی دوسرى برقم كى آذا دى ہي ہے ۔ فعاصلان كى حالت پر دم كرے ادرانسي اس ذم بى خوان كے حال خواس مامل نہيں تو قواران كى تا ویل كرنا شروع كردتے ہيں۔ اگر چہ قدم الایام سے یونان ذدہ طبقہ مرم کو دریا ہے ۔ جن ان كے قاہرى مفاہيم دمعانى پرا عزام كرنا شروع كردتے ہيں۔ اگر چہ قدم الایام سے یونان ذدہ طبقہ مرم کو دریا ہے ۔ جن

4.4

عارسول الله النام ايناك صنعت بعداران أنجنات وابس تشرعب لائت سلانون في آب كي خدمت باركت اليوم شيئالم تصنعه قبال ليوم فقال یں وص کیا ۔ یادسُولُ العُدْ اِ کہ جم نے آب کوالیا کام انجام شینے مرے دکھاہے کہ اس مقبل مجمعی آئے البانہیں کا آنحفرت سے فى اليوم فقدات برّا بي طالب انتها فرمايا كرج ميں سنے اپنے چيا مزرگرارجناب ابى طالت كى تيكى و بعلائى كو كانت ليكون عن ١ هذا الشي فتوشرني برعلى نضبها وولدها گم کیا ہے جناب فاطر کا یہ عالم تھا کر حب ان سے پاس کتی م کی كوئى چنزسونى بخى تواس سلسله مين مجيها پنى ذات اوراينى اولاد پرترجي واتى ذ ڪرت يوم القيلم ته ىيومىًّا وانِّ السِّنَّاسِ دینی تعنیں ریز سے اُن کے مُدروایک دفعہ قبامت کا ذکر کرنے موے بیان کیار وگ بروز فیاست بربرز محشور موں مھے توجنا بالم يحشرون عسراة فقالت واسوأتاه فضمنت ف كبراكك إلى رسوائى دبران أزريس ف ان كوضانت وي تى

غرصوس اُمررکا انکارفیش میں داخل اور ترقی یا فتہ ہوئے کا طامت مجھا جا تا ہے۔ اگر کوئی سائنی مشارولائی ورامین سے جبع کوئی سائنی مشارولائی اسلام میں افرام لیست مجھا جا تا ہے۔ اگر کوئی سائنی مشارولائی میں کوئی فنہ سے میں میں کوئی اسلام میں افراط لیقنیا نقصان وہ ہے کیونکراس سلام سب سے فلاست منیں ہے کہ درایک تعمن امرہے ۔ لکین اس سلامیں افراط لیقنیا نقصان وہ ہے کیونکراس سلام سب سے بڑانقص ہے وہ یہ ہے کوفلسفہ اونان مو یا موجودہ سائن اس کے نظریا یت دوزر وزید لئے رہتے ہیں ۔ لہذا آگر اس کے نظریا یت کے مطابق نصوص شرعیت معدس کی تادیلات کاسلسام اور کا جا میں فضل وکرم ہے کرمیشہ برزماند میں برگم عوجاتا ہوتا ۔ لکن یہ وین کی تفاقیت کی میں ولیل ہے ۔ اور خدا و ندکرم کا خاص فضل وکرم ہے کرمیشہ برزماند میں برمیب لکل خوعو دن صوصاتی ۔ برفرعون صفت انسان کے مقابلہ میں موسی مصفت علیا می اسلیم میں جنوں سنے اسے دہیں جنوں سنے اسلام احتا الہم احتا کہ ساتھ ہے۔ سنگ و اللاسلام احتا کہ ہے۔

اوا کا کررمن ایک شد Presented by https://Jafrikbrary.com شده متیت کانکار

لها ان يبعثها الله كاسية وذكرت كنداتعائ ال كولباس كى مالت يم محثورك كا - اى طرح فعظة القبوفقالت واضعفا لا ايك مرتبي ف فثار قبر كا ذكر كيا تفا ترجاب فاطر في كب تفا فضفنت لمها ان يكفيها الله تعم المشرى كرورى توجي في ال كواس حد لك فكفنتها بقميصى واضطحت معلوظ الكراك الله الله المنابق كانيس كن والم

نهين کيا جاسڪٽار

فی ایسیا یک مورت کے بعد دوسرا عالم شروع ہوجاتا ہے۔ اور اس کے حالات و کوالف ان ما دی حاس ظاہرہ سے معلّوم و محرس بنیں ہوسکتے۔ ان مالات کے معلّوم کرنے کے لئے اس عالم کے حاس ورکا رہیں۔ مرتے و قت فرشتے آتے ہیں گرسوا سے مرنے و اے کے اور کوئی شخص ان کامشا ہدہ نہیں کرسکتا۔ یہی کیفیت عالم برزخ کے حالات کی ہے۔

علی سوارے مرخ والے کے اور کوئی شخص ان کامشا ہدہ نہیں کرسکتا۔ یہی کیفیت عالم برزخ کے حالات کی ہے۔

خالات کا مرضی میٹے موسلے ہیں ۔ اور و ہاں ایک آومی سویا ہواہے وہ خواب میں کوئی انتہائی ڈواؤنا۔ ہولاناک اور پرلیتان کن منظوہ کیفتا ہے اور ایسی محرث میں ۔ وار و و ہی اور میں رہا ہے یا اسے سانب کھیے کاف رہے ہیں۔ یا اس قدم کی کسی اور شدید کھیے موسلے گوگوں میں سبت وار و و رہا و اور آن ہے۔ یکن اس کے باس سوے میں ۔ یا اس قدم کی کسی اور شدید کھیے موسلے گوگوں کی مناس کے باس سوے میں موسلے یا جینے موسلے گوگوں کر قطعا میں گوئی رہا ہوا افسان کی ہوگا تھا ہے اور ذاس کے فوت کے کچھو آثار دکھائی وہتے ہیں۔ سے کہا کہ ماک میں کوئی ہو انسان کھراکر مبدار موجا تا ہے ۔ اور ما صرین ہے ہی صالت کے بارے براستفسار موجات ہے گوروانی کا فرون کے ہو انسان کھراکر مبدار موجاتا ہے۔ ۔ اور ما صرین ہے ہی صالت کے بارے براستفسار موجات ہے گوروان میں کوئی تو ہو با ہوا انسان گھراکر مبدار موجاتا ہے ۔ اور ما صرین ہے ہی صالت کے بارے براستفسار موجاتا ہے۔ اور ما صرین ہو کے لئے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ موجی کوئی ہو ہو ہو ہو ہو اس میں کوئی تو بات ہو کہ ہوئی سے میں استفاد کو رفع کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ خیال دیکر نا چاہیے کوفشار و قوار ب قروار ب قروار ب کی طرح بے خیقت ہوتا ہے۔

سيال دروا چاچ دېسارو مداب عربي من مواب ي حرب سيت بواب ي موادي يواند ي بيت بواب ي موات موالتصداين المجمل محقق يشخ بهاي عليه الرحمة اربعين مين بري حديث بتم رقط از بين روالذي يجب عبينا هوالتصداين المجمل بعذاب واقع بعد المهوت و قبل الحدث في الجملة و ا ما كيفيا منه و قفا حبيله فلد فكلف بهعوفتها على التفصيل واكثرها مما لا تسعما عقولنا الجزوج امريم بروامب ب وه اس بات براجالي عقيده ركفنا ب كرعالم برزخ مي قياست سي قبل من ورعذاب بوناب باني ري اس كي كينيت وتفصيل ترمين التي معلوم كرف كي تطبيف نين

دی گئی ۔اور ز ان کی حقیقت تک ہمارے عقول کی رسائی ممکن ہے ۔ د وسرا اعتراض اور اس کا جواب به معین او فائت ایک انسان قبر میں دفن ہی نہیں ہوتا ۔ مکداسے تنحقۂ دار پرٹسکا دیا

عائے عادریان من تر اعتران انتااز الم المناز بانتان انتااز من انتااز من المناز المن انتااز من المناز المن المناز المن

ادران کی قبری خودلیا برن . ادران کی پیته کی طرف اس من مجعلاتها تاکدان کوده چنری تبا دول مین کی باست ان سے سوال برنا بحث نى تبريمالذلك وانكببت عليها فلقّنتها ما تسُل عنهـا واختهـا

ان مقائن سے معکوم پراکر قبر ورخیفت اسی عالم برزخ کا نام ہے۔ اس مخسوص گرفت کا نام نہیں جس میں میست کو وفن کیا جا تا ہے۔ اس کی تائید مزید آبیت مبارکہ و ات الله یبعث میں فی المقبود ۔ خدا تعاملے تمام ایل تعبر کومشور فرائے گا۔ چونکہ برعالم برزخ ہے۔ اس لئے عالم و نیا اور عالم آخرت دونوں سے ساتھ فے المجلہ شاہبت رکھتا ہے۔ اس لئے اس کی جزا و بردا میں دنوی اور اُخ دی جزا و برزا کے ساتھ کھرز کھ مشاہبت و مناسبت موجود ہے۔

کے اس کی جزاد سرایں دنیری اور اُخردی جزاد سزاکے ساتھ کچے نے کچیٹ ابست و مناسبت مرجود ہے۔
تیاست کبڑی سے پیدایمی روحل کو فی الجد جزاادر بُری
عالم برزخ کی جزا وسراکی قرانی آیات عالید

منی وارد به سنعد بهد مر نبو منی و دون الی عذاب عظید (سور الا توبر) مم ان که دور تر مذاب دی ارد ب سنعد بهد مر نبن شقید و دون الی عذاب عظید (سور الا توبر) مم ان که دور تر مذاب دی گران ب دی گران کوایک برت عناب کی طون اولها با جائے گا بن کا برب کراس مذاب عظیم سے را د دوز نع کا مناب ہے جو قیامت کے بعد برگاء اس سے قبل جود داناب گذری می موں کے دو عذاب و نیاا در عذاب برائی می موسطے میں آل فرعون معدد العذاب السنا می موسطے میں میں العذاب العذاب المستا می موسطے میں میں العذاب العذاب المقالین می موسطے میں بروہ مرج دشام میں سکت مات میں ادر جب قیامت قائم برگی تروندا الوزعون بربرا عذاب السل برائی تروندا

آستُ گی، آلِ فرعون کوپیلےسے زیادہ محنت عذاب میں ڈال دوڑ قوم فرح کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ آ حسوقو ا فا دخلوا شامدًا فالحد ہے اور میں موجود اللہ ( اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن میں موق کئے گئے۔اور اس

4.4

سلت عن ، بنها فقالت الله دبى جنائ بنه بنه ان سے پُرجِها گيا كرتمارا رب كون ہے؟ توانوں نے وسكت عن بنيها فاجا بت محمد الله جواب ين كها كرالله ربائ وروم بنى كا يا توانوں نے جواب ديا محرفظ فامرے بنى بي دين جب نبى وسكلت عن وليها و ان سے پُرجِها گيا كرتمارا ولى ادرامام كون ہے - تروه يه من الما عنا و بنج عليها و ان سے پُرجِها گيا كرتمارا ولى ادرامام كون ہے - تروه يه من

کے بعد ہی آگ میں ڈال دیے گئے یہ کام عرب میں وائ تعقیب بلابہت کے لئے آئی ہے بمی سے نابت ہو لہ کہ کرقوم لوج عن تر ہوتے ہی آئی برزخی میں وائمل کردی گئی۔ ان آمیوں میں اس عذاب سے مراد مغاب برزخ ہی ہے ۔ اس سے خاہر ہواک سخت گذاہ مدار کو تیامت سے پہلے غذا ب کا کچو ز کچو ڈاکھ میکھا یا جا تا ہے۔ اسی طرح کا مل مورنین کے لئے بھی قیامت سے پہلے فی الجملارا حسن واکرام کے اسب بہتا گئے جا تے ہیں۔ بغائبی شہداد کے بتنقل ارشاو قدرت ہے والا تحسین الذیب قتلوا فی سبیل اللہ اصواتا جل احتیاء عندال دیجھ مدیوز قوق فرحین بھا اتھ ماللہ من فضلہ ویستبشہ وی بالذیب لعظمے قوا بھم می خلفہ مدالا منوف علی موروک الفر می من فضلہ ویستبشہ وی بالذیب لعظمے قوا بھم میں خلفہ مدالا منوف علی مورد میں دوم توب بارگاہ ہیں اس کورز آل عران ہے وہ اس پنوش ہیں ۔ اورجولوگ ان کے پاس ان کورز آل مذاب ہے دہ اس پنوش ہیں ۔ اورجولوگ ان کے پاس ان کورز آل مذاب ہوگا ، اگرانسان کے اند دیقین ان کورڈ ہو تو ان مام آمورکا جائم بھیرت سے مثا ہدہ کرسکتا ہے ۔ کلا لو تعلموں علمالیقین لم توون الج جدید مرجود ہو تو ان ان کو می کورئ میں۔ لا تعمی الا بعمام دبل تعمی الا بعمام دبل تعمی القانوب الذی فی الصل در۔ وربا الذی فی الصل در۔

ا منظر المنظر ا

توقفت فقلت لها ابنك ابنك المنطقة من كردبوجها فالرش بركش يركش ين خانين ير بتا يكرتها را بثيا الم المنطقة عنها وفالت الما هى ولدى فا نصور وفا من المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة كالمنطقة كرتم ير بها دا كوئ بس نيس ب

حبب جنازه المتما توحبنا ب بغيركفش ورداك جناز وكي بمراه تقى حپاروں طرمن سے كندها ديا يخود اسے قبر ميں آيا را مادر بجرخودى لمدكو نبدكيا ياي مرحب والدة سعد في بيني كونا للب كرك يركبا ويا سعد هنية الك العجنة وبين سعد إنهبن جنت مبارک ہوا توجنات نے اُسے جڑک کرفرما یا توجزم دلقین کے ساتھ ریکھے کہ سکتی ہے ؟ تجے معلوم نہیں کہ تیرے جي كواس وقت فشار قبر بورياب رجب حضرت والبي لوف توصحاب فيرك تعبب ك سات عض كيا يارسول الله آپ نے آج سعد کے ساتھ وہ محن سلوک فرما باہے جو کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ نہیں فرما یار آئے نے اپنی کفش و روا كيوں آنارى تقى دفرايا چونكەمشالىيىت كرنے والے طائكركى بى كىنىت تقى - بين نے بجى الياكيا - وص كباگيا آ ب كبھى جنازو كو دائيں طرف سے پڑھنے تھے اوركبى بائيں طرف سے اس كاسبب كيا تھا ؟ فرا ياجباں سے جرشل كا ندھا دیتے تھے ۔ يس مجى وبي كاندها دينا تقاء ومن كياكيا - يارسُولُ الله إلى في اس كوخوعنل دلايا بنود مّا زجنازه بيرهمي ينود دف كيار مكر باي جمه پر فرطاتے بی کراسے فٹار قربوول ہے ؟ فرطایاس کی وجربی ہے کرا مند کان فی خلفتہ مع اهلد صوء وہ اپنے ابل وعيال كے ساتھ قدرسے بخلقي كياكتا تھا (اصول كانى) الله الله عائے عرب ب- ارباب عقل وخرد غركريك کے خلتی کس قدرمهلک صفت رویلیہ اورانسان کوکہاں سے کہان کے بینچا دیتی ہے کہ آں حصفرت کا اس قدر انتخام و انتظام بعي اس كم مهلك الرّات سي مجانت نبيل ولاسكة واعا ذما الله وجبيع المومنين حنر) ابنی حقائق سے بریعی معلوم ہوگیا که آگر مذکورہ بالارز ائل کا از الدکردیا جائے تو اس کشن منزل سے نجات حاصل ہو مكتى ب اسى طرح متقددا حاديث سيمعكم جوناب كرج مومن مرديا مومنه عورت شب جمعه يا روز جعه كومرك. خدا تعاسك اس كوفشار تبرست مغوظ ركمتنا سيص

پنائن ماس برتی میں جناب امام محقر باقر علیدالسلام سے دوایت ہے اوروہ اپنے آبا واجداد طاہری کے سلام سندے جناب در کرا خاصل اللہ علیہ مالا و علیہ مالا میں مالیہ میں کہ ایس نے فرایا ۔ من مات بوم الحبحہ اولیا تراجہ مند دفسے عند عندا میں السف ہو ۔ . . جوشنی اشیا جمعہ یا بروز حجم مرے وہ عذاب السف ہو ۔ . . جوشنی اشیا جمعہ یا بروز حجم مرے وہ عذاب قبرت معنوظ در بتا ہے من کا مالا فرامی وارد ہے قبرت معنوظ در بتا ہے ہی کا احتا و بیا موجود میں دھی دوابی میں جداز دوال کا احتا فر بھی وارد ہے اس عفران مین آثارت منز شح ہوتا ہے کو مشاہد تقدر میں وفن ہونے سے بھی اس عذاب سے بجات فی جات و باتی ہے۔ ولنع ما قبیل ع ۔

تم اس طرح آ رام سے سوجا دُ مِس طرح نئی دلبن لینے جُلُم وری میں اً رام سے سوتی ہے بھران بر دوبار ہوت طاری ہوگئی۔ اس بات کی تصدیق قرآن میں فدا کے اس ارشا دسے ہوتی ہے کے

ناهی کماننام العروس فی خدرها تُمِّمانت موتة ثانیندُونصدیق خلك فے كتاب الله قول

ا دامت فادفنی الی حبنبجید ابی شبراکرم به و شبیر، فلست اخان النام عند جوام ه و لا ا تقی من منکرونکیر

دزقناالله المموت في ليلتالج معتزاو في يومها وجعل مستنقم فاعندالنبتي و المه الطّاهوين صلوات الله عليه وعليه حراجه عين -

المرسم عالم رزخ من وميرك طال من رتى بين المستم عالم رزخ من وميرك طال من رتى بين المستم عالم رزخ من وميرك طال من رتى بين کے بعدرو سے معم سے مفارقت کرجاتی ہے۔ اور مبر فبر میں طرا رہتا ہے۔ نمیاست کو دوبارہ اسی عبم میں اس کی روس کو وال كاعموركا ماعض مرسال اب يبان جويزوا بل غرب وه يب كراس ك معدوالازماند برزخ جرقيام فياست مك پھيلا سرا ہے۔ اس ميں جرومير بغمات البير سنتنعم يا عذاب ايز دى سے معذّب سوتى ميں ، ان كى كيفيت كيا ہے ؟ يا به جزار دمنزاتنها روح کودی جاتی ہے یاا سے جم مثالی رحب کی تشریح سابقا کی جام کی ہے ، بیں داخل کرمے وی جاتی ہے۔ اس میں بود قال میں ۔ اس مقام رہصنف علام سے کلام سے اگرچہ پہلا قول منز شح میو تا ہے۔ مگر تا ہم کلام مجبل ہے حصرت سینے مفید نے ہردوقول کوما زومکن قرار ویتے ہوئے پہلے قول کی طرف اپنا میلان ظاہر فرمایا ہے۔ لیکن جمام معصوبين كى معتبر روايات ادراك والمعقاد محققين كى تحقيقات سے باية ثبوت كومينيا ب دويي ب كرروح كوهيم شالى بين واخل كياجاتا ہے ادر بجروہ أو كرعالم ارواح ميں بنج جاتى ہے۔ اگر موس بے تو دارى السلام مي ادر بعض او فات اپنى خبور کے پاس رمتی میں اور بعض اوقات حبت ونیوی میں جلی جاتی ہیں ۔ اور اگر غیرمومن ہے تو داوی بر میوت میں تیام كرتى إدر بعض إذفات جرم دنيوى مين معذب برتى بي ادراسي عبم شالي مين عالم برزخ ك اخدا عرايا سزا وى جاتى ب،ان قم كى متعددوا بات معتبروكتب احاديث بين مرتودين جن كيش نظر علاء اعلام في بينظرية فالم كيا بيدرييان ان سب روايات كاعدوا حصاتومكن نهير، فقط مبلارايا في كي خاطراكيب دوروايني درج كي حباتي بين تهذيب الاسكام سيضن طوسى عليه الرعمة مي جناب الم م جغرصادق عليدانسلام سے مروى ب آب سفرينس بن بلبيان سے دریافت فرایا ما یقول الناس فی ادواح المومنین - لوگ مرمنین کی دووں کے بارے میں کیا کتے بى ، يونس نے وصل كياكر دوكوں كار خيال بے كد في حواصل طبي خصر في تنا ديل تحت العرش كرده وثن

دابل دوزخ کیں گئے اسے بھارے پردردگار تونے بہیں دو دفوہوت دی را در دوبارد زندہ کیا ہم اپنے گن ہوں کا اعتراف کرتھے ہیں کیا رجنم سے استطف کی بھارے کھے کوئی سسبیل ہے ہے ؟ رتبنا المتنااثنتين واحيينا اثنتين فاعترننا بذنوبنا فهل الى خروج مىن سبيىل؟

اللى كے نيج قنديوں كے اندرسنرونگ كے پوندوں كے لوثوں ميں رمتى جيں امام عليات لام في ياس كرفو كا يا بجان الله المؤمن إكوم على الله عزّوجل من ان يجعل دوحد في حوصلة طائر اخض مرمن خداوندعا لم كنزديب اس سے كىيں عزيز ترہے كراس كى ردى كومنرزىك كے پندے كے إدافي ميں واخل كرے بچر فرويا اذاكأن دلك انتاء محتمك وعلى وفاطهة والحسق والحسيق والملائكة العقوبون صلات الله عليهم اجمعين يرحب موس مرف لكة بتواس ك ياس خين باك عليم التلام ادر الاكرمقربين تشريب لات مِي رَجِرُوا إِرانَ المُومن اذا قبضه الله تعالى صيودوحه في خالب كقالب في الدّنيا فيا كلون ويشهب فأذا فله معليهم الغارم عوفوة بتلك الصوى ته رجب مومن كى دوج فبض برجاتى بيت وضاه ندعا لم اسسىكى روح کواکی الیے جم می ڈال دیتا ہے جواس کے وزیوی جم کے ساتومشا بہوتا ہے رجب کوئی دنیا مرف والا، ان کے پاس پینے تو وہ اس کواسی صورت سے پہان لیتے ہیں کر بیفلاں ہے۔ یہ روآیا میں مار دہیں کر اگر تم ان کواس سم میں دیمھوتو کمیہ التخويه فلان ب رادر بفلان ريهي روايات من موجد ب كرحب كونى نتى موج ان مين جاتى ب توروحين اس سے لينے لې ماندگان كے حالات دريا فن كرتى ب اوران كى موت وجيات كمتعلّق سوال كرتى بي اگروه بيركې كرمېنوز زنده بي تواً تيركرتي بي كرانشا رالله مرف ك بعدود مهارك پاس ائي سك راوراگرده يدكيه كرده مريكي بين تووه افسوس كرتي بين كريو كروه جمارت پاس نبيراك ليذاوه بلاكت ايدى مي متبلا بوگف ملام جزائرى فرات مي والدخبا دالوا مدين جهداء الجنّة ومكافها وكيفيتها مستفيضة بل هنوا فرة رئيني اس برزخي مبنت اوراس كم مكان (ماوي السلام) ادراس كى كيفتيت كيمتعلق واردشده اخبار متعفيض كمكرمتواتر بي (افوارنعانيه)

غواص باراخباراً مدًا طهار سركار علام مراس تالت بحارالا فوار مي عالم برزخ كمب صف كوبالتفصل كليف كعند للطرفة يجد كلام تحريف بالمرائدة بالجسام الجن بطور فتي بي كلام تحريف بالمحسلة الدوح بالاجا والممثلا ثلية اللطيفة المه تنبهة باجسام الجن والمصلا تكته المعضا هية في الصورة للابدان الاصلية في نعيد وديعا ب بلا ريعني قرك حال وجراب وغيروا تورت واعنت ك بعدارواح كواجام شاليه لطيفه مي داخل كوياجات بحراطا فت مين عبون اورفر شتون ك احبام من البياد المعلى مرفون من منابر بوت جي دان مين ان كوافعام واكرام س فوازا احبام من البيان عداب وعقاب كياجاتاب والمنافي من المن منالي من المن كوبدوح بواجي الراحي مكتى بالادراق المعدود بواجي المنافي المعدود المنافي المنافي المعدود المنافي المنافي المعدود المنافي المناف

كرمثيم زون بس طع بعي كرسكتي بي وافرار نعانيه وغيره }

عجر مركار علامريمبق كاتويينيال ب كرعالم خواب بين الناني ردح اسى جم شالى كة قالب بين ميرو تعزي كرتى ب ينائي علامر موم فرمانتي بين و لا يبعله الفول بتعلق الدوح بالاسجساد المشالية عند النبي م ايضا كها يشهد به ما يولى في المهنام وثالث بحام) فيندك وقت روح كاسم شالى كساتة تعلق بيدي كرنا بسيد نهين بي جبيا كرعالم خاب كو واقعات اس پرشا برين .»

جمم الى النظرير برا وشروع بن سكوك شبهائ الله بين الالملاب برج بعبن احترامنات كفيات بحرم المالي المالية بروا وشروع بوتا بيد الدين المالة الدين منورى معلوم بوتا بيد بهلا شبر ويد بالمالة بين المالة بي

اس شمیر کا جواب بیرسی سریشتر تا بیخ باطل کا مفہوم ریجے پہنی ہے بستر من نے معنی تنا سے میں اس امر کو تواہ رکھا کو نقلِ روح من مدن الی بدن لیک اس کے دوسرے فیود کو نظرانداز کردیا کر بیفل وانتقال اسی عالم مادی اور حبم مادی میں میردادرو دمجی بطور مزایا میزا کے میردا سے معترض کی حالت پر بیشواجی طرح منطبق ہوتا ہے ع وقل للّذی بدعی فی العلمہ فلسفتہ مختطب شینتًا و خابیت عنك استیاء

معزت من سين بين عليال من المعلم المع

بے ادر نہی اس کے ساتھ اس نے کوئی نافرہ نی کی ہے تاکر ستوجب عقوب قرار پائے ؟ لہذا مبم شالی کے ساتھ اسے کس طرح جزایا سزادی جاسکتی ہے یہ بات توعد لی خداد ندی کے منافی ہے ؟ اس شبر کا کئی طرح جواب و یا جا سکتا ہے۔

اس شبر کا پہلا جواب مر آنکہ یا مبام شالیدانہی اجام دنیو سے خلال دسائے، ادرانہی کے عکس در تو ہیں۔ دارِ
دنیا میں بھی روے کوان کے ساتھ عالم خواب دغیرہ میں کھیدنہ کچے مزور تعلق رہبا تھا جسیاک اُدرِ ملام نمائی کے کلام سخیقت رمبان سے اس امر کا بیان ہو چکا ہے۔ لہٰؤاس دیوی تعلق و علاقہ کی وجہ سے عقلاً ارداح کوان اجبام مثالیہ برزخیہ میں جزایا سزادینا جا کڑے۔ اس سے کوئی خوابی لازم نہیں آتی۔

ووسرا بواب ریم دیا ماکان کرمکن نے یا جام شالیا بان دیویو نفری کے اجزا اصلیہ بیا ہوئے جوں مغداد ندعالم کی قدرت سے یا مرکج بعید نہیں ہے۔ لہذا ان اجام میں روح کوجزا یا سزاد بناگریا اس میم اوی دنیوی میں جزایا سزاد نینے کے مترادف ہے جانم کی کی تا مبارکہ ملا خصحت جلو دھا جد لہٰ جا جاددا کا عدود سے کرمب اہل مبتم کے جرمے کل طرحائیں گے رتم ہم ان کے جران کو جل دیں گے، سے بھیا شدہ سوال کواس دوسرے

چراب دیا جا تا ہے کو ور در اجراب آئٹ جنم میں جلایا جائے ؟ کانجی ہی جواب دیا جا تا ہے کو وہ دوسراجراب کی اسی اصلی چراے کے مادے سے پدا ہوا ہے ۔ اس لئے گویا وہ وہی پہلا مچرابی ہے ۔ اس طرح بھی اس سنسبہ کا قلع قمع مرجا تا ہے ۔

تغییرا جواب رمکن ہے عالم برزخ میں خود دوس جم شالی کشکل میں معتود و مم برجائے۔ یہ احمال دوس کی جمامت داسے قول کی بنا پرادرجی قوی برجا تاہے ربنا بر ہی جزا و سزااسی روح بی کودی جائے گی دکسی ادر تیزیکو۔ اس تعمیر ب جواب کوصاحب خزنیة الجوابر نے اختیار فرط یا ہے اور اس پرلیجن شوا برجی میٹی فرائے ہیں۔ و ای کا دہ الاحل اولیٰ برکھین جس جاب کوجی اختیار کیا جائے۔ اصل شبر حباً و منشر آئیر کر روجا تاہے۔ فعت من الی ما عد لموامن عدل فیجلنا دہا انصنشود آ

معنف علیہ الرحمۃ نے معنوت فاطم بنبت اسد کے متعلق جوروا بیت نقل فر ہائی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا مسلم مجمع مجمع مجمع مجمع میں مردت است مرد سے برہ برمشور ہوں گے راس طرح ادر بعض روایا ت بی با عراصت اس امر پر ولا است کرتی ہیں کئین ان روایا ت کے بالمقابل کمٹرت ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جی سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں مرد سے اپنے کفنوں کے ساتھ اسٹے جائیں گے ۔ ان روایات میں برحکم میں دیاگیا ہے کہ اپنے مردوں کو اپنے کفن دور کیونکہ وہ بروز حشرانہی کفنوں میں مشروس سے اور کفن کی تحدگی پر نازاں وفرحاں ہوں گے و وسائل الشیعیا کون دور کیونکہ وہ بروز حشرانہی کفنوں میں مشروس ہوں گے اور کفن کی تحدگی پر نازاں وفرحاں ہوں گے و وسائل الشیعیا Presented by: https://Jafrilibrary.com

اطماران بارتجبت متعلق عقیده بناب شیخ صدوق علیه ارحمهٔ فرمات بین کررصت سے متعلق بهارااعتفادیہ ہے کرود برحق ہے صبیا کرمعادندعالم

ما ب لاعتقاد في لرحمة المستحمة المستحمة المسته الموجعة أعقاد فا في التجمعة الما الله

جمع ر ترفیق فرمانی ہے۔

بی سوری مروق مید اختلات اوگوں کے ایبان دکفرکے اختلات کی وجرسے مرد امینی جومومن موں گے ۔ وہ کفنوں میں مشاری ہوں گے ۔ وہ کفنوں میں مشاری ہوں گے ۔ وہ کفنوں میں ممشور موں گے اور جو کا فرموں گے اور جو کا فرموں گے دو برمینہ مشار موں گے راور جو کک مومی مبست کم میں ۔اس اسے تعلیقاً بیک مور داگری کا تمام داکھی وال محشور موں گے ۔

کفنوں میں محتورہوں کے اور جو کا فر مہوں کے وہ رہ بند متور ہوں کے ساور جو نکوموں بہت کم ہیں۔ اس کے صلیبا یا لہد
ویا گیا کہ گویا تمام کو گریو مای محتور ہوں گے۔
وی ہر وہ م یہ مکن ہے عصر مختر کے مختلف تقامات پر کوگوں کے مختلف حالات ہوں۔ لبیض مقامات پر کھن کے ساتھ
ہوں۔ اور لبیفن میں عاری ہوں کیونکہ روز قیاست کوئی معرفی ساون تو نہیں ہے بکروہ ان چو مگا عند رہائ کا لفت
سنڌ معا تعدون رسوس لا ہ ہ ع ) قیاست کا ایک ون و نیوی ایک بزارسال کے برابہ ، کامصداق ہے
اس مے ممکن ہے کہ ابتدار میں کھن موجود ہوں گر لبعد میں بوجہ شدت کوئی پولیا فی گرفتم ہوجائیں۔
وی ہر سوم مرمکن ہے کہ بروز مشران ان کے ساتھ ان کے شرم وجا کے مطابق سال کی براہ اس اور کے عادار سے
وی ہر سوم مرمکن ہے کہ بروز مشران ان کے ساتھ ان کے شرم وجا کے مطابق سال کی یا جا گرائی جا لوگ عیا مار سے
وی مشرد ہوں کیکن جوگ قادر قوم سے میا نہیں کیا کرتے تھے وہ عربی مشور ہوں ۔ برحال اگر سب لوگ
اٹھی موبایں ہی مشور ہوت تو موب بھی کسی انسان کی ہروہ وری نہیں جوگ کیؤ کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف انہ کھی
اٹھی کر نہیں دیکھے گا کیونو نفسی کا وہ عالم ہوگا کر کسی کوئی کا خیال تک منہ ہوگا ۔ چوم یفتی المدر مصن اخیال و

# المُحاروال باب (عبيدهُ رحبت كابيان)

اگرمچ حفرت معنق علام نے رجبت کے مومنوع پاس قدرجا می تبعیرہ فرمادیا ہے ہوا کیکٹیم لبھیرت رکھنے دالے طالب می کے لئے کانی دوافی ہے لکین مُرمنین کی مزید جلائے ایان کی خاطراس کی بعینی تفاصیل وکر کی جاتی ہیں ۔ اوراس بارے میں صفرات مشکلین کے شکوک وشہمات زائل کرکے ان کی تسکین قلب کی ہمی کوشش کی جاتی ہے۔ مفہوم رجیت کی تعیمین کا اور اس کیا ضرور مارٹ مغیمیں میں فال اس معند تا امرعه عمالات دالا ذر

ابنی کتاب وزیری فسرماتا ہے - کیا تم نے ان عزوجل فى كتاب العزيز المرتر لوگوں کی طرفت نہیں و مکھا جو ہزاروں کی تعداد بی ستھے۔ اور الى الذين خرجوامن ديارهم موت کے ڈرے اپنے گھروں سے کل پڑے ۔ خیا نے وهمالون حنارالموت نقال انهين حكم وياكرتم مرحاة رخب وه مرجيكه تواهير انهين زنده كيا لهماللهموتواثم احياهم یے لوگ ستر بزاد کھوں کے رہنے والے تھے اور برسال كان هولاء سبعين الف بيت مرض طاعون میں مبتلا ہوتے تھے۔ الدار توانی وولمت و وكان قد يقح فيهم الطاعون طاقت کی بنا پر إ برنكل جائے مگرغریب لوگ اپنی كمزدری ادر كلسنة فيبخرج الاغنيار لقوتهم غربت کی دجرے گھروں میں رہ جاتے زمتیجریہ ہر تاکہ ) جو لوگ ويبقىالفقراء لضعفهم فيقسل بابرنكل جانت ووبست كم لحاعون كاشكار سوت ادرع كعرول الطاعون في الذين يخرجون میں رہ جاتے رہ کبٹرت اس میں مبتلا ہوتے توجر لوگ باتی رہ ويكثرنى الذبن يقيمون فيقول جاتے وہ بد کتے کر کاش بم معی تعل سکتے تو طاعون سے معذظ رہتے الذين يقيمون لوخرجنالما بولوگ بابر على مبات وه يركن كراكر يم عي ديا مقيم ري قرس اصابنا الطاعون ويقول الذين خرجوالواقبنالاصا بناكمااصابهم مطرح ان وگوں پرمعيبت ازل سوئی ہے سم بھی اس آفت كاظهر مرفي السرور برگاتماس وقت جناب رسول خداصتي الله عليه وآله وستم العين وهمرانبيا معليهم التلام ، تمام یا بعض اَفرطا برین صلوات الله علیهم اجمعین بر کامل مومنین اور بعیش کفار و منافقین مجبی بعباره وار دنیا میں کھیجے جائیں گئے۔ "اکرابل سبت نبورت دنیا میں سٹ سنشاہی کر سکس - اور انب بیاد و آئٹ سکے طن الوں اور وت تنوں سے أخروى عذاب و غفاب سے بيلے انتقام لياجا مكے و بنائخ ارثنا و قدرت ب و لنديقنهم من العذاب الاد في دون العد أب الديب سم ان الكون كوفرك عذاب سي قبل محيد في عذاب كامز وكيما أن سك اود كائل مومنين ابني آمدً ظاهري كى معطنت اورظالمرى سے انتقام لينا وكيدكرمسروروشا دكام بون - بيعقيده صوريّ ندبب شیعه خرالبربد میں سے ب معنی اس کا انکار کرنے والا اس فرب بن سے فارج برجا تا ہے۔ جیسا کہ احاديث كثروين معصوبين عيم التلام سے مروى بور فرايليس منامن لعريقة ومرجعتنا وعجشعن مارى رجست كا قرارى كرے ده عمے نيس ب دست اليفين شري وغيرو) سركار علام مجلبتي البني رساله المتقاديهي فرمات بير و يجب ان تؤمن بالرجعة فانها حسسن

خسائعی الشیعروا شهر شبوتها عن الدئمة بین الخاصندوالعا متروقدروی عنهمرلیس منا مادور من کتر : https://tafifibrary.leoh

می گرفتار پرجاتے د بالا خرا ان قام لوگوں نے اس بات پر فاجمعوا الصخرجواجميعاس ا تفاق كركياكراب حبب وبائ طاعون كا و ثنت أسئة توتما م ديارهمإذاكان وقت الطاعون کے تمام گھروں سے تکل جائیں جنائج انہوں نے امقررہ وقت پڑا فخرجوا حبسيعهم فنزلواعلى شط الیابی کیا ادرسب نے گھروں سے نعل کرایک دریا کے کنا سے فلتناوضعوا رجالهمرفأ داهمرانتك هوتوافها تواجميعاً فكشتهم جاکر رحلِ اقامت ڈال دیاراس وقت خدائے جبار سنے آدازدی كتمسب كسب مرجا ورسينا مخبوه تنام ركت رما مجنفارون المارة عن الطويق فبقوا بذلك ف انبیں راسندسے شا ویا اور حب مک فدا فے جا ا - وہ حاشًا الله فمومهم نسبى من اسىمال مي مريد يدرب سيان كك كرا بياء بني اسرائيل مي انبيابى اسوائيل يغنال لى سے ایک نبی کا و ہاں سے گذر واحس کوارمیا کہا جا تا تعافرون ارميافقال لوشئت يا، ب اس نی کانا م عزر تمالاس نی نے خداکی بارگاه می عرض کی لاجيتهم فيعمروا بلادك و اے پروردگا را اگرتیری مرضی اورشیست بونوانیس زندہ کرمے يلدداعبادك ويعيدونك مع تاكريالوك ترب خرول كوابا ورشادابكي وترب بندى من يعبدك فأوحى الله تعر اليم كوجني ادرتيرب عبادت كفارون كما تنومل كرتيرى عبادت انتخب ان احسم لك ؟ قال كرين فعلانے ال كودى كى كركياتم جا بيتے بوكر ميں تمبار مصسبب نعمياي بناحياهم الله لهو سے انہیں زندہ کرووں وانہوں نے وص کیا یاں اے بیرے ىعنەممى نھۇكارساتوا و پروردگا راجیا مخیر خداوند تبارک و تعامات نے اپنے بی کے وسیرے رجعواالىالةنبائمة صاتوا انىيى دربارە زندگى عطاكى اوران سب كواننجاب كے ساتھورواند ب جالهم فعتال الله تع كرديا عاصل كلام برب كران لوكول كى سف كم بعدود باره ادكال في مسرّعلى فرند دنيا ميں رحبت ہوئی اور بعد میں اپنی مقررہ اجلوں پر دفات یا تی وهى خاوينه على عروشها السى طرح قسىدآن مين ايب منام پرخدا فرما ، ب ت ل ا نی یحیی هذی ا لله

ادر اس کا ندسب اہل مبینت ہوناشیعہ اورمنی دونوں کے درمیان منٹورد معروف ہے بصفرات معصوبین سے موی ہے کہ چرشخص ہماری رحبت کا اقرار ذکرے وہ ہمارے ندسب سے خارج ہے ۔

رجست کی معت رحقانیت اوراس کے وقوع نپریمونے پر علاوہ فرقہ محقہ کے رحع**ت کا اثبات کا اثبات کے انتخاب کے Presentuc**le کا Prites (انہم رفاض اس شغص کا وا قعہ یاد کروجوایک تبی کے پاس سے اس وقت

بعده موتنها فاحانتهالله صائة گذرا حب که ده اپنی بجبتوں کے بی اوندھی پڑی مہرئی تنفی اس شخص عايم ثمر بعثدتال كمرلبثت فے ازرا و تعبب اکہا۔ اس کے میت و نابود پر جانے کے بعد بوممااوبعضيوم قال ب كيوكر خداات دوباره زنده كرسكاكا ؟ اس برخداف وبي اس كف لبثت مائةعامٍ فأنظر ا لے طعامك وشهاأبث لدننست كرسورى كك كے لئے موت دے دى چراس زندہ كرك فرايا تم میاں کتنی ور شخبرے سرم اس نے کہا ایک روزیاس سے بھی کھے وانظرالى حمادك ولنجعلك كم فداف فرما يا بكرتم توسيان سوسال كك يرك رب بوا اب ايةللنتاس وانظرالىالعظام كين ننتنه حا شمرنكسوها انے کھا نے ادریانی کو دکیھوت میں بدلونہیں طری ادرائے گدھے كوعى وكميمويسب كميواس لئ بكرتمتهين انسانو ل كسلة لحمًا نلمّا تبيّن له مت ل ا پنی خاص نشانی قراروی . اب دگدھے کی ٹریوں کی طرف ذرا دکھیو اعلمات الشاعلى ڪل شيءُ ير مركس طرح انبين زنده كرك ان يركوشت بيرها تي مي سي حب قديرفهذاامات مائةعام تتررجع الى الدنب وبقى اس را صل مقیقت دا صنع برگئی تراس نے کہا کہ مجھے کا مل لقین ہے کہ خر مربوری نوری قدرت رکھتا ہے اب استخص کو دیکیوجر اوراسال فيهاتم مات باحاما فسرارت كيعددوباره زنده مرا ونياميل بادراس مي زنده را ادر دهدوعدزسيرا ودوى بآلا خرمقرره وقت لرينقال كمياء بزرگوارجناب عزيرا در برايتي حناب ارمياتها استهام ميا وفال للة سميشراس منلدكي وحبس ابل حق رزبان ملمن وتثنيع ورازكرنف بين عوكه بالكل بلا وحبرب كيو كر رحبت بي عقالاً وتقلا سركز كوئى اشكال نهيں ہے۔ ظاہرہے كراليا ہونا عقدا مكن ہے ۔ اور خداوند عالم كى قدرت كا ملے تحت ہے ور ندي مغرضين كوقيامت كابجى الكاركرنا برائے كا ادراس كے مكن بونے كى سب سے قرى دليل اس كا ام سابقہ ميں و توع بذير بونا ہے و جبیاک ہم ذرا آ گے چل کڑا ہے کریں گے، ابذا حبب بریمکن ہے اور مخبرین صادقین نے اس کے وقوع کی سزدی ہے توسيرا باعقل وانصاف بربتائي كراس كانكار كزناكهان تك قريع تعل موسكنا ہے۔ ا سلامیں کئی آیاتِ شریفی میں کی مباسکتی ہیں جن میں سے ان کی دجه دلالت سعی بالاختصاربان فرما دی ہے اگر سے ان کی تستریج وتومنیج سے سلدمیں بہت کچر کہا جاسکتا ہے لکین بخرف طوالت بم اس کونظرانداز کر کے مزید دومیار آیات مبارکویش کرتے ہی جو کرعقدہ ورجعت کی سمت دیتیا نیست Presented by: https://Jafrilibrary.com

فرآن مجيد مين خدا وندعالم في جناب موسلى كى قوم بني اسرائيل مين فى تُصّة المختادين من بنى اسرائيل من قوم مولئي لميفات سے ان لوگوں کے نعقے میں فرمایا ہے جن کو صفرت موسلے لئے ربته ثمرينناكمص بعدموتكم میتات پردردگارکے سے ختنب کیا بتا ہم نے تمیں مرنے کے بعداس مئة دوباره زنده كياب تأكرتم ميرا شكركرو واقع اسطرح لعلكم تشكوون وذلك انتهم بكرة وم ويل معنى معجب الشدكا كادم سنا توكيا بم عب تك الله كو لتماسمعوا كلامانللهتم قالوا لانصدق برحتى نرى امله اللهرنظ مرنز دي دلي اس وقت ك اس كى تصديق نركر بركم ان كواس كج بمثى ادر باوتى كى دحبرے أسمانى بجلى ف الى اموت جهرتا فأخناتهم الصاعفته بظلمهم فماتوافقال موسى کے گھاٹ اُتارویا یعب وہ سب مرگئے توجناب موسی نے بارگاہ ياب ب ما أقول لبني اس اسُيل احديث مي عرض كيا المصريب يرود وكار إحب بين ايني تسو هر أذارجعت البهم فاحياهم بنی اسرائیل کے پاس مباؤں گا تو انہیں کیا جواب ووں گا؟ اسس پر خدائے تدریف ان کو زندہ کردیا اس طرح ان سب کی ونیا کی طرف الله فرجعواالى الدنيا فاكلوا واشهوا ونكعوالنّساً. وولدلهم رجعت بونی و ونیایی کھاتے ہتے رہے رشادیاں کس اوران کے الاولاد وبقوافيها ثيرماتوا اں اولاویں بدا ہوئیں۔اس طرح کافی عصر کس زندہ دہنے کے باجالهم وتال اللة ياعيسي بعدابني مقرره احلون بربيك احبل كولبيك كما مفداوندعا لم معنرت بن مهيما ذيخرج تحي الموتى عيني كونحاطب كرك فرماتا باساميني اس وقت كو باوكرومب باذنى نحميح البوتى نم میرے اون سے مردوں کوزند و کرتے تھے۔ اس سے ابت الذين احياهم عببتى مباذن اللكم بواكرج لوگ جناب عيني كے إنفوں ريم كم ندا ذف دو برے

يرولالت كرتي بين.

ارشا دِ تعدرت موالدی ادسل دسوله بالهدی و دین الحق لیظهر و علی الدین کله و لو کوروالدی ادسل دسوله بالهدی و دین الحق لیظهر و علی ایس مبارکد الدین کله و لو کوروالهش کون دی توجه ب ع ۱۱) خداده بیج برش این که با پند مرکز این که با بین که بین که با بین که بین

ان سب کی دنیا میں رحبت ہوئی اوروہ ونیا میں زندہ رہے اور بھیر رجعوا الى الدنبيا وبقوا فيهساما ابني مقرره وقتول مروفات بإكث اسي طرح اصحاب كبعن بمي بقوائمة ماتوا باجالهم واصحاب تین سونورس کک غارمی مرے پڑے رہے رہیردنیا میں اُن الكهف لبثوافي كهفهم ثلثمائة سنين وازدا دواتسعاثة بعثهم بکی رحبت ہوئی اورخدانے انہیں ووبارہ زندہ کیا ۔ کاکہ وہ الله فرجعوا الى الدنيا ليتسائلوا ایک دوسرے سے سوال کریں اصحاب کہمن کا یافقہ مشہور ب دادرکتب سیرمآواریخ اور تفاسیر می ندکورے اگر کونی بينهمه وققتهم معروفة ف شمض براعتراض کرے کر خدا فرما تاہے ۔ اے میرے مبیب! قال قائل انّ الله تم قال وتحسبهم تم خیال کرو گئے کروہ زاصما ب کیمٹ ، بیار ہیں۔ عالا نکہ وہ توسوتے ايقاظا وهمرقودقيل لهمفانهم موے بیں دلندا سوکرا تحنا تورجست نہیں ہے اس کے جواب كانواموتى وقداقال اللهعزوجل میں کبا باے گا کرخیفت یہ ہے کروہ لوگ مرعکے تقے ۔ جیبا کہ ياديلنا من بعثنا من مرقدناهذا ۔ قرآن مجید میں خدا ذمہ عالم کفار کی زبانی فرما آیا ہے بائے افسوس ایمن نے ماوعد الرّحمٰن وصدني المرسلون میں ای فواب کا بون سے اٹھایاد تماب میں کہا جا سے گا) وان قالواكنەلك فانهمكا نوا مو تى

فى الاسلام ( نقنى يو فقح البيان و ابن كثير وغيولا) يعنى يو وعده حضرت مبدئ كے ظهر اور حضرت عيلى عليه السّادم ك نزدل ك وقت پورا بوگا واس وفت من م

مراحت كماته تكوويا بيك ولك عندانس ولعينى وخروج المدهدى فلا يبقى اهل دين الادخلوا

ادیان والے لوگ دین اسلام میں واضل ہوجائیں گے۔ اس تغییری باین نیز نباور الی الاو یان سے یہ بات بالک واضع وعیاں ہے کہ فلبسے مراو نکا ہری تمکنت و تسلّط جس کے لئے دوسرے ادیان کا بالکل میست و تابُود یا کا لعدم ہرجا نا صروری ہے ۔ نہ تعلیم بالدلیل کمیونکہ سے تا دیل خود برجم بلادلیل مونے کے بالکل ملیل ہے ۔ کمالا تحفیٰ ۔

ووسرى استمراركم استمراركم من كتب و حكمتر فقط عدرسول معدق النبيين لها اتيتكم ووسرى استمراركم استمراركم من كتب و حكمتر فقط عدرسول معدق لها معكم لتومنق و بدولتنصري قال ماقرد قد واخذه تعطى ولكماصى قالوا اقردنا فال فاشهد وا واناهنكم من الشهدين و ب سال عدوان ع ١١) اوجس وقت فعال ني بيرون سي عبدليا تفاكرين تم كوكاب اومكت وون كار بجراك رسول تمورك ياس والى چزون كي تعدل كرا برا آسك كاتو تم منزود بالعزود أس برايان لا المور وون كار بجراك رسول تمورك ياس والى چزون كي تعدل كرا برا آسك كاتو تم منزود بالعزود أس برايان لا المور وون كار بحواك و المورك ال

ومثل هذاكثيرفقد صح ات یہ وی رایم آخرت ا ہے جس کا وعدہ رحمل الرجعة كانت فى الامع السّابعة نے کیا تھا ۔ ادر پی خبر وی متی خدا کے فقدةالالنَّبَّى يكون في هــــٰـــٰلا رمولوں نے بی اگروہ یہ تسیم کرتے ہیں ۔ کہ الاقتماكان فى الاصم السّابقة کفار موت کے بعد انھیں گے گر اس کے باویجرد تبزر بحر مرقد و نواب گاہ) حذوالتعل بالثعل کو ہے کو عم کتے بیکر اصحاب کبعث کی بھی یہی والقدة بالقدة فبجب على هذالا صل كيفيت عنى وه مرده من جوده باره زنده كف كن مال كلام يب كرص طرح فبوركومجا ذًا خوابگاه كها گياسيط سى طرح اصحاب كبعث كى موت كومجاذاً نيندك تعبيركا كماي ادرس اورنيندس جومشابت ب وومنى نيب الامتذرجعية ومتبد نت ل مخالفونا ا ت اس کی مثل اور بھی مہست سی آیات موجود ہیں بس ان حقائق کی روشنی میں اذا خرج المهدى الابت بواكر كذشته امتول مي رجعت بوقى رسى باور أنحفرت على مله عليدة لدوسلم في بايب كرم دا تعات الكي امتون مي سويك بي نزل عیسی بن مسریت من الستسمآء فصلى خلف وہ بعینہ میری اُست بیں معی مزور ہوں گے جس طرح ایک کفش ووس کفش کے اور ایک نیروو مرے تیر کے برابہ و باہے ۔ لیڈا اسس جارے قالفین نے بی یہ دوایت نفل کی ہے کہ حب معنوت مدی کا فور ہوگاتوں جناب مینے اسمان سے اترین کے اور انام کی اقتداء میں فاز پڑھیں گئے۔ ونسنوول برالى الابرض

حناب مینی از برجه این از برخدان فرایا کریانم نے اس کا افراد یا با در کیانم نے برا یہ جمانی ورت کیا ہے۔
مزد دبالعنز درائس کی مدوکرنا۔ بیرخدانے فربایا کہ این کے اس کا افراد یا با ادر کیانم نے برا یہ جم اپنے ورت کیا ہے۔
سب نے کہا کہ جم نے افراد کیا . فعدانے فربایا کہ اب تم سب گواہ رہو۔ ادر میں بھی تمبارے سانندگواہی وسینے والا ہوں۔ با
یہ امرمتاج بیان نہیں ہے کہ فعدان ندعا کم نے ابنیاد کرام سے جوعبدو پھیان کیا تقا وہ تا حال پورا نہیں ہوا۔ نرتا حال بھٹرات
انسب یا معلیہم السلام ہے کہ فعدان ندعا کم سے ابنیاد کرام علیہ واکر السلام کی نصرت وامداد کی ہے اور نہی فالم مرکزاں جناب پراییان لائے مطاب کی ایفار بہر حال لازم ہے ور مذصحت نوکیا خودان کی نبوت بھی مونی
خطر میں پڑجائے گی ۔ اس آیت کی تعنیہ بومعاون وجی و تنزیل نے بیان فربائی ہے۔ اس بی مذکور ہے کہ یہ وعدہ نمان شرحت میں پردا ہرگا یہ حضرت بھٹری تمام ابنیاد کرام کی نیابت میں ان میر دوفر لفنیہ کو انجام دیں گردیش نواس انجام دیں گا درسول اسلام کی مندے حقیقی وارث کی نصرت کا فرلعبند انجام دیم
بالواسط خود نصرت دشول کا فرض انجام دیں گے دفعہ پرحانی وغیرو)

تمبیری آیت مبارکه طار این مالراین کلام میں فرما تا ہے۔ و نوید ان فعن علی الذین استضعفوا Presented by: https://Jafrilibrary.com

r19

نی الا من و مختله حدائمة و مختله حدالوا دخین (س قصص بن ع م) ادرم براداده رکتے بی کران لوگوں پر براس سرزمین میں کرورکر و میے گئے میں راسان کریں۔ اوران کوام مبنائیں اوران کوم وارث قرارویں یا ونسیا جاتی ہے کرمین قدر کرورونا تواں ہمارے آ مرا ال مبین ملیج السلام کو مجا گیا ۔ اتناکسی اور شخص کو نہیں کجا گیا دیکن فداوند الم سنے ان کے ساتھ جرورا شنب ارضیہ اور سلطنت آ فاتیہ کا وحدہ کیا تھا ۔ رہ ا حال پورا نہیں برتا ۔ لیذا اس ایفائے عبد کے لئے کوئی زمان وزرمونا چا ہے۔ داما و بیث معد باعد محمت و لهارت سے بید مینا ہے کرمیر عبدزمانہ رجست میں گیدا ہوگا و انسیر البریان وصافی وغیرو)

ا یا مدهد و الدوروب التی قنشب بین الکفاد و بدیدهدد در نعاتعائے ناصیوں کے دوں کو ہوایت مذکرے بہلان گوگوں کے زمانہ میں رجن کے بی میں کی خود کی نزول تباتے ہیں اس وین کوج فدا ورشول کالپندیدہ ہے رکب اس طرح تمکنت حاصل بگرئی تنی کرتمام است اسلامیہ میں امن وا مان قائم ہوا ہو۔ اور ان کے دلوں سے خون و سراس اورشک و شبہات کورتوگئے ہوں ہم تو دیکھتے ہیں کران کے درمیان جنگوں کاسلسلہ با بہاری و صادی رہا ، التنہ رصائی البنداس آیت میں جو وجدہ لعنی خصوص ذوات تدسید سے کیا گیا ہے ۔ اس کے پر دا ہونے کے سائے بھی ایک زمان و دکارہ ہے۔ اس کے پر دا ہونے کے سائے بھی ایک زمان و درکارہ ہے۔ اور دو ذما ترجمت ہی ہے میسیاکہ تفاسیرا بل مبیت میں وارد ہے اطاح تلا تفسیر ہوان وصائی وغیرو)

اشات رحمت اعاویث معسومین کی روشی میں این دارد شده روایات حدورات می استان می استان می روشی و الحسین و المی المی و المی المی و ا

شغس مرجائے گا خدا اسے زندہ نہیں کرے گا جهدايمانهمرلا يبعث اللهس حالانکہ خدا کا وعدہ سی ہے ووہ صور اٹھائے گا) يموت بلى وعدًّا عليه حسقًا مگر اکثر لوگ مختیت مال سے بے خبر ہی ولكن اكثرالناس لابعلمون

لا ف كي تعلق توروايات متواتره بين .اورد وسرك أشرطا بري كي متعلق عبى قرب بتواتر بين بهمارك بعض شائع غظام (حصرت علام محلبی ) نے اس سلدیں تقریبا دوسور دانین قابل و ٹرق چالیس محدثین ادرکتب معتبر میں کا س معتبر کتابوں سے دہجارالانوار میں انقل کی ہیں مستق الیقین مولانات وعبراللہ شتر وغیرہ کتنب معبوطہ میں مالىس جالىي صفون بمت اها دیث تھیلی ہونی ہیں ینون طوالت مانع سے ورز کھیداخبارضرور بیاں در ہے کی جاتیں سے عاقلان رااشارتے كافبيت

باتى رمين اس رحبت كى تفاصيل كرآيا جناب مولِ كيفيت رجعت براجمالي الميان ركهناكافي ب خدادرتمام آئد بدى عليه وعليم التلام تشريف لائي کے یا بعض اور تمام کے تشریعی لانے کی صورت میں آیا سب بزرگوار یکباتگی تشریعی لائیں گے یا بھے لبدد گیرے ؟ اور کی ارگی تشریف لا نے کی صورت میں آیان کی سلطنت وحکوست ان کی سابقہ ظاہری وجودی نرتیب سے مطابق ہوگی یا اس سے بافعکس ؟ اور ان کی مدت حکومت وسلطنت کس فدرطویل ہوگی ؟ بیا در اس فسم کی دیگر معبن تفاصیل سے ستعلق اخبارو النار تعدر معنقف میں معبن علاء اعلام نے اس اختلاف کا کھلے لفظوں میں اقرار کیا ہے۔ جنام نے علام عزاری كتصير الحقال الاخباء العاءوة فالرجعة مختلفة جدامع كثرتها فمن جملته اختلامنها توتيب ملك الائمة عليهم التلام - للزيين ق وانسان يرب كررجبت كراب میں اخبار با دیجودکثیر التعداد مونے کے باہم سبت مختلف میں من عبدان سے باہمی اختلات کے ایک اختلاف یا ہے کر آ منرا لهارملسيم المسلام كي باوشابي كي ترشيب كس طرح بوگي ؟ "

ا نہی اختلافات سے میٹی نظر علمائے مقعین رصوان الندعلیم اجمعین سنے ان آمور کے متعلق اجمالی ایمان وا بقان رکھنے اور تفاصیل کاعل مصالت اکترعلیهم السّادم کے میں وکرنے کی تاکید فرمانی ہے۔ جنامخ علامر سیدعبداللہ شر رحبنیں محلبی انی کوا جاتا ہے اپنی کتاب مق الیقین ولی جلد ان می کمل انتشائیں منعات تک مباحث رحبت مکھنے سے بعد بعنوان و تنبیها رقطرازين قد عرفت من الايات المتكاثرة والاخبا م المتواترة وكلام جملت المتقدمين والمتاخرين من شيعة الاممة الطاحرين أن أصل الرجعة حق لاربيب نيدولا شبة تعترب رمنكرها خارج من ربقة المومنين نانها من من وريات من هب الانبت الطاهـــرين Presented by: https://Jafrilibrary.com

یہاں اٹھائے مبانے سے رجست یں اٹھانا مرادہے کیؤکراس کے بعدي خدا فرما آب -اس الن ان كوا تفائيكا تأكه مندا ان برده بات واض کردے جس کی باب یہ لوگ باہم اخلاف کرتے ہیں

يعنى دلك في الرّجعة و دلك انته يقول بعد ذلك ليبيتن لهمرالذى اختلفوا في

وليست الدخبارني الصهاط والمديزان ونحوحا ممّا يجب الاذعان برا كثرعددًا وادضح سندًا واصه ولالتادا فعج مقالة من اخبار الرجعت والختلات خصوصياتها لايقدح فى حقيقتها كوقوع الاختلاف فىخصوصيات المماط والميزان ونحوها فيجب الديمان باصل الرجعة اجمالاً وان بعض المومنين ونعض الكفاريوجعون الى الدنبا وا يكال تفاصيلها اليهمام والاحاديث فى رجعته امير المومنين والحسين متواترة معنىً وفي بأتى الانتمته قسريب من التواشروكيفية رحبوعهم هل على الترتيب اوغيوة فكل علمها الى الله سبحان. والی اولیائ، (ع) مین کایت مشکاره ماخبارمتوازه اورسبت سے شیعدعلام متقدین ومشاخرین کے کلام سے تهيي معكوم سوجيكا ہے كداصل رجعت برق ہے۔ اس ميں سركو كسى تىم كاكوئي شك وشبر نہيں ہے، اوراس كامتكرزم والميان من سے خارج ہے کیونکہ بیعقیدہ صروریات مذہب امامیدیں سے ہے ۔ مراط دمیزان وغیرہ وہ اُمورِ اُخروبر جن پر ا میان رکھنا وا حب ہے کے متعلّق جو روایات وارو ہیں وہ ان روایا ت سے جوعقیدہ رجعت کے بارے ہیں وارو ہونی ہیں۔ زنندکے لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں اور نه عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ اور مدولالت کے لحاظ سے زیادہ واضح ہیں رحبت كيد بعض خصوصيات مي اختلات كابهونا اصل رحبت كي حقا نبيت يراثراندار نهي بيوسكة رمس طرح كرصراط و ميزان وغيره اموركي خصّوميات ميں اختلاف مومجُوب (حس كي تفصيل لعدييں بيان ہوگى ) ليذا اصل رحبت برامان ركھن حزوری ہے کداس میں معض مخلص مومن اور اعصن خالص کا فرود مارہ زندہ موں گے اور اس کے باتی تغیسلات کو آ مرّا لمہار سے سپُروکرد بصزت امیرالمومین اور جناب شیدالشہداء کی رحبت کے بارے میں تواجا دمیث توا ترمعنوی کک پینچے پھوسے ہیں ادرباتی آمُر كا برین كی رحبت كے متعلق قرب برتواز دیں۔ باتی رہا ہدا مركز حب وہ تشریف لائیں محے تو يكبار كی تشریف لائیں کے یا کیے مبدد گرے ماور میرسالقر ترتیب کے مطابق یا اس کے غلاف ان حقائق کو نعدا دند عالم اور اس کے اولیا معلیمالسلام

ا أخر كلام مي رجبت كي تعلّ معض شبهات كا زادمناب وجعت كے بائے يو معض تنبات كے جوابات سؤم برتا ہے۔ أكفر عقيدة رحبت يركيا فائده ب كرم اس كم قائل مون ؟ اس شبر كا جواب ير يهلاشبرادراس كاجواب

نلا ہر ہے اس اخلاف کی مضاحت ادر اس کا نتیجہ دنیا میں ہی ظاہر توہا ہے ندا خرت میں رحبت مے شعلق میں ایک ستعل کتاب تکھون گاجی میں رحبت کی حقیقت اس کی صبح کیفیت اور اس کے وقوع پذیر مولے پر وُلِتبيين يكون في الدنيا لا فى الاخوة وساجرّدكتابا فى الرجعة ابيّن فيدكيفيتها والادلّةعلى .

ب کرجت کاسب سے بڑا فائدہ تو بیہ کرسرکار تُحق واّ الله تعلیم السّاد می سلطنت ربانید و حکومت البّیة فائم موگی ، اور کفووشرک صفومتی سے حرف فلط کی طرح مث جائے گا ، اور دین اسلام کا بول بالا موگا ، اور است تنام او بان پرفلبر و سلط ماصل موگا ای و قست شیعیان علی و موالیان آل عباکی المحمیس بر ایمان افزامنا کا و کمیو کر تعنیری بوں گی اور قلت گریری کواسی و نیا میں آل رسول کی شنبشاہی و کمیوکر اور قالمین عزرت الحباری انتقام لیتے ہوئے و کمیوکر وائمی سترت وشا دمانی عاصل برگی کمیونکر و جست کے زبان ساوت، و تران میں وہ سب کید موگا جب تشتھ میں الا ففس و قبلة الا عین و میدوج پورم نا برات و کمیوکر وفیسد سے المستوحة و مناوی نوش و خرم موں گے۔

زماز رصبت میں کمیا ہوگا ان سب امر کا تذکرہ جواس دقت وقوع پذیر ہوں گے تو موجبِ طوالت ہے ۔ ہاں مومنین کوام کی مبلد ایمانی کی خاطر منتقد اما دیث

موسین کرام کی مبار ایمانی کی خاطر شریعنہ سے منتخب کرکے بہاں مپند امور کی ایک اجمالی فہرست درج کی جاتی ہے۔

صحة كونها والقول بالتناسخ باطل محكم دلائل بيش كردن كارتناسخ كاعتيده باطل ب رادر و مدن دان بالنناسخ وهدو جوشش اس كاقائل ب وه كافر به يونكر تن سخ ك كافسوكان في التسناسخ عقيده كى بنا پرجشت و دوزخ كے عقيده كا فلط بونا ، اور ابطال الحب قد والست م ، ان كے دمجود كا انكار لازم آتا ب ، "

ذلك من الوقائع الوفيرة المفرحة للمومنين والمقرّحة للمعاندين لحمال الدين - منن الرّحمن الفاية المقصود وبحاد الافوان وغيرها) اللهم عجّل فرجدوسهل مخرجد

الدخمن عرفاية المعقدود وجاد الاحواس وغيرها ) المحتدجل في جدوسهن المستوجب والمحد في المدوانها المهدوسة والمحدج والمحدج والمحدج والمحدج والمحدج والمحدج والمحدد والمحدد

کی طرح جاب دیا جاسکتا ہے۔ اوگا ر رحبت چوکر قیامت صغرات ہے۔ اس میں قیامت کرنی کی طرح باب توبرنید ہوجائے گا۔ اس کئے اس وقت کقار ومٹر کین اور ظالمین کی کوئی ترب نظر رو ہوگی ۔ چنا پڑارشا و تعررت ہے۔ یوم یاتی بعض ایسا ست د بہت کا بیضع خفسا ایسا منها لمد تک احمدت صن قبل رسینی جب الشرائ کو بعض نشانیا ن ظاہر موجائیں گی توکی نفس کو اقتصامیان لانا فائدہ رو دے گا ہے اس سے قبل ایمان نہ لا بچا ہوگا۔ اس است مهارکی نفسرزما فر رحبت

کے ساتھ کی گئی ہے۔ من انتیا۔ اس دفت ان لوگوں کو بطور کلفٹ ہونے کے نبیں اٹھا یا جائے گا تاکہ کسی عمل نیر باینٹر کو بجالائیں سان کو انتقام دعذا ب کے لئے زندہ کیا جائے گا۔ لہذا ان کے تو ہر نے یا اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں سوتا۔ شالت ار جب عذا ب کے نزدل کا دقت ہو۔ اس دقت تو بہ قبول نہیں ہوتی ۔ جبیا کرفرعون و قارون و غیرہ کے

قرآنی دافعات سے ظاہر و ہو بدا ہے۔ رابعگا میں ہے کران لوگوں کی شقاوت د طفاوت اس مذکب پنج میکی ہوکد دو بارہ دنیا میں آنے کے باومجو دمجی اوب مذکری کیج بنا سنجی ضاوند عالم لعبن برسخت لوگوں کے شعلی خرو تیاہے کہ دو عذاب النی کود کمیوکر دنیا میں دو بارہ آنے ادرا کر محل صالح کرنے کی استدعا کریں کی ارشا و قدرت و لمود دو العثاد والعا خھوا عندہ ۔ اگر بالغرض اسمیں دد بارہ بیج بھی دیا جائے تولیقاتیا بھر بھی دو انہی افعال ناشائند کا از کاب کریں گے جن سے ان کوروکا گیا تھا معلوم ہوا

کو کچرا سے سرکش افسان مجی ہوتے ہیں کرسب کچر دیکھنے کے بعد مجی عزرت و نصیحت ماصل نمیں کرتے بینا کچر رحبت کے متعلق معین آثارے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں شیطان میدبات ڈال دے گاکر تمہیں آزادا مززندگی گذارتے کے سنتے میبواگیا ہے۔ لینواوہ تو ہے سنتے مون ہی مرسکیں گئے۔

تعبیراشیرار کابواب برمینی ب درز اگری قات کی عامی این کابواب یہ کری شبتا سے کے معنی کو زیجنے یا بچر تجابل مارانا زکرنے پرمینی ب درز اگری قات کی نگاہ سے دیما جائے ترجب کو تناسخ نے سرگرز کوئی ربط و تعلق نہیں ہے ۔ تناسخ بین ایک دوح کا ایک جم سے بطور جزایا سزادو سرے جم مین تقل ہونا صوری ہے و لیکن رحبت میں ایسا ہرگر نہیں ہوگا بکلاجام بھی وہی جوں گے اور دومیں بھی دہی ہوں گی جو بیلے تعین مبیاکہ یا مراحا دیث رحبت سے کا دشمی فی دابعت النہا م داخے و اکثرار ہے۔ لہذا نما افیان کا رحبت کے جم اسلامی عقیدہ سے اس بنا بانکار کرناکراس سے تناسخ لازم ہم تا ہے۔ بالکل اُدر عذر گن و برتر ازگنا و کا مصداق ہے۔ واللہ دیھدی میں دیشا مالی ص اط مستقیدہ۔

دلائل رحبت كے منمن بي معنرت معنف علام في محنرت ميئے كے متعلّق واروشدہ أيت كے متعلّق واروشدہ أيت كے منديل مليل سائة بتر مسك فرايا ہے اس سے وفات ميئے متر شخ برتی ہے بور مسلانوں كے شہر دنظرية سے خلات ہے ۔ فرنعتین کے اکثر علمار کارٹین و مفترین اور تنظین اس امرکے قائل ہیں کر معزرت علیات تاحال خداوند عالم کی قدرت محاملہ سے بغید حیات آسمان برزندہ موئجود ہیں رزمانہ رحبت میں دنیامیں تشریعیٰ لامیس گے اور بھیرا پنی طبعی موت انتخا ل كرين سكے راس امر بر قريبًا تمام مُسلانوں كا اتفاق ہے ۔ اور فرافين كى روايات اس سلسلەمين مداستفاصة تك تبني موتى ميں مك ىبعن علاء نے توان كے توانز كانبى ادعاكياہے. إن أيك ثنا ذونا ورقول بيہ بے كدان كى وفات واقع بوكئى مگريہ قول النا ور نى حكم العدوم كامصداق ہے۔ قرون سابقى يى اس ئلد كوكوئى خاص البميت نيس دى جاتى تقى مكرنجاب كے عديد بنى ادراس كے بعُداس كى اُمتىن مرزائيے نے خواہ موزاہ اس منك كوغير عمولى المبتيت وے كرموكة الدّراء بناويا ہے۔ آئے ونوں اس مرصوع برائب براس مناظرے اور مکا لمے ہونے دہتے ہی حالانکہ ہاسے خیال میں رسب کی عبث ہے ماس مثلہ کو ہرگز اس قدراميتت نبين ديني جائية معنرت معيني كواس وقت زندوتسليم كيا جائد يا بالغرض انبين مرده لتانا جائے كه خدا ان كو ومبارہ زندہ کرکے دنیا میں سیے گا۔ ببرنقدراسے نجاب کے اس بزرگ کی فارساز نبوت کے سابھ کیا رابط و تعلق ہے ہوسنت عينے دفات پاگئے ليزا قاديا في صاحب ني جي ريكس طقي شكل كانتيج ہے ؟ يا دلالات ثلاثه (مطابقي تضمني اورالتزامي) میں سے یہ دعولی کس و لالت سے ٹابت ہے ؟ کسی مدعی نبوت کی نبوت کے اثبات کا یہ ہرگز کوئی عقلائی طرافیۃ نہیں ہر سكنا را ثبات نبوت كے طرق واسالىب اور بى اوركى شف كونى ماننے كے ميزان دمعياراور . جن كا تذكرہ ہم اس سنرت یں باب نبوت کے ویل میں کریں گھے۔

ے ہزادنکیڈ بارکیٹ زرموایں جا ست نہرکہ سربراشدقلت دری واند ابا بہرمال سلافوں کواس حبیداً مستعد کی فریب کادیوں اورا برفر پیوں سے آگاہ دمہنا چاہیے ۔ اوراس قیم کے لائینی سائیل بیں الحج کواپنا دقتِ عزیزمنا نئے نہیں کرنا چاہیئے ۔

ال قرائق تصر كايت كے إو مجد معفرت مليكي كومرده تعقوركرنا بهت بلى مجرات وجبارت ہے .

انهی اور ثابت کیا جا جگا ہے کرتونی کے معنیٰ پر اپر البینے یا دینے کے ہیں ابذا دوسرا جواب با صواب بنابریں بیاں بیمٹیٰ بھی ہوسکتے ہیں کرا سے مدینی میں تہاری عرکو پواکروں گا۔اور میں اپنی طرف اٹھالوں گا رائیے وقت پرماروں گا) لہذا خدا و ندعا لم صب وعدہ ہنوزان کی عرکو پراکر رہا ہے ۔ زول کے بعدا پنے وقت پران کو وفات دے گا ۔ چنا کیزاس وقت جو نصاری موجود ہم ں گے وہ ان پرایان بھی لائیں گے جسیا کہ

ارت وتعدرت مهد روان من اهل الكتب الاليومن برقتل موتدر المركت بي سيكوني مي الياد بركا بر جناب مين كي وفات سي قبل ان يراماين نهيس لائ كار!

برائع برنا تابت بنین مرتا کیونکراست مادکرین منتو فیك ادری افعیك مین مرت بی ب تو پراس سات رخاب کی مرت کا مرت کا مرت کا مرت کا مرت بی ب تو پراس سات رخاب کی مرت کا مرت کا مرت کا مرت بی ب تو پراس سات رخاب کی مرت کا مرت کا

اگرچراس سلديس اورمبي مبست سے جوابات ديئے جاسكتے بين مگرطالبان حق وحقيقت كے لئے يسى چارجوا باست كافى و دانى بين م

## اگردرخاندکس است یک حوث براست

بر شخص ان برابات كر تظرفار دكيوك كاوه اس سلم من مكري حيات من كى بين كرده وكر لعب أيات مثل وكنت عليهم دقيب ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقبيب عليهم وغيرها كي مقيم منهم كوكم عليهم دقيب ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت المرقبيب عليهم وغيرها كي مقيم منهم كوكم كراك كرورات دلالات كي برابات بسانى وك كاد والله الهادى مياليما الناس فد جاء تكم موعظة من مبكم وشفاء لسمانى الصدوروهدى و دحمة دللمومنين م

عقبدہ تناسخ کاالطال اوراس کے قیام کامبان را داگری ندموں بب کے مباصف میں تن خ عقبدہ تناسخ کاالطال اوراس کے قیام کامبان بر بنرمن افادہ اس کاا مادہ کیا جاتا ہے میکام کے نزد کے اس کی تعریف رہے کرایک انسان کی روح اس کے عبر سے نام کر بحر بنرمن افادہ اس کاا مادہ کیا جاتا ہے میکام کے نزد کے اس کی تعریف رہے کو ایک انسان کی روح اس کے عبر سے نام ک

وارو نبامي كسى ووسرس حسم انسانى ك اندر بطور جزايا سزاحلى مبائ ريبان مناسب معلَّوم بوتاب كرضمنّا بهان اختلاني تستاسخ محامعبن دگراتسام کی تعربعین بنمی باین کردی جائے کیوکر معبن ظاہر بین مصرات تناسخ اور ان کے درمیان فرق مذکرنے کی دجہ سے معض غلط فیمیوں میں منتبلا سوجا یا کرتے ہیں۔اس اے ان کا تذکرہ بھی فائد سے سے خالی نہیں ہے۔ وہ نین اصطلاحیں ب ہیں (۱) قباستے ۔ اس کامطلب یہ ہے ککسی انسان کی روح کسی دو مرسے حیوان کے بدن میں علی جائے (۱) تو اِسنے اس كامطلب يدي كورُوح انساني اس كے بدن سے نعل كركسى معدنى حبم مينتقل موجائے (١٣) تعفا سينے - اس كامطلب يسي كردوح النانى كى حبم نباتى من تبدي مومائ فاحفظه فاحد صغيد- ببرمال عقيدة تناسخ جس كم اريراي اور لبعن مكار قائل بير راسلامي عقبائد كے سراسرمنا في اور خلات ب. اوراس كا قائل وار واسلام سے خارج ب رحب كى وجه سالبة مباحث میں بیان مومکی ہے کہ اس سے روحوں کا قدمیہ و ناا درحشرو نسٹر کا انکارلا زم ا اسبے ۔ اُدر درحیقت اس عقید کا فاسدہ کا دارویدار ہی انمیں دوجیزوں پرہے مادراس کے ابطال برمبیوں دائل و براہین فائم کے گئے ہیں مسب سے وکر کرنے کی تو علاوه عدم كنائش كمديبان منرورت معبى نهين ب لهذا فقط جندعام فيم اورمحكم دلائل أس كم البلال رميش كئ جات بير. ا تناسخ كا دارومدا رُحشُر ونشرُ اورجما في معادك أكار يرب يوكد تناسخ ك قائل الطال تناسخ برملي اجمالي دبيل مادكومين نبين تجته ادعقلا جزادسزائ كميل مبي مزودي ہے اس سے مضافہرا فے عقیدة تناسخ اختراع كردكما ہے ليكن حب دلائل فاطعه كے ساتھ حشر ونشر كا بریق ہونا أبت ہے جبيا كرعنقر يب مجث معاد میں ظاہر ہو گاانیہ ۔ تواس سے خور کو دتنا سے کا بطلان مجی واضح دعیاں ہوجائے گاکیو کرجزار دحز اکے لئے معادیا شنا سخ یں سے ایک ہی مئررے میم موسکتی ہے۔ دونوں صورتین می نہیں ہرسکتیں ادرجب معاد کا معتبدہ میں ہو تو لا محالة تنا سخ كوغلطاننا 82%

عقیدة تناسخ كى سبسیا وارواح كے قدیم بونے پر ركھی گئی ہے -اور برام سیلے اب میں ولائل فالحد ووسرى وليل دراون ساطعت نابت بوعيكا كرسوا فضاوندعالم كے دوسرى تمام كائنات مع ارواج کے ماوث ہے مذفدیم ۔ تواس سے خور مخود تناسخ کا عقیدہ باطل موررہ ماتا ہے کیوں کریز نظریہ منا ما لفا سدعلی افغاسات كامصداق ب را درجب مبنى علطب توبنامجي بالصرور غلطبي موكى ركبوكدسه

نِحشْتِ اقل بوں نہرمعسمار کے ایا تیاہے روو دلوار کے !!

"فائلين تن سخ ف إس فاسترعقيده كومعن اسى بنام رِنسليم كيا بي كراس سي نيك يا براوكو ل كوان مبسرى وليل كا عال مالديا ظالمه كى جزايا سزا فل سكك كونكران كى فلدين عادي س سزايا جزاك مرك كاكونى كعطالقية نتغا دليكن بدامروان بهب كدجزايا سزاك سلسلدين جزايا سزا بإلف والمصنفف كويمعلوم بوناجا بيديرير فلان عمل صالح بإطالح كى جزايا سزاب اوراكريمعكوم بى مرتوده جزايا سزاب كارمن مجى جائ كى مادريدام وحدانى

اور دبیبی طور ربعلوم بین کری خی کسی شخف کوید مسوس نبین مراکد ده اس مم میں این کسی سالقد عمل کی جزایا سزایا دیا اگر سب کونیوں تو کم ان کم کسی زکسی شخص کو تو صرورید امر معاکدم میرد نا میکن مشابده اس کے خلاف شام برے سر لبنا واضح مراکد اس جنم میں کسی کوکوئی جزایا سزا بنیں لی دہی ساس سے نابت ہرتا ہے کہ تناسخ کا عقیدہ فلط ہے۔

الگردون كاتنا سخ جائز دهیم مرتا توجا بید تفاكد دندا در فرخ دان ادر بدیا برف دانون كی تعاد می تعاد دندا در فرخ دانون ادر بدیا برف دانون كی تعاد کی تعاد کی تعاد کی تعاد در با برخی در بی برخی مرف دانون کی تعاد دزیاده مرق ب در در کامعطل دبیکا در برنالازم کئے گا۔ جب اہل تنا سخ تسلیم نہیں کرتے اور دو سری صورت میں تعبن نئی دوسوں کا بعدا بونا لازم آئے گا جو کہ اہل تنا سخ کا عقیدہ کے عقیدہ کے فلاف ہے لہذا ماننا بڑے گاکتنا سخ کا عقیدہ فاسد ہے ۔

رول المحتندة تناسخ ميم موتواس سے لازم آئے گاکر بردنز چا بيے مبزاروں عکبرلاکھوں کی تعدا دیں مردہ المحتی کی جوان کے النان زندہ ہو جا یکریں کیو نکدا لی تناسخ کے پاس اس امری کوئی قطبی دلیل موجود نہیں ہے کرمرف والے کی توج کو مزدرکسی تازہ بیدا ہونے والے جم ہی کے اندروا خل ہونا چاہیے ۔ لبذا بنا برعقیدہ تناسخ جائز ہرگا کر انسان جائے مراہے راس کی روج اپنے اعمال کے مناسب حال کسی مردہ آدمی یا گئے یا بندرو غیرہ حیوان کے حبم میں واخل ہوجائے ۔ اوروہ زندہ ہوجائے کی آج کک بھی ایک مرتبر بھی الیا ہوتے نہیں دیکھا گیا ۔ اوروناس پر کوئی ولیل یا شاہرموجود ہے۔ لبذا اس سے لازم آتا ہے کر عقید و تناسخ بالکل غلط اور مہل ہے۔

جے طلا کے ادراک میں تبقال میں تبقال دادراک کی شان بہت کم محسوس ہوتی ہے ۔ بگر انسان برطنتا ہا تا اس کے ادراک سے معلام ہوتا ہے کا انسان کی محسوس ہوتی ہے ۔ بگر انسان برطنتا ہا تا اس کے دراکات و تعقالت بھی برطنے جائے ہیں جئی کو مدکمال تک سینجا ہے ۔ اس وجرسے مکا درنے انسان کی اس قوت کے چار درجے قرار درنے ہیں بیقل بولئی یعقل باللہ یعقل بالفو اور عقل مستفا در حب وہ بجر ہوتا ہے ۔ اس وجرسے محل درخ ہوتا ہے ۔ اس کی عقل بہولائی ہوتی ہے ۔ جب کھی برقائی ہوتا ہے ۔ اور انفل علم ماصل کرتا ہے تواس وقت اس کی عقل بہول فی موتی ہے ۔ وقت عقل باللہ سوتی ہے ۔ وہ بھی ترتی کرتا ہے اور انفل عگر معاصل کرتا ہے تواس وقت اس کی عقل بھی اور ترق ہوجا تا ہے ۔ اس محمد سی ترقی کرتا ہے تو تواس سے لازم آئے گا کہ دو مرد میں جوعقل متفاد یا عقل بافعل بعداب ہم کہتے ہیں کہ اگر تنا ہے اردان ہم کی راز مرفوعقل مبولائی کے درج بیں آجا ہیں ۔ مالا کہ مشاہدہ شاہدہ شاہ

عقل بالفعل کے درجہ کم پہنچ میکی ہے وہ کس طرح عقلِ میولانی کے درجہ میں اُسکتی ہے جوکدلا زمزتنا سے ہے۔ بس اسس سے شاہت ہوا کرعقید وُ تناسخ بالکل ایک بے بنیاد اور بے برہان عقیدہ ہے ج*س کا ک*وئی میج النفل انسان فائل نہیں ہوسکتا مصانع ا برهانكدان كنتمصادتين-"تناسخ كاير كيرالياب كرجس كاكونى أغازنيين قرارويا جاسكنا . انسان بوف كم اله لازم ب كراس سالوبی وبل سے پہلے بات یا حوال ہر اور نبات رحیوان ہونے کے لئے خردری ہے کہ وہ پہلے انسان موکمونکہ تناسخ کی بنیا دہی صعود ومپوط پر قائم ہے بعینی وہ اچھے اعمال سے زندگی سے اعلیٰ طبقات کی طرف صعود کرتا ہے۔ اور بُرے ا عمال کی بروات او نی طبقات کی طرب مبوط کرتا ہے ۔ اور بر کھلا ہوا دورہے ، جوعقلاً ممال و نا ممکن ہے ۔ م الرَّمَنَا سَعَ كَوْصِحَ تَسَامِ كِمَا جائے تواس كے حكر كوازلى وابرى ماننا پُرے گا د كيونكه اس نظريه كى بتا پرارواج ندم المحقومي وبل بين ادر حب ان كاير مجرّ قديم ب تواس سے لازما يريمي تسليم كرنا پُرسے كاكر ندمرت ده ارداج جربار إ قالب بدلتی رہتی ہیں قدم ہیں مجدوہ ما دھے بھی جو ان ارواح کو قالب متیا کرتے ہیں از کی اور ابدی ہوں - اور یہ زمین اور یہ نظام شمسی ادرية قيس جواس نظام مين كام كررى مين سيسب ازلى دابدى جون كين عقل كاير فيصله ب اوعلى تحقيقات اس برشا بربي برعاداتفام شمى ندازلى بادر دابدى اس كتاب كے پہلے باب توجيد ميں حدوثِ عالم پر كبرّت ولائل ميثي كئے جا بيكتے ہيں ۔ ا اگرىجدوالى زندگى جارے موجود و بنم كے كرموں كا بيل ب توظام ب كراب كرموں كا محل برا ہى ہو تا چاہيے اور لوي وليل المبيب ومرسة عن دو رُزاعيل مم و طاقويكو كرفكن ب كاس زُب ميل سانيك ا عال صادر جول - لا عاله اس سے بڑے اعمال ہی صاور ہوں گئے اور بھیر مبیرے منے میں ان کا بھیل اور مجبی زیادہ ترا ہوگا۔ اس طرح مرکار انسان کی روح مہیشہ بیت سے سیت ترطبقات کی طرف گرتی جلی جائے گی ۔ اور اس سے مجبی اُتجرفے کی توقع نہیں کی جاسکتی ۔ اس کے دوسر سے معنی یہ ہوئے کرانسان سے حیوان تو بن سکتا ہے گرحیوان سے النسان مبناممکن نہیں ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کر جو اس وقعت انسان میں دوکس حن عمل کے نتیجے میں انسان ہوئے ادر کہاں سے آئے ؟ کیا انسانی عقل اس متنی کوسلم جاسکتی ہے ؟ ۔ ؟ اس میں شک نہیں ہے کرتنا سے کا عقاد اس سے مبترہے کرموت کو فنائے محض اور عدم مطلق مستعجما جائے ادراس سے عقبدہ جزا وسزااورا چھے یا بُرے افعال کے انجام نیک یا بدکے نظر سے کی جی نی الحب ا تائيد ہوتی ہے۔لکین ظاہر ہے کہ جوعقبید وعقل وعلم کے خلاف ہے اور تبذیب وتمتدن کی ترتی میں ما نع ومزاحم مر اعقبدہ ا در سبانسیت درا مسل اعتقاد تناسخ کی مهاواری مه فتربه اس کی گرفت انسانی ول و دماغ رئیسی مضبوط نهیں موسکتی بکدید عقیده ا بنے آخری متیج کے اعتبارے ابنی اخلاقی قبیت بھی کھود تیا ہے کیو کرجب کسی انسان کو بیلتین موکد تناسخ کا عکر بالکل ایک مشین کی طرح میں رہا ہے اور اس میں مراکب فعل کا جو متیج متر رہے وہ ظا ہر بوکری رہے گا اور کسی توبد داستففا رہا کتارہ سے اسس تتیجہ كوجرانيين جاسكنا نواس عقيده كااتزيه بوكاكرايك مرتبركنا وكريف كي بعدالياشف تميشر ك يد كناه كي بحيرين أجاس كا

ما با بالاعتقاد فی لبعث البیان باب در نے کے بعد قیامت کرائے بعد الموت - قال البیخ ابو عفر کے بارے میں اعتقاد ا اعتقاد نا فی البعث بعلالموت میں اس کے ابرے میں اعتقاد کے بعد اعتقاد نا فی البعث بعلالموت میں دوارہ زندہ ہونے کی بات ہمار اعتقاد "

الزهدے گارجب مجے مادر نبناہی ہے تو کیوں ناس ان اور این سے دامنے ہوگی کو عتیدہ تناس باللی غیر معقول اس کے اصول ان دلاک درا بین سے دامنے ہوگی کو عتیدہ تناس باللی غیر معقول اسلامی تمبدر بالامن تمبدر باللی غیر معقول انظامی تمبدر بالامن تمبدر باللی غیر معقول ان دار ہے۔ یہی دجہ ہے کہ اگرجہ برنظریوا کی زمانہ میں مبتر متبول دائے ہوئے اس کا جرحافیا معرقدم کی تاریخ میں بھی سے سے کہا تا مرحد میں میں اس کے کھا تا رہنے میں میں اب تو یہا تنا و برا تنا و دیا تو میں مادہ میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اس کے کھا تا و میں اس کو در کرم کی میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور کرم کی میں اس کو در کرم کی میں ۔ قل جا دے۔ در ھان میں دھ کھر وانو زلنا الدیکھر فیوں اس کو در کرم کی میں ۔ قل جا دے۔ در ھان میں دھ کھر وانو زلنا الدیکھر فیوں آئے ہوئے ہیں۔

مُعْمَالًا كُوْلِمَالًا كُوْلِمَالًا كُوْلِمَالًا كُوْلِمَالًا كُوْلِمِيالِينَ النيسوال باب قيامت كبرى كابنان

بروگی بیامرت روحانی یا جمانی وردحانی بروگی فقط جمانی کامطلب بین کورنے کے بعد روح کو زکوئی تواب متا ہے اور نہ کوائی عذاب برتا ہے ۔ ہاں بوز قیامت اس کوائی عالی بدن میں داخل کرکے اس کا صاب و کتاب ایا جائے گا ماور اس کے بعد جزایا منزا کا سلسلہ شروع ہوگا ،اور صرف روحانی معاد کامفہوم بین ہے کورنے کے مبدروج اپنے ایجے احسال و معلوات سے معقرات سے معقرات سے معقرات میں اس کی جزایا مزاجے ، بدن حملات سے معقر دنہ و گا مقصد یک مجزایا مزاحرت دوحانی ہے .

بهرکیف بیاں دودعوسے ہیں۔ ایک اصل معاد کی حزورت ادراس کا اثبات دومراحیمانی دردعانی معاد کی معتبادر اس کا اتفاق ذیل میں بالترشیب ان ہردو دجود ل کو دلائل قاطعہ و برا بین ساطعہ سے ثلابت کیا جا تاہے۔ نما ستصع لمعا یت کمی علیک ۔

معاد کے منروری مرانے اور عقیدة اسلامیہ کی مندودی و لازمی سم نے اور عقیدة اسلامیہ کی مندودی و لازمی سم نے اور عقیدة اسلامیہ کی مندود اسلامیہ مندود اللہ مندود اللہ مندود اللہ مندود کی منظر اللہ عندود کی مندود کی

نبیالتہوتن کے ماتناموں و بنوت کیا ہے کہ تم مزدر مرجاد کے یم مرت کر سویا کرتے لتبعثن کے ماتناموں و ہر ۔ ادر بچر مزدر تم زندہ کئے باؤ گے ۔ من وما بعد الموت دای طرح تم بیار ہوتے ہو۔ ادر مرنے کے بعد

برٹگا وِ انصاف دیکھنے سے یہ امر روش ہوجا ہے گا کہ قیامت کا ہونا اشد مزدری ہے در زاس کے بغیر نشر کیے شرائع ہ ارسال رسل درسائل كاسلساً علياعب المدبيك كارفعن بوكرره عبائ كارنيز بارك ان ولائل وبرابين سي يدامر بعي واضح بوطب فككرمعاد كاجراصلى مقصدب وة تناسخ كے ذرايد ماصل نبين بوسكار صرورت معاویر بهای ولیل . ایک قان سقر کرتا ہے ، امد بچرعدالت قام کرتا ہے . تاکداس میں قان سٹ کنی کرنے دالوں کے خلاف تا دیب کاردائی کی جاسکے راور فالم و مظلوم کے درمیان فیصلہ ہوسکے مدعی دیدعاعلیہ کی پیشی کا وقت مقرر ہوتا ہے بس میں وہ مع گوایاں میں ہوتے ہیں ا درسما عت کے بعد علی رؤس الاشہاد فسیسلہ سنایا جا ناہے۔اور مجرم کو قرار واقعی سزادى جاتى ب باتشبياسى طرى عادل متيتى احكم الماكين في النيار في احلال احوال كے اللے ونيابي الني انبيار و مرسلین اورتعانون کی مختلف کتا ہی سبیس سے آخر میں سرکا بھتی مرتبت کوایک کائل واکمل شرنعیت وے کرمبوث نے مایا قافران قدرت کی پوری پوری وصنا حست کردی گئی ۔لہذا اب ایک البیا و ن عزوری ہے یجس میں لوگوں کا محاسبہ برستکے ادرصن و مئى كوجزايا سزاوى جاسك راسى ون كانام اصطلاح شريعيت مين فيامت ب، هذا بوم الفصل جمعناكم والاولين -خدادندعا لم فے جو کالین اپنے بندوں پرعائد کی ہیں ان کے ماننے اور مذمانے کی وجرسے تنام لوگ و در و مول مین تقیم بو گفته بین بچومطیع و فرما نیرمار بین اور کچه عاصی و نا و نسه ما ن مدل وحكمت فعداو ندى كاتفاصنا يسبي كرمين كواجروثواب ملنا عياسيني اورعاصى كوعقاب وعذاب بهونا چاسبينة تاكرنيك ببر میں امتیاز ہوسکے ۔ادر سیام مشاہرہ سے اب سے کہ دنیا میں ان تمام توگوں کو نہیں تواکثر تواپنے اعال کی جزایا سزانہیں ملتی ہزاروں مطیع و فرما نبروار معزات مصائب دمن اور رہنے والم سے لبریز زندگی گذارنے کے بعد بیاں سے سدحار سکتے اور لکھوں رکش ونا فرمان انسان البيه بين مونهاميت شابانه مبال ادرشان شكوه كى زندگى گذار كر عليه محقة بفتل سليم بيدا كرتى به كران كى جزاد سزا کے متعلق کوئی محل انتظام ہو نالازم ہے جن میں صالح وطالح ،شقی وسعیداو زلالم ومظلوم کا فرق کا ہر ہو۔ وریہ پھر ہے سب

محروه برابر مروما يُن محكم بحربوں كى حالت المحبوں كى حالت سے مي بتررہ كى . اوراس طرح كاليف فتر عيد كا عبث وضول مونالازم أَتْ كَا يَجِ كَهُ خَلَاقٍ حَكِيم كى نشان كَ مراسرمنانى ہے ۔ لبذا ماننا فرسے كا كرمعا و كا برنا اشد منرورى ہے ۔ اوشا و تعدرت ہے۔ احر نجعل الذين احمدوا و عدلو اللہ المصلحة على المعضيدين احر نجعل المتقامین كالفحاس ۔ كريا مجران لوگوں ہے۔ احر نجعل الذين احمدوا و عدلو اللہ المقال المتحدد كالمعضيدين الم نجعل المتحدد كالفحاس ۔ كريا مجران لوگوں

الة الجنّة والتّ روخلق جهيع سمائ مبنّه يا جنم الدكون گرنين ب. تمام عنون كربيدا الخلق وبعثه معلى الله عنّه و كرن ادر برسب كوزندوكرنا فدائ ما در وترانا ك جلّ كخنق ففنس واحد في كايسان ب بياكرايك كوي بيداكرنا

ملیسری ولیل ملیسری ولیل ملیسری ولیل آئے گاجس سے خال علی وارز راک کے لئے معاد کا ہم نا صوری ہے ورز خلاوند عالم کا کذب اور بنروں بڑالم وجور لازم آئے گاجس سے خال علی الم کا دامن راکز سینے منزہ ہے داس کا ارشاد ہے وجا د بھی بخطلام للعبید و دان الله لا یخلف المبیعاً د اسی طرح نا فرانوں کو عذاب و عقاب کی و تهدید گی گئے ہے۔ فاسر ہے کہ دار و نیابیں بیم تقصد می ال نہیں ہوا۔ کیونکو شاہدہ شا ہر ہے کہ دنیا میں کئی ظالم و کا فرانگ اہل ایاں و انقیان برسلط رہ ہیں ، اور کئی مرمی مظلوم و متمور دارد اسی حالت پر سرود کا خافر جوا ہے ۔ لی اگر معاد اور لوگوں کا حشر و نشر نہ ہر ۔ اور ظالم دن سے منظوم من کا انتقام نہ لیا جائے تر وعید کا یہ ملسل علیا ہو کر دہ جائے گاراسلام عدل کا مل رہینی ہے ۔ حشرونشر کا مقصد ہی ہی ہے کر انسان کے ساتھ مدل کا مل ہر جرظلم النمان کے ساتھ و نیوی زندگی میں ہما ہے ، فالم کو اس کی سزاا و دِ ظلام کو اس کی جوامل جائے ۔ اسی لئے قرآن میں اس بات پر سبیت زور و یا گیا ہے کہ قیامت کے دن عدل بڑگا و لا دیفلہ سودی فی تبیلا ان پر ورہ بھی ظلم و زیاد تی میں اس بات پر سبیت زور و یا گیا ہے کہ قیامت کے دن عدل بڑگا و لا دیفلہ سودی فیت یا گی مرکا ۔ جوشمی ورہ برابرا جا منرد گی ۔ و مین معمل مشقال و مرتو خیراً یو ہو مین معمل مشقالی فوری فی شرگ میں ہو جوشمی ورہ برابرا جا

کام کرگے اس کا اتجامرہ یائے گا ادر و درہ برابر برائی کرے گا اس کا برانتی میں دیکھے گا۔ Presented by: https://Jafrilibrary.com

چنا نخ خدا و ندعا لم کا ارشا دہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور و مارنے کے بعد ددبارہ از ندھ کرنا نہیں ہے گرا کی آ دمی کی خلفت و اعبشت کے ما نند

دُ لك تولدته ما خلقكم و كا بعثكم الدَّ كنفس واحد نه

اتنا توسِرْخص جاننا بكرانسان اس دارونياين امتحان وأزمانش مين متبلات كيز كمه خالي كأشات ف م و است است المعلم شربعیت مانے کی تعلیف دی ہے لہذا ان تکالیف نشرعیہ کی اسے کمیں ترکمیں عزا وسزا صر مدلمنی چاہیے۔ اب اس کے و وطر لیتے ہیں ، اہل تنا سخ نے اس مقصد کے لئے تنا سے ارواح کا عقیدہ اختراع کیا ہے آدىپىيراسلاتم اوئيگرانبيارعلىيىمالىكلەم نے اس كاطراخة معاواور حشرونشر باين فرمايا ہے ليكن چوبكة ننائ باطل ہے كميز كداس كے ابطال پر ہم سائبقر اب میں ولائل فالمعة فائم كر ميكيے ہیں جن میں سے ايك عام فہرا در آسان وليل بريعي تعلى كرعشل حاكم ہے كر حبزا يا سزااس طرح جونی چا جیے کرانسان کواس امرکااحیاس جوکراست فلان عمل خیریا فلان عمل بدکی جزایا سزادی جاری ہے لیکن آگر وہ اس امركو تمجري مذيح تو بيرجزا ومزاب كاربوكره جائے كى مظاہرہ كتنا سخ ارواح ميں يراساس نہيں ہوتا بشلا ايك ستخف باوشا و کے گھرمیں بیدا ہوکر باونشا ہ بن جا تاہے اور نہاست عیش وعشرت سے زندگی نبرکرتا ہے۔ اسے برگزیمعلوم ہی نہیں ہے کراسے گذشتہ زندگی کے کس عل صالح کے معاوضہ میں اوشاری الی ہے۔ اس طرح ایک بعد یا بلی کو کیا خبرہے کرکس عمل برکی پاداش میں اسے سندریا کبی بنایا گیا ہے بیس حب تناسخ باطل ہے تواس سے خود مجزو دوسرے طریقیر مجزا و سزانعینی معاد كى محت ابت برجاتى ب - وكا جلزم من هذا البيان الدورنعو د بالله من الحوربعد الكور ـ فتدبّر ـ یہ بات بڑم کے شک وشبہ سے بالاہے کرخداوندعالم سے ٹرااورکوئی سلطان وشبنشاہ نیں ہے میں واحدو بگانہ ہے۔ اسی طرح بیصفیت بھی ناقا بل الکارہے کہ تمام نملو قاستِ خداوندی میں صربتِ انسان سے بڑھ کرکوئی کشوٹ اعلى مخلوق نهيں ہے معضرتِ انسان كو ہى اِشرفىيت وافضليتت كا تاج مينا يا كيا ہے اب اگر بيا شرف المخلرقات فالق كائنات كى اطاعت يمعصيت كرت تواس كوعوص كيس مناجاب ؟ قاعده يه بكر كمينية جراه سزاد منهده وكيزيده كى حيثي يصح مطابق ہراکرتی ہے جوشفص جس مزنبہ کا مالک ہوگا وہ حزا و سزاہجی دسیے ہوں ہے اور پانے دالاجس منزلست کا بروگا جزایا سزامجی اس كواليي ي دى جائے كى اس امركى دضاحت اس حكايت سے بخربی ہوجاتی ہے جورسالدا بطال تناسخ بين منقول مے ركد سكندراعظم ايب مرتبكسي أوى سيخوش براء ادراس سے كما مجرس العام طلب كرراس نے كماايك ورسم وس دور سكندر ي

کبایر تومیری شان کے فلاف ہے۔ اس نے کہا چیا تو بھراکی ملک د<sup>ا</sup>ے دو سکندرنے کہا یہ تیری حیثیت سے زیادہ ہے معلوم ہما کرمہشہ جزایا سزاد مہندہ اور گیرندہ کی حیثیت کے مطابق ہم تی ہے ۔ بنا ہیں لازم ہے کہ خالق ومخذق کی جزاومزا کے سلسلہ میں اس فا مدد کو کموظ رکھا جائے ۔ اب ناخ ہی کرام انصاف سے تنائیں کہ اس جزاومزا کا دہ طریقے ٹھیک جوابی تناسخ Presented by: https://Jaffilibrary.com نے تجریز کیا ہے یادہ طرفقہ انسب واولئ ہے جواسلام اور ویکر آسمانی اویان نے پہنے کیا ہے ؟۔

کے انکار ہے کرونیا کا راحت ورنج اور آسائش وغم دونوں فان و بے حقیقت ہیں اس میں مذعیش دراحت
کو دوام ماصل ہے اور زرنج والم کو بقا درایٹ خس آج با دشاہ ہے کل گدا آج فریب ہے کل امیر ایک آو می آج تندرت ہے کل مراحیٰ ہے کی مراحیٰ ہے کل مراحیٰ ہے کی مراحیٰ ہے کل مراحیٰ ہے کالے مراحیٰ ہے کا اند میا لمجھو و لعب و ان الداس الد خور ہو لھی الحیوان لوکا نوا بعلمو ن ۔ تو معلامات المرک ادر شہنشا ہوں کا شہنشا ہو کو کا ذوا بی جانے ہے اسمان المیا ہے ؟ کا شہنشا ہو کو کا ذوا بی بی ہے تعیم ہے اسمان المیا ہے ؟ کا شہنشا ہو کو کا نوا نو کا نوا بی جانے مراحیٰ کا کو کا ایسا طرفقہ ہونا چاہیے جس کے در میو جرزا یا مراحیٰ کا درکوئی نہیں ہو سکتا ہے جس میں جراو مرزا و مینے ادر سے مراحیٰ کی دفاری نہیں ہو سکتا ہے جس میں جراو مرزا و مینے ادر سے دوا کے ادرکوئی نہیں ہو سکتا ہے جس میں جراو مرزا و مینے ادر سے دوا کے کا درکوئی نہیں ہو سکتا ہے جس میں جراو مرزا و مینے ادر سے دوا کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے جس میں جراو مرزا و مینے ادر سے دوا کے دائا ہوں کی کا دو کوئی نہیں ہو سکتا ہے جس میں جراو مرزا و مینے ادر سے دوا کی کوئی نہیں ہو سکتا ہے جس میں جراو مرزا و مینے ادر سے دور کی نہیں ہو سکتا ہے جس میں جراو مرزا و مینے ادر سے دور کی نہیں موراحیٰ کوئی نہیں ہو کا کے دور کوئی نہیں ہو کی کا کوئی نہیں ہو کہ کوئی اور کوئی نہیں ہو کی کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں ہو کی کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں ہو کی کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی نواز کوئی نواز کوئی نواز کی کوئی نواز کوئی نواز

بحدہ تعالیٰ ان داؤل دراہیں سے دائنے دلائے ہوگیا کرماد کا ہونا عقال خردی ہے۔ اور کوئی عقامندانسان اسس کی صدورت کا اکار نہیں کرسکا اور شرع افور بھی اس کے انبات کے تذکرہ سے مملوث ہوں ہے مخبرہ سادتی نے اس کے وقع کی خبردی ہے۔ قرائی مجدیمی شابیتی کوئی الیاسورہ ہوجس میں چند یا رمعا دکا اتحالاً یا تضبطاً وکرز کیا گیا ہو۔ ارشا و قدرت ہے دما من داہت فی الارض ولا طائر لیطیر بجنا حیاہ الدا صحاحتا الکحد ما فوطنا فی اللتب حن شی تفیق الی درجہ حدیجے شہر ون دور سے از مین میں جو بیٹے ہرنے والا دھوان ) یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پر روہ والا دھوان ) یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پر روہ وہاں کی بھی تنہاری جاعتیں ہیں (اور سب کے سب لوح محفوظ میں برمجوجیں ) ہم نے کتاب دقرآن ) میں کوئی بات فروگذاشت نہیں کی ہے بچرسب کے سب لوح محفوظ میں برمجوجیں اہم نے کتاب دقرآن ) میں کوئی بات فروگذاشت نہیں کی ہے بچرسب کے سب دھے نہوردگا درکے صفود میں لائے جا میں گے۔

كر بعلامين دوباره كون زنده كرك كا زُم كم ووكروس زمدان ص في مركيل وضربهاكيا - وهدوالذى يبدأ الخلق شعر يعيد لا وهوا هو دن عليه وسود لا دوم بي غي اورده ايسا وقادر مطلق ا ب جومنو قات كوسي بار يداكرنا ب ير ودباره رقیامت کون اپیاکے گاوریاس برآسان ہے۔ الید موجعکم جبیعًا وعدا لله حمت انديبدى الخلق شميعيد ليجزى الذين احنوا وعملوا الصالحات بالضبط ويهم يرن ع١ تم سب کو دائض اسی کی طرف لومناہ خدا کا وعدہ سچاہے وہی لیٹیا مخلوق کو پہلی مزنبہ پداکر تاہے. بھر دم نے سب دا وبی دو مابده زنده کرسے گا تاکیجی لوگوں نے ایمان تجول کیا اورا مچھے اچھے کام کتے ان کوانصاف کے ساتھ مزائے زخیرا عطا فوائد الدالساعة التيتداكا داخفيهالتجزى كل ففس بها لسلى رسور وطل ليع م) ركوكم قيامت عزوراً في والى ب اوربين است لامحال مجيبات دكمون كا تأكر برشخص (اس كے نون سے يكى كرے اور) مبيى كومنٹش كى باس كاات بدارويا جائ وماخلفتنا الستمآروالا دعن وعاجينهما جاطلة ولك ظن الذين كفووا وسويه عى حبية ع١٤) اوريم في احان اورزين اورجويزي ان دونون كے درميان بي ميكارندي بداكيا بدان وكون كا خيال ب جالاز بوبيع. انحسبتمانماخلفناكم عبثًا وامنكم الينالا توجعون رموره مرمنون ي ع٢ إلوكياتم يرخيال كرت بوكم بم ف تمكوديون بى ابكارپياكيا دريكة بار سي منوري لواكرندلات ما وكيد ا مريخ عل الذين احضوا و عملواالصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار (سورة ص بي ع١١) كاجن لوكوں نے ایمان قبول كيا اورا م كام كے ان كوم ان لوكوں كے برابركردين جورد شے زمين ميں نساد بھيلا يا كرتے بي إلىم يرميز كارون كوش مكارون كميناوي وكيسعلمواان وعدالله حق وان الساعة لاربيب فيهاديوه كفف بي ع ١٥) ماكرودلوك ديدلي كرخداكا وعده لينياسيات -اوريري مجدلين كرفياست (ك آف) مي كي عبى شبه نبين ـ (ترجه فرمانةً) الأغير ذلك من الآيات الكثيرة -

ان کیات مُبارکہ میں غوروفکر کے سے تیامت کے قائم ہونے کے معبن اسرار و دموز کا اکتشاف اورا سکے مزدری لوقوع موٹے کا فلسفہ بھی معکّرم ہوجا تاہے - ان فی خدلت لا جامت لغوم بیعقلوں ۔

FTA

ے احتیناب کرنے کے لیے عقلی ترغیب بھی موتورہے۔ اوریکی و بدی پر لعین جزا و سزا کا خوف مجی دا من گیرہے بجربہ ومثلبرہ شاہ ہے کہ بدکاریوں اورعیاریوں کی گنجائش اسی معاشرہ میں ہوتی ہے بھرا خرت اور مرنے کے مبدخدا کی بارگاہ میں حاصر ہونے اورجزا وسزاك تصورت عالى بوري أخرت كاأكاركرف سانساني اطلاق دا قداركا نقشه بي بدل ما تاب - اورخيروش كامعيار وميزان يختم بوحاتاب بجبونكرالياانسان بوقيامت كاقائل نهين وه ووحال سے خالى نهيں ياحالات اس كے ناموانی ہوں گئے تواس عقیدے سے وہ شدیدتھ کی اوری اور اسپ تمبتی میں مبتلا سو حائے گا بحب وہ اپنی کا کوئی نتیجہ و نیا میں ند ديجه كاتواس كى قوت على سرد پرجائے كى اورجب وہ شرىردرا ورظالموں كوبرسرا قتدار ديجه كاتودہ بينيال كرے كاكرعالم مبتی میں شربی کابول بالاے اورخیر صرف نیا و میضے کے لئے ہے ۔ اوراگراس کے حالات موافق وسا عدموے تواسس اعتقادے انسان ایک نفس برست حوان ہوکررہ جائے گا وہ بہی خیال کرے گا کہ جو دن میش وعشرت میں بسر ہوجائیں دی غنيمت بي - كما فيل. با رابعيش كوش كرهالم دوباره نميت - اليا انسان ظلم وستم كرك كا - لوگوں كے حقوق غصب كرك محا . ان كي أبروريزي مين عادموس نهيس كرس كا . اورايني عنبي ادر ذاتى خوامشات كي تميل مين برست بترفعل كرف مين اس کو باک مذہوگا ۔اس کی نگا ہیں جرائم بس مری ہوں گھے جن کا نیٹجہ کوئی ونیوی منزا پاکسی یا دی نعقعیان کی شکل میں ظا سر ہو۔ادر اس کی نظر میں سکیاں وہی ہوں گی جن کا نفع اور فائرہ اسے دنیا میں اس جائے ۔غرصکداس طرح اخلائی تصورات برل جائیں کے ۔ادراس کا پررانظام اخلاق خود غرضی اور نعنیائیت کی منباد رتیمیر زوگا نیکی و مبری ونیری فائدہ اور نعتمان کی سم مصفےٰ و مترادت بوگی رنبا برین تعبوط اگردنیا میں نقصان کامرحب برو توگنا و اوراگر فائدہ کا ذریعہ بن مبائے۔ توعین صواب بوگا ۔ و على نداالتياس ـ ظاهرب كراكي نظريايت ركف والاخود فوص انسان مركز كمي مهذب انساني سوسائلي كيلي مفيدنهي بوسكننا ليكى لي اخلاقى معيار يرجوانسان أتجرب كاوه جافورون سي يجى بدتر جوكا -ادر ليدى طرح المشكك كالا نعام جل حداصل كامصداق بوكا-

اس عقیده والا انسان لعین رکتناہے کہ نہ قدرت کی پولس وکوا ٹا کا تبین ) کی نگا ہے : کے سکتا ہے۔ اور نہ نمدا کی علات کوئی دنیوی عدالت ہے کرجبوٹی شبا د توں یا دیگر نا جائز ذرا کئے سے اس کی گرفت سے بھی جائے گا بھیہ سے ایسی پرلیس ہے جر ہرمال میں اس کی نگرانی کررہی ہے۔ اور بیالی عدالت ہے جس کے گواہوں کی نظرے وہ کسی طرح نکی نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی غلط حربہ کا رآ مدموسکنا ہے جفیقت یہ ہے کوجن لوگوں سے دلوں میں ضاد آخرت کے بیتین وامیان کا نورموجود ہوان کا پیر حال ہوتا ہے کہ وہ بُسے اعمال کرنا تو بجائے نو و بُرے خیالات کو بھی دل میں پیدا نہیں جونے ویتے ادران سے تھراتے ہیں وه ابنياً مُنة طب كوخيال كنا و كے غبارسے مي باك وصاف ركھنا صروري مجتے ميں ۔ الغرمن سي لفين ب سير اومي كوويال مي گنا و کرنے سے روکنا ہے جہاں کوئی و سکیف والا نہ ہو ۔اور د نیا کے کسی قانون کی کمیرا اور منزا کا خطرہ وا نمریشہ یہ مواور راعتماد واميان انسان كے اندا يك طاقتر منتم يشكيل كرتا ہے جوكسى برونى لالج اور نوف كے بغير انسان كونكيوں كى طرف راغب ادر تراتیں سے اجناب برآمادہ کرتا ہے رہی دجہ کر قرآن تکیم میں جگو مگر اسی عقیدہ کو مکارم اخلاق کی تعلیم کے لئے اتحال كياكيا ب ارتباء موتاب واقت والثاء واعلمواا منكم ملاقوة ( (لنبق) الشرك ورواورافين ركحوكة كو اس كى باركاه مين حاصر بونائ معنت سے عنت مشكلات كم تفائر بين اوٹ مبائے كى قوت بركمر كريداكى جاتى ہے . فاد جهنم است وخرات وفي بريكراً الدونياك موادت سي زياده كم ب صدفات وخرات وفي بريكراً اده كياجاتاب - وما تنفقط من خبوديون السيكم واختمال تظلمون ( (لبقال) تم م كيزيرات کردیگے اس کا تمیں لہالہراا ہرو تُوا ب ہے گاا ورتم رنجلم زکیا جائے گا یسودخواری کے دنیوی فائدوں سے پیرکہ کردہ ہے بادی اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ وانتقوا ہے کھا تھ وجعوں فیدالی الله ( (لبتین) اس ون سے وُرو حبى من تم اللَّذِي بارگاه مي لوث كرمباوك - الى غيوندالك من الديات الكثيري هذه تذكم لا فسيسن شاراتخذ إلى دميته سبيلا-حب لبوز زنعالی مم اپنے دو دعووں میں سے نیلے دعوامے کے اثبات سے

معادِ حبما نی وروحانی کا اشات بین پرکمعاد جبمانی وروحانی کا اشات بین پرکمعاد جبمانی وروحانی طور پرموگی اس کے متعلق ذیل میں چند دلائل میش کئے جائے۔

بین بیرد معاومهای ورومای مور رپه وی اس مصطلق و بی بین چیارولا می بین مصطلح است. سابقه مباعث میم مرت سے مبدروح کی بقا ماور عالم برنے میں اثبات مجمانی و روحانی رپہلی احمالی دلیل اثبات مجمانی و روحانی رپہلی احمالی دلیل

آشبات جیمانی و رضانی پریپی احجمالی دمیل وه سب کے سب بچارے اس دعویٰ کی میلی دلیل قرار دئے جاسکتے ہیں اور ان سے صرف معا د جمانی دائے نظری کا بطلان بخر بی واضع وعیاں ہوجا تا ہے ۔اور میہاں جواو آر قائم کئے جا رہے ہیں۔ ان سے مرف معاور دعانی والے قول کی نفی ہوجاتی ہے۔ کہذا آب از مراجعیانی ۔۔۔۔ Presentector: https://Jafritibledry

دوسری اجمالی ولیل دونسری اجمالی ولیل کا تفاضایه به به که جزا وسزائیمی دونوں کو منی چاہیے۔ اور پیعب بی ممکن سے کرحشرونشر بھی دونوں کا ہو۔ اس کا نام معاد حمانی وروعانی ہے۔

جوفرتے مشرون الرسے کو وقت مشرون الرسے کا کا بین وہ کم از کم آنا مزور تسلیم کرتے ہیں کہ انسان محتور ہوگا اور ظامرے کہ وقوقیت انسان میں وہ کم از کم آنا مزور تسلیم کرتے ہیں کہ انسان محتور دوح وہ دونوں کے مجروع کا نام ہے یہ تھتا نہ تنہا میم انسان ہے اور فقط دوح مبیا کہ برام ابقاً دوح کی محبث میں محتق ومروح وہ فوں ہی محتور میں ادوح کی محبث میں محتور میں ادر ہے تھی ۔ ارشا و تدرت ہے کہ اجدا کمنا اقل خلق نعید کا و صوی کا انبیادی اسی میں طرح میں ان چنی ۔ ارشا و تدرت ہے کہ اجدا کمنا اقل خلق نعید کا و صوی کا انبیادی اسی میں طرح میں کا دوبارہ اس کولول ویں گے۔

ظاہر ہے کہ دار دنیا میں بزننہا صبم آیا ہے اور فرننہا روح ابکہ دونوں اکتھے آئے ہیں - لبنا معاد ہیں بھی دونوں کتھے وں گے -

بروسقی ولیل ایم میروسی میروسی میرادی تنهاروسی ورک گیداسی ساته میرای توجیم نیروگا ترجم وریافت کرند بین کربدن میروسی و گیاس میروسی میروس

معاوک منعلی ایک عام استبعاد معاوک منعلی ایک عام استبعاد میار خداوندعالم نے ان کے قرال کونقل قرایا ہے وقا لوا داصلان فی الاس حن اُ این الفی خلق حبد ید (سردہ اسجدہ لیا عہد) رکتے ہیں۔ آیا جب ہم زہن گم ہوجائیں گے تو بھر ہم ایک غلق جدید د دوبارہ زندہ ہونے اسے

Presented by: https://Jafrilibrary.com

دو جارېون کندې

دا دامتناو کناف رابیا و عظامًا استالمد بنون (سوم لا صافات بیع ۱۱) یا حب مم روائی گادد می رومی ادر برسیده بیدی کی کی می مرجائی گریمی جزایا مزادی جائی (یکید برسکا ب) ای طرح ایسا در مقام بر ان کاای طرح قول قل کی گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وهی محبیدان برسیده بیدی کوکون زنده کرے گا؟ دین ، اذا متنا و کتا قوات دلك محج بعید دسوم لاق می کیا مب مرکمی برمائی گر دوبرده الحاصم میکی از دوبرده الحاصم بی براشنا توبیت دوری)

· لما ہرہے کراس قیم کا استبعا دوسی خس کرسکتا ہے جو ضداوند عالم کو قا درِ طلق نہیں تھیتا ۔ در مذجو اس استبعا د کاجواب شخص خان کو قادر علی الاطلاق کسیم رنا ہے ۔ دو سرگردا بیے رکیک استبعادی بنا پران ارمِعاد نهيں كرسكة ماس لئے البيے حصالت كوپيلے معرفت صافع عالم حاصل كرنا جا جيے ۔ چنا نجه خدا وندعا لم نے اس قول كے فائين كى ندست كرت مُرك ارشاد فرما ياب - صنى ب لن مشاكة ونسى خلقد يعيى جرير كت ميرك ال برسيره بريور كوك پداکس گارده این خلفت کو مجرل میکی میں ور نداگرانیں اپنی خلفت کا ماجرا یا د برتا توریسرگرد استبعاد بیش کرے انکار منا و کرسنے ك جارت دكرت - فل يجيبها الذي المشاحا اق ل مرة ال- الدرسول إتمان محددكان بدير كودي وحسا ود باره زنده كرك كاس في ان موسى مرتبكم عدم سے فكال كرومندو عُرد مي داخل كيا تنا " الداكرده اس بريكس كوكيدا جزاء پرسٹان برگئے رکھوکسی ادر چیز کے ساتھ مخلوط ہو گئے ۔ ان کوکس طرح اکٹھا کیا جائے گا ۔ تو تم جواب میں کہدو و صو مبکل شتی عليم دسورة يس، فدا تعال اپن تمام مخلوق كاكماحقم مركت ب اسع برجيزك اجزاء اصديكا عليد تمين شقهاه مرسكتاب يمين أس انتها ونهين موتا - اوراكر باي ممدوه يركين كريركام توطرامشكل ب توان سي كبدوا ولبيس الندى خلق السموات والارض بقادم على ان يخلق مثله عرملى وهوالخلاق العليم وريان كردتهارى عقلوں ریکمیوں متغرر یکئے ہیں، معلاوہ فادرمطلق حس نے آسمانوں ادر زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر فا درنہیں ہے کران لوگوں كودوباره پيداكرے ؟ إن وه يعنينا اس پرخا ورسے اوروه خلاق اور عليم ہے ۔ ايك ادر متعام برارشاد فرما تا ہے فعيدينا مالخلق الاوّل مل هم نى لبس من خلق حديد رسور، لا ق بيّع ١١) كيام اكد مرتبيد اكت تفك سكتے ہيں ؛ داور دوبار و زندہ نہيں كرسكتے ؟ ، وراصل بات بر بے كدان دكفار اكونتى بدائش ميں شك بے "ورند كا بر ہے کہ جس ذات نے اس تمام کارخا ڈ کا مُنات کو بلاکس مثال کے بمیتی سے مست اور معدوم سے موجد کیا ہے ، کیا وہ اسسے معدوم كرف ك ارو دوباره زنده وموجرونهي كرسكة وحسف القراد لكينها تفاكيا وونقش ثاني كييني يزفا درنهيس ومالك كىن تحكبون

منکرین قیامت کے بیند شبہات مع جوابات منکرین قیامت کے بیند شبہات مع جوابات Presented by: https://Jafrilibrary.com

شبہات کومع ان کے تعیق جوابات کے ڈکرکرتے ہیں۔

سبب انسان مرحابتا ہے تواس کا حبر امتدا دِز مانہ سے بالکل گل میر کر معب وم اور

يهلاشبه اعا وه معدوم محال ب مياميك برما تاب ربندات دد باردك طرح زنده كياما سكتب ووبالفاظ

دىگراهاد ۋەمەدەم ناممكن ب كونى مىدورىم نېزېرورنىي بوسكتى بىرىپ دەشىرىپ مخلف الغاظ دىعبارات كىساتھ سىن كچىد باردىرگ وے کرٹیسے یطفراق کے سائند منکرین معاومیش کیا کرتے ہیں چکا واسلام اورعلائے اعلام نے اس شبرے کئی طرح جواب باعماب مے

مِين. نيزقرآن مجيد مي هي اس شبر كوكئ مقامات پراجمالاً وكركرك باطل كياكيا ہے۔

كسى چيز كے معدوم بوف كے دومعنى ميں - ايك يدكرو وثنى بالكل فنا بر مائے اسشبر كايبلا جواب إصواب ادراس كه اجزاد بمي باتى درس دوسرت يكداس شهر كايبلا جواب إصواب

منفر ق مرجائيں ادرايني اجماعي مبئيت وصورت برباتي خربين جيد اگركسي درخت كوكات كرديزه ريزه كرديا جائ - تو وه درخت درخت ندرہے گا اور اے معدوم کہا جائے گا رلین اس کے اجزامو گرد ہیں۔ اس مخضر مید کے بعد برامرواضح ہوجا نا

چاہیے کہ اہل اسلام کے قرل کے مطابق جوا عادة معدوم لازم ؟ تاہے ساورجس کے علما چھتین قائل ہیں۔ دومعدوم اسی ووسرے معنی کے اختیارے ہے۔ کیز کرج انسان نیاست کو مشر موں گے دواس سے قبل برگومعدوم محض نہیں میں گے جکد مرف ان

کے اجزاد ترکیبیتنفرق ہوگئے تھے کیؤ کمرنے کے بعد عناعر حمیہ اپنے اپنے عنصر میں چلے عبائنے ہیں مٹی مٹی میں اور پانی باپی

میں دعلی بنداالفتاس الیانہیں ہے کریہ بالل بی میست ونابود بوجائے ہیں ۔ لبندان متفرق شدہ اجزار کوجمع کرے وو بارہ

صورت انسانیروے کران میں رُوح واخل کرکے زندہ کرویا خلاقی عالم کے لئے کوئی وشوار کام نہیں ہے۔ ایک انسان ایک مكان كوگزاكراسي مٹى اورلكرسى وغيرہ سے دوبارہ ايسا ہى ايك مكان تعمير كيتا ہے . ايسے بى خدا وندعا لم انسانوں كو بروز قيامت

زندوكرك كاوراس سے برگزكسى محال و نامكن امر كا فتكن بو نا لازم نهيں آتا بكرورضيقت يد كام خلقت اوليدسے مدرجها آسان

مائع اس ك ارشاء تدرت ب وهوالذى بب، أالخلق شميعيدة وهواهون عليه رسوَّروم ليَّع خدام ہی ہے میں نے نخلون کو پہلے پدایکیا اور بھروسی اس کو ددبارہ لوٹائے گا اور یہ دوبارہ لوٹما نااس کے لئے زیادہ آسان ہے

لهذامشكل كا قراراوراً سان كانكاركسي عفلنداً ومي كاطلقية كارنهين موسكاً - دوسرے مقام برارشاد موتا ب ما خلفاكمه ولابعثكم الاكنفس واحدته - تميارا بدياك اورجرارنے كے بعدود بارہ زنده كرنا نيس كم شل ايك نفس كے پيدا كرف اور دوباره زنده كرف كے "خدا وندعالم في منكرين تياست كوعبيب اندازين ان كي فعطى يزنبيرك ، ان كنتم

ہے کیو کم خلقت اولتیمیں عدم محصٰ سے چیز کو وئٹر دمیں لا یا جاتا ہے اور اس خلفت ٹنانید میں فقط شفرق اجزا مرکز جمع کرویا

فى ريب من البعث فافا خلفنا كم من تواب رسور وجج ياعم) أرتمين دوباروزنده بوني يشك Presented by Hittps://jafriibrary.com

ا اگر العرص يوسليم مي كايا جائد كرانسان مرف ك بعد بالكل معدود محض موحا تاب حبيا كالعبض علماء كا ووسراعواب عال ب علام والمراج علام والمراج و المراج و المر مرجاتے ہی جنیں بروز حشر میں کے زندہ کیا جائے گا۔ یا اجام بانگل معدوم من ہوجائے ہیں لیکن انہوں نے تیسلیم کیا ہے برکہ اكثر متكليين الم ميد سيلية قول كے قائل بير اس سلاميں اگر حرا خبار وا ثار باوى النظر ميں بطا بزور دے مختلف معلوم برنے بير بلين مارے نزویک پہلا قال می زمادہ قابل اعتبارہے ۔اس منے مم نے اسے جواب اوّل میں اختیار کیا ہے - برحال اگر عدم معنی والے قول کو مجی اختیار کیا جائے تب بھی جواب میں کہا جا سکتا ہے کو اس بنا پر معاد کا انکار کرنا قرین عقل نہیں ہے ۔ کیونکر جر خدائے تدريسلي مرتبه عدم محض سے تکال رضعت ومجرد عطا کرسکتا ہے وہ لازما اس بات پریعبی فادرہے کر انہیں معدوم کرنے کے بعد و وبار ہ نعمت وجُوس الامال كروم تقدرت في اس شبكا جواب اس طرح وباع وياعد يجيها الذى اخشاها اقل متوة - يعنى وی خدا دوباره زنده کرے گا جس نے پہلے انہیں پدایکا تعاجب کروه کچرنتے۔ اس طرح وہ دوبارہ بھی اس حالت سے زندہ

م بعن بال کی کھال اُتار نے والے شککین نے جویہ کہا ہے کرا عاد و معدوم اس لئے نامکن ہے کہ ایک تو تیم کا زاله اس کے ساتھ اس کے زمان درکان کا عادہ بھی لازم ہے جس میں وہ موجُود متنا اوریہ نانکن ہے تو اس کا جواب ظا ہرہے کریے امرا پنے منقام پرمبرین ہو حبکا ہے کہ زمان ومکان شخصات و مؤدمیں سے نہیں ہیں تاکرا عا دؤمعد دم کے ساتندان کااعادہ بھی صروری ہو بچانچ منفول ہے کرمیشنے بوعلی سینا کا ایک شاگرہ اس بات بیمقر تھا کہ زمان تعجم شخصات میں کے ہے۔ دوران مجن بی سینے نے کہا کہ مجھے مہارے اشکال کا جواب و بنالازم نہیں رکیونکراب (وقت گذرہے سے ) میں وہ نہیں ر إج تم سے بحبث كرد يا تفا داور ناتم وه به ج بحبث كرد ب تھے داس بروه شاگر دمبهوت بوكرساكت دصامت بروگيا معكوم برا كرزمان يامكان كوكسى انسان محصصوص انسان موفے بي كوئى وضل نهيں ہے ورند د نياجي مع لازم آئے گاكدا كيانسان زمان و مکان کے برلنے سے برل جائے چک بابداست باطل ہے۔

ووسراشبه کل و الکول اس کودوباره کس طرح زنده کیاجاسکتا ہے؟ بیاندی انسان کو کھاجاتے ہیں۔ لہذا دوسراشبه کل و اکول اس کودوباره کس طرح زنده کیاجاسکتا ہے؟ بیانسکال اس و تمت ادر بھی توی تربیوجا تا ہے یجب کرکوئی انسان دوسرے انسان کو کھا جائے اوراس ماکول دکھائے ہوئے ، انسان سے اجزا آگل دم کمانے دلے ، انسان کے اجزام کے ساتھ مخلوط ہوجا بیں۔اب اگر میر ماکول انسان دوبارہ زندہ ہوتو دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو اکل کے بدن کے ساتھ مشور ہوگا۔اس صورت میں ماکول کے اجزاء باتی نہیں رہیں گے وہ کس طرح محشور ہوگا ؟ یا بیر ماکول اپنے بدن میں مشور توگا اس صورت میں آکل سکے اجزار ندر ہیں گے۔ لہذا وہ دوبارہ مشور نہیں ہوسکے گا۔ برشبراکل و ماکول سک نام مے میزرے۔

ا اس شبه كالبي مجدد حرجواب دياجاسكاب ببلاا تفاعي جواب دي بحص كي طرت اس شبركا يبلامقنع جواب نداوند عالم في قرأن مبيك اندراشاره كيا ب. وهو ديكا خلق عليد - ليني خداای سرخدق کا کماحقہ علم رکھتا ہے جو محداس شبر کا وارو مدا را جزا مک بام مخلوط ومشتبہ بوصاف برہے کہ آکل و ماکول کے اجزاء باہم اس طرع مل جاتے ہیں کداب تیز نہیں ہوسکتی کہ کون سے اجزا اکل کے ہیں اور کون سے ماکول کے ہیں توخداوند عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم خداوند عالم کا اپنے اور تیاس نکرور اگر متیں آکل و ماکول کے اجر او کا علم نہیں تواس سے يركب لادم أتناب كدخالي كومبى اس امر كاعلم خربور اگرايما بو توميرتم ميں اورخالق ميں فرق بي كيارہ جائے گا ؟ ايسا نيس عكداس ابنى سربر مخلوق كالورى طرح علم ب. لبذا وه أكل ماكول ك اجزا مكوم بيان كرعليده عليهده كرك ان كو دوباره مشوركر سكتا ہے ادر صرورالياكرے كا -اس بيم جواب كى بقدر صرورت توضح بيہ ہے كر ہرانسان كے خواہ و و آكل جويا ماكول دوقعم كے اجرا ہوتے ہیں ایک اجرااصلیر واس سے قوام وجودیں دخیل میں ادر ابتدائے عرصے افر عرتک برمال رقسدار رئة بي اوردوسرك اجزار فنليزائده واس كے قوام وجود بين وحيل نهيں بوتے جصمت ومرض اورصغر كروغيرہ اسباب كى وجرت كفيتة اور طريطة رستة بير- لهزا جب كوئى ورنده يا برنده ياكوئى النا ن كسى النان يا حوان كوكها جاست توماكول كم اجزاء اصليةً كل ك اجزات فضليرن كراس كصبم سعفارج بومات بي ادراكل ك اجزاء اصليه برستور باتى ريت بي ادر چوكد خداوند عالم كوم شخص كے اجزا واصليد وضاليكا بخونى علم بيداس لين وه قيامت كو اكل وماكول كے اجزااصليد كوجع كسكان بين اس كى دوج كوداخل كرك است دويار وزنده كردس كا درميام اس كى قدرت كا ملدك سائن كونى الميتت نهير ركفتاده فعال لهاما مرويد اورعلى كل شى فديوكا مصداق يدراى لية دوارشا داراتا والااباعاييب الاضان الريخمع عظامد ملى فادس بي على ان نسوى مناند رسوم لا قيامت في ع عاكيان ريمًان كر" ہے کہ ہم اس کے دمرف کے بعدا مجراس کی بڑیوں کوجی نہیں کرسکتے ؟ الیانہیں ہے جکریم تو اس کے بوروں کو بعی (دوبارہ) درست

ووسراجواب با صواب مراب مراب مراب المرب مراب المرب مراب المراب وقرع فيربوك المراب المراب المراب المراب وقرع فيربوك المراب المراب المراب والمراب المراب والمراب المراب والمراب المراب والمراب المراب والمراب المراب والمراب المراب المراب

راسے دسول! قبض شلا اُس رنبدے کے حال اپر بھی نظر کی جوا کید گا وال دروہ ایبا اجرا تھا کواپئی مجھوں پر ڈسھے کے گر پڑاتھا۔ یہ و کیموکر وہ ارنبدہ اسٹے لگا راللہ اب اس گا وُں کو دالیں اویرانی کے بعد کمیو کرآ باوکرے گا۔

اس پر خدالے اس کو ایار ڈالا، اندسوبرس نک مردہ رکھا۔ بھراس کو طلا تھایا د تب اپوجیا تم کتنی دیر ٹیسے دہے۔ عوض کی ایک ون سے بھی کرم فرمایا نہیں تم داسی ماسوبیس بیسے دہے۔ اب فردا اپنے کھانے بینے اور کی ایک ون سے بھی کرم فرمایا نہیں تم داسی ماسوبیس بیسے دہے۔ اب فردا اپنے کھانے بینے اور کی چیزوں اکو و کیموکر کرمی کی میں اور فردا اپنے گھانے درا ہے گا ہے۔ اکو گور کیموکر کرمی کی اور فردا اپنے گھانے درا تھا اب اس گردھے کی المبدلیوں کی طرف نظر کرو کرم کم کوران کو جو جو اگر اور کی خواب کو جو بھی اور اس کی بین میں براہ تین کا ماجا با میں کرف خدا میر چیز برینا درہے ( تر تیم موجان )

ان آیات کاشان زول یہ ہے کہ صفرت ارمیا را در روایتے معنرت عزیق نے ان بلاک شدگان کو دریا کے کنار سے
اس مالت میں دیمیا تفاکدان میں سے تبعیل کو دریائی جانور کھا رہے تھے ۔ا در لعبن کو صوائی جانور کھا رہے تھے جب انہوں
نے اپنے اس استبعا و کا اظہار کیا کہ فعلان کو کیئڑٹو بارہ زندہ کرے گانو فعدائے ورفے تو دری کو سورس تک مار فے کے بعد
و دبارہ زندہ کرکے دا صنح کردیا کہ فعدائے بڑدگ دبرز کے لئے ان کو دوبارہ زندہ کرناکوئی شکل کا مندیں ہے۔ احد علیٰ کلّ شنی قد بیرے۔ (تفسیر صافی و عفیرہ)

اسى طرح حضرت ارائيم نے عب دريا كان رو رايك مرواركود كيماكرا سے برى درى يوانات كار ب تھ ادر برود يوانات ايك دور سے وريم كرد مراك كو ميكر كرد يك في الموتى را الول كا مكل سمال بدها برا الحارات الله الله وقال كا مكل سمال بدها برا المخال الله وقال المؤل كا مكل سمال بدها برا المغال الله وقال الله وقا

چنامخردانیوں میں دارد ہے کرمعنزت ارامیم سے جاربند سے بینی مرغ برکبوز یررادرکوت کو کمیزااوران کو ذریح کرکے ان کے گوشت کا قیم کا بچرائے ہم مخلوط کردیا ۔ مجران مخلوط شدہ اجزا کو دس مباژوں ریفتیم کرکے رکو دیااوران کے سروں کو اپنے یا تعریب تعامر دکھا۔ بعدا زاں جب ان کے نام لے کران کو پکارا قودہ اجزا معدا مبدا مبرکرا پنے اپنے Presented by: https://Jafrilibrary.com سرك سائداً كربيست بوگ اورود باره وه پرندس زنده بوگ رادر عب ان كوت و از گف د تعنيها في وبران و مران مران از كرم مليدالر عرف است مروى ب معنی رسی مران از كرم مليدالر عرف اس است مروى ب نقل كرف ك بعد كلف ب و يا الشادم اس او به به الشادم اس او به به ال كرف ك بعد كلف به به السادم اس او به به المنادم اس او به به ال د به ال د بناس مرب او د به المناد مرب المنادم اس او به به المناد مرب او د به المناد و د با المناد مرب المنادم اس او به به المنادم و المنادم و المنادم المنادم المنادم و المنادم المنادم المنادم و المنادم المنادم و المنادم و

منائے عالم کبیر کاعفلی امکان کوم جدیده کی روشنی بیل است درمانی کی حقائیت ای است کی مزودست اور است مناف ناست می روشنی بیل است درمانی کی حقائیت ای است برم کی ادر است مناسب است می روشنی بیل کے جائے تے ان کا ازاد می برم کیا ہے تواب مناسب معلوم برتا ہے کواس عالم کبیر کے فنا بر نے رسمی کی تعبرہ کردیا جائے کیو کم کی ورائے عالم کے منکر بی سومنی ندرہ کا افراد کی موت وجائے کا سلسلہ تو بالوجدان جاری وساری ہے کوئی مروا ہے ادرکوئی پیدا موروا ہے ۔ اس طرح صفور بی برتو بیس بنتی ہیں اور گرفتی دہتی ہیں۔ آج ایک توم کا رفان کا نمانت پر اسم تی ہے ادر کی حوب فلط کی طرح سف جاتی ہے پر تو بیس بنتی ہیں اور گرفتی دہتی ہیں۔ آج ایک توم کا رفان کا نمانت کے حومی نظام ادراس کی رونی پر کھی اثر نہیں چینا ہے پر سلسلہ قدیم الدیام سے تا حال برا برجاری ہے۔ لیکن است کا نمانت کے حومی نظام ادراس کی رونی پر کھی اثر نہیں چینا ہے پر سلسلہ قدیم الدیام سے تا حال برا برجاری ہے۔ لیکن است کا نمانت کے حومی نظام ادراس کی رونی پر کھی اثر نہیں چینا ہے پر سلسلہ قدیم الدیام سے تا حال برا برجاری ہے۔ لیکن است کا نمانت کے حومی نظام ادراس کی رونی پر کھی اثر نہیں چینا ہے۔

بزارد را مو محقے نیکن دہی رونی ہے مخل کی

عقلار و فضلار روزگار سف ان سوالات کا جواب اثبات میں دیا ہے اس کا بیان بیر ہے کو میں طرح بہاں افزاد
کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ایک ون الیابی آئے گاکر عبب پوری دنیا موت کی لیبیٹ میں آ جائے
گی ۔ اہل فلسفہ کا جُراگر وہ اس کے امکان پر بقین رکھتا ہے سائنسدان میں اسے محالی نہیں مجھتے یا جیسیا ندا در جھیئے سے مہری ہوئے کا افرار کر دہے جیں اور اس عمر می ہلاکت کے لمبری توامکان سے آئے قدم بر حاکراس کے وقوع نہر برجونے کا افرار کر دہے جیں اور اس عمر می ہلاکت کے لمبری اسب بلاش کرنے بی شفول ہیں۔
اسباب بلاش کرنے بی شفول ہیں۔

بعض میکتے ہیں کرپرسے عالم کی گاڑی جی انجن کے زور پرمیاں ہی ہے وہ گری آنا ب ہے ، جس کی گرمی روز با کم ہم تی جاری ہے ، اس سے اندازہ ہم اہے کرایک، ون ابیا آئے گاکہ یا نجن بالکل سروٹر جائے گا جس سے گائی کا چینا موقوف ہر وجائے گا بکدساری و نیا نمیست و نا اُرو ہر وجائے گی ، اور لعبن پر کہتے ہیں کہ پیسارا نظام عالم جائی مبذب م کششن کی ریخیر میں مجروا ہموا ہے۔ رفعنا ہے ہتی کے تنا دسیار سے روز بروز برا برکھینے بھے آئے ہیں ، اس سے معلام ہرتا ہے کو ایک ون الیا بھی آئے گا کو ان کا مرجورہ تو از ان برفراز نہیں رہے گا ، اس وقت تنام کراست ایک و و سرے کے بالکل قریب ہر جائیں گے ، اور باہم تعما وم ہو کر باپٹی پاش ہر جائیں گے .

تعبین کا خال ہے کو اس فغائے می طویں کو ڈروں شار سے نیر رہے ہیں اب تک ان ہیں سے بہت کر کا ہمیں علم مرسکا ہے۔ سب علم ہرسکا ہے۔ بہت ممکن ہے کوکسی وقت ہماری بیز مین کسی شئے سیارے سے تکرا کرچرد چر مرجائے اور اس کی مام آبادی چیم زون میں ملیاسیٹ ہرجائے۔ اسپر والنبی)

برمال اس کے طبی اسباب کچریمی بول بھارامقصد صرف یہ تبلانا ہے کہ سائنسدان می ننائے عالم کومکن تسلیم کہتے بیں بھ معجن تو اس کے وقوع کی سرحذ کک بنچ بچے ہیں۔ لہذا حب ایسا برناعقالی ممکن ہے اور مخبرین صاد قبین ہے اس کے واقع بوسفے کی خردی ہے تو مجرا سے تسلیم کرنے میں کیا امرائع بوسکتا ہے۔ ؟

بعدا ز فنائے عالم كبير قبامت كا سمال روز حشرونشر كى كيفتيت من وريت كرنداونه عالم جب و نيا كرختم

کرکے فیاست فائم کرنا جا ہے گا توا سرافیل کو کو دسے گا کرنیں پرجا کرصور پیز کسی میں میں میں المقدس و مصور سبت بڑاا در نورانی ہے جب کا ایک سرا در دوشا فیں ہیں بنیا نیج جناب اسرافیل زمین پر متبام سبت المقدس تعلیہ روم کرصور بینو کمیں گے ۔ بہ حب اس سرے سے آواز برآمد ہوگی جوز بین کی طرف ہے تو اہل زمین کی ہلاکت ہاتھ ہی جرجائے گی ۔ اور حب اس طوف سے آواز برآمد ہوگی جوز بین کی طرف ہے تو اسمان والوں پرموت واقع ہرجائے گی ہو آسمان کی طرف ہے تو آسمان والوں پرموت واقع ہرجائے گی۔ اس کے بعدا سرافیل کو ارشا و تعدت ہوگا کہ تو ہمی مرجائے گا۔ اب نفح صور کے وقت نظام زمین و آسمان کی برمی دنظام میں مرجائے گا۔ اب نفح صور کے وقت نظام زمین و آسمان کی برمی دنظام میں مرجائے گا۔ اب نفح صور کے وقت نظام زمین و مشیق اسمان کی برمی دنظام میں مرجائے گا۔ اب نفح صور کے وقت نظام زمین و مشیق سے ۔ اس سے بہتر اس منظم سے میں مرجائے گا۔ اب نفح صور کے وقت نظام کو جات کا نظام زمین میں ہو ۔ اس سے بہتر اس منظم سے میں مرجائے گا۔ اب نفح صور کے دو جات سے بہتر اس منظم کو تعدی کا نظام زمین نہیں ہے ۔ اس سے بہتر اس منظم کے خواصف کا ذوبتہ ہی خاصف میں دھیا ہو دہت الواقعة ہو لیس لوقعت کا خوبتہ ہی خاصف میں دھیا ہو دہت الدومن و جہاہ و دومن و جہاں دو دہت الدومن و دومن و د

حب كرتمياست واقع برجائے يحب كے واقعة بونے بين كوئى صور شهيں دوہ، ليست كرنے والى رمجى ، سيت ا در لمبذكر فے والى رسمى احب وفت زمين السي بلائى جائے كى عبسياك بلائے بانے كائ ہے۔ اور بهاڑا ليسے ا كھاڑو سے عائيس كي مباكدا كمارُوت ما في الما والمولت الدوض ولمذالها و والحدجت الارص اغتالها وقال الانسان مالها يومن ذيحة ث اخبارها ومرة الزارال ي ع ١٢٨ مب زمين بڑے زورسے بلائی جائے اور زمین اپنے وغینے کال دے ۔اورانسان برکینے تکے کداسے ہرکیا گیاہے ؟ اس ون زمين اين خبري باين كروس كى ١٣) يوم تبدّل الدى ض غير الدوض والسّموات ومبوئم والله الواحد المقهاد ٥ (سورزه ابراجم بي ع ١٩) حس ون زين دوسري زمين سے بدل دى جائے گى -ادراسان ( ورسرے اسمانوں سے اورسب زروست و کیناخدا کے صفوریس کھڑے موں گے (۲) بیوم سوجب الاد حن والجيال وكانت الجيال كثيبا مهيلاه (سورة المزمل ي عس) وأس ون ك الم عن ون زمین ادر بها ژارزنے لگیں ادربیا ژربیت کے طبلے مرحائیں ( a) ا ذاالتها ما ففطوت وا ذاا لکو اکسید انتثوت واذاالبحاء فجرت واذاالقبوم بعثرت علمت نفسمات مت واخرت وسورزة الاففطاء بيعء عب كراعان معيط جائيس كاورحب كزار وكركزتر بزروجائي كاور حب كروريا سدكر مل جائيں محكے اور حب كر فبرس أكت عيث كروى جائيں كى داس و تسند ) سرلفس جان سے گاكدا س ف آگے كيا بي اور يحم كيا چورا ب اذالشمس كورت و اداالنجوم انكدرت وا داالجال سيتوت دسوم لا التكويوت ع ١١ حب كسورة كى دوشنى لبيث وى جائ كى اورجب كارول كى روشنى مِاتى رب كى اورجب كربيا ويلائ مائي ك م فا ذا برى البص و خسف الفنمود جمع الشمس

والقسب وسودة المقياسة فيع عن اتوحب أتكعين عنيصاجائين كى ادرما فدكوكمن لك عبائ كاورسورج ادريانه جم كروسة ما يُركد الغنادعة حاالقنا دعنه ومأا دلك ما القنادعه يوم يكون الناس كالمفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وسرة الفارع بياع مرام كمركم ال والا ( دافعه ) كياب وه كفر كفر افع والا دواقعه ؟ ا درتم كيا تجه كدوه كفر كفر اف والا دداقه ) ب كيا ؟ ده و ن ب حب ون أدمى اليسے موجائي گے . بيسے پھيلے موئے نينگے ۔ اور بياڑ اليے موجائيں گے ۔ جيسے وطنگي مونی اُون ۔ اور پر قيامت بالكل ناگياني لموريرا جانك واقع ببوگى جبياكرارشا و قدرست ہے۔ لا تا متيكمہ الا بغت بَدّر سوزة الا موات ب ع ١٦) ليني قيامت ا جا بك آجائے گی واس آست كي تغيير س معزيت رسول خداست مروى ہے فرما يا تيا مت اس طرح اچانک آجا سے کی کرکوئی تخف ابنے حوصل کی اصلاح کرر یا برگاا درکوئی ابنے مرتشیں کو یانی پلاریا برگا۔ اور کو نی ا بنی لویخی ازار میں درست کررہا مرگااورکوئی ترا زوکواو نجانجاکررہا برگا اتضیرصا نی وعنیرہ اس وقعت ارشا وقدرت مرگا لمن الملك البيوم - أج كن كى إوشاميت ب يكونى جواب ويف والاندموكا خود بى ارشاد فريات كا لله الواحد القهام - آئج فهاروجار مداكى معلنت ب ونهج البلاغه) اب حبب تك خداوندعا لم حاب كامير كينيت رہے گی۔ اور برسے بیتی کے عالم سی ٹری رہے گی۔ اور جب شیست ان وی دوبارہ زندہ کرنے سکے متعلق ہوگی تر چالیں دن کے باران رحمت کا زول برگا سے مردو کے متوق اجزا ، جمع موں گے . اور اب قدرت کا مارسے معدد میں دوبارہ آواز پیدا ہو کی حبب اس سرے آواز شکلے گی جرآ سمان کی طرف ہے تراسمان والی مخلوق زندہ ہر جائے گى ادر جب اس طرف سے آماز بلند موگى جزرين كى طرف ہے توزين والى مخلوق زند ، موجائے گى . آست مباركر وان الماعة اتينة لا دبيب فيها وان الله يبعث من في القبود كانفيرس صرت الم معفر مساوق علىبالسلام *سے مروى بنے كەلىك مزنىج*ناب رسول غداصلّ الله عليه وآله وسلّ نے جناب جربل سے فرمايا كرمجے و كھ، وُ خدا وندعالم بروز قباست نبدوں کوکس طرح اٹھائے گا (مقصد دوسرے اوگوں کو پینظر و کھلانا تھا ) جبرُمل مقبرُہ نبی ما عدہ میں سکے اوراکی ترکے اِس بنی کہا مداے موے اُنٹونیا بخالک تحض سے مٹی معالاتا ہوا تکلا ہو تا سے افسوس ا است الاكت كبدر إنفا حِناب جبزيل في است كلاميروري وافعل برجاؤ . اس كفي بعدا بك ادر تبرك إس بيني ادر فرما بإخدا كحاذن ست كلواس سے ايك توجوان سرسے مٹی حجالاتنا ہوا باسر نكلا، جوريكلات طريعه ريا نفعا -امنف ان لاالدالدّ الله وحدى لا ش يك لدوا شهدان محمّد إعبده و رسولدوا شهدان الماعة ایستداد دیب فیها وان الله ببعث حس فی القبود - برل نے کوتیاست کے دن اس طرح ارگ انفائ جائبن مك وتفنيرصاني بحوالة قرب الاسناد حميري م

يخرجون من الاجداث كاخور حراد منتشر سرة الترثيع م الگر قرون سيمتي ممارشة Presented by: https://Jafrilibrary.com

مرسے اون کل جرب کے جیسے میری ول تکری پایم ام و ان ولنولت الساعة نئی عظیم دیوم فروفها قدصل کل سرمنعتر عما اصفت و تضع کل خات حدیل حملها و تسری المتناس سکنوی و ما هدبسکنوی و ما هدبسکنوی و در منعتر عما ادفعت و تضع کل خات حدیل حملها و تسری المتناس سکنوی و ما هدبسکنوی و در و در و می مناب و در کن عذاب الله منت ید و سور توالحرج دیا ع می بیات کست تا مست کا ولول بست بر تری بیزید و می و در و و در و با یکرتی تنی . ادر سر و ای آس سے قافل بر مبلے گی میے وہ دروح با یکرتی تنی . ادر سر کا والی ابنا حل گرا و سے گی اور مر کوک کوئٹر کی مالت میں و کیورگ مالانکر و و متوالے نزیر س کے بکر فرا کا مذاب بری سمنت برگا و و جاء مت کل فضی صعبها ساکنی و شهید و صوری تا ع ۱۹۱۹ ادر برنس ، س شان سے آک کا کاریک فرانس معها ساکنی و شهید و سوری تا کا و مقبر گر تری با مدن ا فیدا الغیب فرحیها الیال .

الفاصيل قيامت براج الى المان رفعنا بياجيد على مشرب المركان ومرست بي وست مشرب آئيس كه و دارك كالمان رفعنا بياسي و المناطوم المناط

اس به کافتام باس امر کی مظا اخرت کی تفصیلات بی شرخص عفل و کم کی ارسائی کی دیجہ برد گار کی چیزی نه جاری دیمی بھالی ہوئی ہیں ۔ ادر نہی سخربرد شاہدہ میں آئی ہیں اس کے دہ مہیں ایجنے کی سیمسلوم برتی ہیں ادر معن ادگوں کے لئے ان کا مجھنا شکل ہوجا تا ہے۔ یہ بائکل ایسا ہے جبیا کہی بجے جوابھی اس کے بہیا۔ سے باہر نرآیا ہوکسی آلے وربعہ یہ کہا جائے کو اے بی توعفریں ایک ایسی دنیا میں آئے والاہے جان الا کھوں میل کی زمین ہے

مبراں باب دون کوڑکے منعلق اعتفت در منرت بینے ابر مبنر مدیداد مز نسریاتے ہیں کا حرمن کا ٹرکے باب لاصفاد في الحوض الدوض الدوض الموض المادي الموضوض المادي الموضوض ا

### ببیوال باب روض کوژ کاسپ ن

اندحتی وان عرضه مابین سن باراعتیده یه به کرده می بهدانی

ادر پوشىنى مىرى شغا عىت برا يان در كھے فدا اُسے ميرى شفاعست نفيب زكرے ۽

ب سرة مبارکه الکرز میں جر لفظ کو ژوارو ہے امناا عطینات الکوشو ، اسے رسول مہے تہیں کو ژعطا کیا ہے ، اس کی تفسیر میں متعدد الیں روایتیں موجود ہیں جن میں کو ژکی تفسیر تون کو ٹرسے کی گئی ہے ، فی لعبن روایتوں میں اس کی تفسیر کڑتے اولادسے معنی کی گئی ہے جو نکہ کفاراً س صفرت کو ایٹر ونسل بریدہ ، کہتے تھے مفدا و ندحالم نے ان کی تروید کرستے

مُوتُ فرایا ہم نے تہیں اولا وکثیر علاکی ہے۔ ابن عباس سے اس کی تغییر نیے کثیر کے ساتھ کی گئے ہے اور لعبن مفترین نے مبتوت اور لعبن نے قرآن اور لبھن نے شفاعت سے بھی اس کی تغییر کی ہے۔

فى المتيست ان تمام تعاسيري كوئى تعارض واختلات نيس سب ، جنائج ملآم طبرى نے اپنى تغسير مجب البيان ج ، بزيل نغير كوژيسب منتف تغييري ملحصے كے بعد لكتا ہے واللہ خط معتبدل للكل فيجب ان يجيدل على جميع ما ذكوم س

الاقوال فقد اعطاء الله سبحات الخيرالكشير ووعدة الخيرالكشير في الدخرة وجميع

ہے دہدا والحبب ہے رائے ان عام معنای پرمل کیا جائے بیچا مچر خدد اور عالم کے ان تصریف کو دیا ہیں خیر کریے تعام و بایا ''اخرت میں بھی خیرکشر علافرانے کا وعدو کیا ہے ادر درحقیقت بیسب اتوال نیرکشرنی الدارین والے مجلہ کی تفعیل ہیں ﷺ

اخلاف الفاظ وعبارات كے ساتف تنسير تي ابشارة المصطفرين جناب امام تحترباً قرطبيدالشلام مصنف كى احالي مين ابن عباس سے ، مناتب شہران آشرب مين مجاله علينة الاوليا معافظ الإنعيم اصغبها فى انس بن الك ست اور كامل الزبارة

مي بردايت مسى جناب الم مع بفرصادق عليه التلام مصنقول ب داس سلدين كناب مبالسيني منيه عليه الرحمت اور بثارة المصطف مي ابن عباس مع ددايت ب كرمب سورة الا اعطينك الكوثر نازل بري كونجاب اميرالمونين عليه السوم

نے عرمن کیا یارشول الشاباس نہر کی کچیوصف تو باین فرمائیں ہو اُں جنات نے فرمایا۔ یا علی کوڑا کیک نہرہے جرعرش اعظ کے نیچے عادی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیدر شہدے زیادہ میٹھا اورگھی سے زیادہ نرم ہے۔ ان کے کنکر زبرعبد یا قرت ادر مرجان ہیں۔ اس کا گھاس زعنزان ادرمٹی مشک اذفرہے۔ یہ فرماکر انخبات نے اپنا دستِ مبارک عبسن اب

امرالموئين عليه التلام كم ميلور ركعا اورفرايا ياعلى ابرنبر مريت اوزنها رك اوزنها مع ميلور كفك مي رجعلنا الله مسن هيتهم وشيعتهم وحشى نافى ذسوقه مرجعاتهم صلوات الله عليهم -

اليدد جوكر منبوع اورمعرك درميان اكب شرري) اورمنعا رجوكمين كااكب شبرب) ك درميانى فاصله ك دابرب. يه حوض خاص سروركائنات صلى الشرعليه و الدوستم كاسب - اور ايلة وصنعا وهوللنّبي وان فيه من الاباريق عدد نجوم السّمال وان السّاقي عليه يوم القبحت

معنرت الميرالمونين عليه السلام كسانى كوريوف كالثبات عدد وي المعنف علام في وي وايا المعنف علام في وي وايا المعنود الميرالمونين عليه السلام موسك يدائرت وليق كالمرت وليات الميرالونين عليه السلام موسك يدائرت وليات الميرالونين عليه المناس المن المنه عليه والموسك والميرا وايات المعناس الميرالونين عدد ووي وصاحب عد في المدني والانحرة وادنت صاحب حد فنى وحد احبك احبلي وحن ابغضال المنفض يديا على المن المحتمل وحن البغضال المنفض يديا على المن الميرالون وادنيا مي الميرالون وادنيا مي الميرالون وصاحب المنفض يديا على المن الميرالون وادنيا وادنيا وادنيا والمورون وادنيا والمناطق الميرالونيا والمناطق الميرالونيا والمناطق الميرالونيا والميرالونيا والميرا

نشر جد که دیشتی ولد بیظما ابدا - بوشخس قیاست کے بولناک مالات سے نجات جا بہا ہے اسبجا ہیے کرمیرے ولی سے دوستی رکے ادرمیرے وصی و فلیفر جناب ملی بن ابی طالب کی اتباع وپروی کرے کیؤکریں میرے مومن کے ساتی ہیں وہ اس سے اپنے و شمن کو کورد شائیں گے ادران ورمتوں کو اس سے میراب کیں گے بوشف اس سے نیس بی سے گا وہ جمیشے ہی پیار رہے گا اور کبی میراب نیس برگا اور جشف اس سے ایک مرتب بی لے گا مدة تلیف الملائے گا اور نہی بیراب نیس برگا اور جشف اس سے ایک مرتب بی لے گا مدة تلیف الملائے گا اور نہی بیرا سے مردی ہے الملائے گا اور نہیں بیرا استحال میں مدوق علی الحوض فیمن امرا د نا فلیا خد بقولمنا ولیعمل بعملنا فان کا اصح و مسول الله و معی عتوتی علی الحوض فیمن امرا د نا فلیا خد بقولمنا ولیعمل بعملنا فان کا اصل بیت نجیب ولذا شفاعت، ولا ھل مود تنا شفاعت فیتنا فسوا فی لقاد فا علی الحوض فان ان فدو د حند اعدان و نسب میں بتر لے

اس پراسمانی ستاروں کے برابر کوزے رسکھے پڑھئے ہیں بروز قیامت حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے ساتی ہمں گے۔ آن جناب اپنے شیعوں اور دوستوں کواس سے سیاب کریں گے اورا ہے وشمنوں کواس سے دور مٹنا بیس کے جوشمنی اس کے پانی کا ایک گھونٹ بھی بی لے گا اسے کبھی بیابی رد تھے گ امیرالهومنین عسلی بن ابی طالب پستی مست اولیائه ویدورعن اعدام دومن شرب عند شربةً لم یظما بعدها (دبداً

بیظما بعدها ابد الحدیث بین ون کزر پرس نا خدا کے ساتد ہوں گا درمیری عزت ہی دؤں مرسے ساتھ ہوگا درمیری عزت ہی دؤں مرسے ساتھ ہوگا ۔ پس وخض ہماری القات کا خواہ شمندہ داسے جا ہیں کہ ہمارے قول وفعل پھل کرے کیوئے ہرگھرہ کے پینے بین ہوتنے ہیں اجو بھاری کا طا آباع کرے گا وہ نمیب متصور ہوگا ، ہمارے گئا دہ جا اسے مبتوں کے لئے شفاعت اس سے دیس حوض پر ہم سے ملاقات کرنے کی کوشش کرد کیؤکر ہم دہاں سے اپنے دشمنوں کو دور میمائیں کے ادر اپنے مبتوں کو میراب کریں کے جوشمن اس کا ایک گھونٹ ہی کے السے مبعی بایں ندگے گا ۔

معتقن ملام نے این ہے کہ اور اسلام این اسلام ا

سحقاً لعب بن ل جدى ميني مي نے جناب رسول ضداصلى الشّعليو آلدوسلم كوفر يا تے بوے سنا وہ فرما رہے

بعناب رسول فداصلی الدعلید والدو تم فرات بین برسص مابرکی ایک جاهنت کومیر سے سائے گرفتار کر کے بائیں طرف سے جایا بائے گا جکدیں وض کوٹر پروجود مونگا وہ تندت پایں کیوج سے بیچ بابی آن کھے ہے کوشاں جوں گے اس وقت بین اپنے پودوگا دکو اوا ڈووں گا خلافالا! یہ تومیر سے صحابی ہیں مجھے جواب ویا جائے گا کیا تعین معوم نہیں بے کو انہوں نے تمہادے بعد کیا کیا احداث مجد مات بھیلائے تھے

وتال التبي ليختلجن قوم مارسياني دونى واناعلى الحوض فيوخن دجه مد دونى واناعلى الحوض فيوخن دجه مد دانت المثال فانادى يارتباسياني المستقال سلامت المستدرى مسالحد شوا بعدك .

تقدین قرم بینے بیلے وصل کور پرومجود موں گا۔ جوشنص و بال پنجے گا دو اس سے بیٹے گا۔ اور جربیئے گا میروہ برگز پایا

مزموگا - اس اشنا میں حوصل مرکجے وگ وارد بور گے جنیں میں بچانتا ہوں گا ۔ اوروہ مجھے بچانتے ہوں گے ۔ بھر کا یک ان ک

اور میرے درمیان بدہ حاکل ہوجائے گا و اٹا ان قال ، اس وقت میں کہوں گا کہ یہ توری ہوئے ہواس میں کبار میں کا کہوں گا کہ درمی اور بلاکت مواس شف کے لئے

جائے گا کہ قدیمی بنز نہیں کا انہوں نے تمبارے بعد کیا کیا عمل کئے ؟ تب میں کبوں گا کوری اور بلاکت مواس شف کے لئے

جس نے میرے بعد میرے وین میں قفیر وقید ل کیا ہواس منوں کی بخاری والے میں کئی روائیوں موجود بیں یعبن میں یا النا ویورکو ویں یعبن میں یا النا ویورکو ویں النا ویورکو ویں النا ویورکو ویل میں مواس میں یا اللہ یہ تورمیرے اصحاب ہیں۔ نہیت ال

الاندوی ما احد شوا بعد لے حائے بخادی ج معلم عود بی کیا تمیں طم نیں کو انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا اصالے و برعات بھیلائے ہو

اس طرح سلم من شرى فدى جا المن الوسط و من المنظر من بروه على منكه وسيو خد اناس من دو في فاتول كم مني المن المن المن المنظر من بروه على منكه وسيو خد اناس من دو في فاتول با دب منى وصن احتى فيعال اما شعر ت ما عملوا جعدك والله ما برحوا بعد ك برجعون على اعقابه على اعقابه هدر ميني بين حوض كوز رم وجود مول كا اكروكيور كرم من سي كون لوك مرس إس بني بين اس الناوي مير ساست من كول كول المركز إلى المنظم المناوي المنظم منين كوانول من كول كول المنظم المناوية الله الله الله الله الله الله المنظم منين كوانول من المناوية المنظم المناوية المناوية المنظم المناوية الم

المستندوالجماعت بلاتاويل وكايختلف فيدوقال القاضى حديث متوانز النقل دوا لا خلائنى من العقعا بنه - فلاصريك اعاديث وض مج ادر متواترين - انهين بهت سي معابد نفقل كيا ب- الهذا ان بر بلاتاويل ايان لانا فرض ب و

لمحرفکرید کا ان اما دیث سے داوران اسلامی کے بہت سے مزعور سقات کے تصریحار برکررہ جاتے ہیں اور کئی ایک جبل اما دیث سے وجل و فریب اور و منع و حبل کے پر دے چاک ہوجاتے ہیں۔ میسے اصحابی کا افرم جا چھم اقت، بت دید اور الصحاب کا کھی دعد ولی وغیرہ وغیرہ کیؤکر شغی رستول حب کئی سما بیقتیا جبتی ہیں تو بھر یہ موی نظر یک سب معابعادل ہیں اور سب کی اتباع موجب و نول جنت اور باعدث رشد و داست ہے ۔ کسی طرح میں درست اور قابل قبول نہیں ہوسکا ۔ کیو کھ نام ہرے کرج خوجہ تبی اور دا و گھ کردہ ہو۔ دہ دو مروں کوکس طرح دا و راست کی جائیت کرے خوجہ تبی اور دا و گھ کردہ ہو۔ دہ دو مروں کوکس طرح دا و راست کی جائیت کرے جنوب میں بینجا سکتا ہے۔ ع

آن نولشیتن گم است کرارمبری کسند ۽

ا اگرچهان احادیث میں ان جنبمیوں کی نشاندہی کردی گئی ہے کہ یہ دہی اصحاب ہوں ان اصحاب کی مزیدنشاندی کے جنبوں نے آس صنب کے بعددین اسلام میں اپنی دائے دقیاس سے نیزو تبتل کئے ہوں گئے۔ لبذا طالبائی تین حق آئیز سیرو تواریخ میں باسانی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابۂ رسول میں سے ایسے لوگ کون تنفے چنبوں نے اپنے احبتہا دات سے دین میں برعات واحداث بھیلائے ؟ اس مسلم میں تاریخ الحلفاء سیوطی کے باب اة ليات فلاب وفلال اورالفاروق سشبلي وغيره كتب سے كانى مدو مل سكتى ہے تام مزيد وضاحت كے لئے مماين روائیں ہی ان کی تشنیص کے اپنے پیش کئے ویتے ہیں جن سے معلوم ہوگاکہ یہ دس لوگ بی جنہوں نے رسول کے لعب تعلين بدني قرآن وعترت كے ساتھ راسلوك كيا تعااوران كى حرست وغر ست كاكھيمبى پاس ولحاظ نہيں كيا تھا جيٺ الله حق اليقين علامه شبر من رواست معفرت الوذر فيفاري رصوان التدعليدا يك طويل مديث مذكور بي من كالاحسل سيد كماً ن معنرت كي خدمت بين موض كوثر رمختلف لوگ دارد مون سكة ادراً ب ان سے برابريسي سوال كري سكة كم تم ف میرے بعد تعلین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ؟ منلف حفرات جو مختلف جواب دیں گے وہ یہ بوں گے ۔ کنذ بسنا الاكبرومنوقناء واحنطهد فاالاصغما وابتوذنا لافقد كذبناا لاحبرو حنزقناه وقلتلنا الاصغروقتلنا لا-كذبتا الاجبروعصيبنا لاوخذلنا الاصغر وخذلنالا م فقل اكرومشلايا-اوراس كي كوس كا دراس كى نافرانى كى ادر ثقل اصغركد دركيا-اس كا كوعفب كياراس سے جنگ كى اوراستے قتل كيا حكم رسول موگاران سب گروموں كومبتم ميں حبونك دور ميرشيبيان على كا ورووسوگا مان سے مبی سوال کیا جائے گا دوجواب میں ومن کری گے۔ انتبعث الد حصبر وصنعنا لا ووازدنا

اکیساں باب (شفاعسے اسے میں اعتقاد) جناب شیخ ارجو ملی ارائد فراتے ہیں کا شفاعت کے تعلق ہماراا عقادیہ ہے کہ دوہ بری ہے اور جوگی مرب ان وگوں کی ہی کے باب الاعتقاد فى الشفاعة قال الشيخ البوجعفر اعتقادنا فى الشفاعتراندلهن ارتضى

کالبانِ تمثیق کے لئے ان لوگوں کامعوم کرنا کچیشنکل نہیں جنہوں نے قرآن دعوّت کے ماتھ پرملوک کیا اور نہ بیموم کزاشنکل ہے کہ دوکس خرب سے تعلق رکھتے تھے پاکس خرب کے مپٹیرا تھے۔ و سیعلہ واالذیبی ظالمہ وا ای حنقلب مینقلہ ون ۔

## اكبسوال باب رشفاعت كاسبان

سلیادشفا مست پیرچنداُمددها بلِ غود بین ۔ | ق ل - انباتِ شفاعت < وم کون معنوات شفاعت کریںگے ۔ مسوم -کن دوگوں کی شفاعت کی جلئے گی - چہدا رم رشفاعت ربعبن عائدکردہ شہبات سکے جابات ۔

شفاعت كاشرى مفهوم اوراس كا اثبات دين بين را بهدادر بهداس المرى تغليل بين المراد المرد المراد المراد المراد

کرامتعبر نہیں ہے۔ اسلام نے شاعت کا پوتیس شرکا ہے ووال تعبر ان سے مداکا دے۔ اس سے مداکا Presented by: https://Jafrilibrary.com

دی و نہ جب کوندا وندعا کم ایند فرائے گا اورا نہوں نےصغیرہ یا کبیرہ گنا ہ کئے ہوں گے۔ باتی رہے وہ لوگ مبنوں نے اپنے گنا ہوں سے تو ہکرلی ہرگی قودہ متمایع شفاعت نہیں ہوں گے جناب رسو لِی خدا دبنه من اهل الكبائر والصغائر فامّا النّائبون من الدّنوب فغير محتاجين الى الشّفاعة، قال النّبيّ

مجبور ومقبور بونالازم نهي آتا اسلام نے يذهر يون كا ب كوكچو دوات مقدسرا يے بي جربروز قيا مست بارگا ۽ ايزدي میں صحح التقبیدہ گنبگاردں کی شفا عست دسفارش کرسکہ ان کو مذا ب خداو ندی سے نجابت دلائیں گے رنگر پیشفا عست خداو ندعالم كے اذبی سے مركی عبیاكرارتنا وقدرست سے روس والّذى بیشغع عندی الد با و فدركون سے وفداكے اول كے بغیر خاش کرے ؟ ایک اور متعام برارشا دسے۔ و لا دیشفعدی الدلسی ا دقعنی بر بزرگر، راس شخص کی شفاعست کریں تھے جس سے متعلق خدا جا ہے گا۔ اسی نبار پر بارے علا را علام نے اس ختیقت کی تصریحات فریا ئی میں کرشفاعت اذن خداس مركى بنام معق شيخ بها رادين عاملي اسپض رسالها عثقاوات الاماميد مي فريات يس شفاعة اصحاب الكب سُوما وى الله تعالى معام يراعته وي كرك إن كبيوكا الكاب كرف والول كي شفاعت إون الشرم كى جہاں کے شفاعت کے اثبات کا تعلّق ہے بیمئلہ تنام کا تیب فکر کے ساتھ قعلّق رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان متفق مليه بب كسى فرقد نساس مي اختلاف نهيل كياراً يات قرانيداد راحاد بيث متواتزه اس كفتروت برد لالت كرتى بين بكديرعفيده عزوريات ندمب إلى سيت بكرمزوريات دين اسلام ميس سے ب اوراس كى المهيت كا اندازه جناب رسول غداصلی الشرعلیه وآله وسلم کے اس ارشاد سے مجزبی ہوسکتا ہے ہو کتاب عیون اخبار الرصامین سبتاب المم مناعليه السّلام مندان كي أبراد سيمنقول كيكراً ل معزيّ في واياد من لعديدُ مسن بشفاعتی فلدا نألدالله شفاعتی ح شخص میری شفاعت برایان نهیں رکمتا خدااسے میری شفاعت نعیب نه كرك السيطرة المام عبغ صادق عليه السَّلام سه مروى مبت قرط إسن النكوشلاشة الشيا وفليس مسسن شيعتننا السعدائج والعساحئلة فى القدووالشفاعندرج شخص تمين ميزون كاانكادكرے دو بمارے شيون بي سينيس ك معراج ، تبري سوال وجواب اورشفاعت رخى اليقين كماب مصال وغيره ) لبذا اسل شفاعت ين توكوني اختلات نبين ب عجراس برايان ركهنا واحبب ولازم ب قال العلامة المجلسي ويجب ان توصن بشفاعة النبئ والامكهة ورساله اعتقاديه) جناب رسول ندام ادراً مُربِرَى كي شفاصت يرامان

اں اگراس سلامی کمچانتلات ہے تودواس کی شرعی حقیقت میں ہے کرا یا شفاعت نیکو کا روں کی زیا دتی ا درمات ادرگذ کا روں کے مغیرسٹیات سردومی ہوگی ، یا فقط زیادتی و رمات کے متعلق ہرگی ؛ چنا مخیلین و اسبیدادر Presented by: https://Jafrillbrary.com

متلی اللهٔ علیه و آلروستم ارشا و فراتے بیں کہ چرشخص میری شغاعت پر من لميومن بشفاعتى فلاانال المان نهير ركمتا خدااً مصميري شفاعت نعبيب زكرس نزوليا اللهشفاعتىوقال لاشفيسع ماحت باری ادر کامیابی کے لئے قربت بڑو کرکوئی شیعے نہیں ہے المجح صن الشّوبن والشّفاعة مغتزله مي سے فرقة وعيد بدا مرخوارج كا بينيال ب كشفاعت فقط زيادتى دربات كي سفتى موكى بكين باقى جموسلين كلاس براتفاق ہے كەشفاعىت رفع درمبات ادرعفوسىياست سردوكے متعلّق ہوگى ادريبى تى ہے جياسني مبناب محقق طوس عليه الرحمة تجريد مين فرمات بي والهحق صدى المثقافيهما يعنى تيب كرشفاعت دونون معنون رزمادتي تواب اوراسقاطِ عذاب<sub>ا</sub> کے اعتبار سے رجن ہے اوران دونر معنوں پر شفاعت کا اللاق میج ہے۔ جوصرات شفاعت کومرف بندئ درمات کی سفارش کے معنی میں مراد لیتے ہیں ان کے شبہات کے طرلقيم جابات تواس مبشك أخرمي وككفهائي كمديال مرف اس قدربان كروياكاني به كالرفقط ر فِي درجات كى سفارش كوسې شفاعت قرار د يا جائے تواس سے مطلب رعكس موجائے گا . بعني بجائے اس كے كرمنا ب رسول ضاصل التُدعليدة المروسل جارست شفيع قرار بائي الله عمان كتشفيع بن جائي سكے ركيونكر سم عبيث ان سك ورجا سن كى لمبذى اورأن بريمات البير سے زول كى دُعانيں كرتے رہتے ہيں جن كائميں عكم بھي ويا كياہے۔ جاايتها السنديين احنوا صلّواحليدوسكّموا تسيلما وترآن كم إمالة كمديرام البابت فلطب لبذا اننا فيست كاكرشفا مست كا مُقطِ مِعنى رفع درمِات مِونَا فلطب و وبوالنفسود ـ شفاعت بمطلقه كي نبوت پر كمبرت آيات قرآنيه واما ديث مصوميه ولالت كرتى بي ان كاايك شمريال مېش کیاجا تا ہے۔ ارتنامِ تدرتِ ہے۔ من فالذی پشفع عندہ الا جا ند خبر کون الیا ہے جبلااس کی اجاز سن کے اس کے پاس اکسی کی سفارش کرسے (بیس ماتبوح ۱) ولا دیشفعون الا لیس او تفنی راس تفس کے سوا جىست خدا راضى مركسى كى سفارش نهيى كرت رب س انبيادع م انزارشا وفريا اسب- ما من شفيع الدمن بعد ا ذخم - اس كے سامنے كوئى كسى كاسفارشى نہيں مرسكا محراس كى إجازت كے بعدوالي سورويونس ع ١٦) ان آایت مبارکرسے روز روش کی طرح و اضح و آشکا رہے کہ کچید ذوات مقدسہ صرورسفا رش کریں سے مگر برسفارش فداوندعا لم كان ك بعدم كى اورىي الل فق كاعتيده بدراى طرح فلاق عالم ارتنا وفرا اب عسلى ان يبعث ك دبك مقاما محمود ا دبيس بن اسرائيل ع و) ولسوف يعطيك دبك فننو على (سوره والسنط من عم) اسے رسول اعتقریب تهیں تمہارا پردد گارمتعام محمود بیزمانز فرمائے گا اور اتنا دسے گاکتم رامنی ہرجاؤ کے ا اس آسیت مبارکہ محصّعتی تقرسیب تمام منترین عامرونما صرکا اتفاق ہے کریاں حضرت کی شفاعت سے

شفاعت انبیار اور ان کے اوصیاکری گے اور خالص اہل ایان میں سے کچوالیسے موسی ہجی ہوں گے جور سبیر ومعنر الیسے اکثیرالتعاد م قبیر س کی تعداد کے برا رگنهگاروں کی شفاعت کرنیکے کم سے کشفاعت للانبياً،والاوصيا،وفى المومنين من يشفع مثل رسعة ومضروانل المؤمنين من يشفع لثلثين الف

بارے میں ازل مُرنی ہے راور رک متام محمدد سے مقام شفاعت کری ماد ہے۔ تنسير فرات بن اباسم كوني من معزت صادق عليه السلام كيسسوم سنسيجاب رساتعاب مقام مودلي لوبت صلى الترمليه وآلو سلم الله المراب المولي مديث مردى بيت مل ملامه يب كآن جناب نے فرما یا چو کر خلآق عالم نے مجھ سے متفام محمر و کا وعدہ فرما یا ہے وہ اسے صرور گیراکیسے گا بینا منج قیاست کے و ن جب وہ تام لوگوں کو تم کے کا تومیرے اپنے ایک منبرنصب کیا جائے گا جس کے ایک ہزار درج موں گے۔ یں اس کے آخرى درجرر چراه ما ذن كاراس وقت جرئل مرسے إن أكرا الحدمرس إنتوس وے كا الد كھے كا الحراج المرا بيرو مقام محمدد ہے حس کا پرورد گارعالم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت ہیں جناب ملی سے کہوں گا۔ یا علی! تم اور چڑھو پنانچروہ منر رچڑھیں گے اور مجرے ایک درج تیجے مبٹے مائیں گے تب میں لواد الحدان کے اِنترین دے دوں گا۔ برمرے پاس رصوان مبت کی تبیاں کے کا ارمیرے وال کرکے کے گا۔ افکا یہ وہ مقام مود ہے جس کا مدود كارفے قرے وصور كيا ہے۔ ميں بركنياں كے كونكى كے حوالد كردوں كا . اى طرح مالك ( دارد غرج نم ) حب تم كى تجنيان ميرس سأمن ميش كرس كابين بركنجا ومجاعى كے توالدكردوں كاربي اس وقت جنت وجنم ميرى وعلى كى اسس سے زیادہ اطاعت گذار موں گی بعبنی کوئی فرما نبردار ولہن اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور بیسے مطلب ارشا دِ ابردی الفياني جهند كل كعام عنيد كالبيني والمتفرعي أم ددنون بركافرو مركش كوجتم مي جونك دوا اسس وقت ميں ائٹر كرخداد ندعالم كى تعرفت و توصيف بيان كروں كائ اسى طرح تغيير قمى مين جناب ماعدسے رواسيت سے كدكسى فيصنرت صادق آل محد عليرالسلام كى فدرست بيس

عومن کیا کرتیاست کے دن جناب پنیداسلام کی شفاعت کی طرح ہمگی ہ آپ نے زیا کرحب وگ بدید کی کثرت سے نمایے مضطرب در پرنشاں ہو جائیں گئے تو تنگ ہو کرحناب ادم علیدالسلام کی خدست میں بغرض شفاعت حاضر موں گئے دو ایسے دو ایسے ترک ادائی کا عذر میٹی کر سے مغدرت طلب کریں گئے بھران کی ہوایت کے مطابق جنا ب فوج علیدالسلام کی خدمت میں حاضر موں گئے۔ دہ بھی اینے ترک ادائی کی وجرے معذرت خابی کریں گئے۔ اسی طرح ہرسابق نی ان کو خدمت میں حاضر موں گئے۔ دہ بھی اینے ترک ادائی کی وجرے معذرت خابی کریں گئے۔ اسی طرح ہرسابق نی ان کو

ا پنے بعد مالے نبی کی فدمت میں سمبے کا رحیٰ کر عبنا ب میلی کی فدمت میں بنبی گے دہ ان کو مر کارختی مرتب میں اللہ علیہ دالہ وسلم کی فدمت میں ماصر پر سنے کامشورہ دیں گئے۔ جا بخد جراگ ان کی فدمت میں سفارٹش کی درخواست Presented by: https://Jafrilibrary.com

كرنے دالامومن بحى تيں ہزارانسانوں كى شفاعت كرے گاردين والثفاعة لايكون لاهل الشك میں شک اور شرک و کفراور انکار کرنے والوں کی شفاعت نیس والشرك وكالاهل الكفرو الحجو ېولى بېرمون گذگارا بل توميدكى بوكى . بليكون للذنبين ص اهل التوحيد

بیش کریں گئے تو آنجناتِ ان کے ممراہ جنن کے دردازۂ باب الرحمٰیٰ مک نشریف لائیں گے اورد ہاں بارگا ہِ رتِ العزّ سند مِن سجه ریز مرمائی گے. اس وقت ارشادرتِ العرّبت برگار ادفع دا مساك وا شفع تعشفع و ا سسّل تعطى ركے مبيب إسرائفادُ ادر شفاعت كرد تمهاري شفاعت مقبول إا در جوكدِ ما نكاب ما مكر تمهيم عطاكيا مائ كا» الم عليه السلام لف فرايا يطلب مية قول نعادندي عسلى إن بيعثك دمك مقاما محمود اكاركذا في الشفا للّفا مني عياص في اصبح السيم المع مصر) سابقه باين خنيسة زحمان سيحباب رسول فداصلي الشعليه وآلم کون حعزات شفاعت کریں گے ؟ وسقر كاشنين أمتت عكرشفيع امم برناتو واضح وعياں موريكالبذا اس منعب طبل كےسب سے پہلے اور طرے بنی دار اور مخیار تو آن حفر شک بی بن ان کے بعد حضرات اَ مُرطابر بِلْسِيم السّلام ادراًن كے بعدشهدا ، وعلا ددين اورخالص مومنين كرام كامرتبرے جينامنجراس سلسله مي متعدّداً يات وروايات موجود بين تالث مجارالانوار كا كنيزالفوا يُدكوا حكى ا مرمزة الانوارومشكواة الاسرار البحكم تقدير تغسير بريان كے تام سے مشہور

ارشاه ربّ العباد ب لا يعلكون الشفاعة الاصن اتخذ عند الرّحلن عهداً ( بيُّ س م بيرع ٩ ) ان كو شفاعت کا کوئی افتدبار نز بڑگا سوائے اس تھف کے حب کا کوئی عبد خدائے رحمٰن کے باس ہور اس آسیت مبارکہ کی تغسیر می وارو براي كاس مراد سركار محدواً ل محديد التلام بي - اللا خطر توتفير صافى وبريان وغيرو) ے اوغیرہ کتب میں اس ضمون کی کمبڑت روایات حضات اَمُرابل سبت ملیم السلام سے مردی ہے کہ ا خوا کان يوم القيمة وجمع الله الاولين والدخرين ولا ناحساب شيعتنا فما كان بينهم وبين إىثَّاد سُلناانتُكان يهب لتا فهولهم وما كان لادميني سُلنا اللهُ ان يعوَّ منهم مبدله فيهسو لهدوماً كان لهنا فهولهدر ييني حب تياست كا دن بوگااورخداد ند تالم تمام أدلين وآخري كوجمع فرياست گا تردہ عارے شیعوں کے حساب و کتاب کا بمیں سرلی نبائے گانیں عارے شیعرں کے سوگنا و حقوق اللہ کے شعلی ہوں گھے ان کے متعلق ہم خداد ندکر میں سے سوال کریں گے کہ تھارے لئے وہ ان کومعاف فرمادے اور حوگنا ہ حقوق النّاس کے متعلّق ہوں گے ۔ان کے بارے میں ہم بارگا ہ رت رحیم ہیں وصل کریں گئے کرلوگوں کو ان کا عوض عطا فرمائے اور حوکنا ہ مجاریے حقوق میں کوتا ہی کے تعلق ہوں گئے بیم نوداننیں میان کردیں گئے میطلب ہے ایت میارکدان البیناا یا جہد شعہ

ان علینا حسا مبهه کالینی تاری بی طرف ان کی ازگشت سے راور تم پری ان کا صاب سے " را ایسی احادیث کی مزيد د مناست اس محبث کے اخير مي کی جائے گی ا تفسير تمی وغيرو مي منباب امام محتربا قراد رامام معبفرصادت عليه الشلام مصروى ب فرايوا مله لنشفعن في المذنبين من شيعتناحتى مقول اعدا مناا دا وا ولك فها لنا من شافعين ولاصديق حديد زولوان لذاكو توفنكون من المؤمنين . مجرا بم اين كنبيًا رُمير كى اس تعدر شفاعست كريں گے كريمارے وشمن حب اس مالت كامشا بددكريں گے توكيد المطيس كے إے بارا آج كوئى مشغن اورخيرخواه ووست نهبس ب- الساكاش اگرمين ايك إرونيا مي تعبي و يا مائت تومم عي مومن بن مائيس - كأب خصال شیخ صدیق رومیں جاب رسول فعداصتی الله علیرد آلروستم سے متعول ہے فرمایا ثلاثمة بیشفعوں الی الله عزّوجل فيشفعون الانبياء شمالعلماء شم السنهداء ين كروه باركاه اللي س شفاعت كريك، اور ان كى شفاعت تبول مرگى ـ انبيار علا ماورشېدا ركاب مل الشرائع ميں جناب صادق آل محمر عليه السّلام سے مردى سے افاكان يوم التيامة يؤتى بعالم وعابدفا ذااقيها عندالله يعال للعابد المضالي الجنتة وبقال للعالما قمروا شفع للتناس الذبب ادبتهديا دبك المحن ركر بدزمح لترجب عابدوعالم باركاه ا بزدی میں مامز کنے جائیں گے توعا بدکو حکم ہوگا کر توجیت میں داخل ہوجاؤ ا درعا لم کوارشا د ہوگا تم ان لوگوں کی شفاعت کر و حن کی اینے علم دادب سے ترسین کی تھی۔ اسی طرح خالص مرمنین کی شفاعت کے متعلق بھی تعبیل رواتیں منن رسالہ مي ورج بي مرويربان الث بمالانواري جناب رسول فعاصلي الدُعليه والإسلم مروى ب. فروي لا تتخفوا مثيعة على عليه السّلام فان الوجل منهم ليشفع بعد دربيعد و معنى رشيعيان على كوخير ومجبر كيوں كدان ميں سے ایک ایک شمض تعبيله رمعبر ومعنر كی تعدا د سے برا بر گفتهگاروں كی شفاحت كرے گا۔اسی طرح ملا نكم كرام كاشفاعت كرامين قرآن ومديث سي فابت ب رارشاد قدرت ب وكعدمن ملك، في السهوات لا تغنى شفاعتهم شيئاً الوص بعدان بيا ذن الله لمن بيشاء و برضى

کے فالص اتباع لینی شیعیا ہی رکھنے الفع می ملا روشیاں بنائج علار طرحی علے الرح تفسیر محمد البان می فراتے

مِين - دي (الشفاعة) ثابت مند ناللقبي و كاصحاب المنتجبين والائمة من اهل بيت الطاهوين و المنقاعة عند اللقاعدين و في الله تعالى بشفاعة هم كثيرا من الخاطئين - بين وارت زويك شفاعت باب رسم ل فعامان كاصحاب الفاادرا مربئين باسفاك ملئ ابت ب وارت زويك شفاعت بناب رسم ل فعامان كاصحاب الفاادرا مربئين باسفاك ملئ ابت ب اورت ورائد مناهم ان كي وجب ببت سك كذكارول كوات مناهم المرت بخات عطافه ماسك في المشفاعة و نهد مولان الله في المشفاعة و نهد الدولة نبياه والدوسيا والشهدا والعلماد والمهومنون - سماك ان بزرگوارول كم من كوفعاا زن على فرائد في المناه اورترمنين - فرائد في المناه اورترمنين - فرائد كادركن شفاعت نبيل كرسكا (الدوه (اذن إفته) بريس وانبياده المناه اورترمنين -

د دفتنا الله منفاعت بدنى الدفيا والاخوة .

المجرار قرآن كى آيات وأثرا بل سبع ميم السلام كى من مركى ؟

الرايات اور تحقيق طارا علام كى تعقيات . \_ حداث المحادي بالمحادي بالمحادي بالمحادي بالمحادي بالمحادي بالمحتوى بالمحادي بالمحتوى بالمحادي بالمحتوى بالمحادي بالمحتوى بالمحادي بالمحتوى بالمحتو

پینے امرے متعلق ارشادرت العزب ولا بیشفعوی الدلمین ارتصلی شفاعت کرنے والے فاعت نیس کے دیں شفاعت کرنے والے منافعت نیس کے دیں شفاعت نیس کے دیں شفاعت نیس کے دیں کے فام رتفیر بران معافی تی دفیرو)

مضالیندکرے گاہ رتفیر بران معافی تی دفیرو)

اسی طرح ایک ادر متعام برارشاد فرمانی ہے۔ موصند کی تنفع المشفاعة الدمین اندن کے الدہ الدہ حدید،

اسى طرح ايك اور مقام برارشاوفر ما ماسيد يو صند كا تنفع الشفاعة الاصن اندن لمه السوحد المن عند ما من لم السوحد ا وما ضى لمد قدو كا " ( " من ما ع ١٥) اس ( تيامت والي) ون شفاعت فائده نهيس و س كل مگراس كرم ك لف فعدا اون و س كاوراس كري گراس كرم اليكا .

لپر معلوم ہوا کر شفاعت اسی کی ہر گی حب کا ند سب پسندید و مخدا ہو گالعینی اس کے عقائد میرم وورست ہوں گے۔ لہذا کفار دمشرکین اور خوارج و نصاب اور و گرمعاندین وین کی شفاعت کا سوال سی بیدا نہیں ہوتا کیونکران کا ند سیجی اپنیتیدہ December by https:// Latellibrary.com

اور دوسرے امر کے بارے میں وہ ارشا و نبری کا فی ہے جو کہ کتاب مجار الانوار ،خصال اور امالی سشینے صدوق وغیرہ كتب من تذكررب فرايا. أن شفاعتي لا هل الكبائر من امتى فا ما المحسنون فعاعليهم مسن سبيل ميرى شفاعت ميرى أست كان لوكول تحف مين بوك إن كبيره ك تركب مول كادرج نيكوكاري - وه ب نیاز میں ۔ اگر حد لغظِ اُمّتی " بیں ٹری وسعست ہے لیکن موحب ، الاحاد مین بینتہ تعیصنا بعضا « عبب سالقِ امركولموظ رکها مبائے کر شفاعت فقط انہی کی ہوگی یمن کا مذہب لیندیدہ ہوگا تومطلب وا منع ہو مباتا ہے کرگند گارمومنین کی شفات موگی ـ وم**یرالمقصو دراسی طرح کتاب دخنائل الشیعه شیخ صد** و نی علیه الرحمته میں حصرت صاو نی علیرالسّلام سعے مردی إرفرا إا ذاكان معوم القيامة نشفع في المدنب من شيعتنا ما المحسنون فقد عُا همالله امینی حب قیامت کاروزموگا تویم اپنے گنهگارشیوں کی شفاعت کریں گے اور جونیک ہوں گے انہیں تو خدانے نمات دے ہی دی ہے۔" بنارة الصطفي مي مناب رسُولِ فعاصلى النُدعلية آلهِ وتلم ت مردى ب رفرايا اه دعة الماله عدمتفيع بعده الفيامة المكرم لذديتي القاضي لهمحوائجهم والساعي في امور، هم والمحب لهم بقلب، و لسا ن میں چارشخصوں کی بردز قیاست مزدر شفاعت کروں گا۔ایک دہننمی جومیری فرتب کی عزّت و تو قیر کرے دو سرا وہ جومیری ذرّین کی مامات گوری کے تعبیراوہ جوان کی مطلب براری میں مبتروجید کرسے بیچ نفا وہ جو ول وز مان سے ان کے ساتھ مجتن کرہے ، (بیرمدیب صواعق محرقد ابن محرکی ص<del>نع ک</del>ے طبع مدید میں مذکور ہے) مخنی مذرہے کہ علما سے اعلام فے ایسی عمومی اما دیشے مصداق تنام سا دات کرام کوقرار دیا ہے مصرف اُسُا ہل بیت کے ساتھ منتس نہیں کیا - اپندا جو مومنین کرام عام سنحی تکریم سادات عظام کے ساتھ بیس سلوک کریں گے دہ صرور شفاعت نبوتی کے متحق قرار پائیں گے نتر مرحب وبعندها تتبي الاشيام ان احاديث سے يعي ستفاد ہرتا ہے كر بولوگ وَرّسين رسّول كرّ عليهن واؤين بينجائيں گے . آن مصرت ان کی سرگوشفاعت نہیں فرمائیں گے پیٹائنچ ثالث بِمارالانوار میں حبّاب امام جیفرص وق علیہ التّلام سے مبلسائر مندان کے آبا ڈامدا و طاہری کے مبنا ب رسالت ماہ کی بیعد بیٹ مروی ہے فرایا ۔ اخد ا قهت الهنَّام تشفعت في اهل الكبارُ وصن احتى ميشفعني اللَّه فيهمدا لله كالمتشفعت فيدس اخدی دس میتی معین سب میں مقام محمد میں کھڑا ہوں گا تواست کے امل کیا رکے لئے شفاعست کروں گا۔اور خدا میری شفاعت کوقبول همی فرائے گا گرفدا کی قسم میں اُس تخص کی سرکز شفاعت نہیں کردں گا بھی سنے بیری ورتیت کو ا ذينت پينيانُ مِرگَى " ولنعد ما قبل ٥٠ شفاعة حبدي يوم الحساب انرجوامة فتتلت حسينا

پیمتیقت بھی الکل دانغیہ ہے کوشمنان اہل سٹ کی گزشنا مت نہیں مرگی سیالنجری الیقین شریس صرت Presented by: https://Jairilibrary.com صادن عليه السلام معموى بو فرايا - ان اللهومن ديشفع لحميمه الاان يكون ناصبيًّا وان مناصبيًّا لوث فاصبيًّا لوشفع لمده كل بني مون البين عوسل وملك متفي ب ما شفعوا - ليني مون البين خالص دوستون كي شفاعت كرب مح المراكز يون المراكز تامين كم لئه الفرعن تعامني مرسل ادر مك مقرب مل كرهي شفاعت كري توجب بي ان كي شفاعت قبول نرم كي و منافعت قبول نرم كي و منافعت قبول نرم كي و منافعت المراكز و منافعت قبول نرم كي و منافعت المراكز و منافعت قبول نرم كي و منافعت المراكز و منافعت ال

واضح رہے کراحادیث میں جربہ وار دہے مبیاکر ابھی اُورِ بیان ہومیکا ہے کہ آٹر منورى وضاحت ابل بية البينة يون كي شفاعت كرير كاور دي بزرگوارشيون كيصاب كآب كے متوتی موں گے۔اس سے فساق و فجارا در زبانی تمع خرج كرنے والوں كوخوش نہيں ہم نا چاہيے كيونكران سب ا ما دسین میں لفظ شبعه « دارد ہے لہٰذا حرشیعہ ہوگا اُسی کی شفاعت ہوگی ۔ استِلا باغمدام بیہ کشیعہ کو ن اورکیے ہوگے بي ؟ ان سوال كاجواب بعي آشرا بل سبت عليهم السّلام سيمعلّوم كرنا جا بينيه . بيناسخيراس مسلم بي اصول كافي وغيره كسّب معتبره میں کمبڑت روایاتِ معتبرہ شیعیان ایل سیت کے اوصافِ حمیدہ وخصاً بل سنودہ کے بارے میں موجود میں ۔ سب کا فکر توموهب طوالت ہے۔ اس منے نظرِ اختصار فعظ ووتین حدیثیں میٹن کی جاتی ہیں بیشیخ صدوق علیہ الرحمۃ کمآب صفات الشیعہ میں رواست ابن ابی بحران حناب اما مرمونی کا نام علیہ السلام سے رواست کرتے ہیں آپ نے فرمایا مشیع تنا الذہب يقيمون الصّلولة ويؤتون المزكوة ويجبّون البيت الحرام ويصومون شهر رمصنان ويوالون اعل البيت ويتمبرون من إعدامُهم والمن بمارك شيده مين جونازين قام كرت مين زكوٰة اداكرتے ميں. ع بيت الله كرتے ميں اه رمضان كے روزے ركھتے ميں . اور مم الى سبت سے توالى كرتے ميں اور عادے و شمنوں سے تبرّا اختیار کرنے ہیں و مدسیف مبہت طویل ہے ہم نے بقد د ضرورت اس کا ایک د مختر صدّنقل کیا ہے ، لیں معلّوم مواکر شیعیانِ الی سبت میں کم از کم داجباتِ شرعیہ کی بجاآ دری ادر محرمات مشرعیہ سے امتناب کا ملکہ م صالد توموجود ہونا چاہیے جولوگ اس معیار پرلوپٹ نہیں از تے۔ آکر طاہرین نے ان سے اپنی بزادی ظاہر فرطائی ہے جنامخ أصول كاني بين جناب المام محد با قرعليه السّلام مصروى ب وفياص كان الله مطبعًا فهولنا ولى وصن كان لله عا حيًّا فنحن مندب إ در جولوك الله كفرما نرواري وه بمارك ووست بي . اور عوكم كفلة الله سجازا کے نا فرمان میں عمران سے بیزار میں رنیز فرمایا لا متنال و کا بیتنا الا مبالوی ع و العبدل - ہاری وُلابت ماصل برس نهي مكني گرمومان شرعير سيخ اورعل صائع بجالا في سينرجناب با قرالعدم فرمات بين - ا هماشيغننا من قابعنا ولم يخالفناو من إذ اخفنا خاف وإذ المنا امن فاولتُك شَيعتنا وماس بني بحار سے شیعہ بس وہی ہیں جو ہما ری متالبت کرتے ہیں اور مفالفت نہیں کرتے اور جب ہم خوت زوہ ہوں تروہ بعی خا گفت موتے ہیں اور حب ہم امن والینان سے ہوں کروہ بھی امن سے ہوتے ہیں بہی ہیں عبارے شیعہ۔

یمی وجرب کور بات کے ارکاب کی کوئی تبخص عمداً اسکام شرعیہ کی تخالفت بر کرلیۃ ہوجاتا ہے اور واجبات کی کہا اوری ا ور عرات کے ارکاب کی کوئی بروانہیں کرتا ہے تواس کا نام شیعیان علی علیہ السّلام کی فہرست سے خارج ہوجاتا ہے واس کے ارکاب کی کوئی بروانہیں کرتا ہے تواس کا نام شیعیان علی علیہ السّلام ہے وہائی جو ماہو ہاتا ہے وہائی خواس کی سالام سے مردی ہے ۔ فرطیا ، لا تعنالی شفاعت نامین استخص بعصلا فقہ یہ بی تو موسل سے میں گا ۔ اس کو ہماری شفاعت نعیب و بروگ و ایس کی جان بات صلی اللہ علیہ والدوس ہے ۔ ورمائل الشید و فیرہ ما شفاعت نعیب و بروگ و ایس کی جان سے مردی ہے ۔ رومائل الشید و فیرہ ما کو ایس کو ہماری سے برنیا ہی ہی ہوئی ہے ۔ شفاعت نیس ہوجی کا اور درہوگی اور درہوگی ۔ لیس کو برب کار سی بوجی کا میں جوجی کا میں بوجی کا ہم ہوب کار ہی ہوئی ۔ خواہ ملال کو حوام اور حوام کو ملال کو ایس کی معنی گا ہوں کے ارتکاب سے نم مین ایمان می ساب ہوجاتی ہی دوم خصاری جائیں ۔ میں مارد ہے کہ معنی گا ہوں کے ارتکاب سے نم مین ایمان می ساب ہوجاتی ہیں وہ خصاری کا اس معصیت کاری سے دولت ایمان رمینا جائیں۔ ۔ کو ایس معصیت کاری سے دولت ایمان رمینا جائیں۔

لهايستانف بعدالتون دالمعفوة يجب موى تربك اب تواس كسب سابة كناه معاف برماتي برابوس کوچا ہے کمنفرت کے بعد آنیدہ کے مصاحل کرے نیز حباب امام محد با فرعلیدالتلام سے موی ہے فرما یا اگر شب بیرود "اركيك بيركني أومي كى زاوراه والى سوارى كم موجائ ارتلاش بسيار كے بعدود اُسے دستياب موجائے نوجس قدر وہ شخص

عقاب اخروی سا قط ہوما تا ہے۔اسی بنا پر مبناب معنعت علّام نے فرما یا ہے کہ ائب آدمی ممّاج شفاعت منیں ہے ليكن باين مهيمارا ناقص خيال بيب كركسي تخف كانواه ووحس تدريجي بحن ومومن اورتائب اورستغفر كبوں يزېو . خدا و ندعب الم كحاففقل وتكزم اورحباب سيدالمرسلين وآمرطا بري صلوات التذعلبيم احمعين كى شفاعت كے بغيراس كاحبنت ميں داخل وَا

مشکل ہے اور نہیں تو کم از کم انی بلندی ورجانت کے لئے تواسے ان کی شُفاعست بہرصال ورکارہے ،اس امر کی مزیرو صاحبت چىنبوس باب ميں كى جائے گى المارى توبد داستنفاركيا ہے ؟ ع معصیت راننده می آیدزاشنعنار با

حتیقیت بریپ کرمام لوگوں کی توبردانشغفارخودممتاج توبرہے۔ واستشغف دانلہ حسبا قلیت و ذفتشیا جسنبر و كومدشفاعة النبى وعترتب الطّاهرة في الدنيا والدخويج

بهركسعيت توبداس وقت موحب بخششش كذابان اور باعدث رضك رحمان شرائط قبوليت توبركا اجالي باين ہوتی ہے عب کرانے مقررہ شرائط کے ساتھ علی میں لائی مبائے بہاں تغييل شرائط وكركرف كي كنجائش نهين البند معبن الميم شرائط كى طرحت اشاره كياجا "اب يتمام شرائط تعبوليت كربركالب لباب ا و الرور يركة المدر الزمر به كان عن المنافعة المنافعة

 دوئے۔ یک آیندہ ان گنہ ہوں کے ذکرنے کاع م بالجزم کرے۔ سه هر و ريك كذشته كنابون كي لما في هي كرب. باي طورك اگروه كناه حقوق خداوندي كيشعل بي جيس رك صوم وصلوة دغيره تران كى تفاكرے رادراگر حقوق الناس سے تعلق بي عبيے جيرى ادر لوگوں نيظلم وستىم ادران كى نعيب وعيب جرنى وغيره تومقون ماليكواداكرے ياان سے بنثوائے اور و گيرخي تخيوں كي ان سے معافی مانگے راگرايا نركيا گيا تو ده توب في المتينت

تربرنز يركى اللهمة وفقنا للتوبة فبل الموت وللعمل قبل الفوت -شفا عصبے بارے میں جید شکو کے شبہات دران کے حوا با سفا عصبے بارے میں جید شکو کے شبہات دران کے حوا با گنبگاروں کے وفع عذاب وغفاب کے معنوں میں اسے درست نہیں تھجتے وہ اپنے نظریہ پرجنید شبعات میش کا کرتے ہیں ان كايك شبروغنل بدادر باتى شبات معض آيات قرأنيك ميم معنى دفعموم ك يتحصف بريمني بي -

یہ ہے کوجس طرح کسی عادل وصادق اوشا و کے لئے وعدہ کی مخالفت تبیج ہے۔ اسی طرح وعید و تبدید یہ ہے کو جس طرح کسی عادل وصادق اوشنا و کے لئے وعدہ کی کالفت بہتے ہے۔ اسی طرح وسمید و سہدید بہالاعقالی شنب بہالاعقالی شنب كيا ب ابذا اگرده بورا مذكرت توبدا مراقعينيا قييج اور أس كي شان خداه ندى كميمنا في ب راسي طرح جو نكداس مفطيل مركز ف دالوں كوعذاب مبتم كى وعيدو نبديد فرمانى ب لبذااس كالإراكز المجى اس برلازم ب لبذاعقاب كے معاف كرف كى مغاش كزاد موم ك بوكراك بني معصوم كى شان عصمت كمنانى ك-

یہ ہے کہ بیشبہ ارعنکبوٹ سے مجی زیادہ مکزورہے اور یہ وعدہ اور وعید میں فرق نے کرسف اور

اس شبه کا جواب ان کے درمیان جونایاں امتیازے اس کو نہمنے کی وج سے پیدا ہوا ہے۔ در منقلائے روز گارجانتے ہیں اورصاحبان اقتدار کا کروارشا ہر عاول ہے کرحس طرح وعدو کی مخالفت تبیح ہوتی ہے اس کے برمکس وعید کی خلات درزی ممدوح ہوتی ہے شلا اگر کوئی حاکم کسی اتحت کوکسی بُرے کام کے کرنے پر یاکسی اسچے کام کے م

کسنے رہندیدووعبدکرے۔ اورحب وہ شخص اس عکم کی خلات ورزی کر مبٹھے تو اگر ماکم خود مجود یاکسی کی سفارش کرنے سسے اسے اس کا جرم معامت کردے اور منزانہ دے تواس کا یفعل بقینیا عقلائے روز گار کی نُظر میں قابل مدح وستائش محجا جاتا ہے۔ ادراسے اس کی رحم ولی اور مبدہ فوازی برعمول کیا جاتا ہے رمشا پر ومعبی شاہدہے کہ عبب حکام ونیا کسی شخص سے

ناراص برمهائيں توجس طرح اس مجرم كى عاجزى وانكسارى سے استصمعات كرديتے ہيں .اسى طرح كىبن او قائن مقربين بارگاه كى سفارسش سے بعى تقصيرى معاف بوجاتى بين بي معدم مواكشفاعت بايمعنى خدا وندعالم كيعفود وركذرك ف كانام ب يص كاخداتها ك فيمين مكم وياب - الاف عفوا واصفحوا يغضوالله لكمد - مجرس كومعات

كردد . ندانهيں معامن كردے كا . خدا تعالى نے البينے لوگوں كى مدح و ثنا فرمانى ہے جوعفسركو بي جاتے ہيں اور فورس كو

معانی وے وستے ہیں بینا کے فرا اے والکاظمین الغیظ مالعا فین عن النا م واللہ بیب المحسنین فداکے خالص نبدے وہ برتے ہیں جو غفتہ کو پی جانے ہیں اور وگوں کو معات کردیتے ہیں اور خدا دوست رکھتا ہے ان مداکے خالص نبدے وہ برتے ہیں اور لیا ومقترل کو مایت کی جاتی ہے ۔ وان تعفوا حدوا غوب للتقتولی اگر تم قاتل کو معامت کردو تو بیا ترتوئی و پر بیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ع ورعفو لذتے است کردراتھام نمیست

توجوخلاق عيم جمين عفوه ورگذر كامكم وتيا ہے اگروہ خوداسي امركا نظا برہ قربائے توبيا مرقبيح كين فضل كا ؟ ١ ف هذا الدّاختلات -

الم الركوئي حاكم من عن كوكسى البيمام كرف يوكسى انعام دفي كا وحدد كرب اوربيركام المجام ديني برده مقررهانه م خرد من قواس كا يفعل ليقذ عقلام كى نظروں ميں خروم محباجا تا ہے ۔علاوہ بريں وعدة وجيد كے درمان ايک فرق يرجي ہے كرد عده ميں لوگوں كا حق ضعا پر موتا ہے اور جس كى اوائيكى كر خدا ہرگر ترك بنيں كر قائم وحيد و تمديد ميں خدا كا حق بندوں پر ہوتا ہے جس كے متعلق اسے لينے يا معام كرف كا حق حاصل ہے ۔ اس سے دعد و وعد کا بائمی فرق سركر در پر واضع و اشكار ہوجا تا ہے البتہ اگريشفاعت حقوق الناس كے متعلق ہے توقدرت اپنی بارگاہ سے ان كے حقوق كے عوص كى ادائيكى كا انتظام كرسكتى ہے۔ اس طرح كسي كے حقوق كے مغیاع كا بھی اغراف ميں رہنا۔

ووسرك بعن شبهات فررت ب مال ظالمين من حديد ولا شفيع بيطاع عن المارشاء ووسرك بعن شبهات فررت ب من حديد ولا شفيع بيطاع عن المالون كون نير كام المالية الم

 جومكرم كمزى جيد تواصب وخوارج ادرفالي وفيرسم اوربي مبع بي الآيات كاتفاضات رورة سالبة كيات (حواثبات الشفاعت بوقات من الدان كيات (حواثبات الشفاعت بدا بومات ما جوثنان قرآن ك فلات مهدول و الشفاعت بدا بومات من عند عند الم المناه لوجدد افيدا ختلاف المثيرا -

ووسرا بواب باصواب استغفرلذنبك ويتاننوه بين بوكرده باشكار واستغفرلذنبك وللسؤمنين والمورة مناورة واستغفرلذنبك وللسؤمنين والمومنة مناحت المراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمنتفضرة والمنتفرة والمنتفضرة والمنتفضرة والمنتفضرة والمنتفرة والمنتفضرة والمنتفرة والمنتف

اس ایت مبارکه سے بعبارة النص دامنے واشکا ہوتا ہے کہ ال صغرت گذشگارانِ اُسّنت کی نخشش طلب کرتے ہیں ادر اس کا خاطر خرا ہ متیج بھی برآ مدہوتا ہے۔ اس النے تسلیم کرنا پڑسے گا کہ ذکورہ بالا کیاست سے کھا رومشر کسی اور ان سکے اشابا ہ داشال ہی مُراد ہیں رنگہ بگاڑومئین ۔ دہموالم طلوب ۔

و بخبرالصادق صلى الله عليروسلم وقد جاد من الا ثادالتى بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الاخورة لمذنبى المؤمنين وإجمع السلف الصّالج وصن بعدهم من اهل السنّة عليها ومنعم الخوادج وبعض المعتزل منها وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في المنادواحتجوا بعول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبقول تعالى ما للظلمين من حميم ولا تشفيع يطاع وهذه الايات في الكفارواما تاويلهم احاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فياطل والفاظ الاحاديث في الكتاب ووفير وصويحة في بطلان مذهبهم واخراج من استوجب المناد

خلامة مطلب يركر جناب تامنى عياص ف كها بي بركرا بل سنت وجاعت كاندسب برب كشفاعت عقلاً

بالب النيخ اعتقاد فافي الوعد الوعيد التيخ اعتقاد فافي الوعد الدوعيد الشيخ اعتقاد فافي الموعد الله على الميوال باب فدا تعالى كوروره ادروعيد الله الشيخ اعتقاد فافي الموعد الله على الميوال المين الميوال المين الميوال المين ا

جاز اور صریح آیات اور فخرصا و قلیدالم المی خبر کے مطابق شرفا واجب ہے۔ بروز قیاست گنبگار مونین کی شفاعت کی صحت کے شغل اس قدر مکبڑت آفار وا خبار وارو ہوئے ہیں یو فجوجی طور پر حد آواز کک بہنچ جانے ہیں ۔ اور اہاستت کے سلف صالح اور ان کے بعد والے طبقات نے اس کی صحت پر ابجاع کیا ہے۔ اور نوج آیات قرآنے جیسے مقتفیلیہ انے اس کا انکار کیا ہے۔ اور اپنے نظریر پر گنبگاروں کے بعیث میں صفّر ب برنے پر بعض آیات قرآنے جیسے یہ کران کوشفاعت کرنے والوں کوشفاعت کچوفائد ورے گی ۔ سے نستک کیا ہے ہو کہ فلط ہے ۔ کرونکہ میا آئیل کیا رکے یہ کران کوشفاعت کرنے والوں کوشفاعت کی جریہ اولی کے دیرزیا دی ٹی والی ہے اولی بالل ہے اور اپنی اما و سے کرد کرکٹ بسلم دغیرہ ہیں وارونٹ واما ویٹ کے الفاظ ان کے نظریکو بالعراصت باطل کر دہے ہیں۔ نیز انہی اما و سیف کیونکٹ بھی میا ہو تھی اس کے دو جا ان انظر مزار مجات کر جرنے سے باہر نکا اے جا ہیں گے ۔ ان ماق سے یہ جی ثابت ہے کرکٹ گارسلان ہو سمتی جرنے ہو گار کو را ان انتخار مزار مجات کر جرنے سے باہر نکا اے جا ہیں گے ۔ ان ماق سے یہ جی ثابت ہے کرکٹ گارسلان ہو سمتی جرنے ہو کہ وہ با ان خر مزار مجات کر جرنے سے باہر نکا اے جا ہیں گے ۔ ان ماق سے کلاحہ والان ختصا د ۔

# بأنيسوال بإب رعده ادر وعيدخداوند في تقعقيده

 ہدد ویقینا اپنا و عدد لوراک گا ادر میں کو اس کے برا جمال کے عوض عذاب د حقاب کی دھید و تهدید فرمائی ہے تو اس کے شفق اس کو لور ا پردا اختیار ہے آگا کہ عذاب میں مبلاکرے تو بداس کا عدل ہے ادر آگا کے معاف کر دہے تو بداس کا فضل دکوم ہے تمہا را پردد گا را ہے بندوں پر برگر خلا نہیں کر نا ارتباد قدرت ہے کہ خداد ندعا کہ شرک کر نیالوں کو برگرد معاف نہیں کر تھا لیکن اس کے علادہ دکھر گل و جے میا ہے گا شفا کر اس کا

بالخیاران عدد بنعد له وان عفی عند فبفضله و مارتبك بظلام للعبید و قال عنرو جلّ ان الله لا بغضرات یشه ك بدویغنسر ما دون د لك لمن تشآه والله اعدم

ادرعفدودرگدرک بارس می از آرا و فرا ، ب عاعباه ی الذین اسرخوا علی انفهم لا تقنطوا صن دحمة ادفله ای الله یغفوالد نوب جبیعاً اسمیر دو بدو مبروم بول کا و کرک اپنی نفسر از فرای به به الله کی رحمت سے ناائید نهر کو کو دو تمام گا و معاف کردیا ہے ۔ نیز فرای ب و میکفو عنبه دسیسا تنهم دفتہ افعالان کے گا و معاف کردیا ہے ۔ حسلی مبکدان یکفو عنکو نسیسا تنکم (التحریم) وزی ب کرندا تم بارس گا و معاف کردیا ہے ۔ والذین احمنوا و عملوا العالحات لیکفون عنه دسیسا تنهم و لنجز منبه سالدی کافوا یعملون - دعکبرت)

الشربارالانوارس بوادماس برتی جاب الم مجفرهاوی علیداتسام اوردوا بینی آباد اصداوطا بری کے سلسله سندست جناب رسول فراست روایت کرتے بین کراپ نے فرایا - صدی وعدید الله علی عمل خواسا فهو صنعبولد و مدی اوعد یا علی عمل عقابًا فهو فید بالخیاد - (کنا فی تفسیرالیسیالامی) می شمض سست

باهم الاعتقاد بندول كى كتابت اعمال كم تقلق اعتفاد بندول كى كتابت اعمال كم تقلق اعتفاد على الشيخ رم اعتقاد من عبد الدولم صلكان يه كربرنبر مدى من عبد الدولم صلكان يه كربرنبر مدى من عبد الدولم صلكان تمري م اس كرسب اعمال كر تحسير كرت رشة بين ...

خداد ندعالم نے کسی علی فیر رکبی اجرو تواب کا دمدہ کیا ہے وہ اُسے صرور کوراکرے گا ادر ہے اس نے کسی علی بدبر عقاب کرنے کی تبدید فرائی ہے اس میں اسے اختیار ہے چاہے تو عقاب کرے ادر جا ہے تواسے معاف کردے۔ فنی شہر کہ تا اور اس کے ملادہ سے جاہے اس کے گناہ معاف کردتیا ہے ۔ یہ بلاتو ہونے دالوں کے متعلق ہے۔ در ذکو ہر کے نے سے بالا تفاق تنام گناہ معاف ہوجاتے ہیں وہ گناہ خواہ کسی نوعیت کے جوں۔ رسٹری بخرید) ہے اوا وعد الستراد انجز وعد کا ۔ وان اوعد العنین ارفالعفوما نع

سیسوال باب بنوں کے مرائے مالے کے خطافے کے متعلیٰ عید کا بیا سیسوال باب بنوں کے مرائے مالے کے خطافی کے متعلیٰ عید کا بیات

ملاً مكر كم ومجود مرون اوران كى عبادت كاقسام كابيان ادران كى عبادت كانتات والميت بيان ادران كى عنقت والميت بيان اكرف ادراس معدين و مردين كائرار ورفلاسفى تلويلات مليل كانتاق الميدين و مردين كائرار ورفلاسفى تلويلات مليل كانتاق الميديد

اگرکوئی شخص کی کرف کاصرف ا ماده بی کرف تواس کے مراعال بی ایک نی کی کام و است کا مراعال بی ایک نی کا بی لاے تو اس کے ملائے کا بی لاے تو اس کے ساتے دس نیکیاں مکھودی مباتی ہیں دگراس کے بھکس اجب کو فی شخص کمی بدیاری کا امادہ کرتا ہے تو صب کک دہ اسے کر د کے نامذاعال ہیں کی نیسی مکھا جا تا بھرارت کا ب جرم کے بعد مبی است مات گھنٹوں کے مبات دی جاتی ہے ۔ پس اگراس معت کے مذراندر مات گھنٹوں کے مبات دی جاتی ہے ۔ پس اگراس معت کے مذراندر مات گھنٹوں کے مبات دی جاتی ہے ۔ پس اگراس معت کے مذراندر مات گھنٹوں کے مبات دی جاتی ہے ۔ پس اگراس معت کے مذراندر مات گھنٹوں کے مبات دی جاتی ہے ۔ پس اگراس معت کے مذراندر میں کردکر سے تو مبر بھی برائی درج منیں کی جاتی یا رہا گی ایس اس منایس اور شوعی ا

جبيع اعمالدومن هم بجسنة كتب لدهنة وان عملها كتب له عشر حنات فان هم دبينة لم يكتب عليحتى يعملها وان عملها اجل سبع ساعات فائ تاب قبلها لم يكتب عليدوان لم يتب كتب عليه سيئة واحدة والملكان

فداکے دہ کم بندے ہیں جکسی قرار وصل ہیں اس سے سبقت نہیں کرتے بکر وہ مہیشہ فداکے کم سے عمل کرتے ہیں جب کے فرتر جوکام لگا دیا گیا ہے وہ اس کی انجام وہی میں مرجب ارشا وِ قرآئی لاجب نتر و کام نہیں کرتا و ھے ہامہ ہد یعمد لون ۔ اور برا براس کے مکم کی کھیل میں شغول رہتے ہیں مفعا وندعال نے ان کے ورجوکام لگائے ہیں یہ تو کوئی سلان کہ بندیں سکنا کہ فعدا وندعالم نوع المارووا عاضت کا محتاج کوئی سلان کہ بندیں سکنا کہ فعدا وندعالم فوال کا خیال ہے لہذا ما نتا بڑے گا کہ معین مصالے وطکی بنا پراس نے ان کی عبا وست ان اکمور کی استان و مشال کا خیال ہے لہذا ما نتا بڑے گا کہ معین کہ بسکتا کہ فعدا و ندعالم نے کتا ہت انحال اس منظور سے وزیر کا انجام دہی قرادوی ہے ۔ بنا بریں کوئی جو العقید و مسلمان یہ نہیں کہ بسکتا کہ فعدا و ندعالم نے کتا ہت انحال اس منظور شور کے وقت کے وقت لگائی ہے کہ اس طرح اپنے ندوں کے اعمال کی اطلاع عاصل کرے کر تغیراس طریقے کے اسے ان اعمال کی اطلاع میں مارو ہو۔ و حدو دیکل شی حدیدہ

لايعزب عن علمه متفال ذمية في الدرمن وكاني السماء

دهوعليم بذات الصدور

حِين فعاكا بيار شاووا مب الاعتقاد برغون احترب اليد صن حبل الورميد ولفد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به ننسه عالم الغيب والشهادة

ندكوره إلا باين كے بيش نظرير فتيقت تسيم كرنا في آن جه كرفدا كے مكيم نے اپنى صوا بديد كے مطابق بعن

لا يخنيٰ على الله منهم خافية

اس کیتیلی موج اس تم کاتصر رقائم کیا جاسکتا ہے ؟ مرانا کاتبین کے تقرر کا وقت اوران کا کام

يكتبان على العبد كلّ شيحتي يكتبان توبر مذكرم يستب مرف ايك كذه ورج كاجا تاب يدوونون فرشق بندم كا فعن ضبط تحريب الا تنصي منى كالده والكديس النغخ في الرمادوقال\ىلله و ات عليكم لحافظين كرامًا كا تبين ميونك بي ارت توده استعي لكه ليتية بي خداوند عالم ارشاد فريا كا كي تفيق تم ركوم فرشتے بطور ما فظ مقرر بي جرتمارے اعمال كر تفقة يعلمون ما تغعلون ومرّ اميرالمونينً بي اورج كيونم كرت يووه اب جانت يمي بي ايك وفعر معرست برحبل وهوسيكلم يفضول الكلاهر امرالمونير على السلام اكم الميتحض كے إس سے گذرے جولغواور فقال لدياهذاا لرجل انك تملى علىملكيك كتأبا الى رَبِّكَ فتكلَّم فعنول بانیں کرما تھا اُنجاب نے اس سے فرط یا استخف اِ تواپنے ملائكم كى بيعبادت قراردى ب كرحب بعبى كوئى مرديا عورت سن المرغ كرمينج عبائ نواس كے پاس دو فرشتے بيج و تياہيے ادروه أى كے بربر ول ونعل كوخوا واتجا بريائرا منط تحريبي لاتے بين اور فرشتوں كے اس كروه كو قرآني اصطلاع بين

روایت اندان می مناه مناه می می مناه می می مناه می می مناه می می می می می می می می می

محافظ فرشتول سے ایک ایسا نام مکھوار ہے جوتیرے پڑوگار بمايعنيك ودعمالا يعتيبك وقالعلى الرّحل المسلم كرسامن بين بوف والاب اس كف تواليي بابي كروبترك مضمغيطلب بي اورجرب فائدو باتين بي ان سے يرمزكر يكتب محسئا مادام ساكت ًا بعرفرما ياابك ملان اس وتت يحك برارنيك مكفاجا تاب عب فاذا تكلمكتب امامحستًا يك ككلام نهيس كرنا فا ل عب وه سلود كلام شروع كردتيا ب تو اومسيساً وموضع الملكين واینے کلام کے اعتبار سے انکو کا رکھنا جا تا ہے یا برکار۔ ان مسن ابن'ادم الـنوقـوان دونوں فرشتوں کے رہنے کی عجمہ سنای والی دونوں ٹرمایں ہیں ائیں صاحب اليمين يكتب طرف والافرشة نيكيال ادربائيل طرف والافرشة رائيال تكعقاب الحسنات وصاحب الشمال كأما كاتبين مراعمال كوخباس ل مداا در آمريدى كى خدمت ين شي كرتيين والعافرين اس کے اعمال کواس کیفیت سے جمن رسالی ندکورہے میسے سے لے کرشام کک فکھتے ہیں اورشام کے وقت وفترا عال كوجناب رسول خداصتي الشرعليه وآله وسلم كى خدست بين ميش كرت بير . اور لعداز ال يك بعد و كيست لمام آمر طابري كى خدمت ميں سے جاتے ہيں اورسب كے اخري معزت الم مرا فركے حضر ميں حا صركرتے ہيں امام زماد یکی امد بدی کے دونوں دفتروں کو ملاحظ فرماتے ہیں امدا بینے نام لیماؤں کے صحیفہ گناہ کو دیکیوکران کے المفاستغفار كرت بير . اورجوخطائين فابلِ اصلاح بول ان كى اصلاح فرمات بير - انبى سركاركا اسبنے نام تميراؤں كے نام بروزان ے - ا دلامتنی صحیفتر سیناتک مفلنکی صحیفت قابلة للاصلاح حب تمهارا معیفه الاهرے إس آئے توجا جیے کودہ قابلِ اصلاح ہو۔ ایسا دی کمجرعز اغلاط ہونے کی وجہسے نا قابلِ اصلاح ہم) اس سے بعید نا مرُا عمال کونے کر بارگاہِ تعدرت میں میٹی کرنے کی غرض سے اُسمان پر علیے جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب اُسیت مب دکہ قلاعملوا فسيرى الله عملكموم سولرالمؤمنون (ب ع٢ سور لا توجه) كارييني تم بارجل كقطاؤر تمبارس اعمال كوخدا ويمدر إب ادراس كارسوا معى ديمدر إب ادر كجدخالص مُوشين ليني آنه لماسري مى وكيدرسيدي اس ك ببدرات وال فرشت أجات بي جبح صادت كك ده اعمال شب علق بي - اول مبع صادق کے دقت جاروں فرشتوں کامبارک اِجّاع ہوتا ہے۔ راست والے فرشتے ما رہے ہوتے ہیں اور ون والے آرہے ہوتے ہیں جربندؤمومن نمازمین کواول وقت پرا داکرتا ہے۔ اس کوشب وروز والے دونوں فرشة تكم اليتي بي الخيار أو مدرت بدر اقد العسلوة لدلوك الشمس الى غست الليل و قران النجران قوان الفجركان مشهودًا (سودة بني اسواسُل ع م) سورج مُرطف

ون وا سے فرفتے بندہ کے ون والے اعمال اور رات کے فرشتے اعمال شب منتے یں۔

يكتب التبيئات وملكاالنهباس يكتبان عمل العبدنى النهارو ملكاالتيل يكتبان على العبد

في الليل.

ہے کر د ظبرعصر یا دات کی تا دیکی بچیا جائے تک دمنزب دعشا) نما زقائم کرد۔ نیزجینے کی نما زیپھو کیونکہ نا زجیجے وقت دا گرحاحز بوتے ہیں۔اور بر دات دالے فرشتے بھی بُرِت ورسابق نا مراہے اعمال کو اَں حضرت کی خدمت ہیں مِشْ كرستے بي -

للا تحميصالح ما زندرا فی قدس سره مشرح اُصول کا فی میں ومن اعمال والی احا دیث کی شرح کوتے ہوئے تکھتے ہیں ۔ ظاهرا حاديث هذاالباب ان اعمال كل حتعرض على رسول الله صلّى الله عليه و المعفصلة فى كل يوم وهذا نخمل وجهين احدهماان تعد من عليه اعمال البوم والليلة معًا وقت العبيح ويشعرب هذاالخبروثانيهمااد تعرض اعدالى الليل فى الصباح واعدال النهاس فى الساء لانهما وقتان لرفع الدعمال ومشعوب خبرعبدالله من الزيات عن الرضا عليبالام اشرح أصول برشف میش موتے ہیں۔ اب رہا برامرکہ ایشب وروز کے اعمال حرف ایک باربوفت مبع پیش پرتے میں رمبسیا کر اسس روايت سے ظاہرہے۔ یا دوبار پیش ہوتے ہیں ، بایں طور ریک شام سے صبح سے وفت اورون کے شام کے وقت جیسا کھ عبدالله بن زیات کی رماست سے ظاہرہے کیوکریسی رفع اعمال کے دووقت ہیں ۔ یہ دونوں انتمال ہیں ببرکھیے پیلسلیم

مباركدانسان كے آخرى لحات حيات كاب برابرمارى وسارى رئبام الله خديد العزميز العزميز الحكيدم اس كتابت اعمال مسيطيقي اسرار و تقرر کرا ما کاتبین ورکتابت عال کے بعض سرار ورکوز کابیان ارکز کا عرز ای خابی مان مکیم کرے جی نے پیلسدمبار کرمباری کمیا ہے۔ گر ہاری مذکورہ بالا ا حا دیث مبارکرسے بھی تعجن اسرار کا مرابع بل جا ؟ ہے کواس سدار کے اجراء کا ایک راز تربیہ کوئن وا مام کوامت سے اعمال سے آگاہ کیا مباسکے داگرجے وہ توجہ فرمائیں تراس سدر کے بنریمی براہ ماست طالات معرم کرسکتے ہیں) اس کا درسرارا زجومبن آیا ت دروایات سے ظاہر جونا ہے وه برب كرروز قباست بوتض هي جنت ياجيتم لامتن قراريات كالداس كايرا سخفان ملي رؤس الاشها واس كمامس 'نامرُ اعمال کی روشنی ہیں جومعصوم فرشتوں کالکھا ہوا ہے۔ واصلح واشکا رکیا جائے گا تاکہ کرٹی شخص خدائے تعالیٰ

اگرا ما کاتب کو منطق کمی تم کی ہے جارعایت یا کسی پرظلم وزیادتی کا خیال فاسد ذکر سکے ۔ ارشا و تعدرت ہوگا ۔ اقتوا سے تا بات کمنی منبضت البیوم حسیدیا ۔ اے انسان اپنے نامدا عال کو پربعد گرج تو تو دواہنے صاب و کتاب کے سائے کا فی مبالیت کی اس صدیث کا بی مبالیت کی اس صدیث کا بیان کرویتا ہی کا فی ہے ہے صاحب تصنیر صافی نے استجابی طری سے نقل کیا ہے ۔ استجاب سے بیم سوال کیا گیا نشاکہ مب فعداوند عالم تا مرفا ہری و با طبی اُمور کو خود جاتیا ہے تو بعبراس نے یہ فرشتے کمیوں مقرر فریائے ہیں ؟

انجنا ہے منے جواب میں ارشاد فریا یا کہ اللہ سجانے نے ان فرشتوں سے بی ضورت کی ہے اور ان کو ابنی معلوق پرگارہ قرار ویا ہے تا کہ نبدے پیغال کرکے کہ اللہ تعالیٰ کے طلام مان کے ساتھ ہیں ۔ اطاعت خعدا ، پا نبدی سے بجا لائیں اور معصیت سے دیا ہے تا کہ نبدے پیغال کرکے کہ اللہ تعالیٰ کے طلام مان کے ساتھ ہیں ۔ اطاعت خعدا ، پا نبدی سے بجا لائیں اور معصیت سے دیک میں اور اور کی میں و کیستے ہیں۔ اور اکثر فیدے اور وی میں کو شتوں کی مرجودگی یا و کرکے کرک جاتے میں اور متاس کے بیا ہوئی ورکھتے ہیں۔ اور اکثر فیدے اور وی میں دیا ہے ہیں و کرسے ہیں و کیستے ہیں۔ ویکھتے ہیں۔ اور اکثر فیدے اور وی دیکھتے ہیں۔ ورکھیتے ہیں ورکھیتے ہیں۔

جاليين برسك بعد گرانی كاشريد بونا استار اور بان كاجا بيا الار بان با با بيا الارت الارت الارت الارت الارت الارت المحرال كاشريد بونا المحرال الارت المحرال الم

مالت من بسنوراعمال معالى ما لحركالكها جا نا اوركنا مول كاندكها ما نا اى تعدد دا نعدة الله لا تخصوها ، منعقد داما ديث سن ظايرة بي كرمب انسان بمار فرجا تا ب توفداوند عالم ينكيان مكن دا له وشتن كومكره ينام اعمال صالى بينده ميرى تيد مي گرفتار ب اس كدده تمام اعمال صالى بينور

سنطف رہر جو بیصت وسلامتی کے وقت مجالاتا تھا ۔اور جب کک یہ تندرست نہوجائے اس کی کوئی ہائی زمکھور اس صفرون کی مجترت مطابات اکھول کانی مجارالانوارج ہم وغیرومیں موجود ہیں بینائی ام حجفر صادنی علیہ السّلام سے مردی ہے۔ فرایا کہ جب طاکمہ بارگاہ رہ العزیت میں جاتے ہیں۔ تو ارشاد جو تاہے کومیے بندہ کے متعلق کیا تک مردی ہو۔ فرایش حوت ارشاد موت اہے میں ۔اس وقت ارشاد موت ہو۔ فرایشتے عوض کرتے ہیں ۔ فقط اس کا شکو ، وشکایت ہی معرض تحریب الاسے میں ۔اس وقت ارشاد میں بہرتا ہے کہ اگر میں اپنے نبدے کو قدید میں مبتلاکو وں اور بھراسے شکو ہو شکایت سے بھی دوک دوں تو اس مجمی مول دوں تو اس میں سے اپنی دول دوں تو اس میں سے اپنی دول کہ دور بیا رہے اس کے اعمال صالح اسی طسرت میں سے اپنی نبدے رہ دور بیا رہے اس کے اعمال صالح اسی طسرت کی مالت میں ملکھتے تھے۔ اور جس وقت ہیں میں اسے قیدسے رہا نہروں تم اس کی محمدت کی مالت میں ملکھتے تھے۔ اور جس وقت تک میں اسے قیدسے رہا نہروں تم اس کی محمدت کی مالت میں ملکھتے تھے۔ اور جس وقت تک میں اسے قیدسے رہا نہروں تم اس کی

اسى طرح دوسرى روايت بين جناب امام موئى الظهم السلام سے مروى ہے فرط 1 ذاا صوض الهو هست اوحى الله عن حبى دوختى الله عندى منا دام فى حبى دوختا قى ندنبًا و دوختى الى صاحب الشهال كانتكتب على عبدى منا دام فى حبى دوختا قى ندنبًا و دوختى الى صاحب اليه يمين ان اكتب لعبدى ما كنت تكتب لد فى صحته من الحسنا دت " لينى حب سبنده مومن بهار سرحا تا ہے تو فعداد ندها لم بائي طوت والے فرشتے كو كل و تيا ہے كرب كسر ابنده ميرى قيد ميں مبتلا سے اس كاكوئى گاؤ تكور اور وائيں طوت والے فرشتے كو وحى فرما ناہے كرتو برستوراس كى دوئيكياں تكمقاره ، جواس كى صحت كى حالت ميں تكفتا مقارة ، جواس كى صحت كى حالت ميں تكفتا مقاع ع

### اس محمت به كون نرجائ الصفدا!

ایک نیک وس نیکیال درسات گفتے تاک کی کے تعلیم جانے کا بیان ان است جو بیارمتن رسالا میں فرکور ہے کہ خواس کا رسالت کی بیارمتن رسالا میں فرکور ہے کہ خواس کا رہے تام کیا ہے کہ نیکی کرنے ہے تیل فقط اس کا ادادہ کرنے ہے ہے تاریک کا رہے تام کیا ہے کہ نیکی کرنے ہے تیل فقط اس کا ادادہ کرنے ہے بعد ایک کی دس تعلیم عاتی ہے۔ اور کرنے کے بعد ایک کی دس تعلیم عاتی ہیں۔ اور برائی بجالانے کے بعد بھی سات گفتے تک نہیں تھی جاتی ،اگر اس اثناء میں گنزگار تو مرک نے توفیدائی کے ایک کی ایک برائی درج کی جاتی ہے۔ (ثالث بجارالافوار طلاحظہ میر) وغیرہ جاتے ہے۔ اس کا حقیق ہوتا کی جاتے ہوتا کی جاتے ہوتا کے حقیق ہوتا کی جاتے ہو

ماب لاغتقاد في العدل چومبیوا**ں باب** رعدل *ند*اوندی کے متعلق اعتقادا قال الشيخ ا بوجعفو ﴿ انَّ اللَّهُ معزت شيخ الوجفر عليه الرائة فرمات مي كر خداد زعالم في عميل تنبارك تعامونا بالعدل وعاملنا عدل دانصاف كرف كاحكره يا ب ادروه خود بارك سائحه و ٠ بماهو فوقدوهوالتفضّل وذلك عدوسلوك كرا اب جوعدل سيمي شرهك يحب كالام أفاف ل

# چونببوال باب، خدادندعالم کے عدل کے عقل عقیدہ

مدل كے نغوى معنى بين وضع الشئى في عجلب يعنى بر عدل کے لغوی اصطلاحی عنیٰ کی وضاحت شے کواس کے محل ومقام پر رکھنا۔ اور اس کے بالمقابل كلم كے معنی بیں ، وضع الشی فی غیر محلہ ركسی شے كو بے محل ركھنا ، ون عام میں عدل كامطلب يہ ليا جا آ اے كہ جو شخص اپنے عمل وکروار برحی قدر جزا کا متحق ہے۔اسے اسی قدر جزاد بنا اور طلم یہ ہے کہ اُسے اس کے استحقاق سے کم دینا۔لہذا خداونہ عالم کے ماول ہونے کے بیعنی ہیں کے عقلاء کی نگاہ ہیں جو کام غطّل والرب اور بحس ہیں ان کو زک نہیں کر تا فیرینا۔لہذا خداونہ عالم کے ماول ہونے کے بیعنی ہیں کے عقلاء کی نگاہ ہیں جو کام غطّل والرب اور بحس ہیں ان کو زک نہیں کر تا اورىزى كى فيل شنيع وقلع كاارتكاب كرنا ہے .

معفرت المام مجزصادت عليه السّلام سے دريافت كيا كياكد فرزندرسول! عدل خدادندى كاكيامطلب ہے ؟ فسدمايا ان الانتسب الى ما بك ما الامك عليه يعيى النيخال ومالك كى المن كسي اليه قول يافعل كى نسبت يزود حب راس فے تمہاری ملاست کی ہے ( توجید شیخ صدوق رح)

بيراعتقا دركهنا كرخداوندعالم عاول بيص عقیدهٔ عدل باری ضروریات مزمیب شیعیس سے ہے اور ظالم نہیں ہے۔ یا یم عنی کر زواجب كورك كرناب اورزكسي عقلى مل قبيح كارْ كاب كرناب رنان احكام مي ظلم وجرركرنا سي اور ندايني قضاوت ربين زیادتی ، ندکسی کواس کی طاقت برواشت سے زیاد ہ تکلیف دیناہے اور ند بالکل شتر ہے مہار کی طرح ان کومطلق النان جھٹرتا ہے۔ فرما نبرداردں کو صرور جزاد تواب دینا ہے۔ اور گنبگاروں کو اس نے عذا ب جنم کی وعیدو تبدید فر ما بی سے اب اے اِختیارے چاہے توان کوسزادے رہاس کاعین مدل والفعاف ہے) اور چاہیے تومعان کروے۔ یہ اس کا نظف وکرم ہے ۔نیزوہ اپنے نبدوں کوا فعال خیر یا شر پرمجبُر بھی کرتا ۔ ان صروریات ندمیب شیعہ اور عفائیہ میمویں سے ہے میں کا منکرواڑو کی فرمیب سے خارج کویا جاتا ہے۔ کیونکراسی مقیدہ پر توجید کی کیل اور و گرمیت فعالیم Presented by: https://Jafrilibrary.com

https://Jafrilibrar انّه عزّوجلّ بقول من حبّاء اس امر کی دلیل بریت که وه خود فرا آب جرشخص ایک یکی مجالات كاأسے دس گذائيوں كا ثواب ديا جائے كا درجوا كيب برا أي كوگا بالحسنة فلدعشها متثالها وحسس اُست صرف ایک ہی بدی کی سزاملے کی اور ان پر سرگر خل وستم جام بالتيئة فلا يجزى الامثلها منیں کیا مانے گا عدل تو یہ تفالواک کی محوض ایک می کا تواب وهدراه يظلمسون والعسال مثلًا نبوت واماست ادر قبيامت كااثبات بمرقوت ب كيزكر تنكب منابق عالم كوعا دل تسليم زكيا مبائ اس وقت كم رابر به احتمال قالم رہے گا کڑمکن ہے من مہانب اللہ حس قدرا نبیاً و مرسلین آتے رہے ہیں وہ (معا ذاللہ اسب کے سب اپنے وعوٰے میں مساون ند ہوں۔ اور خدا نے و خاک بدین قائل افعل قیسے کا از کا ب کرتے سُوٹ ان مے ایخوں برمعیزات ظاہر کرکھان کی عنط نصدیق کردی موداس طرح ان کی نبترت مشکوک موکرره جائے گی ، ظاہرے کرحب اس طرح نبوت انبیا و کابت نه موسکی تو ادصیاء کی وصایت واماست کیونکز ابت ہوسکے گی۔اسی طرح میرخدا کے ومد ہائے جنت اور وعید ہائے جنم سیجی عماد أتشح جائے گاراوریسی انجام عنیدهٔ قیامت کا ہوگارحب وہ عاد ل ہی نہیں تو بیرنسکوں کوجز ااور ٹروں کو سزا و بناکیا ماوری ہے بغلاصہ بدکراس طرح تمام نظام شامیت ہی در بم رہم ہو کردوسائے گا- احرابیا علیم انسلام کی غرین بعثت فوت مو جائے گی۔ ادر مقصد خِلقت منا نع ہوجائے گا رکین ہایں تمہر صدات محیر ہ ارراشاء ، خدا دند مالم کوعا دل نہیں کھیتے۔ اور مذ دوکسی ایسے حن و تبعے کے قائل ہیں حن کے ترک یا ارتکاب پر خدا پراعترامن دارد ہو۔ بیر حضرات مذکورہ بالامفاسدا ور ۲ خرا ہوں سے ہرگز گلونلامی نہیں کراسکتے اور نہی ان اشکالات کا کوئی منفول حواب وے سکتے ہیں۔ ببرصال آگرجہِ عدل باری کے اثبات میں ہبت کچیعفلی ونقلی اور قائم کئے جا سکتے میں ، لکین جو نکہ اختصار متر نظر ہے ا درسابقہ مجٹ توحید میں اس برقی الحبار تب و کیا جا چکا ہے۔ تفصیل کے لئے اس مقام کی طرف رحوع کیا جائے بہاں اس مقدار پراکٹھا کی جاتی ہے۔ المنعقدواً يات، وروايات سے تابت منظي كضدا وزرعالم اس قدر ضداوندعا لم کے افعال کامبنی بعضل ہونا مندون وجیہے کردہ اپنے بندوں کے ساتھ فقط عدل کا تباؤی نهیں بلک تفضنل دلطف والاسلوک کرتا ہے کیؤ کم عدل تو اس امرکا نام ہے کہ ویخص جس قدر جزایا سزا کا متحق ہے۔ اسے اسی قدر جزاریا سزادی جائے راور نفقل میہ ہے کرا جرو تواب نواستیما تا سے زائد عطاکیا جائے لیکن سزا انتقاق سے کم<sup>و</sup>ی جائے قرآن ومدیث پرنظرر کھنے والے حضرات پر ریحقیقت واضح ہے کرخدا وندعا لم کے افعال تعقل پرمبنی ہے ۔ جیا نے امام زين العابرين عليه السّلام وعاسته وواع ما ورمصنان مين فرمات بن و انك مبنيت ا معالك على التفضل واحرِ دين قدرتك على المتجاون وصحيف كامل ارالها أرفي اينج الغال كي ناتفضل ومراني راوراني قدرت كي

ا درائی بدی سے بدلہ ایک بدی کا عقا سب کڑنا ۔ پنیبر اسلام صلی الدُّیلیہ واَلہ وسِم ارشاد وزیائے ہیں ۔ کوئی بھی شخف اپنے اسلام صلی وجہ سے جنت میں واخل نہیں ہوسکتا جب کے رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہر۔ موان يثيب بالحسنة الحسنة ويعاقب على السيئة السيئة تال النبئ لا يدخل رجل الجنت بعملم الآب وحمة الله عزّوجل

بناه عفوه ورگذر پر رکھی ہے۔ اوراس امر کے شوت میں قرآن مجد کی مبدوں آبات میں کی جاسکتی ہیں جن میں سے ایک آیت تر وہی ہے جو متن رسال میں فذکور ہے کو جو شخص ایک نیکی کرتا ہے۔ اسے اس کا دس گناا جرو تراب مذاہے ۔ اور جو ایک بڑائی کرتا ہے۔ آب اس کا میں گناا جرو تراب مذاہے ہیں ہائی کی مزاوی جاتی ہے۔ اس سلسلہ کی دو سری آمیت وہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کو چرکوگ دا و خدا میں کچر مال مرف کرتے ہیں۔ انہیں اس کا سات سوگنا عکم اس سے جبی زیادہ اجرو تراب مذاہے جبنا نی استا و قدرت ہے۔ مثل الذہب منفقون اموالہم فی صبیل الله کمشل حب قد اخبت سب سنابل استا و قدرت ہے۔ مثل الذہب منفقون اموالہم فی سبیل الله کمشل حب قد اخبت سب سنابل فی کن سنبلہ مائے حب و ادفاد ہے مائی شری اس وائی کی شل ہے جس کی سات بالیان کلیں وادر ا ہر بال میں سورس دانے دام میں فری کرتے ہیں ان در کے خری کی گئی شن اس وائی کی شل ہے جس کی سات بالیان کلیں وادر ا ہر بال میں سورس دانے ہوں اور خدا بی کھائن والا داور ہر بیز ہے وافقت ہے۔ ہوں ادر خدا جس کے سات بالیان کلیں وادر ا ہر بال میں سورس دانے ہوں ادر خدا جس کی سات بالیان کلیں وادر ا ہر بال میں سورس دانے ور اس میں ان در میں جاتے ہیں ان در حدا کرتے ہیں ان در خدا کرتے ہیں ان در حدا کرتے ہیں ان در حدا کرتے ہیں ان در خدا کرتے ہیں در خدا کرتے ہیں در خدا کرتے ہیں ان در خدا کرتے ہیں در کرتے ہیں کرتے ہیں در کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں در کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں در کرتے ہیں کرتے ہیں

تمير الشاوم واب من خالدى يقوض الله قد صناحنًا فيضاً عفد لما ضعافًا كثيرة المسرح مقام برارشاوم واب من خالدى يقوض الله قد صناح الكراس كرائ المراس ال

اسی طرح کئی احادیث میں بید مکورہ کر حب اُدمی کسی بیک کام کے انجام دینے کا ارا دو کرتا ہے تواسی ارا دہ پر
ایک نیکی اس کے نام کھودی جاتی ہے اور حب کر گذرتا ہے توایک کی دس کھی جاتی ہیں اور جب بُرائ کی انجام دہی
کا ارادہ کرے توجب بھک مذکر ہے اس کے نام اعمال میں وہ بُرائ درج نہیں کی جاتی بجد از سکا جاتی ہے بعد
میں سات گھنٹے تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اسی اثناء میں تو مبرکر ہوگئا و نہیں لکھا جاتا ۔ اور اگر لکھ میں لیا
جائے سب بھی بعدازاں تو بہ واستعفار کرنے یا شفاعت کرنی کی وجرسے اسے دہ جرم معامن کردیا جاتا ہے واس صغمون
کی جُرت معایات تفیر رہاں جام میں مذکور ہیں )

برکھیٹ بیتھیقت اسلامیات پرنگاہ رکھنے والے معنوات پرواض وعیاں ہے۔اس سے اس پرزیادہ شواہدہ ولائل میٹ کرنے کی چنداں صرورت نہیں ہے۔ کیونکر ع انجاکر عیاں است جے حاجت بیان است

تفضل اللي كے بغير کوئی شخص نجات صال نہيں کرسکنا اللار کيا تفاکر کئي جي نفض خواہ جس فدرشقي درپيزگار مرواس كاخداوندعالم كے تنعنل و كرّم اور جناب رسُولِ فَدَا اور آئر بدنى كى شفاعت كرئى كے بنيرواخلِ جنّت ہونا شكل ے۔ اس اب کے آخر میں نیزا ٹھار بڑی اب میں ایک مقام رینبا ب معنقف علائم نے بھی اس مقیقت کا اعتراف کر لياب اس كفيهم ميان اس ركي مزير فقر ساتبره كرت بين اس امركى وجر بالكل ظائر ب كركو أي شخص عاب متنا بحي عباوت گذارد شب زنده دار مو گرحب اس کے منات کا خدا وندعا لم کے اصانات وانعامات کے ساتھ موازیز كياماً لأنويقنيًا خدا في نعات كالميرست بعاري نظراً تاب - ارشا و قدرت ب و ان تعدّو ا فعمت الله ي تحصوها . اگرتم خدا دند نالم کی فعمتوں کا شارکرنا چاہو توشارنہیں کرسکتے ۔ لبذاحب سنیس آبیت فرانی کوئی شخص خدا دندعالم كى نعتوں كوشمار بحي نهيں كرسكة توان كاشكريركس طرح ا واكرسكة ہے؟ اور حب اس كى فعتوں كاشكرير نہيں ا واكرسكة توحبت كا انتفاق كس طرح بيدا كرسكتاب بحقيقت بيب كراگرا لماعت الى بجالاتا ب توريمي ندائ كرم كي ايك نعمت ب حب پراس كاشكراداكرنا واحبب ہے بینانچرامبن اخباردا ثاریں دار دہے كرحب صنرت البرب ضیاع ما بروسشا تات بمسايرت ول ننگ بو گئے تو بارگا واندى ميں ومن كيا - ياالله صوب مي تو تيراا كيا۔ عبد شاكر تفاادر تونے مجھے اس قد مصائب وآلام میں متبلا کروبا ہے۔ ارشا و قدرت ہوا راے الیوب ایم تباؤیہ شکراواکرنے کی تھے توفیق کسنے دی تھی ؟ عرمن كيا بارالها إتوف ارشاه براميرتم بدا مان كيا تباريب بوكرم ياشكراه اكت بو. (خزنية الجواسر) ارشاوقدرت م يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكمربل الله يهس عليكمان هذا يحد للديهان را سرسول يركس ترك أديراحان وحرقي يركروه امان لائ ان سي كهدوه كونجد راحسان مذوصر ومكررتوالشر مشبعاء كاتم راحسان بي كداس سے نہيں ايان كى طرف را مبرى كى ع مه منت مذكر خدمت سلطان مي كنى منت ازدست سكر خدمت كذائست اسى سلية حصرت المام زين العاجرين عليه السلام ايني وعائه اشتقاله ونوب وطلب عفوا زعبوب مين بطوركيم لمشا فراتين - باللهى لوبكيت اليك حتى تسقطا شفا رعيني وانتحبت حتى ينقطع صوتى كو قصت لك حتى تنتشرو إقدماى وركعت لك حتى بنخلع صلبى وسجدت لك حتى تنفقا حدقتاى واكلت تنواب الارعن طول عبسرى وشويت ماءالزماد آخو دحوى وفكوتك فى خلال دلك حتى يكل لسانى تعملما رفع طرفى الى افاق السمام استحبياً ممنك م استوجب وبذلك محوسيئة واحدة من سياتى وان كنت تغفرلى حين استوجب مغفرتك وتعني عني حين استحق عفوك نان والك غير واحب لي باستحقاق ولا Presented by: https://lafnibrary.com

أغااهل لدماسيجاب اذكان جزائ منك فى اوّل ماعصيتك النّام فان تعذّبني مانت غير ظالمه لى اللى فاذقد تَغَمَّد تَنَى بِسَنْوك دُلْمِ تَفْضِحْنَى وَتَا فَيَّتَنَى عِكْرَمَكَ فَلَمْ تَعَاجِلْنَى و حلمت عنى بتفضّلك فلحرتغيّر فعمنلك على ولحر فكدّر معروفك عندى فام حسم طول تضرعي وسدة لا مسكنتي وسوء موقفي وصحيفكا ملرص رترجاب نتى صغرين ماحب) باراللا يرميري گرون ہے۔ جبے گئا ہوں نے جکٹر کھا ہے۔ تورجمنٹ ٹازل فرا پڑتیاں گا آل پرا ہے عفود ورگذر ے اے اُزاد کردے ۔ اور میری لیٹ ہے جے گناہوں نے بچل کردیا ہے تو رحمت نازل فرما محد اور ان کی آل ہے ادرانے کطف دانعام کے ذریعیہ سے اسے مرکا کروے رہا رالٹا اگرمین نیرے صاصنے اتنا روؤں کرمیری آنھوں کی مکیس جیڑھائیں مادراتنا چنج نیخ گرکریکروں کہ اداز بند ہو جائے ادر تیرے سامنے اتنی دیرکھڑا رہوں کہ دونوں بیروں پرورم ا<del>جاتے</del> اورات ركوع كرون كرويره كى بديان ايني مكرت اكتراع أبي اوراس تدرسجد كرون كرا تحيي اندركو وطنس عائين.اور عر سرخاک بیانکتارموں مادرزند کی مجرگدلایانی میتا رموں ادراس اثنامیں تیرا ذکرا تناکردں کرزبان تھا۔ کرجواب وے جائے بپرشرم و حیا کی و حبہ سے اسمان کی طرف نگاہ شاٹھادی تو اس کے باو سجود میں اپنے گناموں میں سے ایک گنا ہ کے بخنظ جانے کالحبی سزا دار نہوں کا وراگر تو تھے تخبی وے حب کسیں تیری مغفرت کے لائی قرار باؤں ۔ اور مجے معات كرد ي حب كرمين تيري معانى كے قابل مجاجا دَن تو يرمير استفاق كى بنا پرلازم نهيں ہو گا۔ اور مذہيں استحقاق كى بنا پر اس کا بل وں کیونک میں نے پہنے ہیل تیری معیب کی تومیری سزاجہم طے تھی لہذا توقعہ پر عذا ب کرے ۔ تومیرے حق میں ظالم میں ہوگا۔اے میرے معبود اسب کر تونے میری بروہ پوشی کی اور مجھے رسوانہیں کیا۔اورا پنے تعلق وکرم سے زمی برتی ۔ اور عذا ب میں عبدی نہیں کی اور اپنے فعنل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا ہے اور اپنی معتوں میں تبديلي نهيں كى ۔اور نداینے احسان كو كمدّركياہے تومېري اس طویل تصرع و زارى اور سخت احتیاج اورموقت كى جرحالي پر رحم فرما ۔ بیں معکوم ہواکد اگر خداوند مالم لوگوں کے گنا و معامن کرنا ہے یا انہیں نیکیوں کی حب زا و تناہے تو سرمعنی اس كالفضّل واحمان ب ورز كوئي تخص ايناهال كى وجرسيم ستريّ سِنت نهين قرار پاسكا . اس سله مي به بعضرت امام را بع كي وعائے اعترات ونب وطلب تورہماري مامبري كرتى ہے -فراتے ہیں بیا مین وعد همار عملی نفسہ متبغ ضلر حسن الجیزا، راسے وہ نداعی نے بندوں *کو جرا* خيروسنيكا جرومدليا سيدوه صن تغضّل كى بم برست . اورجاب سروركا ثناست صلى الشدعديد وآله وسلم كى وه فرما نُش حرمتن رسالہ میں اسی باب کے آخر میں مدکورہے۔ وہ بھی اس مشارمیں نص حریج اورولیل فعیسے ہے۔

Presented by: https://Jafrilibrary.com

وفيدكفاية لمن لدا د في در ايتاً -

بجیسول باب (اعوام کے متعلق اعتقاد) معزت شیخ ابن بابر ٹیز رائے ہیں کراعوان کے شعلق تھا رااعتمال یہ ہے کہ دو جنت اور جہتم کے درمیان اکیس دیوار

باب الاعتقاد في الاعلون تال الشيخ اعتقادنا في الاعلى المرسود بين المجنّة والسناس

### م بیجیسوال ماب، اعوان کے تنعلق عقیدہ

نی الجد متفام اعوات کے موتود ہونے کا عقیدہ انتفاقی ہے۔ اِس البتداس مقام پرتین اُمور کے متعلق علائے اسلام کے درمیان قدرے اختلات ہے دراہ حقیقت اعوات کیا ہے ہ رور اصحاب اعوات کون محفزات اِس ؟ دور متفام اعوات میں کون لوگ رمیں گے ، جہانچ محفزت مصنف علام نے ان تمیزں اُمور کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے ہم ذیل میں اسی موضوع پر قدر سے تعفیل کے سائے گفتگر کریں گے۔

سوم که بیرگراس سے مرادوہ میلے ہیں جو حبنت و مہم کے درکیان واقع ہیں چہارم ریر کراس سے مرادیل مراطر ہی ہے . مینجم یہ یکراس سے مراد اکٹرائل بیت ہیں۔

مرکار علام معبی علیه از تنزین برتام اقوال نقل کرنے کے بعد فر بایا ہے۔ و اول اشہر و انجہ است رخی الیتین ا اگر شیلر غائر ان اقوال کا جائز ہ لیا جائے تومعکوم ہوتا ہے کہ درحقیقت ان میں کوئی نبیا وی اختلاف نہیں ہے جکہ سب کا مال دمرمیے ایک ہی حقیقت کی طوف ہے۔ فقلا انعاز بیان مختلف ہے۔ مقصد صوف یہ بیان کر ناہے کو قبت و

ہے جس پرچند مغدس بزرگوار تشریعین فرا ہوں گے جو ہرشمض کواس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے ادر بیصرات خاب رسوّانِ ا صلّی اللّٰدعلیہ و آلم وسلّم اور ان کے اوصیباء برحق ہوں گے وعليه رحال يعرفون كلة بسيما هموالرجال همالتجي واوصب ئه

کے درمیان ایک الیامقام ہے یہ میں نے تولذا گذھبت موجودیں ادر نہی شدا گرفتم بلکردہ ایک میں ہیں مقام ہے جے ختات اسمار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ ہے کو ہ مبتت وجہتم کے درمیان حائل ہے اسے "سور" و جاب کے الفا نا سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ اوراس ا متبار سے کروہ ہماری دلواروں کی طرح باریک نہیں بلکہ کانی وسیع ادرفا بل رہائش ہے اس کو مکان سے تعبیر کردیا گیا ہے اوراس وجرسے کردہ بلند دبالا اور شیلہ نما ہے۔ اس ٹیلہ سے تعبیر کردیا گیا ہے اوراس وجرسے کردہ بلند دبالا اور شیلہ نما ہے۔ اس ٹیلہ سے تعبیر کردیا گیا ہے اوراس وجرسے کردہ بلند دبالا اور شیلہ نما ہے۔ اس ٹیل سے معلوم ہواکہ ان اقوال میں کوئی نبیا دی ختات سے سور وحصار کے جالائی حصنہ اسی طوف ہے کرا جائے ہے۔ اس بیان سے معلوم ہواکہ ان اقوال میں کوئی نبیا دی ختات کہا جا سکتا ہے اور در با جا سکتا ہے اور در با حاست بوری طرح جرتے قرار دیا جا سکتا ہے اور در با حاست بوری طرح جرتے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور در با سے باری طرح جرتے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور در بیا سے باری کی طرح جرتے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور در با سے باری کی طرح جرتے قرار دیا جا سکتا ہے۔ کما قبل ہے

ی طرح بهم طرار دیا جا معناہے و مامین کے حوران بشتی رااعواف کبرو دوزخ آزدوزخیاں برس کراعوان بہشت ہت میں اتران کا کرنتہ ایخ کری منت زنت نتی نتران میں مدار میں زنت

ہے۔ اور اس طرح مختلف احادیث میں جمع مرجاتی ہے ۔ والندالعالمین

استاب اعراف كون بزرگوارمول كے ؟

مرجُودموں كيجوتمام لوگوں كوعلامات سے پہانة موں كيكودمام لوگوں كوعلامات سے پہانة موں كيكودون كلا كيكون ميں اورجنمي كون ؟ جبياكرارشا و قدرت ہے دعلى الاعدان دجال بعوفون كلا جبيما هد دسوى اعدان بي عن البينى مقام اعران ميں كي لوگ مرجُود موں كيجوبرشخص كواس كى عامات سے بھان ليس كيكودو و منتق ہے يا دوزخى ہے ) ان اس مسلميں اگر كي اختلاف ہے تو يہ ہے كہ دو بزرگوادكون موں كي بارام ميك مرتبم الله في الربيمين زياد و مشہور بيقل ہے جبياكمتن رسال ميں اس مسلم ميں فدكور ہے كوئان دجال"

حبّنت میں دہنمف داخل موگا عب کویہ بزرگوار بیجانتے ہوں گے ا دروہ انہیں بیچا تنا ہوگا ۔ ا در مبتم میں دہی لوگ جائیں گے جو ان کی معرضت نہیں رکھتے ہوں گے اور زیر زرگواران سے واقعت ہوں گے وكايدخلالجنّة الآ مسن عسوفهدوعرفوكا و ولايدخلالتام الامن

ہے مُراد جنا ب سیدالمرسلین اوراً مُرطا ہر بن صلوات الشّه علیہ وملیسم احمعین میں حبور ہاں حاکم موں گئے اوراء ان کے مالانی حصة پر یا قوت احرکے دریج میں تشریعین فرما ہوں گے . رجبیا کر بعبا ترالدرجات میں حضرت معا وق علیدالتلام سے مروى ب اختیقی ابل امیان کوسب سے بہلے مہشت عنبر سرشت کی طرف روا د فرما میں گے ۔ اور ان کو بل حراط سے بأسانى گذاريں كے اور كفارومشركين اور نواصب وخوارج كوسب سے پيليحبتم ميصيبي كے اور بانى گنهگارشيعاور عام متعنعنین و ہاں رہیں گے مادرانجام کارجو فابلِ شفاعت موں گے دوان حضرات کی شفاعت سے داخل حبّت ہرں گے ادرجو نلقا بلِ شفاعت ہوں گے وہ ہمیشہ اعراف ہی ہیں رہیں گے ریمضمون متعدّد روایات معتبرہ میں دارو ہے ۔ چنا نخ تصنیر جمع البیان اور بعدا رُ الدرجات میں حباب اصبع بن نباتہ سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں ، کرمیں معفرت امیرعلیهالسّلام کی خدمت میں حا مزتخا کرا بن کوا، آپ کی خدمت میں حا صزم را اورآمیت مبارکہ و علی الاعدات دجال كي تغييرًا ب سے دريانت كى راكب لنے فرايا و يحلت يا بن الكوا د بحد ، نوتفن يوم القيامة بين الجنّة والنّارفمن نصرونا عرفناء بسيماء فاحخلنا والجنة وصن ا بعضنا عدفنا لا بسيمالا فا دخلنا لا التاد- افرس بت تيرك لئ اكان كوانهم والربيت مروز قبامت جنتت وحبتم کے درمیان اا واحث پرا کھڑے گئے جائیں گے ایس حبثمض نے بھاری نصرت اورم سے دوستی کی ہوگی ہم اس کو ملاست سے اُسر بہان لیں گے اور اُسے جنت میں داخل کریں گے اور جس نے ہم سے بغض عدادت کی موگی اس کوئعی علامت سے شناخت کرلیں گے احداً سے داخل مہتم کریں گے۔ ووسرا تول بدب كران مي مُراد رضوان حبّت ادرخاز ن جبّم بن جوم دون كيشكل ميمشل موكرومان كعرب موسك تقييسرا قول مديب كران سي مُرادكرامًا كاتبين بي ادر حيد تنها قول بديب كران سي مراد بعبن فضلا مومنين بي ان ا قوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور ا حادیث معصومین سے مؤیدہ منصور ہے وہ مہلا قول ہی ہے دو مرے اقوال كى تائيد يو كوارشا دات معصومين سے نہيں برتى اس لينے وہ نامًا بل فبول ہيں۔ كلما الحد يخد ج عن هذا

ا معماب اعراف کی معرفت باعث دخولِ جنّت اور عدم معرفت عبث خول نارہے میریکار امابِ عرف

البيت فموزخزت -

منقام اعوات میں کچیرا ہیے لوگ ہوں گئے جوامرالٹی کے مقنظر ہول گئے کو آیا خداانہیں عذاب میں گزننا رکڑنا ہے زاور واخل دوزخ سکرنا ہے، یاان روہر پانی فرما تاہے زاورجنت میں دانعل فرقانا ہے ا

انكرهم وانكرولا وعند الاعراف المرجون لامرالله امّا يعذّبهم واما يتوب عليهمد

سے مراو جناب رسولِ خدااور آئد بدلسے بیں تواس سے رہی واضع ہوگیا کرمنیت یا جنم میں جانے کامیار و میزان ان بزرگواوں کی موفت یا درم معرفت ہے مبیا کرمصنف علام نے وکر فربا باہے ، اس صفون کی شعدوا ما وسیٹ شریعی تفسیر بر بان - مفتم مجار الا فرار اور بعیا زائد رجات وغیر و کتب تعنید و مدیث بیں فرکور ہیں ۔ و ذقت اللہ ان معوفتہ ہو ثبت ننا علیہ افف الدنی اوالد خوج -

ابرى اس امركى تحتى كراء اس مين كون لوگ مقيم برن محاس سلسله اعوات میں کون لوگ رہیں گے؟ میں بند تول ہیں ۔ اول بیکد وہ گنبگار شیعہ ہوں گے۔ دوم میک و ال و و لوگ ہوں گئے جن محیصنات وسیُسات برا بر موں گئے اہذا و واپنے اعمال کی وجہتے مذمنحی حبّت ہوں گئے اور مذ مستورب مبتم لہذا وہ اس متقام پر رکھے جائیں گے جوز کوری طرح سینت ہے اور زحبتم بھران کے بین بین ہے رسوم یا کہ و ہاں دولوگ رکھے جائیں گے جو دار دنیا میں شرعام کلف ہی نہ تھے ہیںے الحنال رہتے ) دمجانین دولا انے ) داشالبر جہارم یر کرد ہا م تعند منین رہیں گے مستفعضین میں جنی قسم کے لوگ داخل ہیں (۱) جوضعیعت العقل ہونے کی وجہسے حق د باطل کے ورمیان کاخفه امتیاز نه کرسکته بیون مجیبه کمزورغفل والی عورتین اور ساده لوح عوام مرد (۷) وه لوگ جو زمانهٔ فترت ( ووجیون کی معبشت کے درمیان والے زمان میں گذرے موں رس جولوگ کسی الیسی مگر پر موں جہاں انہیں حمت خدا کے محبور کی الملاع ہی مذملی موریم) وہ لوگ بمنیں اختلات مذاہب کا علم مذہو یااگر ہوتھی تو دہ نتی و باطل کے درمیان امتیا ز خرک سکتے كى وجهت كى خلط خرمب كى اتباع ودبيد صلى ودبيد صلى وكم علم ووانش ركھنے والے مطان جونة توال مبيت کی پوری معرفت اوران کی تخیتی محتبت رکھتے ہوں ۔اورزی ان کے مسلّہ وشمنوں کے دوستی رکھتے ہوں بہی ہیں وہ لوگ جو آيت ماركرو اخرون مرجون لامرالله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم (ب س منو جدع ۲) اور کمپواورلوگ بین جو حکم خدا کے اُمیدوار کئے گئے بین داس کواختیار ہے ) خواہ ان پر عذاب کرے یا ان رپه بر بانی کرے اور خدا د تن شرا واقعت کا گرحکمت والاہے و کے مصدات ہیں۔ اہل اعرامت کے متعلق بیر عار قول گو نظام بالم مختف بیں دکین درخصیفت ان میں کوئی اختلامت نہیں ہے کیؤکر اخبار وآثارا در علائے ابرا رمثل محقق موید حضرت شیخ مفیدً وحعزت علام محلبني ومواد ناستدعبدالتلاشبروغيزم كي تحقيقات انيقهت حركجيدواضع وآشكار مؤتاب وهيدب كريرتهام مذكوره بالاطبقات برورُحشر بيلےمقام اءات ميں نظمرائے جائيں گے رئيران ميں سے جوّفا بل شفاعت ہوں گے ۔ وہ جنا ب

رسول خدااور آئر برئی ملیہ وملیم السّلام کی شفاعت کبڑی سے جنّت میں داخل کئے جائیں گے اور جزنا قابلِ شفاعت ہرں گے۔ انہیں بمیثیہ مبشہ وہیں رکھا جائے گا۔

تفسیرتی میں بند منتر حذرت امام جغرصا دق ملیدالسلام سے مروی سے حبی کا ماحصل بر ہے قرط یا آئے۔

الم برین مقام احواف میں مرحود بروں گے۔ اور ان کے کا باشیعر بلاحساب داخل جنت ہور ہے ہوں گے۔ اس و قست حضوات آفرائی گرائی مقام احواف میں مرحود بروں ہے ۔ اس و قست مور ہے ہیں ۔ اس حضوات آفرائی گرائی مقدم ان کو خطاب کرکے کہیں گے۔ سلام علیا تعدلہ الله عد خداد ہا و حدہ بیطم عود و اخل مور ہے ہیں ۔ اس معلامتی ہو و و و اخل جنت نہیں موں گے کئیں برطی رکھتے موں گے کر کشفاعت نبی و اُمریک و ربع سے داخل جنت موسک مسلامتی ہو و و اخل جنت نہیں موں گے کئیں برطی رکھتے موں گے کر کشفاعت نبی و اُمریک و ربع سے داخل جنت موسک میں اپنے مخالفین کو بھی و کمیو بیائی و و و ان کو و کھی کیا رائی ہیں گر و دیا ہے الفوم میں اپنی مخالفین کو بھی و کہی ہو بیائی و و و ان کو و کھی کیا رائی ہیں گر و دیا ہو ت اس او اور اور اس کو دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہوں گر و دیا ہوں گر و کھی میں ہوں گے کہ و کہی ہو ہوں گر و دیا ہوں کی اس کو جمع کہ دو ما کہ نہ دو دی ۔ ۱۰ سام و ت اس اور اس کے و کھی میں ہونے اس کر کے دیا ہوں کہ کہ و کھی تھی ہوں گر و دیا ہوں گر و دیا ہوں گر و دیا ہوں گر و دی ہوں ہوں گر و دیا ہوں گر و دو ت اس کر اور گر ان کر کی فائد و نو میں سیا یا ہو دو دو ت اس کر دو دو ت اور کر ہوں گر ہ

تعالیٰ شفاعة النبی داله الصاحرین صلوات الله علیه و علیه حدا جمعین س اس مقام پریسشه کیا جاسکتا ہے کا بکٹ شخص اپنے اعمال صالحہ کی وج سے

ایک شیرا وراس کا از الر اجت بین واخل بوتا ہے۔ اورایک شفاعت بی وامائم کی دجہ واخس است الزم اسے گی جرک عدل است توجید مالا کراس کے اعمال صالر بقدراستحقاق نبین تواس طرح وونوں کی مساوات لازم اسے گی جرک عدل خداوندی کے منافی ہے۔ اس شبر کا جواب بنا بسلیم انگیکوئی شخص بغیر فضل وکرم ایزوی محض اپنے اعمال سے سنعی مخداوندی کے منافی ہے۔ اس شبر کا جواب بنا بسلیم انگیکوئی شخص بغیر فضل ایک است بین ایک ہی ورجب و مقام برتا ہے مالا نکہ الیا نبیں ہے کیونکو واضع ہے کہ جنت کے مختلف مواتب و مداری ہیں۔ سرشخص اپنے اعسال منافر ہو اختلاف کے مطابق مختلف مراتب برفائز ہوگا اس طرح بین عور موساوات لازم نہیں آتی ہیں شبر مسافرات و مداوت لازم نہیں آتی ہیں شبر اصل شفاعت پر بھی عائد ہوسکتا ہے۔ اوراس کا تحقیقی جواب بھی ہیں ہے جو صاحبانی عمل وافساف کی تشکیر باضطاب

العامثل مكفيه الاشادة والبيليد لوبنفعه

ادرا لمینان ملب کے لئے کانی وشانی ہے۔

العن عبا مالا

مچھبلیبول ماب ر مراطک متعلق اعتقاد) سخرے شیخ ابر سخر فرماتے ہیں کرمراط کے شقاق ہمارا عقیدہ ہے کردہ حق ہے ادریکردہ مبتم کے اُدر داس کے عبر کرنے کے لئے ایک بی ہے جو تمام نمادی خدا کی گذرگاہ ہے جہائج متاوندما الم سیسلے ایک بی ہے جو تمام نمادی خدا کی گذرگاہ ہے جہائج متاوندما الم سیسلے

ماب لاعتقاد في الصرط قال الثينج ابوجعفراعتقادنا في القتلطحق وانتهجهج بنده واسته مسرّجميح الخلق قال الله عزّوجل

### مچیبیوال باب میل سراط کے متعلق عقیدہ

مراط کے بین اور اعظلام شراعیت میں مراط کے بین استہ کے بین اور اعظلام شراعیت میں مراط اس کیا مراط کے بین اور اعظلام شراعیت میں مراط اس کیا ہے۔

مرامیدان مشرص اور دو وساست کے ساتھ طاہوا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوارسے دیا دو تیز ہوگی ہرا کیا مظف کو خواہ نیک ہویا بد بنی ہویا وصی خوصلکہ بروز قیاست تمام او لین و اَخرین کو اصفے عبور کرنا بڑے گا۔ یہی طلب بے آیت مبارکہ وان منکد الا وادد ھا کا کرتم سب کو جنم میں دارد ہونا ہے۔ یہی مراط کے برق ہونے کا عقیب دہ صوریات وین میں سے ہے جس پرتمام فرقیا کے اسلام کا باوجود اسنے اختلات مکر و نظر کے اُتفاق ہے اور اسس پر کا بین میں کے ایک اور اسس پر کا ایک کراور دروایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

م اور استراط کے مقال است میں استریک است میں استراط سے وہ دینی داستہ مراد لیا ہے جو متعتبہ ہے ۔ اور استراط کے متعقبہ ہے ۔ اور استراط کے مقال کے میں نافراط ہے ۔ اس میں نافراط ہے اور نافراط ہے ۔ اس میں نافراط ہے اور نز تفریعا ۔ اور اس راستہ مراد شریعیت اسلامی ٹی بہت ہے جو تبوسط اللہ برئی تم بک بنی ہے ۔ اسی رپر مزمنین مرقنین کو چلنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اس است میں اور فراسب و خوارج و غلاقہ کو اس رپر میلینا اور عمل دراک دکر نا اس طرح مشکل معلّوم ہوتا ہے کہ جیسے اس راستہ رچانا جو مال سے زیادہ باریک اور تمواد سے زیادہ و تیز چر۔

من صنات نے اس استبعاد کرجو بل بال سے زیادہ باریک اور تلوارے زیادہ تیز ہوگی ، اے لوگ کس طرح عبر کریں گئے سے گھراکر پل مراط کی ہے تاہ بال بال کی ہے اور اس طرح ورضیفت پل صراط والے سر اسلامی عقیدہ کا اشار کیا ہے۔ انہوں نے سخت معلی کی ہے۔ اس استبعاد کا جواب توہم بعدیں دیں گئے سروست پر کہنا ہے کہ ان حضرات مفاطی کی ہے۔ اس استبعاد کا جواب توہم بعدیں دیں گئے سروست پر کہنا ہے کہ ان حضرات مفاطی کی ہے۔ اس استبعاد کا جواب توہم بعدیں دیں گئے سروست پر کہنا ہے کہ ان حضرات مفاطی کی استرہ ہے۔ اور وہ سرکار جمد والی محملیم اسلام کا راستہ ہے مواد وہ راستہ ہے کہ الله سندی مراط سندی مراط صنعیم برگامزن ہونے کی دعا و برایب مسان ما زنج گانہ وغیرویں ما نگانے ۔ احد منا الصل ط المدستنقیم ہے۔ لیکن ال رسول کے سماک کومرا فیمتنی سندی کو ایم طلب مرکز

ن علی مین فرما آب تم سب کومتیم برمزور دارد بونا ب اس امرکا پر اکرنا اط فی منارب بورد کا کے مصلازی اور حتی ہے ادر مراط ایک دوسرے مین سن کے اعتبارے جبت ایک خداوندی کا نام ہے میں کا مطلب ہے

وان منكم الآوام دهاكان على رتبك حتًا مقضيًّا والصّراط في وجد اخراسم حجج الله فيمن

منیں کر قباست والے پل صراط کا اٹھار کر ذیا جائے رہر حال یہ نظریہ آئر دین مجر تمام سلمین کے ستیعتیدہ کے نحالف مونے کی وجهت معطاورنا قابل قبول ب، إن اس سية ابت مرتاب كصاط دوي . ايك صاط ظاهرى مرك قياست كوم كى اور ا كيب مراط بالمنى حوك معرفت آمرُ مق امداً ن كى مشابعت ہے رمپنا بخ مولانا سيدع بداللہ شرّ بحق التيبن بي فرماستے ہيں۔ و هوصاطان ظاهرى وهوما ذكروماطني وهوالنبئ والاحمتركما وردعنهم يخن الصراط ىيىنى صراط دومېن. ايک ظاہري حوکه اُدېر مذکور سونی ( کرتېنم پر ايک مخصوص يل بنے ) ادر دوسري باطني . ادراس *ست م*راد جنا ب رسُولٌ فعا مآمَدُ بدئے ہیں ہیسیاکہ ان کا ارشا دہے ہم صراط ہیں۔اس اُخروی صاطعت وہی سلامتی کے ساتھ گذر سکیں گے حنبوں نے دنیا میں امام برین کربھان کران کی الماعت ہوگی ۔ اس امر کے ثبرت میں کرصراط دو ہیں متعدّر دروایتیں مبش کی ماعمتی ہیں لكِن نظِ اختصار فعُقط اكِ معتبر وايت ورج كى جاتى ب يينانج كتاب معانى الانبارسينيخ مدوق عليه الرحمة مين جنا ب مغضل بعرس روابيت ب وه باين كرت جي كديس في حباب المام صغرصا وق عليه السّلام من مراط كم متعلق سوال كياءاً ب فرايا - هو الطربين الى معرفة الله عنروجلّ رئين مراطت مرادم فنت فداوندى عاصل كرف كالماستب يجرفروا وهما مواطان عواطف الدنياء عسواط فى الدخوة - فاما العسواط الذى فى الدنيا فهوالامام المفترض الطاعة صن عرفه في الدنيا واقتدى بهدائ مترعلي الصراط الذي هو جسى حبه نتمرنى الاخرة ومن لديعر فدفى الدنيا ذلت قدمدعن الصراط فى الاخرة فتردى نی هنا م جهند. صراط دویس - ایک و نیای اورایک اُخرت می جو صراط و نیایی ب - اس سے مراد امام مفترین الطاعت بين يبي تم يمني من إي ان كي معرفت عاصل كرك كا -اوران كفيش قدم بي علي كا . وه اس بل سے باساً في گذرجائے گا جو آخرت میں بتم کے اُورِ ہوگی را در جو تحض دنیا میں امام برحق کی معرفست ماصل نہیں کرسے گا تو اس کا قدم ىلى حرا طاسے تعبیل جائے گاارروہ اَ تَشِ جَنِّم مِي گركزلاک موجائے گا۔ نُيز كَنّا ب معانی الاخبار میں معزت اميرے موی ب. فراي - العسراط المستقيد ص أطان ص اطفى الدنسيا و صراط فى الاخرة المتنقيم فى الدنب فهوما قصرص الغلودار تضع عن التقصير واستقام فلم يعدل الى شَى من الباطل داما الص اطفى السفرة فهو طردي المؤمنين الى الجنَّة الذَّى هو مستقيم لا بعدلون عن الهجنّة . مراط متقيم من ركب دنياس ب امر دوسرا أخرت من رموصرا ط متنقيم ونياس بطي

جو شخص دنیا میں ان کی *معرفت حاصل کرے گا اور* ان کی ا کا عست و عرفحمفالذنبا واطاعهم فرانر داری کے گا خداوندعالم قیامت اور حسرت وندامت سے وز اعطاء اللهجواز أعلى الصراط استخص كواس مراط مست موجهنم كاكي ب كذرنے كا برواند دلبدارى الذى هوجسج بتمريوم القيمان سے مراد وہ رات ہے جرفلوے کم اور تعقیرے لبند، بالكل سيدها ہو۔اور بالل كى طرف بالكل محبكا مواند ہو۔ اور جو مراطاً خرت میں ہے اس سے مراد الم ایان کا وہ رانتہ ہے جوسید بھا جنّت کو ما تا ہے عمیں پر میل کروہ جننت سے إلى مراط سے اس طرح تمام مكلفين كوكذار نے كے تصفی اسار ور موز كا علم تواسى بل صراط سے گذرنے کی وجہ : اب زواللال کو ہم نے یاسد تا امریان ان کی وجروجہ مو میں آتی ہے دو پر ہے کہ اس طرح ہو لوگ متوجب دوزخ ہوں گے دو توکٹ کراس میں گرمانیں گے ادر ہوستی جنتت بروں کے وہ جب ان مرکناک منازل اور اندوہ تاک مناظرے گذر کر جنت الیے اُرام وہ اور اَسائش رساں متعام پر تران کی نگاہ میں مبتد کی تدرومنز لت اور ٹروجائے اوران کرصدسے زیا دہ فرحمت وانجیاط حاصل ہو گاکیونکہ پیسستمہ قائده ب كراس نعمت كى قذر وفيمت بومنت وشقت العان كے بعد ماصل كى مائے بقینیا اس نعمت سے زیادہ مِوتَى ہے جربغیر تعب و تکلیف کے حاصل ہوجائے اس طرح ان کوخداد ندعا لم کے مراہم والطاف کا تعبی میں انداز و موجائے نیزاں طرح تعبق لوگوں کے باتی ماندہ گذاہوں کا تفارہ اوا ہوجائے گا جوشدائد برزخ کے بعد بھی می گئے ہوں گے۔ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها والله العالم باسها دافعا له -یاں ایک شہرور شہروارد کیا جاتا ہے کرمب بل مراط کی عقیقت وہ ہے۔ ج ایک شبرا وراس کا ازالہ اُر بان ہوئی کردہ بال سے زیادہ باریک اور تلوارسے زیادہ تیزہے توجیر ہے عبدر کرنا ناعکن ہومائے گا وربتا برنسلیم اسکان حب اس سے انبیاء و اوصیاء اور کامل مومین گزریں گے توان کو آنسیں حبنم سے اذمیت و تکلیف مو گی موالا کران بزرگواروں سے تعلق عذاب وغفاب کا تصویر بھی نہیں کیا ما سکتا بھی دوشہ ہے جس سے متناثر ہور دیمن ابل علم نے صراط کی مختلف تا دلیس کی ہیں مکین علما و مختلین کے زویک پد طریقیہ بالنکل غلط اور نا اپندیدہ ہے أكران قيم كي شبهات واستبعادات مع متناثر موكر حقائق وظوا برشر بعيت كى تاويل سازى مشروع كردى جائے توشر بعبت اسلام كانقدس چېرومنخ موكرده جائے گا ببرجال ملاحزورت شديده مية ناويل سازى جا مرزنهيں ب حبياكر سركارعلام كلبى عليه الرص في التي منه م يجار الانوارج م مي فراياب وخاد بيل الظوا هر الكثيرة مبلا خسرودة غير حا مُوْ ظوابر شعبیا کی تاویل بلامزورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی *سرکار نے* اپنے رسالداعتقادیہ میں فرمایا ہے کا جید

یوم الحسرة والندامة وقال مرحت فرائے گا . حضرت رشک فدانے النہ الندامة وقال فدانے النہ الندام كو خطاب كرتے بوئے النہ العلم كو خطاب كرتے بوئے يوم القيمة اقعدانا و انت

ان تومن بكل ما ورد على لسان الشُّوع من الصراط والهيزان وحبيع احوال القيمة، واحوالها ولاتووله بشئ الابعا وم دمتا وملاعن صاحب السشوع خان اول الكفووالا لحادالتصمات فى النود حيص الشرعية بالعقول الضيفة وبالاهواد الدوئية - لازم بي كم تقام حقائق راى طرح ايان ركف جائے مبرطرح وہ زبانِ مشر لعیت میں وارد مُروئے ہیں جیسے مراط میزان اور قیاست کے دیگر تمام حالات اور شدا مُد اور ان کی تاویل کرناسوائے اس کے میں کی تاویل خورصا عب شریعیت سے وارو مرمبارُز نبیں ہے کیو کر پہلا کفروا لما دیہ ہے كرا بنے عقولِ نا فقیدا دراً را مظامدہ كی نبا پرنصوص مثر تعیت میں تصریف ہے جاكر کے ان كی تاویل كی مباہے۔ ببركيك اس شبركا جواب بيب كرجبان بك انبياء واوصياء كيع وكرنے كا نعتق ب تو تو تخص ان ذواتِ قدسي صفات کے احوال وخصائص سے واقف ہے وہ برگزا لیا شبیش نہیں کرسکتار کیونکرسب وہ ہوا میں اُوسکتے ہیں اور پاپی پرجل سکتے ہیں تو بی مراط سے گذرنے میں انہیں کیا مشکل درمیش اسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیرخرق عادت ہی ہے جرکدان کا مبيشه كامعمول ب. اورجبال مك دوسرے ابل اميان كے گذرف كاتعلى ب أن كے لئے بعى قدرت اس كل مرحلكو كيوں. آسان کردے گی کرمومنین کرام اپنے اپنے اعلالِ صالح کی مقدار کے مطابق کھیر کبلی کی طرح کی بھیروا کی طرح رکھی تیزرُو گھوڑ ہے کی طرت اوربعبن افتال وخیزاں وہاں سے گذر حائیں گئے۔ تیفعیل کوئی اپنی عقلی انعتراع نہیں ملکدا حا دبیثے معصوبین سے تنفاد ہے بینا نجرامالی شیخ صدوق علیا ارحمہ وغیرہ کتب میں حضرت الم معبغرصاد فی علیدالسّلام سے مروی ہے فرمایا النّاسی يسرون على الصراط طبقات والصراط اءتى من الشعرة واحدمن حدّالسيف فمنهم مسن يمر مثل البرق ومنهم صن يمر مثل عدد الفرس ومنهم من يمر حبواً ومنهم من يهر مشياومنهممن يمرّمتعلقًا قدت اخذالنا، منه شيئًا وتـ توك مبينًا - بعني *يل مرا*ط بالســــ زیادہ باریک اور تلوارے زیادہ تیزے۔ اورجولوگ اس سے گذیب کے دہ مختلف قسم کے ہوں گے کچے تو مجلی کے کوندنے کی طرت تیزی سے ساتھ گذرجائیں گے اور کچواسپ دفتاری مصع عبُور کرجائیں گے۔ اور کچھ لوگ گھٹے ٹیک کراور کچھ اَستدا مہرّ جلی کر پارموں کے ۔ اور تعبن لوگ اس طرح اس کے ساتھ حمیث کرگذریں گے کہ آئیں جنم ان کو تحبلس سے گی رجوان کے باقسیماندہ گذا بول كاكفاره موجائيكا ) ببرمعكوم براكديشر قدرت خداست عدم واقفيت كانتيرب، ورزوخدا على كل شئ قدريها س

ادر جبرنیل بل صراط رہبیٹیں گھے ، بیں وہاں سے وہی شخص گذر سکے گا حب کے پاس تمہاری ولایت و محبت کی سند ہرگی . وجبر مثيل على المتراط فلايجوز على القراط الامسن كانت معه برائة بولايتك -

ایک اور شبراور اس کا جواب میری کیا صورت بوگی ؟ اس شبر کے جاب میں سرکارعة رمائی کا در این کا میں کورنا ہی کانی ہے جوانبوں نے اخبار اکبار رسول کے بھار میں خواصی کرکے میں فرمانی ہے والے ہیں۔ المد ی یہ فلم مولی ہوں الدیا ت والد خبار صواتی الله تعالی بعد خری الشموات و طبقها فینول الجنة والعرش قد میں میں الدرص الله تعالی واز دفعت الدرص الله تعالی مور نیج میں الدرص الله تعالی واز دفعت الدرص الله تعالی واز دفعت الدرص الله تعالی واز دفعت الدرص الله والد و بھد الدرص الله و الدرص وات الدرص الله و الدرص وات و الدرس و الدرص الله و الدرس و الدرص وات و الدرس و الدرص و الله و الدرس و الدرص و الدرص و الله و الدرس و الله و الدرس و الله و الدرس و الله و الله و الدرس و الله و الله

صفرت لم برالمونین کے پرواز کے فیمرکوئی شخص کی مراط عبور بہیں کرسکے گا و قفو هداخه دسٹولان اردوانسانات بہت م) کانفنیر میں جناب رسول ندا سے شقول ہے کو جب لوگ پل مراط سے گذر نے لگیں گے تواجا کے بندا آئے گی کرد قفو هدا ذہر دسٹولون ای عن ولا میت علی بن ابی طالب اے فرشق اِ ان کوگوں کو دوکود ابھی ان سے حضرت علی بن ابی طالب اے فرشق اِ ان کوگوں کو دوکود ابھی ان سے حضرت علی بن ابی طالب کی دلا بیجو ڈا ان کوگوں کو دوکود ابھی ان جرکی اللہ میں معرف میں ایک طالب کی ولا بیت والمامت کے متعلق سوال کرنا ہے د المعظم ہو ان ان کولوں کو دوکود ابن مجرکی اللہ علی معرف میں ان کو ایک معرف کی ایک میں موجود ہے کہ لا بیجو ڈا حدالص طالاحس کتب لہ علی المجوا ذ سوائے اس کے جس کے لئے جنا ہی مرتفیٰ علیدالسلام پرواز را بداری لکھ کردیں گے دصوری کے وصوری کے ایم جنا ہو میں مولی خوا بنا ہو مان مرتفیٰ علیدالسلام پرواز را بداری لکھ کردیں گے دصوری کے درستان مولی خوا بنا ہو میں مرتب کی مرتب کی مرتب کی مولی خوا بنا ہو میں مرتب کی مرتب کی مولی خوا بنا ہو میں مرتب کی مرتب کو مرتب کی مرتب کو مرتب کی مرتب کی

بابالاغتقادفي العقب شامكيوال بإب رعقبات محتزليبي قيامت التىعلى طويق المحشــر کی گھاٹیوں کے متعلق اعتب د) قال الشيخ ابوجعفتُراعتما دمنا سركارسين الرجزعليه الرحمة فرمات بي كداس سلدي بما را فى ذلك ان لهذة العقبات اسم اعتقادیہ ہے کہ ان کھاٹیوں کے علیمہ و علیمہ و نام ہیں کسی کو عليحدة فرض اوامراونهي فرض کتے ہیں کسی کوام اور کسی کو نہی کیا جاتا ہے سب آ دمی فمتى انتهى الانسان الى عقبتراسمها فرمن کی گھاٹی کے پاس پنچے گا واگراس نے اس فرض کی ا وائسیگی الفرض وكان قدقص فى خلك الفرض میں کچیے کو تا ہی کی ہوگی تواسے و باں روک کر اسس سے ندا حبس عندها وطولب بحق الله فيهما محے حق كاسوال كيا جائے كا - يين الركسي نيك عمل يا رحمت فان اخرج مندبعمل صالح قدممه

النی کی وجہ سے اس مشکل مرحد سے شکل گیا ۔ اور و یا ں سے

انجات ماصل کرلی تو بچردو سرے عقبہ کے پاس مینی جائے كاراسى طرح ووتحض برابر سرايك كحالى كے پاس روكا مائے كا اور حس مرام ياني كمتعلق ووكماني بوكي اس كے بارے

مِي كُونًا بِي أورْغَلْت كاسوال كيا جاتا ربّ كاراس طرح أكروه ان تنا م عتبات سے محت دسلامتی کے ساتھ گذرگیا۔ تو پیروہ الیے مقام پر سنج

جائيگا حبان اسے اليي حيات جا دواني نصيب مولى حبال معبى نهيس مرے گا ا دراسے ایس سعادت ابدی ماصل ہوگی کراس میں شقاوت و مرتمنی کی

ببرطال روایات سے ظاہر موتا ہے کو جناب رسول خدا یجناب علی رتصنی اورو گرا مقد بدی علیم السلام اس کم مفن منزل میں حراط کے پاس تشریعن فراہوں سے اور اپنے مجتوں کوان شدا ندومندائب سے تجات و لائیں گے ع مبغری باش گرفدا خوابی - ورزوربرط ای گرابی - و ماعین الدالبارع

شائببوال بإب نعقبات مشريح يتعلق عقيده

ر ان دشرارگذارعتبات الاندگرومختف طرق داسانید سے متعدّد دامادیث میں مرجُرد ہیں مشرّ عقباتِ اُخرت کا نبوت عقباتِ اُخرت کا نبوت ایر الدمند علیالی المسال المسال کی است کا منافعہ میں مسلم اللہ فقد دنو و ی ملیکہ

اومبرحمة تداركه عجى منهاالي عقبته

اخرى فلايزال يدفع من عقب

ويجس عندكل عقبة فيسئل عبت

معنى اسها فان سلم

من جبيعها انهى الى د ارالبف و

فيحيى حيوتا لايموت فيهاابدا وبيسعد

سعادة لاشتباوت معها وسسكسن

خدا کے جوا رحمت میں رنبیوں رومیتوں معتوفقوں بشمیدوں۔ نى جوا رالله مع انبياً مُدوجج جب ادرنیک بندوں کے ہمراہ قیام پذیر ہوگا را در اگرا سے کسی والصديقين والثهداروالصّالحبن البيع عقبك إس روكا كما حب بي اس في كوتاى كى بوكى ص عباده وان حبس على عقب اوراسس سے اس بی کامطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے فطولب بجتن فصرفيه فلمزيج نجات نہ وسے سکا ۔ اورن ہی رحمت نعب داوندی عبلصالج قدمه وكلا ادم كت اس کے شامل مال جونی تواس کا قدم اس کھا فی سے من الله تد رحمة زلت ب تعيسل جائے گا اور آکش حتم میں گر بڑے گا۔م قدمدعن العقبة فهوى في ارجهتم عبنم سے خدا کی بنا ہ کمنے ہیں اور پر عقبات تنام کے تنام نعوذ بالله منها وحذكا العقبات یل مراط کے اور ہیں انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا كلهاعلى الضاط اسمعقبت نام دلایت سے اس کے پاس تمام مخلوقات کو مظہرا یا منها الوكاية يوقف جميع للدئق جائے گا اور ان سے حضرت امیر المومنین اور دیگر عندها فيسلون عن ولايتراميس آ مُر طاہر بن کی ولایت کی باب سوال کیا جا سے گا المومنين والوئن ويهمالملام

بالرحيل فان بين بديكم عقبتُ كسُوءًا مخوفةُ مصولة لابدمن الوددوعليها والوقوف عندها د نیج البلاغنی کرج کی تیاری کرو-نعداتم پرتم کرے کیونکه کوج کی ندا وی جاری ہے تمیارے سامنے بہت سی وشوارگذارگھاٹیاں اور خوفناک و مہولتاک مزلیں ہیں جن پرتمہیں صرور وار دہمونا ہے۔احدان سے پاس تھہرنا بھی سہتے؟ انبی عقبات کثورہ ومنازل مؤوز کی تشریح رتومنیے کے سے معے دگیر معن سے عمدۃ المحدثین جناب سٹینے عباس قمى مليال جنز في إيكم تل دساله بنام منازل الاخرى « تاليب فرما يا به عن خال ويدسيِّ اوراس كى طرزيرا يك رساله وبي من بنام مرأة الأخرة في منازل الاخرة عبى عال ي نجعنا شرب شي شائع براب رامول كاني بي معفرت المرجزمان عيراللام سيمروى ب فراياء الا تحاسبوا اخف كم قبل ان تحاسبوا فان فى القيامة خصيس موقفًا كل صوقعت مثل العن سنة مستا معددى وليني افي المين المنود عاسركو زمل اس كر كرتمارا ساب إبابات كيوكر قيامت مي كابي متفامات اليعي بي جاب سراكي مقام رقم إرب ونيوى صاب سے ايك بنرارسال مك ركنا يوس كا ييرام عالى مقام نے يركيت مباركة الاوت فرائى - فى ميوم كان مقدار لا خميس العن سنة - لعينى قیاست کا روز سچاپس مزارسال کا ہوگا ۔ ان عقبات کی تفعیل میں رسالہ میں مذکور ہے کہ معبن عقبے فرائفن و واہجا ت کے موں مگے اور معبن محرفات کے لہذا اس کی زیادہ تومنے و تشریح کی صرورت نہیں۔

صن بعد افسن الى بها بخى و جان و من لعربات بها بنى فهوى و فول الله عزّ وجل دفعهم المهم مسئولون واسع عقبت منها المهر صاد وهو تول الله عزّ وجل الله عزّ وجل الله عزّ وجل الله عزّ وجل الله عنو و الله عنو و جل الله عند و الله عقبت منها الده عقبت منها الرحم و اسم عقبت منها الرحم و اسم عقبت منها الرحم و اسم عقبت منها الومانة و اسم كل عقبت منها الصلوة و باسم كل فرض او امراو نهى عقبة يحبس فرض او امراو نهى عقبة يحبس عندها العبد في كل واحد

پاس برایک اوی کر لا کررو کا جائے گا اور ان بی سے براکی کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

میں برایک اور کی کر دروکا جائے گا اور ان بی سے براکی کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

میں برایک اور کی طرف اشارہ کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ

برعقبات جما في مرول سك باغير عافى ؟ مر عقبات جما في مرول سك باغير عافى ؟ مر عن جونات كريعق ف الحقيقت كوئي مجر وشواد كذار كها شي مروب اداكر على ومحد ثين ف مجاهد على حضرت من من من بي بي المورد في المروب كراس سے مراد واجبات دولوات ميں بيج نكم واجبات كى اوائي كا اور من من المورد في المو انطانیسوال باب رصاب ومیزان باره بی اغتقا د) صفرت نیخ ابرجفر مایدالرحمة فرات بی کراس ساسله بی بهاراعقیده پیچ کروز محشر صاب کتاب بونا برق ہے بعض فوگوں کا صاب براہ راست خدا و تدعالم کے گا ، اور بعض کا صاب حیاب براہ راست خدا و تدعالم کے گا ، اور بعض کا صاب انجیا نے اور انڈ کے جماب کا متوتی خو و خدا تعالی میرکا ، بر انجیا نے اور انڈ کے جماب کا متوتی خو و خدا تعالی میرکا ، بر بنی اینے اینے اور میا ، کا ساب سے گا ، در امتوں کا حیاب

ا نبیاد کے اوصیاد لیں گے۔ خدا وند عالم اپنے اسب یاد و

ما ما لاعتقاد فى الحسا والموازين قال الشيخ اغتقادنا فى الحساب انكه حقّ منه ما يتولاء الله عزّ وجلّ ومنه ما يتولاء بيجه فساب الانبياء والأشقة يتولاء عزّ وجلّ ويتولغ كلّ نبق يتولاء عزّ وجلّ ويتولغ كلّ نبق حاب اوميائه ويتولغ وتعالا

کوکلی اختیار ہے کہ اپنے گناہ گاربندوں کوجس طرح سے جاہے عداب و مفقاب کرے ہو و شوار گذار گھاٹیوں سے گذار کر باکسی اورطر افتہ کو اختیار فراکر) لہذا بظاہران امور کوظاہری معنوں ہریاتی رکھنای اولی وانسب ہے۔ ملکہ بہتر یہ جے کہ ان امور پر اجمالی ایمان رکھا جائے جیسا کہ فبل ازیں کمی یا راس طلب کی طرف اثارہ کیا جا چکا ہے۔ واللہ المهادی الی سواء السبیل۔

## اطھاً میسوال با ب حابیبان کے متعلق عقیرہ

اس باب بین چندمائن قابل نفکرو تا تل بیت بیان؟

اس باب بین چندمائن قابل نفکرو تا تل بین ، دا ، صاب کامفهوم کیا ہے دو ) حاب کون سے گا ؟ دو ) کن وگوں سے حاب کون سے گا ؟ دو ) کن وگوں سے حاب کو اور ہے ؟ اس وگا ؟ دو ) کن ویزوں کا حاب ہوگا ؟ دو ) میزان اعمال سے کیا مراد ہے ؟ . وراق انبیاء وا وصیا دی گوائی کی کیفیت کیا ہوگا ؟ دی انسانی اعتفاء وجوداح کس طرح شہادت دی گے ؟ ان ان واق ان انبیاء وا وصیا دی گوائی کی کیفیت کیا ہوگا ؟ دی انسانی اعتفاء وجوداح کس طرح شہادت دی گے ؟ ان وراق مسائل پر اگر نفیل کے مائے گفتگو کی جائے ۔ تو نویر معولی طوالت ہوجائے گی جرکے دیے کا ب کے اوراق متال نہیں ۔ لبذا اختصار کے مائے قال امور پر کھی تبصرہ کیا جائے ۔ مدائل پر اگر نفیل کے مائے قال امور پر کھی تبصرہ کیا جائے ۔

رس پرگواہ ہوگا۔ ابیاء درسل اپنے وصیوں کے گواہ ہوں گے۔ اور آ مُداطہاڑ یا تی تمام ہوگوں پرگواہ ہوں گے اِسی ملسلہ میں خداوند عالم قرآن میں فرانا ہے۔ اس وقت کیا حال ہو گا جب کہ ہم ہرامت بیں سے ایک گواہ لائیں گے۔ اور اے دسول تمہیں ان گواموں ہرگواہ بناکرلا یا جائے گا۔ نیز خداوند کھا ایک اور متفام ہرار شاد فر آنا ہے۔ کیا وہ شخص جوا ہے رب کی طرف سے کھی دلیل ہر موا وراس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آ نامور جواسی کا جرزہ ہو۔ هوالتهبل على الانبياء والرسل وهم التهار المعلى الاوسياء والائمة وهم التهارة على الاوسياء والائمة شهدا وعلى الناس وذلك قولة منكيف اذا حيثناه على هؤلاء فشهيدا وجبئنا بك على هؤلاء فنهيدا وقال الله تع افعن كان على مبينة من ربيه وبتلوه فناهد منه

کے منے صرف بیان کیا ما آیا ہے کہ حساب اس خفیفت کا ناک ہے کرکسی شمف کے اعمال صالحہ وطالحہ کا ما مُزہ لبنا اور پھیرا جھے احمال پر اس کی مدح وثنا اور بُرے احمال رجز وتو بینے کزنا . فارسی بیں اس مطلب کواز پر*ی* سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ۔ اس سے کہا جا آہے وہ آل راکر صاب پاک است از محاسر ہے باک است ہ ا گرچے فرآن وحد بیت کے عموما سن سے بہی ستفا دہو اے کہ عناب لين كامتولى كون موكا؟ مرضي فرأن وصربيك كالمومات معديبي مسعاد بوماي . د حماب لين كامتولى كون موكا؟ مرضي كاحماب تودخدا وزرعالم مدي . د هدوا ساي عالما بين . مكين تعبن روايات سے بيرمتر شخ بزنا ہے . كد ملا ككه كام اس كام كوانجام دير كے اور تعبن اخبار وآ ارسے وبسي مطلب تابت بنواب سومنن رساله مي درج ب كدا نبيا وكاحياب خود ضاوند مالم كاورانبياد اين اوصبا د کاصاب لیں گے اوراوصیاد اپنے اپنے بنی کی امت کاصاب لیں گے۔ بوم مناعد کل اناس باما مهم ابروز قیامت بم عام وگوں کو ان کے امام زمان کے ساتھ پکاریں گے، بہت سی روایات میں وارد ہے کہ سرایام اوراس کے ہم عبد لوگوں کولا یا جائے گا . جرج آدمی کے ایمان کی وہ گواہی دیں گے وہ نجات یا ئے گا ورحس حس کے عدم ایمان کی شہادت دیں گے وہ باک وہر با دہوجا نے گا ، چنانچہ اصول کا فیدس آہت ماركة فكيف ا ذاحينا مى كل من بشهيد وحينابك عولًا مشهيداً ومورة نما و ١٤٤٥) ك تعتبري صربت الم جفرماوق عيدال سمروى ب. قرابا فى كل فون منهم امام منا شاهد عليهم و محمد شاصد علینا بعنی است محدید می برزان کے اندریم می سے ایک امام شاہریے اور خیاب رسول فار صى الله يمليه وآله وسلم بم يه نشاطه بن - اسى طرح نفسير حيامتنى بن خباب الم زبن العابدين عليه السائم مسيخ والدما حيم كاسلاندس جناب امرالومنين عيدالساؤم سدوابيت فرمات بن كدا ابخاب ف فرمايا ديتفد كل ا مام

اس آبیت بین شا بدرگواه ) سے مراد حضرت امیرالمونیل بین . ایک اور مقام پر فرانا ہے . بندوں کی بازگشت ہماری طرف ہوگی ، اور ان کا حماب و کانا ہے بھی ہم اسے ذہبے . خدا وندعالم کے اس ارشاد روز قیامت ہم عدل والفعات والشاهداميرالمومنين وقولة الينا إيابهم تتقدان علببنا حسابهم وسئل الصادتُ عن قول الله تعرونضع الموازمين الفنط

على اصل عالمها فاتذ قد فام فيهم ما صوالله عزّوجل و دعاهم الى مببل الله يعن مرزارة كالم اسس ذہ نے واسے توگوں پر گوائی وسے گا۔ کیونکہ اس نے اس کے درمیان رہ کراسپنے وظیقہ المبیر کوانجام ویانھا!ور ا نبي راهٍ خلاكى طرفت دعوست دى تفتى - داس ليحة مطبع فافران السانوں كيفتعلن ان كى نتها دست ببہت وقبع اور معتر سم گی مجانس سرتی مصنرت ایم حجفرصادق علیالسلام سے سروی ہے فرمایا۔ اتناه کیس مین قوم استخدا باماصهم فى الدنيا الآجاء بوم الفيامة بلعنهم وبلعنونة الله افتم ومن على منل سالكم - ا مالك يہتى إسمائے تنہا رہے فيبول سے) اور جن قوم نے ميى دار دنيا ميں كس امام كى افتدار كى بوكى وہ اسس مال میں بروز قیاست آئے گی کسان کا انکان پلعنت کتا ہوگا وروہ انکی پیلعنت کمرتی ہوگی ا مالی شیخ مفید مي اكب طويل مدسية سترليف حضرت الم المعقرصا وفي عليالسال سيمنقول الماسكا الخرى عقديد عديد ألم بنادى تًا سَيةٌ إِين خليفة الله في ارمنه فيغوم ا ميرا لمومنين على ابن ابي طالب عليدالسِّلام فياتى النداء بن قيل الله عَزُّوجِلَ يا معتمرا لحلائق هذ على ابن ابى طالب خليفة الله في ارضه حجة على عبادةٍ من تعلق بمبلع فى الدنبا فليتعلق بحبله في حذا اليوم ليستعيُّ بنورج والينبعهُ في الدرجات العلى من الجنان تَالَ فَيقِومُ الْأَسِ الذِّينَ تَعلَقُوا بحبلهِ في الدنيا فيتبعونهُ إلى الجنةُ . ثم ياق الندار من عند إملَّه جل حبلالة إلا من أنتم بامام في دار الدنيا فلينعة إلى حيث بذهب به الذبن اتَّسِعْد صَ الذبي ا تنبَعُر وراوا العذاب والفقعت بهم الاسباب و وفال الذِّب انبعوالواتَّ لناكرٌ فَننبُّوا منهم كما تتبوَّوُ مِنَاط كدايكَ بوليهُمُ الله اعَالهم صُوتٍ عليهم وماهم بخارعبي من النَّاس 10 اسح طرح حضرات أئمه طا برمن عليهم السلام كالبيض شيع ل محصاب وكذب محمة لى بوف كي بعق بضوى معتبره مسكر شفاعت دين گذر يكي بين - ان كابيال دوباره ذكركر ناموجيب طوالت ہے . اس متفام كى طروت وجرع كياجا ئے۔ اسى طرح آميت مباركه ان البنا ابا بعلم تمان علينا صابعهم كي فنيري اللي كيثرت دوایا سن مری بی جن سے نابت بڑا ہے کہ حاب لینے کے منولی آئدا طہام ہوں گے۔ جنا بی نفسیر فرات کوتی میں عضرت الم موسى كاظم عدم وى م فراي الينا اباب هذا الخلق وعلينا صا معهم . ال توكون كاحاف كاب

لبوم القبيلة فلا تظلم نفس ستنبي المستران قائم كري هم الورك فن برظم نهي كباط من قائم كري هم المعنوا والما من المرافع الموافع الموافع المنابية والاوصيا المحتنف كيا يك المام الموافع المحتنف كيا يك المام الموافع المحتنف المحتنف كيا يك كماس جراد إنهاء واوصيا يم كه ورك الميام المنافع المحتنف ميزانون سے مراد إنهاء واوصيا يم كه ورك الميام المنفق المحتنف على المنافع والم المنفق المنفق المنافع والموافع والم المنفق المنفق

بی براست برا بی استوال مو اخراجنت مراسی کے والبت دوین کے بارے بین) موال برشخص سے کے جواب کے استان کی استان کے داخل جنت مراسی کے والبت دوین کے بارے بین) موال برشخص سے کیا جا سے مرکا و

ہمارے وَمُرہے۔ اس کی ب میں حضرت صاد فی سے مردی ہے کہ آپ نے یہ بات پڑے صفے کے بعد فسروا یا مد فینا، بینی یہ آ بیت ہمارے تی میں نازل ہوئی ہے اس قسم کی روایات کا اچا خاصد وخیرہ کی ب منتظاب مراُ ۃ الانوار ومشکوۃ الاسرار معروف بمقدمہ تغییر بران مولغ معفرت مرزا ابوا لمس الشریعیت میں جمع کردیا گیا ہے۔ والندالعالم بخالی امورہ اور حجورہے بلاد ہ وحیاد ہ ۔

م روالدا مل منان الروه الا بجرائي وعباد و وعباد و وعباد الم المريمين الريدة وآن كامتعدد أيات ودوابا من لوكول حماب لياجاء كا؟ المح عمومات سے بين مترضح موتاسے . كمبر شحض كا محاسب مركا .

روایات بین انمرطام رئی کابرار شا و موجود ہے کہ یہ شرف جن وائس بین سے خالص شیعوں کو حاصل ہے۔
دافغیر مجھے البیان وصافی اور برنان و بنیرو) اگراس آبت کو اپنے عوم پر باقی رکھا جائے اور اس کے بریعنی کئے جائی کہ بروز مشرکسی جن وائس سے کو فی سوال تہیں کیا جائے گا تو چراس آبیت کا مفہم ان بیسیوں دوسری آبات وروایات کے مفہوم سے منصا می ہوگا جن جی جھوٹے بڑے توال وفعل پر بحاب ہونے اور ذرّہ ور دراس مورت میں جم جھوٹے بڑے دراس عن برنالازم آنا ہے تعالی فردہ پر جزاومنراطے کا تذکرہ موجود ہے۔ نیزاس صورت بین حشروف شرکا ہے کار محض برنالازم آنا ہے تعالی الله عن ذا دان علوا گربوا۔

جیبا کہ غدا فندعالم ارشاد فرما آیا ہے۔ ہم ان توگوں سے ضرور واقع على جهيع الخلق لقول الله سوال کریں گے جن کی رسول سیسیے منگئے اور دسونوں سے فلنشلت اكذبين ادسل البيهم مبى منرورسوال كريس محيليني دين محيمتغلق بكبر كنا جوب كا ولنشلق المرسلبين يعضعن التابين وامثاالنه نب فلابيثل عنه موال صرف ابنی لوگوں سے کیا جائے گاجن کاصاب بیا جاتھا۔

مروی ہے .اوروہ خاب اپنے آیا وا مداد طاہری کے ملسلہ مندسے بناب رسول ِخلاصلی الْدعلیہ وآلہ وسسلم دیں ت نقل فرات يى . كدا تخضرت ن فرايا والله عدّ وجل بجاسب كل الحلق الا من الشوك ما لله عدّ وبقل خانة لا يجامسب وبيرُ صوب الى الناس بعين خلاوندعالم تمام مخلوق كاحراب سے كا سوائے مشركين كے كيونكدان كاحماب مذہوكا - بكدان كويے حساب جہتم ميں الدياجا سے كا ، اسى طرح اصول كاتى يرجاب الم كذين العابرين عليه السام مصمروى بصد فرطابا واعلموا عبا دامله ان اهل المشرك الأنصب لهمرا لموازين ولانمنش لهمرا للأوادبن وانا يجثث نالى جهنم ذمؤاكوا فما تنضب المواذين وَنَعْشَ الله وا وِین لابل الماسلة، لے اشر کے بندو۔ اچپی طرح تمجیل*و کہ وبروزِ قیامت، مشرکین کے* من مذكون ميزان نفس كاما سف كار اوريزس ان كا وفتراعمال كعولاما في كاد عكد بلاصاب النبي كروه كروه كرك واخل جبنم كاجائے كا - ال إلى اللم كے لئے ميزان نصب كا بائے كا ، دفترا عمال كھولاجائے گا وران كاحساب وكناب مبي بوگا .

كن كن جيبزول كاحباب موكا؟ اسسله مين معايات مخلف مين دنكين اس قدريقتين ہے كم كن كن جيبزول كاحباب موكا؟ احقوق الناس اور بعض حقوق الله كى ميست من مزور ہوگى ۔ اصول كافى وغيره كتب معتبره مي مصرت الم معبغرسا وق عليه السائم سعمروى سبت. فرايا اوّل ما يحاسب م العبد الصّلوة فان قبلت قبل ما صواها وان درّت درّما سواها سب يه بنره س نما ز کے منعلق محاسب پرمہوگا . بیں اگر نما ز قبول ہوگئی۔ نوباتی تمام اعمال قبول موجائی گے۔ اورا کم یہ روکر دی گئی ۔ تودوس سب اعمال میں روکر دینے یا بی گے سے روز محست ركه جال گداز لود اولبن پيسستني نماز لود

كماب انوارلها منهم من امنى صرب سه مروى به منوايا ادل ما ابسُل عن العبد ا ذا و فف ببن ببلئ الله عزَّوجَل عن الصَّاؤِمت المفوعِشات وعن الوكاة المعزوضة وعن الصياح المعزوض ومن الحج المفرون ومن ولا بينا اهل البيت فان افر برلايتنا نندمات عليها قبلت منه Presented by: https://Jafrilibrary.com

صلاقته وصد مه و تك نته و حجد و ان لعرلق و لا ينتا بين بدى الله عزّ وجل لعريفتل الله عزّ وجل العرفة بالله عزّ وجل المبينة واجي شبكاً من احسب المهدن حبب بنده إركافي ايزوى بي عاضر موكان توسب سيط اس سه واجي تمان واجي المركبة ورسالت كه رخواة و واجي روي الورم الربية كي ولا بيت كم منعلق سوال كياجا شكا واتوجيد ورسالت كه منعلق سوال ندكر المركبة ورسالت كه منعلق سوال ندكر المركبة وي الورم الربية كي ولا بيت كم منعلق سوال ندكر المركبة والماس موتي به كداس كي من ورست بنيس كيونكه برحاب وكتاب بوجي سلائل المراجب والرسلان وبي بمركا بوتوجيد ويتوست ومعادكا قائل بور شارح ) بس الكروه بارى ولا بيت كامقر و معرف معرف والمن معتبيده براي كي موست والنج به بوائعتي في الموجه المراو ولا بيت المراجبة المراس عند والمراب المراجبة المراب المراجبة المراب والمراب عند والمراب المراب الموجة المراب المراب المربة الموجة المراب المربة الموجة المراب المربة الموجة المراب المربة ال

صحیفة المؤمن ولابینة علی ابن ابی طالب: مومن کے صحیفهٔ اعمال کاعنوان می ولابیت علی ہوگا. (مؤدة القربی مهداتی دغیرہ)

ار الرائم است مناه اوردومری دواست بی فیولیت اعمال کا مبار و او بدار نماز برد کماگیب.
دونوں باتی کر طرح درست برد کتی بی اس شبر کا جواب کا اس بے کہ دلابیت ایم ال کا بیت بیم السلام تمام اعمال دونوں باتی کر طرح درست برد کتی بی اس شبر کا جواب کا اس بے کہ دلابیت ایل بیت عبیم السلام تمام اعمال دون بین خود نماز میں داخل ہے کی فیولیت کی فیرولیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذاان دونوں دوئین دوئوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذاان دونوں دوئین دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذاان دونوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دونوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دونوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دونوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دونوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دونوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دونوں دوئیا کی خاص ہوئی دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دونوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دونوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے ۔ لبذا ان دوئوں دوئیت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہوئیت کی خاص ہوئیت کا دائرہ کا خاص ہوئیت کا دائرہ کی خاص ہوئیت کا دائرہ کا خاص ہوئیت کا دائرہ کی خاص ہوئیت کا دائرہ کا خاص ہوئیت کا دائرہ کی کا دائرہ کی کا دائرہ کی خاص ہوئیت کا دائرہ کا دائرہ کی کا دائرہ کی

يركسى قسم كاكوئى تفناد واختلات بني ہے۔ خصال شخ صدوق عليار حمد ميں سيسنۂ مندا تشرطا ہر ربطيهم انسام خياب رسول خلاصلى الدُعليہ وا لہرسلم

ا ورمرائ شخف کوجس کا کرصاب ہوگا۔ فلاب کیا جائے گا۔ اگری یہ غذاب موصہ محشر میں زیادہ دیرائٹ ہے نے درلیہ ہی ہو کوئی شخص ابیتے اعمال کی بنا دیر عفزاب دوزخ سے نجات صاصل کے کرسکے گا۔ اور مذہبی حیث بیں داخل ہو سکے گا۔ حیب تک کے رحمت خلاوندی اس کے شامِ حال مذہوگی۔ فعلوندعا کم اینے تمام آ دلین و آخرین بندوں سے ان

وكل محاسب معدّب ولو بطول الوتوف ولا ينجومن النّارولايد خل الحبنّة احد الآجوهمة الله تمون الله تباولك وتع يمناطب عباده من الاولين والأخوين بجعمل

مصمروى سيء قرايا لا تنزعل قنده ماعيده يوم الفياحة حتى يشسل عن اديع عن عم فيما إفناه وعن تنب يه فيما املاه دعن ماله من ابن كسه وفيما انفقر وعن جننا احل البيب مروز قياست كس أومى ك أسس وقت مک دونوں قدم اپنی جگہ سے وکت بہیں کری گے ۔ جب کماس سے چارچیزوں کے متعلق سوال مہیں كربا مائے كا عرم كے متعلق كرا سے كن باتوں ميرموت كيا تھا ۔ بوائى كے متعلق كرا سے كن اموريں كبندكيا تھا۔ مال كيمتعلق كها سي كيان مسدحامل كيا تفا ا وركبال خرج كي تفا-ا وربيم ابل مبيت كي محبت كي تعلق بسجان الله آ تحضرت نے اپنے ان مخضر گرجامع الکلم می بمومیب مودبا بحیاب اندر ، تمام انسانی اعمال وافعال کے متعلَّق بازىرى برنے كاتذكره كس عده طراية سے بان كيا ہے. زندگى كا وه كون سا شعر ہے جران حدود ادلع سے خارج ہو؟ اس طرح آبات وروایات سے برہی ظاہر مؤتاہے کہ آنکھ، کان اور ول سےمتعلق يحى موال كيا جاستة كاردنته و قدرت سي لا نفقت ما ليس لك مبدعلم فان المسمع والبصووا لغذا وكل او دلنك كان عنده مسئولا حس چيز كاعم مزبواس كم متعلق كچيد كيو كيونكر كان، آنكه اورول إن سب كم متعلق سوال بوگا : نعسير عياشي وغيره عن معزست الم جعفرصاد ت عليدائسلام سيسروي ب- فرا يا بيشل المسمع عاميع . والبصح عا بيلات وا لعن أوعما عقد عليه لعين كان كم تتلن سوال بوكا . كراس ت كياس ثانقا . اور آئده كمتعلق يربي جياما عُكاكراس في كوركيما تفا اور دل كمنعلق بردربا فت كياما عُكاكر اس في تقريات مّا مُم كن عقد ؟

معوق الناس كى شدت كابيان كوم مرقم ب كديم روايات بي وارد ب كرادى الوارنعان بي مرقم ب كديم الناس كى شدت كابيان كارمومة محتري برط لاكر كظراك وائد اورابك منادى الاكرك الأكرك الأكرك المرابك منادى الاكرك الكرك المرابك منادى الاكرك المرابك المرابك منادى المرابك المراب

حساب عملهم معناطبة واحداة كالماري ارسي برايب بي خطاب ك ذرايدان كا الميمة منهاكل واحد قضيته دون اجالى لور پرحاب ك يكا-اس خطاب ب سرخض اپنا غيرها و يظرق اتنه المخاطب دون از ق معالم الجي طرح سمجه كاركر و محرف خلال عمل ك غيره و لا تستغلة سمخاطبة عن ارسي برحياكي به اوراسي بي كمان مركاكم ي خطاطبة و دفيرغ من حسال ولين كس اورت نهي ب عكم محرف به وخلاوندكيم كو مخاطبة و دفيرغ من حسال ولين الكي تخص سنطاب كرنا دوس ك كمائة خطاب كرن و المحرفين في مقد ادفون من اور است كالق تحل المناف الماني اولين و افري مب مخلوق ك حساب سه دينوى ما عاست ك اعتبار سه و معنو بي مواسي كالمناف المناف المنافي المناف المنافية المناف المنافية المناف المنافية المناف المنافية المناف المنافية المناف المنافية المناف المناف المنافية المنافية المناف المناف المنافية المناف المنافية المناف المنافية المنافية المناف المنافق المناف المنافقة ال

مل الشارئع وغیرہ بر اس فیم کی لیمن احادیث وارد بیں کہ جب بروز قیاست قرمن خوہ ایضفرون سے اعتمال الشارئع وغیرہ بر اس فیم کی لیمن احادیث وارد بیں کہ جب بروز قیاست قرمن خواہ کو دے دی جائی گی۔ سے تفاقات کرے گا۔ تواگر مقرومن کے پاس نیکیاں ہوئیں توان سے بمقدار قرمنہ قرمن خواہ کو دے دی جائی گئے۔ الیا اوراگراس کے پاس نیکیاں مذہوئی۔ تو قرمن خواہ کے گناہ کم کر کے مقرومن کے بیے بیٹ طوال دیئے جائی گئے۔ الیا بی ایک طویل حدیث کے خوال احمالی کا فی حق الیقین علام کم میں مرقوم اور امام زین العابدین الله کی الیا ہے۔ الیا میں مرقوم ہے جو بحوال احمالی کا فی حق الیقین علام کم میں مرقوم اور امام زین العابدین الله کا

ا ورالله تعالی سرا بک شخف کا اعمالنامه اس سے سامنے پیش كرسهة كالحرس كوده كل مواقي كآب كالتكويس ليضما من دیمید سے گا۔ وہ کاب سرانسان کواس کی کارروائیوں سے آگاه کردے گی . اور ده کناب اس کے نام جیو سے اور بڑے اعمال کو احاطہ کئے ہوئے ہوگی، اس طرح خدا وندعالم برشخص کو خو داینا محاسب اور حکم قرار دے گا۔ اس سے کہا ط الله تواب اعمال ما مح و مرحد آج ك ون توانيا صاب بين ك سف ووسى كافي ہے -

من سأعات لدنيا ومجنوح الله لكلّ انسائ كتابا يلقاء منشور أينطق عليه بجسع اعاله لابغاد صغيرة ولاكبيرة الأاحطيها فيجعله الله صيب والحاكم عليه مان يقال له اقدا كتامك كعى سفسك اليوم علياك

سے منقول ہے . آپ نے ایک سائل سے اس موال کے جواب بیں فرمایا ۔ مک فردنورسول اگر کسی ممان نے کسی - كا فرے كونى كى لينا ہو۔ تواس كى تلا نى كيونكر ہوگى - كيونكه كا فرتوجہتى ہے . اس كے پاس صنا .

توبي بني البي نفراياس على مقدار كم مطابق اس كافر كم عذاب وعقاب بي امنا وكرد باجائكا -سأ بي نصوصٰ كيا اگركسي نے كسى پرنظلم كيا ہو تو ظلم كا انصاف كيونكر كيا جائے گا ، فرما يا ظالم كى نيكياں بعة رنظله

مظلوم كو ديدى جا بن كى مائل تے بير مون كيا - اگر اس ظالم كے ياس نيكياں مزبوں تو بيركيا كيا جائے گا ؟ فرط يا منطلوم كمي كنابون كا برجية ظالم برطوال دياما أي كان خياب اميرالمومين فرانته بين الذا فوب

خذنب مغفود وذنب غيومغفور وذنب موج لصاحبه ونخاف علبه اما الذنب المغفؤ وفعيلاعا قليه

وملَّه تعانى على وْ سْبِهِ في الدسْيا مَا ملَّه احكم وأكوم إن بيعا نْب عبده موَّنين واما الذي لا يغض فظلم العياد للجعثلام لبعض فان الله تعالى اضم فسماً على \_\_\_\_ نفسه فقال دعوتى وحبلالى لا بجوزى طلم طالم ولوكعت مكعنب

واما الذين الثالث فذنب ستوه الله على عبده ودزقه النؤية فاجع خاشعاً من ذنبه واجياً لهيد د ہنج البلاغة) گناه نین قسم محیمی و ایک گناه وه ہے جومعات کردیا جائے گا۔ دوسا وہ ہے جومرگز معاف یہ موگا

يميراوه گناه ہے جس كى نجىنئىش كى اميد توہے مگل كا ندلينه صرورہے . بېنى قىم سے مراد و كا كنا تجس كى سزا حذا دار دنیا میں وبدے . خدا کی ذات اس سے اجل دار فع ہے کہ دوبار اپنے بندے کومزا دے . دوسریم سے

مرا د لعبض بندوں کا بندوں پر ظلم وجورہے ۔ خدا وزیرِ عالم نے اپنی سق سنہ وحلالدن کی فسم کھا ٹی سپے کہ ظالم کاظم مجیر ت تجاوز بنیں کرے گا ، اگرچر مرف إعديد اعد ماراكيا مو : مبرى تم صمراد دوگ و ب جے خدائے اور بيده رکھا ہو۔ اور مجر گنهگارکو تو فیق تو مبھی نعیب ہوگئی ہو۔ یہ وہ گنا ہے جس کا مزکمب اپنے گنا ہ سے خالف

إوردحمنت پروردگارکا امپدوا رہے ۔

کس فدر مقلس ویے کس اور ہے لیں ہوگا۔ وہ انسان جس کے حنات بروزِ قیامت دوسروں کی طرب جلے عابي كي . يا دوسرول كوستيات أس كى طرف منتقل موجايل كيداسي لف روابيت بين واردب كداكيب دفع خباب رسول خدا صلى الله عليدوا لهرسلم نے اپنے صحابہ سے دریا قنت فرما باکتم کا بنتے ہو کہ خلس و الوارکون ہے ، صما بہ نے عرص کیا یا رسول اللہ عم میں وہ مطلس کہلاتا ہے یس کے یاس در منم و دنیا راور مال و تناع ست بر- آئي ني فرويا - المفلس من امنى من ان يوم القيامة لبصلوة وصيام وزكرة وج وباتى قد شم هذا واكل مال هذا وسفك ومهدا وصوب هذا فيعطى هذا متحنات وهذا متحنات فات فنبيت حناتة قبلان بقفيلما عليه اخذ من خطاباه فطوحت عليه تمريطوح في الماد والوارلعمانيه در خنیقت ببری امت بی مفلس ونا دار وه بے یو پر وزِ قیامت نماز وروزه جج وزکورۃ کےساتھ آئے گا۔ لكن اس كم ما عدما معة اس ف كسى كوكاليال دى بول كى يسى كا مال كهايا اورد بايابوكا يكسى كوفل كيا بوكا. کسی کوما را بیش موگا ۔ لبذا ان مطلوموں ہیں سے ہرائیب کو اس کی نیکیوں میں سصے دی جا بیں گی۔ اور اگرا واکیکن حقوق سے پہلے اس کی نیکیاں ختم مرحکمی توان کے گناہ اس کے بیّہ میں طوال د بیٹے جا میں گے اور مجراسے م نشوجينم مي طوال ديا حاسفه كا -

ا والم كل تقوق كى ترغيب البين المام واكر عليم الله بهت سخت اس الط حكما دربانيين لعبق الوالم في تقوق كى ترغيب البين المام واكر عليم السلام نه دار د نيايل متقدار ول سے عق المختوان الاكرف كى بهت الكيدفرائي ہے اوراس الركى بهت ترغيب وى ہے خانچ افرار نعا بنہ بن المحفظ و خبر له هن عبادة المام خير الله الى الحفا و خبر له هن العن سنة و خبر له من العن حجة و عمرة يدى كوئ السان الك ورجم العبد الى الحفا و خبر له من العن حجة و عمرة يدى كوئ السان الك ورجم

تستة ون ان تشهد عليم مهمكم فلاف تهار الموجهاكراس وجسه فرت فلات تهار المارك والمارك المارك ال

ا بیتے طلب گاروں کو والیں کردے تو بہ ہزار برس کی عبا وست ، مبزار غلیم آزاد کرتے . بزار حج وعمرہ بجالاتے سے بہترہے۔ نیز مزائری مروم نے آئد عیم السام سے مرسلاً نقل کیا ہے۔ کدا نہوں نے فرابا مت ادمق المفعاد من لِفسه وجبيت له اكمِنْةً بغيرالحساب ويكين في المِنْة دفيق ماعيل بن ابراهبم عليها السلام - لعين جواني طلب كارون كوراض كرسه- اس ك المع بلاصاب جنت وا مِومِ إِنَّى بِ أورجَنَّت مِن أكس اساعيل كي رفاقت نصيب بوكي - الى غير ذلك من الاحباد والاثار-متروریات زندگی پرساب وکتاب کے ہونے یا نہ ہونے کے بارہ میں من من بنب عجب اخباروا منار نظام مختلف مين اس سلسلين ورج وي تحقيق قابل ديد به مركار علام على على الرحمة أنالت بحاط لانوار مين مباحث حاب وكتاب لكمن كالعديم الانتيان الذنيب دقمطازي اعلم ان الحساب حق لطفنت به الأيات المشكا نؤة والأخاو المتواتزة فيجب الاغتقاد يه واما ما بِها مسب العيد يه ويرسُ عندفقاه اخْلَف فيه الماخِيا و فمنها ما بدل على علم السؤال عما تصوت فيرمن الحلال وفي لبضها لحلالها صاب ولحوامها عقاب وسي يمكن الجع بحل الاولى على المومنين والاخوى على غيوهم اوالاولى على الامودا لفترور بية كاكم لكما كل والملبى والمسكن والمتكح والاغوى علىما ذا وعلى المصرورة كجمع الاحوال نبابيدا على ما يختاج الميه ا وصحفها فيما لا تنابعوه البيه صنوورة ولا بستمين شرعاً ويؤيده لعِق الاخباد لين ماننا باسبيك كراصل ساب ي سيداس كم متعلق آيات مشكا ثره اورا غبار متواتره وارد مرئيس لبذا اس كا اعتقاد ركهنا تو واجب ہے باتی را برامركة آدى سے كن كن چيزوں كا محاسب كيا جائے گا ؟ اسسله براخار مختلف بي بعبن روايا مي واردىك كدكهاني . ييني ، يين كي تعلق جن حلال چيزوں ميں بنده ف تصرف كيا بوكا . اس كي متعلق اس سے سوال بنیں کیا جائے گا ۔ لکین لعص روایات میں دارد ہے کہ حلال دنیا میں صاب اور وام میں تفای

موگا۔ ان دونوں تم کی روایات بیں دوطرے پر جمع ہوسکتی ہے۔ اقل اس طرح کدمیں قسم کی روایتول کوئین پر محمول کیا جائے۔ اور دوسری قسم کو فیرمومنین پر لین کا مل الا بمان گول سے ان اشیاء کا صاب نہیں لا جائے گا۔ اور دوسروں سے ان کا محاسبہ ہوگا۔ حدو فقد اس طرح کہ بہنی قسم کی روایات کو امور صرور بیر مشل کھانے پینے بیننے اور کاح کرنے پر حمل کیا جائے دکھ ان کا حالب نہیں ہوگا) اور دوسری قسم کی روایات کو زائد از منز ورست صرف کرنے یا بلا صرورت مثر مو یکسی جگہ دلطور اسراف و تبذیر اخرج کوئے (اور بلا مزود ان کی جمع آوری بیں و تن موریز ضائع کرنے) پر محمول کیا جائے اور لعبض اخبار اس جمع بین الا خبار کی تا کید کرتے ہیں جمول کیا جائے ورا لفتوں اخبار اس جمع بین الا خبار کی تا کید کرتی ہیں جمول کیا جائے۔ وہا لفتوں اخبار اس جمع بین الا خبار کی تا کید کرتی ہیں جمول کیا جائے۔ وہا لفتوں آخبار اس جمع بین الا خبار کی تا کید

ا ما لى شيخ مفيد مليدالرحمة مين روابيت ب كرمضر بروز قبامت خداوندعالم كاخباج كابيان الم محد إقر مدالهم سه أيت مباركة الم ندلده الحجة البالخة دكبدو الله ك يفحيت إلذب كاصلب دريافت كاكيا آب ف فرمايا - ان الله بفضل للعبل يوم القيامة عبدى كنت مالمة فان قال تعمرقال له افلاعملسن وما علمت وان قال كنت عاملاً والا تعلمت عن لعل فيغصم فلك الحية اليالغة لله عزويل على خلقه وبين حب قيامت كادن برگا. نوخداوندمالم الب بندسے بوجے كا الصمير عبدے كيا نومالم تفاء اگراس نے انبات بي جاب دیا توار شاد ہوگا تونے اپنے علم پیل کبوں نہ کیا ، اوراگراس نے یہ کہا کہ میں توجا بی تھا تواس سے فوائے گا تونے كون علم عاصل بنين كيا تفاتاك على كرسكة ؟ اس طرح وه مغلوب بوجائے كا . يدمطلب الله ك حبت بالغه كا- اصول كاني بر حضرت الم م حجفه صادق عليه السلام سے مروى ب فرايا. فيوفى بالله أو المسنا كيوم القيامة التى قد افتننت في حسب فتعول بادب حسنت خلعي حتى لفيت ما لقيت فيكاء بريم عبيها السّلام فيقال انت احنُ ام هذِه وحسّا؛ فلم تَفتنن ديرا مُبالرجل الحسن الّذى افتَّن في حنه فيقول بإرب حنقت خلق حنى لقبيت من الناء ما لقبيت فيجاء كبيوسع عليه السلام فيقال انست احن اوهذه قد حَتّا ونلم يغتنى ويجاء بصاحب البلادالذي قداصا بنة الفتنية كم فيلا بنيغل يادب سندوت على البلاء من ا فتنتعت فيجاءُ ما يوكي السَّا فيقال المينك الله ام بلينة هذا ففال ا بنلی فلم بفننتن بین بروز قبامست ابسی تولیسورت مورست کو بلایا جائے گا جما بینے حن وجال کی وجیسے معن گنا ہوں میں منبلام کی ہو گی۔ وہ موس کرے گی یا الد تونے مجے حس وجال دیا تھا اس مے میں گن ہوں میں متبلا بوكئى اس وقدت صفرت مريم عليهاالسلام كومين كرك اس عورت سے پوچاجائے گا توز باوہ خولعبورت متی یا برجیے مے خصرہ جال میں دیا تھا گراس کے باوحوداس نے گناہ نہیں کیا۔ مجراس خوبعد رست مروکونفا کھا

میں لا پاہائے گا۔ جس نے بوج ا بینے حن وجال گاہ کئے موں گے مون کرتے گا۔ بارا لبا تونے بھے حُن وہا تفا جس کی وجر سے مبتلا سے گاہ ہوگا۔ اس وقت مصرت بوسٹ کو بیش کر کے خدار شاہ فرائے گا۔ تو زبا وہ خوبصورت بسے بایہ ہو جے ہم نے حن وجال دیا تھا۔ مگراس نے گاہ بنیں کیا۔ اس طرح بجراس مبتلائے میں کولا یا بائے گاجی نے بوج تکلیف کولا یا بائے گاجی نے بوج تکلیف کولا یا بائے گاجی نے بوج تکلیف کولا یا بائے گا۔ آبا تیری تکلیف محت کی تھی اس مے مجھے گاہ ہوگیا۔ اس وقت بنا ب ابوب کو پیش کرکے کہا بائے گا۔ آبا تیری تکلیف مون تک میتی اس مے مجھے ان کوکس فدرسخت بلاوم عیدیت میں گرفتا دکیا گیا۔ مگر جے بھی انہوں نے کوئی فریادہ تھی بیاں کی ؟ و کیسے ان کوکس فدرسخت بلاوم عیدیت میں گرفتا دکیا گیا۔ مگر جے بھی انہوں نے کوئی گاہ بنیں کی جو جنبی مقرد کرد کھی ہیں جن کے ذرایعہ کا ہ بنیں کی اس طرح خلائے میں جن کے ذرایعہ وہ اتا ہم جیت کرتا ہے۔ بیسے امراد وسلا طبن کی ہویوں کے سطے جناب آسیہ، وزراء کے سے جناب حزقیل وعلی حدث القیاس۔

نامہائے عمال کا محقول میں دیا جانا المبرت آیات وروایات سے سرا ہر ہے۔ نامہائے عمال کا محقول میں دیا جانا المروے قبروں سے اٹھائے جائیں گئے۔ نوان سے امتوں میں ان کے نامها نے اعمال وسے وسے جائی گے معدا رکانا مراعل ان کے دائیں انتھیں ہوگا اوراشقیاد كا بابئ التعير - بنا ي ارشاد تدرت سهد مخوج له بوح الفنجدكا ما أبلقاه منشوداً دره بن اسرايس في ع ٢) بم بروز قيامت برندے كے لئے ايك كتاب (نامدًا عمال) كا بس كے عبے وہ كھلاہما يلئے كا. فاهامن اوتى كنا يه بيمييز ضوف يجاسي حاباً إليبوا واها من ادى لشاله ضوت يدعونبوراً. ومورہ انشقاق بتے ع 9) یہ نامنجس کے دایش؛ نخریں دیا جائے گا۔اس کا صاب بہنت آسان ہوگا اورجس كے وائي اعتديں وياكيا - مد بلاكت كوطلب كرسے كات اس وقت ارتثاد بوكا - ا تعدا كما ملك كفي بنقسك ا بيم علبك حبيباً ك بنده الي نامرًا عال كويرُه و آج اليف صاب ك يد توي كافي سه و دوايات سے پہ چینا ہے کہ اس وقت ہرانسان میں طرحے کی طاقت اما سے گی-اورحافظراس فدرنیز بوطائے گاکہ فررا ہوری زندگی کے تام مرکات ومکنانٹ اس کے سامنے آجائیں گئے ۔ گوباکہ اس نے ایمی ایمی ب سب كي كياب. (نفيرمياش) خائ ارتناد ندرت معمت نفس مافلا مت واخوت برفس كومعلوم بوجائے كاكراس في الكے كيا (عمل) بسيجا نفا ، اور اپنے نيچھيے دكيا آثار) چوارے غفے ، اسس وقنت بنرے بے ساختہ پکار اعلیں مے۔ ما اسل ذا الكتاب لا بغادى صغيرة ولاكبيرة الا احصاها دسرة كهف إره ه اع) اس نامة اعمال كوكيا بركياب، اس نے تونا چو لے اور بڑے گن برں کو پہیں شارکرکے دکھ دیا ہے۔

البعن آبات وروابات سے متنفا دم زنا ہے۔ کہ اس وقت کچھ ایسے ہے حیا لوگ مجی موں مج طرلیق کرایسے و قت میں صاحت صاحت انکار کر دیں گئے بکہ بارا اہلاً یہ اعمال وافغال جواس نامہ میں درج بیں میر ہمارے مہیں بین تغییر تھی میں الم جعفر صادق عبدالسام سے مروی ہے فرمایا اسس وقت خلاوندمالم كاتبان اعمال فرشتوں كوبطور كواه ان كے خلاف بين كرے كا. توده بے حيا اس وقت كييں كے كم بارالما یونیرے فرضتے ہیں. اس الئے تیرے ہی تن میں گواہی دے رہے ہیں. ورمذ بیر حقیقت ہے کہم نے ہر گئے بیا گناہ نہیں کئے۔ اور وہ اپنے اس دعوے پر قسمیں بھی کھائیں گے۔ بیٹانچہ خلاوند عالم ان کی اسٹ كيفيت كي يون غروتيا ب- يوم ببعثهم الله جميعاً فيعليفون لدكما بجلفون لكم رسرة مجاوله يعم (احال برمة كريتے يرجو في) قسير كائي هے جس طرح تمهارے سے كانتے ہيں . مرزا فالبست اس محفوص گروہ کی نما نُدگی اپنے محضوص زمگ بیں اس طرح کی ہے ہے پراسے جاتے ہی فرنتوں کے مکھے پرناسی ہوئی ہمارا دم نخر رہی تھا حبب ان توگوں کی دمشانی اور سے حیاتی اس حد تک پہنچ عائے گی۔ اِس وقت خدامے قادروقہاران کے مونہول پرجہری نگادے گا- اوران کے اعضا وجوراج پکار پکار کارکران کے خلاف شہاوت ویں گے۔ ارشادٍ تدرت ب. اليم تختم عط ا في اهم و تكلّمنا ابد بيهم و تشفيل ا دحلهم بما كا فرايك بن ہمان کے موہنوں پرمہری گا دیں گے۔ اور ان سے انت ہم ہے ہم کام ہوں گے ، اورج کچے وہ کوتے تنے اس كى ان كے پاؤں كوارى وير كے . (سورة يس تياع) ايك دوسرے مقام برخلاق عالم فياس وا تھر كوان الفاظمير بيان فراياب، يوم يحش اعدا والله الحالة ان ونهم بوزعون حتى ا دا ما حا وُ ها مشهد المليهم مسه علم وابصارهم وعلودهم بالكانوالعلون وسورة مم سيره ميرع العام ون الله كے دَتُنمُن جبيم كے پاس جمع كئے جا بي گے . مھروہ دجو بيلے بينچے اوروں سے انتظار ميں) رو كے عائي گے ببان مك كرجيب وه دسب بجيم مي بيني البركے - توان كے كان اوران كى آنكھيں اوران کی کھالیں جو ہو بدعمل وہ کیا کرتے تھے۔اس کی با بت ان کے برخلاف شہادت دیں گی۔ دمقبول ترجیم الفنیبرقمی وغيره بم شقول ہے کہ اس وقنت خدا وندعالم ان کی زیانوں کو گوبا کرسے گا۔ اور وہ اپتے ان اعضا دسے کہیں كے وقا نوالحيلودهم لمرتشدن نم علينا فيم مم يركبوں گوامى وسے رسيم و قانوا انطفنا الله الذي انطق كل شئ بميراكس فدائے قاوروقيوم نے گو إكيا ہے - بوہر فضا كوكر ياكرتا ہے - اس وقت وہ لاجواب موجائي كك . قل مَلتُنه الحجنز البالغة ان كايرانكار اور ميراس بريرا صراران كي انتهائ ما قت وجهالت كى دبيل ہے . ورمذ اگروہ بجا مے انكار كے اپنے كنا بوں كا اقرار كر لمينة توبعيد مذتحاكم خدلے جيم وكي

کی رحمت واسعہ ان کے شام موالی ہوجاتی۔ بھا بخرا کیک روابیت ہیں ہے کہ جب اعمال توسے جا بیل گے اور آ دمی کی بوائیاں زبا وہ ہوں گی تو طا گھر کو کھم دیاجا سے گا کہ اسے جہتم میں ڈوال دو۔ جب اسے لا گھر ہے کر چلیں گئے تو وہ بچھے مڑ کر دوجھے گا ۔ ارشا و تدرمت ہوگا۔ پچھے مڑ کر کیوں دیمجشا ہے ؟ وہ مون کرے گا۔ باد ب ما کان معن خلتی بلٹ ان تدخلی النّا و ، پالنے والے مجھے نیری ذامت کے شعل یہ ومن فن نہ فنا کہ تو بھے آئٹن جہنم میں جونک وے گا ۔ ارشا و قدرت ہوگا لے میرے کا کہ بھے اپنی موت وطالت کی قیم گو اسن نہ ایک میں میرسے متعلق پر جُن فائم جہیں کا تفاکین چرنکہ اس نے دعوالے کیا ہے اہذا اسے جنت بی واخل کردود انواز لعا نہ اس سے تو ایک خلاص المن نے دیوالے کیا ہے اہذا اسے و سید ان خل کردود انواز لعا نہ اس سے تو ایک الذ نوب وا نئی :: متعسل بولا و ال متحد ت دسید تنام نوب ما ب وک ب شروع ہوگا تو میرے پاس سوائے اپنے گن ہوں کے اقرار اوراک رسول کی ولایت صب صاب وک ب شوع موگا تو میرے پاس سوائے اپنے گن ہوں کے اقرار اوراک رسول کی ولایت کے انہا رکے اور کوئی البی چیز بنیں جس کی وجہے آئش جہتم کے معظم کتے ہوئے شعلوں سے نوبات موال کی ولایت طامل کرسکوں ۔

ميزان كا جالى تفيده برعام سلانون كا أنفاق ب بكراس كا اعتقاد ركهتا صروريا اسلام مي ميزان عام المعادر المان الميزان عام المان عقيده برعام معاون والعال بداس والمعادر صامروريا المعالي المعام وريا المعالي معينة المانية المركم عندا المعام المركم عندا المانية المركم عندا المانية المركم عندا المانية المركم عندا المركم المركم المركم عندا المركم قديها خلات ب إول جوكه اكثر علا واسلام ف اختيار كياب كرروز تيا سند دوبيرت والا ايك جماني زازوقام كيامات كا جى مي مكلفتين كے اعال توسع الى كے دوتم يدكر ميزان سع او مدل خداوندى كداعال كے مطابق بزاياسزا دى يا كى سوتم يدكداس سے مرادانبارواوميا عليم السلام بيريي يونكه لعنت بي بيزان كصعنى الين ف برمقاد بيدا لانشيا دوه تجرجس ك درنعيكس جزرى مقدار معلوم کی ماسے اسی وج سے ممتلف جیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے میزان علیدہ علیکدہ موتے ہیں۔ عام مادی است باد کا وزن معلوم کرتے کے ایم مادی تزار و مزناہے اور فیرادی چیزوں کے غیرادی بحیے اشعار كمه مص مووم فلكيات كم له اسطرلاب ميزان مفرب. وعلى بذا القياس . بنا بري أكريم بغدا نعالى کے مظاہر عدل ابنیا د وا و مبیا کومی جن کی آتیا سے باعدشت و و ل جنّت اور مخالفنت موجیب و ول ناریے میزان کها با آ ہے بیکن طوا ہر قرآن وحدیث اوراکثر علائے اسلام کے افوال سے عیں جو کھیے فل ہر متوا ہے وہ ير ہے كر مبزان حس كا اعتقاد منرورى ہے وہ معنى اول بى سے ارشا و قدرت ہے والوزن بومندا الحق فمن تُقلبت موازنبية فادُ للل هم المفلحين ومن خفت مواذ سَية فادُلُكُ الَّذِين خى وا الفيم بماكانوبايا ننا بطلمون وسوره اعرات بيع مى إدراس دن كى تول برعق ب فیس جس کی نیکیاں معاسی مو گئیں وہی نوکامیاب ہیں اور حس کی نیکیاں ملکی موگییں وہ وہی می جنہوں تے

ماری نشابنوں پڑھلم کرستے کے سبیب اسپنے آ ہے کونعضان پہنجا یا دمفیول نرجیر) اس آ بہت مبادکہ ہیں وز ن اوراس کے اوما ف تفل وخفت کا تذکرہ اس طاہری میزان پر دلالت کرنا ہے ۔ ایک اور مقام برارشاد بولب ونضع الموادين الفنط ليوم الفنامة ملانظلم نفس شنب المان منتقال حبتهمن خودل انتنابها وكفى بنا حاسبين (انبياديُّاعم) اور فيأمت كه دن الفا ف كى ميرانين مائم كرب کے بیں کسی نقس پر ذواسا بینی ظلم نہ کیا جا سے گا۔ اور اگردا ٹی سے دانہ کے برابر بھی دکوئی عمل) ہوگا تو ہم ا سے لاحاصر کریں گے اور صاب بلینے کوہم ہی کافی ہیں (منفیول ترجیہ) اس آ بہت بی بھی میزان نصب کرنے اوراس بیں چیوٹے باطرے علی کووزن کرنے کا بالصراحت ذکرموجود جاس مفنون کی اخبار جن بیں میزان کے نصب كرتے اور اس ميں اعمال كے تو الے ان كا تذكره موج واس قدر زياده مي كرميان ان كاعدوا حصاع مشكل ب. شا كفين تقصيل ميوم بحار الانوار دغيره كتب مفصل كي طرت رجوع كرب. وو منبهات اوران محيجوابات المي يكر ياضلوندعالم كواس ميزان كے بغير بيعلم نہيں كه منبه الت اوران محيجوابات الكي انسان كے حنات كمن قدر بير. اورسئيات كمن قدر "اكة ترازو قام كرتے كامز درت لائتى بور و و ككر ربيكه اعال كس طرح توسے جائي كے . تولى تو وہ چيز جاتى ہے ، جرحيم دارسو بوير مواعال تومون اورفائم إلعيري يدنده سرتو عيرا بنين كس طرح تولاجا كال ؟؟ م پہلے شرکے سد میں بہلاجواب تو بہ ہے کہ مکن ہے مخلف لوگوں سے بہلے تنظیم بہلا ہوا۔ بہلے تنظیم بہلا ہوا۔ بہلے تنظیم بہلا ہوا۔ اعتبار سے بہزان مخلف ہوں مبیا کہ علا تہ جزائری نے اس نظریہ کو اختیارکیا ہے۔ نیز صاحب سبیل النجاة نے بھی سے بندفرایا ہے . بعنی کا ل اہل ایان کے سے تومیزان معصراد عدل خداوندی اورانبیا دواوصیا عیبم السلیم مول. گرف ای وفجار اورمنا ففین وانترار سے سے ترار وقائم کیا جائے ناکہ ان کا انجام محسوس و مثنا برم وجائے۔ اور ان کی کارکردگ ان کے سائنے آ جائے۔ ا در دیگرال محشر بھی شابدہ کرلیں ۔ اکدان کو بعنین کا مل ہوجا ہے کدان کی سزا اپنی کے عقائدو اعمال واعال ناشاك تذكا بيني ب. اور اس سد ين خدا ئے رحن كومور والزام فرار ندوي . و ما بيظلم اس فتيدكا دوسرا براب يا ہے كم مكن ہے كه نمام لوگوں كے لئے يہى ظا مرى جمانى طور ووسراجواب پرتوزو قائم ك جائه اوراس ك وجهيدموكدابل ابان كوامتمان بي كاميان وكامراني كامثنا بده كركصيد حساب فرصت دانسا لماورا باحبتم كوذول جبتم سے بيلے انتہائی ذکت ورسوائی ا ورحسرت وندامت كاسا نبايو اس امرى معقوب بيرك أي معفول انسان كام بنيس كرسكنا "

دوسرے تنہ کا کی تا تولاء کے درمیان اس اسر میں اضح ہوا چاہئے کے خطا ہری میزان کے قالمین واضح ہوا چاہئے کہ اعمال صنہ کو کیک تولاء کے درمیان اس اسر میں اخلاف ہے کہ میزان میں کیا تولاء کے گا۔ پہنا کچھ ایک کے دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال صنہ کو کیک تولید تنکل میں شکل کرکے اور اعمال سائیہ کو ایک برصورت ہیڈ ت بین تبدیل کرکے لایا جائے گا اور ان صورتوں کو تولاء اے گا ، تبدیل کرکے لایا جائے گا اور ان صورتوں کو تولاء اے گا ، تبدیل قول یہ ہے کہ خو داعمال سنہ وسئید اس عالم میں مجسم ہوجائی گے ۔ اگر سے دار دنیا بی عون کا جو ہراور جو ہر کا سوم موجانا کمال ہے ۔ لکین عالم کے برل جانے سے یہ انقلاب مکن ہے ۔ چا تنجیب کا جو ہراور جو ہر کا سوم نام عالم ہیں نہیں نہیں نہیں تربع صورت بھم فرما تے ہیں۔ الحق ادن الموذ دن فی النشا قو الاحم کی ہو فیفسی الاعتمال لاصحا لف بھا ۔ لیبن حق یہ ہے کہ بروز قیامت خود اعمال توسے جا بین توسے جا بین کے در کر قرائے ہیں۔ وہ سیت سے جواز پر اعمال توسے جا بین کا جا دائر و یہ میں انقلاب ما ہیں۔ میں مثنا د فلیو جع الی الکتاب المذ کود۔

اس طرح محدث سير تعمت الله جزائرى افرار تعابيه من فرات مين الصواب هو القول لعود يج الاخبارا لمنتفيضة من المنتوا تنوة الدالة على تجسم الاعمال و بنها هى التى توردت في مواذين العدل يوم الفيمة بعبى اطبار متنفيف على متواتره سيجوام مراحة أناب مؤاب وه بسبه كد اعمال مجسم مروائي ك اورخوديم اعمال بروز فيامت ميزان عدل من توسي على ك.

وه بسبه كد اعمال مجسم مروائي ك اورخوديم اعمال بروز فيامت ميزان عدل من توسي على ك.

والمتنافي من محم اعمال سك في لا مل المنتجة ما المنتجة ما المنتجة من المال تاده كيا بالمهدود و المنافية من المنافية والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمن

۲۰) خِابِ سرور کاُنات صلی انْدعلیه و آلهِ رستم کا ارتنا دہے ۔ فرمایا اتّا هی اعمالکھ متو دالیکم بہی تمہار کا اعمال بروز قیامت تمہیں والیس نوٹا دیہ جا بی گئے۔

دس آنحضرت كى مديث وبل سے يعيى يمي مطلب الله معن خباب نے تيس بن عاصم سے فرايا ۔ وامنر لا بل المك بيا قيسى من فوين بد فن معث و هوصتی و تذ فن معد وانت مبين فان كان كوبياً اكومك وان كان ليُعا اسلمك أثمر لا يجش الا معث ولاتخش الا معدة ويلا تسسُّل الاعسة

Presented by: https://Jafrilibrary.com فلا تجعلمالا صالحاً فامة ان صلح آنست به وان فد لانستوحنى الدمندو حوقعلك ما ليقيس! تیرا کیب بیتیناً ہمنشین ہے۔ بختیرے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہوگا ، ا در تواس کے ساتھ سردہ دفن میگا ۔ اگروہ بمنتين شريب وكرم بوانوتيرا اكرام واحترام كرك اوراكر مرا توتمهي ابني حال برحير والساعكا . اور تعيراس كاحشرتير ي ما عد اور نيراس ك سائف موكا. اور تجد سه أسى ك منعلن موال كياجا في كا. بیں اگروہ صالح ہوا نوتواس کے ساتھ مانوس ہوگا ۔ اور اگرفا سد موا تو تھے اُس سے وحشت و گھرام بط بوكى تيرايه يمنشين نيراعل بي مصرارليين شيخ بهاني سبيل النهاة وخيرو -ده) اسى طرح كمئى احا دبيث بين تعين اعمال كي متعلق وارديث كدوه تحيم بوكران ان كا برزخ اورع ومتر محتر میں عم علط کریں گے۔ اس قسم کی بعض احا دیث حالات قبروبرزخ میں گذر یکی ہیں ، مین الفاف یہ ہے کہ يداد لا مجسم على برنص صريح منهي بي عكدان من دوسرت قول بين اعمال حسة كاصور حبله من اوراعال فبيجه كاصور فليحد مين نتشل موجات كالنفال يرابر فائم رتبنا بدراس من سركارعلا مرتبس عليدرجمة بحارالا توار مِي فرات مِن جبيع الاحوال والد فعال في الدنيا تتجسم وتتمثل في النشاة الدخرى اما بخلق اللفتلة التبيبة مبلامارا كهااو بنحول الاعراف هذاك بواهر والدول اوفق بحكم العفل ولا نيا فبه صحة يح ما ور دفى النفل اليم عالم أخرت بن عام احوال وافعال متجسم وتنتش مومايش كيد بإنواس طرح كه خداوندعالم اعمال كي نوعيت وكيفين كم مطابق الحجى يا بُرى صورتبي خلق فرملت كا. باسس طرح کہ وٹاں عومیٰ جو سر کے سانخد تبدیل ہوجا بین گئے ۔ اور تو داعال محسّم ہوجا میں گئے ۔ اگرچہ بہلا فول زیادہ قر بن عفل ب اورنفل بھی اس سے بالصراحت منافی و مخالف نہیں ہے ! بس ان حقالَق سے واضح ہوگیا کہ میزان کو اچنے حقیقی معنی پر ہی محمول کرنا او کی وانسب ہے ، با تی رم میزان کی دیگرتفاصیل که آیا قیامت کوایک بی میزان نصیب بوگا۔ یا بر سرشخص کے لئے امک الك ميزان نصب كشعايش كے . اوربعورت تورداصول دبن اور فروج دبن كے ليے ايك بى مزان سوگا۔ بامخنلف ہوں گے۔ ان نفاصیل کاعلم حاصل کرا صروری مہیں ہے۔ ملکہ اجالی ایمان رکضا کا فی ہے۔ ان می مقالق سعربه معیم معلوم مولیا که جو قول منن بس اختبار کیا گیا سے دکیمیزان سےمراد اوسیا ویس) باجوول اس كى شرح بى معفرت ينيخ مفيد عليه الرحمة ف اختيا رفرايات كاس سےمراد صرف عدل خدا وندى ب اوراب اس نظرید کی بنیاد محص ظاہری میزان کے استبعاد پرد کھتی ہے ، اوراس طرح تام طوا سرفران وحد كى تاميل فرائى سم. وه محلي نظروا تكال مد والتدالعالم بحقيقة الحال . Presented by Hitps: // Jafrillbraty-com

لابكن المخووج عن طواهم الابامت والرق ابامت بهذه الوجوه العقلية والاغتبارات الوهمييترالتي هي اوهن من ببيت العنكبومت راية لا وهن البيوت لين العقلي وجره اوس وممى اعتبارات كى وجر سيعتى ارعنكيوت سيمين زياده كمزوريس ايات وروايات كفظ برى معانى ے و ضنبرداری اختیا رہتبی کی عاسکتی وحتی الیفین مولانا تبد عبدالند شبرحی اسی طرح سرکا رمحلسی علیدالرحمند في مصرت بنيخ مفبرعليه الرحمة كى تاوبل فقل كرف كابعد فريا باست به كه باير وجره عقليه واستبعادات وتمير دست ا زخوا سرآ بابت برداشتن شکل است «لینی ان عفلی وجره ا ورویمی استبعا دات کی نبا برخوا س آیات سے دست بردار مواشکل ہے: الاس اكرمصارت بشنح مرحوم ابني اس اوبل مي نبيا دبجا مصففلي وجولات پر فالم كرنے كے بعین ان احادیث مرر کھنے ہوان کی تا ٹید میں وار وہوئے ہیں . تو کسی حذ تک بیرام درست بھی تھا . کیونکہ بعین روایات میں میزان کی تا دبل عدل باری اورانبیار وا وصیا علیهم السالم کے سائحقہ کی گئی ہے بینا بخیرانتجاج طیرسی میں جاب بنام بن الحكم سے مروى ہے . وه بان كرتے بى كەابك زندين نے جا ب الم جعفرصادق علياللام مصدوال كيا أكيا عال تو مع المبركة ؟ الم فع فرايا منين كيونكه احال كوني صبح بنين ركفت نيز تو من كا متاج وہ شخص مولہے . جو جیزوں کی نعداد و مفدارے اوا قف مور اور ان مے نفیل باخفیف مونے سے الگاہ نہ ہو۔ حالا تکہ خدا تعالیا بر کوئی چیز تحفی نہیں ہے۔ سائل نے کہا مجرمیزان کے کیامعنی ہیں وفرایا اس كے معنى مِن خدا كاعدل . زنديق نے كہا . تحير آيت فهن كقلت موا ديبة كاكيامطلب ہے ؟ فرط يا جى كاعل خيرزياده بوكا وه نجات يا في كا. اسى طرح كا في اورمعًا في الاخبار مِن آيت مباركه ولفنع المواذبين الفسط لبيص النبيمة فلأنظلم لفسى شبياً كى يو تغيير بروابت جناب بشام بن سالم حصرت الل جعفرصاد فى عليدالسام سے مروى ہے ، وه يہ ہے كه آنجناب ففرا ياكرميزان مصداد البياء واوصبا رهيم السلم بير. بنا بریں بیمسئلہ فی الجلہ فالب اِشکال میں آجا گاہے . اور متحاط علاد کی روستس بہت عمدہ ہے کہ مبزان کی اجالی نفا نبت پرا بمان رکھا جا ہے ۔ اور اس کی تفصیل وحقیقت کاعلم خالق میزان یااس کے حقيقى غامندگا عليهم السلام كيربردكيا مائ - بنانجر غواص بحارا لانوا رسركار علامه معلى وحمة في اليفين ير ميزان كے منعلق مباحث طويد كے بعد فراتنے بي بيول دوابات دري باب متعار ص است يا بد باصل مبزان اعتفا وكردد ومعتى أن رابعلم ايشار گذاشت وجزم باحدط نين شكل است بعبى چزنكه اسس Presented by: https://Jafrilibrary.com

Presented by: https://Jafrilibrary.com معاون وجی د تنزل کے سپر دکرنا میا ہے۔ ان اقوال ہیں ہے کسی ایک سے متعلق جزم و بقتین حاصل کرنا بهت مشكل ہے و اسى طرح مصرت مولانات برعبدالك شتر فرات بيء والاحوط والاولى الايجان بالمبيزات وددالعلم بحقيقتها الى الله و امبيائه وخلفائه ولا تتكلف علم ما لمربوض لنا لصح يح البيان والله العالمر ما الحال ، احرط واوی بر ہے کہ میزان براجالی ایمان رکھا جائے۔ اور اس کی حقیقت کاعلم خداوندعالم اوراس كے انبيا روخلفاد كے سپردكيا جائے ، اور حس جيز كى حقيقت واضح طور سرمها رسے لئے بيان نہيں كائى اس كمعلوم كرت كصيف كلف مذكياما مد والله العالم الحال - فنحن تروّ عن ما لميزان و شورعلمه الى حملة الفي آن ولانست كلف علم ما لم بوضح لنا بصح بط اليبان والله الموفق وعليه أنسكلات ( يحارس) اعضا وجوارح کی شہا دیکے متعلق ایک انسکال کی جوائے اعضا وجوارے کا بندوں کے افعال واعمال کے بارسے بیں شہادت دینے کا مذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ممکن ہے موجودہ نہذیب ونمدّن کے فرزنداس امر برزبان اعترامن درازكري كه بركيب مكن ب كداعظ بروغبره اعضا بول كراعمال كي كوابي دب حیب کمان میں قرتت گویا نی نبیں ہے۔ اس کاجراب یہ ہے۔ یہ مض ایک انتبعاد ہے جس کی نیار پر فرآن و سنت سے نابت شدہ مقائق کا انکار بہیں کیاجا سکتا۔ خداکی قدرت کاطربرا بان رکھنے والوں کے دفے تو اس تقام پراطبینان فلب حاصل کرنے کے معے وہی جواب کا تی ہے. جواسی آیت میں مذکور ہے جس کے اندراعضاً دے شہادت دینے کا تذکرہ ہے - انطقتا الله الذّي الطق كل ننى (مورہ حم سجدہ) ہميں اسسى مندائے قادرنے گو باکیا ہے جس نے اپن قدرت کا طب سے سرچیز کو گو باکیا ہے جو قادر مطلق ایک فاقد گذریدہ یں سے صفرت انسان الیسی کامل مخلوق کو پیلا کرسکتا ہے۔ نیزا یہے ایسے شکل کام انجام دے سکتا ہے جوتصورانانى سينجى إسربي - اس كسلط اعضا دوجوارح كوجات اورفوت فطق عطافر الركر بإكروينا كوئى شكل امربنيں ہے۔ ہرچیز كانسبيح غدا اواكرنا قرآن كى آيات مباركہ سے تنجر د حجر كا بني اعظم ملى اللہ عليه وآلبه وسلم كى نبوت ورسالت كى شها دت دنيا روابات معتبره سة ناست سے البذا اعضا ، جوارح كإلون اور شہادت دنیا کوئی قابل تعبب امرمہیں ہے والبنة اس سائمنسی دور بیں ایسے خفائق کامحص تعصب یا جہالت کی بنا پرانکار کرنا تعجتب خبزا ورمتبعد ہے۔ جیب انسان خلاکی دی ہوئی طاقت و قدرت سے ایسے آلات ایجاد کرسکنا ہے۔ بوصوت اورون اورطربق ادائے مطلب کک کواپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں . بیسے وٹوگراف ٹیب رکارٹو وغیرہ اس میں بندندہ الفاظ ومطالب کرمیں جا ہم ابعدیم سامت کرتھے ہیں۔ Presented by: https://Jafrilibrary.com

تواگرخدائے قادرو نیوم پر خبر و سے کہ بہتمہار سے اعضاء وجدارے میں تمہارسے افعال واعمال کے محافظ ویکران ہیں۔ اور برونرِ قیاست با ذن اللہ تھام حالات وکوالگٹ کو بیان کر دیں گے۔ تواہل تقل وانصا ف قبایش کہ اس بیں کون سی تعیب واسنبعا و کی بات ہے ؟ ان نی دلاٹ لا یاست لیس کان لہ تحلیب اوا لفتی السمع و ھوشتھیں۔

احباط وكفيرا ورموازية الرجيمة نف على من من كالذكره بنيريد كرناسب معلى الآل احباط وكفيرا ورموازية الم يبال اختمار كالما منداس موضوع بركي تبوكر ديا عاف.

علم كلام كى اصطلاح بين احباط كابيرمقهم ب كدبعدوا سے گناه كى وج سے بيلى نيكي ضائع واكارست مو جائے۔ اور تکفیر صمرادیہ ہے کہ لبدوالی کی سے بہلی برائی دورسرجائے اورموازیة کا مقصدیہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کا مقابد کیا جا ہے جو چیز دنگی یا بدی افالب آجا نے اس سے دوسری جیز میت والدد ہوجائے۔ اوراگر دونوں مسا وی ہوں نو دونوں کا لعدم قرارد سے دی جامی بعضرات معتنزلہ ان امور کے كأل بير اس بيركوني شك بنير كربعض كابون عيد كفروشرك سے سابقة متات منا لغ بروات بي ا ولكُكُ الذين كفر والما بات دبيه مونفا بِهُ فحيطت اعا لهم فلا لَقيم بهم بعض الفيمة وزمّاً یہ وہ لوگ ہیں چہوں سے آبات الہٰی ا ور لقا د پروردگا رکا اُکا رکیا ۔ اس ہے ان کے عمل حبط ہوگئے۔ اب يروز قيامت بم ان كے سے كوئى وزن قائم بہي كري سكے ۔ اسى طرح بعن طاعات سے سالة سُيات تحوم وانت مي يعليه ا بان ليد الكفر و توبه لعد العصيات بية بعب السنيات فيكيان، بوائيون كومياتي . ان تجتنبوا كبائوما تنبون عندنكى عنكم ميدا تكم يواس معلوم مؤنات كد ( نام جريام و كالوركدو) كرفي الحبله معنوی طور پراحباط و کمفیر تابت ہے۔ مگر نورطلب امریہ ہے کہ آیا یہ کلیدورست ہے کہ ہرگن ہ کمیرہ موجیب جيط اعمال مؤناب- اورمرحمة باعسن تكيزسكيات منهور وندالا ماميه والاشاعره يدب كديه باطلب بوجرلزدم كلم وجوروتا تبرعوص درموص ومومحال ا ورموا زرة كالبطلان تواظهرمن التنمس بيد علام محلبى عبدا رحة فرمات بي . اقول الحق امة لا يكن أنكار صفوط قواب الديمان ما تكفن اللاحق الذى يموت عليه وكذ إصقوط عفاب الكفن بالايان اللاحق الذى بجومت عليه وقد دلت الاخاس الكنبي على ان كنيلٌ من الحنات بليه على السنبات وان كنيراً من الطاعات كفارة مكنير مت السنبات والاخباس في ذيك منوا توة وقل ولمت الأبات على ان الحشات بل هين المليَّا ولم يقتم ولين تام على بطلات و لك واماات ولك عام في جميع إلطاعات والمعاصى فغيرمعلوم،

Presented by: https://Jafrilibrary.com

" يں كہا ہوں حق برہے كہ بعد واسے كفرسے ا يمانِ سابق كے تواب كے اكارت ہونے اس طرح ايمان لاحق

مالك عنقاد فى الجنتوالنّار انتبسوال بإب رخ افيه دورخ كينعتق انتقاد تال الشيخ ابوجعفز اعتقا دنافي حضرت شيخ الوحجفر مح فرمانته مي كربه بثبت كفيعلق بها را يعقيده الحبّنة انّهادا لهالبقآءودا بهالسّلامة ہے کہ وہ نفاد اور سلامتی کا گھرہے۔ اس میں منہ موت ہوگی۔ كيوج سے كفرسابن كے نفاب كے سا قط ہوجانے كا الكار مكن منهيں ہے۔ اخبار كثيرہ اس بات پر دلالت كرتے يم كذكيكياں برائيوں كو دوركر ديتى بي اور بہت سى طاعات بہت سى سئيات كاكفارہ بن جاتى ہيں۔ علاوہ اخبارِمتوا ترہ کے آیات کٹیرہ بھی اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔ ا ور اس باست کے بھلان پر کوئی مكىل دلېل موجرد نهبير ہے - باتى رنا پيرامر كه آيا بير بات تمام طاعات وستيات بيں جارى ہے بيعلى نهيج الباسي افاده خاب علامة موصوت كے للميتر رشيد خاب محدث جزائري نے انوار لعابيٰ عي فرايا ہے۔ أنتيسوال بإب جنّن اوردوُرخ مح بيان عقبدہ جنت وجہم کے شرور یات بن سے سے کا بیان مراد وہ دار جزا وثواب ہے جوابلِ ایمان واطاعت کوان کے مال کے مطابق آخرت ہیں دیا جائے گا جس می مخلف فسم کے لذاً مذونعات ہوں تھے اور جہتم سے مرادوہ دار غفاب و عذاب ہے جو كفار وانشرار اور منا ق و فجار كو اُن كے حب حال دباجائے گا جس مِن مُنْلَف انواع واقسام کے عذاب و غفاب موں گے۔ نبزیہ بہتت و دوزخ حیاتی ہیں اورام د تنه مخلرق و موجو د بی جوخوش تسمن توگ بهشت بین داخل بون گے وہ بمیشرا بدالاً بادیک اس میں ربب گے۔ اور جو پدنجنٹ دوزخ میں داخل ہوں گے ان میں سے بیعن توخکہ فی اندارموں گے اور کھیے لینے گاہ وعصیان كمصمطابق سزا بحكنة كمص بعد بإحصول تنفاعت كى وجه سے بالآخراس سے نجات حاصل كرير مگے اور بنيت بمبر سرشت میں داخل ہوں گے . اس حبانی حبتت وجہتم کا احتقاد صروریاتِ دین مبین میں سے ہے . جس کا أكار كرف والا بإخلاب شرليبت تاويل كرف والا دائرة اسلام سے خارج ہے بمسلمانوں بيں سے كو في فرقد میں ان کا منکر نہیں ہے۔ اللہ اللہۃ الماحات وہریہ ان کے منکریں۔ اور فلامغۂ یونان اس بہشنت و Presented by: https://Jafrillbrary.eom

ادر بروکای نسم کی بیماری لائتی موگی اور ته کوئی — آفت موگی مه نه زوال د نعمت موگا مه کوئی الی سیج موگامه ونال کسی طرح کاریخ وغم موگا ور ته ونال خلسی اور تماجی موگی ملکه وه توغنا ونونگری رمعادت ونیک بختی ا دردائش قیام وکرات کامل ومکان ہے ، اس بیل ہنے دالوں کوندکسی نسم کی کوئی کلیف

لاموت فيها ولاهرم ولاسقم ولا موض ولااف ولا زوال و لا نوانت فهم ولاغم ولإحاجة ولافقودا تهادا والغنى ودا مإلسعادة ودا والمقاصة ودام الكوامة لايمس

کے آتیات کے سلسد میں آیا ت شکائرہ اور روایات متوائرہ وار دہوسے ہیں ۔ اس مبحث میں چند امور ابل خور میں دا) یہ کرجنت وجہتم جمانی میں ۔ دم) جنگ وجہتم پیا ہو کی بیں اوراس وقت موجود میں دا) ان کی کیفینت اور ان کے لبعق لذا گذیا خدا کرکا بیان دم) تواب جنت اور عذاب جہتم کا خلود و دوا کرہ صفر کا کہ گئی بنت اور ان کے لبعق لذا گذیا خدا کرکا بیان دم) تواب جنت اور عذاب جہتم کی خفیق اور کا مرک و کھفا در) آدم والی جنت کی خفیق اور کا مرک و کا فرکا مرف سے پہلے جنت وجہتم میں اپنے اسپنے مقام کود کھفا در) معن شکوک و شہات کا ازالہ اور بی مران امور براختمار کو محوظ رکھنے موسے تبصرہ کرتے ہیں۔

جهانی جنت ویتم کا أنبات ورومگر آراء فاسده کا ابطال اجنت دنتم کا انتخاط در دیات معمانی جنت ویتم کا آنبات ورومگر آراء فاسده کا ابطال اجنت دنتم کا انتخاد در دیات

دین بی سے ہے۔ بنیا بخرسر کار علامہ تعلیم عبدالرحمة تالت بحار الانوار میں فرانے بیں اعلم ان الاجبهان بالجنة والنا می علی ما ورد تا فی الدبین و منکرهما او منکرهما او منکرهما او منکرهما او موصوریات الدبین و منکرهما او موصوریات الدبین و منکرهما او موصوریا او الدبین بین جانیا جائے کی جنت وجہتم پراس طرح این کی فضیل آیات واخبار میں وارد ہے۔ صروریات وین میں سے ہے اوران کا منکر یا فلاسفہ کی طرح ناویل کرنے والله وین اسلام سے خارج ہے "اس طرح علامة تفارا فی نے مشرح مقامد میں تے یہ فرال سے

نلاسفر بونان کا خیال ہے کہ جنت وجہم فعظ دوحانی ہیں۔ اور بعض متصوفہ متن خزالی وغیرہ جہانی و روحانی ہردو کے فائل ہیں۔ وہ اسی دوسر سے ہم کو ہم حقاقی ہردو کے فائل ہیں۔ وہ اسی دوسر سے ہم کو ہمی جہا ہی وغفی وجود کے فائل ہیں۔ وہ اسی دوسر سے ہم کو ہم ہم خوار و بیتے ہیں ، چو کہ فلا سفہ بیزان کے دو بڑر سے گروہ ہیں ، اضرا قبین اور مشا بی ۔ اخرا میں جن کا رئیس افلا طون ہے ، ان کا خیال ہے کہ عالم مثنال ہی ہیں جزا باسزا دی جاتی ہے ، اور بیعالم مند محصن جماقی ہے ، اور بیعالم مند محصن جاتی ہے ، اور منا میں میں جزا باسزا دی جاتی ہوئی کا شیار یا جیسے معصن جاتی ہے اور در محصن محرق بیکہ وہ ان ہم دو عالموں سے بین ہیں ہے ۔ جیسے عالم رو یا کی اشیا ، یا جیسے آئیمنہ میں صورت ، نبا برین نوا ب مثن انجھے خواب کے ہے ، اور عقاب برسے سے واب کی مان دہے ۔ طاہر سے

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ہوگی اور منہی ان کو کوئی تھکا وط لاخی ہوگی اس میں الم جنگ سئے وہ سب کچیے تہیا ہوگا جس کی ان کففن خوام ش کریگے ، اور جس سے آگھیں لذت اندوز توکی ، اوروہ اس بی سمبنہ مہیند ہیں گے .

اهلها نصب ولا بیمتهم نیها نفوب لهم ف**یهاما تش**هی الا نفس وتلّذا کا عین دهم نیها خالدون

كه ية تول علاده اس كے كداس معد وجسمانى و جعد ساتھا انا بن كيا جا چاہے كا انكار لازم أنا ہے : فرآن و حدیث کی تصریجات کے نحالف اور انبیا ، ومرسلین کے نعلیات کے منافی ہے۔ لہذا کو ٹی شخص جواسلام کو صحيح ندمب سمحينا ہے. وہ اس تول منعيف كا قائل منبي موسكنا، اور فلاسفار شامُن من كارمُس ارسطوس وه جنّت وجهّنم اوران كي تُواب ومنفاب كولذاّت وآلام عقلبه كأقسمت شاركرت بي ان كاخيال م كدحيب، ومى كى موت واقع بوماتى ہے . تواس كابدن نوخ اب بوغ اہے مكين اس كى روح بانى رستى ہے۔ بس اگردارِ دنبایں اس کے عقائدُ واعمال استحقے تنف نووہ اپنے ان اعمال وکما لاست کی وج سے فرحاں و ثناداں رہنی ہے سپی اس کی جنّت ہے ، اور اگر اس کے منفا نروا عمال بڑے منف ، اور اسس نے دار دنیا بر کسب کمال نہیں کیا تھا۔ تو مرفے کے بعدا سے اُس کا ریخے والم سزناہے بہی اس کی جہتم ہے : ظاہر ہے کہ بہتا ویں بھی فلاسقة اشرانلین کی تاویل کارے اسلامی عقائد کے سابقہ سرگز موافق ا ورساز کا رہایں ہوسکتی تعجب بالعنام المان فلامنزول برسوبا وجود يكه كلمه اسلام برسطة بين اوراس كي صداقت وخفانبت كة قال مي بير. مكين اس كے با وجود فلاسفة بونان كى ان ما ويلات ركبك كوتسليم كرتے موے ظوام رشر لعيت سے دست بردارم وجانے ہیں کچے جھیک محسوس نہیں کرنے - اور لعین نام نہا دسلمان ان کے فلسفیان نظریا سے مربوب ہوکر مشرلعبت اورفلسقہ کے نظریا سن کے درمیان جمع ونوفین کرنے کی بومن سے جمانی و روحانی جنت وجنم کے قائل ہوگئے ہیں ۔ لیکن ان کی یہ دوغلی پالیسی ہرگز قابل عنونہیں ہے ۔ ان کوچا ہیے كه با تو كلم كلاطور براسل كا جوا كرون سے أناروبن اكر معلوم موجائے كر كار بال وكليال دا ي بيتند-یا اگردین اِسلام کو برین سمجتے ہیں. تو بھر بلاچ ں چراس کے قام سکم غفا پر د نظریات کے سامنے سرتسیم خمري واس بنا يرسركار علام ميسى عيدا رحمة ف فرايا ب ودلا بخفى على من واجع كلا معالم وتتبتع اصولهم ان حبتها لا ببطالين ما وروني شوائع الانبياء و امتها بمضغون سبعض اصول التالغ وصؤود بإنت الملل على النتهم في كل ذ حان حذى أيمن ا نفتل والتكف يومن موَّمن نعانهم فهم بدُ صنونِ با فوا ههم و تا بي قلومهم داكتوهم الكافرين ، ( ، كارج ١٠) بر تنفس ان ملاسف ك كلام كولبغرر و يجيع كا وران كے اصول و قواعد كالحقيقي ما ئز ہ سے كا واس برمخفي نہيں رہے كا .ك

یہشت ایسامقام ہے جس میں رہنے واسے خدا کے جار بیٹ ایس کے دوست اور کرامنوں کے ماکس موں کے اکس موں کے اکس موں کے اور مرانب کے لحاظ ہے ہیں وجنی مخلف موں کے ان میں سے بعض تو فرشتوں کی طرح خدا کی تقدیس ونبیرے اوز جمیرو فیرہ میں ان کے بمرا چنع موں کے اور بھیے کی چیزوں اور ذگ برنگ میوول اور دیگ برنگ میوول

وانهادام اهلهاجیوان دنه و اولیآنه و اولیآنه و احتباشه واهل کوامت ه وهم انواع علی مواتب منهم المتنعمون بنقد بیس ادنه و تسبیحه و تکبیوه فی جملة ملئکته و منهم المتنعمون بانواع الما کل والمشارب والمعواک،

Presented by: https://Jafrilibrary.com

واكاوأ لشوالحودالعين واستغادام عمده اوربياه اوركنا ده چينم دالي مور تون بهينه جران الولدان المحتلدبين والجاوس على رہنے وا ہے خدمت گذار او کوں تکیوں اود کرسیوں يرميضن اورركشم وديباك كيرب زبب تن كريف ي التمادق والمؤدا بي ولباس السنَّاس كل منهم اتمايتلذ ذحما يشتهى تطف اندوزاوربهره مندس كمي ان بس ترخض كواسى فاستع الملب معتزلد کے اس امر پرانفاق ہے۔ کہ جنت دجہم پدا ہو بچی ہیں، اور اس وقت موجود ہیں۔ اس معقیرہ کی محت برآيات تشكاثره وروايات منوانزه ولالت كُرتى بِس. چائپرس كارعلام مبسى عبد الرحمة فراشته بيس. واحاكونهما مخلوتما ىالان فقاه ذهب جهاووا لمسلبيما لاش ذحة حن المعتولة فافهم يقواين سيغلقان في المفيمة والديات والاخبار المتوانوة وافعة لقولهم ومؤليَّف تلذهبهم - يعن جنتت وجبتم كابا تفعل موجرد ومملون مونا مواسع لعض مغتزله كع بانى تام مسلانون مح نزوكم ملم مسعد ا و تعفی مغزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بروزِ قیا مست پہاِ ہوں گی . مکین آیاست اور متوا تردوایاست ان کے نظریے کوباطل کرتی ہیں۔ اسی طرح مراورانِ اسلامی کے علامہ ُ افغازا بی مشرح مفاصدہے ۲ عشاع ہیں فرط تے ہیں حجمهورالمسلبين على ان الجنّة والتّار مخلوتنان الآن خلافاً لا بي حاشم وانفامي عيد الجيار ومن بجوي معواهما من المعتولة حيث ذعموا انتهما تخلقان بيم الجوّاد اسميارت کا مطلب بھی وہی ہے جوسرکارعلام ممبئتی کی موبارت کا ہے۔ اس کے بعدفاض ثنا درج نے اس قواضعیت كالطلان قرآن اور صربيث يميرإسلام سے واضح كيا ہے۔ من شاء فليوج اليه ، اب مم ذیل می اس مقیده کی محت پرلیجی ولائل کی طرف اثناره کریتے اس مطلب بر میلی ولیل این - اس ملایم پیلی دیل قصة ایم وحوا اور ان کاجنت بین کومنت بذير موا ب جس كانذكر قرآن مي متعدد مقامات برموجود ب مادشاد بواب و واذ قلا ياادم اسكن انت ودوميث الجنة وكلا متها. م ت أوم سيكها مل إم تم اورتمهاري نوجرجنت بب ربود ا وراست كماؤ . ظاهرے كه اگر حبّت وجهم نملوق وموجود منوبي . نوجاب آدم وواكوان بي واننى كرنا ا دراس كے معیل كھانے كو عمم د بنا ميد معنى موكد رہ جانا بعضرات المكه طا ہر من نے اس طلب مے انبات مي زيادة زاس وانعية مك فرايات وخالج رحال شي مرزوم ب كرجاب الم رضاعلاله كى خدمت بى وعن كباكى يكه فلان تخص كمان كرّاج ، كما بعى جنت بدانبي بونى . بين كراب سف فرايا. كذب فا بن حبية ادم وه حيوف كتا عيد الرحية منوز بدانين بري توعيرادم والى

وبيرميل على حسب ما تعلقت ملابق نداك معفورت براكب چيز عطاكى همته وبعطى من عندا نهم من عندا نهم من عندا الله من عندا الله من عندا الله من عندا الله المنافق الناس بي منداك عباوت كرف والم تين فنم ك يعبد ون الله على تلته اصناف وكربي وايك روة تووه م جوجت ك شوق اور

حبتت كمال كئى ؟ اسى طرح ابن سنان دوابت كرتے بن كر بن في جاب الم موسى كاظم عليالسالم كى خدمت ين وهن كيا . كرونس كمنا ب- المجنى ك جنّت وجهنم بيلامنين برين . بيس كراً بي تصفوا بإما له لعندامله على جنسة ادم ملاس برلعت كرے. اسے كيا بوكباہے. جاب آدم كى جنت كمال كئى ؟ كماب صفات الشيع موافد منصرت شيخ صد وقاعليه الرحمة عي دعى مانقل عن حصرت المص يجفر صادق عليالسلا تصمروى ب، فراياء لبى مى نثيعتنا من احكواد لعنة اشبار المعواج والمسائلة في الفيودخان الجنة والنآس. والشفاعة ، جوشخص جار چيزون كا انكار كرس وه بار سي شيعول مي سے نہيں ہے۔ معراج حبمانی ، قریم سوال وجواب کا بونا ، جنت وجهنم کا مخلوق بونا ، ورشفا عست ، اسی دبیرجبی ست عضرت مصنقف علام مے بیان کردہ نظریہ کی کمزوری مجبی واضح و میاں ہوجاتی ہے کہ جنت آدم ایک د نیوی باغ مفنا اس امرکی مزید وضاحست لبدیس آرس ب ب ارشا و تدرت ہے و لفتل داُہ نزلۃ اخری عند سدی المنتھی عسندھا ووسری ولیل المنتھی عسندھا ووسری ولیل المنتہا کا منتھی کوسدی المنتہا کے یاس دیکیها جس کے نزدیک مبت الما دی ہے۔ تغییر تھی ہیں جاب ام مجعقوصا دق علیال الم سے مردی ہے فرابا ، جورگ جنت وجنم ك مخلوق موف ك منكرين وان كاريت مباركه عندها حِنة المادي مين رو موجود ہے۔ ( کداگر حبّت موجود مذہونی توخلائے عور وجل کیوں فرنی کہ مسدرۃ المنتہلی کے ہاں جنّت المادی

موجودہے) الم عبالسلام نے فرط یا سدرہ النہی سانویں آسان برہے اور اس کے پاس السس کے اوبرہا

اس کے نواب کی امبد ہیں خداکی عیادت کونا ہے۔ اس گروہ کی عیادت خادموں ادر نوکروں کی سی ہے۔ دور اگرو آنش دوزخ اور عذاب الہیٰ کے خوف سے خداکی بندگی کرنا ہے۔ یہ عیادت غلاموں کی سی ہے۔

فعنف منهم بيب ونه شوقا اك حِنّت ورجاء توابه فتلك عبادة الحندام وصنف منهم يعبد ومنه خوفًا صن ناولا فتلك عبادة العبيد

مرتا ہے۔ کہ جنت وجہتم پیا ہو بچی ہیں ، اگریہ اس وقت موجود نہوتیں، توان کا قرآن مجیدیں صغیر اسی کے ساخذ ذکر نذکا جآنا ،

کتب فرلیل کلید و می کورت الین دایات موج دیں جن بی بروی ہے کوجاب بی براسلام

مواج محتی و کمیل کلید و می کہ السام نے شب مواج جنّت کی سرفرمانی اس سے فطی طور بر تابت

موناہ کہ حبّت موج دو محلوق ہے۔ ورشاس کی سرکرنا چرمعنی وارد؟ اس طرح آنجائی کاجہم کو الاخط

مزاجی تابت ہے۔ ابس اس مستندوا قوسے نابت بونا ہے کہ بچہ حبّت و بہم خان ہو می بین اس امر کا

انکار کرنا بیم براسلام کی تکذیب کے متزاد ف ہے بین گندالال تن ب عیون الاخیار الرفینا دین خاب امام

مضاعیاللام سے اس مسلم میں منقول ہے ، اس کے آخریں بول مروی ہے۔ فرایا جو کو گرجنت و جہم می مناوی ہوئے کا انکار کرتے ہیں ، ما او دلگ متنا و لا نحن مسلم من انکو ضلن الجنت و المنان میں مناوی ہوئے کا انکار کرتا ہے۔ والم و کرتی بنا و لیسی میں و لا بتناعلی شنی و خلا فی نا و حبقت میں وہ میں منافی و خلا نے بار کو الم و کرتی بنا و لیسی میں و لا بتناعلی شنی و خلا فی نا و حبقت میں دو گرا اور ہم کو حبطات نا ہے۔ اور مہاری و لا بیت کا منکر ہے ، اس سے آئی جہم میں رہے گا ، اس میں دوجو دیل و اس میں منافی کی دوشنی بین ناست ہوگیا ہے کہ وجئت و جہم بیا ہو میکی ہیں ، اور اس و قت موجود ہیں و اس میں کہ میں ایک موجود ہیں ۔ اس میا آئی کی دوشنی بین ناست ہوگیا ہے کہ حبت و جبم می این ہیں ہے۔ اس میا آئی کو کرم ان کے جوایا ت اس می ان کے خالی نہیں ہے۔ اس المالی کا ذکر مع ان کے جوایا ت

پہلاست بدہ ۔ یہ ہے کہ حصرت آئم کوجی جنت میں طفہ ایا گیا تھا، وہ جنت الحلد مذہبی، بلکہ دنیوی بانات میں سے ایک باغ مقا جس میں شمس وقر طلوع کرتے تھے ، جبیا کہ اہم جفر صادق علیا لسلام سے اس صفہون کی ایک روا بت بعی مروی ہے ، نیز بیا کہ اگروہ جنت الخلام و تی نوجا ب آدم ہرگزای سے مذکلت کی ایک روا بت بعی مروی ہے ، نیز بیا کہ اگروہ جنت الخلام و تی نوجا ب آدم ہرگزای سے مذکلت کے منعقق ارت و قدرت ہے۔ جسم قبطا خالد و دن ۔ جنتی میں رہیں گے ،

Presented by: https://Jafrilibrary.con

تعیراگرده ب جومحبت البی سے سرتنار برکراس کی عبادت کرتا ہے ، یہ کریم توگوں والی عبا دست ہے ا در بھی گروہ امن وامان پانے والا ہے ، جیبا کہ خلاف رما گاہے یہ توگ اس روز خوف و خطرے محفوظ دیم سگے. دوزخ سے متنلق ہمارا اغتفادیہ ہے کہ وہ ذلت ورسوا کی م وصنف منهم بعبده ونه حتباً كه فتلك عبادة الكوام وهم الامناء ذلك قول عقو وجل وهم من فزع مومنً في المنون واعتقادنا في النّاس

اس شبر کے متعلق جوا بائو من ہے کہ اگر چرمشکامین ومفسرین کے درمیان فدرسے اختلاف ہے کہ آيا جنت آدم كوني دينوي باغ تفاه يا جنت الخلد تفي لعبض تفسين كايبي خيال ہے. جواس سنب ميں و کرکیا گیا ہے ۔ اور حصر سنت مصنف علام نے معبی اس رسالہ میں اسی فول کواختیار فرمایا ہے بمکین اکثر مغیر ومتكلين نے اس سے جنت الخلد مراولی ہے۔ جانچہ اوپر دیل اول کے ضمن میں منعدوروا بات اس کے ننوت مير مين كى جام يى بىر. وه حديث جواس سلسله مير حصرت الم) حجوصاد ق عيبهالسلام كالرين منسوب ہے . وہ مندوعد و کے اعتبار سے ان روا بات کے مفالمہ ومعارضہ سے قاصر ہے . لہذا اہنی روا بات كوتر بجيع دى جائے كى بونعداد كا عنبارے اكثر اور سندك لاظ اسى بين ، اور بيج كہا كياہے كه اگر وہ جنت الحلد بموتی نوآ وم اس سے ہرگزیہ نکا ہے جاتے معترین کومعلوم ہونا جا ہے کہ منتی جمدیثہ جنت میں رمیں گے۔ یہ اس و تنت کے متعلق ہے ، جب وہ بطور جزا د نواب اس میں داخل میں گے۔ ا ورفل مرسيم كم خناب آ دم كولطور جزا و أواب اس مبن منهي عقيرا باكيا نضا . ورمة الرعلى الاطلاق كسي صورت میں بھی کو ٹی شخص ایک مرتبہ حبّت الحلد میں داخل مونے کے بعد معیراس سے باہر مذا سکنا، تو مباب رسول تعدا مى الله عليه وآلبروس لم شب معراج كواس بي داخل بوكر سرگر: إسرانشراعيت مذلات. اسى طرح قباب جبركل امین جی اس کے باہر کبھی قدم مدر مصنے . لیکن ایسا ہوتار مبتا ہے جس کا انکار منبی کیا جاسکتا ہے ۔ البذا ماننا بطر ناستے کہ یہ کلیفلط ہے کہ جنت الخلد بی کسی طرح سبی واخل موتے کے بعد بھیراس سے کوئی تنخص با برنیں آسکنا۔

ان فغائق سے معام ہوا کہ جنت آ وہم جنّت الخلدې بخی اس سے نشارج مفاصد نے مقاصد نے مقا

اور کا فروگنهگاروں سے بدلہ وانتقام کینے کا نقا ہے اسمبر مبیثہ مبیشہ صوت وہی لوگ رہی گے جو کا فرومنٹرک ہوں گے مکین اہل توحید میں سے گنہگا رئیسے خلاکی رصت اور دنبی کی شفاعت کے دراجہ جوا نہیں نصیب ہوگی جنم سے کلمے جا مُی گئے۔ شفاعت کے دراجہ جوا نہیں نصیب ہوگی جنم سے کلمے جا مُی گئے۔ انهادام الهوان ودام الانتقام من اهل الكفروا لعصيان ولا يخلّد نيها الآاهل الكفروالنتم ك فاما المذنبون من اهل التوحيد

دو مراست اوراس کا جواب استار می می می می می می می است کے بعد در مین آئے گی۔ دو مراست بادراس کا جواب ان کا خلق کرنا عیث و بے نائدہ ہے ، اور خلا عیث كام نبي كرنا واس شبه كاجواب بدب كداس ب بركز كوئ عبث كارى ادم منبي أني عكداس مبي ياسراره دموز مفریں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلول میں جنت کے حاصل کرنے کا اثنتیا تی ا ورج بھے سے كاحذبه صادق ببلابوا درابينه اس حذبه شوق ونوف كتقت لماعست الهي مي شغول مول اور معصبيت المبىء اجتناب كربيء لمبذا معلوم مواكر حبنت وجبتم كا وجود مفرت الى الطاعنة اورميته عن المعصبية ہے۔ اورالیں چیز کو اصطلاح مشکلین میں رد لطف ، کتے ہیں ۔ جے خدا وندعالم مرگز ترک نہیں کرا۔ علاوہ بریں اس میں دوسری مصامت بہ ہے کہ گوہم نے جنت وجہتم کو مہیں دیجیا، اور فقط صا ذہین سے س كران برايان بالغبب لا شير مكن مقل عاكم ب كرجن بزرگوارون كوخدا وندعالم كامنات عالم كا ادى ورامبر بناكر بعيج كم ازكم امنين توان حيزون كامشابره كرلينا چاجيئه. تاكه وه توگون كوليف مشابره ك مطابق خرو سيسكيل اوران كي نسكين كواسكيل اگرابيا مذ موانولوگ ان كے اخبار پراغماد منبي كري ھے۔ ا ورجنتن ونار کے متعلق ان کے اخیار کومنی شائی باشت کہ کرٹال دیں گے۔ اور اس طرح ان کی يعتن كابو مفعدت وه فرن موكرره جاس كا . اورخدائ عكم مركز كوى كام بنيل كزاجس كى وجس اس کے انبیار ومرسلین کی بیشت عبت و بے کا رم کررہ جائے۔ علاوہ بری سیمحینامی غلط ہے کہ اس و قت حبّنت وجبتم با لكل خالى ا ورب كاريش مهوني سه . مليدان بين نيكو كا ربا بدكار بوگول كى روبيس موجود میں . جنا بخر کناب تو عد شیخ صرور فی میں حضرت الم محد با فرطب السلام سے مروی ہے فرایا دا ولله ما خلت الحبنة من امواح الموكمنين منة خلقها ولانطعت الناما من ا رواح الكقا ووالعصاة منة خلفتها عنداكي فنم جب س خدا نے جنت كوفلن فرمايا ہے . وه مؤمنين كى رودوں سے كىجى خالى بنیں دمی اور حیب سے جہنم کو پدا کیا ہے وہ مجی کا فروں اور گنبگاروں کی روس سے خالی نہیں دی ۔ میرات برا وراس کا جراب د جنت سے بارےیں قرآن بی داردہے عوضهاکون

مروی ہے کہ اہلِ نوحید میں سے جو لوگ و وزخ میں داخل ہوں گئے انہیں وہاں کوئی لیکلیف شہر گی . فيخوجون منها بالرّحمة الّنى تلى كهم والشّفاعة التى ننالهم ودوى اتله لا يصيب احداً من اهل التّوحيد الهم فى السّام

السعا والاس عن كرفقط اس كاعومن زبين وأسمان ك برابرب، اس معلول كانداره لكا منتكل تبير ب اس طرح جتم کی جسامت کے متعلق متعدد س کاروا خیار مرجود ہیں۔ اب معال بد پدا ہونا ہے کہ اگر وہ اس وقت خلق مو يكي مِن . تووه كهال موجود مِن ؟ اور ان كي كنجالت زمين وآسمان مِن كس طرح ممكن سے ؟ جرايا وا منع بوكر الرجي حقبت وجنم كے ممل و مقام مين قدرست اختلات ہے ، ا در اس سلسله بي كوني قطعي و تني با كبنا ذرا مشكل ب- ينائخ علامه تيدع بالدع بمرحوم عن اليقين مين فروا تفيي و إلا ببق الديعان الاجالى بذلك ولاحاحبتن الخوع عاسكت الله عنه وبهي عن الحزمي فببرؤا لتقعص عن مكان الحبّنته وا لنآس بعني اولي و انسب بيسيم كه ان خالن تراجالي ايمان ركها عاشيم اورجي چيزور كي تعلق نود — خدا وندعالم في سكوت اختيار فرايا ب- ان بين زياده غورونومن مذكيا ما ئ - لبذا جنت دجبتم يعل دفوع كم متعلق زبادة تبتع وتفحق تبير كرنا جابيه اس طرح شارح مقاصد نه كعصاب لعربيد دنص صي بح في 'نعين مكان الجنّنة والناس. والحق ْلغولعِن ودك الى الجنبي حيّنت ديمَيْم كے مك*ان كتيبين كيشنگن* كوئى نص صريح وارد بنبي بونى - اس مع سى يرب كراس امركى حقيقت كاعلم خلاف لطبيت وجيرك مبرد كيا عاسف يكبن جركج لعبن آياست وروايات اوراكترملانون كصافوال وآراء سيمنتفاد مؤناب ووتب كه جنت سانوب أسان كه اديرا ورحبتم ساتوي زبين كه نيچ ب - جن روايات بم لفظ در في المسما ؟ واروب اس سعمرا وسعلى الما اسيد. بنائية تفيرنى برصرت الم صفران عيداله سعمروى ب قرايا . والديل على ان الجنان في الماء تولد تعاف لل نفتخ لهم الإب السماء ولدبي ظون المينة . بعن اس باست کی دمیں کر جنت آسانوں برہے۔ خلاو تدعالم کا بیار شاد ہے . کدان دکفار ) کے اللے آسان ك ورواز سينبي كهوك ما مُن سك - اور ندوه حِنت مِن واخل مرسكين سك - نيزسالغ أبيت مباركه وعندها حنِت الماویٰ کے سابقة بھی استندلال کیا جا جکا ہے . کہ جنت سانویں آسمان کے اوپر ہے . کا خِصال نیخ ملاق ين ابن حياس سے مروى سے كه دو بهودى خياب اجرالمومنين عليالسام كى خدمت بي حاصر سوئ اور خيت وجبّم ك نقام كم متعلق سوال كيا-آب نے فرايا -اما الجنة ففي السمآ و وا ما الناّر ففي الا ممن -Presented by: https://Jafrilibrary.com

اذا دخلوها وانها يصبيبهم الالبة اسس من كلة وقت انبي اوتبت ولكيف الآكل معند المخدوج منهافتكو مركب به تكليني ان كنو وكرده اعال بركا بدار برايل معند المخدوج منهافتكو كرده اعال بركا بدار برايل المنافقة معند المخدوج منهافتكو كرده اعال بركا بدار برايل معند المنافقة الم

لعِيٰ جننت آسانوں بر اور جبتم زمينوں كے يہيے ہے . بنا بريں حب جنت آسانوں كے او برہے : نووہ شبہ خود مخودختم بوكرره جا ما ہے . كەسب جنت كاسومن زمين واسان كے بارب، نو ده ان بيركس طرح سما سکتی ہے۔ ٹفنیر کیبرفخ الدین دازی میں انس بن مالک سے جوروا بہت منفزل ہے وہ اس مطلب پرنفی سر بج ہے۔ اور اس سے ہمارے بیان کر دہ تظرید کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس روایت میں وارو ہے کہ ان سے پوچهاگیا . كوجنت آسان مي سيد يازمين مين الهون تي اب ين كها ١٠ تى ادعى وسا د نسع المجنّن ر كس زين واسمان يرجنت كى كنجائش ہے ؟ سأئل نے كہا تو پيروه كہاں ہے۔ كہا فوق السلوات الميدح نخت العربنى عوش كے بنيج اور سانوں آسانوں كے اور اس سلا بيں سركار علاقہ محبسرہ كى وہ تحقیق انیق چومجنت صراط بین نفل مو کل ہے. بہت مفید ہے ، اس مقام کی طوت رجوع کیا جائے · مهشت وراس کے معین لذا مذکا بیان فران کی روشنی میں اجت کی کاحقہ تعربیت و مہشت وراس کے معین لذا مذکا بیان فران کی روشنی میں ا فارسى صرب المثل ہے ، معلوا ئے نان ان ان ان اخرى مدوا فى ، نعامت مبشت كى مجى يہي كيفيت ہے . مذفنا الله وحبيع المؤمنين حورها وقصورها وسحورها بس اجالاً اس قدروا مخ رب كرآيات و ا خبار سے بو کھے متنفاد ہزنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنت ایک البیامقام ہے ، کہ جس میں مبیا کہ منن رسالیب مذكوريه . منه طرحا يا موكا. مذموت ، مذاس مي رنج والم موكا. مذمرص ونقم . مذولا نفروفا قد موكا . مذكو ي آ فت ومصیبت . مه و با ربغض وصد مردگا. مه باممی دشمنی و عداوت مه د بان نزاع و حبال مرگا . نفق و تقال بيكدوه سار سعادت وكرامت اورابيس داحست وآرام كأكفر سے . لمهم فيبها ما تشنغلى الانفس وتلذ الاعبي وهم فبها خلون رقرآن بجيد) الم جنت ك يك دان ازنس خراك و بوشاك وعيره ہروہ چیز موجود ہوگی اجیان کے نفوس چاہیں گے۔ اور جس سے ان کی آنکھیں لذہت اندوز میں گی ۔ اور وهاس مي ممينة بمينة ربب محے ببركيت حبّنت وه ارفع واعلىٰ مقام ہے كد جس كے نتفلن خاب رسولٍ مندا سى الله مليرور كه وسلم ارشاد في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنتسبة المنتسب

واهل النّارهم المساكيين حقّالانفيض ورخيقت الم يهم مناج ومكين بين ين نوان كففائي عليهم فيموتو اولا يخفق عنهم الله كرده مرم عامي اور نهم الا يخوك كا والا ين وقوت فيها الله عنه الله الله وقوت فيها والم ين وقوت فيها التحميم وفي المناوع المناو

حگه تمام دنیا وما فیها سے بہتر و برنرے ( بحارالانواریح ۲) وہاں مذگری ہوگی ا در مذسر دی عکیہ سمینیہ نہا بین خوشکوار موسم رئے *گا ۔ارفتا دِ قدرت ہے* لاہرون فیبھا شمساً ولاذمہوبواً دنہ د*اں آ فاب کی دحوبِ دیمیں* كك اور من شدرت كى سردى ، ان امور ك اثبات ك سليمينها بيت اختصار كما تقد ذيل بس جندار باست قرآين وروا بانت معسوميد بيش كى جانى بين - ارفتار ندرست مؤاسه . للذبين ا تقواعند وسيلهم حبّعت تجوى ص نختها ا لا نهو فلدب فبها وا نواج منظهوة ورصوات متن الله وسورة آل عمان ب ٢٠١) جن دگوں نے پر میز گاری اختیار کی ان کے لئے ان کے بروردگار کے ال رہشت کے وہ یا آیا میں تن کے بیچے نہری جاری ہیں (اور وہ) ہمینہ اس ہیں رہیں گئے۔اور اس کے علاوہ ان کھے معصما نہجنری بيدياں بي - اور (سب سے طِرْص كر) خداكى توشنورى سے - ان المتفين فى حبَّت وعيون 0 أدخلوها بالمرامنين و ونوعنا ما في صدورهم من من إخواناعلى سرومت فيلبين ولايت عمر ويسها لصب قدماهم منها بمخوجين ٥ (سورة حرسيك ٢) اور پرميز كارتود بشت ك) باغول اور چشموں میں لفینیا میں گے۔ د داخلہ کے فانت فرشتے کہیں گے کہ) ان میں سلامنی اوراطمبنیان سے چلے طیوا در و د نیاتی تکلیفوں سے) جو کھیان کے دل میں رہنے تھا ۔ اس کوہیں ہم نکال دیں گے ۔ اور یہ باہم ایک ووسرے كة آسف سا من تختوں باس طرح بيي موسكے وجيب جائى ميانى ان كوبېشت بن تكليف حيد الله ميني توبنين ، اور ينكيسى اس يرس كالصاب ميك و دا منهو من مسل صفى ولهم فيها من كالتمات اور کچیج ندباں صاف کئے موسے شہدی ہوں گی اور ان لوگول کے لئے اُس دجنت) بیں برسم کے مبوسے بو*ں تھے۔* بلیسون نیا یا ٔ حفتی اُ من سندسی وا منبوق د چا سورۃ کہ*ے ہے ۱*۱) الاعیا ما لَکٰہ المحلعیین ہ اولنُكُ المصمروزق معلوم و فواكه وهم مكومون وفي حبَّت التَّعيم وعلى مروضاً عليين، بيات عليهم يكأس من معين وبيقاء لذ فر للشل بين و لا فبها غول ولاهم عستها ينو ون وعنه هم تعنى ات الطروت مين وكانتهن بين مكون ورره العاماً بيع ٢٠)

جزآء وفأقأفأن استطعمواالهموا ا وراگروہ کھانا طلب کریں گے تو زقوم د مقوم ر) انہیں کھانے من الزقوم وان استنقأتوًا يعنا ثوّ ا كے لئے دیا جا ئے گا- اور اگرامنوں تے داد وفریا د كى توان بماء كالمهل بيتو صالوحوه بنس کی فریا درسی اس طرح کی جائے گی که امنیس ایسا پاتی ملا با الشراب وسائت موتفقاً ينادون جائے گا۔ جو مکھلے موئے تا نیے کی طرح ہوگا ہجران کے چېرون كوجلاكر نيمون د سے گا . وه كبيا بُرا يا في اورجيتم كبيا بُرا شكا باب . گرخدا کے برگزیدہ بندسے اُن کے واسطے رہشت ہیں) متقرر رزق ہوگا، ا در بھی البی ولبی نہیں . منزنسم کے مہوسے اوروہ لوگ بڑی عوبمنت مصانعمنت کے دلدہ موٹے) باغوں میں تختوں پردعین سے) آمنے سابھے برں گے۔ ان میں صاف مغید براق مشراب کے جام کا دور چل را بوگا ، جو پینے والوں کو ٹرامزہ ہے گی۔ (اور معیر) مزائس شراب میں (خار کی وجہ سے در دِسر موگا· اور بنروہ اس ( محصیبینے) سے متواہے بول مجے اور اُن کے پہلومی (شم سے) نیمی کا مرف والی بڑی بڑی آئمھوں والی پر بان موں گی- دان کی گوری گوری رنگنوں میں عکی سی شرخی ایسی صلکتی ہوگی ) گوبا و ہ انگرے ہیں ۔ ہو جیبا سے ہوئے رکھے میں ۔ لکن ؛ اللأبي الفواربشهم مهم غوث من فرقها عزف منبيّة تجوى من تحتمها اللنهروعدالله للنجلف اللَّه ا المبيعا و دسورة الزمريُّ ع ١١) گرجولاگ اچتے پروردگارست ڈرنے رہے ان کے ا دیجے او پچے ممل ہیں ، د اور) بالا خالوں پر بالا خانے بنے ہونے ہیں ۔ جن کے ٹیجے منہریں جاری ہیں دید ) خدا كا وعده بيم راور) خدا وعده خلافى نببر كي كوافعًا الذّب اهنوا ما نيننا وكانوا مسلمين و ١ رخلولجينة انتمروازوا عُكِم تحيوون وبطات عليهم بصحات من ذهب ماكواب وفيها ما تشتهيه الانفس ونلدَ الاعبين وا منتم فبيها خله ون (سورة زيزف في ع ١١) ریہ) وہ توگ ہیں جہ ہاری آینوں پرا پہان لا سے اور د ہارسے) فرہا نبردار تخف تو تم اپنی ہیں جس سمیت ا موان واکرام سے بہشست ہیں داخل موجا ہ - ان پرسونے کی دکا بیوں اور پیابوں کا دور چیلے گا۔اوروہاں جس چیز کوجی چاہے اور جس سے انکھیں لذت الحایل (سب موجو دہے) اور نم اس میں میشدر موسے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون ط قيبها أكثفومن تمآء عبواسي وانهومتي لبن لمر ينغبرطعم؛ وا مُعْرِمَتن خمِ اللَّهُ وَ للش بَّبِن وا منها ومن عَسَلِ مصعَى لاولهم ونبها من كلّ المشمون ومغفوه منِّ وبهمر وسورة محدّ ليّ ع ١٠ جس بيشت كاپرينرگارون Presented by hitps://Jafrilibrary.com

و فاكهة مها يتخيرون و ولحم طبو مها يستهون و حديين وكا مثال الله و و المكنون وجوا ء يماكانوا ليملون و لا يسمون فيها لعوا ولانًا يُعاد الاقبلا سلاماسلاماً (سررة الواقع کیا ع ۱۱۸ مرتی اور با قرت سے جڑے ہوئے سونے کے نا روں سے بنے موسے تنحق ہر ابک دوسرے کے ساستے تکے مکائے و جیلے ہوں گے نوجوان راکھے جو وہشت میں) مبینزوال کے ہی سینے) رہیں گے۔ ( شربت دنیرہ کے ) ساخ اور جبکدار ٹونٹی دار کمنٹرا در شفاف شراب سے جام ہے کھنے ان کے پاس چکر لگانتے ہوں گئے۔ جن کے (چینے) سے نہ توان کو زخارسے) وردِسر ہوگا ۔اور مذوہ پڑوا مدم وشن ہوں گے ،اور جن قسم سے مبوسے اپند کریں گے اور جن قسم سے پرند کا گوشت ان کا جی بیاہے ، (سب موجود ہے) اور بڑی بڑی آنکھوں والی حربی جیسے اختیاط سے ریکھے موٹے موتی یہ بدلاہے ، ان سمے (نیک) اعمال کا وال مذ ترییهوده بانتی سیس کے اور شکا ہ کی باست دفختن اس ان کا کام سازم ہی سلام ہوگا ۔ ان الدبواربين بين من كاب من احبها كافراه ميتاً يشوب بسها عبادالله بعجودتها تضييواً ٥ وجوّا ُهم بعاصبوها حَيْلة وحويراً ٥ مَتكُبِّن فِيهاعلى الاراً بمك لايون فيها منتمساً ولا ذمه وببراً ٥ و دا نيت عليهم الكلم او ذلات قطوفها تذ ببلاه وبيلوث عليهم ولدان مغله ون ا ذا دأ يتهم حسبتهم لا يوا منتورًا ه وسفهم دتيهم شواياً طهوراً وسررة الدير فياع ١٩) بيانك بيكولوروك فترأب سے ده ساغ يئي گے جس ميں كا وُركي آميز ش برگ یراب حیزرہے میں خدا کے خاص دیندے پیٹی گے اورجہاں جا ہیں گے بہا ہے جا بی گے اوران کے صبر کے بدے رہ شنت سے باغ اور رئیٹم ای بوشاک سطا فرائے گا وال وہ تحق ں بر سکیے مگائے دہیں ہے

بچروہ با دار فرند کمیں گے ۔ اے ماک اِ ددار و فرق تم تم اسے پروردگار کوچاہئے کہ وہ میں موت ہی دبیسے : ناکہ م مرجائیں . مالک انہیں واب نے گاتم بیاں ہی اس حالت ہیں ریجے اسابی حجمہ ہے منفزل ہے کہ فعا و ندیالم معبن لوگوں کوجہتم میں داخل کرنے کا حکم

ولاتكلمون وينادوا بياما لك ليتضعلينا رتبك قال أنكم ماكنون وروى مالاسانيدا لصيحة امنه يامرا لله تعالى موجال الى النار

ہوں گئے۔ مذوباں دآ فماب کی ، وحوب دبیمیس گئے۔ اور بزشترست کی سردی اور کھنے درخوں کے سامنے ان بر جے ہوئے میں گے ۔ اور میروُں کے محیجان کے بہت قریب سرطرح ان کے انتبار ہیں ہوں گے اور ان کے مباسنے ہمینڈ ایک مالت پررہنے وا سے نوجان لاکے میکر نگانئے ہوں گئے ۔ کہ جیسنم ان کودکھیونوسمجو كم كمجر م معت موتى بين اوران كابرورد كار امنين نهابت پاكيزه ختراب بلائ كار لابية وقون فيها المات الاالموتنة الاونى وونان - ع) جنت مي حبنني سوائ يهي موت كي مجيرمون كا والقربني حكيمي كمد ولايب الم فيها تصب دراحم منها بمغوجبين دحجرم) وبال ان كوكوئ مم وغم نهير حيوست گا اور نهى ان كودال سن كالاجائ كالديسعون فيها لغوا الاسلاماً واللم وزقلم فيها مكن وعشيداً ومريم مم) مِنت و ناں کونی لغواور ہے کار بات ناشیں گئے . سوا ئے سلام تھے اور ان کواس میں مبع ونشام روزی سے گ ۔ وسادعوا الى مغفزة من رمكمروجّنة عوضها المموات والارمن اعدّت للغنفنب ويوزة آل عمراً ي م ٥) اور اين پروردگار كاسب مخشش اورجنت كي طرف دور فيرو جس كي وسعت سارے آمان اورزبین کے برا برہے ۔ اور پرمبز گاروں کے معے مبیا کی گئی ہے ، والذبی صبروا ابتغاء دجہ دبهم واثباهوا الصّلأة والفقوا متّمار زفنهم سِحّراً وعلا منبّية وّبيار وُن بالحنة السيسُنَّة ا وللكُ للهُمْ عقبي الدّاره حينت عدي بدخونها ومن ملح من ابآكهم وازواجهم وذرابيتهم والملئكة بدخلون عليهم متن كل باب و مسالم عليكم وما صبرتهم فنعم عنى اللاده وسورہ رعد بالے ع 9) اوروہ لوگ بی جواسینے پروردگار کی نوسٹ نودی ماصل کرنے کی فومن سے دج معبیت ان برطری جبل گئے اور پابندی سے نمازا داکی۔ اور جو کھیم نے ابنبی معذی دی مقی ، اس میں سے جب با كرا ور و كهلاكر د خلاكى راه بين خرج كيا- اوربيوك برائى كومبى سجلائى سے وقع كرتے بي ريبي لوگ بي جن کے لیے آخرست کی فو بی محضوص ہے د لیعنی جمینتر سے کے باغ جن میں وہ آب جائی گے۔ اور ان كے باب دا دا و کا اوران كى بى جوں اوران كى اولاديس سے جو مكوكا ريس ، دوه سبب بھى اور فرشتے ر بہشت مے بر) مروروازے سے ان کے باس آئی گے۔ اوراملام علیم دیے بعد کہیں گے ) کہ ز دنیا میں)

Presented by: https://Jafrilibrary.com

د بینے کے بعد وار و فرج بنم سے فرمائے گا جبنم سے کہوکہ وہ ان کے فدیوں کو نہ جلائے کیؤ کہ وہ سجد بس ان سے چل کر جانے منتے ان کے انتخاب کو نہ جلائے ۔ کہ وہ ان کو دعا کے لئے میرک بارگاہ بیں بندکیا کوئے منتے ۔ ان کی زبا نوں کو بھی نہ جلائے ۔ بارگاہ بیں بندکیا کوئے منتے ۔ ان کی زبا نوں کو بھی نہ جلائے ۔ نيقول لمائك قل للنادلانخوقي لهم اقدامًا فقد كانوا بمشون الى لمساجد ولا تخوقى لهم ايديًّا فقد كانوا يرفعونها الى بالدّعاً ولا تخوتى لهم السنة

تم نص مركا ديداس كامله ميد وكيوم توآخرست كالكوكميا اتجاسي : قل الخدل خيوام جنّة الخلد الذي معدالمتنقون وكانت ولمهجزآ رومصيوأه لهم فيلجا عابيثا رون خلدين كان على رتيك وعدا مسلولاً و دسوره فرفان بي عدا دا سورسول فم په چونوكرير جنم بهترے يا مهيدر سے كايانے۔ (بہشت )جس کا پرمیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کہ وہ ان دکے اعمال) کاصلہ ہوگا۔ اور اخری محمکا ناجی چیزک وہ خوام ش کریں گے۔ان سے اس موجود ہوگی داور) وہ ممیشراس عال میں دہیں گے۔ یہ تمہارے پر در دگار پر واكيسالذى اور) مائكا مواوعده ميدان الذبن قالوا دينا الله تقراستقاموا تشفر لعليهم الملكة الآنخا فا ولاتحزنوا والبش وابا لحِنَة المتَّى كنتم ترعد من نحق ا وبيسلمُ كم في الحبيوَّة الدُّنياوفي اللخرة ولكم بنيها مأتشتهما لفتكم وككم فيهاما تلعون نزكا مى عفودر حيم ورسرة مم سجدہ میں سے ۱۸ مرا اور من تو کر سے دل سے کہاکہ ہارا پرورد کا رقود اس اخداہے ، میروہ اس پرفائم بی رہے ،ان پرموت کے وقت ( رحمت کے) فرفے نازل برں گے ،ا در کہیں گے کہ کچیؤف مذکرو اور مذغم کھا دُرُ اورج بہشت کا نم سے و عدہ کیا گیا تھا۔ س کی نوسشیاں مناؤ بم دنیا کی زندگی میں بھی نمہا سے دوسنت من اور آخرستدس بعی درفیق این اورجس چیز کوننها داجی با ہے . بهشت بن نمبالے واسطے موجود ہے۔ ادرجو چریطلب کروگے۔ وہاں تہاں سے لئے دحاضر مہلکی) بدیرہ بخشنے والے مہران د خدا) کی طرف سے دتمہاری مہاتی ہے۔ بیسمان تصمرت العلّی ف لعربیطمتنھن انس فبلعم ولاحان، فياً ي الآم وتبكما تكذّبن وكا نطق اليا فوت والموجان وبيلين خيرون حماى وفي كالايم رتيكما تكذُّ بن ٥ حودمقسو رئت في الخيام ٥ فيآى الآء دَّبكما تكذُّ بن ٥ لم يعمث لمنى ١ فئى قبلهم ولاحات وسورة ارحل يبع ١٣) اس بيرد بإكدامن الغيري طرمت الكهما على كرمة وكمين والى موريي ہوں گی جن کوان سے پہلے مذکسی انسان نے ٹائٹ لگایا ہوگا اور مذجن نے ۔ توٹم دونوں دجن وانس ، اسپیتے يرورد كاركاكن ك نعتول كوجشلا و كله. وه حوري بي جوجيوں بي جي مبيني بي سي مي اينے پروروكاركي کون کون سی نعست سے انکار کرو گھے ۔ ان سے پہلے ان کوکسی انسان نے چیوا ٹک نہیں ۔ اور زجن نے

کہ وہ ان کے ذریعے کہٹرنت کا ونٹِ قرآن کیا کرتے ہتے۔ اوراڈ چے چپروں کومچی مہ ملائے کیونکہ بیمکل طور پروصوکیا کرنے تنے۔ واردغ جبتم ان سے کہے گا ، اے برنجتو إتمہاری کیا کیفیبنٹ مغنی ؟

فقله كانوا يكترون تلاوة الفتران ولا تفرق لهم وجوها فقتل كانوا يسبغون الوضو فيقول المالك ميا اشقياء فعاكان حالكم

ان المتقبي في فلل وعيون ه وقراكه مها يشتهون وكواوا شروا هنيًا بما كنتم نعلمون ه انا كذا دلك نجزى المحنين ٥ دمورة مرسلات في ع٢٠٠ بينتك پرميزگاردوگ (درخور) كم كافي یں ہوں گے اور چیٹموں اور میووس بی جوانہیں مرغوب ہوں (دنیایں) ہوعل کرنے عقے اس کے بدھیں مزسے کھا وُ پیومبارک میم نیکوکا روں کوا لیسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں - ۱ من الا ہوار لعنی فیسم علی الاراً مك ينظرون وتعرف فاوجوهم نفزة النيم ويسقون من زجيق مختوم ونعتامه مك طوفي فدلك قليتنا منى المنتا عنون و دسرة الطعنيف بيع مى يينتك نيك وك نعتول بيم بل كد تختوں پر بیٹے تنظارے کرب گے۔ تم ان کے چہروں ہی سے داست کی تازگی معلیم کرلوگے۔ ان کومنر مہوالص شراب بلائ ما سفى عن كيم ولفك كي موكى واحداس كي طوف البته شاكفين كورغيت كرتى جا بيد - في جنَّة عالية ولاتسمع فيها للغيته وبيهاعبن جادبية و فيها سرومو وعة و واكواب موضوعة ه ومنادق مصفوضة ه ون البي مبتؤشة ٥ دمورة الغاشيري ١٣٠) ايك على شان باغ میں ۔ وہاں کوئی مغوبات منیں محمد ہی جہرے اس میں چھتے باری موں محمد اس میں او تھے او محی تخت ( بھیے) ہوں گے اور دان کے کارے ) گلس دھے ہوں گے ۔ اور گا و بھیے تطاری قطار تھے موسے اور تفيس مندين بجي برس ك . الدا لذين ا صواوعملوا المصلينة فلهم اجزعير معنون ه اسورة النين بت ع٠٠) گرج وگ ايان لائے اور اچھ دا چھے) کام کرتے دہے ان کے لئے توبے انتہا اجرو *تُواب ہے۔ ا* ولئگ مم الوارثون ہ الذين برتُون العرْج وس عمم فيبھا خلاوں ہ اسر*ة* المومنون بياع ١) يبي لوگ شيح اور وارث بن . جربيشت برب كاحقدلين محمد داور) يبي لوگ اس بن ميشهرونده) دي محدد طول كلم بن فائده منبي فرآن بجيد فيد نعات ولذا مذهب محد باره بن بركم كرفاموش اختيارى ہے كہ فلانعلم نفتى مّااحْفى للهُممن قرة اعين حبّ آء جساكاؤا بعصلون ہ وسررة السيده لياع ١١١٥ ن لوگوں كى كارگزار بوں كے بدسات بي كيسى المحصل كى تُضَدَّك ان كے ليے و حل چی رکھی ہے ،اس کو تو کوئ متض جانیا ہی بنیں ۔ ( ترجہ معزمت مولانا فر ان على صاحب مروم)

بہشت کے بین اوصا و کا بیال عادیث کی رشنی میں الا آیات مارکیں بہشت جيد بيان كئ كي الرجراس الرجراس الدوه بيان كرف كى چندان ما حبت وصرورت تونهي ب مكين تايم مٹومنبن کی جلا ، ایمانی کی خاطریہاں اس لسلہ میں پنداحا دبیث مشر بینہ بھی میش کی میاتی ہیں . متعددروايات بي واردب كدمكانات جنت كى ساخست اس طرح عمل مي الافى كئى سے كداس كى ايك اینط سوت کی ہے۔ ۔ ایک چاندی کی ۔ اور ایک یا قوت کی ۔ گا رامک او فرکا ہے۔ مٹی زعفران کی ا ورکنگر او کوئے کنگرسے یا قربت سرخ سے اور جیت زیرصد کی ہے دا آدار نعابنہ وغیرہ ) ثالث بحاریں بروا ابى له يرحضرت الم مجعر ما وق عليه السلم مصروى ب اوروه جناب اب اب اب واجدادها بري مصلسالاً سند مص بناب رسول خلاصي الدعليه وآله ولم مص نقل فرمات بي كدا مخصرت في فرمايا- احدى الجنة عنه فا برئ خاصوحا من باطنها وباطنها من ظاهرها بيكتها من امنى من الماب الكلام واطعم الطعام وافننى السلام وصلى ما للبل والناس نيام . جنت بس ايسے كرسے بيں جن كأ ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے وکھا ل ُ دنیا ہے ان ہی میری است کے وہی لوگ سکونت اختیار کریں گھے جو پاکیزہ كلم كرت بي متعقبن كوطعام كلا تعبي سرطية واست برسلم كرت بي ا وردات كواس وقت نما إز خلام سنتے ہی جب وگ خواب ففلت میں سوئے ہوں کاب مذکور میں جاب میغمراسالم سے مروی ہے فرمایا میں بیں شب معراج جنت میں واخل موا تو د کیما کہ ملا کمہ کی ایک جاعت جنت میں کورمکا ا تعميركردې ہے۔ ايک اينط سونے كى ہے اور ايک جإندى كى . وہ نبانے نباتے لبعض او فاست رك طبنے ہیں۔ بیسنے ان سے رکے کا سبب دریا فت کیا۔ انہوں نے کہاکہ ہم سالہ کا انتظار کرتے ہیں۔ تمهارا سالمركياب، وطلاً كمدف كها مؤمن كا دار دنيا من تبييات البيكوشيصناً. سبعان الله والحده لله ولاالذالا الله والله اكبوييب مؤمن بيرمتناي تومم كام شروع كرويين بي اورميب وه ركساماً تا

CT4

ف جنت كى سيرفر مائى مختى اور دوزخ كاليمى طاسطه فرمايا تعا بهارا يه سي عقيده ب كه كوئى شخص دنيا سے اسس وقت كى بنبى جا ماجب كسينت يا دوزخ بي بنامكان دكير نبس ليا . مرى اس وقت كك دنيا سے نبي جا مجت تك بيليم بنا اسكامناس دخل الجنّة ورأى النّارحين عرج به واعتقادنا انّه لايخرج احدمن اللّه نياحتّى بدى مكانه من الجنّة أومن النّادوان المؤمن

ہے توہم بھی دک جاتے ہیں۔ جنّت کے تخلف ورجانت وطبقا نت ہیں۔ جن ہیں اسپنے ا پینے اممال دمداردج كصمطابين ابنياء مرسلين ان كصاومبا وآئم ملا مري اورمومتين قيام يدير موسك واحدم ورجروالا آوى افي درجريديون قانع ورضامند بوكا . كدوه يبي تفقوركر الك الرسي برهدكركس كادرجر بي بيتي -خصائل تين صدوق على الرحمة بين صنرت امر المومنيي عصروى مصفرويد الق المجنة غانية الواب ماب بدخل متدالنبون والصديفون وباب بدخل صترا لتنالم والعا لحون وخسنة ابواحب بيج ببغلمشها نشيتننا ومجوثا ملاازال واقفاعي العواط ا دعووا تول دب سلمشيبنني ومميى وانسا دى دمن تولانی فی دادالدنیا عنت سے ان وروازوں میں ایب وروازہ سے انبیا روصدلینی وافل مول مے اور ایک سے شہداد و ما لمین اور پائن وروازوں سے ہارے تنیع سِنت یں داخل ہوں گے۔ ب رجنبی گذشتہ امتوں سے مومن جی شائل ہیں۔ اس امرکی تفعیل کے سے تفییرصافی کامتقدمہ طاحظہ ہو) ، ایکم بى بابربى صراط برمخها ربول كا ود بوابر بىركتا ربول كا. إرائها ميرست شيعوى ، محبوّل - مرد كارول كوا ور ان کوجنہوں نے وینا میں تھے سے محست کی ہے۔ سلامت رکھ اوران کو آنش جہنم سے بچاہے بعیق روآنیا بين معضرت الم زين العابدين او رحصرت الم معبغرصا دق ستصروى بين فرما يا درعات كي تعداد قرآني آباست كى نعداد كے برا برہے : خارى قرآن كوكم موگا ، افراً دارنى قرآن پڑھتا جا ۔ اوراد پر پڑھنا جا اس طرح جنست بس سوائ انجياء وصدلفني محه فارى و عامل قرآن سے كسى كا درجرز إ ده بلدر مركا و بحارج ٣) حفرت امرطياليام ورمات جنت كم باره بن فراته بن درجات منفاصلات ومنازل منفا وتا مست وي لا ينقطع لَعِيمها ولا يغلعن مَغِيمها ولا ببھوم خالد حا ولا يسبباً من ساكنها : نرحمہ : . حِنت كے درجے-حضرت صادن المن محد عيدالسلام فرات من . كدخيت كى خوشبو نېزاد سال كه داسستندست آ جانى ہے . كم سے کم درجہ واسے مومن کوچی اس قدرنعاشت دی تا بٹرگی ۔ کہ اگر تمام جن وانس مل کراس کے مہمان ہرجا بیٹ ۔ تو بآساني سب كى مهان نوازى كريك كا- اوراس ك نعات مي كهيكن يناقع نه بركى وحق اليقين فنير الكيوكلي روايا

بس فاردسے كدىيف لوگ وه يمي بي كرحن كرجنت كى نوشبو يسى نصيب ند سوگى ان ميں ائيس والدين كاعاتى

کی بہترین دکھیں برئی صورت بیں بیٹی بہیں کی جاتی اور اسسی حالت جی جنت بیں اپنا مکان د کمیٹنا سے میپرلسے دنیاو آخرت کے درمیان اختیار دباجا تا ہے۔ کہ وہ جے جا ہے اختیار کرے۔ چنا نیمومن آخرت کو می اختیار کرتا ہے۔ لايخرج من الدّنياحتَّى بيرنع له الدّنيا كاحسن ما رأها وبيرى مكانه في الأخرة تَمَّتَ تَعْبَرْبِين الدّنيا والأخرة وهويختا والأخرة

دوسرا پورسا زناکار: میبرادش ابل بیت سے چ متا از روسے کتبر جا ورکوز مین پر کھیدے کر بینے والا ( بمار من س) اسی طرح کئی روایا ست بی وار وہے کر حیب نمان مالم نے جنت کوخلق فرایا توابی ہو سن و جلال کی قسم یاوفرائ کر اس میں چند فسم کے لوگ ہرگز واخل نہیں ہوں گے ۔ ان ہی سے بعض بہ میں و) میشہ شراب نحاری کرنے والا و م) مکیر و گیرمسکواست کو مہیشہ استعال کرنے والا ۔ دس نہام دجنلخور) دم) دیوت میں جیرت دی نبات نہ معین قبر کرکے کفن بڑانے والا د دی سنت راحگی دالا) (د) قاطع الرحم ام) قدری جرکا میں خبرت دی نبات شداک سمینے والا ۔ دس بھینت سود کھانے والا ۔

بہر حال جنت وہ عظیم الثان مقام ہے کہ جا ب رسول خدا میں الد طیہ والہ وسلم کے ارشا د کے مطابق اس کی ایک بالشت نمام دنیا وہا فیبا سے بہتر و بر ترہے ( بمارچ س) ایم محد افر طیرانسانی سے مردی ہے کہ جب ابل جنت جنت بیت نمام دنیا وہا فیبل سے مواد واعلی طول اوج علیہ السلام سنتین قدل عادی وعلی طاعیلی قلا تا و ثلاثین صنت وعلی السان معیل الله علیہ والم وسلم وعلی صورت اوسٹ فی الحسن انعر بعلوعلی وجو جہم المقد وعلی قدرت کے قد قامت بعنی سامتھ اقت المقد وعلی قدرت المقد وعلی قدرت المقد وعلی قدرت المقد وعلی قدرت المقد والم المقد والم المقد و المسلام تعلی میں جا ب محمد معیل کے ذبان دعوبی اور منا ب ایوب ایوسٹ کے الم الم الم عربی جا ب محمد معیل کے ذبان دعوبی اور منا ب ایوب کے قلب اقدس کے حرول پر نور ساملے ہوگا اور جناب ایوب کے قلب اقدس کی طرح حقد و کہنہ سے ساملے ہوگا اور جناب ایوب کے قلب اقدس کی طرح حقد و کہنہ سے ساملے ہوگا کے دیا دی و براد ہوں کی طرح حقد و کہنہ سے ساملے ہوگا کے دیا دیوب کے المارچ س

ا الى فيخ مدد ق عليه الرحمة بم ا ورتفير عياش مي جاب الم محيفه ما دق عليه السلم سے روا بيت ہے اور وہا ابنے الله من موابت فرمانتے بم كر طوفي الشجرة فى المجذة اصلها فى وا دا لبنى وليس من مؤمن الا وفى وارد عصن منبها لا نخطر على فلبه نته به و الحبذة اصلها فى وا دا لبنى وليس من مؤمن الا وفى وارد عصن منبها لا نخطر على فلبه نته به و الا آنا ٥ به و دل العن ولوان لاكياً حبداً سارتى ظلها ما أة عام ماخوج منبها و لوطا م غواب من العنمين ولوان لاكياً حبداً سارتى ظلها ما أة عام ماخوج منبها و لوطا م غواب من المستملها ما بلغ اعللها حق يقطهم حا الا ففى هذا الدعنوا . جنت بي طرفي أكيب ورضت ہے جس كم اصل خاب دمول خلاص الدعيد واله وسلم كے كھريں ہے وليمن روايات بي

Presented by: https://Jafrilibrary.com

اس دقت اس کی روح قبین کرلی جاتی ہے د موبی زبان کاہام مح يقبض دوحه ونى العادة يقول الناس فلان يجود نبفسه ولابجود مادرہ ہے كہ جب كوئى تشخص مررا بوتا ہے۔ تو وہ كہتے ہيں الانسان بتنئ الاعن طبيبة نفس فلان يجود منبقسد ذكربرا بني جان كى سخا وت كردا بيم مطلب كي غيومقهورولامجبورولامكره يبسب كدوه اين خوش مصوت قبول كرائب كيونكرك الساحب ى چېزى خاوت كرتاب توجرا يا تېرا ناپنده كى مويت بى منين كرتا بكه عا

اس ك اصل جاب امبرعليه السلام كے كريں بيان كي كئے ہے . مكين ان يس كوئي منا فات منبي بسے كما لا يفنى اوركوني ايساموس نه مركا جس كم ميس اس كى ايك شاخ مذبو مومن جس چيز كاراده كرسه كا. وه شاخ فرراً ا سے ماعنر کردے گی اور وہ درخست اس قدر بڑاہے ۔ کہ اگر کوئی تیز دوموار اس کے ما پر بی موبرسس يك چِلّارب تواسم مورد كريك كاوا وراكركوا اس كے تبلے حقرسے او پر كى طرف بروازكرے - تواس كے بالاني محقة تك بنجيف معيشة وه بهبت بورها برجانے كى وجرے كر ميے كا اليى كرا لقدر چيز كے حاصل کرسنے بیں عزور دخیست کرو۔ لعین روا بات بیں واردہے کہ مومن اس سے مبیب توڑیں گھے۔ تو اس كى بكر مجربستوروناں وہ بيل لگ ما سے كا- اور وال كولى كى واقع منبيں بوگ - جاب الم محد باخ سے دریافت کیا گیاکہ اس کی دنیا میں میں کوٹی تظیر موجود ہے . فرمایا . اس اگر ایک چواخ سے سیکولوں چراخ روسش كرسك ما يش تو يبه چان بن كون كمي واقع مبين بوتى . داحتمائ طيرى). مومنين كرام كوكس قدر و و قصور لمیں گے؟ اس کی تعداد کے سعد میں اخبار وا تارمی اخلات ہے جوابل ایمان کے درجات ایمان کے اخلات يرممول كي ملاتر وائرى افارنعا نيرمي تحرية واستقيم. ودوفي الودايات إن الله تعالى ا دين حاكيطى الموثمن سبعبي العشور ولوطلعت واحدة منولين الحاللة بإلانتم قت لهاولها المناس شوتما اليسها بيني روايات مي واردسيه كرخلاوندعالم مؤمن كوكم ازكم ستر بزارابس خرلعبورست حرالین عطا فرائے گا۔ کداگران میں سے ایک دنیا کی طرف مجا تک سے تو تام دنیا اس سے انوار سے يمكنكا اعطف اوردنيا والمصاس كم شوق ويل ميرموا مين - اكيب اورروايت مين مفزيت الم معبغرما د ت -مردى ہے۔ ووان حواء من حوالمبتۃ بوزت على اہل الدنبا وامدنت ذوا بلة من ذوا سُبسها لاما منت اہل الدنیا۔ اگر جنت کی مودوں میں سے ایک حورابل دنیا کے سلے ظاہر میرجائے یا اپنی میڈھی کھول دسے تو تام اہل دنیا کو دشترت شوقی وصل) میں مار فحاسے ( بحاری ۲) یہ توریں فخریر ا نداز ہیں ا سینے متعلق نرار معنوه وناز كے ساتھ كہنى ہي۔ نحق الناعات نلامنوس ا مبدأ كخت المطاعات فلا بخوع اجدا " وعنى العكاميات فلانعوى ابداً وعن الخا لدامت فلا يخوت ا مبلاً ويخن الوامنيات ملانسخط

Presented by: https://Jafrilibrary.com

وامّاحِيّنة ادم فهي حِيّنة من حِينت ين ضرت ومُرائنُ ذِرِيو مُ تَصَاده ونيك افون بِيَّ حِينان الله نيا تطلع الشمس فيها ايك إغ تفار حِنّت كُنوي مَعَيُّ اغ كي بِي سوري كرّا تعار و تغييب وليس بحِيّنة الحنال اديزوب مي دوستت الخلوي في تقالي دوم ها لي تِت ديتي كيوكياً الم

ايك إغ تفارجنت كانوى معي اغ كميس سي مورج كرنا تقا حنان الدنيا تطلع الشمس فيها ا ورغروب بعي وه سِنت الخلد بعين تقلف دوام ها لي سِنت رائقي كيونك ال وتغييب ولبيس بحبثة الحنسلند ولوكانت حبّنت الحذلدما خوج منها إبدأ واعتقادنا اليابرتا توصرَتُهُمُ الكَّ بَرُّرَ مذلكة بهادا يبي اقتقاد ہے۔ امدا ونحن المقيمات. فلا تطعن امدا فطوبي لهن كذاله وكان نناعي خيرات مسان زو اجنا ا قام کموام د مدسیث بنوی شالث بمار) بینیم وه زم دنازک میں جوکسی بوسسیده سرس گی جم ده سیری بو کبی گرسته مد بول گ م وه صاحب بوشاک بی بوکبی عربال مد بول گ م وه مبیشررست والی بیل بو محمی سندرب کی بم وہ نوش وخوم ہیں جو کسی نارامن مذہوں گی سم وہ قیام پذیر ہیں ہو کھیمی میہاں سے کو پت مة كري كى بيهت بى نوش قىمت بى وه جى كے سے ميم بى اور وه جارے سے بى بىم بى بېتران والعراق بیریاں ہیں بھارے شوہر مہترین شرایب توگ ہوں گے ۔ اللھمدذ مبنامن المحورالعین بجاہ البنی وآب ا لطابوین ـ ان مومنات کی جر واغل جنت موں گی . مُرمنین کے سابھ تزویج کی جائے گی . روایات بی وارو ہے کہ اگر کس مومنہ کے دار دنیا میں مختلف افغامت میں دویا دوسے زیا وہ شوہر شخصے ۔ ۱ ورحنِ انغان سے سب کے سب جنت بر بہنچ گئے۔ تواس کی تزویج اس کے اس شوم کے ساتھ کی جائے گی . جو د نیامی اس كرسائة زياده حن على سے بيش أنا غفاء اور بعض روابات برست كرجواس سے زباده محبث كرتا ہے د وونون كاصطلب ابكب بى سے بحارالانوارچ ٣ وعلى الشرائع) جنت کے کھانوں کے متعلن وارد ہے کرایک ایک کھا نے میں سرار سرار دانقہ موگا، اور بی کیفیت حبّنت کے محیلوں کی مروی ہے۔ جو کچے کھا بل گے اس سے بول و براز کی حاصیت لاحق مذہر گی۔ مبکہ خوشبو دار يسينة كى صورمت مِن تحليل موملت كا يغيا الم محد با فراس برجياكي . كدا ياس كى دنيابي كوئى مثال موجو و ہے و فرمایا ال بچر ماں کے بیبط میں کھا تاہے . لکین بول و براز نہیں کرتا · اس طرح وال احبا واصحاب كى ملاقات وصحبت كا تطعف بهى عاصل موكا . مصرت صادق عليدائدا مس دريا فنت كياكيا . ا گرکسی مومن سے بعض احباب یا اقر با دہمتم میں ہوسئے توان کاصدمہ اُسے لاحق ہوگا ۔ اس طرت اس كارا وست يس لازا و فرق آما سف كان في ان الله ينسيطم حتى لا يغتوا لهم ولعنوا فسهم خلاوندعالم ابل جنتت کے ذہوں سے اسپے لوگوں کو میلا و سے گا۔ تاکہ ان کی مفارقنت کی وجہ سے غمناک مر بول. اوريه بات كوني تعمب خيز منس سع بكيزكمه احدامله على كلّ شي قده يو غومشكر جنت بي مرقدم

ان مالتواب بيتلداهل الجنه في الجنه وبالعقاب يخلداهل التاريخ التار ومامن احل يداخل الجنه حتى بعوض عليه مكانه من التار

کر بہشت والے تواب پانے کی نوف سے مبین بہشت یں دہیں گے ، ا ورال دوزخ بوجہ عذاب ہمین مہیشہ جنم کی رہیرہ گے ، یوشنی جی جنت بی واض ہوگا۔ پہنے اس کا دوزخ والا مکان اس کے ساستے بہش کرکے پہنے اس کا دوزخ والا مکان اس کے ساستے بہش کرکے

كى لذَّت وآمانش كے سامان مبيا بهل مكے . ورصوان حن الله اكبور حتى كه ولاں خنا وسروونمي بوگا - يخانچہ انوارنعانيه وميروكنب بين وار وسب كراكي اموا بي في جناب رسولٌ خواس سوال كيا . كرميب جنّت بي سب نعات برں گی تو آیا خنا می برگا . فرایا فارجنت کے درختل کے ساتھ کھے جری فکے برے ہوں گے جب ا نبين منرب نگائي ماست كى. توان سے ايسى مخلف قىم كى عمده أوازين أين كى كدا گرونيا واسے من ليس. تو متدت طرب وسرود سعمر جایش بعین روایات بی دارد سے که اس غناوسرودست وی موسی نطف اندوز بول م جن مے کان دنیایں واک سنے سے طریف نہیں ہوئے ہوں گے۔ وٹالٹ بھاں معفرت ام جغرما و ت ا بنے آباؤ اجاد فا برین کے سلامندے آنخفرے سے روابت فراتے بی کد آنخفرت نے فرایا۔ اس قى القرد وص تعييناً اسمى معن المنتهد والبين من الزيد والبودمن البلح والحبيب من المسك جنست من ا كيالياج ثمي وشهد عنهاده نيرى، حاك س زياده زم برف س زياده مملاً ود شك عنرس ترباده توشيودارس . آبات وروايات سيمتفاد مرتاسه كدجنت بس منفدد منري بي . حيست نجوى صى تحتبا الانباس بن بيس كيرينري مان إنى يعن شهرى اوربين دودهى مي . فرآن مجيرين ان كے بینام وكريك كئے ہيں ملاكا فرو- ان الابوار لينتي بون من كاس كان مؤاجها كا فروا عينا يعني بها عيا والله وم أسليبيل - عينا فيها تسى مسلسيبلاً وم) تسنيم - وصوّا جد من تسنيم عينا كيشوب بها المقريون دم ذنجبيل فيتون فيهاكا سأ-كان صواحها ذنجبيلاً دم وحيق- ليتون صت دحیق مختوم خامهٔ حسك دله، كو نور ا ما اعطیناك ا لوثو د مفل ددین كمیان مک جنت محالات واوما ف كا تذكره كيا جاسا عب كرينبرا الم ففراي كه ربّ مبيل ارفنا وفريّاب اعدوت لعبادى الصالحين حالاتين دأت ولااذن سمعت ولاخطرعلى قلب بنني . بي نے اپنے بيک بندوں كسية جنت ين وه كي بهياكرد كما سعد جو تدكس أكمد في الما وريد كمى كان في سناب الدر كمي انسان كے ول بي اس كاخيال آياہے ومنق ودين ، اللهم ارز فنا الجنة بي امام الالتي والجنة .

اس سے کہاجا مے گا۔ اگر ز خداکی نافر باقی کرتا تراس محان بیت سیری فيقال له و ل ايكانا الله ي لو رائن بمنى اور عي جنم بن وافل كياجا مع كاس يك عسسارات نبرومامن جنت والامكان وكهاإ ما في كا-اوركها ما في كاكراك اسان يا خل النارجني لعيض عليه توخداى الاعت كرّاتو تحي يدمكان نعيب برا. مكانيرس الجنة نية اللهماما معتنف الدكريان كرده ملك لذرفي كالصعيت إجري فرايب كيفل ون ا يه برك محد ان كالذين فقل تبيع وتقديس اللي من بهل كل مذ اكل وشرب يا ديكر جها في لذا كذا وربعين جانى لذاً ندس لطف الدوز بول مح واس برصطرت فينع مغيد عليه الرحمة في فيرى عمدة تنقيد فروان بها ور ص مدابت میں بدامرواردہ اسعیلی فرار دیا ہے اور فرایا ہے کہ فرآن اس کی مکذیب کرتا ہے کہؤکد اس نے بارباراکل وشریدا ورکاح وغیرہ لذان جمانیکا تذکرہ کرمے ایل ایمان کوان مے ماس کرنے کی ترخبب وتنويق ولان ب، اورميران آيات بي بين نقل فرمائي بن جرم بيلي نقل كريجي بن بعدارب يكن طرح متصور موسكة ب. كدجنت بين ايك كرده السائين بوكا يوطلاً كم كى طرح مذكا مي نا بي من كا اور ذ کار کھے گا ۔ یہ امر ظا ہر فرآن کریم اور اتفاق صلین کے خلاف ہے . سرکار علام ملیجی نے سرکار ثینی ک يتقيدنق كريف كدبد فراياب. وهوفى غايندا لمنامه ليئ جاب شيخ كي منقيد بهابيت منبزب وهو ق ممله والات ات ان الحق في حدّه المسلمع البينيع لل يداور التسب كينتي لوك لذ أن ونهات جنت سے جب مطف اندوز ہوں گے. تو نوش ہو كوار دو خرائ كو وجل كى حدوثنا مبى كريں گے جبياكة وا مي فاروب. دعوا هم فبيها سبحا نك المنهة وتحبيتهم في الملدو اخووع ومهمدان العمد مله دب العليبن و دسورة يونس بلاع ٢) بين ان ياغون مران وكون كايس يه قل موكا - العندانوياك و پاکیزوج ادران میں ان کی باہم خرملاحی سلام سے برگی - اور ان کا آخری قبل یہ موکا کرسب تعربین خدای كوسنرا وارسي جوسار يجبان كابإلية والاست واكيدا ورمنقام برارتنا وبزناس دفال الهمرخون فالسله عليكم طبتتم فاوخلوها خلدينه وفالوا العسده ملدالذي صدفنا وعدة واورثنا الاربن نتبوًا من الجنة حيث فشاء (سرة زمري عه) اوراس كمبان اس كيي كسام عيم تم بجدرے لم ببضت بن بمبيند كے مان موج والدب وك كبي محفظ الكسے حرف إنا ومده مرك سياكردكايا ورجين وينشتك اسرزين كالمك بنايا كمعم بشت عي جان عايي ريم وترج فرات

الغرض فدا کے نیک اورا ہا مت گذار بندوں کوان افران کے مبتی مکافرں کا وارث بنا ویا جائے گا جیسا کر خدا فدعالم ارشاد فرانا ہے یہ لوگ وارث ہیں ، جوجنت کے وارث موں گے۔

مكانك أندى لواطعت الله كلنت فنيه فيورث هؤلاء مكاب هؤلاء رد المك قول الله عفّر وحل اولئك هم الوار تورت الذهيف

من المرووز في اجالى كيقيت الماهم بنى كيفيات كانواب وتوسيف بارسير بان المراب الموادر في اجالى كيقيت الموادر الماهم بنى كيفيان كيفيت بيان كرنابى بارسيد الموادي والمراب المراب الم

و کات و لمتات من کے میں من کفار ومشرکین اور منافقین و عاصین اپنے ایسے کروار کے مطابق سزا Presented by: https://Jafrilibrary.com

Presented by: https://Jafrilibrary.com میں ہے وگ بی ج جنت کے وارث ہوں گے يوتؤن الفودوس حب فيهاخالكان. اور مهيشه اسي مي كي بائي گے۔ اس ملدمين بنا بت اختصار كوسائة چند آيات وروايا سنديش كى جاتى بند ارتباد قدرت ب فا تغوا المارّالتي و تودها النّاس والحجارة اعدت للكا فوينٍ (سررة البقربِ ٣٢) تم إ*س آك سے وُرو* سب كايندس أوى اور ميتر بول كك اور كافرول كے اللے تبالك كئى ہے . انااء تد نا السفلى بى الله احاطبھ سوادقها لا وان يستغيثوا بغاثراً بعارَم كالعهل بينوى العجره ط مبسّى النتواب ط وسآءت موتفقاً و (سوره كمِت هِلْ ١١٢) مِم في ظالمول كه يد وه آك د بها كم) نياد كركمي جعب كي ابنیں گجرائی ، اور اگروہ لوگ وا ن ویں گئے توان کی فریادرس کھوساتے ہوئے پان سے کی جائے گی جوش میسطے بوعة ناف كي بوكا واور وه مذكومون والعظ كالرابل بافى بدا وردجنم مي الي مرى عكرم والذين يكنؤون الذوب والغضة ولاببغقونها فى مبيل الله فبتشرهم لعِذَابٍ اليم و يرم بيعلى عليها ق نارجه تم فتكوى بهاجا حهم وجوبهم وطهورهم طحذا ماكنو تمرلا نفسكم فن وفوا ما کشتم تکنوون ۵ (مدره *ترب بنه ۱۱۴) اورج دنگ مناا ورچاندی جع کرتے جلستے بی۔* احد اس كى دا قابى خرچ بنيں كرنے . نود الے رسول ان كو وروناك عذاب كينو شيخرى منادو يجس ون وہ دسونا عِائدى جبتم كَاكْ مِن كُرم واورلال كا عاف كارميراس سان كى ينيا نبال وران كم ببلوا وران كميس واعى جايل كى - ( اور ان سے كها جائے كا) يہ دھيے تھے تھے اپنے سے و دنياب ) جن كرك ركا تھا : فوداب ) لين ي كامره يمو يويدون ان يخريوا من الناروماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ه وسرره مائده بيدع ١٠) وه لوگ زي بي كدكسى طرح جنم كى آكست على جاليس. مكرونان ف نو وه كل بى بني مكة اوراك مك ين نودائى عذاب معد قالة بن كفود قطعت المهم ثبيا ب من ما وط يعتب من فرق دو سهم الحميده بيسع به ما في بيلوشهم والمجلوده ولهم مقامع من حسل يده كلماالادوا ال يخوج استهامي عنم اعيدوا فيها و ذوقاعذاب الحويق وسررة الح با ٩٤) نومن جو لوك كافر بوجيع ال ك يد كو الك ك كير عقال ك كي ير - اوراني بينائ ما يُرك داور) اُن کے سروں پر کھر تاہما یا تی اور اور) اُن کے سروں پر کھر آن کے بیٹ برے دآئیں Presented by: https://laftilibrary.com

ا در مہینہ اس میں رہی گے . سب سے کم درجر کا مومی جنت میں وہ شخص ہوگا جس کے لئے و ہاں اس دنبا کی نعمتوں سے دس گنا زیادہ نعمتیں میسر ہوں گ واقل المومنين مسنزلة نے المجنة من له مثل تلك الدنيا عشره من المت

دخیرہ) اور کھا ہیں سب گی جابٹر گی۔ اوران محارفے کے لئے وہ کے گرزموں گے . کرجب مدمے سے بھتے ہے ہے ہے کہ وورخے کل جاگیں۔ نوگرز مارکے مجاس کے اندرومکیل دیئے جائی گے۔ اوران سيكما عامي كاكرملان والعداب كمرس كيوركتما نضيت حلوده مربة لفهاجلوداً عبوها ليذ وقوا العذاب طوس قالناء بيع ه) دادما جب ان كا كحابس دعل كر كل عائر كى توجم أك سے ليے دوسرى كمايى بدل كر بداكردي سكے ناكدوہ اجبى طرح عذاب كامزاجكيس ان المنانعتين في الدَّدث الاصفل حي النَّا و دسورة النَّاديث ع ١٨) اس بم نوكي تنك بن تنبير كينا ففتن جتم كمسب تيج طيغزين بورك والذبين كفووالن نغتى عندهم احوالهم ولا اولا وهمرص الله نتيبًا واوللك اصعب النّاس همر فيها خلد ون ٥ دسورة آل عمران بي ع ٢) بے تنک جن وگوں نے کفرانقیار کیا. خدا د کے مذاسبہ سے بچا نے بیں ہرگز مذان کے مال ہی کچید کام أبش كم منان كى ولاد و اور ميى لوك يمنى بير واور مبين اسى بير دبي كمد الن الله الذي بإ كلون اصوال ا لِيتِي ظَلَماً ١ مَسًا يا كلون في يطوفهم فاداً لا وسيصلون مسعبواً وموزة الناكبِ ١٢٤) جِوَلَكَ عَيْمِول ك ال ناحق ميك كرجا ياكرت بي . وه ابني بيك بي بس الكارے ميرت بين اور مفتريب جبتم واصل مهل مك ومن بيس الله ورسوله ويتعدّ مدوده بدخله ناداً خالداً فيها وله عذاب مهين. دسرة نادي ع ١١٠ اور من تعصف خلاورسول كي نافران كدا دراس كي صدون سے گذر كيا- توليس خلااس كوجتيم بي واعل كرسه كا - اوروه اس بيشر وانياكي ميكتنا رب كار اص كسين بري رسوان كامذاب ب، ومن بقنل مرُّ منا منعداً فبز آر وحيه تم خالداً نيها وغصب الله عليه ولعندواعد له عذاباً عظيماً ﴿ سِرَة نَا وَجِهِ ع ١٠) اور وتض كسى مون كوجان بوج كرار والمه و توغلام كى آزادى وغيره اس کا کفارہ بنیں بلکہ اس کی سزا دوز خ ہے اور وہ جیشاس میں سے گا ۔اس پر خدانے ایٹا خضب وصایا - اوراس پلعنت كى ب، اوراس ك يع براسنت عذاب تياركردكاب والبدليلوا انه من يجادوالله ورسوله فاق له نارجه تم خالداً فيها ذلك الحنوى العظيم و (سنة تويث عما) كيا بروك يرجى بني باخت كرجن شخص في خدا ادراس ك رسول كى منا لعنت كى : تواس بي فنك بى بني كه

اس كسل بنم كا الكريكى بدر من وه ميشد رجانا بعننا رب كاربي توجرى رسوائى ب مْنَةُ قِيلِ اللَّهُ بِي ظَلْمُوا وَوقُوا عِنْ البِ الخلار حل تَجوُّ ون اللَّه بِما كُنتُمْ تَكْسِيون ورسره يونس بل ع-١) ميردنيامت كون إفالم وكون سكها عاش كا.كاب بمين كه عذاب محمز سي كيمود دونياي، جيسى تمبارى كرتوني ننيس. دا خرت بن ويهابى بدلا دباجائ كا. فا وخلوا الوام يحبقنم خالدين بينها فعلیسی منٹوی ا لمتنکبوبین ۵ دسمدة نقل إره ۱۲ م ۱۰ م) واجها نوبی جنم کے دروزوں بیں جا داخل مو۔ اورامسس یں بمیشدر مو کے ۔ غومی نکتبر کرنے والول کا بھی کیا برا تھ کا نہے۔ وان جبہتم لموعدہم اجمعین لمعیا سبعنز الواب لكل ماب حبور منسوم ١ بي س جرع ١٥ وربغيزا جنم ان سبكي وعده كاه سي جرك سات وروازت بيد ان بي عيروروازه ك الما مواحقة مقرست وان لدينا الكالدوجيم وطعاماً وا غصنهٔ و عذا با البال بينك بارسه إس ماري معاري بريان بيريان بيريان وميدن والي آك بي اور كل ين بينسن والاكتابي اور دردناك عذاب بيء إن شيم نذا المذقوص طعام الماثنيم . كالمهل يغل فى البياد الياس وفان عدى بعنياً عنوم كا مدخت كنها رول كى خوداك موكا دجى مكيد سرية تا في كماند ب مدون ين اليكليل ميا وس كا جيد كرم إنى كا اؤها . وخاب كل جبا دعنيد و من وما أيد جهم ويبقي من مآ دمس دبير مينا ولا بكا ويسبغه وياتبه الموت من كل مكان وحا حو يمبيت طوب سايريم ٥٠) اوروه دينيم كالب لمن بوسة إدر بركيز ج واله تاميد بوا آگے اس مے جہم ب اور بين ك يان برے اس كر ليا يا جائے كا . و و محوظ كون كرك اس کویٹے گا اور پیر میں علق سے شا تاریکے گا اور مون اس کوبرطرف سے آئے کی عالمانکہ وہ مرنے والان بركاء في جنعت بتساد يون عن المجوبين ما مسككم في سيقر، فالوا لعزمك موالمصلين ولم نك نطعم المسكين. وكمَّا نخومق مع النابعين . وكنَّا مُكذب بيوم الدين، ( لی س مرتر ۲ ۱۱) بوجنتوں برگنهاروں سے به دریا فت کرتے ہوں کرتم کومیٹرکی آگ میں کس جیزتے مینیا دیا ؟ وہ کبیں گھے ہم د تو نا زیوں یں سے مخت اور نہم مسکین کو کا ناکھلایا کرتے تھے۔ اور مرباطل یکس نے والوں کے سابھ کھس پڑا کرتے مخت اور ہم فیصلے کے دن کومٹلا پاکرتے مخت ومقبول زعبر) واعتدنا لينكذب بالساعة سعبوأه افادأت حم من مكان بعيد سموالها تعنيظاً وَّ وَقَبِيرًا ۚ ٥ وَاذَ إِا لِلْوَامِسُهَا حَكَامًا مُنْبِعًا مُغُومَينَ مُعُواحِنَائِكُ بَبُوداً ٥ لاتَدْعُوا البيص نَبُود الله احدا وادعوا تبوداً كيْبُواْ (سنة فرَّان شِيامَه) اورمِسْ مَن مَيَاست كوجوط سمجا اس کے الم مہنے جیتم کودو مباکے) تیا رکردکھا ہے ، کرمیسی جیتم ان وگوں کودوسے و مجھے گی تو

Presented by: https://Jafrilibrary.com

( بوش کائے اور) یہ وگ اس کے بوش وفروش کی آ وازمنیں سے اورجب یہ لوگ زنجیروں سے جاوا کہ اس كى تنك عكرير جونك ديئ ما بن ك. تواس وتنت موت كو كايس ك. واس وتنت ال ال كابليك عى) آج ا بك بى مونت كونزيكارو. عكم بهترى موقدل كوبكارو، وگراس سے كي بونے والانہيں) وا ما المذابين فسقوا فنما وصعران أرد كآما إرا دواان يخرجوا منها اعبد وافيها وتبل لهمرذوقوا عذاب انبار الذی کشتم به تکک بودن ۵ (مرزهٔ اسمیره بیش ۱۳ م) اورچن توگویسنے برکاری کی ان کا تھکا نہ تودیس جمبم ہے۔ وہ جب اس بیسے علی مبانے کا اطادہ کریں گئے توای میں مجرو حکیل دیے مبا بی سکے۔ اوران سے كَاجِائِ كَاكُرُدِد زَخ مُسَرِّح عِنابِ كُونَم حَبِّلًا مِنْ مَضِّلًا مِنْ السِاس دمك مِزِے) كَتَكِيمُو جَبْتَى مُون كيں گے دب ارمعون ۵ معلَّى اعمل صالحاً فيها نؤكَّت (صوره المومنون بثبٌ ع م) پروردگارا ! توتيجے وابيب بار) اس مقام دونیا) بی جے میں چوفر آیا بوں مجروابس کردست ناکدیں (ایس کی دفعہ) ا بھے اچھے کام کروں بطيست كاد اولعرفع كعرما يُنذ كوفيه من تذكود عادكم الذير فذ وقوا فاللغلبين ص نصيو- ي بم قديم كواس ندره معانبي كي فتى ؟ كموتنعس اس بين نصيرت ماصل كذا جا بنا أوكرمكما تفا . اوركياتهارس پاس ميرس فررائ واس نهي آئے منف آج عذاب كامزه كلمود كالمول كاكونى مدد گارہنیں ہے۔ ان الذین بینتکیووں من عبا دنی مسید خلون حبالت مواخویں ہ دسرة الموس مياع ١١ يولك جارى ميا دن سے اكونتے مي وہ عنقريب ہى دبي وخوار بوكر لفنني جبتم واصل موں كے۔ ان المجومين في عدّاب حيثم خلدون ٥ لا يفتوّعنهم وهم قبيه مبلسون، وما ظلم تعلم ونكن كافواهم انظليبى وونا دوا بيطلك ليقعق علينا ذبك وقال اتكعرماكنون ولقاحبتنكم بالحق ولكن اكتوكم ملحق كوهون و سروزنون فيع ١١٠ كنهكاردكفا راتوليتناج تم كعماب مي بميشديس كك يوان سے كمين افدند كياما سے كاد اورده اس مذاب بن ااميد موكردين كلے اورم نے ان پرکوئی ظلم نہیں کیا ۔ بلکہ وہ لوگ خود اسپنے او پرظلم کرنے دسیے۔ اور زجنی) بکا دیں تھے ۔ کہ اسے الک دواروفاجيم كرن تركيب كرو) تميارا بروروگا رجيم موست بي وبدسه . وه جاب وسنگاكه نم كوا مي طال میں مبنا ہے داے کفار کم ) مم تو تنہا سے پاس من سے کر آئے ہیں . مگرتم میں سے بہتیرے من (بات المعيولية بن - وسنفوا ما رحيها فقطع اصعا وهم وسورة محدب ع ١) اوران كوكهوتا برا باني باي با مباسته كا. تروه آنتول كا موسد كل سرود المدي . با يتها الذبن اصعا قرّا المنكم وا حليكم نارا و وّدها النّاس والحبارة عليها ملئكة غلاط شدارٌ لاّ بعصوت اللهمااموم ويغعلون حايؤمودن وبإيتهاا لذبن كفوولا تعتذروا اليوم وانعا تجؤون ماكنتمهملونه

دمودة تحریم پاره ۱۹ م ۱۹ اس ایا نداردا بن آب کواین در کسی بالاس کویم کی آگ سے بچاؤی س کے
ایندص آدمی اور پیخرموں گے۔ اور ان پروہ تندخوا ور سخت مزاج فرشند دمقررا بین کر خواجی بات کا
مکم دیتا ہے۔ اس کی نا فران بنیں کرنے ، اور چو کم ابنیں بناہے ، اُسے بجالاتے بی (حیب کفار دور تو کے
ماست آبیل گے توکیا جائے گا) کا فرد آج بہانے مد فرسنگرو جو کچونم کرنے سنے تہیں ابنیں کی مزادی جائے
گی۔ فاما من طبی و دا افوا لجیاؤة الد نیا ہ فاق المجیم ھی المادی و رسورة النز طبت نی عومی) توجن
فرد نیا بین امراضا یا نفا اور دنیا وی زندگی کو ترجیح وی متی ، اس کا شکار تولیقیناً ووز ق ب ، نبھا نوی
بشن یکی کا هفتموه کا مند جمالت صنف و دیل قرمشی طملکہ بین ہ (مردة مرسلات ایک ۱۹۳)
اس سائے بڑے بڑور وقا فران می ما حب مرحم)
والوں کی خوابی جو ترجیرو قا فران می ما حب مرحم)

عذاب بتم كالمختصر بيابن يات صنات المتيهم السلام الميد ميبم اسلام عيد وميم السلام الميدون المراكمة والماليم السلام الميدون المتابع المت احادبیث برجبّم کے نشائد ومعیا شب واکام کاتفییل بیان موج دہے ۔ اس مختصر پیں ان سے ذکر کرنے کی نہ مخبائشہے اور مزمی نبطا ہرمذکورہ بالا آبات سے بعداس کی ضرودت ہے ۔ اس سے ن<sup>یزی</sup> صرف ووجار العاديث ميش كي التي بعضرت المرالومنين أيب خطب بن فروا تقيم، واعلوا آنه ليبي لمهذا الحيلد الوقيق صبوعلى التآد فارحسوا نفوسكم فانكم جوّبتموحا فى مصائب الدّنيا ا فوأيتم جزع إحدكم حن النؤكمت تعيبه والعشرة تدميه والومعناء تخوقة تكبيث اذ اكان جي طالفني من ناومنجيع عجوه قوين شبيطان اعلمتم ان حالكاً ا وَاعْضَعِ عَلَى النَّارْحِعْم لَعِصْما لِعِضاً لَعْصَبِهِ وَا وَا وْحِرِهَا توثثيت ببب ابوابيلاج ومأمق زجونه اببتها البفن الكبيوا لذى قال معذ القنبوكيف اشت إذا المختمعت اطواق النادلعظام الاعناق ولتبت الجوامع عتى اكلعث لحوم اكسوا عد-د منى البلاخة ، نهبي معلوم بونا چاجيئ كه نهارايه زم ونادك جيرا أنن جبتم بردا شت بنبي كرسكة وليخ نغوس پرده کرو. کیونکرنم اسپنے نفوس کومعائب وآلام د نیا میں آ زمانیکے مود نمسنے کمی کود کیمیا ہوگا کر اگرکسی وفت كسكانًا جعب مبائد وه كس طرح جزع وفنزع كرّاج واست مخودًا سا يؤكمرًا الوكمرًا الوده كردّ باج گرم دیت اسے بلاد بی سے ساس کی اس وقت کیا کیفیت بوگ جیس آنین جیم کے دویا ٹوں کا ہم وای ا در شیطان کا ہم نشین ہوگا ۔ کیا نمبیں طہبے کہ جیب واروخو ووزخ وہ لک) آکٹی دوزخ پرفضب ناک ہزا ہے تواس كافيروخنىك كادم سے جنم كى بعن عقد دو سرے بعن صول كو تورد بيتى بى اورجب

Presented by: https://Jafrilibrary.com

وہ فرست مالن کوزجرد تو یخ کراہے : نواس کے شفلے دوز نے سے دردازوں بر دیک کرنیا ہ ملیتے ہیں ، اے بوٹر سے ان ان میں کے ساحة بڑھا یا مزوج و مغلوط ہوگیا ہے۔ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی نجیب ا تنن دوز خ سے طوق تیری گرون کی طریوں می گوشت کی طرح بیوست مرجا میں گے ، اورزنجبروشکاراں تبرے اعقوں بی گرط موا میں گئے بہان کے کہ بازووں کا گوشت کا ما میں گا اعا ذنا الله صد بن بالا لی بین بروابیت عمروبن نابت صنرت الم محد با قرطیه انسام سے سروی ہے۔ آپ نے فرط یا ای ۱ بل النا دینعا وون كما يتعادى الكلاب والذكاب مما بلغون ص اليم العذاب فأطنك باعرف لفوم لا يقفى ليهم فيوتوا ولا يخفف عليم مس عذا بعدا عطاسٌ فيهاجياع كليلة إبصا دهم صم يكم عمى مسوّدة وجوا بهم خامين فيها نادبين مسغصوب عليهم فلايوعمون ولانجفف عنهم وتحالنا دليبجرفن وصن الحييم ليتيملون وص ا لؤتوم باكلوت و ديكل لمبيب النا ريجيطون مبالمفامع بيضمون وا لملاُنكة الغلاظلا بوحمون فنم فئ الناربيون على دجوهم مع النياطين يفترنون وفي الاتكال والاغلال بصقادون ان دعوا لم يبتجب لهم وان مسكوا جاجة كم تقف لهم هدَّه حال من دخل الله ربين الى دوزج فندن عداب وغفاب کی وجہ سے کنزں ورمجیٹر بوں کی طرح آ واز کالیں گئے. اے عمروتمہا را اس گروہ کے متعلق کیا خیال ہے جن کو نہ توان کی تفنا آسے گی کہ مربی جابیں ا ورنہ ہی ان کے مطاب وغفاب بر کوئی تخفیف کی جائے گی۔ وہ پیاے ہوں گے اور بھوکے بھی ، ان کی آنگویں ورا ندہ ہوں گی بلکہ وہ گونگے ،بہرے ا در انرہے ہوں کے ذبیل ہوں گے۔ پیٹیان ہوں گے۔ اورمور و قبرو منصب ۔ مذان بررح کیا جائے گاا ورینہ ہی ان سے عذایب ين كهدكى كى جائے گى . اور البين التي جينم ين فوالا عاص كا. وه بين كے تو كوم إنى اوركا ين كے تو ز قوم د مفوم ا كادرخست البي أنش دورج كے منفوروں كے ساتھ تورا عاسے كا اوركرزوں كے اللہ مارا ما اے گا ورسخن درشت قسم کے فرشت ان کے حال زار پررام بنیں کرب کے بیں وہ آنش دوزخ میں مذکے بل تھے بیٹے جائیں گے اور تنیالین کے ساتھ قید کئے جائی گئے اور بیٹر بوں میں مجوسے ای گئے گئے اگردها و پکارکریں گئے توان کی و ماستنجاب بنیں ہوگی اور اگرکسی حاجیت کا سوال کریں گئے توان کی — حا حبت براری بہیں کی ما سے گی ۔ بہ حالت وکیفییت اس شخص کی سے جرد اخل جہنم مرگا بنالٹ بحاریں مجالہ تغییرفرات کونی آین مبارکہ ولیس لھم طعام الاص فی نع کرسوا ئے مزیع کے ان کی اور کوئی فذا نہ بر کی مفریع" كى تغييرعون ابل النار وما يخوج صن فنووح الوّوانى دمن خي*ن كالپينداور زّا نبون كى فنرم گا بون كى فلافلنت*) كه ساخة كي كي سعد خياب رسول خلاصلى الشرعيد وآله وسلم وززوم خسلين " جركم جبنيبون كونطور فيذا وى عاست كى فر ماتے بیں کہ اگران کا ایب ایب نظرہ دنیا کے میافدوں برخدالا جائے تو وہ تحت النزی تک ممیل مائی، اسی

طرح وہ گرز جن سے اہل دوزخ کو اراج سے گا۔ پہاڑوں پر اراج سے تو دہ دبزہ ریزہ ہر جا بی اُنا است بھار) خصاً مل شخ صدوق میں معنزت امیرالومنین سے مردی ہے فرایا

ارالها إلى اس آگ سے پنا و ماگنا مراجی کے دراجہ ترف اسپنے نا فرافرن کی سفت گرفت کی ہے اور میں سے توقے ان وگول کو جنبول نے تبری رضا و خوشنودی سے رخ موٹر یا فرایا دھمکایا ہے اوراس آ تشریم ہے ہے اور میں ان گنا ہوں جس میں روشن کے بجائے اندجرا جس کا خفیف بہا جی انتہائی تکلیف دہ اور جو کو کو مول دور مجرف کے وجرد داگری ونیس کے کھا ط سے فربب ہے اور اس آگ سے پنا ہ ماگنا ہوں جو ایس میں ایک ودسرے کو کھا لین ہے اورای سے اور اس آگ سے بنا ہ ماگنا ہوں جو ایس کے کھا تا ہے اور ایک ووسر سے پر حملہ آور موتی ہے اور اس آگ سے بنا ہ ماگنا ہوں ، جو فروں کو کھوتا ہوا باتی پلاسے گی۔

ادداس آگ ہے کہ جواس کے آگے گو گراسے گا ۔ اس پرترس نہیں کھائے گا اور جواس ہے والے التجاکرے گا اس پروم نہیں کرسے گا اور جواس کے صلعے فرد تن کرسے گا اور خود کو اس کے حوالے کرد سے گا ۔ اس پرکسی طرح کی تحقیق ب کرد سے گا ۔ ان پرکسی طرح کی تحقیق ب کرد سے گا ۔ ان بران کا سامنے کرسے گی دبار البابی بی تجو سے بنا ہ ما نگا ہیں جہتم کی شعلہ سا انبول کے سامنے البیان جس کے بچو وُل سے جن کے مذکھ ہوئے ہوئے ہا کہ اور ان سانبول سے جو دانتوں کو چیس چیں کر صیا کا اور بول کے بچو وُل سے جن کے مذکھ ہوئے با ن سے جن انترابی اور دنوں کو اکو سے کرد سے گا اور اس سے بھو سے ہوئے بان سے جو انترابی اور دنوں کو اکو سے کرد سے گا اور اس نوب کو بی بی جو اس آگ سے دور کریں ، اور ان با نول کی جو اس آگ سے دور کریں . اور اس سے بیجھے مٹا دیں ۔ وصیفہ کا و ترجہ منتی جنوب میں صافحہ ب

معنرت الم جغرصان عليدالسام فراني براكب مزند جناب جيرتي خاب رسرام فدا كي خدمت يس اس عال بي عاصر بوئ كه افسردگى كه آثار چرو لبروسه آشكار تنے. آنمعزت نے پری ن كاسب ديانت فرا اجبرال فون كا كخدائة قبار ك عمر سه أتن جينم كواكب بزارمال مك وهكاياكا . يهان ك كد سفید بوگئی بمیرایک بزارسال نک اسے دوش کیا گیا یہاں کے کرمیاہ واریک بوگئی۔ اب اس کی فیت يد ب كرا كماس كے آب كرم ويد بودار كا ايك قطره و نيوى يا نيوں ميں طادين قوابل دنيا اس كى حرارت سے بلاک بوجا بی اوراگراس کے منز ا مخ بھے زنجیروں کی صرف ایک کڑی پہاٹ وں پر دکھ وی جائے توسیب بہار ریزہ ریزہ بوجائی. اورا گرجنی کیروں بی سے کوئی کیرا زمین وآسان کے درمیان آ ویزال کریا طائے تودیا واسے اس کی بربوسے ماں ساری ہو جائی - اس سے بعد جناب رسول خدا ا ور چر ٹیل ہردورو نے لگے مسيطيل في ايب قرست فاك دريو تفرُ مدودوملا كعدد كم يجاب كدين نم ووزن كواس معفوظ ركعاب كدكوني ابساكنا وكروج باعدت وخل جنم مده إي ممدام على مقامم فرات مي كداس مع بدرجاب وملافط اورجر ميل اين كومسكوات بوك مدوكيما كي وعيرام في فرايا . كدجبتم اس قدمكرى ب كدجب باس يں داخل بوں گے تومنز برس کی مسافت تک برابرنیے بھے جائی گے . حبیداد برا بن گے تو آئی ہے دوا سے مارمار کر محیران کونیمیے وحکیل دیا جا ہے گا . برابران کی بہی کیفیت رہے گی بنا کی مغدا تعانی کارشاد ہے كلاداده الت يخوج استامن تم اعيد دا فيها و ذوق عذا مي الحد لن - حب ان كي جراس كل طروابي مك توان كوتبديل كرديا مباسئة كا (ثالث بمار)

جنت و ورخ کا تعلود و و والم اجنت اور اس کے ثواب کے خود دودام کے بارے میں تر تام جنت وورخ کا تعلود و و والم اہم کا آنفاق ہے۔ کہ جرمالح وسعیدا ورنیک بخت بندے ای بی داخل ہوں گے۔ وہ ایدالآباد کے اس بیں دہیں گے۔ اس سے اس کا آگا ہی جنت الحلاہ ہو ریفائے دوام کا باغ ہوں گئے۔ اس سے بین گارت انظا فرہ اور دوابات متوازہ موجود ہیں، ازشا و اور دوابات متوازہ موجود ہیں، ازشا و افررت سے طبقم فا دخلوھا خلا ہیں در آب ہمیشہ کے لئے جنت بی واض ہوجا و کہ ان الذبی اصفوا وعملوا تو اوار آئے گی تم پاک وبائیرہ ہو، اب ہمیشہ کے لئے جنت بی واض ہوجا و کہ ان الذبی اصفوا وعملوا دھا لیات او لیک حب خبوالیو بہ جوالی ہم صند دبھی جنت صدد نجوی من تحنیب الانہ الله طور علما اید اید بیت عبر الدو بہ جوالی ایمان لائے اور مل الله بی ام موزی سے بہتر میں میں میں میں اس کے برود دکار کے نود کی ایمان لائے اور مل الله بی اب کی جزایہ ہے کہ دائن کے سے اغات ہی جن میں نہری جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشر ہمیشر میں دبی ہم میں میں دبی ہوں گے۔ اور ہمیشراس میں دبی گے ۔ کب اس کے وہ خوالی دمت ہیں ہوں گے۔ اور ہمیشراس میں دبیں گے ۔ کب اس کے دائن کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو رہے ایمان کو ایمان کے در دبیا نہ کو رہے ایمان کو رہے کے دو موالی دمت ہیں ہمیشر تیا م نی پر دبیا نہ کو رہے ایمان گا بات کو حق ایمان کو رہے ایمان کو بیات کو میں کو ایمان کو ایمان کو رہے کہ دور کے دور دارہ ہوں کا دور ہون کو میں گے۔ کب اس میں دبی کر دور وہ دوری کو دوری کو میان کو رہے کو میں گیر دوری کو دوری کا میات میں میں دوری کا میات ہوں کو دوری کا میات کی میں دوری کا میات کو میں کو دوری کا میات کو میں کو دوری کا میات کو دوری کا میات کو دوری کا دوری کو کو کھیں کر دوری کا دوری کو کھیں کو دوری کو کھیں کو دوری کو دوری کو کھیں کر دوری کو دوری کو کھیں کر دوری کو کھیں کر دوری کو کھیں کر دوری کر دوری کو کھیں کر دوری کو کھیں کو کھی کو دوری کو کھیں کر دوری کو کھیں کر دوری کو کھیں کر دوری کر دوری کو کھیں کر دوری کر دوری کو دوری کر دوری کو کھیں کر دوری کر دوری کو کھیں کر دوری کو کھیں کر دوری کر دوری کر دوری کر دوری کو کھیں کر دوری کے کہ دوری کر دوری کو کو کھیں کر دوری کر کر دوری کر دوری کر دوری کر دوری کر کر دوری کر کر دوری کر ک

حقیقت یہ ہے کر نعات جنت میں سے ونعمت سب سے گراں تدرہے وہ بفائے دوام کی دولت ہے . اس موجودہ دنیا میں بھی گولذتیں اور مستزمی بیں مگرج چیزیمال منیں وہ نفائے دوام ہے بہاں کی ہر لذت مارضى و ورمرست آنى ہے ، بهان وشى كاكون ايسا نوازونبي جس كے بعد فع ومائم كاكوئى نالدند بو بہاں ہر میول کے ساخد کافٹے ، ہرروشنی کے ساعد فار کی ، ہر وجود کے ساخف فنا ، ہرببری کے بدیور بربرانی کے بعد پاس ا ور ہرخناکے بعد تخاجی ہے۔ انسان ہزار وں شکلیں اٹھا نے اور ہزاروں صدمے سینے کے بعد ا بجب مسرت کا پیام سنتا ہے اور توشی کامتظر دیکیننا ہے۔ مگرامبی اس سے میرحاص ہونے کی نوبت مبی مہیں أن كماس كا خائر برمانا بعد بنوص إس موجوده عالم فانى كى برشى آنى مانى سعد اوربيى بهال كىسب سے بڑی کی سے مکبن جنت اس ملکت کا نا) ہے، جہاں کی لذنبی جا ودانی اورجہاں کی مسرّنی خیران ين جهال جيات ہے . گرمون نبي و را حست ہے گرتكليف بني لذت ہے . گرالم نبي مسرت ہے . گرغم نبیں. جہاں وہ سکون ہے جس کے سائنداصطراب نہیں. اور وہ شاد مانی ہے . خس سے بعد حزن و اندوه بنیں۔ بھیراس جندا لحلدا ور مغیرفانی ملک کا اشتقاق ان (آ دم ) اوران کی نسل کے اعمال صالحہ کا صل فرار پایا - چانچه فرایا - ام حند الخلدالتی وعدا لمتقون م کا منت للم حبزا دومصبواً دفرّان ۱٪ يد مبيني كا باخ وه نيرفاني مملكت سبع. جهال كا آرام دائم. ا ورجهال كى سلامنى ابدى . جهال كالنت بطنتها. جهال کی زندگی غیر مقطع، جهال کا سرور خیر مختنم ا ورجهان کا عیش جا و دان ہے۔ دنیا پی تعنی راحت والام

کابلندسے بندتخبل ایک نفظ سا او شاہی "کے اندر بخربی اوا ہوسکتا ہے ، اگرا نسان کواس کی انتہائی آرزو گوں کے برآنے کی خوشخبری کے و بینے کے لئے کوئی لفظ ہوسکتا ہے ، تو بینی ہے ، گویا باوشا ہی اس کیفیبت کا نام ہے کی مرت بھی بانسان کی کوئی آرز و کا میابی سے تو وم ہن رہے ، سامان راصت او راساب شاد مانی کی فراواتی سے اس میں انسان کی کوئی آرز و کا میابی سے تو وم ہے او بینے می بہرسے بھرسے باغ ، بہتی نہر ہیں سرمبز و شاد اس سے تعظم اس موضح بنا ندی کے اساب ، زر وجوا ہر کے برتن ، کمر مید فلگم و خلام ، رسیتی باس ، طلائی تفت ، مؤجوں کے بار سرنے کے کنگن ، شراب اور بلوری بیا ہے ، حین و مرجبین بگیات ، بنر من ایک لفظ او شاہی کے بار سرنے کے کنگن ، شراب اور بلوری بیا ہے ، حین و مرجبین بگیات ، بنر من ایک لفظ او شاہی کے بیر تمام مروری لازمے بیں ۔ جنبی تعلق اور بیر نافی با وشاہی (مینر فالینی ج م) پر خقیفت ہیں بیش نظر رہے ۔ اخر وی کا دائد وقعات و بنوی فعنوں کے سامت سواسے رسی اثنز اک و تشابید کے اور کوئی مثا بہت نہیں دکھیں۔

آس زیں را آسانے و بگر است ۔ ارشاد تدرمت ہے ، مطا د زخوا مشعا می نائی ورزی قالوا ھذا الذی از منام واتن ورزی والی واتن بھر منشا بھا کہ ( بغرہ سر) ا

در مناص بیل والو به متنا بها . (بقره - ۳)

اس طرح کفاروستر کین و منافقین اور لبعض نام نها دسلین شنالی دناصی اور ناری کے دائر فرر پی فاریش فرر پی فاریش میں مغذب و معافی بر فریز و کیے اتفاق ہے . اس وہ سیج العقبیده گر گر کنارگار سلان جو دنیا اور بر زخ کے شدا کہ میں مکمن طور پروست کناه سے باک بنیں برکے کچے موصعلان و زخ میں منبلارست کے بعدر جمعت البارے شا بل سال مونے یا شفاعت بنی والم کے تعبیب بونے کی بنا د پر اس سے کل کروا خل جنت کے جا بی گے ۔ دوام و ضار وجہتم کے سلامی میں آبات تسکارہ اور دوایات نشارہ میں میں وائی کے تعدر میں ارشاد و دوایات نشارہ واعد بنا میں ارشاد و دوریات نشارہ واعد بنا میں ارشاد و دویا را بات بیش کی جا تی کی جا تی میں ارشاد و دوری پر دوشت کی ہے ۔ دوام و صور بیس ارشاد نفال نے کا فروں پر دوشت کی ہے ۔ دو اور اور اور الدوراب بیت میں دہ ہمیشر دیں گے ، دو سرے متفام پر ارشاد فر فائی ہو وصور بیس ان افران ہیں ، دو اکر قرن پر دوشاد فر فائی ہو صور بیس ان افران ہیں ، دو اکر تی جا تھی الما الدوراک کے حقیقی نافران ہیں ، دو اکر تی جا تھی الما الدوراک کے حقیقی نافران ہیں ، دو اکثر جہتم میں ہمیشہ ایرالا یا والدی دورو و اکتر جہتم میں ہمیشہ ایرالا یا والدی دورو و مناصف میں دو ایک میں میزاں دوروز کو کے دوراک کے حقیقی نافران ہیں ، دو اکثر جہتم میں ہمیشہ ایرالا یا والدی دوروز و کر دوراک کے دوراک کے دور دوروز کر کے دوراک کے دیں ہمیشہ ایرالا یا والدی دوروز کی کے دوراک کی کرن کی کرن کی کرن کی کرن کی کرن کی کرن کے دوراک کی دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کی دوراک کے دوراک کی دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کی کر کی کر کی کر کر

ان آیات بن مذاب دوزرخ کمے دوام کی جس طرح صراحت و دمنا حت موجود ہے ۔ دہ ارباب بھیرت پر مخفیٰ دمنور تنہیں ہے ، او لا گ ۔ تولفظ درخلود ، سے حقیقی معتی ہی دوام کے بیں۔ اگرجے اس میں نیام طوبل ولیے معنی کا بھی اختال ہے ۔ گرزنا نیباً اس کے ساتھ درا بلا ۔ ،، کی نیدموجود ہے ، اس نے معنی دوام کی اور بھی تاکید مزید کر دی ہے ۔ نا لٹنا ۔ اس مطلب کو قرآن مجید بی مختلف عنا دین سے بیان کیا گیاہے ۔ ایس مجلاز ثناد

بُونا ہے۔ وما هم نجا دجین من المنآر ( سررة لِقرب ۴ م) وہ اس سے کبی نہیں نکل کیس گے۔ ایک اور مقام پرواروب، ان الظالبين في عدّ اب مغيم و (سرره شوري هيم ه) ظالم و كافروم شرك مبيثة مائم رست والمص عذاب مين متبلام بي مك - ابك مجرم عداية من ليش ك بالله فقلا حرم الله عليه الجنة و ماوله النار وسورة الدُه بِع) جِشْمَعَى الدُّسِمالهُ كے مائة شرك كرے كا. فدانے اس پرجنسن حرام كردى ہے اوراس كالمصافادوز في الكيد اورمقام برارشاد فرقاب، ان الذّين كذبوا ما يا تمنا واستكبووا عنها كا تَفتح لهم الواب السّمَ مرولا بد خلون الحبّنة حتى بلح الجمل في ستم المباط (سررة اعوات ب ع ١٢) اور مدوه بسيشت بي بي داخل بوف يا بش كے ، بهان مك كه او تط مولي كے اكدي بوكركل جائے مد لعين جى طرح يد ممال ب اسى طرح ان كابسنت ين داخل بونامين ممال سهد لبذا بعداري مي الركوني تنحف يكتبا ب كدعذاب جبتم غيردائى بدا ورضقطع مرف والاب اوريدكتاب. كدابك و ننت آئ كا. كرجتم ختركم وى مائىگى دائن فيم درشفاد العليل، حادى الارواح) ياابك وفنت آئےگا . كيچيم مي دصوند نے سے كوئى نہيں سے گا۔ بلکداس میں گھاس اگ آئے گی . یا دوزی اس سے مانوس ہوجا بٹی سکے ۔ کدان کوکوئی افتیت مذہبالی دابن عربی درفتومات کمیر) نوا بل انصاف تبایش که ایسے شخص کانظریہ اسلامی عفائد ومسلمات سے سامۃ کہاں تک مطابق بوسكنا ب ؛ جهال بعض آيات بين الآما شاكر الله كا اشتنام وجدد يداس معداديبي ب كربعن گنبگارمیح العفیده مسلمانوں کومنزا مجگتے اور گناہوں کی آلائش وآلودگی سے پاک ہومیانے یا رحمنت ایزدی كے شائل بوستے يا شفاعت كبرى كے نعبيب برجانے كے بعدوزخ سے كال باجائے كا اورانبي واخل بحنت كرديا جائے كا. يا بيمطلب مبى مرسكائے كاخلاكى شيت كے سوا ان كومينت سے كون الك يني كركے گا. نيكن اس كى شبست يېى برگى كه ال كے لئے يہ تخبشش وائى اورغير فقطع طريقة سے بمبينة قائم رہے مجرحي ك متعلق اس كى شببت كابد اطلان بود ، فنا كيؤكر بوسكتى ہے ـ

| Presented by: https://Jafrilibrary.com                                                                                                                                                                                                              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| وتغییرمانی) مطلب کا                                                                                                                                                                                                                                 | تخلد                        |
| ى كردياً كي معداس الصفاروم ينت المومى خبومن علم وبيت الكافل فنومن                                                                                                                                                                                   | خلاصروي ميع جواويريا        |
| لنبيات -                                                                                                                                                                                                                                            | عله . وانصا الاعال يا       |
| حضرت معنعت علّام نے جرید فرمایا ہے۔ کہ جرگنبگارسلمان دوزخ میں داخل<br>اسے ممل گے۔ ان کواس میں کوئی تکلیفت وا ذّیبت شہرگی۔ ہاں نکلتے و فشنت کیجہ                                                                                                     | بدر اعترو ع رادنا           |
| كر مل كه ان كواس بير كوئ كليف واذبيت شهرگ، إل نطلة و فسنت كمجه                                                                                                                                                                                      | المدر ردى الأحي             |
| رد آثار واخیار اس کے خلاف موجود ہیں۔ منجلہ ان کے ایک نووہی مدبیث ہے جو                                                                                                                                                                              |                             |
| میں گذر کی ہے ، کہ کھر گذبکارا ہے میں ہوں گے جنیں بمن تبن ادکے تک آنش دورخ بن                                                                                                                                                                       |                             |
| ربعد شفاعت آنرابل بیش نعیب مرگی دوسری ده روابین جرکمتب فرینین میں<br>مرکب در است                                                                                                                                                                    | مبتلات عداب رہنے کے         |
| دں کومیعاد عذاب ختم ہونے یا شفاعت و نبیرہ اساب مغفرفت کی وجہ سے آتشِ<br>نہ مار اس کا بندیں میں سال میں ایس میں اور اساب مغفرفت کی وجہ سے آتشِ                                                                                                       |                             |
| نو وہ جل کر کو لمد کی مانند موسیکے ہوں گے دحق الیغنبی مجلس کے۔ بنیاری کناب الا بیان وغیرہ)<br>معند آلہ کا اس میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں ان میں ان اس کا میں میں میں اس کا میں میں میں میں میں میں                                        |                             |
| ، وعفاب كاب وسنسند بس مدكور بي ،ان سے مي يبي طا بر مزا ہے كر بوشخص اس<br>رابوں بس گر قبار برگاد نعوذ باللہ منہا) بنا برين جاب معنف نے ابک خبرواحد كا جو                                                                                             |                             |
| ر بون بين ترق ر جره او مورو الدين باري باب منت سياب بروالدا و الدين<br>پر ا ذعان ويفنن مبنير كيا جاسك . والدا العالم .                                                                                                                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| اولم م كا زاله اس پر قريباً قريباً تام فرقها ك اسلام كا تفاق واجاع ب                                                                                                                                                                                | لعبض الم مشكوك              |
| سے اس برخصرماً مذاب ووزج كمنعلن برئى شدومد كے سامخد معن اعتراضات                                                                                                                                                                                    | لكمرط حده وشكرين كى طرات    |
| مع ال كے جابات كے فائدے سے خالى تبيہ ب واس لي يا وجود اس مبحث                                                                                                                                                                                       |                             |
| يا تف مح بم ان ايرادات كو مع جوابات يبهان وكركرت بي .                                                                                                                                                                                               | محص خيرهمولي طور برطوبل موه |
| سلامي ابك اعترامن برك وإناب كرمزا إانتقام وه شمض لينا ب- حي كسي فسم كا                                                                                                                                                                              | مياا اعتراض إن              |
| سلامیں ایک اعترامن بیری جاتا ہے کرمزا یا انتقام وہ شخص لینا ہے۔ جے کسی صم کا<br>انفقان پہنچا ہو۔ یا اس سے پہنچنے کا اندلیشہو گم خدا کی خات تواس سے اہل دارفع ہے<br>را کا کرے ، تواس کا کھر نہیں گرو تا۔ لہٰذا اختقام لینا عیث ہے۔ نیز خدا بہت رہم و | 10 000                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| مذاب و عقاب جربهت شدیدیت اس کی شان رخیمیت و رو و فیت محمنا فی ہے!!<br>در رود در                                                                                                                                 | ريم بحادريدورج كا           |
| اس اعترامن کاکئی طرح سے جواب دیاجا سکنا ہے۔ پہلا جواب بیہ ہے<br>ایجواب کا سیس کوئی شک وشر نہیں ہے کرخداد تدعالم یقینیا رحمٰ ورجیم اور                                                                                                               | اس اخترام کا پہل            |
| يه پيدا برتاب كه آبا وه فقط كافرون ومشركون، زانيون اور فاغون اورجورون وظالمون                                                                                                                                                                       | روف وكرام سے . كرسوال       |
| Presented by: https://lefrilibrary.com                                                                                                                                                                                                              |                             |

مبع وعاصى، معلى ومفساء بروفا جرگا مساوى بونالازم آسے گا۔ بوعدالغفلا ، نیسى دشنیع ب اورثان محکمت و ربوبہت کے خلاف بنے دموزة ن الله علی المسلبن کا لمجوبی دسوزة ن الله علی و ربوبہت کے خلاف ب اس باد براس کا رثنا د ہے ۔ افنجعل المسلبن کا لمجوبی دسوزة ن الله علی المسلبن کا المجوبی دسوزة ن الله علی کیا م مسلانوں کوموری کی ماند تبایل گئے۔ ام مجعل المتعبین کا لفنجا در کیا بم شقیوں کوفاسنوں اونا جروں کی طرح قرار دیں گے ؟ قانون شربیت کی نشر یج عمیت و بہار ہوکررہ جانی ہے۔ اس پروہی شخص اعترامی کرمسکنا ہے جس کی قطرت میں فتور موا ور انعمت عقل و دانش سے عروم ۔

دومرارواب المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى الماسية المعنى الماسية المعنى الماسية المعنى ال

المنذابيسوال كرناكك وس عذاب كيون مرتاج . كراييسوال كرناج . كرزم كهاف سے جا ندار كيوب مرجا است؟ خلانے جن بانوں کا حکم دیا ہے۔ جن بانوں سے روکا ہے۔ اس کی مثنال یہ ہے۔ کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمارکو ووا کھانے اور معتر چیزوں سے پر مبیز کرنے کا حکم دتیا ہے مربعیں اس کے عکم کی عبل نہیں کرنا ۔ تواس کو عزر مرتا ہے برضررصرف اس وجرے بزنا ہے کہ اس نے بدیر بمیزی کی مکین عام طور پریس مجاعاً نا ہے کے مربع نے چونکہ عجيم كى افرانى كى ب- اس من است است منرر بواء مال الد صرركى عقبت بدير مبنرى سد و بالغرض الرطيب بدر برمزى سے منع مربھی کڑنا ۔ توبھی ید پر ہمیری کرنےسے صرر ہونا : بہی حال گناہوں کے از نکاب کرنے کا ہے ۔ اگرفدا اسے مر بھی روکنا . توہی روسے کوان سے ارتکاب سے صدمر پنجیاہے دا مکام شبی الغرض اشخاص کی سکوکاری ویدکاری ا ورا فراد کی سعادت وشنا دست سے جوامول ہیں ۔ وہی جاعنوں اور توموں کی صلاح ونسا دا ورسعادت ونتفاف پریسی حاوی پیر جس طرح ابک سائنشده هر حکیم) کا کام ان ما دی فیزیکل اصول کوجاننا اور نبا نا ہے اور اس پریسی حاوی پیر جس طرح ابک سائنشده هم وحکیم) کا کام ان ما دی فیزیکل اصول کوجاننا اور نبا نا ہے اور اس کی تعلیم کا نام باری اصطلاح میں حکمنت دسائنس ہے ۔ اسی طرح ان روحانی اسسباب وعلل و آنار و ثما بج كوماننا أورنينانا انبيا يلبهم السلام كاكلم سبصاور ان كى انتعليم كانام شريعيت سبصر انبيادكى اس تعليم كعصطابن مم كو اعال کے روحانی آثار وقائے کا وہی بفتین مونا جا جید جوالی حکیم کی تعلیم کے مطابق میم کومیانی اسٹ یاد کے خواص واناركا بوابد مخفريك دديد ما دى وحيمانى دنيا علمت ومعلول اورعل وردعل كييس اصول برمينى سبه. اس کی وسعت کے دائرہ میں انسان کا ہرفول اور ہرعمل واخل ہے۔ بہی بب ہے کد گاہ کے لازی فینجد کا تا) اسلام بى منفاب اوراعال ما لحد ك لازمى منجد كا نام نواب ركاكباب . غفاب كالغط ومفتب مست كلاب جي كمعن بيجيك ير- اس مع مغاب اس الركانام ب يوكس فعل كرف ك بعدلازم أناب اور ۔ ٹواب کا لفظ مد ٹویسہ سے ہاگی ہے جس کے معنی نوٹنے کے ہیں۔ اس سے بیکسی اچھے کام کے نوٹھنے واسلے نبتجرا ورجزا کے معتی میں بولاگیا ہے: وہروالبتی) اس طرح عبی اس اعتراص کا تلع تع مرجاً اے بعض آبات قراً نيرسے بھی اس امرکی تا يُدمِرتی سند . ا بيوم تجؤون ماکنتم فعلون (جا نير) آج تمبير، سی کابدلد طے گا جو كچينم كرتے متے. ايك اور مقام برار شاد برنا سے . منجوى كل نفسى باتسعى (سره مله باع من ماكد ہرنفس گواس کی کوسٹسٹش کی جزا دی جائے۔ ایب اورجگہ وار دہے۔ فاصا بھہ مئیابت صاعملوا وحاق ميهمدما كانوا بديستهزؤن ( سرره نمل بيع-١) بی ابنوں نے بوعل کے نقے ان کو ان کی سزا بڑ میں گی اور جس عذاب کی وہ مبنسی اڑا پاکرتے ہے اس

بھی امہوں نے جوعل کے تصان کو ان فی سزا بین طیس کی اور جس عدایت کی وہ میسی ارا باکر ہے مصے ایس قدا ف کو گھیر ہا ، اس سے معلوم ہوتاہے کر مزاوسزام الاسے ہی اعمال کے روعل کا نام ہے۔ نہا نہ کو عن روا با میں وارد ہے کہ فیا منت کے دن خدا فرما کے گا۔ و لے بہرے بندوا بہ نمہا رسے ہی عمل میں خونم کو والی ال ہے ہیں ۔

توجونكي بائ وه نداكا شكراداكرے اورجربرائ بائ وه اسفة آب كو ملامت كرے و ي ب كا عل سے زندگی نبتی ہے جنت بھی جنبہ مجی : بد خاک این نظرت میں شروی مناری -رسا اعتراص اوراس بهلاجواب ادر مذاب دخفاب کی مدّت بلک خود انسان دنیا دی دندگی کی مدّت بهبت مختر دوسرا اعتراص اوراس بهلاجواب ا در مذاب دخفاب کی مدّت بهت دوبل ہے . یہ بات شانِ خدا وندی محے مناسب بنیں ہے ، کہ مختصر مدت یں کے گئے گا ہ کا عذاب اس قدر طوبل بوا-اس اختراص کا صحی کمی طرح بواب دیا جاسکتا ہے۔ ایک بواب ہے۔ کہ بدام ظاہرے کو مزاکی کمیت مقدار جرم کی کمیت کے برابر ىنېيىنېداكرنى. د نيوى قوانېي مېرىسى اس كى شالىس موجودىيىيە اوركونى غفل مندان پراعترامن نېيى كزنا. مثلاً كېك قانل چدمنط عکد چند بیکندی کسی کوتنل کرد تیا ہے۔ مگراس کی سزا اسے میس دوام کی صورت بیں دی ما تی ہے۔ اب اگر كونى شفى يەكىرى كى چونكى جرم كارزىكاب چىدىمنىكى ياچىدىكىتىدىمى كىگى بىر ، لىداسزا بىي چىدىمنىك يا چذر يكن من عابية توكي مغلامة روز كارابية تنفس كى حاقت وجبالت بن شك كرسكة بن ؟ اى مبروداً) كانام خلوو في الأرب ـ والذّبن كعنوه اوكذ بوا بإبا تنااه للك اصلي النّارهم فبيها خلدون ٥ اس طرح کھانے بینے میں مفتوری سی بد بر مبزی یا دیگراسول مفتطان صنت بیں ذرہ مجی علط کاری کے بنتجہ ير كى كى ما و بكري كى سال كى جارى كا خيارت كو بكتنا بيرتا ہے . بكيلين او فائ توزند كى بجر كے كسى ا يسيرمن یں متبلا ہڑا ہے کہ با وجرد علاج معالجہ بالآخر جان عز بزے بھی ٹائف وصونا بڑتا ہے ،اس سے معلوم مواکہ علظی ك منقا بدي اصلاح ولدفى كى مدت كئي كناه زياده سبق ب-یه درست ہے کہ ان ان زندگی کیستت تواب و مقاب کی مدّنت کے مقابلہ ہیں بہت ہی وومسرا چوا ہے۔ مرید میں دکیفا بیا ہیئے۔ کہ آن ان اکثراد فاست اس مختصر میں زندگی مربع فی لیے گنا ہوں کا ارتکا یہ کرماتا ہے۔ کہ صدیوں مک ان محیرے آنا رونتا کچے موجود رسیتے ہیں۔ اور بعد میں آنے والی نىدر كواكا خيازه بمكتنا برتا بي بيك كغروشرك يا ديگر برك امورك اسيس د بنيا و يا تقل نفس دخيرواس سك ندا وندمالم فرفائه جد من فتل نفساً بغيونقس ا وضاء تى الارض فيكا غا فنل انداس جعيعاً وص وحياها فكالما احيا الناس جعبعاً جرشفس نه اكبي تعفى كونائن قل كردايا زبين برفتنه ونساد مجيلايا. وہ ایں ہے گویا اس نے سب نوگوں کوفنل کرڈالا۔ اور جس شخص نے ابک بیک آ دمی کو بجالیا : توگویا اس نے تمام وكون كو بهاب اندرين عالات اكرستاكى متن طويل مو تواس بي كون من قباحت النص آتى بيد و فعاكات الله ليظله لهمدولكن كانوا انقسهم يظلمون ذطسغراسك مسرا جواب | مناب رسول خداملي الدوليه وآله وسلم كارشادية مسرا جواب | مناب رسول خداملي الدولية والمراكز المحاركة

نتيبوال ياب زروك مي كيتيبين بمتثلق عقاً ماب الاعتقاد في كيفية فنزول الوحى من عند اللاتم جاب شیخابو جنفر فرماتے ہیں کہ ہما راا عنفاداس سلمیں یہ بالكثب فى الامروالذهى قال ہے کہ خاب اسسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک التنيخ الإجعفوا غتقادنا فى ذيك تنمنی ہے۔ خلاوند عالم حب کسی امر کے متعلق وحی کے دراج ان بین عینی اسرا فیل لوحگا اذااراد سے کلام کرنا جا تباہے تو وہ تفتی اسرافیل کی بٹیانی پر مگتی ہے المشران يتنككم بالوحى ضوميا للوح وه خاب اسس بن مگاه كرتے بى اور يو كھيداس بى مكما بزنا جبين اسرافيل فينظرف ے اسے فیر حکر خاب میکائیں تک بینمائیے بی سکائیل نيقة مانيه فيلقيدالى صكاميل اس كما الماع معترت جبر عبل كودك مية بي اورجير كي ومينتيه مكائيل الححبر شيا تبيلقب ابين طبيدالسلام اس وحى خلا فندى كوانبيا دطيهم السّدم كك جيوئيل الے الانبياء پېنجا دېينې .

وینته ادکا فنوشره و عدد کرمون که نیت ای کیمل سے بہتر اود کافری نبیت ای کے مل سے بہتر اود کافری نبیت ای کے مل سے

پرترہے بنا بریں اگر میران کے اعمال ملیل بی . گران کی جزا باسزاکی مدت کا طوبل ہجا ، ان کی نیا سن کا فرہ و نیتجہ ہے ، مون کا بیا داوہ فنا . کہ اگر فعدا اسے ابدالا باذ کک زندہ رکھے گا . تو وہ اسس کی عبادت

واطاعیت ہی کرتا رہے گا ، اور کافر کا عوبم میمینی معصیبت و نا نسرمانی کا تقا ، اس میدان کی نیتوں

کے مطابق ان کے تواب یا خفاب کی مدّمت طوبل ہرگی ۔ برجواب باصراب حضرت الم جفومان فی عببال سام

کے کام می ترجان سے ماخوذ ہے (علن الشرافی ہے ہ)

میں اس میں میں ترجان سے ماخوذ ہے (علن الشرافی ہے )

کے کام بن زجان سے اخوذ ہے (عل الشرائی ہ )

مغیبرا عشراض ا وراس کا بحواب ا بیت بہر سمجیں بنیں آتی کمایک انسان آگ بیں رہے گرم
اعتران کا مختر جواب یہ ہے ابھی انسان مغل بات ہے بہراروں است یا دی خفینت تا مال مجبول ہے کیا
معران نے باتی سب کھی سمجی ہے ہے اورصرت یہ ایک بات باتی رہ گئی ہے ؟ جہاں اوراست یا رائی مجر مجرود

بی وہ الیک ہی جی اگر ان الله علی کی شئی قدیو ۔ پر ایان کا ل ہوتوا ہے شہات پیدا ہی مہیں ہوتے ۔ مال کا لبی منابی و نبا کے اندو می مودی ، مجرائے فتہ کرنے سے ان کے اندو مین کروے کو فی نے ہیں جہاں کی تسم کا کرائی آب و دانہ موجود نبیں ہمتا و اس طرح ناگیا ہے ، آگر ایک خاص قدم کا کھی اس میں ترائی تو ہو خطاس بات پر تا ورب اس بر مینی قادر ہے جو سوال میں بیش کی گئی ہے ۔

وی کے وفت ا تحضرت برخش کی جرکیفیت طاری وما الغشوة التى كانت تاخذ النبئ خانتها كانت متكون عند موجا تی تھی تو بہ خدا وزرعالم کے آنحضرت سے خطاب فراتے دید کہ جا ب جبر میں کی آمد) کی وجہ سے عارض مخاطبة الله ايا وحتى يتنقل بوتی عنی حتی که آ محصرت کاجیم مبارک بجاری موجاً ما . وبعوق فاماجبراليل فانه كان لايا خلعليهحتي اوراب ببينه عشرابور برطات من جناب جركيل تو آنحفرت كاس مدتك احترام كرت .كم وه صفر ركى فايت يستاذن اكدام الدوكان بى بغيرا ما زمند ما ضربة بونف شخف ا ور آ تحفرت كى خدمت يقعد بين يد يه قعاة · أفدسس مِي غلاموں كى طرق جيھا كرتے ہے ۔ العييل

## منيبوال باب كيفيت نزدل مي كابيان

<u>sented by: https://Jafrilibrary.com</u>

اس دکام) پر مرگیا ہے۔ ہو تدا وز عالم کی طرف سے اس کے انبیا رعیبم السلام پرنازل ہوناہے۔ اس سے عب اسلامی

كتب بي يد لفظ بولاجائ - توبلا قربتراس سے يېمعى منباورمېنے يى ن چو مکردی بی بی دغیرنی نیز نبوت کے سیماور جوٹے مدی کے درمیا ا فارت سے میداکد آبت میارکہ تل امتدا انا الشوشلکمدا ۱۱۷ نه " وغره سے يوجي الي د پ ع ) در ببذا س کی اجمیت کے بیش نظراس پر فدرے مزید نبصرہ کیا جاتا ہے سومفی مدمیے کے مکاداسلام نے وی کود ملکهٔ بنوت ، سے تبیر کیا ہے ، اوراس کی تشریع وہ اس طرح مین کرتے ہیں کد انبیا د ومرسلین میں کم وعقل كى الين فرت موجرد برنى ب جرعام السانون بربنين بونى . حام صرف اديات كودر يا فت كرت ين وماغى قوی اس سے بنہ ذہنیان وعقلیا من*ے کو گھر ملاء* نبوت اس سے بھی بند ترہے۔ وہ تقلیات سے بھی لمین نوخا ائت كادرك كرتام، اوريه اوراك خفائق اس قدر مكل اور يح برتاب كه نه اس بي خور و فكر كى مزورت برتى م اور منطقی ترتیب مقدمات کی ماجست بوئی ہے ملک خفائن اس طرح پیش تظریمستے ہی جس طرح وجدانیات بديبها ت اورمسوسات إح بكر ببعلومات عام ان في ذرائع ودسائط علم كے بغيرخودعلام الغيب عطاكرا ہے اس منظری زبان میں اسے وحی والبام کانا وبا جاتا ہے مکاد کے اس بیان سے معلوم بوتا ہے کہ وحی مسى فارجى حقيقت ليراه راست و قما الو تفا تعليم ربانى كا نام بنين ملك سينير كمه افرق دبنى فرئ اوروسي علم ولتم سے نوازا جانا ہے اور منا سے تدرت كوسمين كى استعلادان بى بدجراتم موجود بوتى ہے جس سے فير إبياء محروم بونے بین " تاہم اس استعداد کو وی فرار دینا مجے نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں استعداد کو ملك بنوت إلى بد البنوة كما جاسكا ہے. لكين وحى بهرحال اس خارجى عفيقت كانام ہے جس كے ذريعيد خلاق عالم ابينے انبياء ومرسلبن كوگاه بگاهِ ابینے احکام ومودائم نبلانے كے ليے براه راست الهام والقا يا بذرىيد فرنتوسكة كاه كزنار بناج ربه قران وحدمیث فدی اور ما محدمیث یا می فنرق انبیاد کیمعددات، تعیمات وارشا دات سب دى البي كانيتم برنت ير. فرق صرف اس فدر مجرًا ہے . كه اگر الفاظ ومعانی سروو سنجا نب التعاور ده مجى معجزان شان سنة برسف بول تواس كے مجوعه كومعيفه بزوان يا قرآن يا زميدو توراة وانجيل كما جآنا ہے - اوراگر الفاظ ومعاتى بردومون تومنجانب الله. مگر محجز الدينينت كے حامل مذبون نوا مصد حديث قدسي. كانام ديا

جأناب اور اگرمعانی منجانب الدمول و اور الفاظ بنی محے مول تواسے اصطلاح بیں عام مدمدمیث ویاسنت ك ماعة تعيركا مأنا ب ـ

اسى منط لبيش علام في اصول ف كأب الذكو وى متلود يعنى وه وسى حي كي لا وست وی متلوو غیرمتنگو کی بانی ہے)اور شت کووئ غیرمتند دوہ وی جس کی تلاوت نہیں کی باتی ،قرار

د إ ب يح ب ع عد گفتهٔ اوگفتهٔ الله بود . . گرجراز طقوم مدالله بود

وحی تبیطانی کا مذرا اسبیک جرکھے بان کیاگی ہے وہ تودی آبانی کے متعلق نظاماس کے بالقابل ایک وحی تبیطانی کا مذرات اور تدریت ہے۔

ات المنتباطين بوحوت الى اوليا مُهم . نتيطان اسبة دوننوں كى طرف وحى كريتے ہيں . يبنى ان كو وسوسە يي مثبكا كرتے پس ( بوسوس نی صدودالناس میں لجنۃ صالباس) لیٹرا اگر کوئی پیرست و دہ نئ بختی کامریمتی یا کوڈی چاندوه نبم پاکل با غیرشری رباست کرنے والا یا ما بیخ ایا میں متبلاشغص کمیں تنبیطاتی القائت یا ذاتی پربیشان خیالات و رخ عبدت کو دحی المی سمحننات بیلیفن اوّفات سر نبائے فاسدا پنی نبوت کا دعامی کرنے

لگنہے ۔ نوابل اسلام وایان کو با بیٹے کران کوئی ماننے کی بجائے کسی دماغی امراض سے ماہر کے پاکسس يبجا بن - ا دراس كا نشا في علاج كرا بن - اس بن اس كے علاقہ ا در ببتوں كى معبلا فى سبے - ايب كرتے دانوں كو

خلاجرًا ع خيروك كا- فان الله لا بفيع اجوا لمحنين .

ر انبیاری برجی کا فتام سرگانه کا بیان میرانی بددی کنی طرح برجوتی ہے۔ خیانچار شاد قدرت منرعی وحی کے فتام سرگانه کا بیان میران ہے۔ دما کان کپٹوان دیکلمہ الله الا وحیاً

اومن وراءحباب او برسل دسولا م فبوحی ما ذنه ما ایشاء ۱ شد علی علیم.

مصنف بان كردهمسكك كي ما تبيد متربير الجاب مصنف علام عليه الرحمة في مسرية وجي بى وارد بوا ہے . اورغفلاً يمي يه امرمكن ہے . لهذا محن استبعادكى نيا يراس كا اتكار يا اس بي تردّو كا انهاركذا جيباك معنرت يتنخ مفيدهليا ارتحةت هلأا اخذه ابوجعفوهن شواذ الحدبيث ومكدكراس كا مظاہرہ فرایا ہے۔بفا ہر درست بنیں ہے . تعبب ہے كداس مفام پر تو معنرت شخ مغیرعلید الرحمة اسس مطلب كوشواذا حاديث ماخوذ قزارد بين برست منترد فرمارب بين ككين مبحث نوت وقلم مي جها مصنقف علام تے بد فرا باہے کر اوج وقلم دو فرشتے ہیں - و ہال معسقت کے کلام کی رو کرنے ہوئے جاب شیخ علیدالرجمة وجی

كاس طريغ كومنعددا خاددة اركامامل قرار دينة برسة فراتتيين فاؤا والله ان ليطلع الملامكة

ماليختفاد في منوال فقران كريبة القدر في ليلة المقل وقال المشيخ اعتقاد نا في ذلك ان القوان اعتقاد نا في ذلك ان القوان من ازل في شهر مفان في لية القدر من برا القفاد برب منان البارك كي بية القدر من بردا قرآن مجيد حيلة واحدة الحالميت المعود بيت العورين يكرفونان بواء

على غبيب الله اويوسلهم الى الانبياء بذلك اصوهم بالاطلاع فى اللوح المحفوظ فعفظها معة حابور دون الى من الرسلوا وعوفوا حنه حا بعلون. وفلاجاءت بذلك أنادعن البنى و عن الاثمند. يعى جب فعاون دير بيراده فرائے كه فرشنور كوكسى غبيب برسطيع فرائے بالمن بي بات محت بنات كرين الله ممند وه موج محفوظ بي كئي كرين محت بناتے كے بيك الى كوانبيا دك بالس بيسيم توان (فرشنوں) كوكم دبتا ہے كہ وہ موج محفوظ بين كاه كرين في بنائي فرشنة بوت محفوظ ديك كرو وه كي بير بيرا بنونا ہے اوروه كي مجمع بيائي فرشنة بي برس برا منبول نے مل كوانبرا ہوئے ہو۔ اس امر كے متعلق بنيم براسكام اور صفرات آئم ابل بيت عليم الدام سے كئي آثار واخبار وارو بوتے بين:

## اكتبسوال يأب بينة القدرين مزول قرآن كابيان

نزول قِرْآن كے سد بی جركی مصنف ملائم نے ذكر فرا باہے بین ندو آ اِت وا حادیث سے نفاد ہے چائی ندا وندعا لم ایک عجدات وفر آ ہے - منتہ و د مضاف الذی انول فیبرا لفتوان ہ او دمضان وہ مہیز ہے جس میں فرآنِ مجید نازل کر گیہ ہے ، اس آ بت موارکہ سے اجالاً اتنام علیم ہوجا آ ہے کہ قرآن مجید بارہ مہیزی میں سے ماہ رمضان میں تازل ہواہے ، واسرے نفام پرارتنا دم وا ، آنا انزلناہ فی لیلہ مہارکہ دفا)

مچر برا برجیب سال کی مدست وط زمی د تفوظ انفوڈا مسب منور) تممنزل من بیت المعموس نے المفضرت صلى الدعلبيد وآلبروكم بينا زل متزارنا - خداد ندوللم تصليف مدة عشرين سنة وان المله عقروحيل اعطى نبية العلم جملة بى كوتغرآن كا بدراعلم اجالى حطا فرما دبا تفاء اس من تسلط الے میرے عبیب جیت کے میری وجی پوری نہ بروائے فتستفال لذولاتعيل بالقراب تم قرآن کے پڑھنے ہم طبری ذکبا کرو۔ اور یہ وٹا مانگا کرو۔ من قبل ان لقِصَىٰ الميك وحيد وقل ہم نے اس فرآن کوا کیب مبامک طامت میں ازل کیا ہے۔ اس آبیت سے معلیم ہواکہ نزول فرآن ماہ مبارک کی كشي خاص دانت بين بهواسيت بمبيرسته متعام برارتنا وفرؤيا كه إنا انو لننه في ليلة الفال ويم نے قرآن كو بلة القدرين ازل كبيب- اس س نزول قرأن كمكن ابيخ كاعلم بركياركم بيدا قرآن شي تدري مع محفوظ ے بیت المعور برا تلائفا -اس کے بعد موقع می کے لاطے جبسی منرورست پیش آنی رہی . جبر ئیل ایش ولیں آ بہت یا مورزہ آنحفرت کی خدمت بی ہے کرآتے دہے۔ اور وصہبیں سال تک برسلسلہ برا برطاوی دماری رالم ادنثاد بخالبت. نغيل به الووح الاحليق على قليل لشكون حق ا لمندني دبيت-اسى طرح بيلفيل متعدوا ماديت بي فركوري بنائي تعبيري مين نديل آية مباركه اناانولنه في لبلة مبادكة معنر*ت الممولى كأظم عيرالسلام سصروا ببت بت • فرابا* انول الله مبعا شا اغزار فبيها الي ا لبببت المعمود وعلى دسول الله في طول عشوب سننذيين خداو ترعلم نے ببلة الفرريس فرآن كودوح تحفظ سے) بیبت المعوری طرف نازل فرمایا ، اور اس سے بیس سال کی مدت بیں خیاب رسول خدا می الدطیه والبسلم برآ اً را - اصول كان بن حفص بن عنيات سے روابت ہے۔ وہ كبتے بن كر بس تے امام حيفر ما ذف طبدالسلام كى خدمت بي مومن كي . با وجود يكه قرآن مجيد بيس سال مصوصه بي أنزا بيد معبراس قرآني آبات كاكباعقهم ہے۔ مشہورمصنان الذی انول قبہ الفوان وابو دمضان وہ مبیز ہے جس مِن فرآن اثرا) قسس مایا نؤل الفوالن جلة واحدة . فى تفهورمعناه الحا لببيت المعود تعرنول فى طول عشوي سنذ بعن ابک بارتمام قرآن دسنب قدرکو) ماہ رمضان ہیں ببیت معمد کی طرف نا زل موارا ورعجرو لا سے بيس سال كى مدّنت بين نازل موا - اس قسم كى منعدد معابا عند اصول كانى من لا تجهنره الفغيبه اور تفسير صافى ك مغدمة المعم مي مدكور مين مين وجب كه جارس اكثر على معتسرين و كاثين اورمكلين في اسس حفيقت كوتسيم كياب ماورسي تول مشهوري، صاحب تغييرلوا مع النزيل مقدم دواديم بين مكففي مدوم جيني مشهوراست كردر ما ۾ دمصنان ورليلة الفدر نازل شد" صاحب حد بقردسلطا نير دفسطرا زجي و

وقع زد من علما والنفوك به المرس بروردگار ایرس علم بی اصافه فراه اورارتاه استان لفته فراه اورارتاه استان لفته می اصافه فراه اورارتاه استان لفته می این زبان کواس می حرکت دو و که تم و قدو آخه فا فا قداناه فا تتبع قوآخه استان می درد کیز کمداس کاجمع کرنا اور برسان او می است می درد برس می بیاس که بیدنا بیان اوتم است به در می بیراس که بیداس کی تومیع و نشر کا کرنا بھی جاست ہی دم سے د

« از روا باست دریم عنهم می شود که مجموع فرآن بیب مزنسه از لوچ تحفوظ در ما چ رمضان بیبت المعمور در شب قدر فروواً مده والدا تجا بتدريج درمدست بعبيت وسرسال برخباب رسالتماً سيصلى الدعب وآله فرود آمده - بعتى منعد دروا إست سے سنفاد بنزا ہے۔ كه نام قرآن كيبارگ ما و رمضان كى شب فدر مي بوج محفوظ سے بينيلم عمور كى طرف نانل بواء اور مجروع م سے تدریجاً تبلس سال كى مدتت بي انخضرت بيازل موتارع ا ووث بهول كا ازاله كى ناپراسس تفيقت كانكار كرد إج - ان نبهات بس سے به دلاشبر یہ ہے کہ نیزول کے اساب و مجیقے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن مخلف اساب موادث اور حالات ما عزرہ كمصمطابن ندريباً نازل مؤنا نقاء شلاً خدا وندع لم ي كفاركا بينول نقل كياب وفولهم فواوب غلف وہ کہتے ہیں کہ مارسے دنوں برنملات ہیں . با جیسیے خلاتی عالم تے مشرکین کا برنول نفل کیا ہے ، کہ انہوں نے منترك زك كرك اسلام فبول كرنے كى وعوست كے جواب بير كما نقاء و قالوا الوشاء الوصلى عاعبدناهم اگراند جا بتا نوم بنوں کی پرسسنش مذکرتے ۔ اس طرح قصهٔ ظهار میں ارشادِ قدرست ہے۔ قد سمع الله فؤل المتى تجاد لك عن زوج ولاً . خلاوند عالم قداس عورت كا قول سَاء جوابيني شُومِر كے باره مِن تَجِه سعے مجا ولسر كرتى عنى لبذابير كميونكر إوركيا عاسكناب كدكسي وفنت فرآن بتمام سب بجيا مرحود عمّا ؟

کرتی تقی د بنا بر کمونکر بادر کیا جاسکنا ہے کہ کسی دفت خرآن بنما مرسب بجیا مرجود تھا ؟

اس بس کری شک وست بنہ برک کرنے انہا مرحود تھا ؟

مرح سے معلی معلی میں میں کرنے شک وست بنہ برک کے مطابق ہونا رہے ہے اور برسلنة شیس سال میں جاکوکس و ختی تم برا ، آخر میں البوم الکم کملات ملک و بند کمی مند ملی و بکین اس سے بدک لازم آ ناہے ۔ کہ خدا وزوعالم کوان وافعا و حادثا سند کے طبورے بیلے ان کا علم شفاء کیا کوئی مسلمان اس کا فائل ہوسکنا نفا ؟ سب اہل اسلام کا منفقہ منفید ہے کہ علم موال النا از قبل خلفت ہا کہ علم موال ہونا کا کا منفقہ منفید ہورے علم موال ہونی فلاسفہ اور ان کا اس طرح علم موال ہے ۔ حس طرح ان کی تعلقت کے بعد منونا ہے واصول کا نی دونیرہ) ان بعدی فلاسفہ ایونا ان کا بیہ طرح علم موال ہے ۔ حس طرح ان کی تعلقت کے بعد منونا ہے واصول کا نی دونیرہ) ان بوت فلاسفہ ایونا ان کا بیہ طرح علم موال ہے ۔ حس طرح ان کی تعلقت کے بعد منونا ہے واصول کا نی دونیرہ) ان بوت فلاسفہ ایونا ان کا بیہ طرح علم موال ہے ۔ حس طرح ان کی تعلقت کے بعد منونا ہے واصول کا نی دونیرہ) ان بی تعلق کا اس کا بیہ انسان میں موال کا بیہ کی تعلقت کے بعد منونا ہے واصول کا نی دونیرہ) ای بیہ بیا کہ دونا کا بیہ کی تعلقت کے بعد منونا ہے دونا کی دونیرہ کی دونا کی دونا ہونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کا کی دونا کی دونا کا کی دونا کی دو

تظريم فاسده ب ـ كخلفنت واثبا دس فبل خداكوان كاصلاعلم منبي بنونا. باكم از كم تفقيل علم نهي مونا. (معا ذالله) مشکلین اسلام نے ابتے مقام پردلائل فاطعہ و مرابین ساطعہ سے اس تظریہ مارڈکویا طل کرمیا ہے بیں جیب یہ امر نا بت ہے کہ خداوند مالم کوان وافعات کا ان کے طہور ویروزے بیلے علم تھا. توجیز ظاہری نزول سے پہلے قرآن مے موجود ہوتے بی کیا فیکال لازم آنا ہے ؟ اور اس میں کون سااستیاد ہے ؟ اگر بیاسیم کربا جاسے کہ قرآن مجیداس ظاہری نزول سے قبل موجود نفار تواس تعبم عنا بغبن كامذ كل أنفسى " والا تول سمح "نا بت بوطية كا . حالا تكدابل حق ك نزدكي وه باطل ہے۔ لیذا ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہوتے والا فول درست نہیں ہے۔ تنطع نظراس امرسے کہ رکام نفسی ، کامیح مفہم کیاہے ؟ جے شراس کے قالی خود اس سند کا بواب کا حقد آج تک مجر کے ہیں اور مذہ کم مجا کے ہیں۔ ارباب عقل دموش کے لے ان كابد عقيده اكب لا بنمل مقر بابوا ہے - بهركيف جورگ اس كلام نفسى كے تألى بن وه استعدا وند عالم كى طرح قديم تبليم كرت بين اورج نكه بارس نز دبك سوائ خدا وندعا لم كاوركوني جيز قديم نبي ب اس سنے بینظریہ بارے نزویک باطل ہے کیونکہ اس سے تعدد فدما وال یک سے زائد قدیم کا دجود الازم آنا ب نيكن اگرظا سرى نزول سے ميثية قرآن كولوج محفوظ يا بيبت المعور مي موجود مان ليا جائے . تواس سے مرگز خرآن کا قدیم مونالازم نبیس آنا - کیونکه ختیقی قدیم تواسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدار نہ ہو. میکی جس امری کوئی انبلاد موجروم وتوامع اكرجيز فاسرى نزول سے سرارسال بنيں ملكدلاك سال على كرور ياس سے مي زياده عوصه بيلے موجود فرین کربیاجائے۔ معیر معی عبب تک اس کی کوئ ابتدادہے تواسے کسی طرح بھی قدیم قرار مہیں دیاجاسکا۔ معلاحبي نوولوج محفوظ اوربين المعورسي ما دف بي مذ قديم . توج چيزان مي موج د بوگى - وه كيز كر قديم بوسكنى ہے ؟ اس مع معترت معتقب علائم ف تعری فروائ ہے کہ خداوند عالم فرآن کا بجاد کرنے والا إوراس کا محافظ وْنگران اوراس سکے سابخہ کلام کرینے وا لاہے ۔ ان خفائق سے معلوم ہواکہ البیے شہاست کی نبائر قرآن ومدسیت سے ایک ٹامین تندہ حفیقت کا انکارکرنا ۔ ایک مسلمان خصوصاً مدمی ایان کے لیے کسی صورت بھی روا بہب مغنى مدرس كدا بين مباركه لا تعجل بالفنوان الآبة كا تولغير مصنف علم ت ببان فرا فأست معمليم وبن سيح اور ثنان رسالت كامطابق ب اليعن احاديث كى نا بيد عبى ماصل ب اس ك علاده اس آبیت کی چوتفبیری بیان کی گئی ہیں وہ نتان رسالت کے منانی ہونے کی دجرسے تا فابی قبول ہیں۔ اس سے ىم بوج خوت طوالست ائبىي يهال ذكر كه ان پر كھيمز بدنقذ ونبھرہ نہيں كرناجا ہے .

مبنيبوال بإب دقرآن كريم كفيعلق اعتقادا مإك لاعتقاد في الفران خاب شیخ ابر جنفر علیم الرحمة ارشاد فرما تصیم كه فرآن كے عَالِ النَّيْحِ ُ اعْتَقَادِينًا فِي الْقَرَابِ بارسيس بارا اختفاد برب كربر خدا كاكار بعداس كى وحى انة كلام الله ووحيد وننازيله اس کی طرف سے تازل شدہ۔اسی کا قول اوراسی کی دوہ سجی ) وقولدوكتاب وانثرلايا ننيه الباطل كاب ب كرهبوك فاتواس ك آكے بي طبك مكاب ، د صياية ولامن خلفه تنزيل اس كے بيكھے سے راہ بإسكانے والعن اس كے گذشت والنده سب واقعات درست بن.)

ا دبر نزدن نزان کے متعلق جو بعض آنا رواخبار نفل کئے گئے ہیں ان ہیں نبطا ہرا کیسے البضاح واقعما ہے انخلات دکھائی دبیاہے کہ بعض دوا بات ہیں مدتت نزول جب سال مذکور ہے ا ورنعِن برنيبُن سال بكن اگرخفيفنت ِ حالٍ كا نبغرِ مَا تُرْجا نُزه لِإ مِلسعُ تُومِعلم مِوّاہے كران بِس كُونُ وَفِيغنت تعارض وتضاوتهي سے كيونكه خباب رسول خداك فامرى نبوت كے ابتدائي تين سال كا وورسرى وخفى نخامية جبريا ورنرول قرآن بمي اس دوران بين بالكل برائے نام نغا . نيكين نشول كى ابتدا بويكي نتى - ناں نزول كى كترست بنى سال كے بعد خرد ع برئي لهذا اگر دفت سے كام يا جائے تو نزول كى مدت نيس سال ثابت برقى ب اور اكرُفا برى طور برمالات كامائزه با مائے تو مبتل سال فابر برق ہے۔ والله العالم .

## بتنبيوال بإب اغتقاد بفنسرآن كاببإن

مران حضرت بول خلاکام معجز ہ خالدہ ہے اسلام مناز کے ساتھ ہو کھر حصرت فران حضرت مول خلاکام معجز ہ خالدہ ہے المستند ملام نے افادہ فرمایا ہے۔ دہی مذہب تنيع ملكة تام مسلمانون كاعفيده مهدواب بعيرت جانتي بركه خداد ندعالم ميشرابيت البيارور للبي كوان ك زمان ومكان كمصة تفاصول كي مطابق مختلف معجزات عطاكرتار باسبت يمسى كي المنش بغرود كوكلز الربنابا بمسى كو پيرسينا عطا ورًا يا.كسى كما در زاوا ندحول كو آنكي وبيني ا درميروص ومخدوم كوشفا وبينه كا اعما زمرحست فرما يا. كسى كا خفول بين موسي كوموم بنا بايكس ك لط ورندو برندا وربواكوستى كيا . وهكذا كريمام موات ا بسے مخفے کہ جبید معجز نا دارِ فان سے دارِ جا ودان کی طرف فتنقل مرسے تو بر معجز است بھی ختم ہوگئے۔ اسی طرح خلاق مالم نے اپنی سنت مار بر کے مطابق حضرت خمتی مرتبت میں الدعلیہ وآلہ کو لم کو بھی منعد دمع برات Presented by: https://Jafrilibrary.com

اورصاحب محمنت وظم اخلاکی بارگاہ سے نازل مجدا ہے۔ اس کے نمام نفتے برین ہیں ، بہ نول نبیسل ہے ، بریجا راضانہ نہیں ہے ، خلابی اس کا نازل کرتے والا، ایجاد کرتے والا، محرانی کرتے والا، خفا نصن کرنے والا ہے ۔ اور وہی من حكيم عليم وانته القصص الحن وانته لقول نصل وماهو ماله زل وان الله نتبادك ونه محال نته ومأذله ورتبه وحافظه والمتكلم ب

عطا فرائے جن کی تعادیمت منا فلب وسیر بی جار مزارتک مذکور ہے۔ بید معزات بھی اکثر و میشینز ایسے بی سختے کری کا نعتق آپ کی جائے طبیۃ کے ساتھ ان آپ کے ساتھ ارتحال کے بعدان کا سلسلنجتم ہوگایا اب مولئے اوراق کتب کے اورکبیں ان کا وجو د منہیں ہے ، چوز کد سرکار خانم الذبیا وسی الشطابر و آلدی کمی نشریب مطہرہ قبام اوراق کتب کے اورکبیں ان کا وجو د منہیں ہے ، چوز کد سرکار خانم الذبیا وسی الشطابر و آلدی ملم کی نشریب مطہرہ قبام تا کی حدود تمام المبین کو مجابر ختیں ، اور وہ مہر خید و ایا مست کے مام و دائم رہنے والی ہو۔ اس سیاہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ لہذا صردرت بھی کران کا کوئی معجزہ بھی فیامت کے باقی رسینے والا ہو۔ اس سیاہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ لہذا صردرت بھی مرحمت فرا با جرقیام فیامت کے نائم و دائم رسینے والا ہے سیام خورہ خالدہ مدفر آن ، اسے م

کس طرح وہ اس کے منفا بلہ ومعارضہ سے عاجز و فاصر بو گئے اورکس طرح اس نے شکل سے مشکل مسامل و عقا مُدیجیے توجید وصفات باری حضر وُنشرا ورجنت و دو زخ و نبیرہ کوکس احمدہ طرافیہ سے سمجھا بالا اور کس عمدہ انداز میں اخلافی نبیعت بس بین کبیں اور عبادات ومعاملات کے منعلق کس طرح فطرت انسانی سکے مطابق تا فون ببین کیا اور کس طرح اس کی مجزان علی شان کی بدولت مختصر وصر بی عرب کا طبخط علم وعرفا ن اور نبید بیب و تعدن کا گہوارہ بن گیا سے خبینہ جا جیے اس بحرب بکرال کے دیے

بهرحال دجه اعجاز من اس جزوی انخلاف کے باوجرد اس امر برنام ابن اسلام کا انفاق ہے کہ قرآن جا سے بنیم باسلام علیہ وآلہ السلام کا معجز و نالدہ ہے جس طرح اس نے آج سے نفزیا جودہ سرسال پیشتر کفار حوب کو بیاتی دبایتی دبایتی دبایتی کہ ای کہتم فی دبیب مسما نزلنا علی عبد نافا نوا بسوزہ من منشلہ دست کا مشکلہ دست کے دبایتی میں کا گرنمہیں اس قرآن کی صدافت و

خفانیت میں کھی شک وشبہ تو ذرا اس سے شل ایک سورۃ ہی نباکرلادو۔ ا در خدا کے سوا ا پنے نمام انبول

كوتعى بلانوا كرتم سيح سو-

اسی طرح آئی بھی منگرین کو پینے وسے رہا ہے۔ اور ان کے جراد طبع کو مہم برکرتے کے لئے بہتا ذیا بہت کا رہا ہے ۔ کہ تل لئی المجتمعت الجن والا نسی علی ال یا توابشل حالاً القدال لا با تون بہتا ولوکان المحصن بلے بعض بہ بسعض طبع بوا (سورة بنی اسرائیں جیا ہو) اسے میرسے حبیب ، کہدوکد اگر قام میں وانسان جع بوکراس قرآن کا تشن باکر لا تا ہیں ، تو بہیں لا سے آگر جرا بی دوسرے کی مدر بھی کریں ، با وجود فصحاء و بلغا دا درا د با دوفضلاء کی کنرست کے اس طویل مدت میں کسن عنص کا فرآن کے اس جینے کو قبول ندکوا اور است نوٹسکنا اس کے اعجاز کی بین دلیا ہے ، اور پینر باسلام کی بنوت ورسالت کی صدا قت کا زندہ تبوت ہو اسے نوٹسکنا اس کے اعجاز کی بین دلیا ہے ، اور پینر باسلام کی بنوت ورسالت کی صدا قت کا زندہ تبوت ہو اسے دا دان تا می حقائی سے واشح ہو گیا کہتے میں طرح آئے بھی دنیا کے لئے معیزہ ہے گیا کہتے میں طرح آئے بھی دنیا کے لئے معیزہ ہے ہم آئے بڑے نوٹسکن اس کے اعترب کے رکم میکھتے ہیں کہ جو نکہ بغیر ایسلام کی نبوت قیا مت کہ ہے ہم آئے بڑے نوٹسکنا ہے اور اس کی صدافت و جسے اس میں شک ہے وہ اس میں غررون کر کر کے اطمینا ن فلب ساسل کرسکا ہے اور اس کی صدافت و جسے اس میں شک ہے وہ اس میں غررون کر کر کے اطمینا ن فلب ساسل کرسکا ہے اور اس کی صدافت و جسے اس میں شک ہے وہ اس میں غررون کا کر کے اطمینا ن فلب ساسل کرسکا ہے اور اس کی صدافت و

خفانبیت کو آنکھوں سے شاہدہ کوسکا ہے۔ تھے۔ کلام باک پزداں کا نہیں انی کوئ ہرگز خدا کے قولسے قول بشرکز کمربرا برسو

اگراؤلوئے عماں ہے دگرامل بغشائے وہاں قدرت بہاں دراندگی فرق غابان

تبلیبوال بابری و دران کی فعدار ترکی نعلق اغتفاد) حفرت بیخ ابن بابری فرمات بن کدندار قرآن کیتفلق به را مقاد به ب کدوه قرآن موخدادند عالم نه این بیزیجفرت محرصلف می الله بیده آلبولم پرنازل کیا وه بهی ب جودود دفتیم کے درمیان

ما كلاعتقاد في مملّخ القران قال النفيخ اغتقاد نا دع القواد الدَّى انزل الله تعلى نبته محمّدً هوما بين الدفتين وهوما في

فضائل فران اوراس سی مخامظ تمسک کرنے کی وصیبات اس کافی دنینسرمانی بن مجواله رسول خداصى الشرعيبه وآكبركس سهروايت سه فرمايا. قا ذا النبست عبيكم ا لفتن كفظع الليل المطافعليكم بالفنرآن فائه ننا قع شفع وماعل مصد ف رمي جعله اما مدقاده الى الحبنة ومن معلى علفه سافه ا لى النَّادوهواله ليل بدل على خبرسبيل وهوكنًا ب فيرْتفصيل وبيان ونخصبل وحواهفل و ليبي با لهول وله طهود بطن فنطاه ٢ حكم وباطنهم ظاهرٌ ابنِن وبالمذيبيّن له تحرّم وعلى التخوم لاتخصى عجائئب ولاتبلى عذائبه فبرمصا ببج الهدى ومنادا لحكمة ودبيل على المعرفة لمحت عوف الصفة مبسانمهار عداوبرنفظ و نداد ناربك دان كارج جابابي، نوتم دامن فرآن كومفيولى سے پیڑو. کیزنکہ وہ شفاعت کرنے والدا ورمفیول انتفاعہ ہے۔ اور دا بہتے اوپرعمل کرنے والوں کے بنتی ) وہ حیکڑا کرنے والاہے ، کہ جو کچےوہ کھے گا- اس کی نصد بن کی جائے گی ، بنوشخص اسے ابنے سکا مے گا داسے "فائرنائيگا) وہ اسے مجنیج كرجنت كى طرف ہے جائے گا اور جواسے بس لیشت طوا ہے گا۔ بداسے دوزخ كى طرف یا تک کراے جائے گا . یہ وہ نادی ورامبرہے جو بہترین راسستہ داسادم) کی طرف باببت کرنا ہے يه وه كناب ب جس بي مرش كالفعيلي بيان موجد به سراسري ومقبقت باس بين مسخر و استهزاء کا نام ونشان نہیں۔ اس کا نا ہرہے اور باطن بھی ۔ اس کا نا سرحکم اور باطن علم ہے۔ اسس کا ظاہر خوش آئنداور مأطن بہنت گباہے اس کی انتہاہے اور اس انتہا کے اوبرائنتا ہے: اس کے عما سے کا احصاونتها رمبي بوسكنا وراس كيفوائب كبيى كبنه نبي بوتند اس بب رنندو بدا ببن كينجيال اورعلم وكمت ك منارس بي جوشخص معرفت حاصل كرنے كے طريقيد كارسے وا قف برد اس كے ليا برموفت كا دامبر ہے ۔ حدسبت کفلین بھی اس سلم المبلید کی اکب اہم کڑی ہے ۔ تیز نفیر جا فی بس مجواله اصول کا فی جنا ہے الم تحدياً فرعليه السلام سے منقول ہے . فرايا حب ' نبامت كا دن موگا . اورانبا دس بين ، ملا كم فقر بين اور نمام اوّلین و آخرین موجود ہوں گے۔ توقر اً نجید ایک دلکن ونولیسودن نشکل میں آ سے گا۔ اور

وگوں کے اعد بیں اس و نست موجودہے ۔ اسس سے ا يدى التّاس ليس باكثومن ذ لك زیا ده نبین سے عامرے نزدیک اس کی ایک موجود ه وصلغ سوره عندالتاس مأمذو ادبع عشرة سودة وعندناات الضح سورتب بين ولكن محارس نز دبك بير كميرزة والضحى اورالم فتر ايك موزة ميدامى المرح موزة لابلاف ا ورالعر توكيع يعي ايك والمنشنج سورة واحلا ولايلان ، ی سورقیے ۔ داس طرح مجموعہ ایک سوبارہ سوزنیں ہوں گی اپوشخص والممتوكييث سودة وإحلاة وصن مسلمانوں کے پاس سے گذرے گا۔ وہ خیال کریں گے کہ نتا بدیہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے . مگر قرآن ان کی صفوں سے آگے عل کرصفوت انبیاسے گذرے گا۔ وہ برکبیں گے . کربیم میں سے ب . مگروہ ان بی سے مبی آگے گذر کر ملاکھ تقربین کے پاس بینجے گا۔ وہ خیال کریں گے . کدید ہم سے ہے . مگروہ ان کی سفوں کوچیز تا بهوا بارگاره قدس تك يستجيگا وريوس كرك كا- بارالها نلان ملان آدى دنياي ره كرون كوروزه ركفت ا ورداست كوميرى فلاورن كرتے عقے وارثنا دِرب العزّت ہوگا . اے قرأن ! آج ان سب نوگول كوجنّت يى ابنے ابنے منازل برمبنجا، چانجبر قرآن ان لوگوںسے كھے گا . پڑھتے جا دمر اور مدارج عالميہ بر و چرعت جاؤ . بهان کساکه ان سب توگون کومنازل ومرانث پر بنجا و سے گا -مر المركان المجاب رسول خلاصل الدعلية وآليه وسلم ف قرط يا- فو قد وابتوكم تبلا وة تلاوستِ قران توابِ العنوآن اليا كمرور كونلادت قرآن سيمنز دود فتان كرودماني) كئى دوايات بي وارد ہے . كرچوشفى كسى سے قرآ ن كا كيب حرف سے باخودلغير اليصا كي حوف بر . مُكا وكرس - اس كے نامنہ اسمال ميں اكيت ميكى ورج كرلى جاتى ہے - اور اس كا ابك كنا و معا ف موجاً اہے . اورجواس كاابك حرف يكي اس دس من طنة بن اوردس كناه معاف بوجات بن اوردس درج بند موتے ہی اور وشخص عبی کرنماز میں اس کی نلا دست کرہے ۔ اس کے بیٹے بچاس نیکیاں تکھی جاتی ہیں . اور پیاس گناه معا ت کر دینے جاتے ہیں۔ اور بچاس درجے بلند موجاتے ہیں۔ اور اگر نا زہیں کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کرے . توہر سرحوت کے موص سوکیایں مکھی جاتی ہیں۔ اور سوگناہ معاف ہوجاتے ہیں اور سردر مصطبند موجا تتربي . (تفييرصا في مقدمه اولي) مران حاوث سے مذفر کیم معرکت الاً را داختلافی مشاریں ، ہوالحق عندالا مامیہ کی طرف انتارہ فرما یا ہے ا ورمشلہ عدوست و قدم قرآن ہے۔ تمام امامیہ اور اہل منت بیںسے فرق مُقرّله

قرآن کے حادث مونے کے فائل ہی گرانتعری العقیدہ اہل سنست اسے قدیم جانتے ہیں ا ور دوکام نعنی " کے قائل ہیں ۔ بہاں اختصار کے پینی نظر اہل تی کے نظر ہیر کی صدافت و ففائینٹ پر جیدولائی وہرا ہیں اجا لا بیا ن کے عاتے ہیں ۔

ولبل اوّل بر کلام مرون سے کہ ہے اور حرون مقدم و موّخرا در مخدو ن الذکر مرتبے رہے ہیں جا ہرہے کہ بدعانا ہے حدوث ہیں لیندا قرآن جرکام النہ خادث ہی موگاء

ولمباق ولمم به تام مساون كاس بات بر انفاق بى كدالحدسے بے كروا ناس تك بوقر آن مجدموجرد بىر . به خواكا كلام ب اور بدحروت والفاظ سے مركب ہے ، اور پر خفیفت بالكل وا منع ہے كہ جو چیز مركب بو وہ حادث برتی ہے نہ قدیم لہذا قرآن كوحادث كہنا ٹيسے كا .

ولبل سومم برنام فضلا وبلك جبلار سبى به جاست بي كدا بلى حردت والفاظ كے مجود كانام قرآن سے جمركب ونسلوا ورموج و بى اور حاوث بى اور و ه ا بك معنى قديم موسوم مد لبكام فضافى ، كانا كاببر ست ، لبنال حروث محسوس ومعلوم كوكك ففسانى قرار و بنا سراسر دھوكد اور فريب كارى ہے . سيرميني الدبن ثنافعى نے اسب

ولبل جهاً ومن بخور قرآن مجيرا بن ما دخ الموخ بربالما وسن دلالت كرنا م ارفنا و قدر سنب ما بالم من ذكو من ديدهم محدث الا استنعى وهم مليبون ابني سنبارا الكان تكانس في تربي ما ببارا الكان تكاكر سنة توبس ان ك بروروكاركى طرف سے نبيراتى گريم كم وه اسكان تكاكر سنة توبس اوراس كا مذاق الرائد الله عند و السكان مكاكر سنة توبس اوراس كا مذاق الرائد المن وكر سے مراد بالاتفاق قرآن ہے جیسے خدا و ندعا لم ف حادث قرار دیا ہے و فاذا بعد المن الا العندل و الله الهادى -

عن القدان بين سورتان في کے تمنوع مرنے کے متعلق وارو مودئی ہیں. ان سے ہارے تول کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم قرآ ن کی وكعة ضريضة تصديق لما فلنأه فى احوالقوان وان صلعه ا تنی بی مفدار کے تاکل ہیں . جننی کہ لوگوں کے مانى ايدى النّاس كمدّ الك ما بإسس موجود ہے۔ اسی طرح یو بولیف روایات دوى من النّهي عن قوائة القوان یں وار دہے۔ کہ ایک رات بیں فرآن کوختم یہ كا جائے۔ اور يوكر بين ون سے كم عرصه بين كآرن لبلة وإحابة واندلايجوز ال يختم القران في اصل من قسراً ن مجيد كا نعتم كرنا حا مُز ننبي ہے۔ اس تملننة ايام تصدبق لماقلناه ايف سے ہی ممارے نظریہ کی تصدیق ہوتی بل نقول انتدته مؤل من الوحی ہے۔ ال میم البتہ اسس بات ہے تامل الَّذَى لييس من القوَّآن ما لو من كد قرآن كے علادہ اس قدردى تازل موتى ہے

ر ہم : قرآ تی عظمت کا فعار میر ان اغیار ابیان کی خاطر بعض غیر از مخفین کے وہ زرب اوال بیش کردسیشی بی جرانہوں نے قرآن کی عظمت وحلالت اوراس کے مطالب ومفاہم کی بلندی ا ور حدِّاعجا ذنكسيبني موئي فضاحت وبلاغنت كااعترا ف كرتے بوے عصفے بير ـ ربور بٹدیں ایم رط ڈویل صاحب اسپے ترحمہ قرآن سے دیا جبر مین فرآن تعلمات کی انیر کی بیت لکھتے میں روس کے میدھے سا دے خاند ہدوسٹس بتروا بیے بدل گئے جیبے کسی نے سحرکر دباہے۔ بهودى منقاني بأنمي موصه سے اہل مد بینہ کے گومن گذار بو یکی منبس مگروہ بھی اس دفت کے نواب گردستس سے مذجہ تھے جب بک کدروح کو کہلیا و بنے والا کلام بنی عربی کا نہیں نا تب البنة وفعلة ا بک نئی اور سروم زير كاني م مجرف كله. كبن يه كنها ك يكر قرآن خداكى وحدا نبت براكب عمده شهادت كمه كمه كمر كم ينجير في بنون كى ، انسانوں کی ، توابت اورسبیاروں کی پرسنسٹن کو اس مقول دلیل سے روکیا کہ جوشی طاوع ہوتی ہے غورب ہو مباتی ہے۔ اور سے حادث ہے وہ تاتی ہے وا ورج فابل زوال ہے وہ معدوم ہو مباتی ہے۔ اس في المعقول مركري سي كاننات كيداني كوابيدايدا وجودنسليم كياجس كى سرا بتدا بيد انتها ب مذکستی شکل می محدود ریکسی مکان می اور به کونی اس کا نانی موجود ہے جس سے اس کونشبیبر و سے سکیس وہ

جمع الى الفؤان لكان صلغدمفدا کہ اگراس کو بھی قرآن کے ساتھ جھے کر ہاجائے۔ تو اس مسيع عنتزة الفثابلة وذلك منتل محمومه کی تعدادسترہ ہزاراً نیون کک بنی جائے گی حبیبا قول جبوشل للتبى ان الله يفول ال كدحضرت جيرئل كاينجبراسلام سديد كبناكه خداوندعالم بإحجددادخافق مثل مااداري ومثل آب كوفرة اب. له محد اتم ميرى منون سے اسس نؤلدانق نثحنآ الناس وعداونيهم طرح لطفت وملارات سے پیش آ و یحس طرح کر بیس ومثل قوله عنق ماشئت فاتك ميت ان سے مدادلت کرنا ہوں. یا ( بیسے جرنس کے توسطے) واحتيما فتثنت فاتك مفادقه واعمل فرما یا . که نم وگوں کی عداورت اوران کے مفعدو کبنے سے قومے تے مانتئت فأنك ملاقتيه وننموك لمؤمن رمو. یا به فرمایا که حبب بکسجا موژنده رموه آخرمزلهنرور صلوته باللّيل وهرّة كف الأذى ہے اور جس جیز کوچا ہولیند کرد. آخراس سے جالہ ناہے اورجوعل جاموكرو اسكاد تتيجرونمره) بإوك. بإجب به من التّاس ومثل نولِ اكتّبتى یا عن بجدوست سے الد دگوں کو مکیف رہنجا تا ادنثا دنما ترشب پڑھنا مرمن کے سطے اسس كى عزيت وعفلت كاسبب ب ياجيه معزت رسول فداصل الدمليه وآلهو سلم كابدارشادكه

ہمارے نہا بیت خفیہ ارادوں بر بھی آگاہ رہتاہے ، لغیرکی اساب کے موجودہ ، اخلاق اور تقال کا بحو کال اس کو حاصل ہے ، وہ اس کواپنی ہی فات سے حاصل ہے ، ان طریع برصنے تقائی کو مغیر نے مشہور کیا اور اس کے بیروٹوں نے ان کو نہا بیت شخکم طور پر فبول کیا ، اور فران کے مفسوں نے منفولان کے دیا مصافان کے مفسول نے منفولان کے دیا مصافان کے دیو داور اس کی صفات پرا عنقاد رکھا ہم سامان کے مفتورہ بالا اور تقاد کی نبست برکہ سکتا ہے کہ وہ الیا عقیدہ ہے جو جارے موجودہ ادراک اور قوا سے تفقی صحیح ہم ہم نے اس لا معلق دی نبست برکہ سکتا ہے کہ وہ الیا معلوم دیمی خطاب کو دہا ن اور مکان اور حرکت اور ما دہ سے ہم ہم نے اس لا معلوم دیمی خطاب کو دہا کی اور تو اسے نقل اور حرکت اور ما دہ وہ اصل اول دیدی توجید وات وصفات باری تعالیٰ جس کی نیا دعقل اور وی برہے ، محم کی کی شہادت سے متمان کر ہی ۔ وہ اصل اول دیدی توجید وات وصفات باری تعالیٰ جس کی نیا دعقل اور وی برہے ، محم کی کی شہادت سے متمان کر ہی ۔ استحکام کو بہنی و بنیا نجہ اس کے مفتقد مبدوستان سے ہے کر مراکش تک موجود کے لفت سے متمان کر ہی ۔ استحکام کو بہنی و بنیا نجہ اس کے مفتقد مبدوستان سے ہے کر مراکش تک موجود کے لفت سے متمان کر ہیں ۔ اس کی مفتوع ہم ہم ، ، ، ، ہم ۔ اس کے دیا جبر ہی ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہی ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کو دیت کو دیا جبر ہیں ملکھتے ہیں کو دیت کے دو کو دیت کے دیبا جبر ہیں ملکھتے ہیں کو دیت کی دیا جبر ہیں ملکھتے ہیں کو دیت کے دیبا جبر ہیں ملک کے دیبا جبر کیس کی کیبا کو دیت کے دیبا جبر ہیں میں کو دیت کو دیبا جبر کیبا کو دیا جبر کیبا کے دیبا جبر کیبا کے دیبا جبر کیبا کے دیبا جبر کیبا ک

مازال جبرئيل يوسيى بالسواك جرثی مبینہ کے کومواک کرنے کی وصیّبت کرتے رہے بحق كم تجھے بہ خوف وامنگیر ہوگیا كدكہیں میرے وانت گریزجامی حتىخفت ان احقى او إدر دوما ذال يوييني بالجارحتى ظننت اسله اس طرے جرموں برابر مجھے فروسیوں کے بارے می وصبیت كرتےرہے .حتى كرمجے كمان براكه تنابدان كو شريك سيووثيه وزإل يوصينى بالمسوشة حثى ظننت التدلامينبغي طلاقسها ورانت ہی مز قرار وے دیں۔ جرائع ممدینہ مورت کے ومانزال ويصيني مالمملوك حتى متعلق مچھے اس فدرومیتت کرنے رہے کہ تھے ہے گا ن بوق لكاكه عددت كوطلاق منبي ديني جا بيب اسي طرح بميشة ظننت المهسبض بالداجلا يعنق فلام كم متعلق مجع وصيّت كرنت رسيد يهان مك مجع خيال فيدومثل فول حبرئيل حاين فعرغ ہواکہ ٹا براس کے آزاد ہونے کی مدت مقرم رمائے گی. من غذوالخنا*ت يا مج*لًّ ان الله تبارك وتع يامرك ان كا تصلى جس كے بعدوہ فود بخود آزاد ہوجائے كا. با بيسے بدكر مب "المفراك فسسزوه مندن سے فارخ بو بيكة تواسس وقت البرائيل في انجاب كى خدمت میں عرمن کیا۔ یا رسول الله خدائے تیارک و تعالیٰ آب کو حکم و تاہے کہ تفريش كى زبان مين جرجله اقوام عوب مين فريب زبن ومهذب نربن قوم سه - انتهاكى مطبب اور پاكيزه زبان یں مکھاگیا ہے۔ مکبن اور زبانوں کی میں قدر آمیزش ہے۔ بہت بی ملیل ہے - وہ کلام عوبی زبان کانمورة ہے ا در زیادہ بچے عقیدہ سے دوگوں کا بینول ہے۔ اور نیزاس کاب سے بھی نابت ہے۔ کہ کوئی انسان اس کا منى نہیں مکھ سكنا (گولیس فرقوں كى مختلف رائے ہے) اوراس واسط اسے لانعال ميزہ فرار وبا كيا سب جومردہ کے زندہ کرنے سے بڑھ کرہے ۔ اور نام دنبا کوا بینے ربان الاصل ہونے کا ثبوت و بینے کے مع اکبلاکانی ہے ۔ اورخود محدّ نے میں اپنی دسالت کے نبون کے لیے اس معجزہ کی طرف رجوے کیا تھا۔ اور بڑے بڑے فعمائے وب کو رجاں کے اس زمانہ بن اس فسم کے ہزارہ آدمی موجود مضح بن کامحن بیشنل اور حوصله فقا كهطرز تحريرا درعيا رست كى بطا فت بب لا فق و فالق بوجاً بيُن) علا نير كهلا بعيما فقاكراس كم مقابله كى ا یک سرزہ ہی بٹا دو۔اس بات سے اظہار کے واسطے کماس کنا ہے کی نوبی تخریبہ کی ان ڈی بیا قنت لوگوں نے فی اواقع تعربین ونوسیت کی متی جن کاس کام بی مقر برنا ستم ہے . منعله می نتار مثانوں سے ایب مثال کو بیان کڑا ہے بسیداین رمبیعامری چومی کے زما تربی سب سے بڑے زبان آوروں بیں سے تعااس کا ایک تعبيده خانه كعبر كے دروازه پرحهب پان تھا ( بردنیہ نہا بہت اعلیٰ قصنیف کے لیے مرحی تھا) اوركسی تشام كو

العصوالا ببنى قدويظة وفتل تولمه المحرفى رق بجدا دراتا الناسكا الموني المعاشر بادا والفوائض وفتل قوله انامعاش الانبياء المونا الكلاتكلم الناس الانبياء المونا الكلاتكلم الناس الآبقد معقولهم ومثل قوله ان جوس المراب المائح من قبل وبة باص قومت به عيف دقوح به صلاى و قومت به عيف دقوح به صلاى و المعقول المائد عدّ وجلّ يقول المتعالية الميوا المؤمنية دقا ألما لغو المحتالية ومثل قوله مؤله مؤله مؤله المحتالية ومثل قوله مؤله مؤله مؤله المحتالية ومثل قوله مؤله مؤله المحتالية ومثل قوله مؤله مؤله مؤله المحتالية ومثل قوله مؤله مؤله مؤله مؤله المحتالية ومثل قوله مؤله مؤله مؤله المحتالية ومثل قوله مؤله مؤله مؤله مؤله المحتالية ومثل قوله مؤله مؤله مؤله المحتالية ومثل قوله المحتالية ومثل المح

اس ك منقابل بين كسى ابني نصبيب ك بيني كرف كى جرأت نه بوقى تفنى بلكن جب ك تضوير سے موجہ كے بعد قرآن کی دوسری سورہ بقرہ کی آئین اس کے منفا بدیں فگائی گیٹن نوخو دلبید دجواس زانے بی مشرکین میں سے تقا) فشروع می کی ایک آبیت بیره کر بحر تحتیر می غرط زن موا اور فی العور مذمب اسام فبول کر لیا۔ اوربان کیاکہ ایسے الفاظ صرت بنی ہی کی زبان سے برآ مرجو سکتے ہیں اور تصلاً تھتے ہیں کہ فرآن کا طرز تخریر حموماً خوشنا ا ورروال بصر الحفوم إس ككه كوجهال وه مغيرامة وصنع اور نوريني حملول كونقل كرناسيه، وهخنفر اور تعبق مقامات بين مهم سيته اورابينا في وصلك كمهموافق يرحبرت منعتول مصدر مع اور دريش اور يُرمعني جلوں سے مزین ہے اور اوصاف کا بیان ہے دینا بت عالی مزنندا ور رفیع الثان ہے او مطرعان ويرن بورط جو بيريمي اكب برس عالم اورغير متعصب شخص بين. فروات بين كاينجاران بهبت سى اعلىٰ ورجه كى نوبيوں كے جو فرآن كے لئے واحب طور بر باعث ِ فخرونا زموسكتی ہيں. دفومياں نہا ببت ببي بيني اوّل نواس كا وه مؤدبانه اورسبيب ورعب سيد معرا بوا طرز بان بوسرا كيب مفام رجها ن خدا تعالیٰ کا ذکراس کی فات کی طرف انتارہ ہے ۔ انعتبار کبا گیا ہے۔ اور حس میں خدا وندعالم کوان جذبوں اور اخلاقی نعفوں سے منسوب بنیں کیا جوانسان ہیں یائے جاتے ہیں ۔ دوسرے اس کا نام نمام خیالات والفاظ اور تفصول سے متبرا ہونا جرفمت اور خلاف اخلاق اور نامہذب ہوں حالا تکد نہا بت افسوس کی اِ ت ہے كربه عبوب توربت وعنبره كمنب منفدسه بهوديس كبثرت بإسطاعا نفي من الحقيننت فرآن السخست

جير شيل فقال ما محمَّلُ أن الله جرئبل ميرك إس الحاوك المعمر إخدا وندعالم تناوك وتع ذوّج فاطمنةُ عليًّا من في وش ك الإجاب فالراكي تزويج مصرت على ب فوق عوشه واشهدعلى ذلك كردى ہے - اوراس برائيے بہترين ملامكه كوگوا ومقرر خيارملائكتة فرّوجها منه في كيابء لهذا آب معى زبين بران كانكاح كرديس وور الايهن وانشهل على ذلك خياد ا مّنت کے بہترین لوگوں کوگواہ نیا بٹرہ اس قسم کی اور بہبت سی امتنك ومتله فالكثيوكك وحى ا حا دبیت میں جو تمام کی تام وحی خداوندی میں بھی میں قرآن لىيىلىقوان ولوكان تسوا شا

بنبي كما طاسكنا . كبو نكمه الكروه قتراً ن كاعقبه موتبي

عبوب سے مبراہے کہ اس بن حفیقی سی خفیف ترمیم کی بھی ضرورت نہیں اور اوّل ہے آخر تک برُه جا وُ تواس مِن كونى بحى ايسا لفظونه با وُك جو برُست والدك جبره برشرم وحياكم الارپداكرسك (ديجو كأب ميروزا بند ميروزشب مكيرورهم) ا صول ضرح اسلام میں سے برا کیب اصل کو و مجھے ٹوفی نفسہ الی عمدہ اورمؤ ترہے کہ نشارج اسلام کے نثرت ونضيبت كوقيامت كك كافئ بتداوران سيدامول كمے مجوعہ سے ايک ايساانتظام مياست · قائم ہوگیا ہے جس کی فرتنہ ومتاسنہ کے سامنے اور سب انتظامات سیاست بھی ہیں۔ ایک شمض کی حین جیان اوروہ بھی ابسائنتی جو ماہل وحشی : ننگ مایہ و کم طرف نوم سے قابوہیں فضاوہ شرع ان ممالک یں ثنائے ہوگی جوسعدنت قاہرہ روم کبیرسے کہیرعظیم ووسیع تغیبی طبیۃ کساس شرح بی اس کی اصل کیفتیت با تی رمی اس وقتت کس کوئی چیزاش کا نفاید تذکرسکی ۔ ( بحوالداعمازا نشریل)

## تبتبيوال بأب مقدار قرآن كمتعلق اغنفاد

مسُّلہ تحرلیتِ قرآن کواخلا میں است کی آماجگاہ بنانے کی وجہ اسلامی ہیں ہے۔ مسُّلہ تحرلیتِ قرآن کواخلا میں اماجگاہ بنانے کی وجہ اسلامی ہیں ہے۔ جن براوگوں نے نیک نبنی سے کما خفہ مؤرو فکریہ کرنے بانجابل عانفان سے کام لینے نے و ختلا مت کی آ ماجگا ہ اورمعركة الآرادنيا وياسيء اوربعق اعاقبست اندليق مسلمان وبكريعيق اسلامى بجا بمروس كوبيع جابيزام كوفيصرك سے انبیں سے اڑھے ہیں ۔ اورمنتصب طلوں نے جن کامجوب شغلہ ہی نی مبیں اللہ فسا و بیا کرماسے ان

قراس سے ملیحدہ نہ بڑیں، چانچ حیب حضرت امیرالونین علیہ السام قرآن جی کر عیکے تواسے وگوں کے پاس الا کر فرط با اے دگوا یہ تمہار سے پروردگاری کا ب ہے، یہ سی طرح ہے۔ جس طرح کہ تمہار سے بینج پر نائل ہوئی تنی واس میں نہ کوئی حرف ذیادہ ہواہے و دورکسی حق میں کی واقع ہوئی ہے ۔ ان دوگوں نے جوابدیا ہے علی ہمیں اس فران کی کوئی خرور نہیں ہے ۔ ان دوگوں نے جوابدیا ہے قرآن موجو دہے جب یا کہ آپ کے پاس ہے۔ لكان مفوونايه وموصولاً البرغير مفعول عند كما قال الميرالمومنين لما جعد فلها جاء مه فقال لهم هذ اكتاب الله ربيكم كما انول على نبيكم لمديزد فيه حرف و لمد ينقص عند حوث فقا لوالا حاجة لنافيه عند قامنل الذي عند ك

مسأئل كوكمجداس طرح الجيا دباب، اورعوام مي ان كوكمي اس علط الدارس يبش كياب. كيتفيفن حال بالكل من بركرره من ب. يبان كد الراب كوني شمف نيك يتى سى تفيقت حال معلوم كرنا جا ب. نوا س گوناگوں وشواریوں کا سامناکرنا پڑتا ہے ۔اگر جی خلاوندِ عالم کا وعدہ ہے کہ والذّبی حاصدوا نیزالے کی شبہ مسبنا (سورة عنكبوت البياع م) جوحق كوفو عوند في كالمنتعبق كرتي بم انهي ابني البني المنادك وكا ديثة ي. لكن اليه طالبان فقيقت ، من جواوري ليندا فراد برز ماندير كريت احرس مي كباب سوت ين . د وخليل ما حمى ابنى مسأل بي سے ايك مشار تحريب قرآن ، بعى ب بوك فديم الابام سے موفق وايرام بنا ہما ہے۔ اور اس ملد میں بلدوج سب سے زبارہ پورسٹس مذہب شیعہ خبرالبر بدپر کی جاتی ہے اور جمیشہ ابل حق کو ملاسسیب طعن وَتَشْبِع کا ہدفت بنا یا مِا ْلہے -ا در ہرچیٰدوہ اسسسلہب ابنی پوزیش واضح کرتھے مست بي . اور بزارون مرتب اس نبست فبيرس ابنى برأست فا بركر يك بي . مگر مراوران يوست كى ياركا ه يس وكو في نشنوا في موتى سبصه ا ورمذ كسى عذركى بنيريرا في شربعبت منقدسهي عذر فبول مذكر تص كصتفلق جس قدر بْهِدِيدٌ وعيدوا رومِوقى مبصاست إلا في طاق ركه كرم رنبا الله بموحب در المنجذ اننا ذا زل گفت بكومي كيم " كا منطا ہرہ کرتے ہوئے بہی رہ لگا تاموا نظرا تاہے ۔ کرشیعوں کا قرآن پر ایان نہیں ہے۔ اوران معفرات کے تركش اعتراص مين وأخرى نير مؤنا سے وه محق تفلين سے ساعة تشك ر كھنے والوں بريانحا شا جوطرا جا را ہے۔ والی الله المشتکی بم بالاختمار کوستسٹ كريں گے كدكذب وافترا كے وتيرے بروسے اس مسله بر فح التسطيخ بيريدان كوادلة تعليبه كتفتيز حربول سے جاك كركے اصل حقيقت كوابينے انظرين كام مے ساست تخرلف كي مطلوم كي بين إيد وتوليف كالمعلب والني كرديامزوري ك

حضرت برفرا تے ہوئے والین تشریبت مسکئے کہ ان فانصرت وهويقول فنبذولا ووإء ظهووهم وانتتوواب تمنأا تسليلا وكول ف اس كوبي لينت وال ياست اوراس ك يدافيهات ي كم قميت كوفر بدليد اوركمبي بري چيزيد وه جوا بنول خريدي نبئسما يشتوون وقال العبّادنُ ب بعضرت الم حفرصادت عليه السائم فرات بي كذفران إيب المقوان واحدنؤل من عند واحد على نيَّ وإحدوانما ألاختلات ہے دیکے خداکی طرت سے ایک ہی نبی پرنازل مواہے۔ لیکن راوبوں کے اخلات کی وسیر سے اس بس اخلاف زفرانت ) منجهة الرواة وكلماكان رونا ہوگیا ہے۔ تسب د آن عکیم میں جہاں کہیں اسس القوأن مثل قوليلى شركت مضمون كي آباست مرجود بين. بيسيد ( كمايني ) الرَّمْ ف شرك كي .

موجمعنی مذرہے کد دنخرلیب، باب تفعیل کا مصدرہے جس کا مادہ در موت، بمبنی طرف د کذارہ ہے · ابذا تحرافیت كے مغوى معنى موں مكے الاخذ بالطوت كسى جيزكواكي طرت اوركذارہ سے پير نا اور اسے پورى طرح ماصل ندكرنا اوراصطلاحين تحريب كامطلب يوب وككى كلام كونتغير وتنبل كروينا خواه يو تغير وتتبدل کلا کے اجزاء کومقدم وموُ تو کرنے کی وجہ سے ہو یعلیا زیا دتی اور سیلمی تکے سبیب سے ۔ نیز اس میں بیمی کوئی قيد بنيس كه يرتخريب ولغير فقط لفظول من وافع مود إصرت معانى ومطالب من بإالفاظ ومعانى مروو بين تحرلیب کی ان مختلف اقتام دانواع بی سے تعیض اقتام کے دفوع اور تعین کے مدم وقوع پرسب کا أنفاق بواور بعبن كصنعتق شد بإخلاف اس اجال كي تفليل بديك تحريب بمعنى اول بعني تقديم و تاخير كے وقوع بركام الراسلام كا أنفاق ہے۔ كبونكه مثنا بدننا بدہے . كدموجردہ نزنيب فران ميں كى سورسے مُوْخراه رمدتی مقدم بین ، اور به تفدیم و تاخیر فقط مورون تک می محدود تهیں. میکه آبایت فرآنیه بین میسی واقع ہے۔ کہ لیعن سوروں کی آ با ت ووسرے لعبن سوروں میں شامل ہوگئی ہیں ۔جبیبا کہ علامہ حلال الدبن میولمی وغیریم نے ہی اعترا ف کیا ہے. ملاحظ ہوتف پرور منٹور حلید م طبع مصر<del>م اب</del> راجع بسورہ رعد : تفید کریرے ۵ ص<u>صف ا</u> داجع بوده رعد : تعنيبرد دمنتورج مه صلا راجع بوده ايراميم : تعنيرود منتورجها م مستس داجع سوده ج . كذانى النفسيرالكبيرميدا علنت تفسيرورمنتور حليره صائد واجع بسورة شعراء نفسيركيرج الم صايح واجع لبوره نقان دغيره محاست بنقرآن مجيرمنزجم مولوى عبدالما جدصا صب دريا آبادى حصد اولى صلىمطبوة المحكيني لاہور بریکی ومدنی سورتوں کی وج تسمیہ بیان کرتے سے بعد مکھاہے ور مین پی آختیم صرف عموی حقیبت سے ہے ورنہ باراالیا ہواہے کو رسول اندمسلع نے مدنی سور ف Presented by: https://Jafrilibrary.com

ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسومين توزبار على ضائع مرجا بي مكاورتم ضاره بالفوالون مي سي موجا وكدري خداف تنها رے ومثنل فؤلمنع ليغفونك امتههما كمقتآم ا گلے: کھیلے گناہ معان قرماد بیٹے ہیں دم)اگرم مجھے ابت مَن ذنبك وما تاخّرومثل نؤلد تدم مذر کھنے . تو تم خرور منز کوں کی جانب کچیے ہیک حاتے اور دلولاان نتينإك لقد كمدست تتكت اليهم شيئًا قليلًا اذًا الاذقناك اس وفنت م تمہیں و منوی عذاب اور وت کے بعد والے عذاب کا مزه حكيما تنه بإس قسم كفي شاين شيمل جواورآ بأتبي ان سي ضعف الحيوة وضعف المممات ومااشير ذلك فاغتقادنافيه اخه متغلق مجارا اغتفاد بيسيه كدبير إباك منى واسهى ما جارة اسك کے اندر کی آئنیں رکھا دی ہیں با اس سے برعکس ر ربط معلمون و مناسبیت مقام کاصبح ترو لطبیعت تراصاس رمول المدملعم سے براور کس کو ہوسکتا تھا ؟ اس منع کسی منعین آبت کے باب بیں اس کے کی بامدتی ہونے كا فيعل حرم كي سائة كرنا وشوارس روايني بواس باب بي واردس في بي كوئي وجه توا مركوبيمي بوئي شهي بیں بمفق مفید ظن میں مفید نقین مبنی ہیں اس وقعت مہیں اس ام کے متعلق مجھت کرنا مقصود نہیں کہ آبتون كابد إممى اختلاط وامتزاج خاب رسول المدصى الدملي والبوستم كمه عكم سعمل ميراد باكبار بإخليفه موم كے ابارے ايساكياكيا دوان كان الحق حوالتانى) بلكريہاں صرف بروكانا مقصود سے كنكى مودل محے آیات کا مدنی سوروں محے آبات بیں اوراس سے برعکس مدنی سوروں سکے آبات کا مکی سوروں کے آبات بیں واحل بونا عندا دكل سنهد اسى طرح دوسرى قسم لعبى تحربيب مبعتى نهادتى كے عدم و توع برسب كا اُنقاق ہے ، خِيانچ مف ور تفيير مجمع البيان اورمتدمهٔ نفسير ببيان برعلامه طريٌ اورعلا مرطوحٌ تصتصريح فرائي ہے - اما الذبار ، فبه فنجسع على بطلامها بعنى قرآن مجيد مي زيا دتى تصيطلان برنيام الهاسلة ) كا اجاع وا نفا قسبت. إن سس مشله بی جرکمجا خلات سے وہ تخراجت معتی سویم ہیں ہے ۔ بعنی کمی کے واتع ہوتے یا واقع را بو تے میں براد اکن اسلای شیعیان حیر کرار کو مبت مطعون کرتے رہے ہیں کہوہ موجودہ قرآن بیں کمی کے مائل ہیں. لہذا ان کا اسس فرآن بر ابان تہیں ہے۔ اور اس فسم کے بہت سے بے عالز امات و اتہا مات کا اتہیں مور دقرار دے کرانی آنش غیط و عصب کو بچانے ہی تا۔

معرو کا فروزندی میں کتے ہیں۔ نام کیا کا ست میر میں رکھایا ہم نے ساک کر Presented by: https://Jafrilibrary.com

طراق پرنازل برنی بن کہنا تو مجعے سے بول مگراے جروس توس تنزل على ايتاك اعنى واسمحى بإجارة ہے. بینی ان آیات میں مطاب تونظا ہر پیغیرے ہے وكآماكان فى القوان اونصاحب گرمقصدامت کے افراد کو زنبیرونهدید مرناہے) قرآ ن فييه بالخبإ ووكلماكان فىالفوان كى ين آيات بى نفط واو ، د با) آباب ما مكات كو يا آيها المذمين امنوافهوني التّوريِّ انتيارب كدوه جرشن كوجاب اختيار كرس دعيني تأكيف يااتيها المساكين ومامن امية اولها كے كفارہ كےسلسليس واردست وكفائدت المعام عشوة بإاتيهاا كمذبينا منوا الأوعسلي مساكبين حن اوسط ما تطعون احكيكم اوكسومهم اوتحويرهبن ثين ابي طالبُ قائدها واصيوها ہے نورا ة يں اس كى بجائے يا يہا الساكين وارد مواسب اس العد قرآن بي جهال يا ايها الذبن أمنو آيا طسوح جن جن آيا سنه كا مرفامه يايها الذبن أ منوب ولي اس گروه مومنبن كے فا كدرے و امبسسر-

ادراسی کی نفسیرس مکھنے ہیں ۔ اوراسی کے اکرام واحترام کو واجیب ولازم اور اس کی بٹنک حرمت کو ناجا ٹرز وحرام تحجت بن المر برئ في مج اورغلط مدبيث معلم كرف كامعياراس قرأن كى مطابقت يا عدم مطابقت كوفرار وياب وصرت صادق عليه السلام فرات بي كل شفى سودود الى الكناب والسنة وكل حديث لا بوافت كأب الله فىلو ذخوت (اصول كافى) برچيز كوكماً ب وسنست كى طروت توماً يا جائے گا ٠١٥ر بروه صربينف جو قرآن كے مطابق نه بوده باطل ہے۔ تيزائني حصرت سے مردى ہے۔ فرما يا ما لم يوانى من الحديث ا لغتوا دن فيهو ذخوف مج معرببن فرآن كے موافق نه مووه ياطل سے داصل كافى) اور اسى فرآن كى لاوت ك ثواب باين فرط لح بي جن كا ابك تتمة سابغة إب بي بيان بويكاب -

موجوده قرآن کی توثیق از آمرال سبت بیم السلام معنوت آمُدها برین مدات الدّعیبم موجوده قرآن کی توثیق از آمرال سبب بیم السلام اجبین تے میں اسی قرآن کی نصدیق و تُوتِّيْنَ مَوْانُ سِهِ، خِيَا نِيرِ حضرت امبرالموسَين عليه السلام ارتشاد فراستة بين ، حاجين الدندنين كما بدائله . جو كجيد دو د فتيول كيدرميان مرجود سه - بيرانندكي كما بسيد و منج البلاغة احضرت الم حيفرساد في الإسلام فرا تنے بیں اقسادُ اکسا بفتو شاناس اس طرح قرآن کمیصو جس طرح دو مرسے مسلمان پڑھنے ہیں . ومقدم نفيرماني عباب المعلى نقى عليه السام قرط تعيب اجمعت الامنة واطبع على ان الفوان عن لادبيب فبيروالفنوان حق لاإختلات بسبهم فى تنزمل وتصد بينهِ فا دَا سُنهَا ١ الفتوان بتصديق خبود تحقیقه فا نکوالحنوما کفته من الامتران مهم الافعواد مدمنی ورده الحدیث راخباج طری) Présented by: https://Jafrilibrary.com

نشريب ، اورسابق الابهان خياب امبرالمومنين على بن ابي طالب بېن.

وتتوليفها وادّلها ومامن اسة تسوق الحالجنة الآوهي سخ المتبى والائمة صاوحت الله عليهم المبعين وسف التباعسهم

بین تام امسنواسلامیر کااس امر برانفاق ہے . که فرآن مجیدوہ بر*ین کنا*ب ہے کہ جس بی*ں برگز کوئی شک* و شربہیں ہے . قرآن مرحق ہے مسلانوں کے اندراس کی تنزل وتصدیق میں کوئی اخلات مہیں ہے ۔ ایس جب قرآن کریم کسی حدیث کی صحت کی شها دت دے اور بایں بمہا مت کا کوئی گروہ اس مدیت کا ا نکا دکرسے تو داس کے لئے ہر دوا نہیں ہے۔ ملکہ اسے) اس کی محست کا اعتراف کرنا لازم ہے۔ ہم معصوبین تے اس قرآن کےسابھ تمک کرنے کی اس فدر تاکید اکید فرمان ہے کہ اس کی مخالفنٹ کوکفر قرار دیا ہے چانچ معزست الم احبفرسا ون عليالسلام فرات بي و سن حالف كذب الله وسنة محمَّد فقد كقد يتجوف كذب الله اورسنت رسول الله كى مخالفت كرب وه كا فرم واصول كافى) اگرجي آمُدطا سرريطبهم الله كان فواكلًا كے بعداس سلد میں علاء اعلام كى تصر بحاث كى صرورت تو تبييں رہتى . گرمنگرين كے البينان فلب كے ليے لعِف اعلام کی نصد بْغَاست مِی بین کی جانی ہیں۔ اس سلہ بیں سے سے بین بننی حضرت مصنّف علام کا نومیجی بیا ن سے جوانہوں نے اسی رسالہ اغتفادیہ میں دیا ہے جس میں سرکا رموصوت نے بڑسے ہر زورطرافع پرموجودہ **قرآن کوکائل دمکمتّل ا ورمنزل من املّد تبایا سیے ا** ورحفیدهٔ تحربیب کی نشدیت سجے ساتھ رّہ فرمانی سیے ۔ ريكر منيعم على المراحة المحقد المن المنظمة المحقد بناب يخ مفيرعليه الرحمة البيار المركمة المركم بثيخ الفرقة المحفر جناب ثيخ مفيدعليه الرحمة ابي رساله من اهل الدما منذا يَّذ لهر بنيفص من كلمة ولا من ابنرولامن سورة ولكن سذف ما كاحن منبتهاً في مصحف ا مبيرالمومتبين من تاويله وتفييرمعا نبه على خفيقة تلويله .... وعند ان حذا الفول انتبه من مغال من اوعي نفضان كلمه من نفنس الفتوان على لحقيقة وون ا تناوبل والبيامبل ..... وا ما الذيا وتة نيب ففظوع علي ضا دها وبني قرندا الميري ابك جاعت كبتى ہے . كە قرآن بركسى سورە اور آيت بلكه ايك حوث كى تى كىبى كى بنين بونى مصحفت امبرالمومنين بين

Presented by: https://Jafrilibrary.com

عبس بیں اصل فرآن سے تعیمیٰ کلات کا کم مونا بیان کیا گیاہے اور میرامبلان اسی کی طرف ہے۔ قرآن بیں

اس قرآن کی جو تفنیروتاویل مذکورمقی ۔اسے مذوت کیا گیا ہے جمیرے نز دبک یہ تول اس قولت بہنرے

وانسیاعهم وصاصن ایت قسوق برآبات بهشت کی طرف مے اتی بین و و ان بین جنت کی الی المنا و الاوهی فی اعداشهم و این کا مند علیهم السلام اوران کے خالص شیعوں و پیروس کے بارے میں بین اور جو آئین و و زخ کی طرف مے جاتی بین و و و تمنان رسول و آلی رسول اور ان کے مخالفین کے حق بین ادر ان کے مخالفین کے حق بین ادر ان کے مخالفین کے حق بین دان ال برق میں .

كسيقسم كى زيادتى كے باطل مونے كا تو قطعى يفنين عاصل ہے ،حصرت تيدمرتفى علم البدى كى اصل كما ب ہارے مین نظر تہیں ہے۔ مگران کے لمبندرت بدحضرت اتنے الطا لُعظ طوسی نیز مقد جلی علاصطرسی علیہ الرحمۃ نے ان کے نظریہ کی تغریب اور مجع البیان می نصریح فرافی سے درکھنی بھیا شاھدین عاد لبن ) کدانہوں نے بھی طری وصنا حت سے ساتھ فرآن می کمی جنتی والے نظریہ کو باطل فرایا ہے۔ اسی حتمق بب فرط ياست كه ان العلم لتصحة ثقل ا منذوات كالعلم بالبلعاً ن والحواد ف الكيا روالوَّمَا لَعُ العَظَّا والكشنب المتشهوره واشتعارا لعرب المسطورة مرجوده قرآن كي نقل كصحبت كااسى لمرج علم ويقتبن حاص ہے بیس طرح بعن دور دراز شہر د ں ا در بڑے گرے گذمنشنۃ وا نقابت اور مشہور کمتنے اور عربوں کے تکھے ہوئے اشعار کاعلم وبنین حاصل ہے۔ حضرت شیخ الطائفہ اپنی تغیبہ زبیاب کے مفدمریں عصة يرد اما الكلام في زيادة الفوان ونقضان فستما لايليق يه لان النويافة فيد مجمع على بطلاشها والشقصان مذ فالظاهر ١ ببضاً مين مذهب المسلبين خلاف و هوالابين مالصجيح من مذهبنا وهوالذي نفوه المرتبيني وردايا نتا فتناصرة مالحنث على فوا تُنتذوا لمشكرُ بدورَد ما مودمين احلّاف الماخيا والبد فرآن بم كمى بيثي محمَّتعلق كلام كرنا بهارى كما ب كےموضوع سےخار ج ہے دكيونكه بير فقط قرآن كى نفييرہے) اس بيئ كه قرآن بيزيا د تى کے باطل سونے پر نوتمام سلما نوں کا اجاع ہے۔ با تی دہی کمی - بنظام مسلمانوں کا مذرب اس کے خلات ہے ۔ ا ورببی ہا اسمح مداسب ہے ا ورحضرت سبدر تفی علم البدی نے بھی اسی نظریہ کی نصرت کی ہے سركار علامه لمبرسي ابني نفسير مجمع البيان كع مقدم بي تحرير فرمانت بي ما ما الدوياءة فنجمعُ على لبطلا منه واماا لنفصاى من فقددوى جاعنة من اصحابًا وقرم مص حنو ببرالعامتراب في الفتوان كغبوأ ونعضا فأوالفجح من مذهب اصحامبا خلاف وحوالذى لمصح المونفئ قدس سحره واسنوفئ ادكلاح وببغا بيةالاشبغاء في جواب المسأئل الطوا بلبياست اسعيارت كاصطلب

جی آیا سند میں بہلی احقوں کے جن توگوں کی جس نیکی اورخو ہی کا ذکر کیا گیاہے۔ وہ اس احت کے صالحین کی شان میں مجمی جی جامیں گی۔ اور اسی طرح جن آیاست میں لکھے توگوں کی جس برائی کا ذکر مواہے وہ اس احت کے مروں سے

الایات نی ذکرالازلین نماکان فیهامیخبرفهوجاری ۱هل الخیروماکان فیهامن نیوفهوجار طرے بی می می جائی گا۔

وی ہے بوصفرت بیخ طوسی کی عبارت کا ہے۔ اسی طرح دیگر بہبت سے علی نے اعلیم نش علامہ بلاغی دورالاً ترحن وی علامہ البدا بوالقاسم نوئی نجنی مظلاً (در مقدم تغییرالبیان وہ) علاقہ ببدا بوالقاسم الرضوی القی ج دورالاً ترحن وی علامہ البیدا بوالقاسم الرضوی القی ج دورالاً ترحن وی مذاللہ ودرونقد سر نفسیر فرآن ) دون علامہ السیم المائے وی مذاللہ ودرونقد سر نفسیر فرآن ) وغیر سم نے اس سلسلہ میں ابنی تحقیقات والقر سے اس مطلب کو محقق ومبر سن فرایا ہے تشکر اللہ میں ہم اللہ بہر حال شبیعہ خبرالبر بر تو مجیشہ سے بیا تک وہل ہے کہتے آ سے بین ہے۔

بہر حال شبیعہ خبرالبر بر تو مجیشہ سے بیا تک وہل ہے کہتے آ سے بین بھے۔

جمال و نور قرآں فرر جان مرسلاں ہے ۔ تفر ہے بیا نداروں کا بھا داجا ندفرآن ہے۔

ایمان کا کی اسلال کا ایما کی اسلال اسلال اسلال اسلال اسلال این اسلال السلال المسلال الم

فئ اهل المشرولييں في الانبرإ ، ي أنام أبيا روم سلين م كوي ني ورسول خاب محر مصطفِّ ملى متَّد خارس التيمحل ولانے عليه وآلدوسكم افض وبر تربنيس ب. مدسله اوصباه الاوصياءا فصلهن اوصيان ولا میں برکوئی وصی انحضرت کے اوصیا دسے افضل و اعلیٰ ہے۔ فالأهم افضل من هذه الامتدهم شيعة المي اوردبي ببلي امتون بيس عدي امتت اتحفرت كي امت أهل بيني في الحقيقة دون غيرهم ولافي الانتوار تنوع التي مبنزب اورحضرت كي امتت بمراد حقيفنت ين وي لوك بين جوا بل مبيت رسول كے ميح بيروين ، نه دوسرے وگ ، الى مبيت كے وَسَمنون معظم الله كم کوئی شریمینی - اور مذہی تام آ دمیوں میں ان حضرات کے مفالفین سے بد ترکوئی آ دمی ہے۔ کی بنا، پربیعش منعنعت مزاج علمائے اہل سنّست یہ اعتزا مت کرنے پرمجبود ممسکے کہ شیعہ علما دمخفین تحریف قرآن كے قائل بہيں ہيں۔ اور دبى ان على را علام كاكلام خفيقت ترجان تقيد رمين ہے -لعِصْ منصف منزاج علمائط إلى تنت كي باني بها ير عُون لقرآن بوي نصديق الجنامير مانط محداث مساحب جبرری اپنی کناب تاریخ الفرآن میانی اندیل مشیعدا ورفرآن مشیعد اکا برواساطبن کے فراین نقل کرنے سے بعد ان برتبھرہ کرتے ہوئے فریاتے ہیں۔ سببران علائے شبعہ سے افوال ہیں. جواہانشیع میں مفول دستند ہیں. اوران اقوال میں نہ تا ویل کی تنجائش ہے، اور نہ بیکیا ماسکتا ہے کہ ان توگوں نے نیتہ سے كهاست .كيونكدان بيرسي تعين البيسے بير جنہوں نے علما سے اہل سندن كى نرويد ميں دساكل لكھے ہيں . ان كى تسبست نقيه كاكمان بنبيركيا مإسكناء اور الوحبفرقمي كمكناب الانفشفادا ورملائحس كي نفيبرصافي بيروونون كتابين خبیع کے نصایب درس میں داخل میں ۔ اس سے بہ خبال نہیں ہوسکنا کہ وہ اسپتے عفیدہ کےخلاف اپنے فرزنہ السى طرح فاحل مليل شيخ رصنت الدرنبدى ابنى مشهر رفعنيت أطبار الحقاي ٢ صفي طبيغ مبئى مي بعن اعليم شيعه كاكلام حق ترجأن نقل كركه اس برتبعره كرنته بوسطة تزيم تكھتے ہي۔ مد فنط لم واب الم فنصيب المخفق عندميلاءالفوقة الاماميت الاثناعتنوبنرات الفواان اكذى انوله اللهعيل نتبركم هوما ببن الدمنين وهوما في ابدى الناس لبب ماكنؤمن ولك واته كان معموماً مُؤلفاً في عهدبسول اللّه صلى الله عليه وسمّم وحفظ و لفتله الوق من الصما بة (المساحة فال) ولعِعن اللخبا الضعيفة التى ددببت فى مذهبهم لا بوسيع تبثّلها عن المعلوم المفتلوع على صحته بيني دوان

حقائق کے بیش تطر نابت ہوگیا۔ کہ فرالہ شیعہ آنا عشہ یہ کے ملاء اعلام کے نیز دیک جونظریہ سلم ہے۔ وہ یہی ہے کہوہ فرآن روخلا وزرعالم نے اپنے بنی محد مصطفے صلی المدعليد دو آب) وسلم بيانا زل فروا با تھا۔ وہ يہي ہے جو لوگوں کے نامفوں میں کنا بی نشکل میں موجود ہے · ا ور بید کہ عہد رسا لنما سنتے میں فرآن جمع ہو بچا تھا ہے ہزار<sup>ی</sup> مما برتے حفظ ولقل كباا ورىجى ضعيف روا بات جوان (شبعه) كمندسب ميد د تحريب كاسلسيس) مروی میں - ان کی وجہسے ایک ٹابت شدہ عفیقت سے دست بر داری اغتیار نہیں کی جاسکتی ۔ ع نوست مترآن باشد كه سرولبران من گفته آید ورحد بیث دیگیران والفضل ما مشهدمت به الاعداء نبكن بايرم متعقب ملاعوام كالانعام بي بمينة شب وروربي وخندور یٹیا کرتے ہیں۔ کہ شیعوں کاموجودہ قرآن ہرا بان نہیں ہے اور مذمی سوسکنا ہے ؟ ملکوہ تحرابیکے فائل میں آہ تا كس روزتهمتين منه نزانثا كئے مدو كس كس دن بها بسے مرب بند أسيطلا كھ ہمیں معلوم ہے کران کے اس انہام وا فترار کے باطنی ملل واساب تر کچھاور ہیں۔ لیکن اس کا فلا ہر <sub>ت</sub>سبب وه لعِف روا بإسن بن بو عارى لعِن كنت حديث وتفير بن موجود بن ا ورينطا سرموهم تحرلفت بن ـ شبعر وابات تحریف کالزامی ہوا ہے۔ نزد مم اپنیس مفاین میں اس کے متعلن بهن کچه المه میکیدین ملین م بهان صرف بد کنا جا جنته بن که اگر ماری ان روایات کی وجهد مین اُل تحرفیت اورمتكر قرآن فزار دينا فيح ب ، توجيركسي طرح عين خود برادران اسلامي اس الزام سهابني كلوطاعي تهبب كرا سكته، ا وربة مبركز مومن بالقرآن كبلا كنته بن ج كيونكه اس قسم كى مكيشرت روابات أن كے بال بعي موجود ہیں جم فیل میں بطور نمونہ منتنے ازخروارے ۔ ان کی لعین روا یا سے کا جالاً مذکرہ کرنے ہیں: ٹاکڈنصوبر کے دونوں دُخ سامتے آ جا سے محد بد باالفات ناظرین کوام کوئل رباطل سے درمبان فبعد کرتے ہیں کوئی وننتث وزحمست شهوء اوربيخقيقت واضح بوجائے كه كا۔

ای*ن گنا هبیب*ت که درشهرشا نیز کنند این گنا هبیبت که درشهرشا نیز کنند

روابات ابل سنست فرانى مورول بين محراي عن معظ مطع از برمعري المونين عائشه سه مرى بعد الماري المونين عائشه سه مرى بعد المان كانت سورة الاحزاف تقوفى زمن البني صلى الله عليه وسلم مائق اية فلما كمت عثمان المصاحف لعرفة در منها الاعلى ما هو الآن دكذا في النفيو

الد دا لمنشوری و منظ طبع معر بعنی سوره احزاب کی عهد منوی میں دوسوآ کتیں طبعی جاتی تقیں۔ مگر Presented by: https:// Jafrilibrary.com

حبب عثمان نے فران سکھے نوممیں صرف اسی فدرا تنبی دسندیاب -- ہومیں ، جواب موجود ہیں ، جو كل نبية بن ابن ابك سوسًا بي آيات عائب اس طرح نفي إنقان كے اس مصرح مربر بينين سے منفول ہے وہ بیان کرنے بی کدا بی بن کعب نے محصے دریا فنت کیا کا بین نعد سورۃ الاحواب آج كل موجوده قرآن ميسوره احزاب كىكس فدرآيات نفار سننى مير ومين في كما أنكنتين وسبعبيت ا بنزا و ثلاثة و سبعين ابن بهتر بانتهتراً نبن بي اس بيانبوس نے كها ان كانت لتعدل معودة ا لبقنوة يروسهد نبوى مي) برسرة بفزه ك برابر مرتى منى وان كنا ننفوا وبيها ابترالد حم اورمماس يس آ ببت رجم عبى برُست عقر . تلدت و حا آ بية الرحيم ؟ مِن في كما وه آبيت رجم كما تفى ؟ كما وه بري إذا زمًا النَّيْخُ والمُتَبِّخَةَ فا رجموهما البِّنة تكالاً من اللَّه والله عنوبُزُحكِيم . تَفْيهورمتنوّرج ٣ صات الع مصريم بوالدكتنب مغنبره خاب مدييز الفلكياب كمامنون فرويا فال التي تسعون سورة المنوبنة هي سورة العذاب والله ما نوكت إحداً الا فالت منه ولا لفار وُن منها متما كنا لفوم الدر بعدا فرابا وه سورة جي تم سورة نوب كنت من بينوسورة عذاب ب بخداس في مي س كسي كوليمي سلامت بنبين جيورا واس بي سرشخص كفينعلق كجيه مذ كجيه صرورنا زل بوا جي قدرهم اس كي مقدار يرعف أن تراس كالعرب بوخا حصر برعظ مور 🖊 🔘 🗀 روا بات سنيدست فرانى آيات ببن محرات اليي روايات موجود بن جن سايات وآينه بیں تحربین و تغییر نا سن ہونی ہے۔ بطور ممورۃ جیدا بات مبین کی عاتی ہیں دا)موجر دہ فرآن ہیں بیا بیت اسس طرح ب حا نظوا على الصلوا والصلوة الوسلى و قوموا لله فا نستبين دبيسورة بقروح ١٥) مكرصرات كي ما با سے ناست ہزنا ہے کہ اس مِن تولیفِ واقع موٹی ہے۔ جائجہ درمنتورج اصلیم بیرکننب منعادہ کے حوالہ ے علامہ سپوطی تے ہم و بن رافع سے روا بن کی ہے۔ کدامنوں نے بیان کیا ۔ کشت اکنف صصحفاً لحفصنة زوج البتى ففالنت ا ذا ملغيت صلَّه الابة فا ذبحَ حا فطواعلى الصَّلواة والصَّلواة الوسطى تملتما مليغننها ا ذنتنها فا ملت على حا فيظواعلى الصِّلوُّة والصِّلوَّة الوسطىُ وا: صَّلوَّة العصو وقوموا ملَّه قا سُبَنِي وَفا لدت ا شَهِ لما تى سمعتشها من دسولً ا الله - كم بمِ خِباب مفعرْ وحِرُ رمولُ كے قرآن كى كأبت كرنانفا والهول نے فرما باكر جيب تنم آبيت حافظوا على الصلواة بيئينج توجي الملاح دبنا نچا پنرحیب بیں اس آبیت پر بینجا نویں نے ان کواطلاع دی · انہوں نے اس آبیت کواس طرح مکھوا! حا فنلواعلى الصلوة والصلوة الوسطى وصلوة العصى اوركبابس وابى دبني بور. كبي تع أنحقرت

Presented by: https://Jafrilibr

ے اس آبت کواسی طرح نا ہے: مکین موجودہ قرآن ہیں وصلاۃ العصوکی لفظ موجود نہیں ہے۔ كتاب مذكور كے مذكوره بالاصغرير خاب عالنش ككاتب قرآن ابى يونس سعيى لعبينريبي معاببت منعول ہے۔ د» موجوده قرآن بي بر آبيت اس طرح سبت م با ايسها المؤسول بلغ ما انزل اليك حن ربلك فان كم لفعل فنها ملفت دسالة والله لعصمك من الناس دسرة ما مُده يدم مما) مران حفرات كى كتب تغيير المستنفا دموتاب كراس برتح بعب واقع موئى ہے . خائ تغير درمنتورج ٢ صفالم المع مصر برِعلاتم سیولمی نے خاب ابن مسعوصے روا بیت کی ہے ۔ فرا یا کنا نفتوء علی عبھ لی دسول اللّٰہ صلعم يا ابها الوّسول بلّغ ما انول البك من رّبك ان عليًا مولى المؤمنين وان لم تعتمل منما ملخت دسالنة و مكين المجل حله مدان عليها مولي الموصنين ،، تلاردست. معلم بوّليت كه است سا قط كر ويا كيا ب. دس تنسير آلقان عليه صفر طبع مصراور تفييرورمنتورج ٥ منك پرمتعدو ردايات موجردين جن سے نا بت ہزناہے۔ کے فرآن مجبرسے آ بہ رجم خارج کردی گئی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں۔ کنا نفٹ وہیدہا آ بتِرَ الموجِمَ فلدت وحا آ بنز الوجم قال اوْا وْمَا لَيْشِحْ وَالشِّبْحَةُ فَارْجِمُوهَا النِّبِدَ مُكَالِأُمِنِ اللَّهُ والله عوية حكيم يعني مم اس موره واحزاب بب آبيت رجم بعي يوعظ عظ بين وفرين جيش اف كها آبيت رهم كون مي آبيت ہے ؟ كها اذا زنى جس وفت بور حامرد با بور حى عورت زناكرے. تو ا نہنی سکسا رکر دو۔ یہ خدائے سور بزو حکیم کی طرف سے ان کے اس جرم کی بیاواس ہے ؛ لیکن موجودہ فرآن مجيدين آبيت مرجم كاكبين نام ونشان بهي نبيي متنار دم) موجوده قرآن مجيدين بيرايت مباركه اس طرح ي - ان الله وملا مُكته ، يصلّون على الّينيّ بإ ا بيها الذّين العنواصلّواعليه وسلموا تشبلها. بين روابات ابل سنت سے مترضح بوتا ہے . كماس آ بند بس ميں تحريب موئ ہے . خيا نخير تفلياً تفان ج ٢ صص ا وزنقسپرورمنشورچ ۵ صنت پرکئی روا پاست موجودی جن سے معلوم میزلیسے کہ خبایب ما کُنڈہ وحفعہ كے مصاحف بي اس آبيت كا تتمه فبل ان بعبوعها ن المصاحف فبل اس سے كم جناب عمان مصا كونتغيركريد. بون تفاء والذبن بيعلّون الصغوف المادل كمرآج يه نتمهٰ داردب، وه) موجودة قرآن يں يہ آبيت اس طرح ہے۔ كفى الله المومنين القتّالى . مكين حضرات كى روايات سے ظاہر سنول ہے۔ كه يه آييت اص بي بور عنى كفي الله المومنين أنفنال بعلى ابن ابي طا لي دفينيرودمنورج وصافي مگر موجودہ فرآن میں اس آبیت سے اندرحضرت امیرعلیہ السام کا اسم گرامی موجود نہبہ ہے معلوم ہوتا ہے كدا معداً حذف كروبا كاب. يها ماس مختفر مقدار براكتفاك جاتى ہے. كا-اند کے غم دل بانوگفتم و بدل ترسیدم که دل آزرده شوی وریسخی بسیاراسست

ان خفائق کی روشنی میں بیامرروز روشن کی طرح واضح و آفتکار موجاً ناہے ، که براوران اسلامی کے نزو بک قرآن مجبہ محرّف ومبدّل ہے . ببی وجہہے کہ جاب عبلالڈب عرکہ کرتے ستھے ۔ لا بیفولی احد قدا خذ الفنوان كله ومابيد ربيه ماكلة فد ذهب من قران كتنبود نعسيراتقان ج ٢٥٠٠) بركز كولي تحق به مذ كهد كريس في بورا قرآن حاصل كرايا ب- اس كياخبركه بورا قرآن كمن فدرتها ؟ قرآن كاكثرمقه نو تلف موليا. لكن باي مهدان حفزات كم شرم وحياكى داد ديني چاسين كه كبته يهي مير كه شيعول قرآن نا قص ہے اوران کااس پرایان تہیں ہے ع سبونسٹ عقل زجیرت کدایں جبہ بوالعجبی است و و لوک فیصلم این مفارت جاری چندروایات دکید کرمبین تحریب فرآن کاالزام دیتے ہیں. اب و و لوک فیصلم میم ان کی ان روایات کی روشنی بیں ان کی خدمت بیں گذارش کریں گے. کہ چو جواب تم اپنی ان روابات کا و و گے وہی جواب جاری طرف سے بہاری روابات کا سمجولو اگرانی روابا برصعبف الاسسناد بونے كا فتوى صا دركرك ابنين نا قابى اغتماد قرار دو تو عارى دوايات كوهماليا می سمجھو۔ اوراگران اصّا فول کو جوان روا بایت بیں مروی بیں تفسیری وُنومنیمی بیا ناست برجمول کرو تو ہا ری روا باست كاصى مبي مفهم محبود جبيبا كدمصنف علام في متن رساله مي ان روا باست كاببي مفهم بيان كياب ع بن اك نكاه يرتعم إعد فيلد دل كا؟ ا بنا ما على كا ايطال منتصّب ملاؤل كايه بلانا وطيرة ب كدميب ان كے بيے نبادا عمراص ا بب ورك ورك ايطال كے جواب بي الزامي مور بران كى غدكورہ بالايا ال جبيبي ديگيروايات ببين كريك ان كا ناطغه مندكيا جا تا ہے. اور تھيران سے ان روايات كا كو ديمعقول حواب منبير بن طيرتا . تو وه فوراً نسخ كاسهارا لجينة بوسته ابني گلوخلاصى كى ناكام كوستسش كرتے بي . بعبى بر كينة بي . كه براياست منسوخ ہو یکی ہیں - اور بدروا مُبتی نسخ برجمول ہیں-ان کی بہ تادیل بچندوجز ا قابل قبول اورعبل ہے-ا قَدِلًا أَس مِنْ كِيرَخُودان روا باست بين البسي البسي نصر يحاست موجود بين. جونسنج والى تاوبل كا قلع قميع كرتى بى .كيونكه منسنع " فقط عهد تبوى بي نزول فراك كے وفت بى متعقور مومكتى ہے . كى الانجفىٰ ا خِيائي أَفْسِبرَ القان ع وصل طبع مصرير مكهات. ومنبوحا تُولْسَعْ مَن الفران لعدوفاة البني صلى الله عليه وسلم الين آ تحصرت كى وفات كالعدنسي قرآن عائر بني يع بالمران روايات میں تصریح موجود ہے۔ کہ جناب عائشتہ وحفصہ فلاں آ بت کواس طرح طیہ تی تخنیں ، اوراسی طرح اسپنے مصاحعت بين مكعوا تي ختين . ا ورشها دن ديني خفين - كه عهدِ رسالت بين اسي طرح به آبايت پلرحي عاتي تغیں۔ اسی طرح لعف صحابہ کرام کی بینصر بجائت موجود ہیں۔ کہ نلاں آبت خیاب غفان کے نفیر و تبکیل

سے پہلے اس طرح طِرصی جاتی بننی - اہل انعات تبابل. کدان تصریحات کے بوتے موے مدنسخ ،، والاسمارا كس طرح مغيدمطلب بوسكنا ب مكريج ب. العوبي يتشبث ديل شين لعي طوين كرشك كاسهارا، ثا نيائه اس مي كدونسخ "كے چند توا عدو صوالط بي . حبيت ك وه مذيا ي عام بي كسى آبت كے موقے كا نظرية فائم تہيں كيا جاسكا۔ ير وحاند لى كسى طرح يھى جائز بني ہے . كد حس آببت كے متعلق جا ا مد تسنح " كا فتؤى صا در كروباء علامه جلال الدين سيوطى ابن كتاب نعنيه إنقان ج ٢ صلى طبع مصريس منخ ك متعكَّق رَفْطرارْبِير. ا مَعا يوجع في النسخ الى نقل صى بج عن دسول الله صلى الله عليه وسكم ادعن صحابى بعقل المنه كذا لسخت كذا بعن سنح كاسليس فقط خاب رسول خداك كسى صريح مدسي يكسي عابي سے ا بسے قول پراغما دکیا بیاسکا ہے۔ کیم میں اس نے وضاحب کی ہر۔ کہ فلاں آ بہت نے فلاں آ بہت کو منوخ كياب ميرفرات بير ولالعبندفى الننغ فول عوام المفسرين بل ولداحبنها دوالمج ثلابن غبولفل مبجع ولامعارمنذ بتبتة لاصاكننع بتبضمن رفع حكم واثنا متحكم تفتور فيصهده صلى الله عليه وسلم والمعتمد فبرالنقل والتاريخ وون الواشة والاحبشاء يعيى نسخ يحسله ببي علم مغرب کے تول ملکہ مجتہدین کے اجتہا و کا کوئی اتنبار منہیںہے۔ جب مک اس کے منعلق کوئی صحیح مدسیث یا اس آبیت کے معارمن کوئی بلینہ موجود نہ ہو کیونکہ انسنے ابلسامکم کے اسٹنے اور عبد نبوی میں اس کی جگددوسرے عكم كم مقرر مونے كانام ہے۔ لبذا اسسلہ بن فقط نقل صريح اور نار بخ فیجے پر اعتما دكيا جاسكتا ہے۔ مذ لائے واجتہار ہ

ان حقائق کی دوشن بی وامنع ہوگیا۔ کہ حبب ککسی آ ببت کے منسوخ ہوتے پر آنخفزش کی جمجالند حدیث بیش ندی جلسے -اس وقت کک نقط لیعن مغسرن ومناظرین عکی مجتبدین کے اقوال پر بھی ہرگزا تھا د بہنیں کیا جاسکنا۔ لہٰوا اگر بہاری پیش کردہ ان الزامی روایاست کے منعلق برحصرات مدعی بیں کہ وہ نسوخ ہیں تو وہ اس سلسلہ میں کوئی صریح ومنجے حدیث بنوی چیش کریں .

تعِصْ علما رکوام نحراهیف کے فائل ہیں بلکن بیام رنماج بیان تہیں کیکسی اختلافی مشاریریسی فدرہی کے معیق علما و كانظر برخصوما ويب كدوه اكا برعلاء مذمب كانظريه سامتعادم بود أست بورس مدمب كانظرير قرار بنبي ديا جاسكنا . جوعلا دكام اس نظر بركة تأكل بين وه بھى اپتے اس نظريد كى سحت بردلائل كھتے بين زمِل بیں ان کے چندا ڈلک طرف اشارہ کیا جا کا ہے۔ مَا عَلِين تَحرِلْهِ بِ كَي بِهِلَى دِلْبِلِ استعلامِي ان كَيْبِهِ اور مُكُم دين ده روايات بين جواس مُندك من فأعلين تحرله بيت كي بيلى دِلْبِلِ استعلق كمنب فريقين بين مرجود بين برجواس امر يردلالت كرتي بن . كرجع فرأن ك و قت اس مِن في المبله عز وركيكي وا نع بوي ب بروابات اس ندر كثير التعدادي كه ان سب كا انكار نهبي كما جاسكتا - علامة مبلسج نصراة العفول مين ان كے توا تر كا ادّ عا فرما اِست اور اس فدرصر رمح الد لالد بیس که ان میرکسی تاویل کی تنجالشن بنیس ہے۔ دوسری ولیل جع فرآن کی وہ کیفیت ہے۔ بوکنت سے ونوار بخیس مذکورہے ، پہلے بیل مسلانوں دوسری ولیل کے پہلے خلیفر کے عکم سے بیا اہم کام زید بن ابت کے سپرد کیا گیا ، اوراسے عکم دیا گیا . کەسىجد نبوى كے دروازہ برمنجیا كري - اورلوگوں بن اعلان كرا باگيا ، كرمن شخص كے إس قرآن كا کوئی مفتہ ہو۔ وہ زبیر کے باس لائے ۔ اور شرط بیہ نفرر کی گئی۔ کریٹن نفس دو گواہ مپنی کردے ۔ اس کے لا مع بوسة اجزا دي كرقرآن بن درة كرياه ما بئ . خيا بنداس التزام كم مطابن فرآن كرم جع كيا كيا . اور کھے اجزا اجر بٹریوں کجور کی شاخوں ، گنوں اور کا فنوں پر مکتھے ہوئے تھے۔ وہ جع کرنے گئے۔ وتفسيرانقان اصنكااس طرح خليفاسوم كاعهدي اس جع كردة قرآن مين مولى تقديم والخيراور فرأت میں مک واصلاح کے بعداسے دوبارہ مرتب کیاگی جرمفیر جا نبدار شخص بھی جمع و تیب کی یہ کیفتیت ملافظ كرسه كا واست ظن غالب ملكه يفين كامل حاصل موحاست كالدير اس طرح كجية كجير حقد صرورجع محن سي رہ گیا ہوگا۔ کیونکہ عین مکن ہے کہ کس کے یاس جمع شدہ کچے مقدار ہو۔ گراس نے اپا جمع کردہ حقہ ال حصرات كي حواله كرنا مناسب من سمعها بريس طرح خاب عبدالله بن معود وغيره كانيا فرآن دب سعابا دوا نكاركرنا ثابت سے اسى طرح ام المومنين عائشة وحفقد نے بي اپنے اپنے مصعف بنيں ديبخ تق. بیز مکن ہے کس کے پاس کچواجزار قرآن مجید موں . مگراس کی قرآ بنیت پرووگاہ موجود مذہوں

مبذان كالایا مواُ جز قبول نرك گیامو۔ اس طرح تفقص و تلاش كا جوط لقود كارا ختیار كیا تھا۔ قرین مقل Presented by: https://Jafrilibrary.com

ہے کہ اس سے فرآن سے معن اجزار باوجود تلاش و تمبع کے دستیا ب منہومے ہوں جبیا کہ مشاہرہ شابه ہے . كم ا بسے موافع براب ہونا ہے بالحضوص جب كه و شخص جاس جع و زرتيب كا منقدي غير عصم مو كسى تنفس كى جمع كرده چيز پراسى وقت به و توق بوسكتا ہے كداس بير كوئى تغيرو تبدل نمیسری ولیل نبیسری ولیل نبیسری ولیل نبین سوا حب که اس کے جامع کا یکان وابقان ابیامتلم موکد ہرتسم کے نشک شبر سے بالا نرم واوراس شخص کی اس جنع و ترتیب سے سوا سے دین اسلام کی خدمت کے اور کوئی غوض وغابت والبسنة مترموز لبذاجن لوگول كوان عامعين فرآن كھے ا بيان بيں بى كلام اوران كے مساعى وجهود كوكسى حذبهٔ دین پرمحمول کرنے سے بیٹے بھی تیار بہیں بلکہ وہ ان کی جمع و ترتیب کو ان کے دبنوی اغزامن ومقاصد ہر محمول کرتے ہیں۔ اگروہ اس میں کھیکی کئے فائل مرب مجی تووہ مغدور ہیں۔ اور ان کے پاس ان امور کے متعلق دلاً ل وبرابين كا انبار موجود سيدجن كے وكركرنے كابير متفام تہيں ہے . باتى را يرخيال كداس طرح موجوده قرآن سے اعتماد المح جائے گا. برخیال غلط ہے کیونکہ یہ اعتماد اس مع ختم نہیں ہوناکہ حقیقی محافظانِ اسلام وفران بعیٰ آئرابل مبیت علیہم السلم سفے اس کے فرآن ہونے کی تصدیق کردی ہے۔ اورجہاں جہاں عامعین نے کے تخریف کی تفتی ان منفامات کی نشا ندہی میں فرما دی ہے ، لہذا اس نظریہ کے فائل بھی موجودہ فرآ ن ہر دوسر مسكانون كى طرح ا يكان ر تحظيم -ومحقر للل ایسب که پیزنکه پهلی امتون میں آسانی کننب مین نحربیت ہو چکی ہے۔ اور نیبیراسُلام کا ارشا د بچوتھی دمل ہے کہ برکھی ہیں امتوں ہیں واقع ہواہے۔ بعینہ وہ میری امت میں میں واقع ہوگا. د كنزالعال ي و صلي درمنثورج ٥ صلى منها يه ابن أنبرج ا صلي مشكوة صفي وعيره) لهذا اسس عمومي متابهب كأتفاضا معى يرب كه اس امت بي سي آسانى كناب بي كي تخريف وافع بو با منجوم ولمل مبان قدرتی طور بربیسوال پیدا مؤناہے کر جب مسئانوں کے خلیفہ آول و دوم اور الحضوس پامنجوم میں ولمل مصنون امیر المومنین علیہ السام کا جمع کردہ قرآن مجیدموجود نضا: نواس کی موجر دگی میں خِابِ خلیفه تالت کواز سرنواس کے جمع کرنے کی کیا صرورت در بیش آئی بینی ؟ اورا پینے جمع کردہ مصحف کو كورا بي كريفين اس قدرمبالله مع كام كيول ليا تفاء كه باتى فام جع كرده لسخه (سوال عصفرت اميلالسلام ك تستحيك ) نذر آنش كوا وبي عظ ( بخارى شريف جلد المالك طبع دابي تفير أنقان ج اصل اس تويبي معلوم منونا ب كداس مين ما مع قرآن كى كونى خاص غرمن بوست بده تفى جس كے تحت اس قدرا متام كيا گیا تفا اوروه فوص فانون شریست کی کتاب می تحریف ونغیر کرے دین اسلام کومتغیر ومنبدل کراہی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی اور بھی مبت سی دلیلیں بیجھزات پیش کرتے ہیں۔ ممیں یہاں ان دلائل کی محت Proposited by: https://lofrilibrom.com

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ومنقم سے بحت کرنا مقصور مہیں ہے ، بکدان کے بہاں ذکر کرنے سے مقصود صرف بہ تباناہے کہ جو حضرات اس نظریہ سے فانس بیں وہ بھی کمچید دلائل رکھنے ہیں 1 ور ان کا بیرنظر بیمحض ہے دلبل نہیں ہے اور بیکہ ان کے اس نطرية سي كسى اسلامى مسلم عفيده كى محالفنت ميسى لازم منبين أنى بما لا يخفى . نظرینچرنفیب ابطال میرددوانیوں کے انتخاط استدلال آئیں بیش کا جاتی ہیں۔ بیلی نظرینچرنفیب ابطال میرددوانیوں کے انتخاط استدلال آئین بیش کی جاتی ہیں۔ بیلی المبين بير مع - انا نحن مؤلنا الذكوواله لحافظون (سوره حج سيل ع ) سم في مدؤكو، كونازل كا ميد. ا ورهم ہی اس کی مفاظنت کرنے والے ہیں۔ حیب خداوندعالم فرآن کی خفاظنت کا و عدہ کرتا ہے: نو کو ن شعق اس مل کھیے تحربیب اور تغییر کرسکتاہے ؟ نخربیب سے البال برقطع نظر نحربیب والسے نظریہ سے غلط بات بہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ تمک کرنا بیندوج میجے نہیں ہے ۔ اقدلاً فرآني اصطلاح بي روزكر كا اطلاق حس طرح قرآن برسوات . (ان هوالدذكوللعالمين) اس طرح اس كا اطلاق خباب رسول خدا سى الله عليه وآلبو علم كى ذات والاصفات برميمى مواسيه (١ نا ا نزلنا البيكم ذكواً دسولاً) لبدا بين ممكن ست كربيال اس ذكر عصرا وميغيراً سلام كى واست والاصفاست موكة خداو تدعالم تشراعلا وسيدان كي حفاظمت وحراست كا وعده قرمار المبيد والله ليعصمك صن (لذاس) اسى نا برآبت ما مكه فا سئلوا اصل الذكوان كنتم لا تعلمون بين وارد شده تفظ ود اهل الذكو" معمود الدرسول ملط عاتف بي . نبا بربي اس آ بنت كو عارسيمنعلقد مسكد كمصران كوريط مي تهيي رنبنا اوروه اس موصوع سے بالکل اجنبی فرار باتی ہے . نفسیرکبیرج ۵ صفط طبع مصر میں مذکور ہے کہ لعض على من ابل سنسن شل فراد اورابن انبارى تے اسى قول كواندتياركيا ہے۔ فنامنيا اكريتسليم ميى كرايا ما يحكديهان وذكو " صمراد قرآن مجيدي س. توعور طلب امرتسب كم آيا اس سيمراد فران تجيد كے عام افراد يں ؟ ياس سے مراد مطلق فران ہے ؟ رجوكم ايك فرد كے صمن من محمي عن المركمة المين المراقة المواقة المعاج الميونك خياب عنان كا فرا نون كوملا الانجاري شري وغيره) اوروليدكا قرآنوں كونيروں كانشار نياتا (از اوب الدبن والدنيا وغيره) مسلآت بين سے ہے۔ اسى طرح طباعت واشاعت بيس اغلاط كاره جاناميي بالنابره ناست مصد نيزكى وفع فرآن الفاقاً جل مجى جاتے بن كسى اورطر لفتر سے تلف بھى سرجانے بن - اگر قدرت كاطرف برمر فرد كا وعدہ كيا مرتاكوني تتخص کسی فرآن کے ساختے ہے ادبی مذکر سکتا اور مذخود کنجود البیا ہنزہ ۔ لیس ما نمایٹرے گاکہ اس امرے مرادمطلق قرآن دفرآن کلی) ہے۔ لبندا اگرفرآن کا ایک فردھی اس تخرلیب سے محفوظ ہے نو وعدہ

خداوندى بورا ب- اورقائل تحريب كبدسكنب كحصرت اميرالموسني كاجع كرده قرآن اس وعده البليك على تصویرہے جوموجودہے اور برقسم کی تحرافیت سے محفوظ ہے۔ ہاں البنة جوتحرافیت کے قائل نہیں ہیں وہ يد كجيت ين كر معترت امير عليه السام كے جمع كرده قرآن مجيدا ور موجرده فرآن كريم مب صرف اس فدر فرق تفا كة انجناب كاجع كروه كلام بإك ترتيب نزول كيدمطابق نفا حبيكهموجوده كلام بإك اس كيدمطابق . جع بنيس كياكيا . ووسرت بدكه اس فرآن بن تنزيل كيسا خدسا مخداس كي ما ديل بعي مذكور مفى جوكم موجوده تفرآن میں بنہیں ہے۔ اسی بنا ابن سیرین کہا کرنا تھا اگر منیا ہے امیر کا جحے کردہ فرآن مجیٰدوسنیاب موجا تا توعلم كااكب وخبره مل جأنا وتاريخ الخلفاء صسك طبع مصرى والله العالم. غالثاً بيه امريمي فابل فورسے كه اس مفاطنت خدا وندى سيمراد كياہے ممكن ہے كه به مراد موك كوئى تنحص ولأبل وشبهاست سے قرآن كى خفا نبيت وصدا قنت كونہيں حطبلا سنگے گا بيونكہ الحن بعلو ولا لعيلى علبہ اور بفضلہ نعالیٰ بدامرعباں راحہ بیاب کامصدا ت سے مصدباں گذرگیب اور ماوچو دفرآن مصحبلنج سکے سَ يَ كُسُ كُونُى شخص بحبى اس كى ابكِ آبيت كاش نبيي لاسكا . بس بموجب ا ذا قام الاختال ببل الاشتدلال اس آبین کے سا عظ نخر لیب قرآن کے الطال برانندلال نہیں کیا جاسگنا، بدایک الیسی واضح مقیقنت ہے كەنعىن علىسے ابل سنىت تىے بىپى اس كا اعتراف كركيا ہے۔ چيائىچە علامە فخرالدىن دازى تے قامتى دېآقلانى ا كهاس آببت كم سائفة ففي تحرلفيت بركم بمرسة الندلال كوباي الفاظ مداحنع الغامني لفوله اناتخن على صناد نول لعبض الاما هبنذ ذكر كركے اس التدلال كى كاكت وكمزورى بران الفا تل كے سابخة تنبيركى ے» وه ذا الاستدلال صعبیت لاند بجری صحوی انتیات الشی بنفسه دُنفبه کمبیری ۵ ص<del>صف طبع م</del>عرا يه التدلل ضعيت ع - كيول كه به مصاوره على المطلوب و وعوى كودبين قرار دين كمستناوم عيج كم باطل سے لعدازي اس استدلال ميركيا وزن باتى رہ جاتا ہے ؟ ؟ دوسرى آيت يہ سے والله لكنا ب عزبزلا بإبته الباطل ص ببن بد به ولامن خلف تنزيل من عكيم حبيه دسينة حمسيره كبّ ۴ و ١٩) اور یہ قرآن توبیقتی ایک عالی رتبہ کتا ہے۔ کہ مجوط نہ تواس سے آ گے بی میسک سکتا ہے شامس کے پیچھے سے اور نوبوں واسے دانا خداکی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے د ترجہ فرمان ) اس سلسلہ ہیں اسسس آبت مباركه سعين تسك كرناميح نبيب. ا ولائه اس منه که اس برمیمی وسی ایراد وارد موناب جربهای آبیت پردومرسد نمبر برواروکیاگیا بعد كهاس سيمرا وفرآن كي عام افراديس بالعبق عام افراد تومراد يدي منبي جاسكة لهذا لعبن مراد بين

بڑی گے۔ دورہ ایک قرآن کے کاموترد ہونے کی مورث میں ما دی ہے۔ Presented by: https://Jafrilibrary.com تنانباً أس باطل مصرادكيا مصر جواس فرآن بي ره تبيي بإسكتا ؟ الرحي تحريف معى امر باطل ب مكين مين ممكن بن كدفر آن كے آگے بيجے سے باطل كے شآنے كا برمطلب موكداس كى گذشت تربا آتے والى اخارمين كوفى اختلات بنبس جزفر آن ك يخ موجب بطيلان مردجم البيان وكذافي تفيا بسيضا وي طبع ايدان) الدمكن سے كەمطلىب يەموكەنى بىلى آسانى كىنب اس كتاب كى ككذىب كىرتى بى اورىدلىدىي کوئی البی کمآب و شرنعیت آئے گی جواسے حبالائے۔ اوراس کے احکام کومنوخ فرار دے۔ مبیا کہ تفسير في من حباب المام ممر با قرطب السلام عصروى ب. لا با بهذه الماطل من قبل النوراة ولا من قبل الابخبل والوبود ولامن خلف اى لابا ننيرمن لعده كناب بببطله ـ بنزان وجره سے معلوم موگيا کہ بہ آ بیت میارکہ بھی تحریب کی نفی پرقطعی ولالت تہیں کرتی دا بیبا میں نفسیرکبیردازی ج ے صفالیہ طبع مھر پر مذکورہے ) ا من من از المع الما الما المعادية عال لا ما المورية على الموردة من المرك مريد بالكارة المعاديم كا الكب م كا از المع المصافعادا عظرا أب ورنام قرآن مشكوك موكرره منا اب الديم كا اعلم طور بربی خیال کیا ما ای که اس طرح تخریف کافول اختیار کرتے سے قرآن اوبرميى اجالاً ازاله كيا حاچيا ہے . مجرواضح كياجا ناہے كه اگر تحريب كاس طرح اغتفا در كھا حاہے حب ميں « مقا ماسته تحربیف کی تعیین ونشاندی مزکی گئی بر توجه نشک اس طرح بیراغنفا د پوری کتاب کومشکوک ا در غیرمعتبر بناتے کا سبب بن سکناہے بھین اگر بہ نظریہ اس طرح فائٹ کیا جائے ۔ کہمواردِ تخرلیب اور تخربیب کی نوعیّبت کاکسی طرح علم ہوجائے تو اس سے باتی ما ندہ صبص واجزاد کے انتبار برکو ہی اثر نہیں بڑتا ہوعلما، تخرلیت کے فائل ہیں ان کے نظر ہرکی یہی کیفتیت ہے۔ روایات تخربیت وقسم کی ہیں، ایک وہ جن ہی اجمالاً بيان كياكياب، كم قرآن مي تحريف وا تع بوني بيد اوردد سرى قسم بي يتفر الح كى كنى ب. كدكن سوزنون اوراً بتوں بركس فعم كى تحريب كى كى جے مثلاً به كه فلال ملك سے ملال نام سا فطكيا كيا ، اور ملال مكسسے فلان جله حذف كباكبا وعلى بدالقباس اس طرح باتى ما نده حصته براعتماد بحال رستاس بمصوصاً عب كموجوده قرآن كى تصديق وتوتيق المد كابري نے يم كردى موجياكم اس مجت كى ابتداديں ان كى توشق وتصديق بيش كى جا ي صده تذكوة منون شاء ذكوه -سبعرا حرف کی قوشے و تشریح الم الم الم معنف علام نے معفرت ایم محبفر میا دق علیاب الم کی الم میں میں میں میں الم مبعثرا حرف کی قوشے و تشریح الم میں مدیث نفل قربائ ہے ، کہ قرآن ابک ہے اور ایک خلا کی طرف سے ایک ہی رسول پر نازل مواہے۔ اس صدیت شریب بی اس شہور نظریہ کی رومقصوصے جے مخالفین کے اں بہت شہرت ہے اور ہاری لعن روایات سے بھی اس کی تا لید مرتب ہے۔ آنفرت

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ماللا عنقاد في لا بنياء والوسل جونيشوال باي (أبياء ورس بلا كاورجمائ والجرائية والتسل مناوندي كم منعن عقيده بعضرت شيخ الرحية فرمات والججر والملتكة فال الشبخ الوجعف بركم والجج والملتكة فال النبياء والوسل والجج بركم واليعقيث كرابيا ورسم الرحية المرحمة المحرب العالمين

كى طرف متويب بت كرآب تے فرما يا - ادن الفوان نول على سبعة احوف كالما كات وشاف وبعن قرآن مجدسات حرفوں برنادل كاكيا ہے جن بي سے سراكيكافي وشافى ہے ،، مجران احاديث كالمجح مفهوم متعتبن كرتے بب علماء كے درميان مهبت انقلات ہے سيولمي نے رسالد تجيبي بنده قول عل كريم بي ا در بغول صاحب مد نقير ملطا نير بعض علمائ الم سنت في اس محمت علن مياليس قول نقل كم ېيى بېكن ان اقوالي بېي زيا ده مشهور دو فول ېي - اول. په كه سيعهٔ احرف سيمراد قرار سبر كا اختلات قراً ت ہے۔ دومم یہ کماس سے مراد اختلات مغان ہے بینی قرآن مجد موب کے مختلف نغان پرنازل ہواہے کچھ قرایش کی بعنت پر ، کھیے نہیں کچھ ہوا زن اور کچھ مین وغیرہ کی بعنت پر ، بنا برحمت خد بهارى معن احا دبيث بي اس كه ابك ا ورمعنيٰ بيان كيُّ كيُّ بن بنيائ حضرت المرالمونين عليه السلام عصنقول ب فرايا قرآن مجيرسان وقعام برنازل بواس. وهسات افعام يري . آمر : رُحر ترغيب ترصیب امتال و حدل قصص و حدایت سطاتین اس معنی کی تا سید بعض احادیث عامه سے جبی سوتی ہے چا بنے بہتی تے ابن معودسے روایت کی ہے کدا مبول نے کہا کا منت الکتب الاول ننول من اب واحدونول القوان على مبعثه احوث وبجود المور وعلال وحواكم وممكمم ومتشا بدو المثال ويعن سابغة آسانی كتب ابكیب بن قسم برنازل مونی تنبین . مگر فرآن سانت افسام برنازل بهابت . زجر . آمر

علال . و آم ممكم منت آبرا مثال البعن روابات منقولدا زا المرطيبهم السام مين سبعه اون كي فيريسيعه ابطق و لكيما مت المحدامة المحدام

وارد جه وه بیان کرتے بی کرمیں تے حصرت ما دق علیدالسلام کی خدمت بی عوض کیا ، کہ کچھ لوگ میں کہتے بیں کرفز آن مجید ما مت حرفوں پر نا زل ہوا ہے ، آپ نے بیس کرفرایا ، وشمنان خدا جمو سل کہتے ہیں ، مبکہ فرآن ایک ہی حرف پر اتزا ہے ، اور بروا بیت خیاب زیارہ بن امین حفرت ایم محد بافرطالیسلام

انتهم افضل من الملئكة وقول وليعن أشرطا بربن صلوات الديليهم اجعين فرستون س افضل و الشرف بن اس مع كرتجب خدا ومدعاتم في وخنون وشاد الملئكة للهعزوجل لماقال فراباكي مبن ربين من اينا خليفرنان والابول يور توجراباً) لهم ا في جاعل في الأرجن خليفة مع مروى بع . فرايا ان القران واحد نول من عند واحد ولكن الاختلات يجبى من فنيل المراة - قرآن ابب ہے اور ابب بن وات كى طرف سے نا زل ہوا ہے ۔ كين اس بي جوافتلات والفاظ پا یا با اسے بیراولیں اور فاربول کی طرف سے ہے اور مین نظر بر بہارے علامے اعلام میں شہورومعروت ب. شيخ الطالعة يتنخ طوسي قدس سره العدوسي مقدمة بميان مي قرمان بي و واعدموا ان المعرف وي من مذهب اصما بناوالتالع من إخبارهم وروابا تهم ان الفتوان مزل بحرف واحلاملي ما واحديد جاننا جا جيئے كر بارے على كامشهور نظريد جس بيان كى مشهورروا يات دلالت كرتى ہيں . يہ ہے كه قرآن مك سوف پراورا بک ہی بڑ<sup>ج</sup> پرنا زل مواہے۔ و یسے قرآن سے اقسام کا منعتگانہ بااس سے کم وجیش ہونا با اس سے سات بااس سے بھی زائد بطون کا ہونا دوسری روایات سے اس سے اس کا ایکا رہنیں کیا جاسکا۔ اى تسمى دوايات منفدر تفسير مرم و الانوار ومرأة الانوار ومرأة العالم يجقائن الامور-صرف چندا شارات پراکنفای جاتی ہے۔ حصنرت على الميرالمونين بين جهان بك ابوالا مُرصفرت عليُّ كو مجلم ايز دى جناب رسولٌ خدا كے مصنرت على الميرالمونين بين درامير المونين، قا مُرابع المعربين، بطبيے جبيل الفذر لفت عطا كينے كا تعلق ہے اس باب بي كنت فريقين بي كيثرت احاديث موجودين. ملاحظ مون ورناقب بنهردوينا بيع المودة ويا محكم الهلى جمال معلى كا زوواج اس فرن رب جبيل كا جناب رسول خدا كوعم دينا كه بن نے الله المحكم الهلى جمال المولان والح تم زبين بيراس كوعملى جامه بينا دو- اس كے منعلق بھى كەنت فريفنېن مېں كىنزىت اغبار د اناموج دبېر -(ملا منظر مهول. بنا بيع المؤ دة ١٠ رجح المطالب وعبره) Presented by: https://Jafrilibrary.com

فرشتوں نے کہا ہے پر وردگار اِ توا بیضخص کو زمین میں خلیفہ بنا نا ہے جواس میں ضا دادر خونر بزی کرسے گا، حالانکہ مجم تیری نبیج و تقدیس کرتے ہیں ، اللہ تبارک و نعاملے نے فرشتوں نے فرمایا ۔ بیں وہ کچیہ جاتیا ہوں جوتم مہیں جانے فرشتوں کی اس گفتگوسے فاہر ہے کہوہ ایک تشار کھتے ہیں اور وہ تشا

قالوااتجعل فيهامن بينسه فبها وليفك الدّمآء وغن تسبّح بعلا ونقد س مك قال الى اعلم ملا تعلمون هوالتمتى والمتق نيها

کیمائے تواس کے معے توکئ مجدّات درگاری بہبن اگراجال واضفارے کام بیاجائے توضیقت وین کو صرف دوجلوں بیں بیان کیاجا سکتا ہے در المنتظم لاصواطلہ والمشفقة علی خلف الله والمتوجم المرکان تعظیم اور کمل ت خواب الرملیات کی طرف منسوب ہے ) اس سے معلی اور مملون خواب کی طرف منسوب ہے ) اس سے معلی موزا ہے کہ دین کے دواجم شعبے بیل، عم الاخلاق کی اصطلاح کے مطابق ایک کانام موضوق الدہ اور دوسر کانام موحقوق الدہ اور بہ دوسرا شعبہ بیلے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کرفبل ازیں مجسب صلاح ابن بی بھی اس بیز بھر و کہا جا جا ہے۔ مرکا رمحمد و آل محد طبیع اسلام ہے۔ جیسا کرفبل ازیں مجسب ماسلام سنوار کرنے اور ان کے خوق کو اداکر نے بریہ ہے نہ دور دیا ہے ، جاب رسول خدا والفیزی احت ماسم استوار کرنے اور ان کے خوق کو اداکر نے بریہ ہے نہ دور دیا ہے ، جاب رسول خدا واضی است احت اور ایسے میں داکرہ میں داکرہ احت لا خبک تاکدہ نفسک اپنے برا در دوبی کے لیے وہ کی بالیہ کروج اپنے سے بند برنے موالی المنہ موالی المنہ کو المنہ کی المنہ کروج اپنے ایک بند کرتے ہو دخسائل لا خبک تاکدہ نفسک ۔ اور اپنے بیان کے لیے وہ کی بالیہ میں جا وہ کی تو دائی ہو کہ میں ماسلام میں جنوب المنہ موالی کا میں جنوب کرا دو تو ان کو المنہ میں میں بیا نے ہوئے میں اور تو این کے دل تمہاری طرف کھینے ہوئے نفراً میں اور جب مرحاد تو ان تک می میا نے ہوئے وہ کوائی دیں ۔ حال کے دل تمہاری طرف کھینے ہوئے نفراً میں اور جب مرحاد تو ان تک می میا نے ہوئے دکھائی دیں ۔

جناب المام معبفر صادق عبدالسائم فرمات بين . كلابين ت الموا مكثن المصوم والصلوقة بل بين ف بالمحاملات - انسان كي انسا نبيت كاجرم نما زورد زه كي كثرت سے نہيں معلوم نتوا بلكہ درگوں كے ساتھ معاملات كرتے سے فل مرتزمات و نسان الاخوار) خلاصة كلام البكہ معرب الدُّن مذكرت أفر المدرج و فراد من الدر تاریخ الدار الذہ الدارات الدرات الدارات الدارات الدارات

على أمائش دوگيتى تغييراي دوحرف است ، باد و تنان تلقف باد شمنان مدارا الاستانش دوگيتى تغييراي دوحرف است ، باد و تنان تلقف باد شمنان مدارا

سر این منظابها ت کی تا ویل لازم سے کی مناسب تادیں کے درم پر تنجرہ کیا

حفزت آدم کی منزلسلٹ ان کے مرتبہ کا حاصل کرنا کا ہر جے کہ فرشنوں نے اسی مرتبہ کی تنا کا ہر کی تقی ہجران کے اپنے مرتبہ ومتعام سے بند نرنھا۔

منزلة آدم ولم يتمنوا الامنزلة وسوف منزلة المنزلة الموجب الفضيلة قال الله الله وعلم الدم الاسماء كلها فهم عرضهم

جا چاہے. كەجىك كوئى آيت بىظا برمسلما ئىنوغفل دىشرى سەمتىدادى معلىم بونى بو تواس كىالىي نادىل كرا كه وه تصادم وتعارين ختم موجاسة واحب ولازم ب واسى فاعدة كليركى ابب فردى طرف خاب مصنف علكم نعاتثاره كباست بجزنك خاب مبغيراتكلام كي عصمت وطهارت ولألى عقلبه ونقلبت ابت ہے۔ اس من اگر کوئی منشا بہدآ بہت یا روا بہت نبطا مرمنا فی عصمت معلیم ہوجیبا کہ بعض آ یات کی متن مسالہ ہیں نشا ندہی ک*ی گئے ہے۔ ٹواس کی تا*ویل واحیب ہوگی۔ اور وہ تا ویل چوجناب مصنف نے بیان كى يصدر اباك اعنى واسمعى بإحادة) بدكني روابات بي مصرت الم معقرصا وقاق اور معرت الم رمنا سے مروی ہے کہ لبظا ہرخطاب جایب رسول مگراکو ہے گرسمجانا امتن کومنفصود ہے کہ نزک وہ كن وعيلم سي كد الريفرص ممال دسرال خدا وج لعدار خدا بزرك توني تفتر محضر كصمعداق بي) بعى اس کاار تکاب کریں توان مے اجال اکارت موجایش کے۔ تمکس باغ کی مولی مود ظاہرہے کہ اسس طرز بیان سے شرک کی تعفاعت و قطاعت طاہر موتی ہے۔ اور میں منشائے قدرت سے ا فعلیت خاتم الانبیاء انبیارے انبیارے انفل اور ان کی حقیقی امت ربعی شیعیان اہل میٹ ) تام امتول سے انفل ہے اس مومنوع بر بنینیدال باب میں مکل نبصر و کیا جائے گا انٹر ، فاننظودا ١ ق معكم محا لمنتظرين ـ

## بيونتيسوال بإب انبياروا ومياء كى مُلاكر رافضليت كابيان

دگیراکنزاسلامی مسائل کی طرح مشکه افعنلیت، نبیا د وا دصیا دیرط لکه بین بھی اہل اسلام کے درمیان تدرسے انتقالات ہے - خیائنہ اہل سنت کا فرقد مغنز لہ ملا کھ کو انبیا و سے انتقال سحیتا ہے اورلیعق سمان و ابوعیدانڈ چیلمی و قامنی ابو بکر یا فلائی) تفعیل کے قائل ہیں و بی طور کہ ملاکمہ سماوی انبیاء سے فضل ہیں ۔

کے فرشتو اگرتم اپنے دعوے میں بیجے تو ذرا ان کے نام تو تبا دو. فرشتون نے مومل کیا. کے مامک اپاک ہے نیری فات میمیں توا ناہی عم ہے جننا توقے ہیں تبا یا ہے. بتحقیق توبڑے عم وحکمت والاسے۔

على المائكة فقال انبؤى باسمآ وهؤكا وان كنتم صدق بين قالوا سبعانك لا علم لنا الأما علمتنا انك انت العليم الحكيم

بچرمفرت آدم كوفرا با تم امنېي ان كے ناموں سے آگاہ كروه چنامخ حب حصرت اوم نے ان كے نام تبا وبیٹے توخدا تعالے نے فروایا اے فرشتر اک میں نے مہیں کہا تھا كربي آسانوں اور زمينوں كے عفی امور كوجا تنا سول اور

فال يا ادم انديهم يا سما كهم فلمّا اندِيُهم قال المراقل سكم م انّ اعلم غيب السلونت والايض واعلمما تبدون وماكنتم ان بأنوں كويسى جا نئا ہوں جزم ظاہر كرنے ہو۔ ا ور وہ بھى جا تبا ہوں جڑنم چپاہتنے ہو!'

بھی قدمت گذار ہی۔

ولبل دوم، برامراب مقام پرمرس بوجها ہے كدملا كمد كے كمالات ومقامات محدودا وران كے من مزيزترني كے اسكانات عيرموجود بي وسعيره بي بي . وه جمين مرببجود بي جو ركوع بي بي وه مجين د کوع بس بیں۔ وعلی بذا انفیاس۔ پنیا بخبر قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کی انہی کی زبانی بون نصو بیٹنی کی ہے وما مثاالا لدمقام معلوم وانا لعنى المصافون و إنّا لنحق المسجون (تيِّس صافات ۴ ) مد اورجم بس سے ایک بھی ایساننب ہے جس کے لئے ایک معبّن تھکا نائنہد اور یفنیا مصف باند صفوا سے بیں ۔ اوربيتك مم نبيح كرف والعبي و زرجينبال ان بي عبرايك كالكب مقام معلوم بعدا وراكب عبا دت محضوصه اورمر نیدمعهوده ہے جس سے آگے تجاوز بنیں کرسکنا، خیا بخیرخیاب امیرالمومنین اسی امر كم متعلق ارثناد فرمانتے بي . مستهم معجود لا بركعوب و دكوع لا برونعوب وصافون لا تبية ا بلون و صبحوف لا لغينتاهم نوم العبون الح وننج البلاغة) بعف مرببيره عي نوكيمي دكوع نہيں كرنے -ا ورلعيق اس طرح رکوع بیں ہیں . کو کسی سرطند منہیں کرتے ۔ اورامعن بول صف بسند ہیں ۔ کہ میں ابنی حکم سے منہیں بنت ، اوراعض بول نبیج کان بین که امنین نیز نبیج و نفد سب سے باز نہیں رکھنی میکن انبیا دومرسلین کی ترقی ورمایت اور تحصیل کمالات محامکانات عنر محدود بی . وه نرتی کرنے کرنے فال محد زند کو تو بهّبي پېنچ سکتند وابن النزاب ورب الارباب) مكين خياب جبرئيل كوكېنا پيرتاب ، يو د تومت انملنهٌ لا حنوقت و المدرول آب اس مفام بي بني عليه إلى الري ابن ملك الدي الكي الذي الكي الله المراكم المراحي آسك بڑھوں تومیرے پُرجل عامِی ۔ ہے۔ اگر بکہ مہمدے برنربہم ، فروغ تجلی بیوزد پرم ارباب منقل ددانش جانتے ہیں کہ مِن کی ترقی کے اسکانات بغیر محدود سوں۔ وہ یقیبناً ان سے انفیل وانٹرت مل کے بین کی ترق کے دما ان صدود محصور و محدود برل کے۔ وبيل سوم: بيميرًا سلام كي نفريحات موجودين كه انبيا وملا ككه افضل بي . نبا مخيطا مرجرا ري عليالرحمة

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ان سب إنوں سے بیٹا بت ہونا ہے کے حفرت آڈم فرشتوں سے افضل ہیں علاوہ بریں وہ فرشتوں کے بنی تقے جیبا کہ خدانعالیٰ کے اس ارشا دسے ٹا بہت ہے کہ اسے آ دیم تكتون فهذا كلّه يوحب تفضيل ادمٌ على الملائكة وهونتي لهم لقول الله عزوحيل النبسُهم نم فرشتن كوان دبزدگول) كفام تباؤ-

یا علی خداوندعالم نے اسپنے تام انبیار و مرسلین کو مل کر مقر بین سے افضل قرار دیا ہے اور مرسے تام انبیاد و مرسلین برجی افضل بیدن گا) باعلی میرے بعد بر افضلیت عطافرا فی ہے ، ( لبندا بی تو بطر بن اولی ملا کہ سے افضل بیدن گا) باعلی میرے بعد بر افضلیت تخصاور تبرے بعد آنے والے دو سرے آئے فل ہری کو عاصل ہے بخشیق ملاکہ ہمارے اور ہمارے اور محاسب محتیت داروں کے خادم بیں باعلی جو ملاکہ ما مل برش بی اورجواس کے اردگر دبیں وہ خداع وجل کی تبدیح و تقدیبی کرتے ہیں جو ہماری دلا بیت پرایمان در کھنے تبریح و تقدیبی کرتے ہیں جو ہماری دلا بیت پرایمان در کھنے ہیں۔ باعلی اگر می مذہونے نوخدا می وجل آئے می وجوا جنت و دو زخ اور آسمان وزبین میں سے کسی شے کو بیدا مذکر اور ان مالات ہم کس طرح ملا کہ سے افضل مذہوں گے ب

لهذالبعاز برمين بيكناك بلا كما بنيا وسعافض مير. يَرَكن ببرال بني توا وركباب، ودبك لايومنود حنى بجكمول فيما شجوبنيم ثم لا يجدوا في الفسهم حوجاً من ا قضيبت ويستموا تسليماً.

دبل جهام به تعلاق عالم سوره انعام بن حضرت نوق و لوط ا برامتيم بعضوي اسمان و واوره سيمان موسى و رون و وكريا بيلي اورعيسا عيهم السلاكا و كركرك ارشاه و را الب وكلا فضلتا على العالمين يعنى ان بي سے سرايك كوم في عام جهان والوں پرفضيات دى : كا سرسے كرعا لمين فرشة مين واحل بي توواضے سے كرج تام عالمين سے انغل موگا وه يعنيا طلا كمرسے بي افضل موگا و الميامعلوم

Presented by: https://Jafrilibra

منحلدان چبزوں سے جرخاب آدم کی افضلیت ثابت کرنی میں ایک یہ ہے کہ خدانے فرشتوں کوآدم کے سامنے سحدہ ريز مونے كاحكم ديا۔ خيائي فدا فرنانا صافيتوں نے جوكيا۔

باسمائهم ومقايثيت نفضيل ادم على الملتكة اموالله الملككة بالسعوكا دم لقولة منسجله الملئكة

مواكدانيا وكلم ملاكد منهام سه انفل بن وهوا لمفصود

وهل مجمر ارباب بوبهين عاضة بن كداقضليت كامعيار دميزان علم وعن كى كترت اورزيادتى ب جيباكه قرآن بن فقة طالوت سے بھی فا ہرو ہو بدا ہے كد جيب قرائے ان كى فيادت والمرت براغرام كيا توخداست كيم نه يدفر كاكران كا ناطفة بدكرك أن الله اصطفاه علبكم وزاده ببطة في العلم والجسم و ك خدات ان كواس مع منتخب كياست كدان كاعلم اورحياني طاقت زباده بعد الد اكدهكم عندا ثله أتقاكم

كاميمي بيي مفاديه. اگراس معيار وميزان مر انبياركاموازية كيا ماسئ نويفنياً انبياد ادرا ومنباركا بيرماري نظر آسے گا-ان کے عمل کی مرنزی معور بالایں واضح کی جا جی ہے ۔ اوران سے علم کی برنزی قفتر معزت آ دم سے

واضح ہے چوکہ متن رسالہیں مذکورہے۔ افضلیت انبیا، کے منکرین موا دو نتیج بین کیا کرتے ہیں۔ ایک نووبی ہے جر کامصنف ازاله سيم علم نے وكركر كے جراب مجى دے ديا ہے۔ اور ددسرات يہ ہے كه ملا كمكن لات

نورسے ب اور انبیادی مین رمظی سے اور چر مکدنورطین سے افضل سے البرا ملا مکدا نبیاء ساففل موں مے اس شبر کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ برمنتبداسلامی فقائق سے بہرہ ہونے کی پیا وارسلوم مرتاہے ورساسلامی فقائق پروسیع اور

عمين نظريكنے واسے مصرات مانتے بن كداسات ابن افضليت كامعبار وميزان كسى چيزكى ماہيت اور واست تبين ميكداس ك منفات لين علم وعمل مين واحد اكوم كم عند الله انقاكم)

خلا وندعالم ف نواس امركا فيصله اتبدائ أفرينش بن نوري مخلوق كى گردنبي طيني مخلوق كے سائتے فم كرا کے کردیا نفا کرمعیا رفضیلت ما ہیبت اور مادہ خلقت نہیں لیکہ کچے اور ہے۔ اگرمعیا روہی بزناجس کا ظہار اس سنبدير كياكي ہے تومعاطماس كے بريكس متوا . لين مجر توصفرت آدم كى كردن فرشتوں كے سامنے فم موتى ا البنة اس معبار كا ألمها راس روز شيطان تے صرور كيا تفاعيس كى يا واسس بي لا مذه اركاء فراريا يا ا درایدی بعنت کا طوق گردن میں طوبود اور البیتروه ایک ایسی غلط نیاد نیاد نا ممربر نیم می کامیاب منرور ہوگیا۔ https://Jafrillorgy.com/

Presented by: https://Jafrilibrary.com

0-5

ظ برب که فدا وندعالم نے اس کے را منے سحبہ ریز بونے کا حکم دیا نفا ہو ان سے افضل نفاہ فرشنوں کا برسسیدہ ندا کے سے بندگی و ا ظاعست كلهم اجمعون ولمديا مُسوا لله عزوج لل بالعجود الالمدن هو افضل منهم وكان سجودهم لله

كرائج مك برابراكفروك رباق معياركونظوا ندار كركاس شيطاني معيار كاراك الابية بي -إنا برنسليم بنكة تما م ملاً كم كي خلفت محف نورست موي بدر بركت بهركا به وال خلاف ووكس راجواب المنظم الله ما مولده المنظم المنظم المنظمة بإست ابنے مقام برِ فقل ولقل کی روشتی بین ابت کی حاجکی ہے کدا نبیّار ہموں یا ان کے اوشیار ۔ بیرچر نکہ خالق و مخلوق کے درمیان وسیر ہیں اور وسببر کے لئے ذرینیتن ہونا صروری ہے۔ ان کا ایک حنبہ نورا فی ہو تا ہے ا وردوس حسانی بعین ان کی درج مفدس نورانی مونی سے اور فالسیاجهانی اور ان محصیر دونوں جنب اس قدر مملی ومصفی مونے بیں کہ جنب نورانی کے اغلبارسے سبداللا کک نظر آنے بی اور جنبہ جمانی کے لحاظ سے خيرالبشرد من ابي فقد كفن بابري بينقابه ومفاضله صرف نوران اورجهاني يربيس . يكدابب طرف فقط نورا بنیت ہے اور دوسری طرف نورانبیت وجها نبیت دونوں بی اور ظاہرہے که اگرانک طف ففنط نورا وردوسري طرف نوراورحبم دونوں موں۔ اورجہا نبیت روحا نبیت کے محکوم اور تابع ہو۔ تواس مىدرىت بىرىغفل سېمىمىن نورانى كىے متفا بربى اسى شى كو ترجيح دسے گى ۔ جو نودانىيت وجما نېيت دو نول كى جامع مبوء ان منفالن سے معلوم مبوا - كه انبياد عبيم السام مبشر ميت و ملكبت دونوں كے جامع مبوتے ميں ا وران کی توت ِ تورا نیر دردحا نیر ما کدی نورا نبیت وروحا نبیت سے پدرجها بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہسس ہے وہ فرشتوںسے افضل ہوں گئے۔

 0-4

عدّ وجلّ عبوديّة وطاعة وكلاً وم اورادمٌ كيك إعث المعنوديّة وطاعة وكلاً وم المرادم الم

فورسیت کے سابحة تعابل ترا تواس برا دم کی افغلیبت اجاگر موجانی (اصول کافی) بیم کیفیبند افضلیت انبیاد برملاک کے مشکرین کی ہے۔ ان برشاع کا پیشعر ہوری طرح منطبق برنام ہے۔

و قل المذى بدعى فى العلم فعلسفة حفظت شيئهاً وغامت عنك استياء تصوير ك دونوں رُخ ديكه كرج فيعيل كيا جائے وہ مجع اور كمل مؤنا ہے. وربة ناقص اور اوھورا۔ لا

والله بيدن من اينا و الى صواط منتقيم .

مسيده من كا ما جائز موما الدويداكم المتقاديين غير فلاك المتعلق كافتنا وكراكيات مسيده وتعليم كافتا وكريداكم المتقاديين غير فلاك المتعلق كافتنا وكريداكم المتعلق المدين المتعلق المتعلق

تا کریں . گرنام شیع علائے محققین اسے ناجا نوشم صحیح بیں . قرآن کریے احاد بیٹ سیدالمرسلین ارشادات انمر فاہری اور فقل سیم سے بھی اس نظریہ کی نائید ہم تی ہے ۔ سیدہ تعظیمی کا عدم ہوان اور وسے قرآن مجید سے اس سجدہ کے عدم جوازی سیدہ کے عدم جوازی سیدہ کے عدم اور ان میں سیدہ کی تسد آن میں

على الاطلاق جبال ميم معبره كاحكم ب، ونال خداك التي ب ( الآفي موضعين مبًا في نوفيها) بعيب على الاطلاق جبال ميم معرور الربيجد لله من في المسلوات وصن في الاحض. آسمان وزين في المسلوات وصن في الاحض. آسمان وزين كى مخلوق خدا ك مغلوق خدا ك معلود الله واعبد والله واعبد والمدال

کرو - بهذا ازردے قرآن سرقیم کاسمیره خواه وه تعبیدی موا ورخواه تعنلیمی ذات درا لیلال کیمای مختل سے نیز مندرجه و ل آسته ما کریم قسم ایک ایک این این این این این این مندرجه و این مندر برلطورنص مرزیح

ومن حبيع الملئكة المفرّبين يلكة فام طلاً كم مقربين سے انفل و برزر يوں . نيز فروايا بي واخاحيبالبربية وسبيد تام كانتا ستسسافقال وزعام اولاد آدم كالبيروسردار ولدادم ووما تول احتد سرار فدا كاس قول لن بستنكف المبيع يعيم عيلى بن عزوجلكن يبتنكف المسيم مریم خدا کابنده بوتے سے انکار بہتی کرتے: اور مذہبی ملاکھ ميكون عبدأا مأته والملئكة المقربون مفر بن اس کا نکار کرتے ۔ سے بہ تابت نہیں ہواک فرتے فليس ذاك بموجب لتفضيلهم حفرست عبلى سے افغل مخفے يه نوخلانے اس وجہ سے على عيسئى وإتما قال الله الله ذلك فرما باكرنصارى ميس مع بعص توكون كاخبال تفاكر حضرت لات المتاس مشهم من كا مش عبیلتی ان کے بیروردگاریں۔ اوروہ ان کی عمیا دست بھی كرت بي . اوركي وگ صائبين ونيريم ايد مبى سف ليعتقنل ان المؤيشية لعبينى و ج فرشتوں کی پرما کرنے سختے و لبنا ان دونوں فرتوں کے يتعبدلدوهم صنف صطالتطادي ومنهم منعبدالملنكة وهسم عَفَا يُدكى روكرنا مفعود حتى خدائے ابنے اس فولسے الصاشون وغيرهم وقال امثه

ولالت كرنى بد ارشاد قدرت بد وان المساجد لله فلا ندعوا مع الله احداً (ويسم بن الديمة والنيج المن المحفر النيج المن المديمة والنيج المن المراب فروا المساجد سراد اعقائد سعده بل يعني بينانى ، دونون مخطيان ، دونون مخطف اور المحف اور المحف المن معنون كى دوا بات اصول كافى بين بنا بالم سعة ما دق سه اور المحف المن معنون كى دوا بات المول كافى بين معنون موجود بديم محقق شخ ببائ المنسير مياشي بين معنون موجود بديم محقق شخ ببائ المنسير مياشي بين بندين بن بذيل شرح حديث منهم محقق بين معنفم عباس في معنون موجود بديم محقق شخ ببائ المعلم المناس المناس

سیر فعظیمی کا عدم جواز ازرو سے احا دین تید المرسلین ایم امر قرآن کی روشی اعادیث نومیسے بمی اس کی اید ہرتی ہے وہ اس طرح کہ کیزت روایات بی اس تعظیمی جدد کی صوی

کمیے اور وہ لوگ جومیرے سوامعود فیال کے جاتے ہیں۔
وہ تام اپنے آپ کومیرا بندہ ہونے سے اٹکا رہیں کرتے ۔
اور نداس میں اپنے سے کوئی مار محوس کرتے ہیں۔ جارا بہ
بھی خفیدہ ہے کہ تام فرشتے روحانی اور معموم مملوق ہیں۔
مدا نے جن انوں کا امہیں حکم دیا ہے۔ ان میں وہ اللہ کی افرانی
مہیں کرتے ، ملک وہ وہ کرتے ہیں جس بات کا امہیں حکم دیا
امہیں کرتے ، ملک وہ وہ کا تے ہیں اور نہ کھیے ہیں ہے نہ
امہیں کلیف ہرتی ہے ۔ اور نہ بیار ہوتے ہیں۔ اور نداہیں
برحا با آتا ہے ، ان کا کھا ا بینا خدائی سیے دلقد لیں ہے
ان کی ذندگی کا دارو مدار

عوصش کی ہوا پر متحصرہ بے اور ان کی لذتن وفرصت انواع واقدام کے علام بیں ہے ۔ فدانے جدیا چا یا ۔ اپنی قدرت سے انہیں نور وروح نباکر پدا کیا اور ان میں سے ہرائی گروہ انہیں نور وروح نباکر پدا کیا ، اور ان میں سے ہرائی گروہ دیگر مخلوفات کو طا کھر سے ہم نے جن بررگواروں ما نبیا ، و آ عمد ) کو طا کھر یر فیصند بیت ہر ہر فیصند کرتا ہا ہے۔ ہم نے جن بررگواروں ما نبیا ، و آ عمد ) کو طا کھر یر فیصند بیت دی ہے ۔

من نسيم العرش وسّلدٌ ذهم المؤاع العلوم خلفتهم الله تع المؤاع العلوم خلفتهم الله تع المفند فمقه الزاراً وادراحاً كما الشاء والراد وكل صنف من هم المحقظ نوعًا مما خلق وقبلنا المتفضيل من فضلنا-

د عنے والی ہے ا درجس کے منے کھی فٹا اور موست تہیں ہے د دلیمی کنزالعال) دس اسی تبایر آپ و عامیں فرط ياكرت عقد اللمهم لا تعمل فيوى و ثنا بعيد و له الدميرى فركوبت من بنا جس كى يوماكى مائد. (موطلے مالک و وسنستم بار) سیره تعظمی کا عدم جواز از روئے ارشا وات معصوبین مناب کریمی رتبه بین دگار نے آئمط بری کوسیر الغطیم کراچا نا مگرمعسری نے بڑی تثدیت اور سختی کے ساتھ ان کو اس کی ممالعت فرائ چالچرخاب شیخ عباس قمی ملیرا رهیه مفاینج البان میں مذیل زیارت مفتم منیا سیام پر بحواله من ب قرحة الغری موَّ كَفِرْ سِّيداجِل عبدالكريم بن طا وُسِ الجب طوبل روابيت درج فرما فيُّ ہے . حين مِن خيا ب ايوجمزه ثما لي كام يوكونه یں اہم عام زین العابدین علیرالسام کی خدمت میں طرفیاب ہونامذکورسے۔ ابو حمزہ بیان کوتے ہیں بمیں خودرا ا ندائعتم روست قدمها سئة الخضرت بوسيم آ نراكه آئجنا ب نگذاشت و ما دست نو دسرم را مبند كرد ونرمود كمن مجود نشايد مكر بلائ خلا وندعالم عزوجل: مين آب كے يا وس بر كركيا. رجس سے سحيره كي نشكل بريمي اور چا اکر آب کے قدم میارک کو بوسد وں مگر آنجنات نے مجھے ایسا مذکرتے دیا۔ اورمیرے مرکوا بیستے وست بئ پرست سے بلند کر کے فر ما با۔ ابسان کرو۔ سجدہ سوائے نعاوند علم کے اورکسی کے بیٹے ہا گڑ بہیں ہے۔ خلا سرہے کم حیا ب ابو حمزہ مُون ومو تعدیفا وہ یہ اقدام ام کومعبود سمجر کر نومنہیں کرد ا تفالمیکنوش تغطيم وتكريم بى ابياكرًا جاتبًا نفا . مكرام مالى نقام ق اس كيمي ما نفت كرك اس ك عدم جواز رِيْص قاممُ كردى البي جيب خود ذات امم عالى مقام كوسحيره العظيمي روابني سے . توان كے فيور منفد تمر كوكنو كرجا مُز موسكة إع و لعمل رواياست بين وارد ب كم ايب جائلين و بإدرى تصعفرت امير المونين كالمحفيت سے متا تر ہوکرا ب کوسمبرہ کرنا جا یا مناب نے اسے منع کرنے ہوئے فرط یا اسمید مللہ تعالیٰ ولا تسمید لی -

Presented by: https://Jafrilibrary.com

الحالة التى تصيرون السيها من ا نواع ماخلق الله اعظم وانضل من حال الملشكة وانشراعلم

اس کی وج یہ ہے کہ ان کوملا کمہ اورد گیر نماز قانتہ ضاوندی سے بڑھ کر فضائل و کمالات حاصل ہیں۔ واملاً ہا اعلم.

خلاوندعالم كوسجده كرا ورمجه سيره مذكر (عمادالاسلام ج اصطل<sup>ا</sup>) بعن دعا وس بن برقسم كيريده كوخلاف عام كى ذات كى ساقة مخفق قوار وس كر غيراللهك المائة تزار ديا كياس، خيا يوه دعاجوسكار سيدالشها وعليالسلام كى دوركعت فازِ زيارت كي بعد بيس عاتى سه، اس مي وارد سه، اللهقرات مل صلبت ولك دكعت و لك سجدت وحدك لا شويكِ لك فادة لأنجوزًا لصلوَّة والدكرَّ والسجود الَّا علتُ لا تُلك إمَّت الله الذي لا إنه الما انت - دمْعَا نَبِح الجنَّان وغيره) إرائبًا إ بي تے بر نماز تبرے بی مے پڑھی ہے . اور بدر کوع اور سجو د تبرے ہی لا کھے بیں . کیونکہ سوائے تبرے اور كسى كصلط نماز ركوع اور سجود وائز بنبى ب بيونكه امام عالى تقام كم مشهد مقدس بي نماز طبر صف سے يه شبه برا انفا . كه شايد بير ركوع وسجود الم ك سف كيا جارا ب. اس مصمعصو بين في حكم ديا . كماس شبه كايد وعا يراه كروو يسيل اكرسيده تعظيم ببرضواك سئ مائز برنا تودعا مين على الاطلاق برقهم كركوع و سجود كوذات منداوندى مين مخصرة كيا ما نارجي سعرببي معلوم مبزناه كم خبراللرك مد كمن فيم كالمجدوج أرينبي م - وهوالمقصورو قلاحصل لعون الله الودود سيرة تعظمي كاعم جوازازر وسيعقاسليم المسيرة بيزندا كصيدب ككسي فأماكا کیونکہ سمیرہ سے بندے کا انتہائی عاجزی اور تذائل وانکساری فا ہر موتی ہے۔ لہذا البی عاجزی و فرو تنی

کا اظہا رسوائے خالی جا رکے اور کسی بزرگ کے لئے جا ٹر نہیں ہذا جا ہیے ۔ جب کسی تسم کی میادت بغیر خدا کے لئے جائز نہیں تو کبرہ جو دائیات وروا بات مندا کے لئے جائز نہیں تو کبرہ جو دائیں العیادة ہے وہ کیونکر روا ہوسکتا ہے ؟ اگرچہ کیاست وروا بات بہتیں کرنے کے بعد علیہ کا کام نفل کرنے کی کوئی خاص صرورت تو نہیں رہنی ۔ مگر مزیدا طبینانِ قلب کے لئے یہ البیعن اعلام کا کلام میں بہین کیا جاتا ہے۔
کے لئے یہاں بعض اعلام کا کلام میں بہین کیا جاتا ہے۔
ا ۔ عالم رباتی شیخ محد علی اصفہائی تحفیر اما میر عبد اصرے بیں دفسطراز ہیں۔ واماسجود از برائے مغیر خدا مطلقا ا

بهر قعدما ترو تعدمهادت م کردن سوور کی فعارت و سود فاق بغرفات الی واکر نست و شرک است Presented by: https://.lafrilibrary.com

ومن حجة المخاصيل العامد علاقدالتيدولدارعي معرومت بسركار غفرانها بُ ايتحاصنيت مطبيت عادالاسك ي ا مصبع طبع مكعنو يرتفطاريس. ان السحيرة لا تجوز لغبرالله نعالى سطلقاً وان كانت بنية التعنيم للانبياء شلاً لانقعاد الاجام على حرمتها مطلقاً يسيره كسى صررت بي بي غيرتدا كويا تزني سي الكرحي بقصدتغليم بى كيول مذبهو كيونكداس كى حرمست مطلقه پراجاع قائم ہے بحضرت غفرا لآت كے كلام سی ترجان سے وامنے وعیاں بڑنا ہے کہ غیرخدا کے لئے سحدہ کی حرمت میں تمام علاء کا آلفاق ہے بعد ازیں مِنى اگر كوئى نيم طا اس كے جواز كا دُمسندُورا چيا ہے نووہ اپنى جہالت وضلالت كا نبوت فراسم كرنا ہے اس كے عدم جواز مراس كى كمط جمتيوں سے كھي اثر بنيں برتا۔ والحن احنى اف ينتبع ـ ا ميك عظم شبر كا از الهر في تلويهم ذيع فينبعون ما تنتا به منه ا تبغاء الفتنة وابناء تناویلہ عموماً معفرت آدم کوملا کمہ کے سجدہ کرتے۔ نیز معفرت یوسٹ کو ان کے والدین اور ان کے مجا بُوں کے سجدہ کرنے سے تمسک کیا کرتے دہتے ہیں۔ یہ اندلال بمیدوم غلطہ ۔ ا وللاً- يه أنتي ملى بي - ان سے برجي نيز منبي جناكم برسيدة تعبيدي تفايا تغطي يا الصالت كو نبلة مجير كرفيدا تعالى كاسجده كيا كيانتا بإن في تقليد و تاتي بير كيا كيا تقار . باين طور كم صفرت آدمم اور صفرت يوسعت نے پيلے ليلون شكرنعست الہي سيرہ كيا. مير الله مكه اوروالدبن وبراوران پوسعت كويعي ال كئ التى كاحكم وے دیا گیا۔ بایہ بچود طلق انخنار د عیکن کے معنی بی ہے جبیا کہ عجمیوں بن تا مال رواج ہے کہ وہ بزرگوں کی تحبك كفيظيم كرتتے بيں - توجن آيا منت بي اس فدراخالات كثيرہ موجود بوں - ان سے كسى مقصد كے اثبا منت براستيلال كرناكية كرويست بوسكناب، واخا قام الاحتفال سطل الاستد لالي -ثا بنیار سم کہتے ہیں کہ بیسجدہ خدا وندعالم کی ذات کے سطے تھا۔ مگر خیاب آ دشم وایست کوعمق فبلہ قرار دياكيا تفا- نبابري اسجد والآدم ا وخرواله سجد أبس مدلام يمين مدالى بها ورعري نبان بي سدلام " معنی سائی "استعال بوتی ربتی ہے - بنیا مخرصان بن "است صحابی سے ان اشعار میں جوسفرت امیر كى مدر جيس بين در لام " يمعنى مدا لى " ب- ع-ماكنت احسب ان الاموسعوت عن حاشم شمعتها من ا بي حن واعوف الناسى بالفتران والسنق البيماتل من صلى لقيلتكمر يهال يقبلتكم برجوام بي يديني ددالي يجدين ابي فبلتكم ليف الماديث إلى بين سيمي اس كاليد

ہوتیہے۔ بینا نیز حیات القلوب ہے اصلیک پر ایک طویل مدیث کے منی بر کھفرت ا مام من مسکری Presented by: https://Jafrilibrary.com

مص مردى سبع فرمايا بنود سجده ايشال از براسة آوم ميك فيله ايشال بدواز براسة معاسجده ي كردندوام تمود حق تعالی کہ بجائب اُ ورُو آ درند بعنی ما کہ کابیسمیرہ معنرت آ دم کے لئے ندتھا ملکہ سجدہ توخدا کے لئے تھا البية حكم خدا سه أدم كوفيله بنا يا كيا تقاء بهت سه على من اعلى في يبي قول اختياركيا سه-ثَمّا كُنّادُ الراس سجده كونعطيي مي قرار ديا عائ جبياك بعض احا ويث سي منزق بونا بي المماس ہے ہا رہے مشلہ پر کوئی اٹر نہیں بڑتا ، کیو تکرمن شرینوں میں یہ جائز تفااپ وہ شرا لئے منوخ ہر بیک بی مہزامنسوخ شدہ شربیت کے کسی عمل سے اس شربعیت کے کسی مشلہ پر انتدالال بہیں کیا میاسکتا جرتمام شربعیتوں کی اسخ ہے۔ بنائمیہ تغیبرمعالم التغزیل بغری اوراسیاب النزول سیوطی ا دریجا ری تغیبر ہے نبطیر دائع النزيل ع اول مداين نفرى موجود ، كرسالفة شرائع من تغليمي عده ما رُزتنا مگراسلام بن اس منوخ كردياكي الداس ك مجرسام مقرربوا ارتنا وفدرت يتنه وأ ذا حييتم بنحبة فوددها اوماحي منها . صلحب دا مع التنزل فرما تتے ہی روای سحدہ تعظیمی درام سلعب باری وساری الی نسزول وا ذا حيبتم بتحية بود بي ببب رآن باك أن سك مقرر شد يين آيت مباكه وا ذا خيبتم کے نزول تک سالفرامتوں میں بحدہ تعظیمی کا رواج تھا ، گراس آبیت کے بعدوہ منسوخ ہوگیا مداس ك حكد سالم مقرر بوا - اسى طرح علا مد محلسى عليدا رجدت جي افا ده فراياب جيات ا نفلوب ج اصلام طبع نومكنود برمياحت فويل كصعير لكصفي بسء بس كابرش كمسجدة از براست غيرض العقديميا وتذكفراست وبقشدتغطيم بدون امرخلافسق است . عكيمتمل است كرسجده تحتيبت دريب سالق مجوز پوده بإشد و ددب امست عرام شده باشدوا حا دبیث بسیار برمنی از سجده اندبرائے بغیرخدا وارد شده دلینی غیرخدا کولقعید عبا دن سجده كزاكفرا وراگر بقص تغطيم مونوجى بغيرام فعل موجيب فستق ہے اختال ہے كامين سا يقة امتوں میں بہمدہ ما نزم کراس است بیں استعرام قرار دے دباگیا ہو بنیرض اکسیدہ کرنے کی مانعت كم متعلق مكيترنت احاد بيت واردمون يس مد وكابنيك منل خبيبي، ملا مکر کے جود برایمان کھنا صروری ہے اسے عزدری دلازی ہے بقرآن ممبیکی آبات ملا مکر کے جود برایمان کھنا صروری ہے متسكا ثرہ اور يميراسلام اوران كى اولاد اطباركى روايات متوانرہ ال كے وجود برولا لت كرتى بيل . يلكه

کتب سیروتواریخ کے مطالع سے ظاہر ہوتاہے۔ کہ دنیا کے ہر تعدیم وجد بدندر سب بی الا کند کے وجرد برکسی تہ کسی صورت بی مقالدہ کسی منزود اختفا ور ناہے۔ یہ اور بات ہے ، کہ شیطان سارسانے دیگر فقا فردکی طرح اس عقبدہ میں کجر تغیرات بریا کر دینے اور لعف وگ ما کہ کو فالقیت وراز قیت وغیر و صفاحت بی فعالی شریک میں کجر تغیرات بریا کر دینے اور تعین وگ ما کا کہ کو فالقیت وراز قیت وغیر و صفاحت بی فعالی شریک میں کجر تغیرات بریا کر دینے اور تعین وگ ما کا کہ کو فالقیت وراز قیت وغیر و صفاحت بی فعالی شریک

معجم يك بعض في الله وتات الله قراردك ويا ا وراعض الدكول في ان كوايسا مد حند الله ، وخلاكالشكر ترار دبای که خدا بغیران کی مدد سے مد نیاطین کا متفا بلد کرسکتا ہے۔ اور مذان کوسکست وے سکتا ہے بیکن اسلام ففان قام نظر إبت فاسده كى تزويد كرت موسى يفوايا بل عباد مكومون لا يستفونه بالفول و هم با صوه بعملون ( قرآن) ببطا كم الله تعاسط ك كرم ومحترم ا ورعبادت گذار بندے بين . بوكسي قول وفعل بي الله كے عكم سے تجاو زنبي كرتے بكداسى كے عكم سے مطابق عمل كرتے بي ولا ليعمون ١ ملله ما اصرحم وليفعلون ما يؤصودن . بهرمال الأكمرك وجرد برنام المير بكة عام است اسلاميركا اتفاق ہے۔ سوائے بعض متنفل فرکے بنا بخرسر کا رعلاقہ مجلسی علیہ الرحمة بحارج مم الیس تفسطار ہیں۔ اعلم إنه اجتعت الامامية برجيع المسلمين الامن شدّ منهم من المتعلى الذين أدخلوا انقسهم ببين المسلبين تتخوبب اصولهم ونبقيع عفامك همعلى وبؤوا لملأكة وانعلم إجام لطبفة تولا تبينتراولى اجنحت مثنق وثلاث ورباع واكثوقا ومروث على التشكل يا لانشكال المختلفة وارسمارة يوروعليهم يقتددن ما ليشادمن الاشكال والصودعلى حسب أكحكم والمصالح وللمهوكات صعوداً وحبوطأ وكانزا بيواهم الانتباء والاوصباء والغول بتجورهم فنا وبلهم مالغفول والنعوس الفلكية والقوى والطبائعُ وثا وبل الابات المنظافرة والاخار المنوائزة تعويلاً على نتيهات واهبة و استبعاوات وهببترز يع عن سببل الهدى وأتباع لاهل الني والعلى دديين تمام شيعرا مامير ملكة قام امت اسلاميركا مواشفان ليفن فلاسفه كميجنبول تقسكا فول كمح اصول مذسبب كوخراب كميق اوران كم مقلدُ كوضائعُ كرنے كے لئے اپنے آ ہے كومسلانوں كے اندر داخل كوركاہے ۔ الانكركے وجود اوراس امر بر آغا ق بے کہ ملائکہ احبام نورا منیرر محقے ہیں۔ لعبن کے دواور بعبن کے بین اور بعبق کے چاراور بعبن ك اس سعيمي زياده برسوت مين اوروه مختلف شكلين اختيار كرنے برقدرت ركھتے مين فداوند علم حسب مصلحت ان برختلف شکلوں ا درصورتول کو واردکڑا دنہاہے۔ اور وہ صعودی ونزولی مرکاست مجى كيتے ہيں -ان كوانميار وا وصيا وظاہرى أنكھوںسے ديكيتے ہي تھے - يركنا كريوم وجمانيات سے إنكل محرّد بين. يا معقول يا نفوس ملكيديا فوى اور لميا لغ كصاعة ان كى ما وبل كريًا اور لعيش بود عيشبها ت ا وروم بى استبعادات كى نيا براكم يات متظافره اوراخا رمتوا تره كى تاوبل علىل كرنا دا ورشدو بايت سے كحروى اختيار كزا الوركم البوس كى أنباع كزاجه إعافه فا الله صنه محقق دوا في ترمين شرص منفائر مير ا ن كى تقييتت كمنعلق الياسى افاده فرايا ب - كليتين الملائكة احسام بطبعة قادرة على انشكلات المختلفة بنارج مقاصدعلاتمة تفازانى كع بان سعيى اس امرك تايدمز يربوتى سع وه لكف بار،

ظاهرامكناب والسنة وهو قدل اكتوالا مه ان الملائكة اجبام بطيفة نورانية قادمة على المتشكلات المنعتلفة كاملة في العلم والقلامة على الافعال لتناقة شانها الطاعندج م صيف مدبعين بوكي ظاهر كما ب وسنت سه سنفاو توليت اور جواكنز امست كافرا سي به وه يه به كه ملا كما مبام لطيفه نورا نيريس جومخلف شكليس امنيا دكرف برقدرت سكفت يس يوعم اورا ممال شافه پر قدرت در كفت يس يوعم اوران كاكام طاعت البيسيد؛

مل كم كى كنترت لعداد من المالي مخلوق مين ملا كماس قدر كثيرا المتعدادين . كرسوا المخلاق عالم ملا مكم كى كنترت وايات وارد مل مكر كانت المراكم والمنترة والمراكم والمنترة والمراكم والمنترة والمراكم والمراكم والمنترة والمراكم والمنترة والمراكم والمركم والمراكم والمراكم والمركم والمراكم

ولماں فرشفة موجود ہیں۔ جراس كى تبيى وتقديس كرتے ہيں . اور زبين بي كوئى تنجرومدر بنبي مگر بيكساس كے ياس فرشت موجود بير. جو برروز اينے كام كي دبيدے بارگاهِ قدرت بي بيش كرنتے بي اوروہ برروز بارى ولابيت كا قرار كريته بي اور بارس وتتمنون برلعنت كرينه بي ا دران برعذاب كانل تون کی درخواست کرتے ہیں . بعین روایان سے بہان تک مشتفاد ہوتاہے کہ نیا کات کے ہر ہر دیے کے سائقة اوربارش كے ہراكيب قطرہ كےسائقة الكيب ملك موكل بتقامے۔ اس كابدارشاد بجا ہےكہ ويجلن مالا تعلمون روه اس تدر مخلوق خلق كرنا م كدتم مانة بى بنين مورا عرب مرانواع واقساً كا اجالى بيان مركارد بارك لا ظائف المركاد الم المائف المركة o) ملاً مكم المين موش والذبن يجه لون المعون ومن حوله ليبجون و يستغف و ب الذبن احذا وم ملاً مكم وحى والبام ومله بصطفى من الملائكة وسلادى ملاكه يتنت والملائكة بدخلون عليهم من كل ياب دمى ملاكم ووزخ وما عيملاً اصحاب الناراكم ملائكة عليها تسعة عشمرده) كوًا ما كاتبين عن كى صعنت بي كربيلموى ما تعلوى ما بلغط من قرل الالديد وفيب عتيده وا) مل كم ما فيين وبوسل عليكم حفيظة له معقبات من بين يه يه ومن علف بجفظون من اص الله (٤) الما كمشيّعبن جركهجاج و ذواری مشابعیت کرتے ہیں۔ مبیباکہ روایا شنہیں وار دہے دم) ملاکہ بحار و ففا دوامطار ہودریا بہاتے ا *وربارش برسانت بين و ٥) ملاً مكه مويت وجيات* نل يتوفاك مدملك المونت الذي وكل مِكم توفت لم الملامكة . (١٠) ملاكد صاب وكما ب من كومنكرونكيركها فيالاب ان عام إقسام كمه لا كدكو مد بوات الامركها فيالب ارتثا و فدرت بسے والمد بوات اموا والمقتل موا دا اگران کام انواع واقدام کی کما حقہ توہیج وَتشریح كى مائے تواس قدر طوالت ہومائے گی حس كے الما قر كتاب متحل بنیں ہوسكتے - اس ليے اس اجالى بان يراكتفا كاماً ما بعد.

rary.com

کیف تحکمون ۔

ا ہے کیسے مکن ہے کہ کوئی شنی چشم زون میں زمین وآسماتی والی مسافت اور دیگرما نات مير المير بيده كونليل مدت ين هے كركے ؟ جيباكر ملا كد كے باره بن بيان كيا جا ما ہے ؟ یہ شبہ بھی کوئی وزن بنیں دکھتا۔ اس سرعست مبیرکی فنظیر میں موجود ہیں ہواہی کو ہے اس شیر کا چوا ہے ایم کی کماس کی نیزی وسرعت الیں ستم ہے۔ کہ نتاج بیان نہیں ہے۔ جدید عكاء وسائنسداروں كى تخفيق ہے۔ كە بحلى ابك منطبي بانج سود فعد زبين كے كرد كھوم سكتی ہے۔ اور معیق متارى ابك ساعت بى آك لا كداشى بزارس وكت كريسة بى . نناره منتزى كوى و بكيف مس كتعلق علم جنیت میں بیان کیا گیاہے کہ وہ ہاری زبین سے ایک ہزار جارسوگیارہ گن زبادہ ہے۔ باوجوداسس جمامت کے ایک گھنٹ بی تیس ہزارسیل اس کی رفقارہے ۔ بینی توب کے گولہ سے اس درمزنیز - بنیا تنجہ مبتنی دیر می انسان سانس لیبا ہے۔ انتضاوصریں وہ نومبل جل جا آبہے ؛ (از دو قراک :: اسام اورسائنس) آج كل انسانول نے ا بيے داكس ايجا دكر مع بي جوكئي بزارمين في كھنداكي دفقارسے بيلتے بن توكيا خدائے تدبياس بات برنا درمنبيت كم طاكم كويه طاقت عطاكرت. كروه بينم زدن بي ماقت بعيده كو ط كر سكيں۔ دہذا اسلامى كمنا بون بيں بويد مرقوم ہے كہ جيب برادران يوسط نے جناب يوست كو جا و ميں دالا عَقاد نوآب اصى سانوب ابنط مك بهي بنجيز بإسف عقد كرجير كيل المن في أكر نيجي البين يُرْبِي وبيتُ عقے۔ تواس مبر کوئی قابلِ انکار باست نہیں ہے۔اس تفریر دلیذیرسے بیعبی واضح ہوگیا کہ جناب آصف بن مرضیا كالكيالمحدين افصائع بمن سے اقصائے شام بن فخنت بلفتین كا عاصر كرنا بعضرت امريكركا جشم ذدن بس مدينة سے مدائن پہنچنا اور خاب سلان کی تجہیز وکھنین کرکے واپس تشریقیت لانا اور صفرت عیلی کا حیم عقری کے ساتقة جرخ جهارم ببرج يعافا اورجاب منمى مرتبك كاشب معراج سات آسانوں سے بھي آ مگے طرح مان اور تعير حليبي واليس تشريب مي ناكوئي خلاف عقل بات منهي سي البند خارق عادت صرور سي- اور اسى خارق عادت إمركوبى معجزه كما عانا سے- كالدى على او بى الالياب ١٢ -چونفا ستنبرد بیکس طرح مکی ہے کہ کو ج میں مختلف شکیس تبدیل کرسکے ؟ ا بير شيريمي محف ديم كي الجيا دسے - ورية عقلمندانسان بيسمجد سكتے بيں كرجيب اس تثیر کا بچواپ انسان صنعیت البنیان کیمیا دی عل سے مطبیف کو کمثیف اور کمثیف کو تطبعت بنات بيز فدرست ركهنا سي توكيا قادر فيوم فاست ذوا لحيلال اس ياست بير قادر مبي سي كم ابنى ابكب عظيم المرتبت نملن كومختلف نشكليس اختيا ركريضى طاقنت مرحمت فرماسة ؟ لبذا اكر قرآن

Presented by: https://Jafrilibrary.com

مبنانسوال باب رانباواورای وصیا کی نعالا بناب بیخ ابر مجفر عید الرحمة فرما تنے بین کدانبیا ماور ان کے اوصیاری تعدا دی آبیل ایر اعتفا دہے کہ بی

ما مبالاعتقاد في على الانبياء والاوصياء قال الشيخ الوجعفور اعتقادنا في عاد الانبياء المهم

یں یہ مذکورہ کے خیاب مرتم کے باس حب بناب جبر سُل آئے منے توجا مرابشہ بنتریت زیب تن کرکے آئے منے نتمنن لھا لبندل سویا . تواس ہیں ذرہ عبر کوئی جائے تجبر ونعیب بنیں ہے ، واللہ الها دی .

م بهارے ان بیانات سے حبا نت کے وجود پر جوا برا دانت ما ہر موتے ہیں ان کے جمایات انعمیا و انعمیا و انعمیا و انعمیا و انعمیا و انعمیا میں معلوم ہو میا تے ہیں ۔ کیونکہ جنا سے بھی ملا کھ کے ساتھ مذکورہ بالاخواص و آنار ہیں سے کہ ان کی خلقت نا ری ہے اور ملا کھ کی نوری فند آبو و انشکہ فار تہ مفدہ ۔

تشکہ فارتہ مفدہ ۔

## ببنيبوال باب عدد انبياء واوصياء كمتعلق اغتفاد

اس باکے مطالع جالی بیان (۱) انبیادی ندادد، خاب رسول خاری نفیدت برنام اس با سے مطالع جائی بیان ان انبیادی ندادد، خاب رسول خاری انفیدت برنام انبیاد دری خاب رسول خاری انفیدت برنام انبیاد دری آئر برسی کردیا انبات دی حضرت امام زار کی دری ان امور بر بقدر صرورت در گنباکش شعبو کرتے بی کبنان میادث بی داخل برن ان امور بر بقدر صرورت در گنباکش شعبو کرتے بی کبنان میادث بی داخل برن خوت اور اس کے شرائط دخواص اور معرفت انبیاد کے معیار برکی پنجسره بی دریا مناسب معلوم موتاب در اس کے شرائط دخواص اور معرفت انبیاد کے معیار برکی پنجسره کردیا مناسب معلوم موتاب د

ربیات سب سر براید و اوراس کے شاہد و الفضل الفظیم ، بریاب ؟ اوراس کے شاراً لا داوارم کراہیں ؟ حقیقت کراہے ؟ اوراس کے شاراً لا داوارم کراہیں ؟ حقیقت نہوںت کا معبار دمیزان کراہے ؟ ان سائل پر تفقیلی گفتگو کرتے کے لیے نہ وقت ہے اور نہ کا ب ہیں گنجا کش ہے . نبرت ایک مطیا المبید ا ور موصیت ربا نیہ ہے ۔ جوکسی واکستا ب اور نفخص وَ تلاش سے دستیاب نہیں ہوتی الله اعلم جیث عبل دسالمة (سورة انعام ب ع) مدفد ابہتر ماتیا ہے کہ مصیب رسالت کہاں قرار دیا ہے \* ذیك فضل الله بؤتید می بیشاء و الله ذوالفضل العظیم . برخدا کا فقل ہے ، جے جا ہے عطاکرے ۔ وہ

مائة المق وادبعة وعيشوون ا بك لا كھ چوبس براربي اورات مي ان كے وهى بي -الف متبئ ومائمة المف وصى واوبعة مراكب بنى كے مع ايك وسى مؤتا تقاء جسے بنى محكم البلى وعستنرون الفسوحتى لكلّ نبتى وصتى ا پیا وصی قرار د بتا تھا۔ ہم ان سے بارے بیں بیعفیارہ اوصىالب مأحوا لثهن ونعتف ىچى دىكھتے ہى .

فضل عظيم كا مالك ب، بتول الملأكة بالووح مى اصوه على من ينا دمن عبا دم ان انذى الدلال انًا فَا نَفَوْن. بَنِوت وه دربُ خاصر سِه كرتنفت فبيربين بيه ماث بيها مدم كانت خاصة والعقل معزول عنها كعول السمع عن اول ك الالوان يمرين وه أتكوكس ما تى ب يمس سه وه چيزي معلم م تى بي جن کے اوراک سے عقل اس طرح محروم ہے جس طرح توت سامع رنگ کے اوراک سے قاصر ہے۔ وخقذ

من الضلال، و مك فقىل الله بواية من بشاء-شرائط و خصائص نیورت بران خدا و ندعالم بعد برمنعسب مطافر بالب و اس کے دیے صروری سرائط و خصائص نیورت بربان ہے کہ وہ حسب و نسب، مقل و دانش، اخلاق و آ داب عادا وخصائل اورفضائل وشمائل وغونبيكه فام صفات مبياست متنصعت مون اورتمام صفات رويا ثمل وص حسداور بخل وجبن وغيره سے منزه ومتبرا برسفيں يگاندُروز گارا ورنام افرادِ ملت سے افضل و اعلیٰ مور مختصرلفنطون بي يول محبوكماس كمسلط ووجيزون كالموناصرورى ب-ايب ومعصمت ،، ووسرك متعجزه ا ا وربيسب منيجيرت اس بات كاكه بني نفس فدسبه كاماك بواج معضرات وبنيا وكرام كولية امني نفوس تدسبه كى وجرسة عام انسانوں پر فرقببت حاصل موتى ہے - ان كى عقل وقئم عام انسانى معفول وا فہام سے بالا نراور ان کی نزامت وطها دست قام توگوں سے ببشتر ہونی ہے۔ ان کومنجانب اللہ بیخصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ کہ وہ گناہوں کی آلائش سے طوت نہیں ہوتے۔ وہ نوگوں کو عفا تدصیجہ واعمال حسبة اوراخلاق جيله كى تعلىم وَلِمَةِ بن كرك ان ك نفوس كا تزكبه كرت بين بعس طرح انسانون كم لعف افعال حيوانون كو عجيب وغريب معلم برنتے بي . اس طرح انبياد عيبم السلام كالعين افعال انسانوں كومعجز ومعلوم موتے بس واگر حربی بشریت وانسانیت بی و مرانسانول محسائة مشر یک بزناسی مگرده عقل و فنم اور عصمت وطها مت - اعجاز نمائ ا ورَئِيتِي وى خلاق مي الصصعدا بنواجه - احملا فالبترضكم برجى ائی (سورہ بیاع ۳) بم بھی بیٹر ہوں . گرمبری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی وحی نے ان کؤدوسے توگوں سے ممتا رومشخص کردیا ہے۔ الل بوائے سلط یہ بھی صروری ہے کہ وہ صن صرت.

کہ نام انبیا ، حق کے ساتھ خدائے برین کی جانب سے
تشریعب لائے ان کا قول خداکا قول اور ان کا حکم خداکا
حکم ہے ان کی اطاعت خداکی اطاعت اوران کی نافراتی
خداکی نافراتی ہے۔
خداکی نافراتی ہے۔

فيهم انهم جاؤا بالحق من عند الحقّ وات قولهم قول الله و امرهم اصوالله وطاعتهم طاعة الله ومعصية هدم مصعصية الله

نشووناكی پاکی بھن تربیبت، طهارت تسب ،كرم اخلاق بھن اخلاق ،نیل طبیشت ، مثا ست وسنجبیدگی، اما نت دار دوستنان خدا كے ساتھ تواضع اور دشمنان خدا كے ساتھ شدّت، ماست گفتار، غرصنيكها وصاف جميله كالمجوعه بو- اورتام صفات رؤيبه سے اس كادامن بإك وصاف مو-ا ورمي بعين ابل ندب ببيول كو ايك بيشين كون كرف والصن زياده كوني ينتيت بنبي وين عض - بكدان كوعام معمولی اورگنبهگار آدی سمجھتے ہتے۔ بیڈنڈ ریفائی انتہا تھی ، ان کے بالمقابل میسا لی شفے بھرا ہے منجی كو ا نسان سے ما فوق مخلوق، خدا، خدا کا جزء یا ناسوت ولاموت کا مقدس مجموعہ مجینے تھے۔ اس طرح مبدومی ا بتے ؛ دیون کودیوتا اور اونا رہین خدائے مجسم. باانسان سے باس میں خدا قرار ویتے سنے اور ان کوخدائی طا فتون كا حامل محصة غفه . بدا فراط كى انتها دخفى - اسلام فيهان دونون نظر بوي كربين بين ابي مخدل نظريم عادلارد میبش کیا۔ جوافراط وُلفریط کی کجرو ہیں سے پاک ہے۔ وہ ابکہ طرمت انبیا دومرسلین کونملوق، انسان بده مندا ا ورحکم خدا کے سامنے درماندہ وسرنگوں سبیم کراہے تودوسری طرف ان کوبہترین خلائق اعصمن و طبارت كا پيكر، سعادت ومدا ببت كامركز، علم ونصل كاعورا ورصاحب اعجاز فرارد بيا مصدعام إلى وب بھی مبندؤں ، یونا نیوں اورعیسا ئیوں کی او پھینے تنے کہ انسان کی مِرابیت سے بیے خود انسان بنیر بلکانسان ہے ا فرق کوئی مہتی ہونی چا ہیئے ۔ اور ان کے خیال میں وہ مہتی فرشتوں کی تفتی ۔ قرآن مجید تے إرابران لوگوں کے اس فلط نظر بر کو پیش کرکے اس کی مکذیب کی ہے اور اعلان کیا ہے کداگر نیٹن ڈیغرشتے آباد میتنے تواليته ان كى طرف كمى فرشة كودسول بنا كربيجا عامًا مطلب بركه يؤنكه زبين بي انسان بلينة بن اس من ضروت

متی که ان کی طرف کسی انسان کومی منصب بنوت پرفائز کرکے بعیجا جاتا . چنا بخد الیباہی ہوا . اگر نظرِ فیا گرمالات کا بائز ہ لیا مواسعے توصیلی ہوا ہے۔ ابلی ابو وا وصیا ء ووسطنے رکھتے ہیں کر انسا مواسطیا ہے دوجنے ہوتے ہیں. ایک بند خالص Presented by hitps://gafrillibraty.com

وإنهتم لمعينط قوا الآعن الله ان تمام انبیاد ف سوائے خداکی وحی اور اس سے حکم کے وعن وحبيدوات سادات الانبياء تحيى كونى حكم اپنى طرت سے منبي وبا -اس عام گروه انبياد خهستذالَّهٔ بين وا ربت عليهم بس سے اپنے ایسے بنی بس بوسب انبیا اسے سردار (اور الوحى وهم اصحاحب السنش ا نُع وه قطب آسباسے بوت بیں )جن پروحی کا دارومدا رہے۔ وهم اولوالعزم نؤخ واحواهبيم ا ورده او نوانعزم پنجم إورصاحب شرنجيت رسول جي . وموستى وعيسلئ ومحستها ان كاسمائ كرامي بريس بعفرت نوك ، مصرت ابرابيم. علبهمالسّلام وان معتّملٌ ًا حصرت موسلي حصرت ميسلي اورسركا زحتى مرتبت معفرت مي - مصطفى مليه وعليم السلام ، مجران تام مي سص معترت محد مصطفى من الله عليه وآله وسلم -لبشر ببت کاہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھا نے پہنے، چینے ، مجیرتے ، سونے ، مبا مگھتے، نشادی وغمی ہیں منبلام و نے . صحت ومرمن كاشكار موتق بيدا موت ادرموت كاذا كفة حكيف بي . دوسرا عنبه بعددوما ببت و نورانيت والا- وه اپني ردحانيت، پاکدامن، مصمت وطبارت، علم وفضل، رشده بداست، معظمت وملالت ا ور اخنفىاص نبوت بين عام السّانول سے بلند تربیں ۔ بہو دیوں کی طرح جن لوگاں کی نظرصرت ان سے جنبہ مبشری پر میری - ا بنوں تے ان کومعولی انسان کہنا شروع کر دیا - اور عبسا ٹیوں کی طرح جن کی نگاہ ان کے صرف روحانی حنبہ پر ٹپری ۔ انہوں نے ان کو ما فرق انسان مخلوق قزار دے کران میں الوہبیت بھے ادصافت ابت کرنے كك حالانكه يه دونون نظري عادة استدلال سي بيت بوت بي حق ان كے وسطيب بي و والبري حالات كے لحا فاست بلانشك انسان مونتے ہيں. لكين ان كے سائفة سائفة وہ اپنے محضوص روحانی كمالات كى بنا بُرِ عامتذاناس کے بتیدوسردار مجی بوتے ہیں۔ مولانا متید محرسیطین صاحب مرحوم اسی بات پرنیمبرہ کرتے ہوئے تلصيخ بين اس مين شك مبي كه بني بشر متراس بلين اگريم خاك بين تو ده اكسير ميم يخيرين نو وه گو سر-مِم سُكِ خارً وه پارس، مم ذرته وه آفناب، مم عابل وه عالم، من أفس وه كامل مم طل فالب مي وه جان عالم. وه بشرب مرروح بمتمد وهجم به مرحم مروح من ايت رعيدين كرخيد إزعيت ين خركيب بونااس بات كى دلل منبي ب كمجله كمالات وصفات مي مسادى برن "كشف الاسرارص الم عب انبادمنجا بندا بندا بنوت الملان كقار كفت المعان عنادي النادي المنادي المرادي المرادي المداري المرادي المرادي المرده المالم المردة المالم المرادي المردة المالم المرادي المردة المالم المردة المالم المردة المالم المردة المردة المالم المردة كود كيوكر كينة تم توبارى فرت آدى برتم نبى كس طرح بوسكة بود البعث الله بينتي أ دسولا ( اسرائيل ١١) Presented by https://lastille

سيداهم وافقلهم واقد جاً وافقلهم واقد به المختق وصلات الموسلين كاند فرائد الموسلين المنافرة ا

مجبا ضرا نصيش كورسول بناكر بجبجا سبصران كابديميى خيال تفاكرانسان دائها بى كا فرليبندانجام تببي وسصركم اجتنى بعدد و ننا د تغاین -۱) کیامیشرمیں مرابیت کریں گئے ؟ اس شیرکاٹنکار ہوکر عیسانی حضرت عیلی کی انسانیت كالكاركربيط عرمنيكم ميشكا رقي يكبركره ان انتم الالمفح أثلنا وابراسيم- ٢) تم بنين بو. مگر باری طرح بیشہ ا نبیا مطبهم السلام نے ان کے جواب میں مبیشدا بی مبشر بہت تنے افرار کے ساتھ تصویر کے وقول میں ماعد اپنے دوسر مینبری نشاندی کواتے ہوئے کہا کہ ہم بی توبشر و ماعد است ماردان انسان مگرخدائے رحمٰن کے خاص مطعنہ وکرم اورفضل وا صان لینی نبوت اوراس کی خصرصیات سے مرفراز بير يتا لن لهم اسلهم ان تحن الابشر مثلكم ولكن الله يتن على من بيثاد من عياده وايرابيم- ٢) ان کے دسولوں نے جواب میں کہا ہم میں تو تہاری طرح بشر مکین خلا اپنے بندوں میں جس پر جانہا ہے اصان كرتا ہے۔"اى طرح انبياد نے نصوبركا دوسرارخ بين كركے ان كودعوت فكردي . إ ويكر پنيروں كى طرح يغابىخاتم الانبياد نتے ميى بحكم بروردگار بار بار ب اعلان فرا با - اضعا انا كېشخونتىلكم يوچى الى ا نىما ا كېكىر رالهٔ واحد ذکیف - ۱۲) پس تنهاری طرح بشریمی و ان الله انجیه پروحی کی جاتی ہے۔ که تنها دامعبود ایک ے۔ ایک مقام پر کفار کے بخد غلط اور نا جائز مطالبات کے جواب میں تعلیم ایزدی فرماتے ہیں۔ مسبحان ابى هل كنت الابنتواً رسولا. (اسراد - ١١) سيحان الله إ تومِن توا بك بشراور رسول مون. اس قرمان واحبیب الاذ غان سے جباں اس گروہ کے نظر پانت ِ فاسدہ کی رّد منفصود ہے ہونبیبوں کوصفاتِ الوميت كامال مانتے تے وار ان اگری کے خوال اطل كالاطال مى دنطے تے بور بغمروں كو اللہ الومیت كامال مانتے ہے وار

Presented by: https://Jafrilibrary.com یہ عقبدہ رکھنا وا حب ہے ۔ کہ خداے عز وجل نے کوئی الفائزون ديجب ان بعشقه كما اليى تغلون بدائنين كى وجاب سرور كالنات حضرت انة الله عوَّوجِلَّ للهُ بِخَالَ خَاصًّا محدمصطفيصلى الدعليه وآلبرا ورآئمُه اللبيت عليهم السلام افضل من محمَّل والأثُمَّة عليهم ہے ا فضل ہوں یہ حصرات خدا و ندعالم کوائی ٹا) کا نات البتلام واتهم احب الحنلق آكى سے زیادہ محبوب اور زیادہ مخترم ہیں. یہی وہ پاک پاکیزہ اظفواكوصهم وإوّلهم اقتواؤا بدلمالخذامله مبيتان النتبي ستنبال بي جنهول نے سب سے پيلے دعمدالست بين)

واشتهدهم على انفشهم السنت بوتكم خدا وندعالم كى ربوتىبىت كا اقرارك عفاسي كمفدات كأ ببيول سے عہدو پیان دیا۔ اور ان کو اپنے نفوس پرگواہ نباکر فرایا نفا۔ کیا ہی تمہارا پروردگار منبی بول ؟ عام انسانون جبيا ايك انسان محيض عض وان آبات بين جهال اعلان بيشر بين ب ونال اس كمالفرسالت اوروجي منوست كابجى اعلان سے . كا ساواري بان بيبيوں خصائف و نوازم كا مينى اعلان سے جوما مل دحى نوت مونے محصے مزرری بی ایک افراط بیند گردہ الیا ہے جو نبوت کے ڈاٹٹرے توجیدے طاد نیا ہے۔ اور ووسرا وه نفربط بيندكروه بصرمرط بركبتاب كمينجبرون كوعام انسانون بركست تسمك كوني بلندى ومززى عاصل تبيب سوافے اس كے كدان بروحى نازل مونى ب اورعام انسان اس سے محوم بيں - عالا كدماه بان عنفل وخرو معجفے بیں کہ دحی کے فارق ہونے کے بیمعی جنیں بیں کہ نبی انفاشے ربانی (وحی) سے منصف ہونے کے علاوہ بقیه خام اوصات د کمالات یا نفائص دعیوب میں عام انسانوں کے برا بر ہزنا ہے۔ بیر کہنا نوابیا ہے جیسے کوڈی تنکیے كه عالم وخابل بين صرفت علم كا فرق ب إ نواس كے بيمعن نہيں كرعلم وجبل كے ملا وہ علم وجبل كے منتضادا وصاف ميں ود نوں برا برجی۔ اوران می غفل، اخلاق، نہذ جب و مشرا فنن ، مکسند و دانانی میں کوئی فرق بہیں بخفیفات میں ہے کہ ان بی علم وجبل کا فرق بیان کر کے ان دونوں کے درمیان علم وجبل کے سینکاطروں اوازم وخصائص کا فرق نسيم كرياكي ب- وبالكل اس طرح نبي اور غيرني مي دد دى . كافرق بيان كرك صاحب وجي اورغيرصاحب وجی ان نوں کے درمیان ان سینکطوں توازم وخصائص اور اوصا ف و کالات کا فرق تسلیم کرنا بڑے سے گا۔ ا بیب مشهور خلط فهمی کا ازاله هم روگ انبیاد درس کوما فون انسان کسی اوروسمی نوع کے افراد سیمجھتے ا بیب مشهور خلط فهمی کا ازاله همی کا ازاله میلی وه در طفیقت اس غلط نهمی بین متبلا بین کدان کوانسان لیلیم کرلیا توي ترام ات في اوصات وكما لات اور تفايش وعيوب بي ان كوعام انسانون بديبا تسبيم من الرسي كاربي

Presented by: https://Jafrilibrary توسب سے پہلے خباب سرکار دوعالم صلی الله علب واکہو مم والواملي والنائله بعث نبيته محملاً اوراً مُرابِل بينيف فراركيا نفار روزمينان فلاوندكريم ملانبيآءفى التروان المشهعزّد نے تام انبیا ، پر انجاب کومبوت فرایا ورخدا نے حِلَّ اعطى ما اعطى كَلَّ مَتِي على قدار مُغَكَّرُ ا تنبي وه سب فضائل وكمالات (مع شني زائد) عنايت فرماً ومعوفته نبتنا محالك اكانت اكبوداعظم جود گرانبا وکوان کی معرفت کے مطابق مرحمت فرطئے عقے وسبقدالىالأقوادبدونضقاهات كبوكمة بالسارسول كى معرفت سب سے برسى مبرن كتى بيبى ق امله تناوك وتعالى خان حميع الخلق ہے کہ آب نے سب سے بیلے بالعالمین کی ربوبین کا قرار کیا تھا۔ لدوكاهل ببيتة وامته لولاهم بلا بيعي اختفاف كغداوند علم فانت ورموجونا كو محدواً ل العظيم الله كافاطر بدا فرايات اكريد بزرگزار نهوت الا درجات كالفاوت موجود ہے ۔ اور ہر ہرنوع كے افراد بس فاضل ومفضول يا مے ماتے ہيں۔ كونى كبيكتا ہے كر ايراني ميرورتنم وسهراب المان منتضه ويا بإناني عقل وظم كي عجيه ارسطو وافلاطون انسانيت ك ما فِقَ كُونُ مُعْلُونَ عَقِيهِ ؟ بإ بأقل وابن مبنِقة جوحافتت و بلادت ببرضرب لمثل بس. وه انسان ند عقيه ؟ کاں میر صرورہے کادول لذکر حضرات بشریت وانسامنیت میں اشتراک کے ہا وجو دا ہے اپنے دائرہ میں ا ہے ک لات کی بنا پرعام انسانول سے ملیڈ تر یختے ۔ اسی طرح انبیا علیم السام بھی عام درگوں سے مساخۃ بسٹر بہت و ان ابنت بن انتزاك كے إوجود وحى اوراس كے خصائص ولوازم بس عام انسانوں كى سطح سے بہت بلندوبالابين اوراخلاني، روماني علمي عملي اورتعلبي ودماغي حيثيبت سيعام انسانون سي احل وارفت بب-عِكَمُ الروقة فِي نطرت عائزه لياجائ تومعلوم مؤتاب. كدينم بعض عبما في خصائص بي معي دوسرت لوكون سے متناز وسفرد ہوتے ہیں منطلاً بیکہ بینی کے قلب و دماغ پرندیند کا اثر منہیں ہؤنا ان کا ارشاد ہے۔ میری آفکھ موتی ہے۔ مگردل منبی سنزنا - ظامرے کہ عام انسانوں کی بدیمیفیت منبی ہے - خیاب رسول فدا فرا باکر نے تنے۔ کہ صفول کو سیدھاکباکرو۔ کمیونکہ بی اپنی بہی کے بیجھے سے بھی ویسے ہی دکھیتا ہوں جیسے سامنے سے كيا عام لوگوں كى توت بھارت ايسى ہوتى ہے ؟ جب بینبرسد معدلی \_\_\_\_ کی وجه سے ان کی ازواج نفزی کے بعد عام عور توں جبیبی نہیں رہیں چىياكەارنتادٍ قدرت ہے - بيانسا والبنى لىنتن كاحد من النشاء ان أنفيتن (اُحزاب - ۴) لمصيغيركى بيوبو! تم اليي منبي مومبين مرعورت واكر فداكا لأر ركهو: نوخود مبغية كس طرح" كا مدمن ارجال، موسكتا بي ؟ الغرمِن متى اور غيرني ميں وحی نبوست كاجو فرق ہے۔اس كے بيچ معنی جب كہ ان دونوں جب وحی ورسالت كے تهم بوازم، حضوصیات اوراوصا مث میں فرق وانتبازہے۔ لبذاکسی انسان کا مل کوصاحب وحی انتے کے

خوائے عز وجل مذربین و آسمان کو پیدا کرنا مة جنت و دوزخ کو مذآ دم وحوا پیدا ہونتے ، اور مذفر خوشنے عالم وجر د بس آتے اور مذکائنات عالم کی کوئی چیز پیدا ہوئی ، ہا را حقیدہ پرجسی ہے کہ خباب رسول خدا صلی اللہ طبیہ و آلیہ وسلم کے بعد تمام مفاوق پر حجبت نائے خدا و ندی بارہ ایم بیں كماحاق الله سبحان الشاء وكالهن ولاالجنة ولاالثار ولاادمٌ ولاحوا ولا الملشكة ولاشيًا مقاخلت صلوات الله عليهم اجمعين واغتقاد ناات عجم الله على خلق بعد تبيه محدًا كاممة الانتي عشر

سافقه ال تام خصالص ولوازم كومينسليم كرايرك كاجن كابكب بني يارسول بي يا جا الضروري ب . (ميزة البني) بعثت انبياء كى صرورت ورغوض عايت المعتد انبياء كى عزورت اوراس كى غون وغابت المعتدد وجره بيان كف كفير بهان صرف بعبن اہم امورکی طرف انثارہ کیاجا تاہے۔ دن خلاق عللم نے انسان میں دونسم کی تو تیں و دبعث فراکی ہیں۔ ایک توت ملکیہ روحا منیہ دوسری قوستہ بہیمیہ جبیا بنیہ اس خالق حکیم نے بیرانشام فرما یا ہے۔ کرۆت بهيميرك امرائ واستفام كازارك يدو واكثرومكيم بيدا فرائي بن منرورت عنى كدفدك حكم فوت عليه كى نشود تا اوراس كے روحانی امرامن كے علاج معالج ، كے بيئے بھى كچيدا بيے مفرات فدسى صفات مقرر فرطئ. بوصورت بین توانسان م موں ۔ مگر توت ملیہ کے کا ل اور دیگر کما لات کے اتم واکس مونے کی وجہ علامکہ سے مجی افتصل ہوں۔ امنی کواصطلاح شریعیت میں و انبیا دومرسلین ،، کہا جآنا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے بیا ابھا الناس فلهجاء تنكم موصفاته صى تربكم وتشقاء لهافى المصلاور وهدى ودحسمة للمومنيي وسوره يوش بِكِ ١٦٤) دن حبب ابكِ عقل مندانسان دلاً ل عقليه فطريست برمعلوم كريتيا ب كداس كا ابكِ خالق و ما مك ہے۔ تووہ برسوچا ہے كداس كى غرض خلفت كيا ہے ؟ نه تويد إركا و رب العزت بين عامز موسكة ہے اورخدا وندعالم اس سے اجل وارفع ہے ۔ کہ اس کی بڑم ہیں آئے ۔ تواس امر کے معلوم کرتے کے سلط كه اس كخلقت سے خدائے عوز دميل كى غوض وغايت كيا ہے ؟ كمن باتوں سے انہيں قرب ابزوى حاصل ہوگا ؟ اوركي اُموركى وجيسے وہ بارگا و تدس سے دوربوجائے كا ؟ فان كى رضامندى كن باتولىي يوشيده ہے ؟ اور اس كى نارامتى كن چيزوں مي معتمر ہے ؟ ان حقائق كو تعجينے كے سے عنرورت معنى كم كھي وسالط ورميان بيموج دېول . بودو ييني د ڪتے ہيں . ايک مبنيہ وه ہو۔ يوجال وکمال احدسيث کاپرتوم وجس کی

اق لهم الميوا لمومتين على من عبد الله دوسرت المرافين صفرت المرافين صفرت المن الله المعنى الله المعنى المعن

وجرسے فالتی مالم سے احکام و تقالمات ماصل کرسکیں ، اور دوسرا خببہ وہ ہو یوں بیں وہ عام انسانوں کی طرح معلوم ہوں بنا کہ لوگوں کو وہ احکام بہنج اسکیں۔ اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کروار مام کوگوں کے لیے خعل راہ بن سے بج اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کروار مام کوگوں کے لیے خعل راہ بن سے بج اسل او حرم خلوق بین شاغل خواس اس برز ج کبری بیں بے حرف مشدد کا الیے بی وسالکھ اور وسائل کو اصطلاح شر بعیت بین بی ورسول کہا جاتا ہے ، ان کی حیثیت خالق و محفوق الیے بی وسالکھ اور وسائل کو اصطلاح شر بعیت بین بی ورسول کہا جاتا ہے ، ان کی حیثیت خالق و محفوق ا

کے درمیان وسائل اور روالط کی مانند ہم تی ہے۔ یس طرح بلانتنہیہ با دفتا ہ اور رعیّنت کے درمیان وزراء واسطہ ہوتنے ہیں ہو بادفتاہ کے احکام سے رعا باکو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح فدا وزرعالم اور اس کے مندول کے درمیان انبیا دوسیلہ اور سفیر ہونے ہیں۔ جو لوگوں کوخائق کی مرضی دمنشاء کی اطلاع و سینے ہیں۔

"اكروگ ابینے مفصد خلفت كی تكمیل كرىمے قلاح و نجاح دار بین حاصل كرسكیں - ظاہر ہے كہ تنہا عقل الساتی ان حقالُن كر بھنے سے ما جز و قاصر ہے

دنه) یه امرخماج دمیل بنبیب کرانسان مدنی البلیع سبت: تنها اپنی قام منرور بات پورا نبیب کرسکا، ملکه اسپنے بنی نوح انسان کے تعاون اور ان کے ساتھ اجاع کا مختاج سبے ، اور بریھی ظاہرہ کر اس اجتماع بیں فرانی جلیب منفعت اور دفیع مصرت کی وجہ سے خبک وحدال اور فیل و قبال کا صرف ظن غالب ہی نہیں ملکر یقنین کامل ہے ۔ اس سے ابیب بہترین فا نون اور قانون دان حاکم عاول کی ضرورت ہے : ظاہرہے کہ انسانی دماغ کا ساختہ برداختہ قانون اور عام خطاکار حاکم اس صرورت کو پورا منہیں کرسکتے ، اس سامے ضرورت ہے

" فا نونِ البی اور کامل انسان کی جراسے بلار دو راما بت نا فذکر کے اصلاح معاشرہ کرسکے۔ اس قانون کودین اور Presented by: https://Jafrilibrary.com

صاحب العصر والزمان اورخلیفر دحی بی بچر حجیت خدا اور تائم با مرات بی انگری سے فائب گرشہروں بیں حاضر بیں . صلوات الله علیهم اجمعین ، ان بزرگواروں کے متعلن ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں ، کہ یہ دہی اولی الامر ہیں جن کی اطاعیت و قر ما شرواری کا خدا کے تعاسلے نے حکم دیا ہے ۔ یہ تمام لوگوں کے گواہ خدا کے دعلوم کے دروازے بامرادته صاحب الزّمان وخليقة المرّحلن في الأمصار المرّحلن في الإمصار الغائب عن ألا بصا وصاوا مت الغائب عليهم المجعين واهتقاد نا فيهم المنهم الولوالا صوالم أنهم المنهم المنهم والمنهم أنهم أنهم أنهم المالية المناس والمنهم الواحب الله على المناس والمنهم الواحب الله

حاکم کوښی ورمول کېا ما تاہے۔

ابدياء كى تمنا خست كلمعيار ابنون ورسالت كه بهي سنة كافقيق معياريب كه حب كوئ متى مدعى المنبياء كى تمنا خست معيار المنبياء كافقيق معياريب كه حبب كوئ فتخص دعوائ بترت ورسالت كرسه اوزنام كانان صغيره وكبيره سه اس كادام عصمت پاك دصا ف مبوء اورعقا مُعجره مجبى ركتما به جوفقلا ممكن مبوء اورعقا مُعجره مجبى ركتما به جوفقلا ممكن مورد اوروه كوئ مذكوق معجره مجبى ركتما به جوفقلا ممكن موضي كانسل ونظر لا نسه تام د نياواله عاجز وقاص مول . تواس سه بفنين مرجائ كاك كه وه شخص منجا نب الله مي المواسية وعوى مما دن اور است بازيد فعن خدل الطوبي فاطلب البقين بالنبوذ .

اسى طرح صدافت البياد معلم كريف ك بعض اورطريف بين. شلا يرك خفيقى البيارى بينا بنوں بر تو ت وخير اور نفوى البى ك انوار صور آ قاب كى طرح واضح وا نشار مون بين. رشدو بدا ببت اور صلاح و فلاح ك آثار ان ك اعضاء و جوارح سے موبدا ہونے بن اور وہ ارباب و دول اور امراء و سلاطين سے ب نعلق قام شہوات اور لذا أند دنيا سے تننفر ہوتے بیں ابل الله ك دل فود بخود ان كى طرف مأل مونے بین بخلاف ارباب كمرو تزو برك كدال ك حالات و كوائف ان ك برعك موت بين و وامراء وسلاطين كى طرف مأل له لذا مذ و شهوات بن منهك اور صب و بنا بين سنفرق موت بين به حال ها دقين و كا ذبين ك عفات و سات افوال وافعال بسورت و سيرت، ظاہر و باطن يين وى فرق بنونا ہے جونور و ظلم ت اور ليل و منها ربی ہے ۔ كوئى كا ذب و مفترى اور مندتى ابنے اصلى عادات وضعائل اور دواً مل كوچيا نے كى مزار كوئشش كرے مرح مفترت فل ہر مؤكر مي د منتى سے عے۔ م

DYL

اس تک بہیجے کا راستہ و ذرابیہ ہیں. اور اس کی معرف کیے والسبيل اليبروالاد لأءعلب و رابیر ہیں۔ اس کے علم کے فزامتہ، اس کی وی کے ترجان انهم عيبة علم وتزاهمة وحبه اوراس کی توحید کے ارکان ہیں۔ یہ سب بزرگوارخطاسے وادكان توحيده وائتم معصومون منزه الغربن کے محفوظ اور گناہ سے معصوم ہیں بیبی وہ *من الخطاء والوَّلِل وْا نَبْهِب*م حفزات ہیں۔ جن سے خدانے ہرقسم کی نجاست کو دور الكذبين اذهب اللهوعنهم الرحيس ر کھاہے۔ اوران کواب پاک رکھاہے عبیاکہ پاک وطههم تطهيوا وان كسهم ركصنه كاحق بعد يعفران ماصب عجزا دداؤل فضنزي زركا المعبؤات والذلاشل وانتهم ومهماتكن عندامو أمن خلبقة \_ وان خالها تخفي على الناس تعلم اسى طرح انبياركي ببيجان كاايك آسان طريقه بديمبي بهي كرجب وه گذشنه واقعات اور آثمن وكي والصحاوث وحالات كى خروي نووه بات بلاكم وكاست ورست نابت بو بيشگو كيول كى صدا قت بیشگونی کرتے واست خف کی صدا قت کی بین دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کاظم وہمی ولدتی ہوتا ہے میر نی اکتسابی امی طرح سیجے دعی نیوت کی ثنا نوست کا ایک طرافیتر برجعی ہے کہ اس کی نشر بعبت کے احکام وسائل اور عقا مُد وتعلمات كوعقل بيم اورفطرت مجهد كے ميزان برجانيا جائے۔ اگراس كى بىلات عقاب ليم اورفطرت مجم كے مطابق موں تواس كى نعلما سن كامطابق عقل وقطرت مرنا بھى اس كے منجا سب الدمبعوث مونے كى دبيل متصور ہوگی ۔اسی طرح سابق سلم البنوت بنی کا کسی آنے والے بزرگ کی تبوت کا اعلان کرسے اس کے آ) ونشان كى معرفى كرانا بهى يهجإن كاليك اقطعى طرنقيب ببركيت كسي خف ك دعوائ بتوتت كي صداقت معلوم كمن كا مبتري معبارعصمت اورمعجز كاوجودب وحبياكهاوبربان بوجكاب واسمعبار كوعوام وخاص سب وك مجه سكة بي لبذا جس دعو بدار نبوت كا دامن ان دونعننوست تنبي مود توسم وبينا جاسبة كروه منبني اورمفترى سے كائنا من كان كما لا بخفي على اولى الا ذهات معیره کی تعرافیت الغوی طور برمعجزه کے معنی بیں عاجز کنندہ · اوراصطلاح نسکلین میں معجزہ فداوندما معیره کی تعرافیت کے اس نفارق عادیت نعل کا نام سے جھے وہ ا بینے کسی نبی بااس کے وصی كى صدا قتت وخفا بنيت ثاسبت كرنے كے سے ان كے ناخوں برنطا مركزا ہے دبنرطبكه اس كاظهودغفرون ما لتقدى مود وموالے مبنوت واما مست كے ساتھ مو) لنبذا أكرابياكونى تقوينى امام سے اعلان نوت واماسے معجزه اورسحربين فرق عام طرريه شبه مين كياماب كرجركام اكبيني تعام اعجازين انجام

امان لاهل الارض كيما ات تام الى زبين كے لئے اس طرح يا عدث امن والمان بيں جس التجوم اماين لإهل التمآء ومثلهم طرح آممان والدل تحصية تنارست باعست ا مان بير. ال مغدس حضرات کی مثال اس امّست پیرکشنی گوج کی سی فىھذەللاًمّةكسفىنة نوح من دکیبهانجی وکمپایب حطنهٔ ہے جواس پرسوار ہوگیا ، وہ نجات پاگیا نیزان کی شال بنی اسرائبل کے باب حقہ کی ماندہے دیواس سے داخل ہوا وانهم عبإدادأته المسكوموين اس كے سابقة گناہ معات ہوگئے) برسب كے سفط وزعالم الكذبين لايسيقونه بالقول وهم كے اليے كرم وعظم بندے ہيں . جوكسى بات بس ميں اس باموع بعملون نعتقن فيسهد سی محے حکم کے مطابق عمل کرنے ہیں۔ ہم ان معٹرات کے بارے كے حكم مص مرموتما وز بنبي كرتنے - اور ا بين بيعقيده بحى ركھنے بي .

د بناہے. دہی کام ایک شعیدہ باز. مادوگراورسم نرم جاننے والاشخص بھی انجام دے سکتاہے. لہذا معجزہ كيس ديل بنوتند بن سكتا ہے ؟ اس مع صورى ب كمعجزه اور جادو كايا بمي فرتى بيال بيان كرد باطئ موممقى مدرس كم معجزه اورجا دويس متعدد فرق بير . يهال لعبن فروق بيش كالحات بير . قرق اول معجزه اورجاد دمی فرق به سے کہ جا دوایک فن وعلم ہے جر پڑھے پڑھانے سے عاصل ہوسکتا قرق اول مہم میں معجزہ تعلیم د تعلم اور کسب واکت اب سے حاصل نہیں دسکتا . م جادو كامعارصة ومنقابله مكن بونائ - ايب جا دو كردوس عساحر كي يحركو بإطل كرسكنا فرق وو کا ہے۔ مگر معبر ہ کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کو کتن - اور کوئی تشخص اسے اطل منهي كرسكنا بمعجزه كصفني بربي كدوه سيدكو عاجز كرديني والابور م جادد محضوص ادى اساب و آلات حقيه نبزاو قات مخصوصه اورنشرا كطوقوا عدم عينه كامحماج فرق سوم البوتائية المرتبي مي كسى سبيب الدياكسي زمان ومكان كاكوني قيدنيس بونى جب مزورت برونس اوربر مكد اعمار فائ كى ماسكتى بعدوه صوف امراللى سه ما دربر لاب ولي فرق جهام معمزه مین خفیقت و دانعیت موتی ہے. مگر جا دو اور شعیدہ وغیرہ میں فقط نظر نبدی فرق جہار م مرتی ہے، اسم میں میں میں میں مقیقت پراس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نیکن مجرے میں جو انقلاب وتغيّرظا برمزناس، وه في المقيفنت اصل شفي رونا جي مؤنات . شلا كون بني ورسول يا الم كسي منكريز كوانگور بنا دسے۔ تواس سے پیتر وا ہے خواص سلیب ہوجا بئ گے۔ اوروہ منگریزہ فی الحقیقنت انگور بن

ان حبّهما عان وليغضهم كفوو كمان كل محيّت ببن ايان اوران سع علوت كلم كعلا ان اموهم اموا للن ونهيهم كفوو كفرت ان كاحكم خوا كاحكم وان كامني خواكى بنى ب ان كاطاعت الله ونهيه ان كاطاعت الله ولي الله والمنت المراك الم

جائے گا ۔ کھانے والا اسے انگوری محوس کرے گا - مگرجا دوگرکٹکری کو انگور بناکر دکھا توسکتا ہے گ وه است کھا بنیں سکنا ۔ وہ کنکری کنگری ہی رہے گی رصفرت موسلی نے حب بیفرے یا نی عاری کیا تھا اُوخیفتا تمام قوم نے بیر ہوکریا نی پیافتا، مناب حتی مزنیٹ سی الدعید و الدوس نے وعوت ووالعشیرہ بی خواسے سے کھانے کو بطوراعما زحیب معربن کے سامنے پیش کیا تنا ۔ توسیٹ سے میر ہوکرکھا یا تفا مگرجا دومیں السام والمكن نهيب ، كبوتكم ووكا الرفقة فكاه برمونات واصل طبيقت شى برنهي مونا -و مد مین معجزه سميند إخيار دايرار لوگول كے إنت بينا بر متراب اور ده معى مقرون بالدعوا كم ر المجم الم الرميّان وفجّار ا وراش ارك المقول برطام رمزًا بعد ومبينها بون لعبيه . اس سلسلامیں متعدد فرق بیان کئے گئے ہیں ، عام طور پر کتنب کلامید بس سنہور ہے کہنی اس برگزیدہ مَدا بندے كوكما مانا ہے۔ يومنيان الله ارتباد و بنليغ كے عمدہ برامور بر بواگرج كوئى نئى شراعبت و كاب يذركفنا بو. بلككسى اورصاحب خرابيت كى طرابيت كامبلغ بو- ا ورديول اوراس بركز بدة خدا بندے کوکہا باتا ہے۔ جومنہا سب الله عبدہ پا مبری پرفائز ہوا ورمتنفل شربیت وكاب ميں ركھا مي اس طرح ان کے درمبان باصطلاح ا بل منطق عام خاص طلق کی نسیت ہے کہ ہردمول نبی صرور مؤا ہے گر سرنی کے سے بیصر وری بنیں ہے ۔ کہ وہ رسول بھی ہود (اوائل المقالات و بغیرہ) مگر جر کھے احاد سیث ابل بیت بنوی ہے مشفاد بڑا ہے ۔ وہ بہ ہے لہنی وہ ہے ہونواب بی فرشت کود کیفنا ہے اور آواز کر منساہے گرمالم بیداری میں مجالت وحی اس کومنیں دیکھتا۔ اور رسول دو ہے ہوتو اب می فرشد کو دیکھتا ہے اواز کر منسا

مغموراً ونعتقد ان هجية المله المنتظر المنتظرة المله المنتظرة المله المنتظرة المنتظر

متعدد اما دبيث اصول كافي وغيره كتب معتده مين مذكوريس . ا نبیاء کی تعداد کسی ہے؟ اس سے اس سدیں اگر میتی ویقیتی طور پر کھیے تہیں کہا جاسکا ہے۔ الم مشہور بین الفریفین ہی ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ جو بیں ہزار ہے ، جس طرح متن رسالہ میں مذکور مصد ان بس ايك سونيره حصرات دسول بين اور بانخ اولى العزم اور بانى مرت بني بين قرآن مجب ديس بالصاحب بين نام نيام توفقط چيبين نفوس فادسركا تذكره موجود ب جن كي نبوت ملم ب- باتي كم سعلق وركن اجالاً اتنابيان كركے فامون برماتا ہے كه متهم من قصصناعليث ومنهم من لم لِقعى عليك وسره موم مية ع ١١) لين لعين البياء كا تذكره مم في كيا سه ورلعين كالتيس كيا والحاج قرآن مجيدين کئی مقلات پروار دہسے۔ کہ خداکی رفتدو ہا بہت اورسلہ انبیاکا اجراءکسی خاص قوم وطک کے ساتھ تختفی بْيرىي. يكة عام اقوام اور مالك اس سرحتيد فيفن سيمنعفيف بوسف رجين ارشاد مزاج وكل ا مّن رسول (سورة يونس ب ١٠٠) مرابك قوم ك ي رسول سه دوس مقام برارشاد فراكب ولقد بغننا فی کل امنز رسولاً (مورة نفل مل علام) مم تے برقوم کی طرف رسول میجا - ایک اور مگروارد ب وان من امَّة اكمَّا خلا فيها نذير رسورة فاطريِّ ع ١٥)كوني الين قوم تيبرس برودراف والاسة آبا بوايب اعد مقام پریوں مرقوم ہے وکھ اوسلنا من بتی فی الاقولمین (سورہ زخرفت ہے ہے) ہم نے بیلی قوموں میں مرد كَتَ مِنْ بِيْرِيْ يَصِيحِ الكِ الرَجْدُولِيا ولكُلْ قُومٌ طاد دسره الله ع) مرقم ك المعادي آيا-ان آیات سارکہ سے اس منصب ملیل کے عہدہ داروں کی کثرت کا اجالی علم تو ہوجا تا ہے۔ نیزبرجی دامنے موماً اب كما تحفرت سے پہلے تام بڑے بڑے مالك و أفام ميں نى مبوت بوج سے اسى بناد ير

جن کے نام ونسب کی آنحضرت ملی الدهلید و آلدو کم فرج بعروی متی آپ ہی دنیا کو عدل وانصات ہے اسس طرح بعروی گئے ہیں طرح کدوہ اس سے پہلنے ظلم وجور سے مجرچکی ہوگی آپ ہی وہ نقدی ہی ہیں جس کے ذریعے سے خدا و ندعالم اپنے دین کو قام ادبانِ عالم پرِفائس فرما ہےگا۔ اگر چہ مشرک اسے نا لیند ہی کریں خداوند عالم آنجنا ہے کے اگر چہ مشرک اسے نا لیند ہی کریں۔ خداوند عالم آنجنا ہے کے

هوالذی اخلید التی عن الله عقور و الله عقور و الله عقور و الله و الله و الله الله و ال

لبعن علاه کاخیال ہے کہ مبدوستان کے کرش اور الجینے بلکہ ایران کے ذرتشت بلکہ بعض نے برہ کسینی کہا ہے اگرچہ اسکان میں کلام نہیں لیکن نظیم کے اس افتہ نہیں کی جاسکتی ۔ کیونکہ ایسے امور میں بفتین کا ذرابیروحی ہے اور وہ اس تشخیص و تعیین سے خامرش ہے رسیز والبنی) اور تفعیل میں اگرچہ فی الجملہ اختلاف ہے ۔ جبیا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔ گرمشہور ومنعور وہی نظریہ ہے ، جو متن رسالہ میں فد کور ہے۔ کہ ان کی مجموعی تعدا و ایک افکہ چربیس ہزار ہے جن میں پاپنے برزگرار اولوالعزم ہیں نقل الموسل فضلنا لبعض معلی المعف ۔ اسورة لقرہ بہت مال

ال الموالع م كامطلب م كامطلب م الله المرك بارسيس موكي احادب معموم بليم الله سه الموالع م كامطلب م المرك المرك المرك و به به كه او لوالع م مرادوه بزرگواريس موخرليت متقله كه حال عظه نبزان بي سرلاحتى في شريبت سابن كي شريبت كي شريبت كي اخ عنى و اورده ابن و خو بين محمل من مناه برواشت كرفيس بهبت زياده متحل مزاج اور عبد موصله عقد ال كه اسمائ كراى يه بي محصرت نوج محمد سلى الله عليه واله كا محضرت عيام الونبيا وطيروعل البران النا التي تت والتناد فنتو لينة محمد صلى الله عليه وآله كا مخترت عيام الفياحة و لا بني العدالفوان النوزة لعدن بينا اواى العدالفوان بكتاب فد هدمها خو مكل من سعة و مل مند (على الشرائع عها النوا)

ا فعلیت رسول خدابر جمع انبیاء در سای مرکارختی مرتبت ملی الدملیدد آبه وسلم کی فام انبیاه در است در سول خدابر جمع انبیاء در ساین میکه نام کائنات مالم پرانعنلیت واشر دینت در سای د

یبان کسکرر مے زین پر کوئی ایسی جگہ اِتی مذر ہے گی۔
جہاں سے افران کی آواز مذہ اُسے گی۔ ماری دنیا بیر میں خلا کے دین کا ہی ڈیکا بچے گا۔ یہ دہی مہدی موجود ہیں جن کی
بطور چینیں گوئی مفترت رسول خداصلع نے خبر دی فقی بیب
ایس فلہور فرایش گے۔ اس دفت حضرت بیسی بن مریم
علیما السلام بھی دا سمان سے انریں گے۔ اوران کے پیچھے
غاز پڑھیں گے۔ آ بخاب کے پیچھے نماز پڑھے والا

مشارق الارض ومغاربها حتى يهان كما لا يبغى فى الارض ومغاربها حتى يهان كالا يبغى فى الارجى مكان إلا بهان كالدين الله وكان بهائ الله وكان بهائ الله وكان المائة الله المائة الله المائة المائة المائة المائة المائة المائة ويكون المعتى المائة ويكون المعتى المائة ويكون المعتى المائة المائة ويكون المعتى المائة المائة ويكون المعتى المائة ويكون المائة ويكون المعتى المائة ويكون المائة ويكون المائة ويكون المائة ويكون المعتى المائة ويكون المائة ويكون المائة ويكون المائة ويكون المعتى المائة ويكون المائة ويكون

ے بہت مناظرے کر بیچے ہیں۔ اور اس موضوع پر ببت کچھ مکھا بھی جا پیکا ہے۔ اور داوُل فاطعہ الله معقق ومبر بن کیا جا بیکا ہے۔ بہاں تفعیل میں جانے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اس سے اختصار سے ساتھ

ىبعن اجالى دلائل *ذكر كيام جاتے ہيں .* دليل اقبيل ايہ بيامرا پينے مقام

دلیل اقرال ، یامرا بنے تقام پر با پر تبرت کم پہنچ چکا ہے کہ جاب رسالتا کہ اوران کی مخترت اطباب با معت خلفت کا نمات بیں جبیا کرمفرت فیج صدوق علیہ الرجمة نے اسی مسالہ اعتقاد بر میں فرایا ہے۔ ان الله خلق المحلق له دالنبی ولا هدلیتہ ولولاهم لمها خلق المحلق له دالنبی ولا هدلیتہ ولولاهم المفات الله المناه مواجعین ولا المناه ولا المبنة و لا التاد ولا الا برای ولا المناه ولا بنیا ما علق صلات الله المناه ولا المبنة و الا التاد ولا الا برای ولا المناه ولا بنیا ما علق صلات الله المناه والله المناه ورایا بیا معام مواله الا برای المناه و برایا ہے کہ فہم المقصود ون فی ایجا و المبالوج و و اور بربی مشہور مدیث قدس لولا لا له الما خلقت الا فلا لا کا مفاد ہے لیس معلوم مواکم ارتوت الا ملکوت اور از مراث اور از ساک نا سک نام جوانات و جا دات اور نیا نات کرفتی الله الله الله کا وجود ہی سرکار محدود آل محرطیم السلام کے وجود وی جو و کھین الله کے وجود وی ہو و کھین کے وجود وی ہو و کا تنا تبیت انبیا موم سین علی الله کا وجود ہی سرکار محدود آل محرطیم السلام کے وجود وی ہو و کھین کے مقصود یا لذات کرمقصود بالت کے مقصود یا لذات مقصود ہے ۔ خلا ہر ہے کرمقصود یا لذات کرمقصود بالت کی مقصود بالیت ما میل ہوتی ہے۔

وبیل دو کم ، به سامر مبی روزروش کی طرح واضح و آنشکار ہے ۔ که خلاق عالم نے حس قدرفضا کل و محامدا ورمنیا قب ومعاجز فام انبیار ومرسلین کوفرواً فرواً مرحمت فرمائے شخصے و ہ نمام کا لات ومعجزات مع سفے مزائد چناب سرور کا کنامت کی وات مجمع کا لات بی سمیدٹ کرد دلیوت فرمائے ۔ اگرخون بادات

DFF

ان مكون القائم غيو المنت البيجون القائم غيو المنت البيجون القائم غيو المنت البيجون القائم غيو المنت البيجون القائم غيو المنت المنت

دامنگیر برتا تو یبال بعق انبیاد کے ساتھ جاب کا تقابل کرکے اس امرکومبرین کیاجا تا۔ گرآنجاکہ جبال ست

جرماحیت بیاں است. تقفیل کے ثنا کفین کتب مفقلہ مثل بحارالا نوار طبر سشتم افراکا ب انوار المواہب

حسر اول وخیرہ کی طرف رج ع کر کے تسکیری وللب حاصل کر سکتے ہیں۔ و للنعم حافیل ،

حسر اول وخیرہ کی طرف رج ع کر کے تسکیری وللب حاصل کر سکتے ہیں۔ و للنعم حافیل ،

حس اوست وم عیسی بینیتا داری آنچہ خوبال مجردار ندار دیتنا داری

اس امرکابیان فائدہ سے فالی تبدیر ہے کہ خلافند مالم نے انبیاد کوجی فدر معر است مطافروائے وہ سب انبیاء کے داید و بنیا سے فالی تبدیر ہے کہ خلافند مالم نے انبیاء کے داید و بنیا ہے نظر موسی ۔ فعرائے کے ساتھ ہی رخصدت ہو گئے۔ آج مذبد بربینیا ہے نہ دوم عیلی مذہبی ہے منافلہ موسوی ۔ فعرائے نفالے نے جہاں ایسے ہزاروں معجرات آنحضری کوجمت فرائل والی ان کو ابک ایسا معجرہ بھی موجود و مشہود ہے ۔ اور قیام قیاست کک برفوار سبے گا . انشو وہ ہے قران گوید جواس فصاحت و بلاخت اور مطالب و معانی کی عظمت و طبذی کی وجرے معجرہ وہ ہے ، اور دون کی عظمت و طبذی کی وجرے معجرہ ہے ، اور دون نیزول سے اہل کو کھار کھار کہ رہا ہے ، ان کہ تنم فی ربیب ستھا نیز لنا علی عبد نا میں اور اور ان کے میز بات کو بہاں کک تنمین می چینے کرتا ہے ، اور ان کے میز بات کو اجاز اہم کو اکھار نا میں منظم ہو کہ اور ان کے میز بات کو اجاز اہم کہ اور ان انسان کو بہاں کا تنمین میں ان انتوان الدیا تو دن بشلہ ولوکان کو احتار ا ہے کہ تل المتی احتمالی والانسی علی ان با توا بیشل ھذا المتوان الدیا تو دن بشلہ ولوکان المعقول المت کو بہاں بی گذریکی ہے ۔ اور ان کے میز بات لعمل مدین ظاہد والی اس کی تفصیل لوجی سالقرا بواب میں گذریکی ہے ۔ اور ان کے میز است میں منتقل میں المت کو بیاں بی گذریکی ہے ۔ اور ان کی تفصیل المی سالقرا بواب میں گذریکی ہے ۔ اور ان کی تفصیل المی سالقرا بواب میں گذریکی ہے ۔ اور ان کی تفصیل المی سالقرا بواب میں گذریکی ہے ۔ اور ان استخدار المتوان المتوان المتوان المیں المتوان المتو

ولبل موم ، جناب رسول منداتهام عالمین کی طرف معوت کئے گئے ہیں. در تبادك الذّى نول الفوقان على عبده مبكون للعالمین نذیر ل اور سلسائر انبیاء كر آپ كی ذات یا بركات پرنتم كرد ما گیاہے الفوقان على عبده مبكون للعالمین نذیر کا گیاہے Presented by: https://Jathlibrary.com

وقد الخبوحية هذا الفصل من يرف المنس كوابنى كاب باير الفركيا ب المناكيات

اوران کی نشر بعیت مقدسه نام شرائع وا دیان سے انفتل واکس ہے اور فیامت کک کے لئے ہے ، نجاف باقی ابنیاء و مرسلین کے کہ ان کی نبوت ورسا است باقی ابنیاء و مرسلین کے کہ ان کی نبوت ورسا است کے حدو د زیادہ دسیع موں گئے۔ اور جس کی شریبت زیا دہ مکل ہوگی، وہ یفینیا و وسرے حصرات سے افضل و برتر ہوگا ، کھاللا پخفی ۔

یبان نهایت اختفار کے ساتھ آپ کی شریبت نفکہ منٹر لیجیت سے ساتھ آپ کی شریبت نفکہ منٹر لیجیت اللہ میں خصوصیات کی بعین خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے (۱) شریب مقدر اسلامیہ کی پہلی اور بڑی نوبی یہ ہے۔ کہ وہ ہرا متبارے مکل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبر نہیں ہے جس کے منعقق اس کے اندر تفقیلی اسکام موجود منہ ہوں۔ اسلام کے ملاوہ موجودہ ادیان عالم میں ہے کوئی میں ایسا دبن ومذہ ب بہیں ہے جسے مکل منا لیا میاب و نظام زندگی کہا جا سے۔ بیاسلام ہی کی خصوصیت میں ایسا دبن ومذہ ب بیاست ہیں منا لیا میاب ایسان دنیرہ کے ساتھ ایک مکل نظام جیات میٹی کرنا ہے۔ بواس کے نام فطری وحقل سے کہ تام فطری وحقل تقاصوں کو پورا کرتا ہے۔

(۳) دوسری معسوسیت دبن اسلام کی به بے که اس میں فقط روحانی ترقی پر بی زور بہیں دیا گیا. بلکه اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کا بھی خیال رکھا گیا ہے: تاکہ دبن و دنیا کا بیجے امتزاج ہوا ورانسانی زندگی میں اعتدال پیلا ہو تاکر مذتو انسان محف مادیات میں مبتلا ہوکر حیوانات کے زمرہ میں واخل ہوکر انہیں میں سے بلکہ ان سے بھی بدتر ہوجا ہے ۔ اور مذہبی فقط روحانی بن کرترک دنیا کرکے خاندنشین موکر مبیط میں سے بلکہ ان سے بھی بدتر ہوجا ہے ۔ اور مذہبی فقط روحانی بن کرترک دنیا کرکے خاندنشین موکر مبیط بی سے دلا کھی بین تربی بالموم بدنقص ہے۔ کہ وہ فقط مادی یاروحانی ایک بیا میں بالموم بدنقص ہے۔ کہ وہ فقط مادی یاروحانی ایک

ہی پہلر پرزبادہ زور دیتے ہیں۔ کما لا بخفیٰ ۔ (۳) شریعیت اسلامیہ کے اسکام ومسانل میں اتنی عوچ اور لیک ہے گئی چھ ہرملک وقوم سے سے قابلِ عمل اور تفایلِ فیول میں . میں عالمی اور بین الا قوامی شریعیت ہے۔

(م) شریعیت اسلامیداتن سبل واتسان ہے کہ ہرامیرو نویب میجے و بیار، مامنروسا فر آبسانی ان پر عمل کرکے راہِ نجات کا ش کرسکتا ہے ۔ اس میں ہرگز کوئی عسر و حرجے بنیں ہے ۔

(۵) اس کی پانچری خصوصریت به بے که شریعیت مقدر اسلامیر کے تام احکام فطرت صیحه کے

مین مطابق بن بھی جگہ بین اسکام شریعت اورا محکام فطرت کے درمیان نصادم دافع تہیں مترا اور اس میں مطابق بن بھی برتا ہے کہ نام اجباء کو جا بنے تی مرتبت کی نبوت و رسالت کا افرار واحترات کرنے کے بعد نبوت می برتا ہے کہ نام اجباء کو جا بنے تی مرتبت کی نبوت و رسالت کا افرار واحترات کرنے کے بعد نبوت می جار و بھا گرا ور بنا بیج و منبر لی الفذا جیب باتی انبیا و کی بنونی میں آنجھترت کی افرار نبوت کی تمنون اصان وم مردن منت میں . توقیقیا آب آن اشرف وافعل میں بنوتین می توقیقیا آب آن اشرف وافعل میں کہ وابیل نیچم بر مندور دوابیات سے نا بت ہے کہ ابنیا و دم سلین نے اپنی فت کلات کے وقت آنخفرت کی ذات دالاصفات کے ساتھ توسل کرکے بارگاہ و رب العرب سے نبورہ میں موجود ہیں ، لبذا خود المبیاء کا اس قسم کی کمٹرت دوایا ت سابع مجارات نوار و دیسا گر الدرجات و غیرہ میں موجود ہیں ، لبذا خود المبیاء کا آپ کی ذات کے ساتھ تو تس کرنا اس بات کی قطبی دلیں ہے ، کدوہ حضرات جانتے منے کر انخفرت ان اس بات کی قطبی دلیں ہے ، کدوہ حضرات جانتے منے کر انخفرت ان سابع میں موجود ہیں ، انداز و دا نبیاء کا سے افغل میں دھو المطارب دو خوات قرائ کو کم کر تعصیب دعناد کی بھی آنکھوں سے آنا در کر سے افغل میں دھو المطارب دو خوات قرائی کو کر تھو کر کے تعصیب و موناد کی بھی آنکھوں سے آنا در کر

ور القرار می القربی کی دی بوری تعلیم با نکل معبلاً دی گئی بور با اس میں اس طرح تحرابیت کردی گئی ہوکہاں کی اثباع مکن مذرہی ہو۔ مومی میں اس طرح تحرابیت منظم میں ہو۔ جہام الب بنی کی افراد واعامت کے ساتھ ایک اور بنی کی صرورت ہو۔ شبطر فائر حالات کا جائزہ لیسنے بیجات واضح میں جوجاتی ہے کہ ان صرورتوں میں سے کوئی صرورت مجی سرکار محتی مرتبطت کے بعد جاتی مہیں رہی ہے۔

قران ثنابہ ہے کہ حصفور کو نام عالمین کی جا بیت کے لئے مبعوث فرا باگیا ہے۔ اور ندتن عالم کی الریخ بتا رہی ہے کہ آ ہے کہ بعث کے بعث ہے کہ اسلا رہی ہے کہ آ ہے کہ بعث گئی تنی اوراب کم مسلسل بہنچ رہی ہے۔ لہذا ہر ہر قوم میں الگ الگ بنی بھیجنے کی حاصبت یاتی بہیں ہے۔ نیز قرآن مجیداورا حاقیہ مسیحہ کی صورت میں موجود میں۔ ان می کسی فسم کی کوئی سیحہ کی صورت میں موجود میں۔ ان می کسی فسم کی کوئی تغییر و تحریف نہیں ہوئی۔ حیرکسی نبی کی صروت کیا ہے۔ نیز یہ بات میسی قرآنی تعلیم کی دوشن میں موزدوثن کی طرح واضعے و آئی تعلیم کی دوشن میں موزدوثن کیا ہے۔ نیز یہ بات میسی قرآنی تعلیم کی دوشن میں موزدوثن کی طرح واضع و آئی تعلیم کی دوشن میں موزدوثن کیا ہے۔ نیز یہ بات میسی قرآنی تعلیم کی دوشن میں موزدوثن کی طرح واضع و آئیکا رہے کہ آنجھنگور کے ذرایعہ سے دین کی کھیل کردی گئی ہے۔ نیا ہریں اب کمیل کیلئے

مجى كى بنى كى انتياج بانى بنيب - باتى رى چىقى صورت تو ظاہر ہے كداگراس كے ليے كوئى بنى در كار بنونانو دہ حضور كے زمانے ميں آپ كے سائقد مقرر كيا جاتا، حبب اس و تست منہيں ايساكيا گيا. تواب اس كى كيا عزورت ہے ؟ حبب بعثت انبيار كى بينچاروں عقلى صورتيں مفقود بين تو مجربيس تبايا ما سے كم بعثت بنى كى پانچوي كونس فيوستے ؟

باتی قوموں کے اخلاق واطوار کا بگاڑا وراس کی اصلاح : نوصرف اصلاح احوال کے سے بنی کی ضرورت نہیں بلکہ مخلص مسلحبین کی صرورت ہے ۔ اور لفضلہ تعالیٰ است مسلم میں ایسے متعدد افراد موجودیں بوتفریر وحمریرا در وعظ وارشا دکے ذریعہ سے بیہ فریعنہ بطریق احمٰی انجام دے دہے ہیں۔

بنابری مخانی به بات با بر جوت کو بنی جانی ہے کہ اب کسی بنی کا بشت امت کے ہے ہامت رحمت منبی بلکہ باحث لعنت سے ۔ کیونکہ حب کسی قوم میں بنی آ باہے۔ نوفوراً کفروا یاں کاسوال پیدا ہوجاناہے ۔ مانت واسے ایک امت اور مذا نے واسے دوسری امت فرار پائی گے اور پر اختلات صرت فرای بنیں بلکہ اصول ہوگا ۔ لبنا اس طرح اتحاد والفائ کی بجائے نفرقہ واختلاف پیدا ہوگا ۔ اور اس خلالت وگرای کی فرمہ واری فعدا ورسول پر مائد ہوگی کر اگر آ مخفرت کے بعد کسی بنی نے آنا تفاء اور اس پر ایجان لانامجی صروری فقا، نوخدا ورسول نے اس کے متعلق کیوں فاموشی اختیار فرائی ۔ بربات فواکی حکمت بالغزا ور رحمت کا طرسے یا ملی بجیرہ ۔ کہ کے متعلق کیوں فاموشی اختیار فرائی ۔ بربات فواکی حکمت بالغزا ور رحمت کا طرسے یا ملی بجیرہ ۔ کہ اس فوائی نواز کا کو کا برابت نہیں فرائی ملکہ آنمونرت پرعمدہ برت ورسالت کے اختیام نے کسی آنے والے بنی کے تعلق کوئی برابت نہیں فرائی ملکہ آنمونرت پرعمدہ برت ورسالت کے اختیام نے کسی آنے والے بنی کے تعلق کوئی برابت نہیں فرائی ملکہ آنمونرت پرعمدہ برت ورسالت کے اختیام کا اعلان واحب الاذعان فرا با ہے تو یہ اس بات کی قطعی دہیں ہے کہ پرسلسلہ مبلید اب مہینہ برش کے لئے تھے مبری ہوئے ہے۔ وحوا لمطلوب ۔

خم نور ای عملی کی روسی میں ایمان کی اس ملد پر نام مکا تیب کارکے سانڈ تعلق میں ایم میں ایمان کی روسی میں ایمان کی روسی میں ایک اس ملائدں کے انفاق واجاع کا تعلق ہے وہ میاں راچہ بیاں کا مصدا ت ہے۔ بوجہ شدیت اختصار اسلامی دنیا کے اکا برعاد کے بیا نات شافیہ یہاں چڑی بنیں کئے یا سکتے۔

بیند شکوک شیمات ازاله- میبلاشبروراس کا بواب ایر قاب که کابنی بعدی میں بین مسلوث ازاله- میبلاشبروراس کا بواب ایری نفی کمال کے مقدے بید کا صدوت لیارالسید الانی المسید مسید کے بیروسی کی فاز نبس بوتی مگرسیدیں بین کامل مہنیں بوتی .

بنابر کابی بیدی کامطلب یہ ہوگا کہ بیرے بعد کوئی کا ملی بنہ بی آے گا اس کا بواب ظاہرہ کہ بیدانعی جنس میلئے ہے اس کا حقیقی مفہم جنس کی فقی ہے ۔ اگر کسی عگر کس واطلی یا خارجی قربیزی وجہ سے فنی کال یں استعمال ہوتو اس سے یہ کب اورم آتا ہے کہ ہر عگر بیری مجازی منی مراد سے جائی ۔ ؟ ورشراس بنیا و پر کوئی تنگیدت یا صنع پر سست یہ کہ وے کہ لا الله اکا الله کا الله کا اطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساکوئی کا مل جود نہیں ہے تو معترین کے پاس اس کا کیا جواب ہے ؟ اس طرح اگر کوئی منکر قرآن یہ کہد وے کہ ذیل الله ای لادیب فیہ بی کہ فی کا ل کے سے جا کہ قرآن میں ریب وشک کا مل بنیں ہے بینی کی افض اور کمزور مند کی اور بین میں ہے بینی کی افض اور کمزور مند کی اور بین میں ہے بینی کی افض اور کمزور کوئی کا ریب موجود ہے قرمعترین اس کا کیا جواب وسے گا۔ ؟ جس دلیل کی نیا پر لا الله ایا الله میں کا کوئی کا اللہ کے لئے قرار دنیا ممنوع ہے ۔ اسی و بیل سے کا بینی بیر میں ممنوع ہے ۔

ووسراس المراس المحال المحال المال المحال ال

برخانم البنين كفيلي واضح كردبا كياب -

منسبر المنسبر وراس محال المستان المن المناكر المن الفقها دكها المنظر المنظر المنظر المن المنظر المن المنظر المن المنظر المن المنظر المن المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المن المنظر المنظر

"میساقل یه تفاکه انبیائے اولی العزم ال سے افضل یں۔ لین دیگر انبیاد سے یہ بزرگوارافضل ہیں۔ گر متاخرین علا داعلام کا پینے قبل پر قریباً قریباً اتفاق ہوجیا ہے۔ کہ آئٹ اطہار سوائے مبتا ہے سرورکا نات سلی المعطیب والدو سم کے دیگر فام انبیادا ولی العزم وغیریم سے افضل واشرف ہیں۔ اور اس عقبیدہ کی حت پر کیترے ولائل موجودیں۔ یم نظر اختصار فرل میں چند لائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

وليل دومم . خاب رسول فعا ملى الدعليه وآلبي تم كامشهورارشادي كرة ب ني فرايا و كارن خلق الله عليّاً لمربِّين لا بنتي فاطعة كغوآ وم منهن دوية وجون اخيار الرِّضاء ينابيع المودّة وبغره) اكر خلاه ندعالم على كو پدا مذكرًا . تزميري بيلى فاطمه كاكوني كغو وتمبسرية تقا بنواه آدم بول - ياد بگيرا نبياه ظاهرت كم خاب رسالها بك تے رست أوت و نبوت سے قطع نظر كركے يه ارتباد فر ما باہے اس سے مدرِمان کی طرح واضح ہوتا ہے ۔ کہ جاب امپرالمومنین ان انبیائے سلعت سے انفل ہیں ۔ اس سے دیگر آنمہ اطہارُ كى افضلين جي ثابت برجاتى سے- لائم في الفضل سواء حضرت صادق عيدالسلام نے الرصاح كنانى مع فرايا. يا ايا الصباح الذلا يجد احد حقيقة الا يعاد حقى بعلم الدك فوتا مالد ولا المايع بالالالارا ا سابومباح إلى مفت تك كوني شخص مقيقنت ايان كوبابي بنيسكنا جب تك وه بريقين عاصل مذ كرے كم بارے أخرى كے سے وہى فضل دكال ابت ب بو بارے يہلے كے الے ال بت ب ا ﴿ وقبل سومَم ، يه ويل وماصل ويل دوم كى بى فرع ب، كرائدًا بل بيت ك على وكالات انبياءك عوم وكالانت سے اتم واكل بير. كميزت ا حاديث بي دارد ہے . كه اسم ا مقلے كے كل تهتر وف بير. مباب أَدُمْ كَوْ يَحِينِ مِوفَ عَظَا بُوسَةُ مِنْ اورخاب لا ح كو بندره . جناب مُوسَّى كو يا بِنِ مِوف اورخاب ارامبم كو آ كا حرف اورخاب عليم كوحرف دوحرف اسى طرح كسى نبى كوابك حرف اوركسى كو دووعلى فالغياس داورا بنی کے ذریعیہ ان کے کالات بھی وقوع پذیر ہوتے مفنے الکن خباب سرور کا ننامج کو بہتر حروت مرحمت ہوئے. فعظا بکب مرف خلاق عالم نے اپنے علم مخزوں ہیں دکھا - ا وربوا سا دا تحصرت کوعمطا

بوسة وه معنوات أنم معصوم بالبيم السلام كى طرف منتقل بوسة و اصول كاني . بحا د. بيسا مُرالدرجات وغيرها اسى وجرس ان كصعيرات دكالات زياده بن لهذا ما ننا برسكاكم ال كامتفام أبيا في ملعت عليند زيد -وبل جہارم ، خاب ختی مرتبت ملی الله علیه وآله وتلم کی به حدبیث ذیقتین کی متعبی مرود ہے کہ آب تے فرايا. من الادان يننظوالى ادم في علم والى نوج في ذيده والى ابواهيم في خلَّم والى موسى في هيبة والى مبسى في تفنوا ، قلبنظو الى على بن ابى طالبٌ ( ستن بيني . ينا ييع المودة وغيره) جوشفس ميا ستاس كما وم كاعلم ونفنل، نوش كاحلم، ابراميم كى ملت ومجتت موسى كى ببيت وملالسندا ورمصرت بسيامي كأنقولي وطہارت دیکھیے وہ ملی ابن ابن طالب کو دکھیو ہے جس سے اصلبت علی واضح ومیاں ہے کہ نکہ جو بزرگوار مختلف حضرات سمے انفرادی کما لات کامامع ہرگا۔ وہ یقیناً ہرا کیسسے افضل واعلیٰ ہرگا۔ اوراہجی اد بِوامِنح كباجا مجا بسكرسب آئرابل ببيت فضل وكمال مي برابري (وان كان العلى مقاحة) ولبل بينجم وبعبا نرالدر ماست سابع بما رالانوار وغيره كنتب معتبره بين اس قسم كي متعدد اما ديث موجود بى كرتمام انبيا دكواس وقت كك بنوت عطابتي بوئى - جيب تك كدانبول في خداكى توجيدا ودمروكاتنات صلى التُدعليه وأله وسلّم كى دسالت كرسانغة سائعة المشرطا بريّ كى الم مست كا افرارينبي كيا-اسى طرح الم بوه كسنب بير انبيا وكؤم كاختى كامت كلات ومصائب بين ان حفزات فدسى صفاحت كويار گارٍ قدرت بيرشفيع وكسيله بنانا ہی ثابت ہے۔ اس سے بی ان کی افسلبت ٹابت ہونی ہے ہم اس موضوح بر ایک فقسل ورال صفون محديد جنترى سرگودها هداد ين مكه يج ين شا نفتين تفصيل اس كى طرف رج ع كريد. ا دُالرستىم انفلېت أخرېرانبيا في اسلف كي تعلق ايك شرې يې كيامانا به د كرانبياد كے براركسى اراكسى الماكسيم اركاتواب مني بوركة لبذاكوني غيرني كسي بني من منالا بي د جيدوج بالله . ا ولا ، يسلم بى بنيى كرمعبارا فضليت كثرت ثواب، كونكة قرأن سفنومعبارا فضليت كثرت علم وطا فنت معلوم مِزْناسِتِ - إ ن الله ا صطفاه عليكم و زا د ه بسطنةٌ في العلم والجسم - لهيّا بيرشنع زيا ذما مد برفامد کامصلاق ہے۔ انانيا يانظريدككمي غيرى الواب بى كرابرنهي موسكتا فودمعترى كروايات كيفلاف بدان كى كمِثرت روايات سے فيرانبياد كـ تواب انبيا وسے زيا د دمر قوم بي. پنائج احيا والعلوم بي مرزم ب ووى عن ابن مسعورهن طلب المعلم ليحدث الناس بنغاء وجبالله اناه الله اجدب عبن بيباً يتختف

اس نومن سے علم عاصل کرے کہ خدا کی خوشنودی کے سے لوگوں کومدیثین سائے توخدا اسے متشر نبی کا اجرو آواب عطاکرے گا۔ شیخ عبدا نفا درجلاتی اپنی کتاب نغیتہ الطالبین میں مکھتے ہیں جن تعلیم یا مُ من العلم لبعیلہ افاس عطاکرے گا۔ شیخ عبدا نفا درجلاتی استی کتاب نغیتہ الطالبین میں مکھتے ہیں جن تعلیم یا مُ من العلم لبعیلہ افاس اعطى نواب سبدين بنياً وصد بفاء بوتحض علم كاكون باب اس مقعد كے تحدث عاصل كرے كد لوگوں كوعلم برطا ہے كا قوخداوند عللم استرنى وصدين كاثواب عطاكرے كا يس جب بناد برروا بات ا بل منت بجن عام افرادا مت كا اجروثواب سترسترا نبياد كے برا بر بوسك ہے ۔ تو آ مُدا بل ببیت كى افضليت بركيا اعترائ بوسكة ہے . جوم وف ساوات امت بى نہيں ملكہ غيرالبريد بي ۔

ثاً لثناً بناتسیم کم نیرنی کا تواب بنی کے برابر بنین مرکنا - بیر حکم نیم اوراس کی است کے وگوں کے ساتھ مختص ہے مطلب ہو کہ بنی جن وگوں کا بنی ہے وہ ان سب سے صنرور افضل موگا ۔ اس حکم بی مسبت منتی ہے ساتھ مختص ہے مطلب ہو کہ بنی جن وگوں کا بنی ہے وہ ان سب سے صنرور افضل موگا ۔ اس حکم بی مسبت بنیں ہے ۔ امنوا ان کا ایر منتی ہو افسان کی است بی داخل جنیں یہ ، ابتوا ان کا ایر وقواب گذشت انبیا دسے زائد ہو۔ اور اس تا موری کروسے بھی وہ ان سے افضل موں - تواسس یں کوئی جائے تعجب جنیں ہے ۔

مها مه مهارکم است مهارکم است و تدرت ہے۔ اطبعوالله ماطببوالوسل واولی الامو هنگه مها مه است مهارکم است مهارکم است مهارکم است بیان والوالاعت کوالا مت کورول کی اول و وات کی بختم میں سے ماحالی امر میں۔ بیامراہتے مقام پر با پیر تیوت تک بہنچ ویکا ہے کے میغیرامر و بوب بی محال کی استعباب کا کوئ قریبہ موجود نہ ہو۔ اسے وجوب برسی محول کیا جا آ استعباب کا کوئ قریبہ موجود نہ ہو۔ اسے وجوب برسی محول کیا جا آ استعباب کا کوئ قریبہ موجود نہ ہو۔ اسے وجوب برسی محول کیا جا آ است بیا بریں بیال اسے وجوب برمل کرنے کے لئے اگر میرا سنجاب کے قریبہ کا تر بینا ہی کا تی نقاء

چ جا بیکہ پہاں نوخود ویوب پرقطعی فریندموج د ہے اوروہ بہ ہے کہ خدا ورسول کی ا طاعت بالانفاق و ا ہے اور چرنکدا طاعت اولی لامر میں اطاعت خدا درسول کے ساتھ مقرون ہے دہذا وہ میں واجب ولارم ہی ہوگی۔ نیز بیحقیقت فاہرہے کہ افاعت خداورسول کسی فاص زبان ومکان کےسات مختص بنیں ہے عكه برزان و برمكان اور سرطال بي برمكلف برواحب س- اسى طرح ا طاعت اولى الامرسجى برزان و ہرمکان اور سرحال بیں بڑعن پر ہازم ہوگی۔ بیام بھی تخاج دبیں نہیں ہے کے جس بزرگوار کی اس طرح اطاعت مطلقة واحبب بواس كے سے معصوم میزا صروری ہے- اس حقیقت كافخرالدین دازی جیبے امام المشكلين نے سجى افرادكيا ہے - خانج، وه اين تعنيركبير ج م المصطلم على اسلامبول پر نف طراز مير - ان الله تعالى الموطاعة اولى الاموعلى سبيل الجزم فى حدّه الدينة ومن اموالله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا ميل وات بكون معصو مأعن الحنطاء لعين خزاه ندحالم تحاس آبيت مباركه مي وجربي لموريراد لى الامركى الحاعديث كاعكم ديا ہے۔ اور حس كى ا طاعدت وجر بيركا خدا دند عالم حكم دے۔ اس كے معصوم على لحظ بولورى . ان عقائق کی روشنی بی واضح سرگیا کداد لی الا مرکوشل رسول عصریت وطهارت سے درجہ رضیعہ بڑا کر برخا على بيئے اور بدام روزروش كى طرح واضح و آنشار بے كدامتن محدّيد مي سوالے آ مُرا بل بيت عليم الله كے اوركونى يعى تنخص مصوم ومطهر فنهي ب وان ووات مقدسرى عصمت وطهارت قرآن كرم احاديث المرساق اور عقل سيم كى روشن مير محفق وسلم ب . قطع نظر ديگرايات قرآنيد كمصرف آبت نظهري اس تصدك انبات كه يع كانى ب. ( طاعنط بهل ميم ملم ج م شق النشرت المويد مع الدون و مدول مواعق مخرفه صلی بنا بیع المرُدة ه<u>ه ۲۲۵</u> طبع بمبئ ومغیره) اورجهان تک اما دبیث کاتعلق ہے وہ میسی كيترت بي صرف بطود نمود ا كيب مدمث طلاخط بوء ا بن عباس بيان كرتنے بي . سهدمت وسول الله صلى الله عليدوسلم لبخ ل نا وعلى والحس والحبين وتنعة من وله الحبين مطهرون معصوموت» یں نے آنمصرند کو فراتے ہوئے ساکہ بی اور علی اور صن حبین اور صبین کے نوفرز ندسب کے سب مطبرا ورمعصوم بي ( فراكدالسطين ع ٢ فاب بنابي المؤذة إي عصل . لهذا وه بزرگوار اولوالام كے معدان ہوں گے . ان مقدمات كو ذين نشين كر لينے كے بعداس آ بينزوا في ما يدى آ مرالي بيت كى ملافت والماميت بردلالت ممتاج بيان نبي رمنى معمولى عقل ودانش سكفتے والا انسان مجي سمجيسكنا ہے . کیجر بزرگ کی اطاعدت مطلقہ واجب ولازم مور وہ با بنی موسکتا ہے ۔ بااس کاوصی بکین چو مک اوبوالامر بني نوبي تبين بهذا ماننا يرك كاكه وه اوصاد نبي بي. وهوالمقصود. ووسرى م بيت مباركم ارتادرب العزت ب- يا ايها الذين اصوا انفواالله

دکونوا مع العند فنبی (موره ما نُده بِ ۴ م) است ایمان والو. خدا سے فخرو اورصادَفین کی معببت اختیار کوُ۔ ا امنت ابل بیت براس آبت مبارکه کی دلالت کروامنح کرنے کے لئے چندامور کا طحوظ رکھناصروری ہے۔ اول يه كما بمى اوپر بيان موجيًا ہے . كەصىغە امر ويوب بىن حقبقت ہے . نا بريى سرطرة نقوى البلى اختيار كرنا واحبب ہے ،اسی طرح صا دنین کی معیت اختیار کرنا بھی لازم مرگی ، ودم ید کر بچ کم شریعیت مقدسدا سلامیرکسی خاص ملک وطنت اورکسی خاص مکان وزمان کے سانف مختص بنیں ہے بلکہ دیم قیامت تک عام بنی نوع انس وجن کی صلاح وفلاح کی کفیل ہے۔ لہذا اس کے اوامر ونواہی بھی قیامسنت کک کے سے تا کا جن وانس كوشال بول كے - اور صافين كى معيت اختياركرنے كي كم كے وائرہ من قام وك واخل بول كے موم يدك عفل يم يحقيقت تسليم كرنے پرمجورے - كرجن افراد كو يومكم دباجارائ ب وہ اور بن اورجن كى مبتب اختبار كرف كارنشا وموريًا ہے. وہ صافعين اور بي. ورند تابع ومبتوع كانتحاد لازم آ فے كا جو بدا حدٌّ با كمل ب جہارم ید کدارباب دانش پر بدامر مفنی وستور بنی ب کداس معبّت سے مراد معیّت مکا ند منبی ب كرتام اطراف واكناف سے تمام مسلمان اپنے آپ كوصاد تين كسدينجا مي، اور سروفت ان كے ممراه ربي. جوكة لكليف مالا يعلاق مون كى وجرس محف غلطب، و لهذا ما ننا بطرت كاكد اس بيتن سه مرادم بيت رومان يعيم معيّت في الفول والعمل سع يبني عام الون برواحب جدك اغتفاد وعل مين ما وقين كي أنباع رب. بنجم میر کداس سے میرمنفا وہوناہے کہ فیام فیامنگ ہردوروہرزمان میں صا ذفین میں ہے کسی نہ کسی فرد فرید کا وجود صروری ہے: ناکدالی ایان اس کی عیبت اختیار کرکے نیات دارین حاصل کر کیس جبیا كمشهورمدسيث نبوكى مى مات ولعد ليع ت امام ذمارة مات ميننة عباه لينة بمبى اس علىب بر دلالن كرتى ہے بمششم يدكه مبب معيّنت سراد اختفاد وعمل ميں اتباع و پيروى كرنامرا د ب تو ما ننا برس كاكرصاد نين كومرسغيره وكبيره كناه مصمطم ومعصوم مزناجا بيئه وجبياكمة ببت بالا كيصنى بي بايان كيا عا چکاہے۔ مفتم بیکر قطع نظر ویگراد کہ وبرا بین کے اس آبت کے الفاظ بتانے ہیں ، کتفیقی صاو نین وہی مرل کے بومعسوم موں گے۔ کیونکم علی الا لملائ صاد ن وہی کہلاسکناہے۔ جوادل عرسے سے کرآ فرع تک عداً وسهواً مرقولى وفعلى كذب مص محفوظ ومصول رما مود اورايسا شخص معصوم بى بوسكنا ب بشنم بدك امتن فرز مين موائد أمرا بل ميت كاوركوني شخص درجر عصمت پر فائر: بني سے - اورمذ بوكسى نے اس امركا ادعاكيا ب. لهذا ما ننا برك كاكر صاد تين كي مصداق آ مدابل بين عليم السادم بي موسكة بين. . منهم به كدا گراب كك معى تستى ما به ن مو تو بعض تصريحات ملاحظه بول. تغيرورمنتورج م مطق پرخياب اين مباست كونوا مع الصا دنين كي نفيركونوا مع مني بن ابي لما لب

موی ہے۔ یہا بیج المروۃ چا اباقی صنایی اس کی تفسیر میں کھا ہے۔ المصادقون فی ھذہ معمدہ صلی
الله علیہ وسلم واصل ببتہ۔ منا فب خوارزی میں (علی انقل منہ) اس کی فسیر بوں مروی ہے الصاد تون
ھم اللہ تُمنہ صی اھل البیت اور کتاب فرائد السطین جموبی مخطوط چا ابت میں کو نوا مع الصاد تبین
کی تغییر اس طرح مکھی ہے۔ کو نوا مع آل محمد صلی الله علیہ واللہ ان حقائق کی روشن میں کا المنتسی فی
دا لکت المنظاد واضح و آشکا رم رکیا کہ صادفین سے مراو آئد المبرائی ہیں، وہم یہ کہ ان کی اطاعت معن مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے اور بیر حقیقت تحاج بیان بنیں ہے کہ حس کی اس طرح اتباع واحب ولازم مو
دہ بن باالم ہی ہوسکتا ہے۔ مگر چونکہ یہ بزرگوار بنی توجی بنیں، لبندا ان کولا محالما ام خلق و خلیفة مطلق منا یہ بیرائی اس طرح الله مات و خلیفة مطلق منا بیرائی بیرا

مہلی روا بہت اوس مہنی اسلام ملی اللہ علیہ وا اور کے شاراما دیئے میں سے جو مہالی روا بہت اور میں اسے جو میں ہے ہ مہالی روا بہت اوا مت آئے اور اور الدائے کرتی ہی بنظر اختصار یہاں صرف دومایش مین كرت يى بىلى مدسبن وه سے جومنفن عليه بن الغريقين نيج - اور حديث تعلين كے ام سے مشہورہے كه بناب بينمبرإسلام المدملية وآلبوكم تف كئى باراور بالحضوص اب آخرى عات ما يمع الماماب كو خطابكريكة فرويا. ان نادك فبكم المتعلين كما مبالله وعنوني ا هليتي ما ان نسكتم بهمالن تعنلوا لعِدى وانهما لمن يفتوقاحتى بوحاعلى الحوض وصبيث نوى متواتر) استمسلمانو! بي تمهارى دشدو برایت کے لئے ووگراں قدر چیزی چیوار کر جار ایموں - ایک اللہ کی تماب دوسری اپنی عزرت الببیت جيت تكتنم ان دونول كے دامن كے سات متمك دمو كے بركز ميرے بعد كمراه ند بو كے اور بيدونوں معى ا كي دوسرے صحيدان بول كے يہاں تك كر حومن كوثر برميرے باس بيني عامي، اس عدميت كا كمل تشريح وتومين اس كے توا تركى ا تبات ، مصداق عترت ابل بيت كى تعيين اور آ مرابل بيت كى خلافت بلافضل براس كى وجر دلالت كتبيين كے ليے تواكيك دفتردركارے - اس كے ليے بارى كاب تحقيقا الفرقين نی حدیث انتقلبن . وال دید ہے - یہاں فقط دو چار حبلوں پراکنفا کی جاتی ہے۔ ہرصاحب دانش دینیش جا تنا ہے کہ کسی معبی ملکی نظام کو تطریق احمن طلافے اور ماتی رکھنے کے سعے دوچیزوں کی صرورت ہوتی ہے ا بكب يدكداس كالبك عامع دمننورالعل اورقا فون موجود مور مده مدك اس كے نا فذكر نے اور اس كي تشريح وتوضيح كرنے والے محفوص كامل العلم والعمل ا فراد موجود يوں . اسى طرح حبّا ب ختى مرتب يت صلى الدولمبير وآ لد سسمانے

معی ا پنے بعد نظام دبی کو بر قرار رکھنے کے لیے دوجیزی عبوری میں قرآن دبن کادستورالعل و زفانوں ہے اور آئما بل بیت اس کے شارح اور نا فذکرنے والے میں اور مہی بات اس امری قطعی دہیں ہے کہ بی صفاتی ورک میں مستقلم اور آئما بل بیت اس کے شارح اور نا فذکر نے والے میں اور مہی بات اس امری قطعی دہیں ہے کہ بی صفاتی

244

مندرسوڭ كوارث بين اوران كے منصب پران كے فالم نقام بي جنبي اصطلاح فرلويت بي طبغ والمم كها جآنا ہے ۔ وهوا دفع من ال يخفي .

! द्रांधिर ८

عقیدہ مہدی کا الفاقی مورا اسے معلم ہوتا ہے کہ ندہ یہ دوریان عالم کے مطالعہ کا تعلق ہے مقدیدہ مہدی کا الفاقی مورا اسے معلم ہوتا ہے کہ ندہ یہ یہ دوہ یا انسان کی مزد ہویا اسے معلم ہوتا ہے کہ ندہ یہ یہ دوہ یا انسان کی مزا ہب وادیان می کئی کسی رنگ میں ایک مصلح اعظم کے آنے کا نیل موجود ہے۔ با لیفوص اہل اسلام کا فوحصرت مہدی کے فہور پر آلفاق ہے۔ باس ہوا در بات ہے کہ اس کی جن محصوصیات میں قدرے اختا ف ہے۔ عقل سلیم معی میں فیصلا کرتی ہے کہ جس مذہب کی بنیا دی فعلا کسی فیصلا کرتی ہے کہ جس مذہب کی بنیا دی فعلا کی قدرت اور عدالت پر ہے، بایں مہد دنیا میں ظلم وجود ، باطل پر سی اور ناحق کوشی کا دور دورہ ہے۔ اس لئے اس و نیا میں ایک ایس دور مزور آنا جا ہیئے جس میں صفحہ عالم سے ظلم وجور حرف غلط کی طرح مف عا کے اور عدل و انسا ت کا دور دورہ ہو۔ یہ مقصد آنجنا ہے کہ فہور کے وقت ہی کا حقہ پورا ہو مکتا ہے جب الدوم کی من کا رشاد فرایا ہے۔ لو لہ بیتی من اللہ نیا اللہ یوج واحل لطول الله فرما الله فرما الله فرما الموم حتی اسے معیدی میں اللہ نیا اللہ یوج واحل لطول الله فرما گا وجوری اگر تر ذری معید و دجل میں اھلیتی اسم اسمی بھلاً الا مہی فیصلاً وعدہ لا کہا صلات ظلماً وجوریا الله فرمی اگر تر ذری

مشکوۃ المصابیح۔ ابر داؤد. بنا بیح المودۃ وغیرہ) اگر عمر دنیا کا فقط ابک ہی دن ہاتی رہ جائے ، تو خداد معالم اسے اس قدر درا ترکر دسے گا کہ میرسے اہل بہت میں سے ایک شخص مبعوث ہوج میرا ہمنام ہوگا جرزین کو عدل دانصا ف سے اس طرح بھر دسے گا جس طرح وہ پہلے ظلم وجور سے بھر بی بھی۔

کو عدل دانصا ف سے اس طرح بھر دسے گا جس طرح وہ پہلے ظلم وجور سے بھر بی بھی تھے۔

د نیا کو ہے اسس مبدئی برتن کی فرورت ، جس ہوجس کی نگہ زیز لہ عالم افکار بھونکہ حباب رسالتا کہ عمر نورت سے جانتے سے کہ دنیا میں کئی جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوں کے۔ امبنا ان کافرین منصبی تفا کر حفرت مبدئی دوراں کی معرفی کو افسے میں کوئی دونی فرد اس خورات نام ہوئے۔ اس مائے امنہوں نے جاب مہدئی کی دات وصفات اور شکل وشمائل و نیرہ تام تعلقہ امور برق (معا ذائد) اس لئے امنہوں نے جاب مہدئی کی دات وصفات اور شکل وشمائل و نیرہ تام تعلقہ امور نفسیل کے سابحۃ بیان کر و بیات کام محبّت میں کوئی کی مذرہ جائے۔ کبھلک میں حلک عیں بینے تہ دیجی حق عین بینے

ا آنخاب کس فا زاں سے ہوں گے ؟ اسس حصرت مهدمی ایل بیت رسول سے بوتکے اعلی الجاب س ما مال صبحرات والی الملای من عنونى من ولد فاللمنة ( البرداؤدي ٢ صلف مع ترجر اردو. كمذا في سنن ابن ماجرج ٣ ملاي إمهرى ميرى عنزت طامره ادلاو فاطر زمرايس مركاء المهدى منااهل المبيت وصواعق محرفه صالا مهدى ہم ال بیت میں سے ہوگا۔ خاب ما ن فاریٹی دمحدی ) دوا بنت کرنے ہیں کہ خاب رسول خلاتے فرایا - المهدی من اهلینی مبدی میری ال بیت مولا . اس و قت شهراده بائے کونین خاب امام حس وحیل بھی موجود عضمين نے مون كى ١٠ تى ولدبيك هذبي وارسول الله إ آب كے ال دونوں صاحبزادوں ميں سے كس كى نىل سے ہوگا؟ آنجناب نے الم حبب کے كاندسوں بر اعقد كھ كرفرا يا معددلدى هذا بيرے اس بينظ كى اولاديس سے إنيا بيع المردة ج، بائب ملاع طبع ايران اسى مديث شراف سطعنبنى ماديان کے اس دعویٰ کالطلان میں واضح وعیاں سوجا یا ہے۔ جوانہوں نے اولادِسلمان سے بوفے کے اوعا پرا بینے مبدی موعود مون کے متعلق کیا ہے۔ تطع نظراس سے کدان کے اس دعویٰ میں کبان مک صدا قت ہے كه وه نسل خياب سلائل سے بين- جوكه نظا بر بالكل ملا دليل دعوى ہے كمجا مغل مرزا ا در كيما خانداي مان الد بهر حال اگر با لفرمن است میچ سمبی تسلیم کر لیا جا ہے تواہمی اس سے ان کی مہدویت ہرگز نا بت نہیں ہن کی کمونکم عب حصرت سلان خودداوی میں کدسر کا رختی مرتب نے فرمایا۔ کد مہدی میری ذریت اوراولاد مین سے بوگا. تواس كے بعداولاد سلائ كومبدى برتے سے كيا دابلہ وتعلق إتى رہ مأمات إ!

حصرت مهدى كي كيكل شما مل أنبناب كيضائل دشائل كيابون مك واوشك ومورت محصرت مهدى كيابون مك واوشكل ومورت من ولدى تونن لُون عوبى وجيم جيم اسحاليلى على خدم خال كان كوكب درى يبلاُ الدين مدلاً كما صلَّت ظلماً بيومِنى في خلافت اهل الارض واهل السماء والطبور في الهواء وبمارالانوارج مهاصك بناین ما و موال مهدى ميرى اولادي سے بوگا. اس كا زنگ مربى اور مم اسرائلي سے اس كے واست وال يراكي خال ، جودرختنده شاره كى طرح چكتا ہے. وه زين كوعدل وانصا وسے اس طرح مجرد ے گا. عبى طرح وه ظلم وجورت عجر علي مركى - ان كى خلافت بين زبين واسے زبين پراور آسمان واسے آسمان برحتی كه یرندے ہوا بیں خوش ہوں گئے. علاوہ دیگراد آروبرا بین کے بیبی امور حجو سے مدعیان مہدویت جیسے مرزائے طاب وبہاء اورمرزائے قادبان ویزمم کے وعووں کے باطل کرنے کے مع کافی میں کیونکہ ذنوا ن کی شكل وصورت آنجناب سے ملنی ہے اور مذال كے عہد بي عدل والفا ف كا دور دوره مواہے عبكردوز بروز علم وتتم مي اضافي مي مورناسي - كمها لا مجفى . باي ممدان حضرات كومهدى موعود فرار دياسه برمكس مندام زنكى كافرر كامصلاق منبي نوادركياب وو عمر المحرومية على المراخارة كيا عاجات كالرفي مقيدة فهورمهدى برتام محضرت مهدى كى لاوت سعاد المانون الفاق ب المعين جزي اخلانات موديس سخلدان اخلافات كے ايك بير سى ب كر آيا آنجنائ كى ولادت باسعادت موكى ہے - يا آخرى نطانين ظهور كم قريب أنجناب متولد سرل كمي ؟ خِنا نخير فام شيع خير البرية اورلعيف علاء اعلام ابل سنت اس امركة قال بي - كرة ب كى ولادت باسعادت نيمة شعبان العظم هي يهم بي بنهام سرمن رائ (سامراو) بي واقع بوني كمرجمهودا بسنت كاخيال يسب كران كى ولادت أخرى زمامة بين واقع بوگى . يم يهال ان بعن علاوا بل سنت محام مع ان کی کتب کے ذکر کرنے ہیں جنوں نے آنجناب کی ولادت مصلح برنسلیم كي ب. شرح بنيج البلاغدابن ابي الحديدج اصيف ج ٢ صفح اسعاف الراغبين مطبوعه برحاش إوالابعا صير المانية المنبوة عامى صياح فعول مهرابن صاغ ماكل. ينابيع الموُدّة ج اصيراً وغيره . يكيعف منصف مزاج على الى سنت في توآنجناب كے عالات برستقل كتب البيت كى بي جيے كا بابباتاليف حافظ محدين بوسف كمنى دى كشف المخفى فى مناقتب المهدى دس التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر المهدى

کی شهادت سنت کاهری واقع به مان متی اس طرح یا نخ سال کی عمر می به مخرمیکی و ممکی طاهری وروز دنید Presented by: https://Jafrilibrary.com

للشوكا في دم،) العرص الوردى في اخارا لمهدى حافظ حلال الدين السيوطى بيج كم يتصرنت الم) صن مسكرى علَيْه للم

المامعت كيرئ يرفائز بوك. عجل الله فوج، وسهل مخوج، وحجلنا من اعوابة والضارم بجاه البني وآلم. مرزمان میں حجیت خدا کا وجود صنروری ، اس مطلب پریہاں تعقیل تبعرہ کرنے کی گنوائش مار مان میں حجیت خدا کا وجود صنروری ، انہیں ہے۔ اجالاً اس ندرواضح رہے کہ ارباب علم وبعيرت جانتے بي كه خلا ق عالم نے موجرده عالم كوا بيے خاص نظام اور وا نون بر بنايا ہے . كداس كى برس بچيز على ماسباب كى زىخبرون بي تأكيري موئى ہے صحبت ومرحن. موت وحبات توالدوتناس فقرو غنا غومنبيك كالنات ما لم كى برشى مير بيي قا نون فدرست جارى وسارى ہے . كه برچيز ا بيت محضوص على واساب كے تحت وجودين أنى ہے - اور خاص اساب كے بيش نظر پرده مدم بي رو پوئ ہوجاتى ہے -الكيمي اس كے خلاف برجائے تواسى كا نام معجزہ " ہے - بوخرق عادت كا دوسرا نام ہے - يہ اور بات ہے كہ بيداد علل واسباب تمام ما دیاست پرشمتل مور یا اس کی تعیش کرطیاں ما دی اورابعض غیرمادی بول - بهرکیبیٹ اسی فانون كے تحت خدائے حكيم نے اس عالم كى نقا دكوائي حبت د بنى وامام ) كے وجود كے ما عد والسندكرد باب اگراکیا لحرکے اع حیت خدا زمین سے اعظ جائے تو تام نظام عالم درہم برہم ہوکررہ عبائے. اور دنیا ومافیہا بلاكنت سے يمكنار بوجائے منغدوروا بات ميں صادفين عليم السائم سے مروى سے فرايا - او كا الا مام فسا الادى باھلىها اگر حميت فعا كا وجود نە بوتودنيا اپنے الى سميت نيمچ دصن جائے. (اصول كافى) اسى بنا يريغير إسلام ف فرايا تعادا هلبتى ا مان لا هلادع كمان النجر امان لاهل الساء (صواعق محرقد عدم طبع جديد) ميرس الم سبيت زين والول كولله كت سے بيانے كاسبب بي جرطرح سنار ا ہل آسان کے لئے باعث ِ امان مِن " حضرت صادق علیالسلام فرمانتے ہیں ۔ لولمہ بینی علی المادی الا آننان لكان احدهما الحجة. اگرالغرمَن تام دوئے زمین پرصرف دوہتی ض رہ جائیں. توان ہیں صرور ابکہ حجبت خدا بوكاد داصول كافي كيونكه حبت خدا كي بغير كوئي شخص زنده بتيس ره سكنا والمحية قبل الحنق ومع الخلق ولعدالخنان حبت خدا کا دجرد مخلوق سے قبل مخلوق کے ساعقاد رخلوق کے بعد سونا صروری بعد ربحارالا نوار) بنا بري ضرورى ب، كداس وفنت كسى حبت خلاكا موجود بوناصرورى سي حس كے طفيل بيعالم قائم و دائم ب -اورده بالآنفاق سرائ معزست مهدى دوران وصاحب العصروالذمان حفرت جحبت بن الحسن على الله تعالى فرجه كے اوركوئي بہيں ہے ۔ فيبيمنه رزق الورئ و بديود و ثعبت الله عن والسمآء ع فرم سے مبدی دیں کے دمین قائم ہے یانی ہے :- قرار کشتی دنیا کے نگر ایسے ہوتے یں اگروہ تام دنیا کو دکھائی بنیں ویتے۔ تو اس کا تفاضا یہ توہیں کسان کے وجر دفدی جرد کا انکار کردیا جا خداسے عز قبل نے اہل ایان کا یہ وصف بیان فرا باسے ۔ کہ برُمنون با لعنیں۔ وہ غیب برایان کھتے ہیں۔

جنت ودوزخ جشرونشر. برزخ وصراط ادر ملا كدحتى كه خود خدائ تدوس كى ذات با بركات وغيره مبيول مور اليهيمين - جوغائب بين . مگران برا يان صروري ہے . تواگرام كانانه غائب بيد اوران برا بان لذاعروري ہے تواس میں کون سی تعجب والی بات ہے ؟

حضرت الم إزمانه كالح جودمعود كمنعلق لعص شبهات جوابات كالربيندكوره بالتفاأن زبارة كاس وقنت مربود مرنا ابك ايسي حقيقت معلم بحرتى ہے جس بيں ہرگز كوئى مأنل و مندين انسان نىڭ منتبه بنین کرسکتا . اگر بو جب

ا ذا له تكى علم أعبى صحيحة .: فلاعنووان بيزناب والصيح معنو

اکثر کور اطن اور کوتا ہ اندلیش مخالفین ومعاندین مہینٹرا اگاڑا نہ کے موجود مہدنے پرلیمین رکھیک شبہات عائد کرتے رہتے ہیں جن کے بیسیوں مرتب مکس و مدیل جوابات ویے جا چکے ہیں بنود سم معی اپنے تعین مضابین ہیں ان کا تعقیلی دو مکھ میکے بی ۔ بہاں بعض شہات اوران کے اجالی جرابات کی طرف اشارہ کیا جایا ہے ۔

مہلاشبروراس جواب جاب الم العصرى طول جات كمتنعتن بے كدان كى ولادت 100 م سے م زنده بنیں ره سکنا- اس شبر کامخضر حواب بر ہے کہ الیا اعتراض وہم تعق کرسکنا ہے بوقدرت خدا کامنکر مو۔

ورمذ بوتخص خدا کوعلی کل شری تدریر جانتا ہے - اور سر بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ اس فا دروقیوم نے اپنی قدرت کلا سے اب تک بعین انبیاً ، جیسے حضرت خصروا درلسیوں والیاس ومیلی علیهم السلام کو زندہ رکھا ہواہے جن کی عربی الم صاحب العظرے كئى كا زيادہ بين. توكيا وى خلائے قادرِطلن ابن آخرى حبت كواس قدر مومد تك زنده بنيں ركھ سكتا و مشخ محد بن برسعت الكبنى الثافعي فيے اپنى كتاب البيان ميں الم زمان كے اس وقت زندہ وموجود ہونے برولائل سكتے ہو ئے مكھاہے والدلاافتتام فى نقائم كبقار عبيلى بن مويم والحفنى والالباس مى اولياً والله ولقاء الاعور الدجال اللعين من اعداد الله تعالى وهولا وقدة نبت بقائم

بالكتاب والسننة بيى المم زمان كاس تدرطويل وضنه ك زنده رسبا متنع نهبرب يعبياكه ووسننان خدا بى سے معزرت مبلتى وخصر والياس اور دشمنان خلابى سے اعور د طال اورابلىس لىبن اب كرنده بير.

بن كا وجود قرآن وسنت سے تا بت ہے دار جم المطالب)

كتب سبر وتواريخ عكه قزآن مصمتنفاد مؤباب كرجن قدرام نعاية كي عرب . أني يا اس يزباده لوبالع لوگ اى دنيايى گذر يجي بن. چائخ مصرت آدم كى عركتب سير مي نوستزمين برس اور بنا ب شيدند كى

جی تیسوال باب دانتیا، اثمیم اور ملاکم کی عصمت کے تعلق اعتقاد) جاب شیخ اردیفر فراتے یں کہ اہیادا دران کے اوم یا دادر فرشتوں کے متعلق جارا عقیدہ یہ ہے۔

ما كالاعتقاد فى العصمة تال البَّيْخ الإجعفرُّ اعتقاد نا فى الانبياء والوَسل والائمت والملائكة انْهد

نوسوارہ برم مکھی ہے۔ اور صفرت فراح کے منعلق نونو د قرآن میں دیجو دہے۔ کہ ساڑے نوسوبرائ کس اپنی قوم کو دعوت دخت د مبا بیت دی دبنے فیلم الف سنیۃ الاخب بین ما ما گیا سورہ عنکبوت عمال) اس سے قبل کتا عوصگذرا اور بلاکت قوم کے لید کنتی مدت مک زندہ رہے ؟ اس کے تعلق فرآن فاموئن ہے ، مجوعی طور بر اڑھائی ہزارسال کے افرال ملتے ہیں ۔ بنا بر قاعدہ سقہ ادّی د بیل علی ا مکان المنتی و قوم المنتی کسی چیز کے ممکن ہونے کری و بیل اس کا وقوع نیز بر ہونا ہے۔ مصفرت مجۃ بن الحس کی طویل العمری پراعترامن کرنا وا لکل می لغو و مبت ہے۔ بہا اس عالم میں بہت سے طویل العمر لوگ گذر تھے ہیں موجودہ سائمنی دور میں توجودہ سائمنی دور میں توجودہ سائمنی دور میں توجودہ سائمنی دور میں ترب ہے۔ بہا ہی عالم میں بہت سے طویل العمر لوگ گذر تھے ہیں موجودہ سائمنی دور میں توجودہ سائمنی دور میں تاریخ کے بی موجودہ سائمنی دور میں تاریخ کے بیار بی حقائق اس شبری حیثیت کیا رہ جاتی ہے ؟

و و مرامی و امرامی ایسان کرنے بین مفرور دیا کا فائدہ ہے۔ جے منہم دیجہ سے بی اور کا کہ اور امرامی و اس کے فائدہ کو فقط مسائل بابان کرنے بین مفسر قرار دیا کو فائدہ کو فقط مسائل بابان کرنے بین مفسر قرار دیا کو فائدہ کو فقط مسائل بابان کرنے بین مفسر قرار دیا کو فائدہ کا فائدہ فقط مسائل و بنید بیان کرنے بی مخصر تبیب ہے۔ امین او پر بیان ہو چکا ہے کہ ذین و نوان کا قیام و دوام و جو د حجت و امام سے والب تر ہے۔ لہذا ہی کا کم فائدہ ہے کہ ان کے فیل سب کا نشائت موجود ہے۔ اس بنا و پر مفتی طوی نے تجرید میں کھا ہے۔ وجود الا مام لطف آنصوف لطف آخو و عدامه فائل موفا میں موجود ہے۔ اس بنا و پر مفتی طوی نے تجرید میں کھا ہے۔ وجود الا مام لطف آنصوف لطف آخو و عدامة کا مذہبونا مام کا وجود لطف آخو و عدام کا خالم میں اور اس نصوف کا مذہبونا موجود ہو نا مفرود ہو نما مار کا موجود کو مار کا منائل کا انگھوں کے سامنے موجود ہو نما ماروری تبیب ہے۔ فواون مالم کا انگھوں کے سامنے موجود ہو نما ماروری تبیب ہے۔ فواون مالم کا میں ماری کی ماروں کے لئے اور ان کا کا میں ان کا تبیب کی در ان موجود ہو نما میں کہ در ان کا کھوں کے سامنے موجود ہو نما موجود مونا موجود ہو کہ در ان کھی در نما میں کا انتہاں کا میں موجود ہو کہ کہ داری تبیب کے وجود ہو ایس کی خوال کو ان میں آب کے وجود موجود ہو کہ کہ واس میں تعام کے و مام مالی تقام نے فرایا۔ کا منتف دو ماس کریں گے ؟ امام مالی تقام نے فرایا۔ کا منتف دو ماس کریں گے ؟ امام مالی تقام نے فرایا۔ کا منتف دو ماس کریں گے ؟ امام مالی تقام نے فرایا۔ کا منتف دو ماس کریں گے ؟ امام مالی تقام نے فرایا۔ کا منتف دو اندیں تھا السام سے موجود کو گو گا فیاب

که وه سب مے سب معسوم من الخطا ا وربرتم کی نجا دگاه و معسیان) سے مبرایں - وہ نہ توکوئی گاہ کیرہ کرتے ہیں اور منصغیرہ - بیر بزرگوا دام خدا وندی کی نافرانی نہیں کرتے ۔ معصومون مسطَهدون من كلدنس وانهم لايذ نبون دَنْالاصغايراً ولاكبيراً ولايعصون اللهما المرهب

ے فائدہ عامل کرنے ہیں حیب کہ وہ باول کے تیجے ملا ما سے (انتجاج طبری محارطد ۱۳ بنابی المودة ج ۲ ما مورد الله منابی المودة ج ۲ ما منابی ما عملوا من عمل فیعلناه حیالاً منتوراً۔

## جهنسوال باب عصمت انبياء والمراوط لأكم كابيان

عصمت نبیا میں مسلمانوں انحلافات اجمالی بیان مسلب پرروشن وال جا کیا ہے۔ گرچ تکر حضرت معتقب علام نے اس مطلب کے اثبات کے معتقل عوّال قرار ویاہے۔ بہذاہم میں اس سلمين قدرت تفعيل كرافة كفتكوكرت بي مودا ضح موكه عصمت انبياء كيمتعلق مانول كي درميان كى ايك اختلافات موجودي، برادران اسلامى ميس عبعن معزات نوسرے سے ابنيا كومعصوم بي نيسي مجينة بكان كے مع خطاء واجتباد كوجائز تجت بي و اور مبنى كفروعصيان بي فرق كرتے بي كر اجباء كے مع كفر تو جائز نہیں مگرد مگر گناہ كر سكتے ہيں۔ اور بعن گناوكبيرہ ومغيرہ ميں فرق تبلاتے بي كران كے ما كناد كبيرہ كا ا ذكاب ناجائز ا ورصغيره كا صدورجا مُزب ا ورلعِق عمدوسهو كا فرق بيان كرت بي كدان كے ليے عمداً انتكاب معصبت ناجائز كمرمهوأ مجائز بصاور لعبن قبل وبعد نبتت كافرق ظا بركرت بي كذفيل أطها رئوت انبیادے معاذاللہ مرگناہ حق کر کفرجی صاور ہوسکتا ہے گربعد از دعوائے بنوتند از کاب گناہ نہیں کرنے الى غير ذالك من الهذي نامت . ببركيف عصمت انبياء والمرك إرس يم مي اسلامي عقيره وسى ہے جو صفرات فنید خرابر یہ کا ہے کہ انبیا د کوام کا دامن اول عرسے سے کر آخر عراک عام گنا ان كبيره ومغيره كى الائتساء منزه ومبرا برناب وه مدعما النكاب كناه كرنے بي اور دسموا. مذعلاً ورد جبلاً مذخطاً و "مَا ويلاً من قولاً وفعلاً من فيل اعلان منوست اورس اس كع بعد بعصرات شبعه كايمي عفيده مله كمكرام اورا تمر طا مرن عليهم السلام ك باست مي معى مع اوراس عقيده كى معن وصدا قت بربيبيون عقلى دنقلى ادارسا طعه و راجي فاطعه

ويفعلون ما يؤمرون و من يم جرشف نے ان معزات كي معمن كا من على تن الله على عند الله من من الله م

قائم کے ما بھے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کناب انبات اما متذالا مُنة الاطہار بیں کا فی شرح ولبط کے ساتھ اس موفوع مرحن پر بحیث کی ہے اور اسس مطلب کے انبات براد کہ فاطعہ ذکر کے بیں۔ شائفین تفقیل اس کناب کی طرف مرح وقت رہائی ۔

عصرت کی اصلاحی تعرفیت کے معمدت کے میم مفوم کا بیان کردیا مناسب معلوم ہوتا ہے عصرت کی خطب کی المعصدة هی معلت معمدت کی مختلف تعرفی کی بین بیک اس کی سب سے مامع و مکل تعرفیت بہرے کہ المعصدة هی معلت الله بعنی بنتا و من معبادم ہم بیت کا دیکون له معملا دا محالی توك الطاعة و اد ترکا ب المعصدية الله بعنی معمدت ایک نطف و مناب خداوندی ہے کہ جب خدا ہے معفوص بزوں بی سے کسی المعصدية الله بعنی معمدت ایک نطف و مناب خداوندی ہے کہ جب خدا اپنے معفوص بزوں بی سے کسی المعصدية الله بعنی معمدت ایک نطف و مناب خداوندی ہے کہ جب خدا اپنے معفوص بزوں بی سے کسی کسی کے ساتھ بر معلن فرقا ہے تو اس کے سب سے وہ مذکون اطاعت ترک کرتا ہے اور در کسی جوئی یا بیلی معمدت کا از کا ب کرتا ہے اور از کا ب معبدت پر قدرت رکھتے ہیں۔ گراہے اپنے اداوہ وافتیا اس معبدت پر قدرت رکھتے ہیں۔ گراہے اپنے اداوہ وافتیا اس محل بی بنیں لاتے و وہ م باصوم کی معلون وہ اسی رفدا کے حکم کے مطابق عل کرتے ہیں۔ اور اسی بناد پر گرائی مرح وستائش ہیں۔

لاگن مرح وستائش بیر .

ا اب یم زیل بی اس مرمنوع بر جیداد له بیان کرتے یم میلی ولیل بید عصمت بیاری کی بیدی اس مرمنوع بر جیداد له بیان کرتے یم مهلی ولیل بید عصمت بیاری میلی ولیل بید اگر انبیا ومعسوم در طبرته بون توان کی بیشت کی غرمن و فایت منائع برجائے گه مذان کی بات مسموع بوگ . مذ لوگ اس کے مطبع و منظاد بهر ل گے . بیکدان تولیت تنگم است کواذ میری کندوالامعا طر برجائے گا و ران پرخداوند عالم کی بر تعبیر یو و وعید شطبت بوگ . آنا که و و ن الناس ما لا بوجائے گا و ران پرخداوند عالم کی بر تعبیر یو و وعید شطبت بوگ . آنا که و و ن الناس ما لا بوجائے گا و ران پرخداوند عالم کی بر تعبیر یو و وعید شطبت بوگ . آنا که و و ن الناس ما لا بوجائے گا و ران پرخداوند عالم کی بر تعبیر یو و و اموش کر رہے ہو ؟ لوگ یہ که ما لیتبو و تنسو دن المنسکم ۔ کیا تم لوگ کی کا حکم دیتے ہوا و راسینے آپ کو فراموش کر رہے ہو ؟ لوگ یہ که کو کو کا زیک تو تفری در المنسکم ۔ کیا تم و گول کا کا کا در کا زیک تو تفری کا کا در المن کا میں داروں کی در است کا در در المناس کا کا کا زیک تو تفری در المناس کا کا کا زیک تو تفری در المنسکم کی در است کا در در المن کا میں داروں کا کا در در المناس کا کو کا زیک تو تفری در المناس کا کا کا زیک تو تفری در المناس کا کا کا زیک تو تفری در المناس کا کا در المناس کا کا کا زیک تو تفری در المناس کا کا کا زیک تو تفری در المناس کا کا کا زیک تو تو کا تو کا در کا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کی تو کا تو ک

موصوفون بالكماك والتمام والعلممن اوائل امورهم واواخده الايصوفون فى شمى من احوالهم بنتقص ولاعميان ولاجهل

ا ورصفات كمال و نام وعم ونفل سے نصف بيں اوربياہے نام احوال و كوالكت بيں سے كسى حالت بيں بھي نفق اجالت اور معصبت وغيرہ نفائص سے منصف نہيں ہونے .

کرنے ہو ان کے احکام کو تعکادی گے اور انبیا دکو مجبوداً خاموشس ہونا پڑے گا۔ اور کو ڈہمیم ایسا کا ہندگا اس کا مقصد فرمت ہوجا ہے اور نقفی غوض لائم کئے لہذا ما نتا پڑے گاکا نبیا دکونصوم ہواچاہیے . وہوالملاب میں کناہ صادر ہو تو وہ معا ذا تُدفا متن قرار یا بھر گے۔ کیؤکر منٹ اکا دوم مرکی ولیل مستقدے ہوئے گئی ہے۔ دوم مرکی ولیل مستقدے ہوئے ہیں ۔ دوم مرکی ولیل مستقدے ہوئے ہیں ۔ اور بیس قرائی فاسن کی شہادت معرفی دبنوی امور میں مجن فابل قبول ہیں کھا۔

قال عبر وشرعیت کم معاطر میں اسکی بندیا و تبدیقوا۔ چر جائیکہ دین وشرعیت محمعاطر میں اس کی بات پر اختاد کیا جائے ؟ اور اسے دین و دنیا کا حاکم علی الاطلاق تسلیم کیا جائے ان حلی الا اختلاق کوئی حکیم اور فہیم انسان ہرگز ایسا کام نہیں کرسکتا جہ جائیکہ حکیم مطابق وخالق عقل ایسے امرنسیج کا از کاب کرے تعالی عما یفول ا نظالموں عبواً کی بیواً۔

و اگراندا و سام ایر اندا می به این اسلیم کیا جائے توج کم مجلہ گنا ہوں کے ایک گنا و مقیم جوٹ معملیم کی ایک کے ایک گنا و مقیم جوٹ معملیم کی ایس کے لئے الگا کے لئے الگا کہ ایک کے ایک کا در در بائن ہوگا ور در بان کے لئے الگا کہ خیر برا تو بھران کے وعدہ ای جو قت اور وعید ای کے دوز خے اوران کے اوام و نواہی اور بیان تواب ایس کے خیر شنا ہی پر مرکز کوئی و توق و اعماد مہیں رہ جائے گا کیوں کہ اس صورت میں ان سب ابور کے منعلق یہ برا براختال با فی مرکز کوئی و توق و اعماد مہیں کرر ہے ہوں اور حقیقت کھے جو بہا کوئی تعلیم میں میں میں میں ایک کا مقصد بالکی گالیات شخص ان کی فیر ما نبراری اور و تنا اجمعت کرتے پر آمادہ منہ ہوگا۔ اس طرح ان کی بعثت کامقصد بالکل اکارت

سرکررہ جائے گا ۔الب کواضلائے جکیم کی ثنا نِ مکت کے خلاف ہے۔

اگرا بیاد سے صدور معصیت جائز ہوتو اس صورت بیں اجھائے ضدین لازم آئے گا الا جو محقی ولیل ابک وقت بیں ان کی اطاعت و نا فرانی واحب ہوگی ہوعقلاً نا مکن ہے ۔ تفییل اس اجال کی یہ ہے کر ہو بکہ وہ بنی ہیں لہذا بج ثبیت بنی ہونے کے ان کی اتباع برجیب آیت دن کنتم تحبوت الله

Presented by: https://Jafrilibrary.com

فاتبعو في يجيهم الله و ما ارسلنا من بنى الالبطاع با فدن الله دم ف كوفى بن بهي بيجيا كمراس سن كو الترسيان كي الاسبان كالم برحال بن واحيب ولازم بوكى اور جرع كدان كحصر الدرسيان المحارة على المرسيان كالم بعد ومن بيتعلامه ودا لله الخار الكالم بعد المان والما المون المان والمالمون كالم ب ومن بيتعلامه ودا لله فا وأو لكن هم الما المون اور حكم خلاج كد لا نتوكنوا الى الذبي ظلموا فتسلم المان والمالمون كالمن من المان والمالمون كالم المون اور حكم خلاج كد لا نتوكنوا الى الذبي ظلموا فتسلم المان والمالمون كالمون كالم المنان والمنان والمالمون كالمون والمنان والمالمون كالمون كالمون كوفر وريتم من كرت كل في في المنان والمالمون كالمون كا

ما بخوس و الرانديا بعصيت اللي كي تركب مون تومييا كداد بربيان موسكا به وه ظالم فراريا بم سك اورارشاد ما بحوس و المان و المان و المان المان و المان و المان المان و الم

وہ درجینوت پر نائزی بنیں ہوسکیں گے۔ لیڈا اگران کونی ماننا ہے توانہیں معصوم وسلیرماننا پڑے گانبظر خفار

یہاں انہیں یا نچے دلائل پراکٹفار کی جاتی ہے۔ اگر درخا نرکس است کیسے حرضابس است۔ سعر میں مدر میں میں میں میں اور حراد کہ ورامی عصمت انبیاد کے متعلق بان سطے

معصمت انبیاد کے تعلق بیان ہوئے کے میں اسلام کا ایجالی بیان او پرجاد کہ ورا بین عصمت انبیاد کے تعلق بیان ہوئے کے متعلق بین ہوئے کے متعلق بین دو اور کا کی محمت کے بارے بی بھی دو لائن آئر معصوبین کی متعلق صحرت کے بارے بی بھی ملیکہ دولائن آئر معصوبین کے متعلق صحرت کے بارے بی بھی ملیکہ دولائن آئر کے کی صحرت پر منزورت نہیں ہے۔ افغان ہے اس مطاس سلد میں ہمیں دلائن چین کرنے عارف ورت نہیں ہے۔ اردت دارق کا محمد کا افقان ہے اس مطاس سلد میں ہمیں دلائن چین کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اردت دارق طعم عقلیہ دلائے ہوئے کی دوجر سے نا قابل النقات واحت باروت میں دائن قاطعہ مقلیہ دلائے ہوئے کی دوجر سے نا قابل النقات واحت بارجی کا دوجی طرح بنی دامام کے لیے معمت ہوگیا کہ انبیا دوا کم کرائے موال میں دائن واحت مورس میں دامام کے لیے معمت موردی ہے اور حی طرح بنی دامام کے لیے معمت موردی ہے داری مقائق کی دوشن میں دائن ہم وفراست صوردی ہے۔ اس طرح ان کے لئے یہ بھی لازی ہے کہ وہ علم وقص در میں دائن مقل دوائش افہم وفراست موردی ہے۔ اس طرح ان کے لئے یہ بھی لازی ہے کہ وہ علم وقصل در میں دائن ورت مون کی تام مقات شیاحت و رائن میں دورت میں دائن ہم دواست و شیاحت و رائن دورت میں دائن دورت میں دائن ہم دواست و شیاحت و رائن دورت میں دورت میں دائن ہم دواست دو شیاحت و رائن دورت دورت میں دورت می

سببنیسوال باب علوا ورتفوین کی فعی کے
بارسے بیں اعتمال و حضرت شیخ ابر مبزی ارم
فراتے بی ، غابوں اور معوضہ کے تعاق بارا اقتقا و
یہ ہے کہ یہ لوگ د فی الحقیقت اخداد ندعالم کی فات
کے منکر بیں اور بہ لوگ بہود ، نصا رئی ، مجوس ، ندر تا
اور خوارج ملکہ تمام اہل برعت اور گراہ کمن نظر بات
رکھنے والے فرقوں سے مبرتر ہیں ۔ یہ ایے لوگ بی کہ
ان کے برا برکسی فرقد نے بھی خدا کی تحقیر و نصنی بہیں کی
ضدا و ند عالم فسر و تا ہے مدکسی ایسے برشی کی۔
ضدا و ند عالم فسر و تا ہے مدکسی ایسے برشی کی۔
ضدا و ند عالم فسر و تا ہے مدکسی ایسے برشی کی۔

مالم المنتخابية المنتخاد فا تال الشيخ البرجعة واعتقاد فا فى الغلاة والمفقوة اقتهم كفاراً فله جل اسمه واقهم نشرس البهود والنصاري والمجوس والفدرية والحووية ومن جميح البيدع والأهواء المفتة والله ماصغرا لله حل حال حالالد تصغيرهم لبتئ كما قال الله تعالى ماكان ليش

كماليه وتغوب جاليه مي سرآ مدروز كارس اورغام افراد امنت سافضل وانشرت مور فيزمنقر طبع نا كقالص وعيدب خلقي وخلقي سع منتره ومترامول ورية ترجيح مرحوج برداجج اورتقديم مغضول برفاضل لازم آمي كي يعى اگرامت بي كوئ ايسانتي موجود مرجوان فضائل وكاهت بي اس بني ياام برفوقيت ركف ب تواس افضل كونظرا ندازكر كم غيرافقل كو درج بنوت والماست بإنا أنزكرن كى صورت بس خدا و ندعالم برترجيح مرجرح برراجع اورنقديم مفعنول برفاضل كالزام عائد موكا بواس كى شان عدالت ومكست مح ساعة منافی ہونے کی وجہ سے عفلاً ونقلاً باطل ہے۔ ارتئادِ فدرت ہے افعی بھدی الی الحق احق ان ينبع ا من لا ببطدی الاان ببطدی ما ملم کیف یحکمون دسرره برنس 🖐 ۴ ) ا دراس طرح اگرافزاد امت يي كوئي ابسا فردموج وموج تمام ففائل وكالات يس منى والم كابم بله اوران كے برا برمونو عيبراسے نظراندازكر كاس كروار ورجد مكنة والع كونى والم بالف سنزجيج بلامرج لازم آئ كى جوكه إطل ب لبذانسيم كن المرا على من وامام كوبر لحاظ الما ابنى امت ورعيت افض واكل اوراخرف واعلى بزما جا بية. وه آبات منشابهات جن كے سائق بالعوم منكرين عصمت بموحب والذين ابك عنرورى وفناحت ف قلوبهم زبع فيننعون ما لنفايه منه أتبيعاء الفنسة وأسعار تا ويله . تمك كياكرت بي كتب مفعد ومبسوط مي ان كي مفعل جوابات مذكوريس. چونكري كاب منظاب يهلي مي غير معملى طور برطوبل مرحكي ہے۔ اس سے اب ہم بہاں دست نه بيان كوكونا وكرا جا ہے ہيں - اگريم يہ

جی کو خدا ذیہ عالم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطاکی ہم یہ بیتی حاصل نبیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کتم خدا کو چیوٹر کرمیرے بند سے بن جاؤ ملکہ (وہ تو بوں کہتا ہے کہ) تم انڈر والسے بن جا و جیب کرتم کتاب بڑھا نے اور بڑھتے ہوا وروہ تمہیں یہ حکم بھی نہیں دبیا کہ تم فسسر شنوں.

لبشران يوتيه الملهالكتب والحكم والنبوذ شعر يغول للناس كونوا عباد لىمن دون الله، ولكن كونوا ريانت ين بعما كتنتم تعلمون الكتب وبيعا كنتم تله دسوت ولا يأموكم ان تتخذ واا لملامكة

سنيسيوال باب غلوا ورتفولين كابب ن

مشرک کی تو ممونیا ن تعقید مین کا نیجری است مین اور افراط عقیدت کو بہت کچے وقل ہے۔ فرک کی انبداد افراد یج اور اس کی بوقل و نامی و نامی کی انبداد کی انداد در کس طرح ہوئی ؟ اور بندر کے اس کے اوضاع واٹسکال میں کیا کیا نغیرہ تبدل دوغا ہوا ؟ اس وقت اس موضوع پرمیر حاصل تبصره کرتا مقصود منہیں ہے۔

و نیا میں مشرک کی انزراء اجالا اس تدرواضی رہے کیمفرت آدم وزاع کے درمیانی زازیں Presented by: https://Jafriliprary.com والنبيتن ا رما ما ا ما مولم ما مكفو ا در بيون كور نيارت باري وه تمهار مصلان برواند بعد ا د ا منظم مسلمون و قال ك بدتمبين فرانتيار كرن كاحكم مسلمون و قال ك بدتمبين فرانتيار كرن كاحكم مسلمون و قال معدود كور بين و منظم مدود كور بياندو اور فلا ك برس من و منظم مدود كور بياندو اور فلا ك برس من و منظم برس منظم مدود كور بياندو اور فلا ك برس من و منظم برس منظم برس منظم منظم منظم برس منظ

خارکی ابتداد ہو کی تق اوراس ہیں بہت حد کم تعین خدار سببہ بزرگ کے متعلق غلط خدید میں اورائی استان ما فراط عقاب ہے استام خرید جن کے نام کا ود اسوائع ، بیتوی اینوٹ اورائی اور فراٹ اور بیان نامتہ میں اور خار سیائے ، بیتوی اینوٹ اور فراٹ اور جادت گذار بندے منے وگوں کو ان سے امتہائی عقیدت مندوں ہوان کی جائی انتہائی وگوں کو ان سے انتہائی عقیدت مندوں ہوان کی جائی انتہائی مناق گذری ، وہ ان کی حکمین یا دوں کو بینے سے لگانے کی مختلف ند ہریں سوچ رہے منے کہ خید مال ان کی مورتیاں بناکران کے سامنے میں ہوئے ۔ اور اس طرح ان کی مورتیاں بناکران کے سامنے میں ہوئی۔ بیلے ہے مورتیاں کھلی گوئی ہوئی تھیں جو ان کا موسم ان کی مورتیاں بناکران کے سامنے میں ہوئی۔ بیلے ہے مورتیاں کھلی گردی ہوئی تھیں جسب سردایوں کا موسم ان کی مورتیاں کو گھی ہوئی تھیں جسب سردایوں کا موسم می تات کو گھی ہوئی تھیں جن کہ بی تھیں ہوئی انداز کا کی میں کہ بی تھیں ہوئی انداز کا کی میں کا موسم میں کو گھی ہوئی تھیں جن کہ بی تھیں ہوئی کا موسم میں کو گھی ہوئی تھیں جن کہ بی تھیں ہوئی کا موسم میں کو گھی ہوئی ہوئی تھیں جن کہ بی تھیں ہوئی کا موسم میں کرائی دورائی کرائی ہوئی کی کہ بی تھیں ہوئی کا موسم میں کرائی دورائی کرائی ہوئی کھی ہوئی کو کی کا میں کو کی کا میں کو کرائی ہوئی کو کی کا کو کی کا کو کی کا کا کی کو کی کا کی کو کی کا کا کی کو کی کا کا کی کا کی کا کا کو کی کا کی کے دورائی کو کی کے کا کا کی کا کو کی کا کی کا کی کا کا کا کا کی کا کو کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کا کا کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کو کی کا کی کا کا کا کا کا کا کی کو کی کا کی کی کی کا کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کا کی کا کی

و بنا سه رق سیس مغربی مرتبی کرد سے اس کی علمہ نی پود نے گا۔ توخیہ قت میں سے جنری کی وج سے

مرزگوں کو ان مور تیوں کے آگے جیٹے اوران کی تعظیم وزقیر کرتے ہوئے تو دیکھنے تنے۔ گران کو تفیقت حال کا کوئی

عربہ منا، جور ہجوں زما نہ گور تاگیا۔ تون توسنم پرسنی کو ترق ہم تی گئی۔ اور رفتہ رفتہ منم برست وگ ا بینے

اصنام کوشکو کر ادا وجا عبت روا مجھنے گئے۔ اسی طرح بنوں میں نبیوں اوران کے وصیوں کے تینے نبا کرجی ٹال کرے ٹال اوران کے وقت عرب میں بت پرسنی کا دور دور فاتھا۔ اوراس جیز کا سب سے بڑا

مرکز: کمرمد اور اس بر بھی بسیت اللہ الشریب نظا جہاں کم دبینی تیں سرما کے بڑے وارس جیز کا سب سے بڑا

مرکز: کمرمد اور اس بر بھی بسیت اللہ الشریب نظا جہاں کم دبینی تیں سرما کے بڑے وارس جیز کا سب سے بڑا

مرکز: کمرمد اور اس بر بھی بسیت اللہ الشریب نظا جہاں کم دبینی تیں سرما کے بڑے وارس سے جی تی کو در وارس کے علا وہ صفحہ کے بیت اور سے میں تب اور س

ہارایجی اختفادہ کرخاب مردرکونین می افد علیہ وآلہ وسلم کوخورہ خیر میں زمردیاگی تضا ا در دہ زمر رابر ازر کرتا را بہان کک کہ انحفر ہے تا اسب مبارک کی رگوں کو کا مط دیا اور حصور اس کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ ر ۲۸ صفر سال جے عصرت امیر المومنین عیرالسلام کو

واعتقادنا في النبي انه ستم في غزرة خيبونها زالت هذه الأكلة تعادلا حتى قطعت البهرة فمات منها واميرا لمومنين

اگرتم ان سے دریا فت کرو کرزمین وا سمان کوکس نے پیدا کیاہے ؟ نووہ بفینیا جواب بمریمی کمیں سے کہ اقد نے عكده بتول كي مهادت و پرستنش كي غوض و غابرت هي بهي قرار وبنته غضے كه برشفاعيت ومفارسنش كرسكے ان كوخدا كامقرب بناديم في ني خداوند علم ان ك نظر بركي خريد دنيا ب. د بعبده من دون دون الله مالا بيترهم ولاينفعهم ويقون فولاء منفعا مناعند الله وليس يرنس ع) وه خدا كي علاده اليون كريش كرتے بي جوز نفع بينيا مكتے بي اور مذفف ان وہ كہتے يہ بي كه يه خدا كے إلى ماري سفارشي بي - اكب اور مقام برمشرك كحفول كواس طرح نفل كباست والذبين انتخذوا مين دوعم اولبار ما لعبدهم الدبية بينا الى الله زلى البي س زمرع ) جن توگول تے تعدا كے سواكارساز بنا ركھے بيں. وہ كہتے بيں كديم ان كى اس مع مبادت كرف بين اكربيمين خداكا مقرب بنادي . مذكوره بالاحقائن معدم كرف ك الدرج ذبل شيدوسى كنتيفير كيطوت دجرتاكرب نغنيه مجمع البيان ي ٢ طلت تغنير برأن ١٥ ٢ صفي انفيرصافي صلاة أغنيركيد فخالدین ج م ص<u>ام ۱</u> د این ج م ص<del>ابع ک</del> نغیبرد ح المعانی للآلوسی جز ۱۱ مد وغیرای ان خفائن سے بیمجی علوم سوجاتا ہے کہ بہاں خود ساختہ ننیفیع یاسفارشی کام نہیں آ سکتے۔ بلکہ دسسیر وٹنیفیع اسی ذات ِ دوالحبلال کا بنایا ہوا ہوالجائے حب كى إركاد بير مفارش وتشفاعت كوانا مفعود ہے ، اسى سے مذا كے يمكيم فرما نا ہے . وا مبتغوا لبيا اوسبلة ر اس كافرب عاصل كرف كے ليئ واس كے بنائے بوئے) وسيل كونلاش كو . بر بنين فروا ياكد وسسيله بناؤ . إقام علم كى ناريخ تح تبتع و مبیشه لوگر گان دِبن کفیعلق افراط و لفرلط بی منبلا رہے ہیں انظم علم می ادام کا اور است میں انگرانے کا دور است میں میں شہر لوگ رکان دِبن کفیعلق افراط و لفرلط بی منبلا رہے ہیں انغیسے معدم مزد ہے لگرا بدام لوگول كى حيلت ومترشت بين داخل سے كه وه سميندا بينے بزرگول كى محبت وعفيدت بين گرفتارم وكران كوابية مدود سے بڑھا دباكرتے ہيں. يبي عذبه خاجس نے يبود يوں كو آما ده كياكدوه خاب عوريزكواين الله كبين اوراس مذب في نصرانيوں سے جناب ميسلي كوابن الله كمبلوايا و پنانچ خدا وندعالم في ابنے كلام باك یں اس امری خردی ہے تالت البہو و سؤیر این الله ۔ و فالت النصاری البیع ابت الله -Presented by: https://Jafrilibrary.com

عبدالرحن این پمیم المرادی معون نے شہید کیاد صرب ۱۹ رما و درخان کو مگی ا در شہادت ۲۱ سنگی هم کوم دئی) ا در صفرت کو نجعف انفرف میں دفن کیا گیا حضرت اما صبح بن علیاسل کوان کی زوج جدہ مبنت اشعنت کذی دخدا ایس میں ددنوں پرلیمنت کرسے ) زوج جدہ مبنت اشعنت کذی دخدا ایس میں ددنوں پرلیمنت کرسے ) قتلى عبدالمرّحمن بن ملجم لعندا لله ودفن بالفرى والحسن بن على ستمة امرينة جعدة

اس من علیم طلق سے اتہیں اس فعطی برار کا ور ان کوفہائٹ کی کہ جا ۱ حدل ا مکتف لا نغلوہ افی دینیکم اے اہل كماب! اينے دين كے معامله مي غلو (حدسے تجاوز) ساكرو۔ بيني وجہ ہے كەسمېنتىرسے د نبا كي غيمتن خيتني لوگوں كے ا فراط ولفرلبط كاشكار دسي بين ليني ان كے عقيرت مندسم بيندا نہيں عدسے طرحاتے رہے اور ان كے نما لفين انہي ان کے اصلی مفام ومرتبہ سے گھٹا تنے رہے۔ جنا تخیصفرت رسول خلاصلی اند علیہ وا کہ وسلم کے سا تقدیمی میں سلوک كياكيا. لوك ال كے فقي مين افراط وففر ليومين مبتلا سركئے. بنيا كي معين ادانوں نے آپ كو ضا قرار دے ديا واور محا لفنبن تے آپ کی بنوتن کا بھی انکار کر دیا - اور احق نا دان الل جو نظا ہر آپ کا کلم تھی طریقتے ہیں گرامی کے بادجوداً ب كوابي جيها خطار كارو كمنهكارانسان بيم كرتے ہيں۔ وہ لوگ آٹے بين مك كے برابر ميں جواسس مسلمیں صداعتدال برنائم بیر۔ آئمہ طاہر بن کے ساتھ بھی بہی سلوک کیا گیا۔ بردور کو کیفق نے توسوست ان كى خلافت والممت كوئي تسليم نبيركي ا وربعهن في جويض مرنته برحصرت اميركي خلافت كومانا اوربعن خوارج نے توساد اللہ ان کو دائرہ اسلام سے جی خارج کردیا گربعض احمق عقیدست مندوں نے اتہیں مگرو میدیت اور مرنبه امامسن وخلامنت سے طرحا كرم نبر الرجيب كسديہنم إدبا بيسے ميدا تُدب سبا اور بنا ن بن سمعان الهذي جوخِاب امرالمونين كى الرسبت كے قائل منتے يا جيسا اوالخطاب محد بن ابى زينب ولينا رائش يو دغيره جن كا ب خیال تفاکه حضرت علی علیدالسلام ہی خوا ہیں ۔ جرکہی بصورت محد ا درکھیں بصورت علی لباس لبشہ رہنت کی می نودارسونے یں ادربطورامتخان بے ظاہر کرستے میں کہ وہ خدا کے سندے ہیں حالا نکہ وہ خودخدامیں اورابی الحنظاب کے صحاب كابيخيال تفاكه جاربزرگوارخاي حفرت على عضرت فاطمرا ورحنيتن شريبن به جناب رسالت ما م ك الوميت مح منكر بن اورمختر با نيج بزرگواروں كى الومبيت كے قائل بن. ميلے خدا خاب محد مصطفے بن مجران سے برخدا في كاسلسله طاب على علىالسلام كي طرف مجران سے خباب سبدة علم كي طرف اور ان سے منباب الم محمل كي طرف اور تھيران سے جاب الم المسبين كي طرف متنفل موا - ان كابيمبي باطل خال تفاكر خياب سلان فارس ومحدي احضرت محد كيدسول

اوراس کے امحاب ہو خاب رسول خداکی انوسیت کے نائل منتے اور ان کو لعد بلا ولید بولد کامعداق قرارے Presented by: https://Jafrilibrary.com

بِم اور به *درگ نرک مب*ادات اورار کاب محرقات کرمباح سمجیتے ہی اور تناسخ کے بھی فائل ہیں. ہا جیسے محدر بسنیر

نے زہرد ہا۔ د ۸ ہصفرت ہے کوشہادت پائی صفرت ای جم میں ا علیہ السلام کومبیان کر ملابس سسنان بن انس تختی نے تنہید کیا۔ د بیرسالت چربیوم ما شورہ کا دا قوسے)

ينت الاشعث الكندى لعهادلله فعان من ذلك والحسين بعلى الكوللا قامل سنان من السول لغصى لعنهما الله

کر بطرز ناسخ دیوبیت کو دوسرے اکر طاہرین کی طرف شقش ہونے کے قائل تھتے بمغیرہ بن سعید صابر نہدی بھار انشامی نارس بن حاتم قروبی ، ابن ابی الزر قاء وحن بن محد بن بابا وقمی جمد عهری هوب بشیراد رضعه رحلاج وفیری معنبر الله الله بیاری مقدر بشیراد رضعه رحلاج وفیری معنبر الله الله بیاری مقدر بالله بیرے احکام کے منکر بینے اورائ مگر معنبر اللہ ایسے بی مذاہب فالمدہ اور متقائد کا سدہ کے بعد طعن وارو ہوا ہے معصوبین نے ان سب فاجبرا ور مال ماری کی جانب سے بین ایمن وارو ہوا ہے معصوبین نے ان سب فاجبرا ور ان بین اس بین بین بین میں ایمن وارو باسے ور مال ان بینے برعقیدہ دوگر کا فر مجابر و وفعار اے اور دیگر کفار ومشر کہیں سے بین ایمن واکو قرار و باسے (رجال کشی و غیرہ کنب طاخط ہوں)

مقا معرفت من مباروی لاز سے انونیا ہے۔ ان مقائن سے بر مقبقت واضح واضح واضح مواقی ہے کافراط و مقا معرفت میں مباروی لاز سے انونیو ہر دو فرم اور توبی ہیں ، اور بوطریقہ عقلاً وسندماً معدوج اور تا بل اختیارہ وہ مبا نہ روی کا لاستہ ہے۔ جبیا کہ مفرت امبرالوشین نے افراط و تفریل کا دست اور لاکت خیزی بیان فرما نے کے بعد فرایا ہے علیکم بالفنظ الوسطی : تمہارے اور باس سلوی مباید روی لازم ہے د بنج البلاف ) اور صفرت بنیر راسلام کا بھی بیم ارت و ہے خیو الاہود اور ساطعا سب امور سے بہتروہ امر ہے جو میان روی پرمینی مولید اار باب عقل ودین پر داحب ولازم ہے کہ تمام امور کی طرح معرفت و مقام نبی و امرا علی منتقباً ما نبعوہ ولا تعتبوا البل فتعرف بیم میں میں میں مراطم تقیم ہے دھ فرا محواطی منتقباً ما نبعوہ ولا تعتبوا البل فتعرف بلم میں سبیلہ کے۔

منی سبیم ہے۔ حبنری باش گر مندا خوا ہی ورمة در سرطراتی گمراہی رکعب کر سراری میں ماردوں خصر میں اندوں

علاده ان صور المان المعصوبين كى روشى ملى المناص الدال كالمناط المناص المان كالمناط المناص المان كالمناط المناص المان كالمناط المناط ال

Presented by: https://Jafrilibrary.com

حصرت الم نین العابدین کو ولیدین عبداللک تعنها الله نے زمر سے شہید کیا وروہ خاب حیث البقیع بس مدفون موسے ۔ ۱۵۱م موم الحوام سے فیمی المام محد با فرطیر السلام کو ابراہیم ب ولبدلعنها اللہ نے زم رہے شہید کیا (ء ذوالحجر ساللے) اور صفر امام معبفر صادق علیہ السلام کو منصور دوالعتی لعن اللہ نے زم رسے شہید کیا ۔ ( ۲۵ شوال سسالیم)

دعلى من 1 لحصين المستيد نين العابد بن سم الوليد من عبد الملك لعندا دله فقتل والياقر من على سعد البياهيم بن الوليد لغت الله والقيادي سعدا يوجعفو المنصع والدوانقى لعندالله فقتلة

خردارنصاری کی طرح فلور کرناکیوں کہ بین عالمیوں سے بہزار ہوں۔ ابن مسحان حصرت صادق عبالسلام سے رہا بہت کرتے *بِي كُرْآبِ نِيهُ فَرِهِا بِي*- نعن الله صن قال قبينا مالا نُفوله في انفسنا نعن الله صن ارًا لناعن العبودين مله الذي خلفنا والميه مآبنا ومعادما وبيده قواعيبا - خلاوندعالم ان دركن براست كرسيم بارس متعلق وه كچير يمني جرسم خودا بيخ متعلق نبي كيت اخدان وگن سيدند كرے جرسي اس خدائ تعالى كى عبود مبت سے خارج کرتے ہیں ہو باراخالق ہے ، اورجس کی افرات ماری بازگشت ہے ، ا ورجس کے قبقہ تدرت مِن بِمارى جان ہے۔ ابى بھيردوايت كرتے بي كر خباب صاد فى عليدالسلام نے محجرسے فرمايا باا با محد ۱۸ بوو صمن ذعم انااد باحب ابوحد! ان وكون سے بنزارى اختباركد حربا رس متعلق يه كمان كرت بي كرم رب بيل : فلت بوا من من مي في من كيا بي اب وكرل س بيزار مه د مجراب في طرايا. ا بواط مهن ذعم انا ابنيادان بوگوست مجى بزارى اختيار كروج مارس متعلق به گان كرتے بي كريم ني م تلعت مواعت منه مي في مون كيابي ان معيى بزار مول كاب متطاب عيون اخبار الرضايي مرقوم ب كدا بكيد مرتنبه مامون عباسي في حصرت ام رصًا كي خدمت بي عرض كيا تجهد اطلاع عي سي كر كجيد لوك آبي حفارت کے بارہ بی فلوکرتے ہیں اور آ ب کوحدے برط حانے ہیں ؟ آب نے ابنے آیا وامباد علیم السالم کےسلساء سبند سے فرطایا کہ حضرت امیر خیاب دسول فکرا سے نفل کرنے ہیں کہ آپ نے فرطایا لا نتو فعونی فوق حقی فاحت الله تنا دك وتعالى اتخذى عدداً قبل ان يتخذى بعباً مجهمير عن سدنيا ده بلندن كروكيو وكراك تعالی نے نبی نبانے سے پہلے مجھے اپنا عدخاص بنایا ہے۔ ارتنادِ قدرت ہے ماکان لبشوا د، بو بہت الله الكيّا ب والحكم والنبوة نشربيّول للناس كونواعسِلوّاً لى صى ووى اللّه مجرِّمَابِ امبرعليه السلام كا بهارتثادتقل فركاياكه مبيلك فى ا تُنتاق ولاذب لى محب صفوط ومبغض معوط وامّا ابراً الى الله تعالى معن يغلونبنا ويوفعنا فوق حدنا كيوائلة عبيئى ابن مويم علبه السلام موت النصادئ-

Presented by. https://Jafrilibrary.com

المونتيل حضرت المم ولى كافم عند السام كو اردن رشيد لمعون ف ( ٢ مر الم على رضا عليه السام كوامون رشيد لعند الله مل صوصلي من من عليه السام كوامون رشيد لعند الله متم ... ف زبر حبنا سي شبيد كيا د. معقد اور برداية من اوى العقد سناه)

وموسئى من حعفوسم هرون الوشيد لعند الله فقتلدوالوضاعكى من موسى فقتلد المامون لعندا لله بالستم -

ر رجبه) میرت باسے میں ووقسم کے لوگ بلاک موجا میں کے حالانکرمیراس میں کوئی قصور منہیں ، ایک محیت وہی افراط کرتے وا سے دوسرے عداوت میں افرا طرکرنے واسے . میں بارگا ہ ریب العزّت میں ان موگوں سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہموں جربهار منتعلق غلو كرنت بي اوريمبي البيت مدود سے طرحات يب جس طرح جناب عيلى نے نصاری سے برأت ظاہر كالتخاط وفرايا فعن ادعى للانبياء ديوتبين إوادعى للائمة وبوبيت اونبوذة اولغيوالاماح احامتنا فنحن منه موادف المدمنبا والأخرة (ترحب) يوتنفس نبيادك مئ ربوبيت يا أمُرك من ربوبيت يا بوت یا بغیرام کے مط امامت کادمولے کرے مم اسسے دنیا و آخرت میں مری دبیراز بیں ۔ ثالث بحاری محوالہ كتاب الحفال صفرت الم حيفرصادق عليالسلام سمروى بصفرط إلادنى ما يخوج الموحل من الايمان ات بجلس ابى غال وبيتع حديث وبعيدة قد على تولدون ابى حدثنى عين ابير عن حيده عليهم المسلام ادن وسول الله صلى الله عليه وآلم: فال صنعان من احتى لا نصيب أيما في الاسلام الغلاة والفند وبين کم از کم وہ چیز جس سے انسان ابیان سے خارج مروباً تا ہے ہیہ ہے کہ وہ کسی غالی کے پاس بینیے اور اس کی باتیں سے ا وراس كے قول كى نصدين كرے كيونكم ميرے والد ماحد نے تھے سے ابنے والد ماجدس امنبوں نے اپنے آيا و اجلادے روابیت کی ہے کہ ٹیاب دسول خداصی اٹد طبیر وہ لہرسلم نے فرایا میری است کے دوگروہ ایسے ہیں کہ ان کا اسسام ہیں كو ئى معىد مېنېرسىيى- ايجىسانىلى. دوسار قدرى رەمئىكۈنە اكلەسرارىيى بجوالداما لى شىخ طوسى علىبدالەچمەن بروا بىينىغىنىل بن يبار معنرت الم مجفوما دق عليه السلام مصروى ب قرايا احذوها على شبا لِكَمْ الْفَكَّة الإينسدونم فان الغلاة) متنى خلى الله بصغ فى علمته الله و بدعون الربوبين لعبا دامُّله ابيت نريوانور برعايول س گورو که به کهیں انہیں خواب مذکردیں .کیو نکرخالی بدنرین خلائق بی جو خدا مصحر وحیل کی غطست کو کھٹانے اور مبدگانِ خداکی ربوبسبت کا دعا کرتے ہیں۔

اس تسم کی کمترت احادیث کتب معتبره بی موجود بیر اسی افراط و نفر بعید کشندن خباب امیالونین علیاله ام قے فرایا تحالیس دلک نی صنفان محب خال و صبغ خی فال ( نبچ الباخر) مبرسے حق میں دوفسم کے وگ لماک وبر باد موجا بیر گئے . حدسے بڑھائے واسطے نا وان ) دوست اور عدسے گھٹے نے واسے و مدیخت ) دشمن اور اب ہی وفوظ پذیر مواجب کا مشا برہ اس امر کا شا برہے تھے۔ آنجا کہ میاں است جوحاحیت بیان است Presented by: https://Jafrilibrary.com

. 04 F

والبحبعفوم حمدً بين على قتله المغنعم لعقد الله بالسم وعلى بن محذ فتلد المتوكل لعندا لله ما لسم

ا ورجناب المم محمد تقی طلالسال موقعم عباسی ملعون نف ز سرست میریکیا. (۱۵ مرجادی الثانی یا آخر ذو الفصره سنستهم) اورا ام عنی فی السلام کو منزکل عباسی ملعون نے زہرو فاسے شہید کیا (سرجب سنسم میری)

مل ما ايها الكتاب لاتعنلوا في ديكم فبوالحق ولانتبعاء ا هواد فوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيراً وضلوا عن مسوا ما لبسل.

. هم انخنی شرب کرغلو کے منتقت وشعدوانواع واقسام ہیں. سرکار والا ترجمایی خصفہم بحار غلو کے اواع واقع میں مرجد کو استام کا تذکرہ کیا ہے۔ بنظر اختعاصر من تزجمہ پراکتفا کی جاتی ہے فوائے ين روما ننا جابيد كرنى والمعليم السام كم منعلق كون عنومنفور بوسكنات در) ان كوضلا قرار وبإعلي وم معبر دوخا بن موقے میں ان کوندا کا شرکیہ محیامائے وسی بر کباجائے کرخواتے ان سے اندرطول کیا ہوا ہے وم) خلا ان کے ساتھ متحدید ۵) بد بزرگوار ومی والهام کے بغیر علم غیب پراطلاع رکھتے ہیں (۴) صنوات آٹر کونی تسلیم کیا جائے (۵) بہ احتفاد رکھا جائے کہ ان کی رومیں ایک دوسرے پر شقل بنتی رہتی میں دم، ان کی معرفت عبا دنتو خدا وندی سے بے نیا ر کرویت ب اور گناه سے اجناب کرنے کی تعلیف ختم ہوجاتی ہے . ند کورہ بالا اعتقادات بیں سے کوئی مضیرہ رکھناسارس كفروالحادب اوردين سفودج كاباعث ب، جبباكه اس امربرا دّله مفليه، آياتٍ فراً بنه، احاديث نبويد، وولويه ولالن كرتے بي رسطور بالا سے معلوم موجيكا ہے كہ ا فرطا ہر كى نے ا بيے اختفا دات ر كھنے واسے اوكوں سے إبنى مِأْمت وبرزارى ظاہر فرا فى بعد اوران كے كفر كا حكم صاور فواكران كے قال كا حكم دیا ہے ۔ ليس الركوفي البي حدیث تنها رہے كوش كذار بورجس مذكره بالاعقائد ياطله كاوم بزابر تواس ككوئي شاسب اويل كى جائے كى. يا سے فايوں كى ا فترّا يردازى كانتيم فرارع يا ما سيّ كاه انتهى كلامه رفع في الحلد فقامه - اختفظ مبدًا. فانه جرم بطبيت. ولا يُنك ختل خبر عُيْسكياں ہے را خناد گر كھية مُرُها برب كى منع اكبدا ورلعن شديدا وركچيز كا برى شربيت كى عدود كا پاس ولحافوا نع تفا-اس من كل كل طور برتو آئدكى الوسيت كا و ما يذكيا . مگرور بروه آئد كے حق ميں اكثر اوصا عبر برقی كے فائل كتے ا وربیرد یوں کی طرح یہ عقیدہ اختراع کریا ، کہ خداوندعا لم تے سرکار محدوظی علیہا السام کوخلق فرماکر وا تی نام عالم سکے خلق كريف مارف اووليسف رزق وبيت اوريز وبين اور باريش برسانے يا نه برساتے بنود يري بياروں كيشفاؤين

یا مذ دین فغار آمام کے تقام کو برقرار رکھتے اور تدبیر عالم کا بتام کرنے کامعا ملہ اپنی بزرگواروں کے بیروکریا ہے۔

Presented by: https://Jafrilibrary.com

DYF

ی قتل المعنما اور صفرت حن عمری ملیان کا کومعتمد لعین نے زمر حفالے شہید کیا نقاد ما ادہ در میں الآول سیسی ہا راعتیدہ یہ ہے کہ تین وشہادت المحقیقة کے حاذات ان صفرات معمومین پر حقیقاً جاری جوئے۔

والحسن من على العسكوى قال المعنما لعند الله ما لسعر واعتقاد ما ان ذاك حزى عليهم على الحقيقة

مرقع مقوض کے عفا مگر کی رو بیخ تدویم است صرفری سے عرد آل کھیم اسل کا خدا تہا ان اللہ مرکار میں مقوض کے عفا مگر کی رو بیخ تدویم اسل کی دو سے ایسا بدیم و مزدی امرے کہ اس کی رو بیل ملامات مخلوق بین اور سات مستومین کے بیٹ جانے کی وجہ سے ایسا بدیم و مزدی امرے کہ اس کی رو مخلوج بیاں بنیں ہے کہ میں کہ دو الفطرات اور سی یہ بی آ دی علامات مخلوق بیت کے ہرتے ہوئے مخلوق کو خالق اور آ ار مجبود بیت کو و معد کو معرود بنیں کہ رسکتا ہی البتہ ہے۔

ا در ان کامعا لد توگوں پرشنتہ نہیں ہوا جبیاکہ ان صفرات کے بارے بیں حدسے تجاوز کرنے والوں کا گمان ہے، ملکہ توگول نے مصارت مصوبین کو حقیقاً اپنی آنکھوں سے شہید ہونے دکیجا تھا. والتماشة للناس امرهم كمابيز عمه صنيتها وزالحلة بهم كلناس بانتاها الم مناهم على لحقيقة والعقة لاعلى لحسبان

على افل له تكن لله وعبيت صحيحة قلاعن والصبح والصبح والصبح والمسقو المنابية والمسبح والمستح وافل المنابية وافراء المنابية والمنابية والم

اور معبن دنیم ملا ، خطرهٔ ایان کے مصداق نام بها دمبلغین پرتبل چیو کے کاکام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے سادہ نوج افراد ملت برسی طرح اس عقیدہ فاسدہ ہیں منبلا ہودہ ہیں جس کی روک تفام کا انتظام ہر مہدر و قوم و ملت الرحم وایان کا ادلین فرض ہے ۔ اس مئے ہم ذیل میں اس فرقهٔ طنا کہ وصف کے نظریہ کے بطلان کی طرف خان بیان کر چیرتے ہوئے تعدید تعقیل سے اس پرتبھرہ کرتے ہیں .

مقوضه كى مذمت رشاوات الممرى روسى من المعنى المعنى

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ر بر که صرف گنان وخیال کی نبا پران کی شہادت کا نظریز فائم کیا مقا بر شخص برگ ن کرے کہ بیصفرات یا ان بیں سے کوئی ایک بزرگ حقیقاً شہید نہیں ہوا ، میکدان کی شبہہ کے سامقالیا ہوا

والحناولة ولاعلى الشك والتند فنمن فرعم انهم شهوا ادواحد منهم فليبض وعم المناعلى تني دغن عند موادوند الحاد

نو وہ ہا سے دین سے خارج ہے اور ہم اسس سے بیزار ہیں ۔

ناعل ہے اور صیر بہیں بنداب سی کرے گا تو وہ جبر کا قائل ہے اور جربیا گان کتا ہے کہ خداوندعالم نے خلق کرنا اور رزق دبنا اپنی حجبتوں (آگمہ طاہر میں) کے سپر دکر دیا ہے وہ تفویین کا قائل ہے ۔ حببر کا قائل کا فرا ور تفویین کا قائل مشرک ہے دعیون اخبار الرمینا)

وسى حسين بن خالداكب طويل روابت كي خمن بي خباب المم رضات نقل كرت بي كرا نجنات في ان سے فرط با يامين خالدا نماوضع الاخيام عنانى التنبيه والجيرالغلاة الذبي متعرّ واعظمت الله تعالى فنعون اجهم ققد ابغضنا ومن الغضام تقداجننا ومن والاحم فقدعادا ناومن عاداهم فقدمالانا وصو وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقاه وصلنا ومن عفاهم فقاد برنا ومي بريدهم فقاه حفاما و صى اكوصهم فقده حاننا ومن اها منهم نقند اكومناوم قبلهم فقد ودنا ومن دوهم فقد فبلنا و من احس اليهم فقه اساء البينا ومن اساء اليهم فقد إحن البنا ومن صدقهم فقد كذُّ بناومن كذُّ بعم فقد صدقنا ومن اعطاهم فقد حرمنا ومن حرصهم ففند اعطانا بإس غالد من كان من شيعتنا فلاستخذ عدمهم ولياً ولانصبوا - ك فرزندخالد إجرونشير ك نفلق جارى طرف جوافا ومسوب بي بي غاليوں نے وضع کی میں ۔ وہ غالی ہوالند سبمانۂ کی مفلست وجلالت کو گھٹا نتے ہیں میس جوشخص ان سے مجتب کراہے وہ مم سے بغض رکھنا ہے اور وان سے بغین رکھنا ہے وہ بم سے محبت کرتاہے جوان سے دوستی رکھنا ہے وہم سے وشمنی رکھنا ہے ، اور جوان سے وشمنی رکھنا ہے دہ ہم سے دوستی رکھنا ہے ، جمان سے وصل کرتا ہے وہ مم سے تعلى تراب اورجوان سے قطع تعلق كرا ہے وہ بم سے وص كرا ہے يوان بر حفاكرا ہے وہ بم سے يكى كرا ہے اور جوان کے سا تھے بی از اے وہ ہم پرجفا اڑا ہے۔ جوان کا اکرام واحرام کرنا ہے وہ ہاری تر بی کرنا ہے اورجوان کی توبين كرتاب وه ممارا حرام كرتاب جرانبي قبول كرتاب وه مبيل دوكراب و اورجوان كو عكر آلب وه مبيل تبول كرنائ بيد جوال كے سائف اچاسوك كرنا ہے وہ ہم سے بُرا سوك كرنا ہے اورجوان سے بُراسوك كرنا ہے وه مهت ایجا سلوک کرنا ہے. جمان کی تعدیق کرنا ہے وہ جاری کمذیب کرنا ہے ا ورجران کی کمذیب کرنا ہے وعماری نصدین از اسے جوان کو دنیا ہے وہ میں محروم مراب ورجوان کو محروم کراہے وہ ممیں عطار اسے .

ب اس سے کہ نودسرور کا کتا شہ اور آئمہ اطہار طبیم السلام سے بیلے سے خردی فنی کہم سب فنل کے جا بی گے بایں ہمہ اگر کون فعف يوكتاب كربيعضرات فنل بنيي موست بو

المتيى والانكمة المهم مقتويون فحس فال انهم لن يفتلوا نبقل كذيهم ومت كذيهم فقدكة مك السعور وكفو ورضيفيت تنمص خود ان بزر گراروں كو حبلة اب اور جس نے ان كو حبلة با اس نے كر با خلاكو حبلة با -اور خلاكو عبد

لمت فرزندخالدا بخِتمنس بارسے نتیعوں ہیں سے ہے اس برلازم ہے کہ وہ ان لوگوں بی سے کسی کو اپنا دوسنت اور مددگاربائ (عيون اخبارالرمنا احتماع طبرسي)

كياد بعب واذاله اشتباه كے معط واضح مب كرار باب بعيرت علن يبى كد فلوكلى شكك ب اوراس كے تحت ا فرا دِكثيره بِس معِعن ضعبف اورلعِض شديدٍ تغولين مِين اسي علوكا ابكِ فردىپ. بالفاظ ِساده فالبول كي كي قسيس بي مفصنه بى ابنى كى ايك نمهت و بنا ي عفرت شيخ مفيد عيد الرحم و شرح مقا كدم الله يمى فرات بي - المعنو من من من ا لغلاة ونولهم الذى مّا زفوا برص سواهم من الغلاة اعتواخهم محد وفدالا دمر وعلقهم ونعى الغدام عنهم بیتی مغوضہ فاہوں کا ہی اکب گروہ ہے۔ ان میں ادر کمل فاہوں میں مرف آٹنا فرق ہے کہ بہ آ مُراطباً رکو قد مے بنير مأسنة ، ا وران كونملون كبيم كرتے بير ۽ شيخ فقىل الله نورى ما شيدا وا كل النفالات معنقه شيخ مفيدم تشيء طبع ايوان بي رقسط ازبيره. وحن فو قنة حورا دخلاة بين مفون فابول كابى اكب فرنسي - اسى طرح صاحب معارف الملنة الناجبية ما ناريد في بي مفومنر كوغابول كى ايك تسم قرار دياسيد ان كى اص عيارت يوب علاة ايشارك ف اندكه بنيرس الدعيدوآ لدوستلم مع على وآكرً وتكروا خدا ندرج جينا جريا تخادج تبغولين ياعلى وآكمة وافق لايول براندنروا اميرانا مشربيكليم كفاراندواي فلاة فرتات دارندسك مثل بك ان فرتون كالذكره فراياب ا ورصالة پرمفومته کویسی امنی غلاة کے فرقوں جی نشار کیاہے۔ فراچن بنا بریں جن احاد بہت بیں غالیوں کی مذمسنت وار د ہوئی ہے وہ مغومتی میں شامل ہے۔

١٠١ مني صفرك سعم دى سيءا ب محفادم فاص خياب إسر بيان كرت بين فللت الموظما حالفنل في اكتفؤ يعنى فقال إن الله تناوك وتعالى فوص الى نبتير امودينم فغال ما آتاكما لوسول فخذوه وما مهاكم عن فاستفو واحا الخلق والوزق فلانتعرنال ان الله عوَّدجل خالق كل شيُّ وهولِعِوَل مؤوجل الذي خلقكم نتع وزقكم تمريعتيكم تتمريعيبكيمهل من شوكا تكمرمن يفعل من ذا مكمرمن شئ مبعامة وتعالى عمايشوكون.

وارُہُ اسلام سے خارج ہے اور چھن دین اسلام سے علاوہ کو فی اور دین اختیار کرے گا اس کا دین نبول تہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ پانے والول ہی سے ہوگا۔ خیاب ایم رضا اپنی دعا یمی کی خوا کی دعا اپنی دعا یمی کی کرتے ہے۔ بارائی ابنی نیرے حصنور میں ابنی تیرم کی دعا یمی کہ کرتے ہے۔ بارائی ابنی نیرے حصنور میں ابنی تیرم کی

به وخوج به عن الاسلام ومن ميتبع غيوالاسلام دينانان يقتبل منه وهو غى الاخوة من لخاص ين كان لموضًا بقول نى دعامُه اللهم الى اميرًا ليك صن ما تت دوّت سے بهرازی الا برکزابرں "

د مابع میادالانداد) بیں نے نیاب انگارضاطیرالسانگاکی خدمست پی مو*ن کیاکہ آب تغویق کے تنعیق کیا فرانے ہیں ؟ فرا*یا خدا وند ملل ف امور دین کوایتے بی کے میرد کیا چانچ ارشاد فرایاجی چیز کارسول تبدین مکم دیں اس پرعمل کرو ا ور جى چېزى ددك دى اس بازىمودىكىن بىداكىنى، رزق دىنا دونقىم كرنى كاسالماس نى ال كىسېرد بنين كيا . مجرفر ما يا فعا تعالى مرشے كا فالق ہے۔ جائز اس كا ارتشا دہے ، وہى تمها را فعاہے جس نے تمنييں بديرا كيا مجررزى ديا. مجزتهي ماركا مجرزنده كرا كا كي تهارب مقر كرده شركيون مي سے كوئي اليا سے جو ان امور بیسے کمٹی کام انجام مس سے ؟ خداو ترحالم مشرکین کے شرک سے باک و پاکیزہ ہے دم) خیاب شیخ کشی ایتے رجال بي اين سلدار مندس روايت كريت بي كرجرين نائده اورعام بن فدا ورعفرت صادق كى فدرست بيس عاصر بوسة اوروس كياك ظل ن عن يكتاب الكرقية لله والان العباد؟ نقال والله ما بفيد د ارز تشاالا الله ولعثدا حنجت الى طعام لعبابى فقناق صدى وابلغ الحالفكرة في ذلك حتى احوزمنت وْنَهِم فعدْحا طا مبت نفسى لعندالله و بوئ الله حته " كه آپ نوگوں مے رزق مقددمقرد كرتے بي إالم تے بیمن کرفرہا یا خدا کی قسم سوائے خدا کے خود ہا رارزن اور کوئی مقدر منہیں کڑا مجھے اپنے اہل وحیال کیفیلما کی حروث لا من موق ميان كم مياسيد تنك موف مكا يجيدان كي فوت لا يموت كانتظام كريا ب تبطيعيت بن سكون پدا بواجه ملاستخص براعنت كرسه اوراس سربزار بو دوه كتنا غلاعقيده ركحنام والكنتي مناس إقرآن مجيدي كمثرت البي آيات مباركه موودي جيعيافالف ا بطال تغويم فران كى روستى مى التراً ن مجيد بن كميرت البي آيات مباركه موديم جرمع بنواننو البطال تغويم فران كى روستى مى اس امر بردلالت كرتى بن كرندى كرزا ورزق دينا مازا بعلانا اور بیاروں کوشفادینا ومیرہ اموز تکوینید کی انجام دہی ذات ایزدی سے والسندے اس نے بدامور کسی جی نفوق كيسيدونبي فراسته مذاستقلل لحدربرا ورته خيرا منتقادى طدربر صرت بطور نمونه بيندآ باب مباركه بيشيري جاتى ي. ارتنا و تدريت مع با بيها الماس احده الديم الذى فلقتكم والذبن من قبلكم لعلكم تتفون الذي عولكم اللدمن فواشا والسهار بناء وانول من السهار حار فاعرج به من المتل من وزُتاً مكم و خلاتجعلوالله ا ندا د اوًا منم تعلون ( بل س بغره ۲ ) اسه دوگر ! اینے بر ور دگاری میادت کروجی نے تم کرا وران اوگوں

کیونکہ نوبی ہزنسم کی طاقت و قوتت کا سرحتیرہے۔ بااللہ! جی ان توگوں سے اپنی براً سے کا اظہار کرنا ہوں جر جارے باسے بی الیبی بانیں کہتے ہیں جو ہم اسپنے اندر منہیں باتے۔ الحول والعوزة والحول والاقرية الآ مِكُ اللهِ ما في أيواليك من الذين قالوا فينام المنعلمة في انفست

کو بنونم سے پہلے منے پیدا کیا عمیب بنین نم برمیز گارین جاؤ جس نے تہارے سے زمین کو تجیونا اور آسان کو جیت بنایا اور آسان سے پانی برمایا بھیراسی نے تہارے کھانے کے سے میمن چس پیلا کئے اس کسی کو خدا کا مجسر نزبارہ حالا کم تم خوب جانتے ہو۔

اس آبت مبارکہ کے فیل بی علام مجلئے فراتے بیں۔ بدل علی عدم جواذ نسبت الخلق الی اللغبیا دوالا مُن علیم السلام و معاد بعد مسئل الدن اللغبیا دوالا مُن علیم السلام و معاد بعد مسئل الدن الله بار ما اللغبیا دوالت کر قاب کرا بنیا دائر میلیم السلام کار ف تا کون کون نسبت دینا جائز بنیل معرب کے الله بیسبط الدوزی کمن ایشنا دو دفیق د ( می معرب می الله بیسبط الدوزی کمن ایشنا دو دفیق د ( می معرب می الله بیسبط الدوزی کمن ایشنا و دفیق د ( می معرب می الله بی معرب کے الله بیاب دوزی کوفی الله بیاب اور دجی کے الله بیاب می کردیا ہے .

۵ و اظ صرصنت فهو دنبغين و بيس التعرارع ۹) اورجيب بي بيار بير فا بون توو بي محيض فامنايت فرانا بد .

بر تمل اللهم ما مك الملك تومق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعن من نشاء Presented by: https://Jafrilibrary.com اے اللہ ابناق کرنا اور حکم دیا تھے ہی سے متعلق ہے ہم تیری ہی حبادت کرتے ہیں اور تھے سے ہی مدد انگھتے ہیں توہی ہارا خالق اور ہارے اولین و آخرین - اباد واحداد کاخالق ہے - اللهم مك الخلق وصلك الاصورا باك نعبال اللهم ملك الخلق وصلك الاصورا باك نعبال المالة التعاديد اللهم المالة المتعادية المالة الما

دندن من نشاء بيدك الحبنوا مله على كل شئى قد بود بي سال عران 11) و اله رسول أنم بيدها ما لكو كدا خلاء قام عالم كه ما لك إقوي بي كوياب سلانت صه اورش ب جاب سلانت جيب مه اورتوج مركو بياب عرب و سه اورتوي جه بياب و كن وب براسم كى تعبل في تبرس بى الم فع بي ب مي الموري ) برجيز يرافا درب .

عن فل من بوزقكم صن المساء والدعن ام من بملك السمع والالصادومن بجنوج المبيعت من المى وعن بين بوالدمو فسبق والمساء والدعن ام من بميلك الشهر الله دمكم فما والمده الحق الدالفلال فانى نفى وفون دبل بوليس على المن ورائل المرائل المرائل

وماينت الذبي يدعون من دون الله شركادان نيعون الدانظي وان هم الديخوصون -

ویک امورس نفویون کا بیان مورد بن العض احادیث مبارکه بی چ نکد امورشر بیت کی نفویین کا تذکره مرب المحقی بین امورس نفویین کا بیان موجود به الماس بر کیچی بیسی و کرد بنا مناسب معلم بزنایت سر بخینی مدرست که نفویین کا میان و روم از العقول بی مرکار علام محب بلیار جرف بین بارا و رمرا از العقول بی اس کے سانت افسام شارکے بین ، گلاس کی بیشی برقی وقسیس بی دان نفویین اموز کو بینید و بن نفویین امورد بنید الموری بین الفاظ دیگرا بیت نفویین کا نفاق و بین و مردست به اور دوسری کا نعلق دین مورست مذکوره بالاحقائی سے دینوی امور بین کا طلان نورد زروش کی طرح دائے و عبال موجی اس که حضرات محصوبی بی اس نظری نامده امور بین کا طلال نورد زروش کی طرح دائے و عبال موجی اس که حضرات محصوبی بی اس نظری نامده بین که خلال کو خلط خلال کورد زروش کی نفویین بین مطلب شراحیت سازی اور قانون بنا نامین که نوگی شراحیت سازی اور قانون بنا نامین که نیکو کرد نیس سازی اور قانون بنا نامین که نوگی شراحیت سازی اور قانون بنا نامین که نیکو نگر نویت سازی و قرار د بیاست و با قرار د بیاست و بیاست و با قرار د بیاست و با تو بیاست و با قرار د بیاست و با قرار د بیاست و با قرار د بیاست و با تو با در بیاست و با تو با در بیاست و با تو با با میاست و با با میاست و با تو با با میاست و با با میاست و با تو با با میاست و با با با میاست و با با میاست و با

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ا درمعود بت والومبیت کی صلاحیست ففظ تجھ ہی ہیں ہے۔ لمے پا گئے والے ! تونصاری پرلعنت کر کھیز کہ انہوں نے تیری عفلت کو گھٹانے کی کوششش کی اوران لوگوں پریھی لعنت کر

إلاوتك ولاتصلح الالهية الآلك فالعن النصادلي الذين صفود اعظمتك والعن المضاحب لقولهم من بريتك جونيري منوق يمست ان دنسرانيوں كم ميال مِن

توضا وندعالم كاكام ہے. لبذا احكام وضع تو وہ خودكرتا ہے - بكين اس كاييان كه فلاں چيز حلال ہے اورملاں حرام ، ب بيغيراسلام والأشر كافطيفرب اوراس شرلعيت كي مفاظمت وحراصت ورفشريح ونوضي ووالم المحصيفي فلفاه الملكم كاكام يت و دكى مايشا وك الآاى بيشاد الله اس طرح يدام يعى ال كي موابرير برمنحسب كركها رحكم باين كرناب اوركهان ببان منهير كرنا-كس ابال كوسواب دبناب اوركس كومنيي دينا-كهان ظاهرى شريعيت كصطابق عكم النينائي اوركبان ابيفظم يرعمل كراب وخيره وخيره اس كمتعلق متعدداها ديث واردبين كداس فسم كى · تفویین خیاب ِ رسولُ خدا اور آئمہ بدی کے حق میں مجھے ہے · ان احادیث بیں سے ایک حدیث نوا و بربیان موجکی ہے دو بيارمز بدا حاديث شريفيه بيش كى مانى بير - احول كانى من تفريض احكام كانتفاق ايك بورا باب موجره بيدا ي الاعتران ٠٠٠ كناب كشفت العندكذا في البحارج ، طالع بي بروابت عابر بن حد الشدان العادي خياب رسول خداس وي مي فرايا ائله على المسموات والادمن ودعاحن فاجبين فغوض عليهن بنوتى وولا بنزعلى بن ابي لما لب فتبلنهما تثم خلق الخلق وفومن البنا احوالدين فالسعبيدمن سعدنباوا لننقى مي شفى نبا نخست المحمللعون لعلالدو المحوّمون لحواصه. قدا وتدعالم في زمين وآسان بيداكة اوران كورىلوراتنواره) اپنی طامعت کی طرف بلایا۔ انہوں نے لیم کہا ہیں ان پرمبری نبوت اور حبّا ب علی بن ابی طالب کی دلایت کوپیش کیا ۔ امہول نے اسے فبول کیا۔ میپرخلن کو پیدا کیا اور دینی امورکو ہارسے مبیرد کیا ۔ لیس ٹبک بخت وہ ہے ہوما ری وجرسے نیک کبنت موا ہے ا ور بدیخنت وہ ہے جو ہاری ویوسے یہ مجنت موا سم ہی انڈرکے حلال کوطال ا ور سرام كوموام قرار دبينه والعيب. نيزا محول كافي من منيا بامام عمديا فراس مردى ب فرويا ان الله ١٥ تب نبتبطى متينة نغال واتك لعلى خلق عنطيم ثهم توتق البيد دبينه فقال عزوجل وامااتاكم الوس فغذوه وما شهاكم عتدتا سقوا وغال عزوجل من بطع الوسول فقل اطاع الله وان بني الله فومف الحاعلى واممنتمند فسكتم وجعده الماس الحبنور خدا وندعالم نيه ابني بي كي ابتي مميت برزريت خرما بي يهان تك كدان كے حق ميں فرمايا ، تم خلق عنظيم پر فائز ہو" بھراہنے دين كوان كے سپر دكيا۔ جنائي ارفناد فرآنا ہے حب چیز کارمول تمبین حکم دیں اس کونسلیم کروا ورجس چیزے منع کریں اس سے اِ زرہو۔ اور جناب رسول خدا

اللهماناعبيدك وايناءعبيدك لاحلك خدادندا إمم نيرك بند بين ورتبرك بندون كاولاد بي. لانفسناض أولانفعا ولاموتا دلاحبرة ہم سزا ہے نفع ونفضان کے ماکس بیں اور مزمی موت دمیات ا ورم سے کے بعد دد بارہ زندہ ہوتے پر قدرت رکھتے ہیں ۔ ولانمتؤ وأالكم صنعهان لنا لحلق وعلينا بارالهًا إيونخس بيرگ ن كرّنا جه كرم بيدا كرت اوردوزى دينے بير -

نے برام علی مرتفلی کے میردکیا۔ بین تم فے داے شیعی اسے تسلیم کر لیا۔ مگر دوسرے لوگوں نے اکارکیا۔ اسی طرح بروایت محدين سنان خاب الما معفرصادق عليدالسلام سمروى مي فرؤل اب الله تبادث و نعالى ادب بلتب فا انتهى به ما اله اد قال انك معلى على عظيم فغوض اليه دبية فقال وما ا ناكم الوسول فخة وه و ما شهاكم عند مًا سَنْهُوا مطلب مِن يصروورية وكربوم كات لفتا عادت المق من وبك نلا تكون من الممتوين -تفویض انتقلالی وغیراستقلالی کا ابطال اورایک طویل علیل کی رّد بوندر سفاطیق

اورائی غلطی اورا بل ایمان کارفت کا اصاس کرنے سے۔ امہوں نے جب دیکھاکدا مادیث معصوبین میں بالصاحت تظریہ تفویق کی رّدگی گئے ہے توا مہوں نے بڑے فورو فکر کے بعدا بنے عقیدہ فاسدہ کی صحت کے سے ایک الحیل · نراش کی اور وه به که نفونین کی دونسیس بی دا) نفونین استنفلالی اور دم) نفونین آلی (منیرانتفلالی) میرکهانفونین منوع وه بے کہ ان بزرگوارو کی کواس طرح مدّبر بالذّات اورخائق ورازق، بالانتقلال سیم کی جاوے کیجس سے خدا کا ہے کا را ورمعقل محت ہونالدزم آئے۔ مکبن اگر بیم تبیدہ رکھا جائے کم کرتا توسب کچے خواہے۔ گران بزرگواروں کے ذرىيب كرنات براس كے اله كاري خلن ورزق اورامامة واحباً وغيره اموركا ظبوران سے بوناہے بيعضات جو کچی کرتے ہیں وہ ا ذن ومشبیست ایزوی کے ما نخت کرتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ وہ باذن انڈ خلق کرتے ہیں اور باذن لنڈ رزق دینے میں اوز مشیت المی استے اور ملائے میں تو بیا تفویقی مموع نہیں ہے۔

رہے گا۔ کیونکہ قرآن ٹٹا ہہے کہ حیب کفا رسے پوچیا جا نا فغا کہ تم انڈ کوچپوڈ کریتوں کی پیستنٹ کیوں کرنے ہو ؟ تو وہ برجواب دبيت محق مالغبدهم الالبغويه فالى الله ذلعى دمم ان بتوں كوشتق معود محدكران كى بيستش نبي کرتنے بکداس لیٹے ان)کی ممیاوت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا تعا لیا کے قربب کردیں ۔ دکھیسے (کفارومشرکین) کم حراصت کے سابخذ بتوں کے معبود برحق ہونے کی فعی ا وران کے دسسیلہ و واسط ہونے کا ا قرار کردہے ہیں گر ہیں ہم خداور سول ا

تے ان کے اس عدر کو قبول مرکبا ، کیونکدان کا بیزنظر بیمن گھڑن تھا بلانشبہدیں حال ان حضرات کا اس نا دیل کا ہے کہ بیمی گھنرات ہے اور بلا نشا ہراور بلا دلیل موتے کی وجہ سے نا قابلِ قبول ہے۔ وجهُ ووئمُ: - اوپرمتنددا ما دبيت ذكر بركي مِي كرمن مِي امور دبن كانفولين كے بچھ مونے كا تذكرہ موجودہے ا ور ا بنی احا دبیث بی سے بعض سے اندروبنوی امورکی تفویعن کی فنی واروہے ، اس تقابی سے روز روش کی طرح واشح و افتحار ہوجا ناہے کدامور دین بیرجن قسم کی تغویف ثابت ہے اس قسم کی تغویض امور دنیا میں یاطل ہے لیں اگرامور دین میں تغويض سے مرا ذففو بعض استقلالي اور بالذات ہے كدرسول خدا اور المربكي بالذات اور بالاست تقلال احكام شربعيت نبات اور ببان کرنے ہیں اور ضاواند عالم وصاف اللہ ہے کا رکھن اور عطل بھنت ہے تنب تو و بنوی امور بیں فرنفولین ممنوت ہے اس کا بھی دیئی مطلب ہوگا جواس تاویل میں بیان کیا گیاہے ، مکین اگرامور فشر سجید میں ففولیس سے بیستی بس كدا حكام نعلا وضع كرتا اورنيا أب شريعيت سازى اسى كاكام ب، يان اس ك طلال وحرام كاباي نبي والأشك ذري سے ہوتا ہے۔ مبیباکہ ہم اوپر بیان کرسی میں تواس مے بالنفایل و نبوی امور میں جو تعنو بھی منوع ہے اس سے مراد بھی يبي نبيرا متنفلالي اوراً لي نفولين مركى اوراس كي فقي ت نفولض استقلالي كالبطلان بطريق اولي واضح دعبال برجا كا. ع و لصندها نينتين الدنشباد أگراس تغويض انتقالل و غير انتقال ي مي كوئي فرق بزناكربهاي قسم علط ا وردوسرى منجح مرتى حبيباكه ان حضرات كاخبال ب نوعيرضرورى تفاكه نو دمعصوم بليهم السام نفولين كي في اورمذمت كرت وقنت اس امركى ومناحت فرما دبيت كأغولفين ممنوع وندموم وه بصحب سعفدا كانعطيل لازم أسكه اوراكري ا عَنْقادر كَعَاماً عَ كَا يَصْفرات أَكُمُ إِ ذَن اللَّه بيسب كَلِي كُرنْتِ بِن توبيد درست ب ملكن احاديث بي بي وضاحت موجود نہیں ہے ملک علی الا طلاق دنبوی امورین تعویف کی نفی گڑئے ہے جس سے ٹاسنت ہو ٹاہے کہ ہزفسم کی تفویف خوا ہ

استقلالي بوا ورغواه غيراستقلالي غلطب اوراس كا اعتقاد ركحنا بإطلب -

ما بن عمون دم لا من دعلی لا بن ملی الکافرین بات والے! توزین برکسی افر کوزنده مد حجور کیونکه اگر تو دیا گوا آنائے ان تنذرهم بعین تواعبا دلے والد بلد وا انبی زنده حجورے کا توبیز نیرے بندوں کو گراہ کریں گے۔ الافاحبُّوا کھا دا و دوی عن فردا دی آن افغات اور سوائے کا فراد درناست دفاجر کے اولا د نہیں جنی گئیا نیا ہے۔ سے مدایت ہے وہ بیاں کرتے ہیں کہ میں نے ای مجتمر بساوق کی خدمت میں عون کیا۔

موسکتی محتی کدان روایات کے درمیان اس طرح میع و نوفیق کی راه پدا کی جاتی کرجن روایات میں تفویق کا اثبات وارد ہے۔ ان سے مراد تغویمین غیرات تفلالی ہے - اور جندیں اس کی نفی وارد ہے - ان سے مراد نفویمی انتفلالی ہے مكين حبيب يها ل كوئ تعارض وانحلاف موجود بي نبيل عبكرجس فدرروابات معتبره بيل وه سب نغويين كي نفي بر دلالت كرنى بين تو تعيراس تا وبل كامحل وخفام بي كيا باتى ره جاتاب. جب معصوبين في على الاطلاق تفولين ك نفی فرادی ہے تواس سے اسس کے عام اتسام وانواع کی نفی ہوجاتی ہے . لا د انفی ا لعام بدل علی لفى الخاص كالانجفي على الحواص ـ وحيه جبادم. الريالفرس اخباروا تاريس اس تعم كالعارض وافع برجي جانا (جوكه نبي ب عبياكه مم ن بھی ا وپر بیان کیا ہے ؛ تو بنا پر قانون تعادل و تراجیح نغی تفویین والی روایا سے ہی کو نفدم کیا جآ کا کیوں کہ وہ كابر فرآن كيم مطابق بي وكبول كفن ورزن اوراما منزواجياء وخيره امور قرآن بس خدا دندعالم محصفات فعل جب سے شار کتے گئے ہیں، جیبیا کہ لعین آبا ہے میعث توجیر ہی بیان ہر بھی ہیں اور بعین اسی یا ب بی نتن رسالہ ہی مذکور ہیں. اور ستمہ تا عدہ ہے کراخلاف کے وفنت ان روایات کو خدم سمجا جاتا ہے ، چوقر آن کے سطابق سول جیم كلماخا لفت كذا ب الله فهود خوف سروه مدميث يوفز آن كے نمالف ہو وہ باطل ہے واصول كافی فران الم بمخصاد) وجد پینجم ، بعض دوابات بن غیراستقلالی تفویش سے ممنوع بونے کی صراحست موجود ہے جانچرحفرت ــــامًا مجفرصادق سے مروی ہے فروایا. من زعم انا خا لفؤن ما موا ملَّه فطو كا هر يؤسخص برگان كرتا ہے کہم باذن اتکہ خالت میں وَ ہ کا فرسے و مشرح الحنظیہ مصنفہ سبد کا ظم رشنی شبخی ) امنی حفائق کی بنا پرعلاء اعلام نے تغولين غيرا ستفلدلي كومجى ممنوع فراردياب وخيائي سركاد علاتر مجسى مبرا رحرسفتم بحاري نغويف ك انسام يبان كرنة بوء نفوص استقلالي كوكفر وشرك فزارد بينه كع بعد تكعض ببركة تفولين غيرا متنقلالي اكرج بتقلا مکن ہے۔ گراحاد بیٹِ معصومین کے پیش نظر بیمجی ممنوع ہے اوراس کا انتقاد رکھا خلطہے ان کی میں عبار يديه وهذا وان كان العقل لا بعارصنه كفانا " مكن الاخيار السالف تنعمن القول ميه

فيا عدا المحجزات ظابواً بل صواحاً مع إن الفزل به فز ل بالا لعيلمه اذ لمديد و ذيك

كرى دالله بن ساكى اولاد بين سے ايك شخص تفولين كا عقيدة ركحتا ب - امام نے فر ايا تفولين كيا ہے ؟ ين نے كها وہ كهتا ب كرخدا دند عالم في مرف حضرت محد مصطفى دى مرفض كو يداكيا. للصّادِق ان رجلاً من ولدعبدًا مَثَّه، مِن ا يقول بالنفويين نقال ما النفويين نقلت يقول ان الله عزوجل خلق محمّدًا

فى الدخباس المعنندوة ببما لمعلم بعن اس فسم كنفويس اكرم بالكوحق ك ملاف ببيب مركد سنة اما وميت سوا مقام اعجاز کے صراحت بر اعتقاد رکھنے سے ما تعبت کرتی بین علا وہ بریں بیانظریہ ایسا ہے کداس کی صحبت و خفائبت كاعلم ولفين نهيس، كيون جهان كم مين علم الصاس نظريه كي صحت براخبارٍ معتره مي سے كونى عديث واردبتي بوتئ وابنى سركارنے اسپض رساله اختقا و برجی فرایا ہے ولافغننق ۱۵ منھم خلعوّا العالم ما حسر اللّه قانا قثل نهيبنا فقصحاح الاخبا وعن القؤل بدولاعبرة بعادواهالبرس وغبوه حن الاخباوا لضبعبيفة و بر انتقاد مرگز در کھوکہ آئم علیم السلام نے خلاکے ا ذن سے اس عالم کو پدیا کیاسے کیوں کم بس صحیح النداحا دبیث پس بیا منتفادر کھنے کی مما نعست کی گئی ہے ۔ اس سلسلہ بی برسی وغیرہ نے چوضعیف روائییتی نقل کی ہیں ا ن کا متعلقه مسلم من مجمع مع عقيده صوات الديم المعبن كا ندمت من عفرن املاع من علامة الما و مسوين المدمن الما المرابع المراب ا بكب وقنت وه تغاكدا بل وبن اچنے دين عقائدُوا عال كومعصو بين جن مقائدُ واحمال کی وہ بزرگوار تا بُیرفر ماتے ان بروہ کاربندرہتے اورجن کی دہ تا بُیرنہ فرماتے ان سے فررا وسنت بردار ہوجا تنے اس تھم کے ببسیوں واقعات کتب ببرو تواریخ کے اندرموج دلیں۔ گراب بہ حالت ہوجکا ہے کہ وگوںتے مذہب وخرنعیت کو ایک کھلوناسمجہ رکھاہے . جدھرچاہتے ہیں اس کو گینہ کی طرح بھیر لیتے ہیں برشحف فے اپنی خام مفل، ناقص رائے ا ورملیل علم سے ملیدہ علیدہ عقا مُدونظریات تراش دیھے ہیں کوئی کہنا ہے کدمیرا خیال بہت کہ تلاں مختبرہ اس طرح مونا بیا ہی ، پگر کوئی خدا کا بندہ بدمعلم کرنے کی کوسٹسٹن بنبی کرتا كه ظر لعبيت مقدس نے اس سسار بس كيا فيصله صادر كياہے ؟ جوكدا يك منذين انسان كى نشأن ہونى يا بينے عكر وسيسيس اس تعدد بگریک پر کراگرکوئی عالم دین شرعی نبیسلہ کرسے تو ہوگ اسپتے اوالم و اخون سے اس کی مکہ: بیب کروہستے ہیں اور ا بية مزعومه نظريات وسن بدارنبي برنه. والى الله المنتكى واگراس قسم كامنا برو وه لوگ كرت جی کے ندمیب کی اسلیں ہی فیاس پر فائم ہے فوکوئی عائے تعجیب نہ تقی - افسوس تواس امرکاہے کہ آ حکل جیالت و

سله اصول الشربيركا مفدمرة خطيجود منعفى عنرًى

حا قت سے الیبی موکات کا ارتکاب وہ لوگ بھی کردہے ہی جن کے ندمب کی خیاد ہی مومت رائے وقیامسس پر تا کھے اور میں کے دین کا شک بنیا و فرآن اورسرکا رحمد وآل محلیہم انسام کے فران پرسکھا گیاہے اور ایمان کا وارو مارتام أفرال وافعال عِكة عام احوال مِن أنْ يزركوارون كاتباع كو فزار ديا كيا ہے. جائي مضرت اما معفرصاد ق عبياللا ارتنادفراتيين. من ستروان بستكل الابعان فبيقل القول منى فيجميع الاشياد فل آل مصمد عليهم السلام فيها استورو فيها علنوا وفيما بلغنى وفيما لمدسيلفنى عبر يختن كويد امرويدب كروه كا مل الايمان موحلت تواس جابية كه يول كيے ميرا نفل نام استنبا اير وي ہے ہوآ ل محتيبم السلام كا قول ب غواہ وہ قبل ان امور کے متعلق ہوجن کوان پزرگواروں نے پوسٹیری رکھاہے ا ورخماہ ان کھٹنعلق ہوجن کوانہوں نے کا ہر فرا باہے ا درخواہ ان امور کے ہارہ میں ہوجو مھے بیٹنچے ہیں با ان کے بارہ میں ہوجو محجہ مک بنیں بیٹنچے دامول کا تی ا وه كون ساعقده ب بواحا دبيني رسول وآل رسول مي دا ننبي كردياگيا اوروه كون ساميم عقيره ب بوكهول كر بيان منين كرد ياكيا ؟ فقط صدق دل سے ان كى بارگا ، قدسى كى طرف رجون كرنا مفرط سے بنيائي مارسے متعلق مسك ميں حعبة اللَّهُ على العياد ولِفنية اللَّه في البلادو في عصوحضوت المام زماى عجل اللَّه نعاني حوجه ترميح شبعى عفيده كى برسى عمده وضاحت وصراحت فرائى ہے - امتجاج على مطريق بي ندكورسے كدا كيب وفعدام زمان كيب بت مغرى مي يعب كرنواب العبريس سيناب الوصيفر أنباع كے نائب خاص منفي شيون مي اختلاف موكياكدات ب الله سبحاد ومن الى احل البيت اصوالعلن والوذق ام لا؟ آياخلاق عالم فيخلق ورزق كامعاطم آئم ا بل مين كے سپردكيا ہے بانہ ؟ان مي سے ايك عروسيده شخف نے كہا تم خاب ا يومعفر كي طرف كيوں رج ع نہيں كرفة اكدوه عنى وحقيقت كوتمهارك مع وامنح كري كيوركدان كاماكم زمانة تك رسائي بهدسب فياس رائع كوليسندكيا- چنامى سوال مكوكران كے حوالد كيا گيا ورجاب ميں ناحبه مقدسست به توقيع ميا رك معادر بوئی بسسعر الله الوحسك الوحيمران الله خلق الاحسام وقسم الدرزاق كادة ليسي بحبم ولاحال في جسم لبيى كمثله منتى وهوالسبيع البعبيريد اما الائمة فبيسطون الله فبغلق وبيئلو ندفبيرذق ایجاً به کمکتهم د اعظاماً لعقید و بسم الله!... نداوند عالم مبرن کا پیدا کرنے والا اوررزوں کا Presented by: https://Jafrilibrary.com

ام جعلوا ملك مشم كاو حلقوا كمنافة فتشا اللخلق كيانهون نه فعاكه بلغ كجيا يده شركب بناسط بين بو عليهم على مند فعل مند فعال مند فعال مند فعال مند والمواحد لقهار فعال مند فعال مند فعال مند فعال المنظمة الما لتوحل فاخعوت بعافال لصاد منون مشتر برد كري بالمراح بين المراح بين المرا

تقييم كرنے والا ب كيونكه وه مذهبم ركفتا به اور شكسيم مي طول كرنا ب كونى شف اس كي شل وما ندرنبي . و ه سنن اور و يمين والا ب- آئرا طهاراس كى إركاه بن سوال كرت بن وه پديا كرنا ب، بيسوال كرنے بن تو وه رزق د تباب وه ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی شان کو طرحانے ہوئے ان کے سوال کومنز و منبی فرما گا۔ حصرت الم زا کن کے اس توضی و تصریمی بیان خفیقت نرجان سے واضی و عباں ہرگیا کہ صفرت آ مُد لا ہر ہی کے تعلق بیما عنقاد رکھنا کہ خلاق عالم نے اموز کمونیسیشل خلق ورزق د مغیرہ کی انجام دہی ان کے سپر د فراق ہے اور بیران كوانجام دينة بير. يا خداو تدعا لم بداموران كي قدريد انجام ديبات بالكل تلطا ورباطل وارسان ذوار مغدسه مصحتی میں افراط اور تنجا و زعن الحدیث اس طرح برگزا کدان حصارت کو امور مکومنیر میں یا لکی کوئی وخل نہیں۔ معنیٰ که وه ان امورمین شفاعت وسفارسش معی بنی*ن کرنے . به تغریطیب اور ان کی فضیبت کا انکار اورسا* آغاً باید موميكا بے كد افراط موبا تفريط مردومهلك بين. نجاح دارين و ملاح كونين مباشردى بين بين- اس درمياندواست کی انا) عالی مقام نے اپنے ببان واحبیب الاذعان ہیں پرری وضاحست فرہادی ہے ۔ کہ آئمرا طہارکی وُنپوی امور مِن وي عينيت إعبوالي شفع ووسيدى مونى معديدى يد يد ركوار باركا واللي بي سقارش كرتي ي اور خعامصيم ومِن ان كى مفارش كورّ د نبي فره ما ومكن ما يشفعون الله لهن ارتصلى يهي آبيت وسيله با ابطا الذبين آ منوا الفواالله واتبغوا البيالوسيلة وبيس ع) و لمصابان والوا التُوس ورو اور بارگاه البی بک بینج کے سے وسیدتان کرو کامفادیت کہ رجیز کامرک قداد ندعالم سے على الليزيسلير وشفيع سركار ممرواً ل محد عليبم السلام بي -

بارگاہ رباعزت سے حاصیت طلب کرنے کا طریقی این بری بارگاہ و تامنی الماجات طریقے شرعاً جائزیں ایک برے مادر بہی طریقیاد لاد ک مرسے ) کدا ولاد ورزق صحت وعا فیبت اور طول عمرونی و اسرکا سوال برا و راست بارگاہ رب العزیت بی کیا جائے۔ مگر خیا برسول فعدا اورد گراکم ہمی

Presented by: https://Jafrilibrary.com

فكانعا القديجوا فقال وكانعاخرس گویاکہ بیں نصاس کے مند میں بھیر مطونس دیاا ور کو یاوہ کو نگا بوكبا (كو ي جواب مه وس كا) بال البية خدا فد تبارك و تعالى وقند نوتضاطله الى نبتيبه امدديية ففال عزو نے اپنے شرعی امورا وردبنی احکام کواسپنے نبی کے سپردکیا ہے جل وصااتتكم الوسول نخدود ومانهد كمعند جیسا کہ وہ ارتشاد فرا آ ہے مدہا رارسول جواحکام تمہا ہے باس لائے ان برعل کرو اورجہ امورے نمیس و کے ان سے با زیر

كا واسطروك كرد شلة بول كما بائد اللهد بجاه محتمد والمحتمد وسع على درنى. با اعطى هلدا مصالحاً با استفن وحكن إ بيطريق انباه ومرسلين اورميادا تُدانسالين كأمول بادرببي اولى و

ووسراطر لقية يد ب كد خطاب خباب رسول خدا اور المرام برع بين التية والفاء كوكيا حاسة . مكر بدكها عاف کرهبرے به مطالب و مفاصد بارگاهِ ایزدی سے بدرے کرا دو- ببطر افیز بھی لعض ادعیہ وزیا رات اور روا با ے متنفا دین اے ۔ گر آ کم طاہری کونماطی کرے براہ راست یہ کہنا کہ تھے اولاد ورزق عطاکرو. میرےموق كو دوركر و ونبره وغيره كسى طرح بسى روا نهيل بي بكيؤ كمداس سے نفوليس ممنوع كى برآتى ہے۔ عدات إجافده ليض العلهاء ا ذا كان قصده الداعى التوسل والاستشفاع ولكى الاولى نتوكة لان ببنم متردائحة التغولين وا تله المهادى الى سواء السبيل -

منشاءاتستباه کی نشاندی اوراس کااڑالہ؟ منبیب که اس مقیدهٔ تفویین کے ختیار کرنے کا سيب اورباعت كيا بهيزين ؟ حالات كانتظرِفا مُراع انزه ليف سه استنبا وعظيم كانتشاداً مُرها مركن كمه وه كالات ومعجزات معلوم بونفي بس جو وفناً فو فناً ان مصرات سے مقام اعما زم فہور پذیر موتے رہے كد سجى كسى مرده كوزنده كرد يا .كيميكسى مرلين كوسمست دے دى وغيره وغيره كبذاكوتاه اندليش اورظام بين لوگول تے اس سے پرسمجہ لیاکہ ان امورکی انجام دہی ان کے میپرد ہے اور بہ بزرگواران امورکو لبلور وزلمیفرانجام

عمور بذربر مزنا ہے۔ وہ اس بن یا ولی کا فعل تہیں ہوتا۔ لیکہ وہ مدفعل اللہ " ہوتا ہے۔ بنجا بخیر معیزہ کی تعریفیت يى بري على معن الله بظهوه الله على بدنسير الوليه المهام الصدا فتر بعيره فنوندا ونرى س

يهى دى الحكام بينيرك ليعد آئمدا طهار كوسون كئ ير. نا ببوں اور لفولفي كے فائل لوگوں كى علامت بيہ كدوه علاء وشائح فلم كى جانب تفقير كى نسبت ديتے يں .

قانتهواوقل نومن دلك الحالائمة وعلامة للمقوصة والغلاة وإصناقتم بسنتهم الحامشا يجهم وعلمائهم لحالقول

سے وہ اپنے کسی نبی یا ولی کے اُمفول پر اس لئے ظاہر کڑنا ہے کہ اس کی صدا قشت ظاہر ہوجائے۔ اس لیے خیاب الم كرضا عليالسائم ارتنا وفرلمت بير- لها ظهومن على الفغووا لفا فتر دل على ان من صدة و صفات وشاركه فبها الضعفآ والمختاجون كا تكوى المعمؤات تعله فعلم وبهذا إن الذى أظهوه من المعجزات فغلانقاد والذى لابيته المخلوتين كغل المحدث المختاج المنتا دك للصعفار فى صفات الصعف «جب معزت على مبداك س فعرو فاقد فا برم اتواس س فا برمواكه جس شخص کے بیر صفانت ہوں اور ان صفات بیم ضعیف و متماج لوگ اس کے ساتھ شر کیب ہوں۔ بیر معیز ات اس كا فعل بنين موسكة - لبذا اس معدم مواكد عس في يدمع زات ظامر كية بي وة فادر مخذار معد بوكس صفت بن منوق کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ اس عادت ومماج کا فعل نہیںہے۔ جومفات ضعف بین منفا کا شر کیا ہے: (سابع بحارالانوار وامتجاج طرى) معفرت صادق آل محدثيهم السلام فرانتے بي المعتبوة علا منذ لله لايعطيها الا إنبيانك وسله وججة ببعرف بدصدى المصاري من كذب الكادب وعل الترائعي اصلا) . معجزه خلاوندمالم کی ابک نماص ملامست ہے جو اپنے انبیار و اوٹنیا رکوممش اس سے مطافر ما ناہشت ناکہ اس کی وجہ سے صا دن کاصد تن اور کا ذب کا کذب معلوم ہوجائے۔ اس مطلب کی تا بُیدمزید اس واقع سے بھی ہمتی ہے جو كة ب انوارنعانيه بن ندكورب كم ايك م نتبه كس شخص ف ديماكة مفرت امير بي كى خشك روي كم تعطف پردهكر توطرب بيراس فار راوكعب عون كيال با الميرالموسين إكياب وي كلال بنير معص في المعرفي كواكالا تاع آنجات نے فرایا فلعت ما ب خبیر لفزة د با نین لالفزة حسد ا بین بی نے اِبرِجبر کو وَتَدِرا بَيْ سے اکھا طرا نخا نہ فوت جیانی سے۔ امنی منفائق کی وجہسے على دمخفین نے تعریجات فرا ئی میں کہ معجز وکا فاعل حقیقی خدا وندعالم ہے۔ الله البنتر جو تکہ اس تھ اللهديني والم کے الم مفوں پر بتراہے اس سے مجاراً اسے نبی دام ا كافعل ميى كبدد إيا تاب.

چانچہ قرآن مجبرکا نازل کرنے والاخداہے ۔ گریچ نکہ نازل جا ب رسوکی خدا پر ہواہے ۔ لہذا ان کا معجز ہسمجاجا آہے ۔

ا تش نمرددی کوسروخدانے کما تفا و قلنا یا نارکونی بردا" ) گریچ کداس کاظهور خیاب خلیل خلاکے

ا ورخالبوں میں سے فرقد طامبری بیجان ہے ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ خدا وندعالم عوا دت کی وجہ سے بندوں میں ظہور کرتا ہے۔ بایں ممہ نماز اور دیگر نام واجبات شرعبہ کو

الفقصيروعلامة العلاجية مصالعلاة اورادا دعواليجلى بالعيادة مع تل يتهم نبوك كادم القلاة وجبيع الفوالف ودعوى المفر كالمرارا ترك كرنابي كا نربيب ب ان كا يرجى وموى ب كدوه -

ا مقوں پر ہجا- اس سلے اسے ان کامع زہ سمجا جا آ ای کے اقد صالے کو مجترے کا بہ خلائے کا خاکر جو نکر بھا ہر خبا صالح نے یہ مع زہ دکھا یا تفا- بہذا اسے ان کا نعل مجا جا تا ہے بعضرت داوُد کے لئے اول زم خدا نے کہا تھا۔ جبال وطیور کومستی خوانے کہا تھا۔ جا نی پڑو دخلا فرا آ ہے دو کہ قاعلین ہم ہی ان امور کے فامل سقے۔ گرم پر کھاں یا توں کا طہور جا ب داور دکے ایج پر ہجا۔ اس ہے ان کا معجزہ کہا یا بعضرت موسلی کے عصا کوسا نب خدا نے بنا یا۔ اور معرسا نب کو اپنی امل شکل پر لانے والا بھی خوا ہی تھا (صدفید ھا سیرتھا الادیا) گرا سے معجزہ جا ب موسلی کا قرار دیا جا تا ہے۔ کہؤ کہ اس خارتی ما دست امر کا طہوراً نبنائی کے فی مقوں پر مہرا تھا۔ وعلی نہ اا نقیاس۔ بعدا ذین مجی

اس حقیقت می كون شك دسته یا تی ره مآنایه كرسم و كا فامل حقیقی نساسه ؟

- سركار علامه مملسی علیا ارحمد فراتے میں صن ذعم ان المعجزات والكوا ما

من فعل الدنبياء والدولياء ملبسوه في كفوه شك بوشخص به كمان كرّا م كم معرزات اوركزات انبياء اوراوبادكا ذاتى نعل بي اس كے كفر بي كئي تنك بني ہے۔ دعلى ما نقله في سيل انتجاة طبيع ايران مالكى بي حبب

المجازى يەخنىقىت سے قواس بردىگرمام حالات كا قباس كزاكسى طرح بعبى سجى نہیں ہوسكة ؛ اِاسى طرح مفتر شنے مفید . اِ بنے رسالہ كلت اعتقادیہ مِن فرمانتے ہِن المععبود معل الله كم معمزه فعل خائر آہے ، علامہ كرام كى كنزالفوا كدمي

كليخ ير- والابات التي تظهر على ابد بيهم هي فعل الله دونهم اكومهم بها ولاصنعلهم فيها -

خلافدعالم نبی اوراس کے وص کی صدافت ظاہر کرنے کے معجزہ کاہر کرناہے۔

و انبااس ما که مم جوید کہتے ہیں کہ خاق و رزق وخیرہ امورا مُرطا ہرین کے سپر دہنیں ہیں تواسس کا محیر دو می یہ سیاس کے معیر دو میں یہ میں دے سے اس کے معیر دو میں یہ میں دے سے اس کے معیر اس کے معیر اس کے معیر اس کے معیر اس کے دوہ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں کیوں کہ آمرا المبار کی شان تو بہت ارفع و اعلی ہے ہم تو یہاں کہ کہنے ہیں کہ جب کے موں نبیں کرتے کہ اگر فادر مطابق المرا المبار کی شان تو بہت ارفع و اعلی ہے ہم تو یہاں کہ کہنے ہیں کہ جب کے موں نبیں کرتے کہ اگر فادر مطابق

Presented by: https://Jafrilibrary.com

فدا کے اسم اعظم کو جانتے ہیں اس فرقد کے لوگوں کا یہ بھی دحویٰ سے کہ خدانے ان ہیں حلول کیا ہوا ہے اور ان کا یہ زعم فاسد بھی ہے کہ جب کو ٹی شخص مخلص ہوا ور ان سکے مذہب کی معرفت بھی پیدا کر ہے تو دہ ان لوگوں کے نز دیک ماسما الله العظمى و دعوى انطرل العظمى و دعوى انطراع الحق لهم فان الولى الخاصة وعوث مذهبهم فهو عندهم افضل من الانبياء انبياد سيميمافض بختاء انبياد سيميمافض بختاء الماد سيميمافي بختاء الماد سيميمافي

جاہے توابی ندرسنو کا طرے کسی معولی می کاوق کے فرر بعرسے بھی یہ کام کرواسکتاہے ! لین کلام اس میں اللہ ہے کہ کسی فقت بطور اس افرائم کا سرانجام وسے دبنا اور بات ہے اورکسی کام کو طربو بطی اور فطبیفہ سمجھ کریم بنیا نجام و بنا اور است ہے ؟ اس اللے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار مقام اعماز میں وہ کام انجام و سے سکتے ہیں اور و بنے ہیں جوطا قشت بستری سے ، قرق ہیں ، مگراس سے بیٹنا بت نہیں ، توناکہ ان امور کی انجام دہی ان کا روزم و کا وظیفہ اور ان کی انجام دہی ان کا روزم و کا وظیفہ اور ان کی انجام دہی ان کا موزم و کا وظیفہ اور ان کی انجام دہی ان کا موزم و کا وظیفہ اور ان کی انجام دہی ان کا موزم و کا وظیفہ اور ان کا انجام دہی ان کا موزم و کا وظیفہ اور ان کی انجام دہی ان کا مقدم ہے ، و بینہا بوت بعید فیا بین ھیڈا مین فاک تھے۔

میراز کہتا ایر کیک آرزم انبجا است

من المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ومن علامتهم ابغاده وعلم لكيميا ولا يعلمون ان كي آفل دعووں بي سے ايک دعرئي يرمي ہے كو وہ كيميا ومن علامتهم ابغاده وي الكيميا ولا يعلمون وحوكم منه الا الفل تفقيق لفتية والموضاح على عائز من عالم المداد الفل الفق الفل المام ولعن هم ولعن هم جييعا دينا دستي اور ان تام بريعت كي شكل بي پتي اور تلعى سے سمانوں كو فريب دينے بي اس نعل المهم ال وراد ان تام بريعت كر

و مطلع الهنجود منن النجوم ومنش انفلاغ في البحود بم برن سورج كوروش كرنے والا البري كو يدا كرنے والا البري انا المحدد في الاحارم بم بون يدا كرنے والا الم البادى انا المحدد في الاحارم بم بون يدا كرنے والا ابرن برن رحون بير بجون كا تصوير كئي كرنے والا ا ما الذى كوت العظام لحدماً بم بون فيري برق شت والا ابن بينانے والا انا الى وا حدیث انا اخلق وارزی انا السبيع العليم انا البحب بين بون علانے والا اور مين بون رفت والا اور مين بون رفت و بينے والا ابرن بينانے والا الله ي والا اور مين بون رفت و بينے والا ابرن بينانے والا الذى الله والا اور مين بون رفت و بينے والا ابرن بين مورك والا اور مين بون والا اور مين بون والا اور مين بون والا اور مين بون والا اور الله والا الله والله والله

معطیم الیا اوراس کے ساتھ طے ویک میں اس اور اور اورا اور اور اورا اوراس کے اور اوراس اوراس کے اور اوراس کے ساتھ اوراس کے اوراس کے ساتھ اوراس کے اورا

DAY

فیصله محقق نوئی نے منہاج البراعد شرح بنج البلاغه بی صاور فرا باہے ، اس طرح انتاذا لمجتہدین خاب ابوالقائم معروف به محقق قی صاحب قوانمین الاصول نے ابنی کتاب جائع الشقات بی اس خطبہ کے متعلق مکھا ہے کہ نزد حقیر بصح ترسیدہ کہ ایس کلام از خیاب امبرالمومنیٹ باشد حقیر کے نزدیک اس خطبہ کا حصرت امبرالمومنیٹ کا کلام ہونام مجمع منہیں ہے۔ .

الم را في الشيخ محد مل اصفها في ابني كتاب تحفيه المدين خقيقة فدمب الشيعة ما المله بلع بمبئى برد فسطران بس وقول بلغ بنك الرفضرت وقول بلغ بنكه الدوخرت علم را با فان خداخل كرده است فلط است و الشبادرا ا وخلق نموده است فلط است و آنچ كرفسيت مى علم را با فان خداخل كرده است فلط است و آنچ كرفسيت مى و بند بخطيه موئى شقيان كر فرموده است من خالق آسان وزين تم نابت نبيست كر ابن جزد خطيه اذائ كا باشد من يا يد ديگير من من فالق آسان وزين تم نابت نبيست كر ابن جزد خطيه اذائ كا باشد شايد ديگير من نموده با نشد خلاصه به كرد بن وگول كا به كهتا حصرت اميرالمومنين خالق بين اورا منهول في باذن شه ميم كو بهدا كربات بساسر خلط به اس كردي كربش ت بايت وروا باست موجود بين اور به جراك كي طرف تسبت بيم كو بهدا كربات بساسر خلط ب اس كردي كربش ت بايت وروا باست موجود بين اور به جراك كي طرف تسبت بيم كو بهدا كربات بين اين منه من و بايت منهين موسكا

کہ بہ آب کا کلا آ نشا یکی اورف اسے آپ کے خبول کے ساتھ کی مند اور د بندار انسان اپنے فقا مُدی ویوارکو

اس پراسنوار کرسکنا ہے ؟ بمیں رہ رہ کنوب ہوتا ہے ، مولانا تید محرسطین صاحب سرسوی مرحم پرجنہوں نے

اس پراسنوار کرسکنا ہے ؟ بمیں رہ رہ کنوب ہوتا ہے ، مولانا تید محرسطین صاحب سرسوی مرحم پرجنہوں نے

کوکب دری پر ۱۹ صفحات پرخشنی ایک مبوط مقدم محق اس خطیہ کے فقرات کی تا و بلات کے بارہ میں کہ دبا

مگر یہ خیال نہ فرایا کہ وہ جی منعیہ کے فقر وں کی فیجے و تا ویل کے ملے اس فدرسی بلیغ کررہے ہیں ۔ آیا بیر عضرت المیر طیرالسلام کا صفعہ ہے بھی ہی ؟ آیا اس کی کوئی البی سند مرح وہ ہے میں پرافعا دکیا جا سکے ؟ کمیر کھ فقل فی خز المثن ہے وہ ثبت العرش نئم انقش " پہلے کوئی تنی فا بیت کرد ، بھر اس پر کی نقش و نگا رکرہ ور متر بے صاحب ہے دو ثبت العرش نئم انقش " پہلے کوئی تنی فا بیت کرد ، بھر اس پر کی نقش و نگا رکرہ ور متر بے صاحب ہے جو بکہ اس کے فاہری مطالب نصوص فر آئیر کے نما لعن سنے ۔ ہرومن ان کی تا ویل کرنے پر مجور ہمتا ہا ور م معنی دارد ؟ و دکھی و حبطہ بھو مولیتھا .

تراست کرنے میں زور بیان صوض کرنا جہ در دمعنی دارد ؟ و دکھی و حبطہ بھو مولیتھا .

اگران زن دوابت کے اختبارے اس کے سلائی انا دے تعلی تظریمی کرلی جائے اورازروکے وحم ووم افزان درابت اس خطبہ کے مندرجات ومطالب پر ایک طائران نگاہ ڈالی جائے توا بک ناظر خیر اور نا قد بعیرانسان کو بیتن کامل مہوماً با ہے کہ بیعضرت امرالومنی کا کلام خبیت ترجان نہیں ہوسکا۔

Presented by: https://Jafrilibrary.com

كيون كه ببحقيقت مخاج بيان منبي ب كدكونى بعي برا شاع بريانط تكار باخطيب ايك مخصوص انداز تخيل و طربني مكارستس اوراسلوب خطابت ركف ب يجس ك دراجهاس كاكام ديجر مصنفوس متناز ومشخص بوظب اس بنی پرمین اگلاس خلیر کا جائزہ لیا جائے توج م و بقتی کے سابھ کہا جاسکتاہے کہ یہ معفرت امیر علیائسال کا خطبہ منبي بوسكنا كبونكمة نبناب سے جرخطبات باستاد معتبر نبھ البلاغه وغيره كشنب جليليد في من مذكور من يغطيه ا ہے اندانہ باین بیں ان فطبات بس سے کمسی کے ساتھ بھی کوئی مشتا بہبت ومناسبت نہیں رکھتا۔ آنجناب سے خطبات كالكيد طرة انتيازيه ب كه وه شان ترحيد بريزنظراً نفي بن الني خطات كودكيد كرلعف علمامصر ي ساخة كدا يط يخ و كا خطير عليالسلام لعاعوت المسلمون النؤحيد الرَّ عفرت امرُّ ركف عليات ذكت تومسلانوں كونوحيد كي خفيقي معرفت حاصل ہي مذہوتي . مگراس خطيرين اسي توجيد بر ہي نا عقصا ف كيا كيا ہے . قرآن مجير بم عن قدرا وصا ف جليله خدا وندعالم كے متعلق بيان كئے كئے بين وہ تنام اس خطبه مي صرت اميرالمومنين كى ذات والاصفات كى طرف منسوب كرديبط محة بي . اگرطوالست كاخوف دامن گيرند بونا توبيال وه نام ٢ بات مكه كر وانتح کیاجا آکہ پیغطبرکس طرح فرآن کے ساتھ متصادم ہورنا ہے ۔ بیکن چرنکہ یہ امرعیاں راجے بیان کا مصدا ف ہے بهذا اس كے متعلق مزید زومنے كى صر ورت بنيں ہے. ناظرين كرام خدائے سور وجل كوحا صر ناظر سجه كر نبائي كم اگريد خطبه سحج ہو تو بجر معضرت امير مليالسالم كے خدا ہونے بي كوئى أنكال باتى رہ جأنا ہے ؟ بنا يري نصيرى اورعلاملائى فرقه كوخل بجاشينسليم نهبي كربينا جاسية وكبا منفائدواصول كصلسلهم ايسيدي سرو بإخليات بإخمادكيا باكتاب، مالكم كيف تحكمون و اللهم اهذ فوى انهم لالبيلمون.

وحرجها رم العلى تفريني اللاندكي فويات شريع كخود مقرت امرطا اللام كي كمشرت اليرتفريمات موودين Presented by: https://Jafrilibrary.com

DAR

جراس خطبة البيان كى ترويد كرتى بي بيم يها رينظر إضفاراً ب كے نفظ ابك ارشاد واحب الانتقاد كوييش كرنے بي جوكه تما ب منتظاب عاد الاسلام عا صلا عبع مكمنو من موجودت فال امير المومنين عليه السلام ا منا معنى ا شهدان لا الدالا الله ان لا عا دى الا الله واشهد مكان السموت والارصنين وما فيهون من ا لملأسكة والناس اجمعين وما فبيهن من الجبال والاشجاروا له داب والوحرش دكل بطعب و بالميق بانى استخصفه ان لاخالق الاالله وللازق ولامعبود وللمشاتم ولانا قع ولا قالص وللباصط ولامعطى وللعانع ولادافع ولاناصح ولاكانى ولانشانى ولاحقلام ولاموضو الاالله لما الخلف والاصوبية الحنوتبادك الله دب العالمين. فره ياكلم توحيد استنهدان لداله الاالله كمعن بربي كرسوائ فلاك كوفي إدى تبين ہے ، عیر قرایا میں زمین و آسان اوران سے درمیان لینے والی مخلوق از قسم ملاکمہ انسان ، جن ، وحیش اور طبید س وخبراً كو گواه كرك كبنا بون كرسوائ فعاك مذكوئ خالق ب مذاس كسوا كوئي وازق ب مذكوفي معبودب اور شرك في ففع وصرر بينجا فيندوالا مبت ا ورسم كوئي قبض ولبطكي فدرست مكفاميت ا ورسه اس كمستعلاه كوي عطا ومنع كالمالك ہے اور شاس کے سواکوئی واقع واصح اور کافی وشافی ہے اور ند منقدم ومؤنو کرنے والدہے۔ وہی خالق والمر ب بنام خيرات اس كه قبضه فدرت بي بي . إ بركسنت وه فلاجو تمام عالمون كا پاست والاب- المعقل و انصاف تنأبل كرجس بزرگواركا بركام معجز نظام موضلية البيان عيسے ضطبات كوكس طرح اس كاكلام نسليم كاجاسك إ قل من الكره فمن شاء النالي دمه سبيلاً-

سعن کتب می جہوری المکم سے روابت ہے۔ وہ بیان کرنے بی کدوا میت ملی ب الحسین و ورسرا منعی ب الحسین الحسین و ورسرا منعی و تقاب بنت المدا عند حجفو بن ابی طالب فی اعلی علیبین قبلات رقعل تندیع ان نصعه حا قال نمی صنعت ا کیک نصعت المدین قبلات رقعل تندیع ان نصعه حا قال نمی صنعت اکمی اعلی المدین قبلات رقعل تندیع ان نصعه الله من المام نین العاب بی المان کو پر کسک کے اور صنعت المی المی منا برجعفر بن ابی طالب کواعل علیمین میں وکھیا کہ کے اور سے میں نے مولی بی بی المی منا برجعفر بن ابی طالب کواعل علیمین میں وکھیا ہے۔ میں نے مولی بی المی منا بی جو المی منا بیا ہے۔ میرانی بائی موٹی چیز برجوش صنعت سے میں نے مولی بی المی وکورٹ کے حال بی !!

اس سن کا بواب میں کہ بیا ہے۔ کہ بیروا بیت تجہولہہ، کیونکہ اس کا طاوی جہولہ بن مکم تجہولہہ، بیر بھی اس سن کی بواب میں کہ وہ مسلان سبے یا منافق اورا گرضلان ہے تو مؤمن ہے یا بغیرٹرین اور اگر منوں ہے تو مؤمن ہے یا بغیرٹرین اور اگر منوں ہے تہ تعجر ماول ہے یا گرمُون ہے تہ تعجر ماول ہے یا گرمُون سبت قرع دیں میں بھی نا قابل میں ہوتی ہے۔ چہول دول احتقاد میں اس مرامتا دکیا جائے اانصاب مجہول دوا بیت فرع دیں میں بھی نا قابل میں ہوتی ہے۔ چہوا کیکہ اصول احتقاد میں اس مرامتا دکیا جائے اانصاب Presented by: https://Jafrilibrary.com

مشرطه کیاالیں ہے اس ویے بنیاد اخبار اوا وہ دین و اغتفا د ابت ہوسکتا ہے ؟ جولوگ الیسی ہے سروباروا یا پر و نوق کرتے ہیں۔ اگر مقام صاب ہیں ان کو یہ خطا ب ہواد اور بقین ا ہوگا) کہ دین کے معاطر میں توصرف ان انتخاص کی روایات قابل قبول ہرتی تقبیں جوعاد ل اور تقہ ہوں۔ تیا و نتم نے جمہور یہ کم کی و تا قت کہاں سے معلوم کی فتی ؟ تو بیر حضرات کی جواب دیں گے ؟ قل فلته العجة البالغة ، حا سبوا الف کے فبل ان تحاسبوا ، یا ورکھو دین و اعتقاد کے ماطر میں ایسی ہے ان دلکہ یا کل میے نیاد اخبار اعاد پر مرکز اعتماد نہیں کیا جا سین اس روایت کا کہیں نام و فتان میں موجود نہیں ہے ۔ حافوا بولا نکم ان کنتہ صاف قبین ، من یہ فران وارد ہے کہ حضرت علی نے فرایا بخی صاف کی دنیا والماسی معیم المین میں یہ فران وارد ہے کہ حضرت علی نے فرایا بخی صافح دنیا والماسی معیم المین معیم المین المین معیم المین ا

اس ف كار من المارية الله المارية المارية المارية المارية كالمرب كرمب نارهم بن علطاب تونيتي على الاممالية المام اس من مير جواب مركا . كمونكه على خشت الالري منه معاركي . به تا ثريا مي رود ديواركي

اس کا میجی ترجمہ یہ ہے کہ در بناری خلفت محص خدا و ندعالم کے لئے ہے اور توگوں کی خلفت باری وجرسے ہے اس ے آنجناب الم مقصد بیز فا مجراہ کرمنفصور بالذات اور معت نائ مکنات مم بی اگر خلامیں پیلام کرنا تو کا منا ت عالم كى كوئى چيز وجود بينة أتى جيباكم شهور مدبيث قدسى لوكالم لمعا خلقت الدفلاك اس برداد لت كرتى ب ا وربيمطلب إلكائ وحقيقيت برمنى إ اورجم سالفة ففول مي اس بيفصل تبصره كريك مي فرآن مي واردب ياً موسى أنى اصطفيتا-لنعت في الصوسى مين في تهين خاص افي الله بيداكيا ب يعبى نيرا وجود بالزائ مقصوب اورنيري امن كاوجود بالتع أببي وجرب كدووس فغزه كاعنوان بدلا بواب والناس لجدهن المعنالتبي بكه والناس بعدصنا لعُ لنا، به وولنا و بي حرد لام بمرجود ب است لام اجليب يكما عامًا سي عبر كاوم على يمثلن جوا و برِ الكه دباكياب كما نناس صنائع لاحلنا لوگ جارى وجه سے پيدا كھ كھ بي لدي لوگوں كا پيدا كرنے والابہ طال خلاق عالم بى بيت إلى ان كخلفت بعارى وجرست بي يولا حي لعا خلى الله آدم ولاحوا ولا الحبنة ولا الما و ولاالساء ولاالامض ولا شبيتا مسماخلق اكرسركارم وآل محدعليه وعليهم السلام نرمون توخراو ندعلم نتا دم وحاكو پدا يكزنا منت و وزخ كومذارص وساكوا ورزكس اورجيزكو (سابغ بما رالانوار وبصام الدرجات وغيره) اس مفہم کی ائیدمزید اس طوبل حدیث سے لعف فقروں سے بھی ہونی ہے جوخود حضرت امبرالمومنین کی طرف منوب ہے - اس بي آب فرانے بي . و الماحلنا خلق الكه عن وجل السما دوالارض والعي فل والكوسى والحنة والذاد ماري https://jailitilorary.com/ بها المعاندروية

بروق استور المنافر البيرة المنافرة الم

کے درمیان کچی حبگوا ہوگیا تھا۔ یں نے جاکوان کا فیصلہ کیا۔ میں نے عوش کیا میرے آتا الکی آسانوں کا معاملہ آ ب Presented by: https://Jafrilibrary.com مے سپرو سے ؟ فرایا کے فرزند اسود! بیں اللہ کے آسانوں اورز مینوں بیں اس کی جبت بوں - آسان بی کوئی فرشة میرے افون کے بغیرا کیا مگرسے فدم اٹھا کردوسری مگدرکھ نہیں سکنا، پس اس دوایت سے جی ٹابت ہوتا کہ عالم کا نظم ونسق سرکار محد والی محد میسیم السلام کے سپروہ ہے۔

اید روابیت میندویرنا قابی تسک واستندلاله به اقداد اس روابیت کاسلات اس منبر کابیلایواب مذکورنهی تاکیمعلوم بوکه اس کے درمیان و اسے طاوی کیسے بیں فظار کی جلیل نقدر

صحابی کا نا م بینے سے توروابت کی محست نابت تہیں ہوجاتی جب کک درمیانی وسالط کی ڈافت وحلالت کاظم نہ ہو بنر صرفیف کی جس ندرمتنند ومعبتر کتابیں بن ان بی اس روابیت کا کوئی مام ونشان کک فذکور نہیں جس سے ظاہر ہوتا ، کرمیر روابیت با سکل غیر منتر اورنا قابل اغلبارہ ہے ۔ ورید علارا علام ومحدثیں کرام اس سے اعوامن وردگرواؤری فواتے۔

که بر روا ببت با نکل غیر منتر اورنا قابل اغنبارت و رینه علارا علام و محذیمین کرام اس سے اعراض وروگردانی مذ فرات .

ثانیا تیا تعلی نظر اصول روا بین الاصول دایت افغیال اس روا بیت کو دیکھا جاسے نرمعلوم ہوتا ہے و معرابیوا ب

موجود بیں دا لعت یہ روایت مصمنت مادکھ کے منافی ہے ۔ جن کی معمنت قرآن ورد بیٹ اور اجاع مسلمین سے نابین ہے۔ ان بی حبکڑا اورفسا د کمس طرح ہوسکتا ہے ؟ ۱ ورجبگڑا بھی السابولعبن کے فتق تک نتج مو ؟ لاحول ولا قرۃ الا با ڈید

ان بَرُ الا بَبْنَانِ عَفِيم مُلَكِ كَمَ مُعَلَقَ تَوَارِشَا وَ قَدِرت بِ عَبادَ مُكوهون لا بِعِصون الله ما ا موهم وهم با موه ابد بن با الموسلات مسلبي ببر سے بے كر فاكر كى خلقت نور سے بوئى ہے جب كر بعث ابدا ب بن المجملون و ب بر اموسلا من مسلبي ببر سے بے كر فاكر كى خلقت نور سے بوئى ہے جب كر بعث من بور سالفة ابوا ب بن خون كا با يا جانا كر طرح منصور برسكا ہے ؟ حقیقت ملاكد كے خمن بن اس امر برمفصل تبصره كيا جا جاہے - لبذا ان بن خون كا با يا جانا كر طرح منصور برسكا ہے ؟

ا بیسے وگوں کی حائدت بڑی قابلِ رحم ہے جوالیے مہن و مرخرف روا بات کو باتا ن قبول کر لینتے میں عظہ۔ بہ یں غفل و وانسٹس بیا پدگرلیست

(ج) اس روا بهت میں وارد ہے کہ کوئی فرسند: بغیر صفرت امیر طیبالسادی کے افدن کے اپنی جگہ سے فدم نہیر انتحاسک بین کوئی موکنت منہیں کرسکا، ببر مطلب مسلات قرآن وحد بہت کے مخالف ہے۔ فرآن مجد بین فرط کہ کا بین قول موجود ہے معافت نے دوران کے بہر بین اورائے کے مخالف معافی اللہ باصور بلائے کا بین اجلہ بنا وحا خلفا وحا بین ذ ملک کے رسول ایم نہیں اترتے مگر تیرے پرورگار کے حکمت، اس کے قبط فرق قدرت میں بہا ملاسب لبست وک وہ ہے اس آب سے کا نشان نزول فریق مین نے یہ مکھا ہے کہ مربز باب مولی فدرت میں اس سے زیادہ کیوں کہ ایک مربز بران این مورٹ کا این ایس کے میں اس سے زیادہ کیوں مہر بین آنے بوجر ای این ایس نے مون کیا جارا آنا یا دا آنا خلاوند عالم کے حکم کے نابع ہے ذفنے برجمی البیان کا و فلفیر ما فی منہیں آنے بوجر ای این نے مون کیا جارا آنا یا دا آنا خلاوند عالم کے حکم کے نابع ہے ذفنے برجمی البیان کا و فلفیر ما فی صف سرتہ القدر میں وارد ہے ۔ نافذل الملائک فرا والمود ح

Presented by: https://Jafrilibrary.com

که الا که کو توکت اور ان کاسکون ا ذنِ خدا دندی کے تابع ہے اور اس روابیت سے پیڈٹا بیت بنواہے کم ان کا حرکت ا دران کا سکون حصرت امیر کے تابع ہے۔ اب الل ابکان کوا ختیارہے۔ خواہ فرآن کی استنسیم کریں اور خواہ اس سے بنیا دروایت پراختا دکریں ہ

معرات المعرات المحاسليم مرود المعرات المحاسليم مرود الما الما محيفة كامله مي جود عا ملائك پر صلوات المحاسليم مرود المعرات المحاسليم مرود المعرات المحاسليم مرود المعرات المحاسليم مرود المحتوات المحاسليم مرود المحتوات ال

ما بیچوال مستعمیم جاب نفتها کے دریا فت کیا کرحفرت مل کہاں ہی ؟ خیاب فقد نے تبایا بروج میں کشریت کے بین نے کہا وہ مردج میں کا کرتے ہیں ؟ فضا میں کا کررز ق تفتیم کرتے ہیں ، عری مقدر کرتے ہیں ۔ مفوق کو پیدا کرتے ہیں ، مارتے اور حلاتے ہیں اور عزت و ذکت تقیم کرتے ہیں افخرے کہا بخدا میں اینے آتا کواس کا فرہ گی گفتگو کی صفر ورا طلاع دوں گا ، اجبی یہ گفتگو ہوری منی کے صفرت المی نمودار ہوگئے اور فرایا

کے فنبر! تمہادسے اورففنہ کے درمیان کیا ہات چیت ہوری تنی ؟ فنبرتے تام وا تعرص کیا ، آنجناب نے س کر فرمایا گرنم اس کے منکر میر ؟ فنبر نے تام وا تعرص کیا ہم اس کے منکر میر ؟ فنبر نے تام اس وفت آنجاب نے کچے پڑھا اور اجتمار کے آنکھوں پر بھیرا ۔ فہنر کچھ بی کر بی تام آسانوں اور زمبوں کو آنجاب کے سامنے ایسے دیکھا بیسے کس کے سامنے با دام پڑا ہوا ہو ، نیز اور بہت سی مخلوق کودیکھا ، س وقت صفرت علی نے فرایا کے فنر ایک فنر انجاب کے سامنے ایسے و کھا بھا تھا ۔

با وام پڑا ہوا ہو۔ بیڑا ورجہت می علوق لود بھا ہی وقت مقرت می نے فرا با سے مبر! میں صلعت کھا ۔ وخلفنا ما وبہا وعا ببین اوما نح تنها بم نے بی زبن واسمان اوران کے ادرسینے والی اولان کے دریان والی ادران کے نیچے کینے والی مخلوق کو ببدا کیا ہے۔ بھرصفرت نے دوبارہ با نفذ بھیرا اور بیسب کچھ آنکھوں

Presented by: https://Jafrilibrary.com

سے فائب ہوگیا۔

امن مثیر کا پہلاجواب مردا بیت بدو وجہ نا قابل استدلال داشناد ہے ، اقلاً بر روا بیت امن مثیر کا پہلاجواب مرس اور مقطوع السند ہے ، طاہر ہے کہ ایسی حدیث بالاخص اصول فقائد میں نا قابل انتقات و توجہ برتی ہے . خصوصاً جب کہ اس کا کتب معتبرہ میں کوئی نام وفت ان مذہوا ور مذکوئی روابیت معتبرہ اس کی موئید مود

نَا نَبَاُّ . فَعَلِحَ نَظرِسُسُلِهِ سَدِستِ ازردستُ فانون درا ببن بدروا ببن بشل سا لِقردوا ببن سُحط لكل

وومرایرا سی و منعی وجعلی اوراس کے وضی ہوتے کے دلائل وہی ہیں جوخطبند البیان کے وضی ہوتے کے دلائل وہی ہیں جوخطبند البیان کے وضی ہوتے کے خاص میں اور کے خاص میں اور کے خاص میں اور کے خاص میں اور آئے کہ طاحت میں اور آئے کہ ما تعلق و کی حل مد وبیت کم پوا فق المکنا ب فیلو ذخوف داصول کانی) مدجرد ایست قرآن کے خالف ہو وہ یا طل ہے ، قرآن تو یہ کہ ب ان الله خلق المسعلومت والاص و ما بین ہما و ما خدت المشوی مواجہ کہ اور ایس کے درمیان اور تحت الشری والی مخلوق کو پیدا کی ہے ہوا در بیر روابیت کہتی خواف د ما م امرد کو صفرت علی نے پیدا کی اسپ مومنین کو اختیار ہے کہ خواہ قرآن کو مغتر سجوب اور اس کے ارشاد

کوتسلیم کریں 'یا اس کے یا گفایل اس ہے سرو پا روا بہت کومغیر کی گواس کے مندرجات پیرا بمیان لائی ہر روا ان روابات کنیروعنبرہ کےخلاف ہے جن میں ان امور کی اگر علین اسلام سے نفی کی گئی ہے۔ لہٰڈا عمذالاختلاف ' مرجے اپنی ددا بات کو دی جائے گئ جو نعدا دیں زبا دہ اور مند کے انتبار سے بیجی میں ۔ کما لانج فی علی اولی الالب معرب ایر ا

سلميرايواب عن عاضة بن كرمقا تركيسسدي آيات عكان كار آمر برنى بن دوايات منوا ترات بو مرحب علم ويقين برتى بي ارتساك كانوات المروب علم ويقين برتى بي ارتساك كانوات اوروه بعى اليي بي مروب علم ويقين برتى بي ارتساك كانوات اوروه بعى اليي بي مروب علم ويقين برق بين الترسيد من المراد وروده بعن المرد المر

ہے بنیادہوں بہاں کام بہیں اسکیں ان فی دال کابات لقوم بعقلوں۔

علی است نفولین تا سب می ده کام میده و مار مبیت افر دهبیت و دلکی اللّا دفی ای رسول! وه کلک الله می این استان می این استان از دهبیت می الله می این استان این استان الله کا فعل می لیزا وه جوکام کرتے میں الله سیان فرا آئے وه کام می کرتا بسول میں است نفولین تا سبت ب

 علم تقلوهم ولكن الله قلهم نم في كفار كوفل نبي كيا تفاعكد الدسمار في ان كوفيل كي تفاد وو فو ميد اكب جيد ين و فعاهد جدا بكم فهد عوانباء

ووسرا بحواب الب سف كه به آیت نظام اعبان كستان به واقع ایم واقع ایم اوروه كنگر واقع به بها تفاكم آنخفرت نے ووسرا بحواب الب سفى كنگریول كافار كی طرف بعیلی تنی اوروه كنگر بان كام كفار كی چهرون بر بر بگیر، بن سان كا آنمیس چنده با گیر و دخل اس واقع كی طرف اشاره فرارنا به المیام دبا تفا جاب محدث تم في تقین مین ان كا تام كفار كے چهرون كسبه بها نا به فرق طاقت بشری فعن می نے انجام دبا تفا جاب محدث من في خات في عليا الرحمة نے ملف به استالوسول الله العند دجله منده و دفقا و عنده عنی لان اتفوا الله ى معن في خات المول الله و بعد علی المحقیقة و كافها لعد فوجده من الوسول الله و بید خلی قد دو فاله المد فوجده من الوسول الله و بید خلی قد دو فاله المد فوجده من الوسول الله و بید خلی قد دو فاله الله و بید و بید

ما فوال تبروام كيوايات إد فا دِ قدرت مِن فترادك الله الحسور الخالفيني المركت ما فوال من على الخالفيني المركت الم الموال من المرادة ال

اس آیت مبارکہ سے تعویف کے انبات پرتمک کرنا تین دجرہ سے منطب آولا ۔ یہ آ بہت مبارکہ سے تعویف کے مطابق انبات پرتمک کرنا تین دجرہ سے منطب آولا ۔ یہ آ بہت مبارک میں منطب کے مطابق ہے اہلے وہیت کا دستورہ کر جید کئی تحقی کا کسی صنعت وحرفت بیں کمال ظاہر کرنا مفصود ہم تو اس صنعت کے ماہروں کو بطور صیغ جج کا کراس مخصوص شخص کے ساتھ نفظ دراحس یا فیراد دکا کراس مخصوص شخص کے ساتھ نفظ دراحس یا فیردد دکا کراس محصوص الناجویں ، احسن المنجادین ، احس المحدادین

غیرا لمنازین غیرا لنفالین وغرا. ارس منعت کے ارد ریاخاری می بالغین وجودی نیواس سے
Presented by: https://Jamilibrary.com

به لازم بنبي آنا كردوس صنعت كارضر ورموج دبون بيي حال احن الخالفين كاب -

إننا نبا " دخلق " يمينى «منع " يعيى استعال يترا بصوا فا موس ج س منسيم طبع مصر ) نيا بري ممكن ووسرا بحراب المين الريان المين المين المين المريد والله المين المريد المين المريد المنافع والمين المريد المنافع والمين المريد المنافع والمنافع وال

بمبت بیں کوئی عداد ہے کوئی نجار ہے کوئی دباغ وصباع ہے اور بدظا ہرہے کدان میں سے لعبف اپنی اپنی صفت

مِي ببتِ ما سر ہوتے ہيں۔ گرخلاتی عالم ان سب صانعين ميں سے بہترين صانع ہے ملكيان كواس سے كوئى نسبت

بى بنب، چرنسيت خاك را بعالم پاك إ وصن احسن ص الله عبنة - بنابري اس آيت كوابل ميت ميمالسلام

كے خابق ہونے كے سائق كوئى تعلق ہى نہيں رہتا ، كالديخيفى ،

ا نَا لَثَاءُ لَعَنتِ عرب مِن مِنعَلقَ مَعِنى تَقديرِ واندازه نگانا) يعيى استعال بؤناست جبيا كالمنجِد ميرا جواب صف اور قاموس ج سومي وغيره بي مذكوره، لبذا بنابري اس آين كامطلب بيموگا كذنمام اندازه لنكلف وابول ا ودمنصوب بندى كريف وابوق سص خلاوندعا لم بنيتر بهاندازه الكاسف والا ا ودمنصوب بندى

كرف والاس لبذا سكا نفولين كماء كوني ربط نبي س.

را اجاً اس آبیت کے ذیل می تفییرصانی وغیرہ میں ایک دوا بیٹ موجود ہے جس سے معلوم م بي جو خاي واب المعاني المناه المعادة فان كا الملان كا كا اللان كا كا اللان كا كا اللان كا كا الله الله كا كا تعداد چارتک شارکی گئی ہے ایک حضرت عبشیٰ دوسرے ادر نمیرے وہ فرشتے جو با ذن خدا بطن مادر بر بجبر کی تفویرکش کرتے ہیں۔چوتھا سامری حس نے گوسالہ بنا یا تھا ، نیا مرب آ بیٹ اپنے ظاہری معنی میرمہے گی۔ لیکن بھپر مھبی اس سے آئمہ طاہر میں کا خانن عالم سونا ناب منہیں مزنا عبداس سے اس اسری نفی ہوتی ہے . کیونکہ اگر بربزر گوار تعبى با ذن خانق كرد گاري بيات توجهاں ان مذكورہ بالا بپا را فراد برخانق كا اطلاق كيا تضا و ناں بيومبي مذكور ميز نا كمر ميم آ مُرابل بيت بهي خالق بين مبكن جيب به وارد نهبي نواس سے معام سرناہے كدوه خالق نبيں بين اب محصق قبالس إِرائ ٤ كام بنبي بيا جاسكة كرحيب فلان وفلان برخان كااطلاق بواس توا مراطبار بركيون نبير بوكة وفان اوّل من قائس ابلبسي علىوه بربي بيروابت مجى على تفريه ولا ندع من دون الله مالاينفعك ولا

ييغوك تان تعلت فائك اذاً ص الطالمبي ر متعددایات وردایات بین مارب به مل می برختاف با مرد ایات بین مارب به مرد به برختاف طائکه موکل کرر مکھے میں ور ان محصوال سنب بر عزمنیکہ تنظام علام کے مختلف کاموں کی انجام دہی پرمختلف طائکہ موکل کر رکھے میں وال کے منابع ا مذمهب عن كاعقيده ب كدمال كمدا مُرها بريّ كي خادم بي وبي حيب خادم الناموركوانجام وسيسكت بين نوان ك مخدوم ان امور کوانجام کیوں منبس دے سکتے ، میں مکن ہے کہ قدیرات الام ملاکہ موں ان کے اوپرطاکم اعلیٰ اولی الامر Presented by: https://Jafrilibrary.com

بعنی آمُراطهاً رموں اوراولی الاسرے او برخدا وند عالم حاکم اعلیٰ مو۔ جیبا کہ دنبوی نظام میں باوشاہ اوروز براور دیگیر عمال کی مثال سے بیمطلب اور عبی واضح ہو جاتا ہے۔ البیا اعتفاد رکھنے میں کوٹسی خرابی لازم آتی ہے ؟ اس شبر کاخلاصہ يرب كرة مُرابل بيت كى اركاه قدرت من وى حشيت ب جاكيد وزير بالدبيركي كسي شبشاه كى اركاه بن برتى بد چو کدز پر بحث مشاراصول وغفا نرستفلق رکھاہے بر تنبر بجندوج در حبرا عنبار سے سا قطرے اس سے انبات سے بنا دین طعی درکارہے: ظاہر ب كدامورا خنفاديه بب عبكة تام وبيني اور دبينوى معاملات بن فقط المكان عفل كدايسا يا وبسا مونا ممكن بعاوراس سے کوئی امرِ محال لازم نبیں آتا . کسی امر کے نبوت کے سے ہر گڑ کانی بنیں ہوتا . مقلاً بہت سی بانین مکن میں . مگر ان كانة انفتفاد ركضاع! مُزہب ا ورنه ہی عملاً اس سے مطابق عمل جائز ہے شلاً كون سا ممال لازم آ ناہے اگر متبرالمبشنر اوران کی عنزست طاہرہ کوسجدہ روار کھا جائے ملکہ ان فواست تدسیہ کی عباوست کی جائے ، گرشر تعییت مفدسر سے نواعد کی روسے نیرانلد کونہ مجدہ جائز ہے اور شراس کی حباوت روا بیبی کیفیبٹ متعلقہ مشلہ کی ہے۔ آبا سنے كنيره اورردايات وفيره اس معتيده كى رويى واردموى بي . بكرسم نويهان كك كهر سكة بيركدا كربالعزمن اس مغيده باطله کي نغي پرکوني نفس شعبي مرح و جرتی تواس سے اس پرکون افزيۃ بطراتا نفا کيونکفني نخاج و بيل تهبي جدنى والبية كسى إمركا أنياست خصوصاً حبب كه وه امرامور انخفا دبه سے متعلق مر دبيل فطعى شرعى كامتماج ہزنا ہے۔ وا ذلبیی فلبس ۔ يرع كما كيا بك كداس الخففا در كلف بن كوتسى خوابى لازم آنى ب- بهم يرتسبم كرنف يركرية نقر بر وومرى وجم سرايا تغربر عوام الناس كومتنا أزكرني اور ان كي معقيده پر داك والن كے بي مصر مو نرب، گرارباب عقل محصے بی کہ یہ نفر برحفیق سنسے بالکل خالی بے مفورطلب امر بیرہے کہ یہ جوکہاگیاہے كدبه اختفاد ركھنے سے كونسى خرابى لازم آتى ہے ؟ اس خوابى سے كيا مراد ہے ؟ اگراس سے مراد بيہ كد اس سے كونسا نظام عالم يُرْزًا ب و نو نظام عالم من نواس مع خوابي لازم نبي أسكن كداس كا ناظم ومدر خلاق عالم ب. حد حى لا بيمونت اوراكراس من وين خرابي مرادب نووه موجدب كيؤكمه يعقيده خدا ورسول اورآ مرطابري يرا فنزائهه اوران كے نصوص صرىحبر وسمير كے مخالف ہے . واضعا بفنوى الكذب الذبين لا بي منون حيس كى وجرس نعيت إيان سلب موجاتى ب اعاف ناالله منه -

تنگسیبری و حیر از اس بارے اصول مذہبی کے اعتبارے یا کمل و ماطل ہے رسول و آل رسول کا اصل طبیر نظام شرمی کا قیام اور افغا ذھیرو دا ور اجرار احکام سے مذنظام دینری کا مطابات اس اور افغا دھیرو وہ تنفاعت نظام شرمی کا قیام اور افغا ذھیرو دا ور اجرار احکام سے مذنظام دینری کا مطابات امریس وہ تنفاعت

انظام ربوبی کودینوی بادنتا مول کے نظام پرتباس کرنا قیاس مع الفارق ہے با وجود کمااصل

وسفارین فراتے پی اورخدائے ذوالمن ان کی سفارین کومندونہیں فرانا ، جبیاکداس امرکی وضاحت کی جا بچکی ہے ، فعا کا یہ کوئی وزیریہ اورند کوئی مشیراس کی ذات اس سے اجل وارفعہ ہے وہ ختی بالذات ہے حصرت امیرطبیاسلام دھائے بستنیر بی فراتے ہیں المد بو بلا وزیر ولاخلق میں عبادم بینتنبو تعدا وہ ہے جوبلا وزیر عالم کی تدبیرکرتا ہے اورما پنی مخلوق بی سے کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتا منا الحباق الحال فالم فالفی المنا الله مثال مد خدا کے ساتھ شاہیں نہ دیا کو المام رضا علیاللام فراتے ہیں میں شبرالحال بالمنطوق فلومنوک جونا ان کو مخلوق کے مطابق تشہیر وے وہ مشرک ہے۔ دعوالا الغیاں

كرك اورك نزمن منبى موكركزا اورج. ما قلال طاشا بقركانى است. نوال نشيرا وراس كابواب بعن زيالات بن ايے نقرات موجودين بن سے تغريبن نايت بوتى ہے

اے احن انعوائد کی طبع اقل کے بعد لعبن اپن عوض نحر تین دین اس عبارت کوسے اور ابد فریب سے کا سے رہی و آسان کے فلا ہے طا وبیٹے۔ اور عامۃ الناس کو ملا و اعلام سے بدطن کرنے کے لئے اس انداز میں الے بیکب بی اجبا لاکہ شاید معلم ملکوت جی ان کی کا رستانی دیجھ کر جران موگیا ہوگا۔ بانصاف نا ظرین کوام کر رہنظ نوا گراس عبارت عبارت کا مطالع کریں۔ کیا ایمین انگرا بل بیت علیم السلام کی تو بین کا کوئی شا گرمین پا یا جا ناہے ؟ کیا اس عبارت بیں آ مُراطَّبار کو گھیر کے برا برفرار دیا گیاہے ؟ کیا اس عبارت بیں آئر اطبار کو گھیر کے برا برفرار دیا گیاہے ؟ کیا اس عبران کوان امور کی انجام دی سے عاجز تبا باگی ہے ؟ بیا اس عبر ان کو حال روح القدس بوت کی گئی ہے ؟ جا شا و کلا۔ ما لکم کیف تھی کوئ ؟ کا ہرے کہ اس عبر ان کے حال روح القدس بوت کی نفی گئی ہے ؟ حاشا و کلا۔ ما لکم کیف تھی کوئ و تفکا و مفہم ہی کہ مورث خدا و ندعا لم کے علی کل شنی تھر پر مورث کا اظہار کیا گیاہے و در بس " یہ آئنا واضح و تفکا و مفہم ہے کہ صوحت خدا و درج ما ملکم کیف تھی تا ہو ہے کہ مورث خوا د میا کا فلام میں کا وی قی قلبہم صوحت خوا د دیا کہ موصل اور معام کے علی کل شنی تھر پر مورث کا ڈوئت محموس نہیں ہوتی ( ۱ کلا حدی کا دی تی قلبہم صوحت فوا د دیم ما ملک و موصل فوا و دیم ما کا معرب کا دورہ کا کا معرب کا دیا ہو میں کا دیا ہو کہ کا دیا ہوت کا دیم ما مقال دیا کہ موصل فوا د دیم ما مقال و موصل فوا د دیم ما مقال و موصل فوا د دیم الگاہ

Presented by: https://Jafrilibrary.cor

یسے زیارت رحبیہ میں مروی ہے آ ملک و فیجا البکد التقویقی و علیک التعویقی الی غیر و دائے ہے العبادات
اس شرکا جواب یہ ہے کہ قطع نظراس ہے کہ یہ زیارات سنندی یا نہیں ؟ ان بی وارو شدہ نفظ د نفوین ، سےمراد
وی دین امور می تفویق ہے میں کہ اس کے سیاق و میا ت سے واضے ہے اور د تعویق ، عوم و دہنے سے سرا و
آخرت بی تواب مطاکرنا ہے ہو کہ ان کی شفا صت کرئی ہے حاصل ہوگا بہر والی اس قسم کی زیارات و معیارات کو
ہما رہے متعلقہ مشارسے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اس کی مزیز وضیح کے مادی تا ہما ہے الا نوار علا مرشر کی طرف
رجون کی جائے۔ نلا تعفل .

وسوال سنت میم البین ربوبیت سے بینے رکھو میز ہارے من الموج ببینہ تند تولوا بینا ماششتہ ان البغوا میں مولول سنت میں البغوا ہمیں ربوبیت سے بینے رکھو میز ہارے من میں جرجا ہو کہو، ہرگز ہاری اصل مین بین میں تم بنبی بینچ سکتے ۔ اس سے معلوم ہزا ہے کہ صوائے خدا اور رب کہنے کے ہم سب کچھا ہی ہیت میں ہما اسلام کے من بی کہد سکتے ہیں ۔ بہنا ان کوخان ورازق وفیرہ کہنا ورست ہے ملکساس روابت سے توصوم ہزا ہے کہ ہم سے فلو ہر ہی نہیں سکتا ، کیؤ کد فلونام ہے تجارزعن الحد کا اور حب میں خدا ورسول اور اگر اطها رکے صور دمعلوم ہی بنبین تواں کے من بین نواں کے من بین فلا سے تا ہم رفوج معنی دارد ؟ ان کی شان بی تو ہمار فلوجی تا اس ہے علما جبل

كويد خاليم بننا ئے تو يا على .بر حق اين كرمن زمين ففائ تو خاصر

بيرست بريخ وحريا طل سن وحرا ول عائدين اخروا مد به كئي بارعون كيا جا بكا كراصول و
اخبارا ما وست زباده سنزباده المن ماصل مبزنا ب وكره عقائدين نا قابل اختاد ب عقائد بي عام ولين منرورى
اخبارا ما وست زباده سنزباده المن ماصل مبزنا ب وكره عقائدين نا قابل اختاد ب عقائد بي علم ولين منرورى
ب وكرا ياب مكان يا دوايات متوازات س بي حاصل موسكتا ب علاد اعلام ت اليسى موايات كابيم الحقيق جواب باصواب وياب . بنها مخر بنا بربيالعلاد السيرصين بن معفرت مفرا لاب تدس سره نا بي ناب مدين اسلام ني بي اس شبر كاجراب وينه برك محملت فلكو فيها من احباد الاحاد لا تصلح علاعنها وفي احول الاختفادة صد بي ماس شبر كاجراب وينه امرادا وست بوند كاصول اختفادين نا كابل اختماد بي احداد و احداد المنادة وي احول الاختفادة وي احداد الاختمادة وي احداد الاختفادة وي احداد الله خلواد وي احداد الاختفادة وي احداد الاختفادة وي احداد الاختفادة وي احداد الاختفادة وي احداد المنادة وي المنادة وي احداد المنادة وي احداد المنادة

بنا برسیم سمت روا بیت اس کا ده مطلب بنیں جربیا جار کا ہے بر تو کلفة عن بجاد بھا و وصری وجم الباطل مالا مدا لاہ ۱۰ میں جرواردہ کہ بمیں مرتبہ دا بربیت سے نیچارکو کون عقامند اوراسالیب کا م سے واقف ان ان یہ کہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس بارسے متعلق لفظ مدرب مذکر ہو باتی جوجی چاہے کہ جوجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوصفا سے شان ربو بیت سے تعلق رکھتی جی ان سے بہی متعدد میں ان سے بہی متعدد میں ان سے بہی متعدد میں اورانا تنہ واحیا دخرہ منعا مت کر بیکے بیں کہ خلق ورزق اورانا تنہ واحیا دخرہ منعا متعدد میں متعدد میں اورانا تنہ واحیا دخرہ منعا مت

يد درست به كرم خلا ورسول اوراً نمط بري كى كا خذيد ح وتناسة فاصري كما فال الامام م و م من الله من عبت العبم من البه ي المتناولين . الم كانفام اس طرح عبدب جى طرح أسان كاشاره ليكن اس كاليطلب توتبي اے كر بميں حدود ريوبيت اور مدود نبوت والا من كا كچيا جي كلم واندازه نہیں ہے ۔ ورمذخدا وندعالم کے صفات تہوتنے وسلبد کا اختفاد سکھنے اورخصالص نبوت بیان کرتے اور معارف الماست مكصفى كا وربيان كرف كامتعديس كياب وبهم جونداك ك فيدصفات بوتيروسلية ابت كرتے بي با پنم إسلام كے سے چذخصائص نون كا اختفاد ركھتے ہيں ياچند فضائل الم منت كونسبيم كرتے ہيں ۔ تواس سے بیکب لُازم آ کہے کہم نے ان کاصل خفیفنٹ کومعلم کربیا ہے اور وہ محدود میر کھے ہیں گرا تا تو حترور برتابے كەج مغا متدخدا كےسطے الم نتے ہيں ان مي كمسى اوركو ظركيب فرارينيں وبنتے اورخصالص نبرت ميں فجر ني كوسبيم نبي است اس طرح نفائل الم مي غيرام كويرا رنبي سمجة · لهذا أكرام مي مضائص نوت يا منعات ربومين تسيم كرك والمي أوطريفتية لازم أسكاكا بإبنى مي صفات البينسيم رئس تتب معى عولازم أسط كالم جبياا وبإفسام علو یں اس مطلب کی وضاحت ۔ وہ اصد کی جام کہتے۔ یہ کیا نفنول بات ہے کہ ان مفرات کوموائے خدا کہنے کے اوركسى طرح بم سے غوم بى نہيں سكتا يومقيدة تفوين غلومى كا تواكيب شعيہ ب مبياكه ابتدا ئے مبعث بي اسے نابت كياما جا جا إلى ال مقالن سنايت بواكرد نؤوا ما شئة .. كاعوم الي عوم برباتى نبي ب ملك منعنص ب وما من عام اكاو قلاحقى شهوروسم ب الاماشة و ملاد مدندان مقائن س تولي نطر

كرك اس كے عمم كے سائف استندلال كرا ايسا بى بوكا جيبے كوئى تخص حديث نبوتى فود اكا الد الا الله الا الله الا الله محصاخة تشك كريك كجه كرتام فرقبا أراسلام تاجى بي واكوفى بدعل بد استندلال كرد كرعل كى كوفى صرورت تهبيه سيمه ويو تغفيا سغافته

الرُّنْعُ لِينَ كَاحْتِبِرِهِ اس مِنْ عَلطب كراس سے نُنْرِك لازم آناب، تو ا کرنفریس ا میران میران خواب این میران خوابی میده اس می ملایم داری میران درم است و در است میران درم است و در میران خوابی خوابی میران خواب كوانجام دبناتوسله بهذايه كبابات ب كدالكا كمانهى اموركوانجام دين توخرك لازم نبيرة ما مكين المدابل يبث ان كوانام دين فوظرك لازم آيا ہے ؟

ام م شیر مے کمئی جوابات وبیٹے جا سکتے: ہِں اوّ لا بر کہ بعض اوْ فات دوفعل نبطا ہر اس شیر کا بہلاجواب ایک ایم مجانس دستا بدا درایک جیسے برتے ہیں۔ گراس دج سے کرایک او دن اس شیر کا بہلاجواب من اللهب وه باعث فرب ايزوى قرار بالها وردوسرا بوجه خبرا ذون من الله ميكر كم اعت بعداورموجب فترك یں جاتا ہے جنا بچرمنقدد روایات میں وار دہے کہ جراوگ ائمر معصوبین کے علددہ دیگر خلفائے جورکی اطاعت وفر ما نرداری کرتے ہیں وہ مشرک ہیں اور جوا کٹر ظاہرین کی آنیا عادر پیروی کرنے ہیں وہ موقد وخدا پرسست. مال کا نیلا مردوؤں صور نؤں میں غیر خداکی اتباع ہے مگراکیہ صورت میں فترک ہے اور دوسری صورت میں ایان . یہ نفرات کیوں ہے؟ محعن اس من كرج كدة المرطام ين كا الماحت وبررى كامنجان الدحكم اوردوس خلفاد كى اتباع كاكو في ا ذن بنب ہے . بیم کمیفیبت ہارے متعلقہ مشلہ کی ہے بچ نکہ ملاکہ کامد برا مور مزنافر آن وسنست سے نا بت ہے فبذان كوية برنسيم كرنے سے خرك لازم نہيں آنا اور آ مُرطا ہر آن كا مذبر وخشقم عالم مِزنا فرآن وسنت سے ثابت نہيں ب اس من اگران كرمة برامراون في مالم ماناكيا توخرك لادم آ الحكار

موره انا انز لنا كي تغيير مي منعدد روايات كاندرموج دي كدميلة القدر بارموال نثيرا وراس كاجوا و فرشت الم وفنت كى فدست بن قام امور سے كرما منر موتے بي

ا وراس سال زمین پرسو کچه وافع مونا مزنا ہے اس کی الملاع آم کودیتے ہیں۔ اس سےمعلوم مؤنا ہے کہ زمین کا نظم دکسن الم کے ہی میرد ہے۔ ورن ملاکرکا ان کی خدمت ہیں آنا چیمعنی دارد ؟ اس نشبہ کانحفیفی حواب جیسیا کہ سرکا رعلام محبلسی طیرا لرحمہ ن وباب اور دوسرا ملام ف ال كن البدفرائ ب ب كنديس دمك لمدخليقم في دمك وكا للاستشارة جهمهل لدا لمقلق والاصووليين وملث اكا نشتش بقيهم واكل صهم و اظهادد فعة متقاصهم دسايع كارالاقوارصيط ) امم وقنت برلاً كدكا نزول اس من منبي من كرة عد المباركونظام عالم مع ميلات بي كيد وخل ہے یا ان سے خدا کومشورہ کرنا مفعود ہے خدای خالق وحاکم ہے جکہ آئمنظ ہری کے اکرام واحترام اوران کی وخت وعفست مقام ظامركرت كصلة إيداكيا عاما ب كحيب للكرزين براي أن توييل جنبائ فداوندى ك خدمت بن حا عرى كاشرف ماصل كري . صاحب مراءة الانوار ومشكوفة الاسرارة مركار علام كي يوجبه وجبه نقل كرف ك بعدنيظ استحيان ديكيت برئت مكعاب وافول ما ذكوه طاب نواه فببننبيب ونوجبب وحبببر للغبادا لمذكودة وغيوها الع صلة . بن كتا مول كر وكي حضرت علام مليكات وكركيا باس بن ان احاد بن كى جدد بياد القدر بن آثر پرنزول الله كدى باره بى وارد جرئے بن)كى بہترى نوجىدوا ديل ب . بد منے وه شكوك وظبهات من ك ساخة تألين تفوين تمك كرت بين يانسك كياجا سكناب جنبين تفقيل كاساخة بم في بهال كميا جع كرك ال كو بفضلة تعالئ مبارٌ مُنتُوراً كردياجة فعده مشاالى ماعسلوا مس عسلٍ فجعلناه هبارٌ منشوراً. قذ تبرّبيل لوشد مي المني . فعن شاء نلبوُمن و من شاء نليكِق . و ما علبنا الا البلاع

صفرت مصف ملا من المناح المناه ومفومن كي وغيره وغيره وغيره المن كان ومناصت معلوب بكريرى المناح المنا

نقط لبس او مات كاشع Presented by: https://Jahnhibrary.eom

مأب الاعتقاد في الظلمين قال التيخ الرجعة فرّاعتقاد نا فيهم اتهم ملعونون وال وائة منهم واجبة قال الله عزّوجل وما الظلين من انصاروقال الله تعرومن اظلم مقن افتزى على الله كذب اولئك بعوضون على رتبهم ويقول الانتهاد هؤ الاءالة بن

والله العا لموعلمم اكمل وأنم

فل با اینها الناس فلمبا دکم الحق می رنگم نمی ۱ هنده ی قا نما پیهندگی لنفسه و می مثل تما نما بینل میسها و ما ۱ ناسلیکم بوکیل -

# ارتنببوال بإب نلالموں كفيعلق عقيده كابيان

اس باب بی حضرت مصنّف علائم نے چندامور ذکر کے ہیں۔ ملا ظالمین ا ورآ مُٹر کا ہری کے معا ندین سے ہیزاری اختیار کرنا۔ دی منکری اما منت آئم کا انجام دی امیرالمو منین کے سا عذ جنگ کرتے والوں کا حشر، دی جناب مبتیدہ مالم کی خام زنانِ عالم برا فضلیت دی گا تین اخیا و آئم کا کفریم ذیل میں ان خام سائل براور مین دوسرے منعلقہ مباحث برصب گنجالش کسی فدرتفیس سے نبھرہ کرتے ہیں .

حتى وباطل كى يامى معركدارا في الصبارى وسارى بدر الذا ورزور آزان ابتدائي أفريش كأنات المعرف المرادي المرادي وسارى وسارى بد

سنیزه کاررائی ازلت اامروز چران مصطفقی سے شرار براہی اور آثارت دائے و آنکار بڑنا ہے کہ پیسلسلہ قیامت تک اس طرح جاری رہے گا۔ لا بیفا دی خشلین الی بوم القیمتہ ۔ دنیا بی ہرشے ، ہرختیتت اور ہر نظریہ کی مندمرج دہے ۔ جب بزدان ورممل کے تفاہم بی اہر می وشیطان کھڑا ہوگیا تو باتی کیارہ جاناہے۔ ہر خیر کے ساتھ مشر اور ہرخقیقت کے ساتھ اس کی مندموج دہے۔

Presented by: https:// Jafrilibrary.com

مدائے عور وجل کی کناب ہیں

واكائمة وفئكتاب اللهعزوجل

ا بیں کے مقابے کے ہے تا بیل ، مرسی کے ہے فرمون ، اور محد مصطفے مے خلات ابوجیل ۔ ابوسفیان اور سیر کرا و فیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح خنیقی خلافت وا مامت کے خلاف مصنوعی خلافت ومکومت موجودہے ، خفیفت بہ ہے کدا سادم کے اندر مخلنے تون خواہے اور فکنے ضاد اس اخلات کی وجرے ہوئے۔ اننے اورکسی وجہ سے نہیں ہوئے ۔ خنیفت نے مہینہ کذب کو مانے سے اکارکیا۔ خواہ اس کے سر پر کھنے ہی آرے جلے۔ اور کذب نے حكومست كى آثر بيركوئى اليراظل بنير تفارجوخق اورابل حق بيريزكيا مو- اسى تنا زمدنے اسلام كے فقتروا طحام پر میں بہت برا اثر فالا - اور بین اخلاف تام انتلانات اور فقراسلام کے احکام میں ترمیم و منبخ کا باعث بنا ۔ جن لوگوں کو آ مخفرت کے انتقال پُرطل کے بعد ا فقدار حاصل ہوگئی تھا۔ امہوں نے اسلامی امامت کو یونا ہی حكومست كے ساحذ بدل دیا - اور اس تبدیل كے اعام انہیں وہ تمام نظر بات جن برحقیقی امامسند مبنی حتی . بدلنے برطنے ا وران کے بدلنے کے سابخة اسلام مدلاگیا بنوش کہ لغتول صاحب علی ونحل الم مسنت کا انتقاد ف امتنت اسساد میر ميسب عرفوا اخلات م اور فرمب نيع ونسنن كا ببيادى نقط اخلات معيين تنازمه ب ( ولسفراسلام) امّستة اسلاميدي المامنت كے دوستے موجوديں. ابك وه سلساد جليارے جوحضرت الميرا لومني على بن ابى طالبّ ے بشروع بوكر فار بوي الم مهدى دوران صاحب العصروال أن صفرت حجة بن الحن بحك منتى بهذا ہے. اور دوسر*اسل*ندخاب، برکمرسے ذرح برکرن معلیم مروان الحا راموی باستنصم عباسی پاکسی ا وربیرجاکشننی بوّناسیے ج اجر کامیح علم ال کی خلافت کے علمبردارد کومی بنین ہے

دوفعم کے اماموں کا ذکر آیا ہے۔ ایک امام جا ہت، دوسرا
ام خالالت و خاکنہ ارشا و فارست ہے سمیے نے ابنی ایسا
ام خالا ہے کہ وہ ہارے حکم ہے جا بہت کرتے ہیں " نیز
دآ مُرضلا لت کی ندست میں خعا فرا آئے۔ دیمے نے ابنی
دآ مُرضلا لت کی ندست میں خعا فرا آئے۔ دیمے نے ابنی
ایسا ایم پیدا کیا ہے جو دوز نے کی طرف دوگوں کی دعوت
دیتے ہیں۔ قیامت کے روزان کی امداد ندکی جائے گی اور ہم
نے اس د نبا میں ان کے تیجے لعنت نگار کھی ہے۔ اور
بروز نبامت ان کا تمار ذیل دخوار دوگوں میں ہوگا جب بیر آئید بار

امامان امام الهدى وإمام القلال قال مدة المامان امام الهدى وإمام القلال قال تعالى وجعلناهم المة يهده ون بإمويا و قال المنتجة وجعلناهم الممة بدا عرب التبعناهم في هذه المدة نبيا بعنة ويوم المقيمة هم من المفتوجين فيلما نزلت، هدن المامنية والمقوا فتنذ الاتصيرين المناب المامنة والمقوا فتنذ الاتصيرين المناب المامنة والمعارا من كم خاصة

نازل مرئی کہ اس اس منت سے ورو ا جو صرف امنی وگرں کونیں سے گا جوتم برے طا م میں " دعکیدب کوانی لیبٹ میں اے میگا) تعلا فت علی کا اجمالی بیان کے مطابق مصابت مصابق مصابت حفرات شيع خيرابر بركا يرعقيده ب كه خاب سروركا ننات سنت المليه سے گئے۔ اس خلافت کا علان وعرمت فروالعینیرہ کے موقع پرکیا۔ (منداحدین صنب وغیرہ) اور آخری غدر جم کے منفام برعملاً آنجنا ب كوانپانبليفه بدنفسل مفرر فرمايا اور دلى حبرى كى سم ادا فرما بى . اوراس درميا تى عرصه بيس بھى " تحضرت برا برحضرت على كے مضائل ومنا قب ا در ان كي نقرت كا نذكرہ فرمائے رہے ، اور باني كبارہ آكم طا بري كى ميى مع نام ونسب تصريح فرا دى ـ د جياكه واقت كے ذبل بي اس مطلب پرنى الجلد تبصره كباجا جها بـ ) آنحفرت نے ابنے اس اسوہ حمد سے واضح کرد باکرخلافت بائنٹ ہوتی ہے نہ بالاجاع دغیرہ ۔ گرافسوسس حسير رسم فدم انباء دنبانے ان وار ثاب زين كو الخفرت كى ظا برى مندخلافت يرشمكن ير برنے ديا ١ ور زام حکومت اہے ہ مختوں ہیں دے دی پوکسی طرح بھی اس منصب الہیٰ کے اہل نہ مختے ۔ لہذا ان آئمہ طا ہر آن کی موجودگی بس حن موگوں نے ظاہری خلافت وحکومست پر فیصنہ کیا ۔ ان کا یہ فیصنہ حصر سندعی ا وراولادکی علیا کملیا كى نكاه بين غاصيانه وظالمانة نفا- ( والحق مع على وعلى مع الحق ) حبيباكه بدام رحفرت اميرالمُومنين كمعتعدو خطبا وارتنادات وردوسرے الم طا بری کے فراکنات سے دائے ومیاں ہے بٹلا منطر و شقت میں آپ فرطتے ہیں، لقذ لفتصها فلان وهوليلم ان معلَى منها محل الفطي من الوطي بيني دعني المبيل ولابير في اكمَّ الطير فلان دبعن خليفه اول افت تحبيم خلافت كوزيب نن كربيا و حالا نكه الصطم فضا . كم محيص خلافت سے و بني تعلق ہے ج نطب آسباکوا سیاست موناب رئی اس علی ابند مقام پرنائز موں کر انھے سعام وموقت کے چینے میوال رہے مِي اور محيد تك برنده مجى بُر اركرنبي بني مكنا . د منج البلاغ صص ج اطبع مصر)

توداس كالفيرس) بخاب رسول خداصي الشعليردة لروهم في قرايا فال التي من ظلم عليّيًا مقعدى مد چشخص میری و نات کے بعد میرے منفام خلافت مے متعلق هذابعدوفانى فكاتما يجدنونى عی بن ا بی طاقت برخلم كرے كا تو گويا اس نے ميرى اور تج ونتوة الانبيآء من قبلي وص توتي ے پیلے گذرے ہوئے تام انبیادی نبوت کا اٹارکیا اور ظالِمّافهوظالم قال الله عزُّو حِلَ نَتَامُهُ بِإِنَّا يِنْهِ اللَّهِ بِينَ إِمَنُوا سونشخص كسي ظالم سے عبانى حيارہ تا مركسے وہ نور مين ظالم لآنتخانواآ بائكم واخواشكم ے داس سلد میں خدا فرنانا ہے . دد کے ایمان والو! تنم ابہنے ان باپ مجا سُیوں سے ممبّت اور دوسنی مذرکھو اولياءان استحبوا الكفرعلى كلايمان جوا بان کے مفاہے میں کفر کو ترجیج و یتے ہیں ا ورتم میں سے ومن تبوتهم منكم فاولئك هسد بوتنحض ان سے دوستی رکھے گا وہ میں اپنی ظالموں میں سے سوگا: الظالمون وقال عزّوجل بااتبها نیزخدا فرمانا ہے ۔ ہے ا پہان والو ! اس گروہ سے مجست نہ المذبيتا منوالانتوتوا فومًا غضب كروس برخا مفنب اكسم. وه آفرت سه اسطرع ايرس جراع الله عليهم قله يتسوامن الاخرةكما

جی طرح کد کافر لوگ فیروں سے مایوی ہیں۔ نیز بيبس الكفا دمين اصحاب اكقبوس و خداتعالی فرما ما ہے ۔ جو لوگ خدا اور قبامت پرایان سکھنے قالءزوجلكا تجد تومًابيمنون بى . تم ان كود تمنان خلا ورسول ك عبت كرن مر ش مني بالكم وإلبوم الأحوبوا قرون من إِ وُكَ . خواه وه ال ك باب دادا إليه إيما في يا اب حادًا لله ورسول ولوكانواآ بائهم قریبی رست ند وارمی کیوں نہ موں ۔ بر اس سے ہے کہ مدانے اواينآ مهما وإخوانهم ادعشبرتهم ان کے دبوں میں ایمان راسنے کرد باہے " نیز خلا فرما نا ہے اولئك كتب فى قلوىهم الايمان مدنم میں سے چڑتخص ان ( فلالموں ) سے دوستی رکھے گا، وہ بھی وقال الله نغه نعالى ومن بتيوتهم متكم ا تنبي مي شارمو كا- يشك خلونه عالم ظالمول كو بدايت فامته متهمان الله لايهداى الفوم منیں فرما کا داسی سامیں ایک اور حکر ارشاد فرما تا ہے الظلمين وقال عدوجل ولا کا لموں کی طرف ماک مذم وور مذتم ہیں جسی آنس و درخ اپی لپیریٹ تتوكنوالىالذبين ظلموا بیرے میکی - اور ضا کے سوا تمہاراکوئی بارومدگارمذ ہوگا . فستمسكم التارومالكم ويون الله اخت برکسی چیز کو اس کے اصلی متفام برید رکھنے کا ام ظلم من اولياء تُنمّ لأمنصرون والظّلم وضع ہے . میں جو شخص المامن كادموى كرے النتئ في غبر موضعه فمن ا دّ عى

تے ان مقانی کویم نے تفییل کے سابھ اپنی کن ب اثبات الا مامۃ بیں ذکر کیاہے بٹنالکیتر تعفیل اس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں فقط اشارہ مقصود ہے ، مگرزانہ کی سم ظریفی و کیھے کہ ادھر صفرت امٹیر آ تحضرت کی تجہنے و کھفین ا ور نازجازہ بڑیا ہے کا دخیازہ بڑیا ہے تاری اسل والعمل و نویرہ ) عوتی نے خوب کہا ہے کا خارجازہ بڑیا ہے ۔ خلافت گذار د باتم نشیند

حالا نکه وه ام) نرموتو وه کالم ا ودلمعون سپت اسی طرح و خض الامامة وهوغابرامام فهوالظالم تیمی ظالم وملتون ہے ۔ بیزا اہل لوگوں کی اماست کا قائل ہو۔ الملعون وصن وضع الاصامة ف خياب دسول خداصل اندعليه وآله وللم فرمانت بم جوستحض غيراهلها فهوظا لمملعون وقال ميرك لعد حضرت على عليالسلة مكى المست كا 1 نكا ركرت كا وه التيني من جباء عليام ا ما متدلعها السام كوكوياس في ميري نوت ورسالت كانكار كيا أور الم فقايهجا سوتي ومس يحجل بنوتى واس نے گویا خداکی ربوبیت کا نکارکیا ۔ نیز آ تخفرت نے فرایا نقه حجدالله ريوبيت وفال يا على ميرت لعدتم برظم وسنم كما عائم كا ربا دركهو بخوعف تم بير النيئ ماعلى استالمظلوم بعدى ظلم كرس كا. وه تي يظلم كرس كا اورج تم سانساف كرس كا ومن ظلمك فقدة طلستى ومعت وه مجدے انعاف كے جانبارا منكر بوگاده ميانكر موگا الصفك ففتارا لصفنى ومن يجلك بوتم سے محست كرس كا وہ كھسے محبت كرس كا اوروتم سے فقد يجلهني ومن والاك فقد وشمني كرس كا وه جرا وسنن بوكا بونمبارى اطامت كرس والافئ وصنعاد النففاد عاداني كا وه ميرا الا عست گذار مركا . اور بونمهارا نا فرما ن مركا وصن اطاعاك فقل الحاعنى ومن وه ميرانا فرمان برگا . بهارا عقبيده عصاك فقدعصابى وإعتقادنا

طغرائے انباز و دابیہ کال ہے، کہ یہ دبن فطرت ہے۔ عقل سلم وطبع سننیم کے بین مطابق ہے . فطرۃ الله اتنی فطو الماسی علیہ جا بیب اس کے دبن اسام ہے اس مناسہ بر بہت نہ ور دیا ہے ، ارباب خش و دانش بر بختی مہیں ہے ، کہ تقل سلم کا یہ فیصلہ ا تا باب اکارہ ، کسپیا و مسئلہ پر بہت نہ ور دیا ہے ، ارباب خش و دانش بر بختی مہیں ہے ، کہ تقل سلم کا یہ فیصلہ ا تا باب اکارہ ، کسپیا و صبولاً ، عالم وجابل ، مومن ومنافق ، مسلم و کا فر ، ظالم و مطاق ، مکار و حبّا را ور منتقی د پر بر برگار کا روفون کر بیک و بد بنی و منتق امام الم جنت و الم اللی نار دونوں مسادی و بلا بر بہیں ہوسکتے ۔ مفلی بیم کا برائی فیصلہ ہے کہ سیتے سے دوستی اور جو شے سیزاری ، عالم سے الفت اور جابل سے نفرنت یسلم ومون سے مجت اور منافق و کا فرے عداوت ، مفلی سے برائری ، عالم سے برائی ، مکارے کن دوکون والم منت سے بغین و عداوت اور کا فرے عداوت ، مفلیم سے برائی مائی کا فرے عداوت ، مفلیم سے برائی و برائی و الم المنت سے بغین و عداوت اور ان کی انباع وا فیذا وا و بیب و لازم ہے ، کوئی ذو قو بسیم و مفلی سنتی مرکفت والم انسان خواہ جس مذہر بیت و دائم کے اللہ تھا تھا کہ و بہرائری افتیار کرنا وا جیب و لازم ہے ، کوئی ذو قو بسیم و مفلیم سنتی مرکفت والم انسان خواہ جس مذہر بیب و مقت سے تعلق رکھتا ہو۔ بینظ کی نواز نے اس کی مفتی و مائی منسلہ نوائی میں مذہر بیب و مقتل منات کے میان میں منسل منسلہ نوائی میں مذہر بیب و مقتل منسلہ کھتا ہوں کی مذہر بیب و میں مذہر بیب و مقتل میں منسلہ نوائی میں مذہر بیب و مقتل میں کا خواہ میں مذہر بیب و مقتل نوائی کی مقال نے کا می کھتا کے مقال میں کا فرق کا کھتا ہوں کہ میں کا خواہ میں کہ میں کہ میں میں میں میں کہ میں کہ کھتا کہ کھتا کہ کوئی کی کھتا کہ کوئی کوئی کے کہ کھتا کہ کھتا کہ کوئی کھتا ہے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کی کہ کھتا ہے کہ کوئی کوئی کے کہ کی کہ کھتا ہے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھتا ہے کہ کی کہ کی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کی کھتا ہے کہ کوئی کی کھتا ہے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھتا ہے کہ کی کھتا ہے کہ کوئی کوئی کے کہ کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کوئی کی کھتا ہے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کی

فيمن جحدامامة امير المومنين استخص كمضنعاق جوحصرت اميرا وروكير آئد طاهري كي المامت وخلافت کامنکرہے ہر ہے کہ وہ ایسےخص کی ا ندہے کہ علىّ بن ابي طالبٌ والامُدّ من بعدهٌ جس نے نام انبیاء کی نونت کا انکارکیا ہوا ور پخشخص صفرت اته كمن هياه نبوة جميع ا مبرالمومنين عليالسلام كى الم منت كا تو قا ل مور محرود سرت كياره الانبيآء وإعتقادنا فسيمين اتستر ا ماموں میں سے کسی ایک کی ا مامنٹ کا منکر مور تواس سے باميوالمؤمنين وإنكوواحامأ متعلق بهارا اختفاد بيب كرالياشخس اسآدمي كى ماندب من لعِدة من الله لمة استه عِنزله بو نام انبیاد ماسل*ت کی نوت کا قرار نوکرنا ہو. گرحفرت مح*د من اقويجهيج الأبنياء وانكومبوّة مصطفے کی نبوت کا منکر سو - امام حجفر صادق عبدالسلام فرانے نبتيامحل وتال الصادق المنكو بی چخف مارے آخری افم کا انکارکرے وہ ایسا ہے کرگویا كالخويتا كالمنكوكا ولناوقال النبتي اس في ماري يليدا م كا أكار كرويا . خباب رسول خداصل شد والائمة مت يعدى اثنا عشو عبيروآ لمروسم فرمانے ميں ميرے بعاميرى مندخلافت مح وار اولَهم اصيرا لمؤمن يتَّ على سن إره الم برنك ان م عيد عضوت على بن ابي طالب بن اور آنوى ابي طالب واحرهم المهدى حفرت "مبدى" قامُ يوبرنگ - ان كى ا طاعت ميرى اطاعت القائم طاعتهم طاعتى

ا وران کی نافز مانی میری نا فر مانی ہے پیچشخص ان میں سے مسی ومعصيهم معصيتي ومن انكو اكيكى الامن كا الكاركرے وہ ايسائے كمكرياس نے وإحدامتهم فيقدانكوفي و ميرى نبوت كا أكاركيا بصدام معفرصادق فرمات بي جر قال العمّادَق صمن شكِّ في كفو تشخص بمارت وشمنوں ا ورجنہوں نے ہم پڑھلم کئے ہیں کے کفر اعلىاثنا والظالمين لنتافهوكافو ين ننك كرے وه نود كا فرب حصرت اميرالمومنين عليالسلام وقال اميوالمؤمنيينٌ ما زلت فرمات بي ميرى ابتدائ ولادت سے برابر محمد برطلم موانا مظلومًا منذ ولِدننى امى حقةً ر ا ہے میہان تک کد حیب عقبل کی آنکھوں میں ورو موا تفا انعقيلاكان بصيبه إلوتمه تو وه كينة بيل على كي آنكه مِن دوا دالو. نب مِن ولوادُل كا فيقول لاتدوويخ حنى تدووا اس دنسته مبری آنکھوں ہیں د واڈال دی جانی تقی جالانکہ میری عائيًا فييل ووتى وما بي دمد واعتقادًا أكمصون مي قطعاً كوفي ورويز مؤنا تقا يصرت عي عبالسلاك فنمين فاتل عليًّا قرارةً من قاسل حنك كرف والول كے منعلق ہا راعفبدہ بغیر كے اس ارشاد عليًا فقله قاتلني ومن حارب كے مطابق بدب كر جوفيا ب على سے فبك كرے وہ كھوسے عليّافقا حارمني ومن حارسي طَيْك كرِّنام إ ورمحي عن رطاني كرنے والا خدلے رطبتے والا فقدحارب الملاوقوليعلى وفاطمة جه- اسى طرح أتخفرت مناب اميرالومنين

والحسن والحسيني عليهم السلام ا مّا ادر جناب المرحن اورام حبين مليهم السلام كومخاطب كركے فرايا كرنت عقد بوتنحق تم السد كا ميرى مى اس الله والله حرب لمن حارمكم وسلم لممن ے اور وقم ع کرے گا اس عمری فی مع ب حفوت سالمكم وإمافاطمة صلوات الله وسلامه عليها فاعتفادنا فيبهسا سبده عالم جناب فاطمة الزبراعليها السالم كمك إصعابي معقيده امتهاستيداة نسآءالعالميي لاقلبي ر محتة بن كدوه مخدره نمام زنان اولين وآخرين كاتبدومردار بی ۔ خدائے سور وجل ان کی فاط فنی سے ناراس اور ان کی ضامتی والأخربينوان اللهعوَّ وحِلَ ے رصا مندم زناہے کیونکہ اس معصومہ کوخلا وفدعا لم تصع ان ليغضب لغضيها وبيرضى لوصاها كأن الله فطهها وفطم من اجها ك شيعون ك أنش جنم ازاد كرديا بهماس بات كا تعبى اختفادر كحقة بين كرخباب سيده اس حال مي ونياسي خصت من النَّادوا نَهَا خرجت من الذنياساخطة علىظالميهاو ہوئی کہ آب ان اوگوں برنارامن مغنی صنبوں نے آب برطلم وستم غاصبي حقها ومن نفى من ابيها كياآب كى فى كوغصب كيا اورمرات بدر يورى عروم كي عالانك اوشهاوقال التبيءن فاطهة يضعة بناب بينبراسام فرماياكمت عفى ماملة ميراط كمواب ص منى من آذاها فقال آذا بي ان کو ا وْسِیْن وْی ایم مضاور حَضِیقت ) مجھے ا وْبیت دی پھر لنظان کو عنب إك كياس ف محص عنبناك كيا الرحس وصنغاظها فقدغا ظنيوصن

اس کے والداوراس کے نفس ملکہ قام اوگول سے زیادہ مجوب مزموں - اور بیراصول فطرت کہ مجبوب کی ہڑئ کی مجبوب کی ہڑئ کی مجبوب کی جوب ہوتی ہے اس سے دوست کا دوست دوست اور دوست کا دشمن دخمن مجباجا نا ہے۔ متبن کہنا ہے۔ مظر الله وال کا حالد ندین جبیب ہے جبیب الی قلبی حبیب ہیں الم کے مجبوب می الله فیلی حبیب ہیں مربوب کی مجبوب میں مربوب کی مجبوب کی الم محبوب کے اس کے محبوب میں مربوب کی مجبوب کا مربوب کی مجبوب کی الم محبوب کی محبوب کی محبوب کی محبوب کی محبوب کا محبوب کا محبوب کا محبوب کی مح

د نشفاه قامنى عباص كنزالهال وغيره ) كونى شفف اس وفت كسموس كمها نبيرسك رجب كسيس لسه اس كما ولاد

#### Presented by: https://Jafrilibrary.com

ا در حی نے ان کو نوش کیا اس نے مجھے خوش کیا ۔ فاطر ہم میرا طلکم اے ۔ فاطر میری وہ روج ہے ، جرمیرے دونوں میلوڈ ں کے درمیان ہے ، جرچیزان کو رنج پہنچاہے وہ مجھے رنج پہنچاتی ہے ا درجو چیزان کو سرور وشاد کام کرے وہ مجھے مسروروشاد کا کرتی ہے سرهافقد سرفي رقال النبیً ات فاطمة بضعت سنی و هی روح التی بسن جنبی بشوئنی ما سائها و بیترفی ما سترها واعتقاد نا

الدزم ہے۔ چہارم اس سے کدافتحاب رسول متبعا ن رسول ہیں، اور آب کی آنباع کرنے واسے مجوب خدا ہیں بقل ان کمنتم نخبون الله، فانتبعونی بجبسبکم الله، واضح ب كرمجوب خداكى محبت براس بنده برجوندا سے تمبّت ركھنا ہے. واحب و متحتميها ن دلائل سے واضح موا كر حِقيقى اصحاب رسول بي ان كى مبت جزوا بان ب ان كى تمبت ك بغير كوئى شخص ورجر أبيان برِفائرز وكامران بنبي مرسكنا - چائ مفتى شيخ بهائ الإيض رساله اعتقادات الاماميه مي تحرير فرمانت بي وتغتفذ ويجب صعبتة اصحاب الوسول الذبين أفاحوا على ضنائينة ولم بنخا لنؤا اواصره لبلاوقا نذ و الفا ذماا وصاهم بدحال حيونتر رمم بيراخنفاد ركحت بي كران المحاب رسول كي عبت واحبيب بورانحضرت كالماب پر تائم ددائم رہے اور ان کی دفات کے بعدان کے احکام و وصا باکی نما نفت مذکی ۔ بھی تنبیعیان جیرر کوار کا عقبیرہ و ا يمان ہے . وہ محبّن اصحاب رسولٌ اوران كے لئے دعائے خير اپنے آئٹہ اطہار كی تعلید فرناسی میں ا نباا بمانی وطیفہ سمجھتے ين. بنيا بني بالمع بين ما محضرت زين العابدين علياسات كم مجنفه كالمرمي اكب وعامحضوى امحاب رسول كحداث موجرو ہے ۔ اس وعا كا حزان بيرہ و كان من وعائم على السلام فى الصلوة على اتباع الوسل ومصد فيهم -اس وعايل آب فران بي اللهم واصحاب محمل مل الله عليه والدرسلم خاصة الذبي احسنوا لصحا بنزوا لذبي البوا ا لبلادا لحسن في نصره وكا نفوه و اسم عوا الى وفا وقله وسالفِواً الى دعونة . بإاللُّدُخاص كرحضرت ديولًا كمكان حمايه كرام كونظراندارند فرا يكدان كوجزك خيرصة جنبوں نے آپ كا جھاسا عدد ويا اور آپ كى نصرت بي خوب جها دكما. ا ورخاب کی معاونت کی - ا وران کی دعومت قبول کرنے بی سیفنت کی -

ظاہرے کے مطرات نتیج آل کی کی محبت کے ساتھ ان کی آنیاع وا قندا دکوھی مین ایمان سمجھتے میں اور ان کومفتر من الطاعة جانے ہیں۔ لہذاوہ بھی اپنے آگر کی آئیا عصابہ کرام کے لئے دعائے بنیر کرنا جزوا بیان سمجتے ہیں۔ اللّٰہ ہا غفر لها ولاخوا ننا الذہب مسبقونا مالا بہماں بعداز ہی جی جو یہ کہنا ہے کہ شبعدا محابر رسول سے ذہمنی کرنے بیں۔ اور ان کوسب وشنم کرنے ہیں۔ افترا بروازی و بہنان نراش کرتا ہے۔ یا وہ شبعوں کے عقا کمہ واعمال سے ناوا قصف ہے ( تہنہ کوکی دری) Presented by: https://Jafrilibrary.com

براً ت کے منعلق مارا اعتقاد بہ ہے کہ جار بتوں سے برات و ا ہے اور وہ یہ بیں بیوث بعوی نسرادر مبل اس طرح ان جا پامناً سے مبی بنزاری لازم ہے ۔ جنہی خدا کا نشل سمجا جا ناہے۔ فی البوائة انتها واجبة می کاوتان الکربغة بغوث وبعوق ونسر وهیل وصن الانداد کلاریع

صحاب مول ملی بر مراح کے لوگ موجو دیسے اسلام برا اس کے بعد اور ایج علی خود فرآن کریم اورا مادیث بالمرسلین سے محک الرسمول ملی بر مراح کے بعد اللہ مول میں بر مراح کے بعد اللہ مول کے بیار مول میں بر خسم کے برحا اللہ اور کی خیر مادل کو برخور کے بیا بہت و مستقیم اور کی بذیدب و مرتاب مؤمن کو ایک تھا ہے دیمین افتا کی برخور میں برخور میں موجود میں برخوا میں برخور میں برخور میں موجود میں موجود میں برخور میں موجود میں موجو

بعض منصف مزاج على الرسند كومي إول نخاسة الصفائق كانفراد كذا بينا بني علا مترفقا فاني شرح مقاصد من تحرير فرات بين و ما وقع بين العماية من المحاويات والمشاجرات على الوحالة علاد في كتب التواريخ والمذكود على السنة المثقاة يدل لبطاه على المصابة من المحاويات والمشاجرات على الملذ الت والمشتبوات اذا ليب عليها لحقد والعنا و والحسد الملاك و وطلب الملك والوياسة والميل الى اللذ الت والشهوات اذا ليب كل معاني معصوماً ولاكل من لتى البنى بالملك والوياسة والميل الى اللذ الت والشهوات اذا ليب كل معاني معصوماً ولاكل من لتى البنى بالمنظ وموسوماً وشرح مقاصدت و صف بعاستين لي المين معايدي مج حب وحيال اورمشاجرات واقع بوئ ميراك كتنب تواريخ بن اورفا بل وتوق معاني كربانول برين كوري اس بت بير دلالت كرف بي كربون ما ورميد ولدا و مست مي خرف بورك اورفا و وجورا ورفيت و فجور كى مذك بيني ك اوران امود يرمي المسب المي كين وعن وا ورميد ولدا و ه المسب المي ما ورباست اورلذات وشهوات كى طوت ميلان تفاء اس الحاكم معامن مين برنا - ا وربر وشخص جرد كرا نخترت كي ملا فات كانزت عاصل م وه خير و خوري كسائف موسوم بنين بونا - ا وربر وشخص جرد كرا نخترت كي ملا فات كانزت عاصل م وه خير و خوري كسائف موسوم بنين بونا - ا وربر وشخص جرد كرا خورك كروك .

ظ فرشتراً المشدك متروبران - كفة آيد ورحديث ديكران

مدين اصحابى كالنجوم وقعى سب النه مقالن سه يرمي معلوم برجانات كدوه مدين جويادران اسلاى كل ببت مدين المعالى كالنجوم وقعى سبت المنتدينم المعند بنم المعند بن المعند والمرب المربع بالمعند والمربع المربع بالمعند والمربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المعند والمربع المربع المرب

اللّامت والعزّى ومنات وتنعوى اوريب، لات منات عزّى ادر شمري نيزان لوگول سے بھی وصف جميع انشياعهم برات و بيزارى اختباركرا واجب ہے يوان كى عبادت والمت اعبم واتنه تفتر خلق الله وال كرتے يى اوران كے ہم بالدوم نوالہ بى اورجران كے فرانردار يى و بيا متعاد مجى مزورى ہے كرندكورہ بالالگ بزرين خلائن بى ۔

بعن علائے اہل سنّت نے میں اس مدمیث کی تضعیف کی ہے۔ ابن تیمیہ نے منہاج السننۃ میں کھاہے، ھڈا الحدہ میث صعبيت صعفر آئمة الحديث برحدسين صعبت ب أمرحدبيث في اس كانصنيف كي م مودى عدالى صاحب مكعنوى في رساله تعفة الاخيار بي منعدد مترعلا د ك حواله اس كاصعيف بلكمومنوع بونا ثامين كيا ب مكفت بي ر بزم ابن بزم ما نه معضوع د ق رسالته الكيرئ) وفال البزّاز د في الدبن الخالص) لا بقيم قال الذهبي هي صن الاحا دبیث الواهب . آب جرم فحرم دیفنی کے ساتھ اس صدیث کوموض قرار دیاہے اور بزازنے کہا ہے كربيج بني بع اور ذببي في كما براحاد بن وامبر بي بي . اكر بالفرمن الصيح يخ الرياجات. أو ما ننا عيد كاكداس مراد حضرت اميرالوندني اور حضرت المحاص وهين اور وبكر آئرابل مبتب بين بوكد شرف مجدت ك ساخة ساخة شرف فرابت سي مين مشرقت وحمازين. اور درج معصمت وطهارت برفائزين اورض آبت موؤست ان کی مؤدست واجعی ولازم ہے واس پر ہم نے مفصل مجبث اپنی کنا بہنخفینفا سن الفرلفیزی عدبشالتّفلین مِن كَى ہِے) اس سے علام دَنشا زانی نے بہاں كم مكودياہے والجذم بالعدالة يختص مين اشھى لبلد ل ا تصحبنة على طويق اكتبتع والاخدّ عن الهبى صلى الله عليه والهوسلم والباقوي كسا مُوالناتس فبهم عداد وعبوعه ول الج بين صرف الهي صحابري عدالت كالفين كيا عاسكت جد جو الصحبت رسول بيرمشهوريس. ا وراس دولان مي آپ كا اتباع اور آپ سے كسب فضائل كرنے رہے ہيں - مانق صحاب ايسے بي جيسے عام لوگ كوان ميں كچچ عا دل ميں وركھ غير عاول مزيد برآں اس بيان حفيظت ترجان سے روالصا ميكل لام عدول " والے نظریہ کا بطلان مجی واضح وعیاں مرجاً ناہے۔ تعقیبل کے شاکفینرستی ابن فلم خیاب حافظ علی بہادر صاحب د بری کی تماب درصحابیت ، کامطالد فرایش . ان تفاتن سے علم برگیا که صحاب میں مرقسم کے لوگ عقے ادراد برواض كيا جاجيات كمعالم وجابل ظالم ومظلم عادل وفاسن عالح وفالح مرابر منبي موسكة. عدل بيتوى الذبن ليجلمون والذبي لالعيلمون افنخعل المسلعبي كاالمجومين مامكم كيف تحكعون ر اس من مذمب شیع مب کوبرا مربنبی سمج سکنا ، اصحاب دسول میں سے جولوگ آنحضرت کی اتباع بی پوسے Presented by hittps://Jafritibrary.com خداکی وحدانیت رسول الله کی رسالت اور آنمسر کی کی امامت کا افراراس وقت کی سکمل نہیں ہوسکنا جیب کی کدان کے ڈمنو سے مکمل بر اُست و بیزاری اختیا ر نہ کی جائے

كايتم الاقوارباً نش ويوسول كم ويكا ثمّت المعصوصين الآبالبوكم من اعدا شهم واعتقادنا

اخیاد کرکے احد رسالت و داکیا مم ایے اصحاب کی فاک پاکواپ کے طوطیا نے جشم بنانے کو اپنی سعاوت کھتے ہیں۔ مگر جنہوں نے آپ کی کا مل انباع مذکل اور آپ کی وفات محسرت آیات کے بعد مرکز دشدو مرابیت سے طیرہ مرکئے ووائع نہوت کو خالئے کردیا ، آل مجدکے تعرف کرائے کہ والئے نہوت کو خالئے کردیا ، آل مجدکے تعرف کرائے کہ والئے ہوئے کے میم ان سے بزاری کو واجیب والازم محصتے ہیں ۔ تا۔
ای کا دی قد نبی حیدال معتمل ۔ فدن المائے ونب لسنت صنعة افوب

Presented by: https://Jafrilibrary.com

فى قتلة الانبيآو وقتلة الإمنهة انبیار وسرامی اور آ مُرمعصور بی اسلام کے فا فول کے بات بیں ہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وگ کا فراور مشرک بیں جبتم کےسب سے المعصومين انتهم كقادمنته كوب مجلة طبقر مي والمي عذاب البن مي الرنمار ميسك-مخلەون فى اسفل دىك

الم ببیت مول محصا تھامنے سلوک مامنت کونیوں بجائے اس کے کدامنت دسول آ ٹرابل بیٹ کی خلافت الم ببیت مول محصا تھامنت سلوک والمست کونیدم کرے اپنے سے دشدہ ہابیت کی شعیں دوش کرتی۔ ا ورنجات دارین کے اساب متبیا کرتی۔ اٹٹا اس نے اہل بیت رسول پرمصائب وآلام کے پہاڑ ڈھلنے ظروع کردیے ا وران كى شمعهائ حيات كوكل كرنا شروع كريا ا وران رياس فدرظم وتم ك، كرنباب سيده عالم سازم الشرطبها كوكبنا برا. ع صيّعت على مسائب لوانها - صيّت على الديام صوق باليا اورسردارا بل سِينَهُ في معداسُ وشوائد كان الفاظ مِي أطها ركيا وارى توانى منهداً وفي العبين قذَّى وفي الحلق مُنْبِي ﴿ بِنِي البلاخة ﴾ بن وكيدرا تفاكرميري مبرات وظلفت ) لولي عاربي منى وشدّنت ريخ وشكبت كي وجهت ميري يه كيفيت متى كرجيني) آنكھ بى كائنا اورملن بى بىرى أىكى بوئى بو. جاب الم زين العابديّن نے تومقا لم امّنت سے متاثر موکر بہان کے فرایا۔ س اتادة لبلاً في دمشق كانتى - ص الزيج عيده عاب مندلصير وتعلمهم ا مجے شام میں اس طرح و آنت کے سابخ بھیرا یا جارہ ہے۔ جیسے کس مینٹی غادم کو بھیرا یا جا آہے جس کے باروالصارعا بول. ا ورجنا ببودس ل خداصلى التُدعلب والإرسم كوخود إعلام البلى ان نمام مصاشب ونواسُب كاعلم نفيا بجوان كي يختر اطباً ر پروارد مرنے داھے تنے۔ ا مہوں نے ان حالات کی ان کواطلاع بھی دے وی بختی اور ان کوصروٹنکیبا ل اختیار كرنے كى وصبّبت فرائى بھى - چائى كنزالعال ج ، صيرا خصائص كمبرئ سيولى ج ، صلا صواعق محرقہ صلّ ہر مرة مهد بدانغا وخصالص كم بر. اخوج الحاكم والرنعيم عن ابن مسعود واخوج الحاكم عن ابي سبيد ا لحندرى قال دسولً الله اتا ا هل بعبت المحتار الله لنا الاحرة على الذ نيا وا هل ببتي ميكون بعدى ملا رٌ و نظر يد ا و نفن بد أ . فرابام وه خانوا ده مي . كه خدان بهارس سط ونياكى بجائ آخرت كواختيار فرمايام. ميرت ابل ميت ميرس بعد أزمائش معيبت ورحلاوطني ومغيره مصائبس دو جار مول ك ا ورخا بب امپرالمومنین کوخصوص ومبیست فرا نی متی که ان جانگس حا دست وسوانخ بین صبر وُنبکیبانی کاوامن نامتذ سے شہوڑیں، ور ملوارندا ٹھائی ۔ پنامچہمعارج المبؤۃ رکن دابع صنیے ہومفتۃ الاحاب ہے ا صک<sup>27</sup> پریڈکور ہے کہ آنمفرٹ نے معنزت امراکوز مایا ۔ لے علی اول کے کہ برلب کوئر من رسد تو ہاشی۔ بعداز من بسارکا Presented by: https://Jafrilibrary.com

پوکچهم نے ذکر کیا ہے ۔ چوشخص اس کے ملاوہ کحبیا ورعفیدہ د کھتے ۔ وہ ہارے نرز د بیٹ دین خداسے کچے بھی تقرینین کھنا ۔ من التارومن اعتقل بهم غيرما ذكوناه فليس عند نامن دين الله في تشيئ -

اذ کرو ہات بتو خوابد رسید بابد که دل ننگ ما گردی و وست ور عرور او وُلَقیٰ محل زدہ طربی صبر بین گیری وجوں بینی که دنیا مرحنی و محنا رخلن گرد د بابد که تو آخرت را اختیار کئی - باطع اِنم سب سے پہلے حوص کو فر برمیرے باس بہنچ گے - میرے بعد تہیں بڑے مصائب والام در بین آئی گے ان سے دل تنگ مذ ہونا اور مذصیر کا دامی ہاتھ سے چھوٹ نا اور حب د کیمعو کم لوگوں نے د نیا کو اختیار کر باہے تم آخرت کو اختیا رکرنا .

منعلیمین ساجھ مرت کے جبک کر مے کی وجیم ان اس کا ایک برا ان ور میں اگرج اس فا ندان بر ان میں اگرج اس فا ندان بر ان میں میں دامن مبر کو فاقد سے مذوباء اور موارا بار بر اس کا ایک برا اس برا اس برا اس کے کوائے گائے المی وسیت منی جس کی تعین دامن مبر کو فاقد سے مذوباء اور دوسرا سیب وہ خاص کا ایک برا اس برا کا ایک برا اس ان اس کے کام ان برا ان اسلام کا ان اس وقت نا اوارا مطالعے تومر کر اسام کا ان اس وقت نا اور دشتان اسلام کو اس کی بیخ کئی کرنے کا بہترین مرقعہ افغ آجا کا منظم میں مصارت امرا میں ہوئے اللہ میں اسلام کو اس کی بیخ کئی کرنے کا بہترین مرقعہ افغ آجا کا منظم سے کہ معضرت امرا میں ہوئے اللہ میں اسلام کو اس کی بیخ کئی کرنے کا بہترین مرقعہ افغ آجا کا منظم سے کہ معضرت امرا میں ہوئے اللہ اس کا فیا اس کی خاطر سب مصارت و آلام اسلام کو اس کی بیخ کئی کرنے کا بہترین مرقعہ افغ آجا کا منظم سب مصارت و آلام

جیں نے مگر حیک مذکی ۔ تعقب کی کیئے عادی کی ب آنیا ت الداست کی طرف رج سے کیا جائے۔

ت م روا نفس المراس الله سے جنگ متر اوقت این والفت الله است واقع متر اوقت این میں میں است واقع متر اوقت کی است واقع متر اوقت کی این میں میں کہ دوسرے کے ساتھ متقور میں کہ اسس کی تا بید مزیدان احادیث بنو کیدے ہوئی ہے ، بوکست و بینی میں موجود میں بس میں بعض نمنی رسالہ میں بھی مذکور بس میں بیان بالاختصار مزید دوجار روایات کتب السنت بیش کی جاتی میں ، صواعت محرف مال طبع جدید بین الریخ الحلفاء صل المجمع میں میں میں سب علیا فقد است و میں البعض میں میں سب علیا فقد است و میں البعض میں المحت میں المحت میں میں سب علیا فقد است میں المحت میں الفتوان والفتوان موالفتوان مع علی جس نے علی کو کا بی دی اس نے مجھے کا دامن کیا بھی میں اور فران مع کی جس نے علی کو کا بی دی ساتھ ہیں اور فران میں کے ساتھ ہیں اور فران می کے ساتھ ہیں اور فران میں المحق میں میں المحق کے ساتھ ہیں اور فران میں میں میں المحق میں ال

### Presented by: https://Jafrilibrary.com

جسنے علی کوا ذبیت دی ، است مجھے اقبیت دی ۔ اورحس نے تھے کوا ذبیت دی اس نے خواکوا ذبیت بری بشکوڈ ا صلاح صواعی محرقہ صفاعی خوصف و و فیرہ کرتب ہیں انحصرت کا یہ ارشاد موجود ہے ۔ فال تعلی و فاطرنہ والحد الحلیاں ا فاعوب کمی عدار بہم وسلم کمن سلکم جاب نے پنجتن پاک کے حق میں فرایا جوان سے جگ کرے گا۔ اس کی محب جنگ ہوگی . اور جوان سے مسلح کرے گا، اس کی مسلح مجھے سے ہوگ ۔

گرافسوس امست نے ان ارشا دات نبوئی کی اس طرح تعبیل کی فریداً اس نوب برس کے منبوں پیھٹرت علی برسب کوشتم کیا ۔ پیانچ کرتب سیرونواریخ اس دافعہ او کلہ کے فکرت ہر بزیس : ابریخ الخلفا وسوطی صلاح طبع جدید مصر پر کھاہے ۔ کان نبوا حتیہ بہتوں علی بن ابی طالب فی الخطبند ۔ بنی ابیر خلبوں برحضرت علی برسب وشتم کرتے ہے جائے کہ مولانا شبی نعمانی البیے متعصب مورخ نے بھی اس ختیفت کا اعتراف کیا ہے ۔ چاکج وہ میرست البنی چا صلاح بر سکھتے ہیں ، دمورین کی دوین بنوا تبدی زمانہ ہیں ہوئی جبنوں نے پوسے ۔ وہ میرست البنی چا صلاح بر سکھتے ہیں ، دمورین کی دوین بنوا تبدیک زمانہ ہیں ہوئی جبنوں نے پوسے ۔ وہ برسس مندوسے ایشان کے میک اور اندلس کے سا جدعا می بن آل فاطر کی تو ہی کی ۔ اور عبد ہی سرمنہ صفرت علی برس معنوسے میں کہوا یا۔ سبت کی طوی اور اندلس کے سا جدعا می بن آل فاطر کی تو ہی کہ وہ دائرہ مالا نکہ پنجیراً سلام کی بہاں کے نباری معاویہ وجوبات کا میں موجوبات کا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا درموابین محرقہ صلاح وہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا

فضبلیت خاب سیده برزنان لمبان کتب فریقین می متعددالین معا بات معتبره موجودین ا فضبلیت خاب سیده برزنان لمبان کی جن نے مناب محذومهٔ کونین صفرت ما در نبرادسالم التعظیما

کی تمام عالمین کی موزنوں پر افضلبست ا بنت ہرنی ہے . لعبن احا د بیث میں وارد ہے . کہ آنحفرت نے فرایا فاطق مسیدة نسار اهل الخبية . ميرى جيل ناطم تام حينت والى عرد زن كى سرواريس . ر شكوكا شريعت صفي المراسواعن محرقة صفي الجيع حديد) ليف روايات كالفاظيوي من قاطبية سبِّد أن المساء العالمين - ميرى بين ناطه تام عالمين كى عورتوں كى سردار مير وارج المطالب بواله متدرك كم كناب التفرف المؤيد الأل معدمات مطبوعهم بينتم ميى مردى وكايت كرهب الخفرات نے بہ فر ایا کہ میری بیٹ تام زنان عالمین کی سردارہے تو بعیض صاب نے موض کیا ضابی مويم بنعت عمل ف يارسُول الله الرسول الله الراكرة ب ك دختر نيك اخترتام زنانٍ عالم ك سردار بي تو مجر خاب مريم بنت عمران كيا بو بي ؟ دجن كم منعلق ارشا و ندرت يك الله اصطغاث وطهوک واصطفاک علی نسآ دانعا لمین) فره یا هی صبیه 5 نسادعا لمها و ١ بنتى مبيلاة توكساً دالعالمين من الاقرلبي والاخوبين مدخاب مرمم فقط اپنے زمار كى ورتوں کی سردار بخیں ۔ نگرمبری بیٹی تمام او لین واکٹرین کی عورتوں کی سرداریں " اسی طرح متعدد دوایا ممتب فریفین برمردی بی جن سے بہ یا سے اظہر من النٹس ہرتی ہے کہ محدومہ کو بین نسارا لعالمین ے اتف و برزریں ، جیے انحضرت کا براراناد ابنتی فاطمہ سید ، نساراصل المبننة دشکوة دیمیرا میری بیش فاطی تمام زنا ن مبتت کی سردار بی . الا بر ہے کہ ان حبت بی جانے والی مذرات ين منيا ب حماً ومربم و آسيب ونيرا من خبوة النساء بي داخل بي اوران سب كي سروار خباب سببده بي . لعداز بي ميى لعين معا ندبن كا لعين ازواج رسولٌ كو خباب سبيّه ك يا لنفايل بين كرنا يا ان كو حصرت سبيرة مالم سے افضل فرار ديا خدا اوررسول كى تكذبيب اور اپنى نامىيب وخارجييت كا مظاهره لبني نز اور كباس و خفيفنت يوسي كه نه نا نِ عالم تو بجائے نود سرکارِ دو عالم کے ارتشاو ہو لم بکین علی کما کا ن لا بنتی فاطمیّہ كفوا دم ويين دو مة ( بمارالانوار ارجح المطالب بمواله كننب متندرده) سے تو برمترشح بنواہے کہ انبیار اسلف میں مفام نضیلت میں خاب سبیدہ کے القابل نہیں کھارے ہو سکتے۔ واتی د ہیں ہدا حاد بہت کہ خیا ہے سٹیترہ کی نوشنودی خدا و رسولؓ کی نوشنودی ہے۔ اوران کی نا راحنی خدا اوررسول کی نارامنی ہے۔ یہ تام احاد بیث برا دران اسلامی ک کتب محاج ست تے کے ا بوا ب منا نتب ابل بببنته البني ميں مذكور بيں - لهذا ان ا حاد بينت كى صحبت ميں كو في مسلما ن ننگ بنبي كرسكة - بيراط دبيث بها ل عمومی طور بيرخا برستيره عالم كی منظست و نثان و

ملالت مكان پر ولالت كرتى بير ولال ان سے خصوصى طور پر ان كى مصمت وطہات پر بير ناصى روشنى پر تن ہے ۔ علاوہ آبت تطہیر اور دیگرا دلة طہارت كے به اما دبیف بجائے خود اسس معصوم كى مصمت وطہارت كى ايك متنقل دليل بير ، كيو كر بير بات اظہر من التنس ہے كہ جيں ذات كى ہر طال بيں نوشنودى خدا اور رسول كى نوشنودى خدا اور سول كى نوشنودى اور الامنى ہر اور الامنى ہر اور الامنى ہر اور کے لئے مكن ابدی ہے ، بيمصوم ہى كانتان ہے كہم كال من اور كے سے مكن ابدی ہے ، بيمصوم ہى كانتان ہے كہم كال ميں ہر طال بي مطابق ہو۔

ہ ا گرافوسس ا مّنت دسول کے اس مععومہ بی بی م كى تدرىذى . آبيت ماركه واات ذيل لفتو بي کے نزول کے بعد خاب رسول فدانے فدک خاب ستبدہ کو سرحست فرا دبا نقا. جبیا که در منتورج م صن اخرے موا نفت مصلے صواعق محرف صلع کنزالعال بع معتقامتدرک ا عاكم مشداين دري الرياري وسموفري روايات نناب بين كرمب فيا برسبيره كالم نے سلانوں کے چیدے خلید کے درباریں انیا تفید مبر ندک چیش کیا ، تو دربار خلافت سے نفی یں جواب ملا۔ فخرالدین مازی نے نغیبرکبرے م صلیت بذیں آبیت نے پر كمِّهَا ہے كه خليفہ نے كہا- لا اعد من صحة تو لك بى بى إ نيرے وعوىٰ كى صدا قت معلوم ستیں دکتا ب اکتفا مولعہ ا براہیم بن عبداللہ بین بی ما نقل عنه) کی روابیت کے مطابق یی بی عالم نے اپنے دعویٰ کی صدا نت پرخیا ہے علیٰ مرتعنی ،حنین شریفیں اورخیاہ ام ایمین كو بطور گُراه بهشیش كيا - گرعدالت سے مبنج كونا بالغ ، ام ا بمن كو موست ا ور علی مرتصلی کوستبیرہ کا شو ہر ہونے کی وجہ سے ان کی شہا دنؤں کومسترد کردیا۔ ڈگذا فی العداعق صام والمملى تنفادت يسير، عكد خاب سبرة نے وہ وسيتر بھى پیش کیا جرآ تخفرت نے ان کو بہر ندک کے وقت مکھ کر دیا تھا . گراسے مجی نبول مذکباگی و ملاحظ ہو معارے النبوۃ رکن ہم صلاح طبع ٹونکشور ، صیبب السیر ع اصده روضة الصفاع و صنا وغيره ) جن پر فياب ستبدّه عالم نے اتام حجنت کے لئے ایے وعویٰ کا عنوان مبل دیا . فرایا اگر تعور سبر فدک مجھے مہیں دیتے تو بطور میرانت ہی وے دو۔ کیو کمہ بیں نبت رسول ہرنے کی وجرے ا ن کی واحد

وارشت ہرں ۔ گر در بارِ خلافت والے جنہوںنے کل حسبناکنٹب ا ملکہ کا نغرہ طبز كبانظاتة ابكس جيلى مدببث نخق معاشوالانبياء لا تومث ولا نودث حا توكنا فنهو صد فنة كاسهار كري عف. اورجاب سبيّه يوسيكم الله في اولاوكم الذكو حتُّل خط الدنتيبين وغيره آيات قرآنية تلاوست كررى نفير، ابل در باركا بورقبر ا مسس باست کی نما زی کر رہ نفا کہ ان کا پہلا نظر پر خلط ففا۔ بلکہ امس سے صامت صافت عیاں ہورا نظاکہ ان کاکوئی اصول ہے ہی نہیں - حیب احادیث کو است خلات يا يا توحسناكما الله المسره بذكر بياء اورحيب د كيما قرآن سے مطلب برارى بھیں مرتی توا حاد بہت (اگرچ وصنی ہی کیوں نہ ہوں) کا سہار سے بیا - بہر حال بخاری شاہین ب ج ٢ صله بيع دمي ك الفاظ بن ابي ابو يكو اد يد فع الى ماطمة شييًا. ا یو بحرنے کھے بھی دہنے سے صریح انکار کردیا۔ اسس سے جاب سبیدہ کو اسس تدر اذبیت و کوفت ہوئی کہ فرحیہ ت ای غضیعت علی اپی بکووھیے تہ و لمر تنكله وي وفيت . خاب سيده الركرت ادان بوكيل اور ان سے سلایکام وغیرہ ترک کر دیا اور تا زبیت اس پر قائم رہیں اس روك فرسا حادثنت جناب مسيّدة كوكس قدر ريخ و الم بينيا. اسس كاكي اندازہ آپ کے اس دروناک شعرے ہوتاہے جو آپ نے اپنے باائے بزرگوار کو مخاطب کرے کیا۔ تے۔

> صیعت علی مصائب نوا نها صیت علی الایام صحص نبا نیا

با با محمہ براس تدرمصائب وآلام فرصائے گئے کہ اگریہ مصائب وزن پر پڑتے تو وہ دانوں بیں تہدیل ہوجائے۔ حق کہ بی بی علم اسی صدمہ بیں رو دوکر اور گھس گھس آنحفرت کی دفاست صرب آیات کے بعد بجھتے ہے اور بروا بنے بچا نوھ کے دوز زندہ رہ کو انتقال فرہ گیئ ۔ و بخاری اور سلم ج ۲ صلا بیں کھا ہے کہ فسلما تو فییت د فسلما و فییت د فسلما خو فییت د فسلما خو فییت د فسلما خو فیات د فسلما خو د د د فسلما کی و فات ہوگئ تو ان کے خو ہر علی ہے ان کو داست کے وقت دفن کیا اور ابو بھر کو اطلاع مذ دی۔ دوخة الا محاب طبی بر کھا ہے۔ دونے د گیراد بھردین درخت الا محاب طبی بر کھا ہے۔ دونے د گیراد بھردین درخت الا محاب طبی بر کھا ہے۔ دونے د گیراد بھردین درخت الا محاب طبی بر کھا ہے۔ دونے د گیراد بھردین د کھراد کے دونے د کھراد بھردین درخت الا محاب طبی بر کھا ہے۔ دونے د گیراد بھردین د کھراد کے دونے د کھراد کھردین د کھراد کے دونے د گیراد بھردین د کھراد کے دونے د گیراد بھردین د کو دا معاب د دونے د گیراد بھردین د کھراد کے دونے د دونے د گیراد کھردین د کھراد کی دونے د کھراد کھردین د کھردین کھردین کھردین د کھردین د کھردین د کھردین د کھردین کھ

باب الاعتقاد في اباع النبي العقاد في اباع النبي وضررسول فحد الله الشيخ اعتقاد في اباع النبي المعلم المنهم النهم النه الله المبيه النه المبيعة المعنى من ادم الحل المبيعة المعنى العقادية بي كرا المعنى الم

واقع فكرك غيره بيرولوكى فدير حرام ولم كالتي المسلمة المرائدة المراحة المسلمة ولمرى المائدة والمورات المرائدة ا

اسی طرح حفرت الرطالب مسلمان سفته اور جا ب رسولی فلاکی والده گرامی حضرت آمند بنت ومب مجی مسلمان تقیس جاب رسول فلا فرمات بین . عبدالله وات اباطالب كان مسلمًا واشك ا منت بنت وهبكانت مسلمندوقال النبيً ا خرجت

## أنتألميسوال مإب اسلام آبارالبني والوصى كابيان

مسل المراع الماء المراع المرا

Presented by: https://Jafrilibrary.com

من نكاح وهم اخرج من سفاح كري من سفاح كري من سفاح من نكاح وهم اخرج من سفاح من سفاح من سفاح من الله والدين كالم

والدین سلم ومومد موتے ہیں۔ تعبن منصصف مزاع علائے المستنت بھی اس عقیدہ صحیحہ میں شیوں کے مہنواہیں بہر حال سے عنیدہ مذہب بشیع کے ستان ہے کہ مرحال سے عنیدہ مذہب بشیع کے ستان ہے کہ مرحال سے عنیدہ مذہب بشیع کے ستان ہے کہ مرحال سے عنیدہ مذہب بشیع کے ستان ہے کہ مرحال کے اسلام آیاد النبی اور اسلام ابوطال ہے کہ مرحال کے مرحال کے اسلام آیاد النبی وسعی اوقی وسعی اوقی متا طعم و برا ابن ساطعہ سے اس محلی وسعی اوقی میں مہنا سے اختصار کے ساعظ یہاں چند ولائل متعلیہ ونقلیہ میش سرتے ہیں۔

عَلَّومه نوز الدين دازى ف اپنى نفنيىركېيرى ٧ 💎 بزيل آسيت ندكرره ا درنفنيير فيشالورى ميں انحصرت كا يداد شاد مذكري. ولمرميزل بيغتلق الله من اصلاب الطاهرين الخاوجام المطهرات حتى اخرجين فی عالمکم هال د ندا وزر علم ہمیشد مجھے باک صلبوں سے باک رحوں کی طرف منتقل کرنا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے تہارے اس عالم آب و گل میں پیدا کیا ، اسی طرح علام حبلال الدین سیوطی نے اپنی تفنیر درِ منستورہ ۵ صف براسی آبین كى تفنيه من متعدد اليسه و خار و أنار تكف بي حن سه بالصراحت آبادالنبي كالسلام وإليان ألا بت موزا بصيفي ما بدسے اس اً بنت کے معنی نقل کئے ہیں قال من منبی الی نبی حتی اخوجبت نبدیًا میں میے بعدد گیرے ابنیاً كى صلبوں ميں منتقل ہوتا رہا - بيہان كك كد منبي بن كرونيا ميں آيا: اسى طرح ابن عباس سے بھي ميپي معنی نقل كئے ، يي-قال ما زال النبيّ صلى الله عليه وسلم منقلب في اصلاب الا منبياد حنى ولد مترا مته ادراس سدين خود الخضريك كى ايك طويل مديث نقل فرما أنب جس مين آب فرمات مي دهريزل الله ميقلن من الاصلاب الطيبة الى الارحامرا لطاه في جيش فلاق عالم مح باكسبول سي باكيزه رحول كاطرت منتقل كربار باسس برايرا بادالنبي كاسلام واليان كى ادركيا صراحت موسكتى ب- اكرمها ذالله اسسلسلي كوئى اكي فرد عيى كافر برنا قر آب است طبيب وطا برك مقدس الفاظ ك ساعظ ما ير زكرت كيوكم كافر ومشرك بوحبُّتِ ا مغا المشركون غبس نجس ادرنا يك بي

سے بھی ایک برز الفر الا دعیرہ میں یہ مدیث تدسی مرج دہے کہ ایک مرتبہ جبر کیل امین جاب وومسری ولیل اختی مرتبت پر نازل ہوئے ادر کہا کیا محمد ان الله لفر الك السلامہ و دینول ان Presented by: https://Jafrilibrary.com Presented by: https://Jafrilibrary.com

المحضرت كددادا جنا بعبدالمطلب حبّن فداسط ادر دعم رسول، جناب ابطالسب ان كے وصی تفے۔ عب،المطّلبُ كان حجبّت واباطالبٌ كان وصبّيه،

قدا حرّمت النّار على صلب انز الف وعلى بطن حملت و هبر كفلك قال باجبر سُيل مين في فراك قال إما المسلب الذى ا مؤ لك فحيدا الله بن عبدا لمطلب وا ما المبطن المناى حملك فا منة بنت و هب وا ما الحجر المناث فحيرا في طالب بن عبدا لمطلب و فا طهب من المنت بنت اسك معبيب فلا محرّد و فلا و نه ما لم تحق ورد و ما م كه بعدار ش و فره أنه كر بي في آتش مبنت اسك و عبيب فلا محرّد و فلا و نه ما لم تحق ورد و ما م كه بعدار ش و فره أنه كر بي في آتش مبنت اسك و من من الله و الما المراس من مردى بي مراد و من المنت و بردر من كرد و من المنت و بردر من كرد و من المنت و بردر من كرد و بي بي المنت و بردر من كرد و من المنت و بردر من كرد و من المنت و بردر من مراد حضرت ابرها لي المنت و منت امر و حضرت الموالي المنت و منت المدين و منت المدين و منت الموجف مناد فالله منت المدين و منت المرد و منت المدين و منت المرد و منت المرد و منت المرد و منت المدين و منت المدين و منت المرد و منت المرد و منت المدين و منت المدين و منت المرد و منت المدين و منت المدين و منت المدين و منت المرد و منت المدين و منت المدين و منت المرد و منت المرد و منت المدين و منت المنت المنت المدين و منت المنت و منت المدين و منت و منت المنت المدين و منت و منت المنت المن

مند مری و استان ا

اکُن کی ذرّسیتِ طا سرہ کے اور کوئی نہیں ہوسکنی ۔ کما ایخینی ۔ یہ دلیل سابقہ دلیل کی طرح اگر جیہ تھا رے دعویٰ د نمام ابنیا و کے آبا دامہات کے سلمان و مرحد بہرنے ہے خاص ہے ۔ کیونکہ یہ فقط حضرت ابلائیم بہر جناب سرورِ کا نمات کے سلسانہ آبا واجلاد کے اسلام پردائٹ

تفصيل قرآن کے منتف سور و آبات ہیں ندکورہے اور بیامتت مسلمہ سوامے آنخصر سننے آبا وا حدا دا وا

کر تی ہے گرم نے اس کے اسے میش کیاہے کو مارا اصل مقدد اس محت میں بناب رسالہ کے کے مارا اصل مقدد اس محت میں بناب Presented by: https://Jafrilibrary.com والدین اور حصرت امیرالمومنین کے دالد ماجد کے اسلام دائیان گا اثبات کرنا ہے اور یہ دلیلیں اس طلب

ربطور نف صریح و لالت کرتی ہیں، حصرت تعلیل و ذبیح کی بیطویل، سندها حیدا مورکومتفعین ہے داقال، یہ

کو ذر تیت ابراہیم و اساعیل کا الیا گروہ ہونا چا ہیے جس کا اسلام مجعول بجعل ایزدی ہو جس سے ختی مرشبت موست ہوں دورہ می یہ کر دیست مرجود ہونا چاہئے و اسماعیل سے لے کر زبان لبشت رسول اکرم کے کہ برابر ہمیشہ مرجود ہونا چاہئے۔ ایک کو کے بھی اس ایرائیم واقع نہیں ہونا چاہئے و سوئیم، یا کہ دوہ آخری رسول قرمیت ابراہیم سے ہونا چاہئے و چھاوم ) یا استان میں اندیم الاسلام مونی چاہئے کہ جن افراد کو آخری نبی دعوت اسلام دیں۔ تو وہ کہ اعلیں۔ و کہنا مین قبل مسلمین۔ ہم تو پہلے سے ممان ہیں۔

دعوت اسلام دیں۔ تو وہ کہ اعلیں۔ و کہنا مین قبل مسلمین۔ ہم تو پہلے سے ممان ہیں۔

اب ابل عقل دوائش تبلائیں وہ کونسا فا خان وگروہ ایسا فقار جس سے آنحضر سے مبدوث برسالت ہوئے؟

اب ابل عقل دوائش بتلا بی وه کونساف ندان وگروه ایسا تقار جس سے آنحضرت مبعوث برسالدت برصی الگرو بی وگد حضرت خلیل و فریح کی و ما وُں کے مصداق نہیں تر بچرکون بزرگرار اس کے مصداق ہیں ؛ نہیں نہیں سوائے آنحضرت کے دود مان کے اور کوئی فا ندان منہیں مل سکتا اور ندکوئی جرسکتاہے، بہی احمت مسلم سے کہ آنحضرت کی دونت جوصرات زندہ منے وہ شرفیت آنحضرت کی لعبشت کے دفت جوصرات زندہ منے وہ شرفیت مصطفوی برایان لائے اور یہ ایمان آوری معاذ الله کھڑسے اسلام کی طرف انتقال نداقا، بلکد ملت ابرا بیم مصطفوی برایان لائے اور یہ ایمان آوری معاذ الله کھڑسے اسلام کی طرف انتقال نداقا، بلکد منت ابرا بیم سے دین محدی کی طرف رجوع تقاء کما لا چیفی کی معاد الله کا میں معلوم براکہ یہ آیا تا سوارکد اسلام آ بادالمبنی والوسی پر

نص مرت بي ويكن من لمر يجعل الله له نورًا فم الم من نورة

یود میلی الدور ال

کوسکا، مین کوراه اندیش منعسب لوگ یه کهدد بارت بین کرید شفقت عوی کا تقاها کا تاری کوئی جذیر ایمانی کا دفوا دفتا گربوجب در دع گورا حالت بین باشد ، ده یه با ست کهند و قت یه جول جاتے بی کرانخد رسی کرانخد رسی کوئی جذیر ایمانی کا دفرها دفتا بکدهر من کرانخد رسی کرانخد رسی کرانخد رسی کران جذیر ایمانی کا دفرها دفتا بکدهر من شفقت عوی کا تقاضا تفاتر دو در سرح بی دُن نے اینے بینج کی لفرت کیران نکی جدیب که تونی رشت بین سب برابر یظ بیک گوران کو بین بازی بین که قر آن کے مورے پران معرورے ان کی مذرات میں موجود ہیں . فطرت بیاتی بینک کو آن کے مورے پران معرورے ان کی مذرات میں موجود ہیں . فطرت بیاتی بینک کو گوران کے مورے پران معرورے ان کی مذرات میں موجود ہیں . فطرت بیاتی اسلام کے طالب علم جانے بین کر جناب ابلالا لیسٹ کی یہ حالت متی کرد سول کے دبتر پر اپنے بیشوں کو لئ دیتے ہے ادر رسول کو کہ بین بین کر مسائل کی دیا ہو ہے کہ اور دیا تھا جی کی در سیات کو کو گوران کی دیا ایک با باجیریت انسان ان حقائن کو دیکھنے کے ادر رسول کو کو گوران کو بی معنور بیا ایک با باجیریت انسان ان حقائن کو دیکھنے کے بر میلئ کی دیا ہور کی تعدید در ایک با باجیریت انسان ان حقائن کو دیکھنے کے بر میلئ کی دیا ہور کو گوران کو بی معنورت ابول الب کی دنات حسرت آیات پر اس فدر در کی لئ میں مادر می کو کوران ایک با باجیریت انسان المعتولی کا براکہ ان کا کوران کو بی معنورت ابول الب کی دنات حسرت آیات پر اس فدر در کی لئی معادر می و کوران ان کوران کو بی معنورت ابول الب کا کی المحتولی کوراک کو انسان کوران کوران کو بیا حداث الک در میں مشخصال فران کوران کورا

العرفعلمل انا وحبد نا محمد للمر مند الموسى خطف اقدل الكتب ومراسب لدنيدونيو، كي تبين معلوم نهين كد مم في المراب الدنيدونيو، كي تبين معلوم نهين كد مم في من المراب بي نبي بيا بياب جيد موسى نبى نقد اس كى نبوت بهي كما إلا مي ندكويب ولفت علمت بالنادين محمد من خير اد بالنا لبوسية د بنا مجد ليتين ب كدم كدكا دين تهم اديان عالم بينتر و برترب و دويان الرفائق،

المربية رسول کا جناب ابوطالب کے المیان پراجاع وا تفاق ہے ۔ طاہر ہے کہ وہ نبس آیت و المعالی و المفاق ہے ۔ طاہر معام و مدیث تعلین تالی قرآن اور معصوم و مطہر ہیں اس سے ان کا اجاع وا تفاق یقینًا میں و رست ہے ۔ ان کے نظریات میں نعلی کا اسکان ہی بیا نہیں ہوسکۃ لا مفع مع الفتر کان والفتر آحت معتاجه معام ملائے المستنت نے بھی المبدیت و سول کے اس اجماع کا اعتراث کر لیا ہے ۔ چنانچہ ابن این و فیروی ما معالا ملی Presented by: https://Jafrilibrary.com

#### Presented by: https://Jafrilibrary.com

*مي دفيطوز بي وعل ما نقل حذ،* واعسل البيت يوعدون الن ا باطالب مهاحث حسلهًا ما ب*ل بسيننو نبرخ كاخيا*ل بيه كرابولالت كالمحالمت إسلام انتقال بروا اسى طرح صاحب سيرة علويد ن بفتيه السلف معبوالسلام بن محد كم يتفلق المنور المناسب المفق اهدا لبيت على ان اباطالب مات مسلمًا ليني تمام المبيت كاس امرياتفاق ب كد حضرت الوف لب كا بحالت اسلام ا نتقال بوا- يهال كمبناكش منهي كرتهام آتمدا طبارك ارش واستهيش كت جايش وال تبركا فقط جناب اميرالمرسنين كا ايك ارشاد نقل كياجا بآب يمة ب بشارت المصطفط مي مذكور مے کوا کیس الب آنبنا بیا کو ذرکے محد رحبہ میں تشریف فرا مختے اور لوگ آ ب کی خدمت میں مان منظے۔ ایک كسآخ كعرابكوكركيف لكاء أب تواس مرتنبه عظلي پر فائز بين. اوراً پا دالدا تش جِبْم بيرگر فدا رسيد. ا بي نے مزیایا۔ خدا نیزے منہ کو ترڑے ۔ مجعے ممن دانٹِ زوالعلال کی فتم حب نے ممکر مصطفے سموصد تی ورا ستی سے سابھ ورعة نبرّت پرنا نُزكيا. ميرے والدما مبدكا وہ مرتبہ كر اگرتمام كمنهكاروں كے حق ميں شفاعت كريں توخدا وند عالم النكى شفا عست كو صرور قبول فروائ كا - بعلا بدكية كر برسك تسب كدين تسيم العبنة وا لنا رجول اورمير والدبزز كارجهم بي مون- بروز فا مست سوائ خسه بنماد ك اذارك باتى تنام افدار كرمير والدكا نزر ما ندكر وسے كا مخفی نه رہے كه اطببيت رسول كا اتفاق فقط اسلام الرطالب بر بلى منبي سے بكه تنام البياء وا وصيادك - آبالو امهانت كم سلام ريحبي ب لبُدا مها رسيدتما ير يخدا كيسمتقل دليل ب-

جاليسوال بإب دننتيك متعلق عقيدا حضرت مضيح الرحعفرة فرائف بي كانفيدك بارك میں مارا احتقادے کہ بدوا حبب ہے اور اس کا ترک كرنے والا نا ركب نما زكى ما نئديہے - امام حيفرصا و ت

باب الاعتقاد ف المتفتية قال الشيخ اعتقاد نافى المقتيمة انها واجبتة من تذكها كات بمنزلة من تترک الصالی و قبیل للصارف عليه السلام كى خدمت ميرع ص كباكيا.

مرتبط ابن عسارف ابنى تاريخ بين مداف طور ير تكوديا ب كد ١ مناه ١ مسلم كرجاب ابرهاب لوين ولعلى الدم لا يح سف ا ولهٔ عقلید راسلام الباللنجی ارمام میں رہنا تسلیم رہا جائے توجب ان کے والدین بنوں کو سبوہ کریے گے توان کے سجدہ کے ضمن میں خود ابنیار کا بھی جوں کو سبو کرنالازم آئے گا۔ کمیونکد اولاد جود و والدین جونی ہے و بجيعادن لأجزار اوريام عصمت النباءك مثافى ب-ا اگر نبی وا مام كا فرمردول كی بیشت او كاور طور تون كے رحم میں رہی تو علاوہ اس كے كدان كى ووسری وسکی کے عزبت دعنمسند مسل نوں کے دوںسے سا قط ہوجائے گی۔ خودا بنیاد بھی والدین کے کفر وٹڑک سے مثایر ہوئے بغیرنہیں رہ تھیں گھے۔ بنعی قرآنی ا غاالمشرکادٹ ننجب مشرک نمیں د بنعلِ بت

وان الشوك لمظلم عظليم سرك المرغليم ترجوش كايي نباست وكثا فت اورش ك الي المعنيم س من زم مور وه بن فين كالمين منهي ركوسكة ولا ميال عهدى المظالمين-و قا عده كليد بي كر منظرو من كر مطابق ظرف بونا ب ماين كابرتن اس كر صب عال بوگا اور مليسرى وسيل ودوه كاظرف اس كيموا فق. سونار كلف كى فربيدا در برگى ا در نوار كلف كى عبدا در يوب به ستم ب. تر تعبلا یه کیسے ممکن تفاکه خدا شے حکیم اپنے ا بنیاد وا دصیا دیمے مفترس سلسلاکو کعز ویشرک کے نظرو مت میں رکھتے ۔ عزر طلب بات ہے کہ خدائے قدیرو تھیم میہال نظروف کے مطابق پاکیزہ ظرف بنانے بر تا در تھا یاز ؟ اگريكها مبلتے كد ماكيزه خوف بنانے برقادر نداقا ، أويد امر إس كى قدرت كا مدكم منافى ب اور اگرفاد عقا مگر ابيا نهي كي تريه فعل س كمست كالمد كفادت عندا عنل الحكيمرلا بينلوعن الحكمتن اسطفيركم والم کہ اس نے منظرہ فٹسے مطابق ظرف بنائے سکتے۔ ازالہ شبہ اسب میں دین اس مدید میں معزت ایرا سرکے جا آذر کی دو سے شبہ پیٹر کیا کرتے ہیں جے Presented by: https://Jafrilibrary.com

### حالىسوال باب دتىتە كاسپان،

اس ما المراك الما المراك الما المراك الما المراك الما المراك المرك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرا

ان وون يرسب وشتم ذكرو ورنديدوگ تهار هانه الابية فلاتبتهم فلانهم سيبل علیّ برسب دشتر کردیںگے۔ بھرفر ا یاج پخف و لائم علتيكم وقال الصادقٌ من سبّ ولى الله كوثرا تمجه واس في كويا خدا وندعام كوثراكها واور فقل سب الله و من سب الله اكبه الله جسف فداكوراكه خداتعالى اسے ناك كے بل على منخرميه في نارِحه تمرقال البِّنيُّ لعلِّي آتْشِ جبن بي اوندها والدسه كا. جناب رسولندا من سَبِک باعلیٔ فقت سبّی و چن سبق فقل سباطأة والنقية واجبترلا يجوز ريعها صلى الشرعليد وآله والمسف حضرت امير عليالسلام سے مزمایا باعلی إ جرمشخص تم پرسب رتاب وہ الحان عيزج القائمة منن تركها فشبل محدرسب كرناب اورج مجد رسب كرناب ده خووجير فقل خوج عن دبيث الملَّى تعوعن خدا پرسب کرتا ہے . تفتیہ واجب ہے ادر حفزت دبين الامامتيى وخالعت الله وريسوكل الخفيّة تَامُ ٱلِ مُحدٌ كَ فَهُورَكُ اس كا ترك كرنا ما رُزنين ج شخص آ بيك فهورت بيلے تعنيہ ترك كر كاره وين خلا بعن مذبب إ اميست فارج موجائ كار اورخدا ورمول والمرا مدى كا مما لعن متصورموكا.

کرتے رہتے ہیں حالاکھ برایک فطری امرہ جی بلا اخیاز فدہب وطنت ہرصفیف وکر ورا لمان اپنی نگہدا شت اور مال وجان کی حفاظت کے لئے ضرور عمل میں لاقا رہتا ہے وصن میکس میکوھا باللسات و قلیله مطعمی بالا بعدات اگر کمر ورونا نزان المان بوقت ضرورت تقیدے کام مذ لیں تزوہ خم ہوجائی اسلام جوکہ ویو فطرت ہے۔ اس کے متعلق برکس ارح متعتور ہوسکتا ہے کہ وہ المنان کے اسس فطری فی کو اس سے سلب کرلے اور اس فطری تی کو حام قرار وے وہ ایسی وجہ ہے کہ بائی اسلام اور ان کے اس سے سلب کرلے اور اس فطری تی ہوجائی اور ان کے اور سے متعلق میں تعلیہ المام میں ایمیت بربہت کی وزر بھی دیا ہے چانی اور ان کے اور سے وفاق مائز ہی نہیں تبایا ، میکداس کی اہمیت بربہت کی وزر بھی دیا ہے چانی من المقتیں جناب ام حجو صاوری طیاسلام فرائے ہیں ۔ وادالہ ما علی وجہدا الایم فی من مشی احب ای من المقتیں بربہت میں برائے تعلیہ کی اور اس فرادیا کہ برائی اور ان کے برائی اور ان کے برائی میں دیا ہو بہت نہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے ۔ دا صول کانی ، بکدیمان کے فرادیا کہ لادین میں لادین میں لادین میں ان تعتبہ نہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے ۔

تعتیہ کے جواز ہر آیاست متکاثرہ ادر ا خبار تمنطا نرہ بلکہ متوا نرہ کمتب میں فرلفینی میں موجود ہیں نباہر ا ختمار ہم ذیل میں چند آیاست وا خبار پیش کرلتے ہیں۔

جوار تفتيه كي مهلي است ارشاد تدرت ب من كفن بالله من الدا يما به الا من اكرة

وسك الضادق عن قول الله عنر تولونه إن اكمهكم وحبل ان اكرمكم عن الله القلم سبت زيره كمم تال اعملكم ما لتقتيم و قدا طلق به كانفيره به كان الله تبادك و قال عنز وحبل لا فيجفذ كرمانت من كفارت المؤمنين ومن لفعل و المياد من دون المؤمنين ومن لفعل و الله فليس الين والول كرم و الكون الله عن الله عن وحبل لا بينها من الله عن الله عن

عنضيت من الله و الملم عذا من عظيم و مي منفل ع ١٠٠ اس شفع سك سوا وج كاي كنزي جبوركي يا شه ادراس كا دلِ اليان كى طرف سے معلمتُ مور جوسطى معى اليان لانے كے بعد كعز اختيار كرسے بكرخ ب سيندكت ده دجي كولكر، کفرکرے توان پرخدا کا عضیب سے - اوران کے سئے بوق وسمنت، خذاب ہے۔ وترجہ فرنانی اس آ بین میاک کے متعلق تنام مغتري إسلام كا تفاق ب كرج ا فرتفته يرولالت كرق ب. چناني تغنير بينا وى ١٥ صلام تغير كم ف ج ما لمِع مصر: تعنير كبيرى ه مصص مي مذكور ب كرايك مرتبه كفادين جناب عمار ادر ان كوالدين خرلينين دخ بالمرف سیتہ) کو گرفتار کر لیا۔ اوران کو چند کلسامنٹو کفر کھنے پر مجبور کیا ۔ جنا ب یا مروسمیتہ کے انکار کرنے پڑی اوں نے ان کوروی ہے دردی سے قبل کردیا مکین جنا ب عار سے دہ کلمات معر کہر اپنی عبان بی لی۔ تعبض رگول نے آنحضر سنگ کی منت میں شکا بیت کی کرمد کا فر ہو گیا ہے۔ آنحفر ظینے فرما یا اس طرح رکبر ۔ عمار تو مرسے قدم کے ایمان سے بریز ہے اور الیان اس کے گوشت ولوست کے ساتھ مناوط ہے ۔ اس اٹنا میں جناب عمار معبی باچتم گریاں و دل برباں با رگاہِ بنوی میں ماصر ہوئے۔ آ سپسنے اس کے اُنٹو برنجیتے ہوئے فرمایا وکوئی بات نہیں، امن عباروا ناث فغل دهم بعا قلت - اگركفار ودباره تجرس يهي كلمات كبدائي . تر دوباره كهرويا - اسك بعديد آين مبارکہ تازل مرئی۔ یہ آیت مبارک عندالعزورت امیان کو تلب میں پوٹیرہ رکد ان بر کلمد کھر کہنے کے جواز پر اليي نفي صريح بي كركو ألى كلمد كوشه اسلام اس كا ابحار نبي كرسكة . چانچه قاضى بيينا وى ١٥ اصلام نے اسس ك ذيل بين مكسويا ب وهو د لميل جاز التكلم با مكفن عند الاكواد ليني براكراه ك و قت كاركز

جوتہا دے دین کے معاملہ ہیں ہے بر مریکار منہیں ہوئے اور نہی انٹوں نے تا کو تتہارے گھروں سے نکالاہے۔ بیٹیا خواتوا نفیا ف کرنے وال کرددست رکھیا ہے۔ ڈائ ج کافروں نے دین کے بارے ہیں ہے سے دوالی دوی اور تتہیں گھروں سے نکالا یا تنہا رے گھروں سے نکالئے ہیں دو تمنوں ک مدد کی ان سے عمیت کرنے کی خدا نے می نعنت ذیا ہے۔

لمربقا تاوكم في النابن ولمرعز جوكم المدين المدين المن من ديار كمر ان تابروهم وتعتطى اليم الله التا الله عن الله عن المقسطين القائيلة الله عن المذين قا تلوكم في الله بن واخر وكم المن من ديار كمر وظاهر واعلى خراج كمران توقو من ديار كمر وظاهر والم المين هم ومن ايو تهم فا أو ليات هم الظالمون و مرد الما برالا .

کھنے کے جواز کی دلیل ہے اور تغییرجامع البیان الماکلیل اور معالم التنزیل میں بذیل ارشا و تاریت و قلب مطلق مالا بیمان مکتاب، والا جماع علی جوالا کلمتر الکفن عند الاکلاد بمبرری کے وقت کار کے بڑجائے ہے۔ ونکک النجاق،

ولرك ووم المومنين ووم المنط فلي والله فلي متغن المؤ منون الدلا فرين اولمياد من دون المومنين ومرك ووم المومنين الله ف شق الاان نتبقى المنهم نقاة و يحدّركم الله فنسه والى الله المصير وسره آل عران بع ع الاسمون كان ك نئ الاان فتبا اورتبارى باز كشتاى ابن دوست نه بنائي محرجب كران سے فوت وار بوء فرا تبین بن داست و فرانة ب اورتبارى باز كشتاى كل وف به سير مبارك المعور معرف والا بر ولالت كرتى ب كد كفاركى دوستى حام بار عبور المعرب المن ملاوت كورت المار برولالت كرتى به كد كفاركى دوستى حام به بال حب الموجب المن بي وارك منا مارك من وارك برشيده و كد كر بفا مران سے اظهار مجت اور الله بول ركھنا مارك من والله والله والله والله والله الله وقت الله والله والل

اسى طرح تقنير نيشالهى ج ٣ صنكا معبود برحامشيد تغنيرا بن جربر پر بمبى حفظ جان و مال كے لئے تفتيہ كوجازُ بتلايا ہے۔ و حنها ١ نها جا نرزة مصون المال على الاصح كما انها جا نوٰہ مصون المنفنب معتوف في الله على الله

امام معفرمها دق عليا تسلام فرات بي وي الني كافرن سے سنتا ہوں کر ایک شخص تھے گالیاں دے روا ہوتا مگر میں اس خیال سے کہ وہ مجھے دیکھے رائے ۔ ستون کے پھے حيب جانا مول نيزا كي فرمات بين جبال كاسمكن چوسکے اینے مالفین سے فاہر میں روا داری كروادر ا ن سے میل ملاپ رکھو۔ مگر اندرونی طور پر ان کے مخالف ر ہر روزہ یا مومن سے ریا کا ری کرنا سٹرک مجے متراد ف ہے اور منا فق سے اس کے گھر میں ریا کاری کرنا مبزول

قال الصادق افق لا سمع الرّحبل في المعبد وهو بيشتن فاسترمنه بالسّارميركسيلا يرانى وتال الصادق خا مطوا الناس بالتراه وغالفوهم بالجوا نتية مادامت الأمرة حسبا مثية و قال الصادقٌ ان الرِّيامِع المؤُّن شرک ومع المنا فق ف وا رئع عبا وة

عليه وآلإدمتم. حوست حال المسلم كمد مبه" مبع : بي *حيم عان حافلت ملك لل* تعييما دُنه اس طرح طأطفُل كلي ندا وندعالم ف مرمن آل فرعون كىدح وثناكرت بوع فرايا ہے وقال رحبل صو صعت ي سوك من ال فرعدت يكتفرا بيمان، وسرره مومن الله ع ١) آل فرعون بي سے ايك مرومومن نے کہا جو کہ اپنے ایمان کو پوشیرہ رکھتا مقام خدا وند عالم کا اس کے نعل و کتمان امیان و افلہار کفز ) کو مقام مدح میں بیان کرنااس بات کی تعلقی ولیل ہے کہ ا ہے حالات میں الیاکرنا نگاہ قدرت میں مموی و مرعزب امرے الرح یرشر لعیت مِرسوی لا وا نعه ہے گریشر لعیت مصلفونگی میں اس کی دلیل نسخ کامنہ بونا اس کے بقا دووام کی بین دلیل<sup>ے .</sup> ففنيدن تنتيكي جن اخبارك وجدس مالعنين عم مرزبان احترامن واذكرت رست بيداليي وكيل جهام الدايات خود أن كى كتب مين مرجود بين. چانجيد كنزالعال ٢٥ ملا برمرةم بدلا دين المن لا تفتيب لند" جريتمف عندالصرورت تفتية منهيس كرة وه بالكلب وبنب، بنظ جراعتراص بمركي جانب وسي خود ال حصر است بریسی طاید بردا سیصر مغا هوجوا مبحر فهو جا بنا - مباری شریست ۲۰ منت کجی دبل پر تفاة کی تعییر تتيكسائة كرف كعبد كعاب وقال الحسن النقتيد الى بيم الغيّامة تينى من بعرى كبيّة بي كرتعتية قيست يمس باتى ب: لان حلال محمد معدل ألى بدم الفيلة وحرامه بحوا مرا لى ايم الفيلة-ووسروں پر بوج تعیة كذب بيانى كا الزام لكانے والے اگرا پنى كمتب مديث وفقة كامطالعكريد وليل مخم الرا البيل معدم مركا كدان ك ندسب مين عندالصرورت حبوط بران فقط جائز بي نبين بكدواب كعاب فيأنيملام نودى شرع سم ق ٢ صلت بريكه بي - وبِّد اتغن الغنها ، على ١ ضله لعجاء ظا لحد ميطلب المشانأ مختفئيًا ليَفْتلر اومطلب وو بعين لانسات لمياخذ عاعصبًا سُلُعن والكّ

Presented by: https://Jafrilibrary.com

نیز ذرایا بوشمف من النین کے ساتھ ان کی بہلی صف میں نماز رواسے تر وہ الیا ہے کہ گریا اس نے جناب رسول خدا کے ساتھ صفتِ ادّل میں نماز رواسی ہوطہ آپ ہی سے منفؤلہے کہ ان دمنا لعنین اکے بجاروں کی بجار رمیمی کیا کرو احدان کے جنازوں میں مشرکیہ ہوا جارے سے باعدش زمینت بنو باعث ننگ دعار نہ بنو۔

و قال من صلى معهم فى المصف الاقل فكا تماصلى مع رسول الله فى المصف الاقل وقال عود عا صرصاهم وإشهده أ جنا بزهم وصلوافى مساحدهم ف قال كونوا لنا نرينًا ولا تكونوا عليت كروادران كى مجدون مي نا زيا هاكرو نيز فرايا

و حب على من علو خادف اخفا مكر وانكا را لعلم مبرو هان اكذب جائد مبل واحب، ليني فتها كا، تفاق به كر اگر كسي شخف ك باس كوئي شخص جبيا بها مرجد برا دركر في ظالم است قتل كرنے كى عرض مد وال بنج جائد الكركسي شخف ك اور الكرك بي عرا مركر في فاصب وال بنج كر الس سے سوال كرسے كر وہ الن ن يا ماك ما من الكرا مانت كمال ب ان جف بھى حقیقت وال كام م بو اس پر وا جب بے كر اسے منفى ركھ اور ابنى لا على كا الم امانت كمال ب ان جف بھى حقیقت وال كام م بو اس پر وا جب بے كر اسے منفى ركھ اور ابنى لا على كا اظهار كرے ، ير مجو سے مار بكر وا جب ب ان حقائق كى روشنى بيں يہ بات اظهر من النس برجانى بين كم تقنيد

به مناهنین کی جاعت کے ساخت کا زیوسے کی تغییت کے بارہ میں متد دردایات دارد ہوئی ہیں ، ایک مرتبہ ہے ان کرخمار کیا تھا۔ ان کی تعداد میں سے زائد بھی - ان اخبار کے متعلق علاء اعلام کے دو نظر نے ہیں ، ہمز علاء انوان کومات تقید برجمول کرتے ہیں ہر یکم یا معالی تعقید برجمول کرتے ہیں ہر یکم یا معالی تعقید برجمول کرتے ہیں ہر یکم یا معالی تعقید میں اور احیان علاق اس امر کو سخب و سخت البحرانی میں معالی تا نظرہ اور حضرت آتا کے سید حسین بردم ری اعلی اللہ مقاد الحق فی المقام ، گر ہے باور ہے کہ اقد ادر کی نیت حسین کر فی جائے گئے ہوں ہے کہ افتاد ادر با میں معالی کے معالی کھول اور کی نماز کی طرح مرز انست مہرکر الصے معالی کھول ہوکر فراد کی نماز کی طرح مرز انست منہیں کر فی المقام ، گر ہے باور ہے کہ اقت ادال در با میں رحقیقت و فی لفت فودا میں مورست اقتداد ادر با میں رحقیقت و فیرو و دی لفت فودا میں مورست اقتداد ادر با میں رحقیقت و فیرو و دی لفت فودا میں مورست اقتداد ادر با میں رحقیقت فراد کی ہو ۔ اس کا فلست کہ دوران کے میا دوران کے میا دوران کے میا دوران کے میا دوران کے خوا دوران کے خوا دوران کے خوا دوران کے مورست میں مورست اقتداد در با میں مقدول کی میا دوران کے خوا دوران کے میا دوران کے خوا دوران کی میا دوران کے خوا دوران کے خوا دوران کے خوا دوران کی میا دوران کے خوا دوران کے خوا دوران کو دوران کے خوا دوران کے خوا دوران کے خوا دوران کا دوران کی میا دوران کے خوا دوران کی میا دوران کے خوا دوران کی میا دوران کے خوا دوران کو دوران کی میا دوران کے دوران کا دوران کو دوران کو دوران کوران کوران

خدا اس شخص پر رحمت نا زل فربائے ۔ جو متالین کے دوں میں ہماری محبت پیدا کر ہتہے اور بھیں ان کی نظروں ہیں دیٹن مہیں بنا ہا۔ جنا ب امام معفومات کے سلسنے نفتہ گو روں کا تذکرہ کیا گی آپ لے وز ما یا خدا شيئًا وقال رحم الله امرًا احبنًا الط النّاس ولمريخضنا اليهم و ذكر انقصًا صوب عند الصادقٌ فقا ل لعنهم الله انتهم يشنعون

ان پرنسنن کرے کہ یہ ہم پرمعن دتشینع کرتے ہیں۔

المقید مرافعی مرافی المرافی المرافی المرافی المرافی المرافی المرافی المرفی المرفیق و مربی مرافی المحتمد المرافی المرافی المرفی المرفی

#### Presented by: https://Jafrilibrary.com

#### 744

علينا وسل المصادق عن الفضاص بهرة ب المال المال

عبیاکه ماری بربرمثله می مبی دوسش ود فنا رسیمه

تعند مل المراسي المرا

سمجوسكة بي كركسيكم كا منوخ بر مانا وربات ب اوركس چيز كر كمجير وسه كب برج مدم مزورت استفال بين دلانا چيز ب ديگر بيد ايك مرتبه تعنيه كي من درت ندري على كرفي كيد كه بين دلانا چيز ب ديگر بيد ايك مرتبه تعنيه كي من درت ندري على كرفي كيد كه اس و تنت نوت نه تفاگر به كهنا كراس و قت تعنيه بميشه ك الله منوخ بر هي فقار به خوا ورسول بر كها كملاافترا بي دفا برب كركسي كم كا نسخ بعير نفي من ايتر من ايتر من ايتر من برسكة و درت ب ما نندخ من ايتر او ننسها نا من بين برسكة و درت ب ما نندخ من ايتر او ننسها نا من بين برسكة من من ايتر من و نسب به من برسكة و براي تواس كرمتل ما اس س

ا در اگر تعزیات اور مشیطانی قصتے بیان کررا ہے آ الناطق عن المليس فقت عبالا ف سننے والا مبی ا بلیس کاعبا د شد گذارمنفتور پرگاکسی سشل المصادق فتولى اللهة والشعرك فام على السلام عن ول خلاوندى \* الشعل بيتبعهم مييعهم الغامات قالهم القصاصون الغاوحت كى تعنير ديجى آ سيست مزمايا بيهال شاعرول ة عال المنتي سن اتى سے مراد وہ لوگ ہیں جرعوا جوٹے تعقے کہا نیاں باین کی کرنے ہیں۔ جن ب رسول خداصل الله علیه واله وسلم نے مرایا بوشمص مرعتی انسان کے پاس مائے۔

بہتر اسخ آست لاتے ہیں۔ ملام سیولی اپن تعنیرا تقال 15 مٹا پرد تسطراز ہیں انعا پر جع ف السنع الى نفتل صريح عن مول الله صلعم اوعن صحابى ليتول الخ بين ننخ كے سلدين جا برسولذاً یا ن کے کسی صمابی کی روایت صریح برا متاد کیا جا سکتاہے جب کہ نامسین آیت بھی موجود ہو بکدیمان کک تعري كردى بيئ ولا يعتل فى النشخ على قول عوام المعشرين مل ولا احتقار المحبثه ل بين من غیر فقل صحیح منے کے بارے میں موام مقسر من کا تول مگرا تدم متبدین کا اجتما دہمی کا فی منہیں ہے حب ک كونقل صريح مرجدنه مودمين ، بنا بري بم في اس كي جار كددائل ترقران وحديث سے ذكر كر دي بي اگر معى نسخ يى بشننىپ تواس كے منسوخ ہونے بركوئى نف قرآنى بيش كرے ورنداس طرح بلا ديول قرآنى دكون كينے سے تھے ماصل نہیں ہوسکتا۔

اكرتفته مائز تفاتر مهر حصرت الام حين عليه السلام في ميدان كر الماسي كمو لكني تىسىراشىدا وراس كا جواب مى يا داررا بنا سب گربار دا و خلا مين اعلاد كلمة الحق كي كون قربان كر دیا . آپ کے بعیت بزید نرکرنے سے معلوم ہونا ہے کہ تعیّہ جائز مہٰیں ہے ، برسند بھی حقیقیت الامرکور سمجنے پرمبنی بے درونکوئی حقیقت بین اورمعاملہ فناکس آدمی یا اعتراض نہیں کرسکتا۔ اگر جہ اس شبر کے جواب میں الزاماً ا تناكمهد ينا بى كا فى ب كراكرتقيد ما كرز شروماً . تر مصفرت اميرالمومنين خلا فن مشيني ك، و قت اور حضرت ا مام حن مبتها صلح معا ویسکے وقت اس برعمل زکرتے جمر چ نکدا س طرح ندرشہ ہے بھرا یک خاہر بین اُ تُدافا ہر پی سے افغال میں اختوف کا خیال فاسد کرے۔ مالا تکہ ان سے افغال وا قوال میں فی المقتینت کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لبدا اس امر کی قدرے وضاحت کردی جاتی ہے۔

امل خنتت بان کرفے ہے کے بیانا مزدری ہے کہ بن رسالی جربہ ذکررہے Presented by: https://Jafrilibrary.com

اورجاكر اس كى تغنيم وتحريم كرسے لز اس فے (اركان) ذاميل عترفوقترة فقل سعى فيهدم اسلام کے گرانے کی کوشش کی بھالا بیعی عقیدہ ہے ألاسلام واعتقادنا فيمين خاهنتافى کہ جرمشعنعی دین دبرحق ) کی باترں میں سے مرسسی شيخ واحس من اصوبرالدسين كاعتقادنا ایک یا ت میں بھی ہمارا مخالف ہے۔ وہ ان وگرل فيبن خالفثا فحجبيع امورا لسدين

کی انتدہے۔ جو مارے دین کی تنام بانزں میں مارے ما لعث ہیں۔

پر منعتم برتا ہے ۔ معبن او قات وا جب مرتا ہے ، معبن اوقات حرام ، معبن اوقات را ج لینی متعب ہوتا ہے۔ تعبین اونات مرجوح ومکردہ اور تعبین او تات فقد مباح میرناہے۔ بنا بریم م کہتے ہیں کہ خواہ حضرت ا میرملیدالسلام کالرقت خلافت ِشخین تفتیه جو- یا حبل وصفین کی جنگ اسی طرح حضرت امام حن کی چیلیمنگ بويا لبديس ملع رخواه الم مصين كاجهاد برياام زين العابدين كى تيد ونبد حصرت المام محد باقرا والمم جعز صافق کی خارنشی پرایام موسی کافل کی فتیر : بادام رمناکی ولی عهدی (وهلد جوّل) به سب حفاظت دین اورماست شربیت سیدالمرسلین کے متلف مفاہر ہیں مقصد و ہال سب کا ایک ہی ہے۔ حقیقت بی کوئ اخلاف بنہیں۔ رہتے ہیں۔ سرور کا من سے انتقال ہر ملال کے وقت اسلام واخلی وخارجی وحمنوں کے زعد ہیں گھرا ہوا تھا ، اگر ہاس وقت جن سواميرا بناحق خلافت حاصل كرف كصلك شمير كبعث موكر ميدان بي أمرّ أسمح تزوارا لغلافت بي خارد حبكى كى وجدسے اسلام مسط جاتا جيباكة پ خود فرماتے ہيں - ان لعدا نصم الا سلام و دا هلد لارى فنيه للعداً الإ بين في ديميناك أكريس اس وقت اسلام اورمسلان كى فا موش ركر نفرت وا مداد ركرون تواسلام بين اليا رخة يو جلت كاكر إس كاصد تديمي خلافت كے حين جانے سے بھى زيادہ بوگا و بنى البوش معادم ہواكر اس وقت د ين كى يقا تعييرك بساط مبرر بيعظ بيريتى - إلى حبب كابرى خلافت بنا ب كربل كئ - اور آپ كواصلاح احال كرف كا مرقع دستياب بركيا اور تعبض مر بيند عناصرف را سنة مي دورت الكاف كى ذموم حركت شروع كردى تراس وقت دین کی نلاح ومبیودی ا بیسے عناصر کی سرکو بی کرنے ہیں تتی - اس لئے جگے حبل، صفین ادر منہروان ، کمپور میں آئیں۔ اس طرح حبب حصرت امیار کی شہا دت سے بعد حصرت امام حق مندخلا فت پرمٹکن بوشے \* ترامير شام نف ساز شو سكه مبل همان مشروع كروشيه اوراين ريشدد دا نيان تيز سه تيز تركردي . امام عاليمقاً

ن المراجية المراجة المراجة Presented by https://Jafrillbrary.com

Presented by: https://Jafrilibrary.com

فربی جر نیوں کو درفلاکر اینے ساتھ طالیا۔ حتی کو بعث بایں جاربید کو جین صالت نماز جیں آئی بنا ہے پرحملہ کودیا گیا

ادر جنا ہے کے خید میں جم کی مال داسب ہے بقا حتی کہ دہ سمبادہ جس پر آ ب نماز پڑھ رہے تنے لوٹ لیا گیا

اور جنا ہے کی مان مبارک زخی کردی گئی۔ اس کے با دیجود امیرشام آ ہے کہ حسب ولواہ دشرائط پرصلے کی چیش کش بھی

کر رہا تھا۔ اندیں حالات آئین ہے نے دین کی تقادا درا پنے نام میواڈں کی نلاح ادرسلانوں کی صلاح اسی امر ای کھی

کر تعید کرکے معا دیسے ملے کولیں۔ یا امرد تا رہی اسلام کے ایسے ستہ حقائق بیں کہ کوئی شخص ان کی کھذیر بہنیں

کر تعید کرکے معا دیسے ملے کولیں۔ یا امرد تا دیخ اسلام کے ایسے ستہ حقائق بیں کہ کوئی شخص ان کی کھذیر بہنیں

کر جارے امام و خبر ادے نے اپنی خوش کے ساتھ یہ خلا نشت معا دیر کو بنیں دی بکہ مجود ہے آ ہو نے دیکھا کہ میرے ساتھ ہوگل در پردہ معا دیر سے سازمش دیکھتے ہیں ادرا ہر معا دیر جب پر تو اللہ تا ہوں ملا از عقور دھیا ا

سر کارمت السنم الکامعامل النے بزرگول مختلف البتہ بزرگوں کے و تت اگرچہ دین میں بہت کمچہ تغنير وتبدل خروع جرگيافغا . تكرهيرجي نما زردزه وعيونلا بري احكام اسلام ببيت مديك بمال عقد - ا در ان رحل بهى بوريا تنا كين جاب ستيال شهداكرجي شقى ازلى ينى يزيد عنيدس واسطريوا تنا. وه علانيه شارب الخرو تادک الفلؤة وناکح المحادم ادرشحا تُرالاسلوم کی شکب حرمست کرنے والانغا و تاریخا لخلفا دسیولی وطیرہ، کیکھلے کھلا مورير اليف كفر كا الهارا بي فوركرة تقاع لعبت بنوها علم بالملك؛ فلا خبر حاء ولا وحف نزل-وتذكرة اخواص الامنة وغيره ، اس ملط وه دين اسلام كوشاف كالتبتيكرجيكا نقاد ال حالات بين تر المبنت كامول كرماين بعى امام حبين كري الماد كلن الخن كى فن طرجهاد والبب نقاء شاه ولى المدُّ صاحب والرى تكفت إي -الماكفي الخليلة با نكارضروري من ضروريات الدين عل تنالئ بل وحب فضار قتاله مت ا لجهاد فی سببیل الله الح-.. حب کوآن خلید منرودیا شودین میں سے کسی چیز کا انکادکرنے کی وج سے کا مشر ہرجائے تواس وقت اس سے جگ كرناجا أز كك واجب ہرجاناب ادريد جگ كرنا جها و في سبيل الله يي شار ہوم؛ ناہے۔ د حمیۃ اللہ اللہ ملات ) ہیڈا اگر اسس و تنت بن ب سیدالسٹیڈا تغنیہ پر عمل ہیرا ہرم سنے تردين اسلام ميسط جانا و ادران كم حتر ما مؤر بيره لى مقدار ادر براه بزر كار بكد ايس للكوج بين برار استيا خالقٍ كرد كاركى مساعى جيله وجهود مبليد برياني بهرميانا واليصعالات بين تقتيد كا واجب برنا تؤ دركنار جائذ بم بنين بكد حرام ب- بلذا جناب الم معين كس طرح تعتيد كريكة عظ ؟ الام عالى مقام سے برط ه كركون شخص معاطمه

Presented by, https://Jafrilibrary.com

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ثناس برسکتا ہے۔ دہ مجھتے تھے کہ اس وقت دینِ خلاک بقاد اور پڑ لیست مصطفری کی اصلاح اکپ کی شہار عظلی میں صفرہے ۔ اسی سے جناب نے فرنا کوکرح ان کان دین محسم کد لعرب یفتی : اللہ نعبتلی بار پرفضائی تن من وحن کی بازی ملادی اور اپنے تنام اعرت ہ والفار کو دا ہ فعل میں شہید کرا کے اسلام کوزندہ جا وید نیاد باط

مردا در داد دست دردست ريد يد خاكه بنائے لاالا سب حسين

عفرت ستیدانشباد ادران کے پیشردوں میں ایک فاہری فرق یہ بھی نایاں تفاکدان بزرگواروں کو خلاف وقت کی طرف سے برابر مسلے کی بیش کوئی کی جاتے ہی جھر جاب سیدانشہدا کے لئے دوہی واستے تھے بعیت بزیم یا شہادت. بہذا بعیت کوسنے میں دین جاتا فقا در ذکر نے میں جان جاتی تھی : فاہر ہے کر جب معاملہ کی نزاکت اس جنگ بنی جائے تو ایسے حالات میں تا فون شر بیست کے مطابق دین کی بقاد کا انتقام کری واحیب داور مہزا ہے۔ بہذا فرمن سشناس امام علیالسلام نے دہی کھی کیا جران کوکری جائے تقا ۔ ع

بناكر دند خوش رسمے بخاك وخون طليد ن خلاصت كند ايں ماشقان پاك المدنيت وا ال حقائق سے درز دوش كيلاح واضح و آشكار جوگما كرجا ب متما لشدا د كے حاد كر تعق كے مدم جواز كے

ان حقائق سے روز روش کی اوج واضع و آشکار ہو گیا کہ جناب سیبا نشیدگر کے جا د کر تعیق کے عدم جواز کے ساتھ کوئی تعلق منہیں ہے۔ ایسا اعتراض وہی اوگ کرتے ہیں جوبات مجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے ورد الحال

تغنى عن المقال إن يدادر بات بكرك

اذا لم تكن للمر عين صحيحة فلاعز وان ميرتاب والميح صفر

الحصنات کا معنا میں معاد میں واضح ہوگیا کہ تقتہ کا جواز بالک بے عنبارہ بھر بیاس شرامیت مقد سراماکی المحقیات و منافلت ہے جوکہ و نیالہ المنان کا شیرہ و مشار نہیں ہوسکتا۔ فال یہ اور بات ہے کہ وگ اس کو محل ہے ملی استفال کرکے اسے عامت ان س کی نظروں میں معیوب بنا دیں ہی ہرسمن مبائے و میرنکمتہ مقامے دارد" ایسے سہل انگیر اور اُرام پہند حضرا سے کے لئے محقق تلک او بنا ہے جو سلطان صاحب مرزا مرحم کا یہ افاوہ آور ، وگوش بنا نے کے قابل ہے موصوت کھتے ہیں ۔ یہ ہونا آب بی سام ہونا ہونے کہ اس سے مستشیٰ منہیں ہیں ۔ یہ ہونا آبا ہے بر انسان کے فاعقوں میں انھی سے اچی شے گرو جاتی ہے ، اور قفیتہ اس سے مستشیٰ منہیں ہے ہم و کھتے ہیں کہ آج کل شعید اپنے تئیں شیعہ کہنے سے گریز کرتے ہیں ۔ فقط اس وجسے کہ ش بداگر ان کا مشیعہ ہونا معلم ہوجائے تو ان کے اضرا ور بیک ان کو رسی ناہ میں یہ و خیر جا نباد سمجھ جا بیں وہ شیعہ از دو کو شیعہ انسان کے انداز دور انسان کے انسان کے انسان کے انسان کو رسی دو غیر جا نباد سمجھ جا بیں وہ انسان کی انسان کے انسان کے انسان کی دور جا زباد سمجھ جا بیں وہ انسان کی انسان کے انسان کی دور جا زبار میں ہونے ہیں ، وہ غیر جا نبار سمجھ جا بیں وہ انسان کے انسان کی دور جا زبار میں ہونا نبار سمجھ جا بیں وہ انسان کی انسان کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی انسان کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی انسان کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی انسان کے تات کونا کرہ دائوں کا میں دو خیر جا نبارہ کی ہوں جی دور خیار نا میں ہونا کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی دور جا زبار ہی ہوں جا دور کی بیا کہ کہ دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی دور جا زبار ہی ہیں ہونا کی دور جا زبار کی بیا ہوں جا دور گردیں ہونے گا ہوں جا دور کی بیا کہ کا دور جا دور جا دور جا دور جا دور ہونا کی بیا ہونا کی میں دور خیار کی دور جا دور جا دور جا دور کی بیا کہ دور جا د

Presented by: https://Jafrilibrary.com

اكثالبيبوال ماب لاعتى متعلقات ماب الاعتقادف العلوبية حفرت تيخ الرحيفر ملية الرحمة فران إي كرحفرت قال النيخ الوجعفرج اعتقاد ناف العلوني على عليد السلام كى اولاد المجادك الرسيدي بماراعتماد ا نقم الرسول الله وات مؤدّ تهم يسب كديداً كي رسول بين ا وراك كى مؤدت وعميت واجتز لؤنتها اجرا لرسالة قال الله تام مسل زن بروا حب سے كوكك وه اجر رسالت قل لا استكم عليداجرًا الوالمؤدة في ب جبياكه خدا وندعالم ارشا وفرانا بعد والدرسول العتربي والصل قتدعليهم معتهمة رجولوگ مال کی میشکیش کررہے ہیں ، ا ن سے کہدو . بی لوتها اوشاخ مافى احيى أنتاس وطهاتم تبليغ رسالنت كے سلسلہ میں تمسے كو كى مزددرى نہيں لهم الاصد قتهم بعيدهم ما ما نهم ، عمَّة سوائے اس محکر میرے فرا بتداروں سے مبت کرو۔ صدقہ جو تکدارگوں کے اعتران کا میل کچیل ہو ہے۔ ادر

ان كه سطة با حدث طهارت وباطنى، برتاب اس سطة وه الدسادات، برحوام كرديا كباب - محمرادلا ورسول مي لعفور كا صدقه تعبن برنيزان كامد قد ان كه فلاس ادركنيزون برملال ب-

تقد منیں ہے ان کر زجان کا خون ہے اور زناؤن شید ہونے ہے ان کونفقان بہنچا ہے۔ غیر شیدان کو خیر جا نبدار ہونے کا لقب وینے کے بہائے میچ طور سے برول اور و لیں تھیے ہیں۔ اور وہ الیا مجنے بی ت الله بھا اللہ الله عقد دوم و وهو جیں برائی کا در اسلام عقد دوم و وهو جیں متنین معلوم ہونا ہے کہ بی حفرات برحقیقت فرا مرش کر کے بین کری موادث کے طوفاں سے وا من بھیا تا می کے فلاموں کی مادس منبی ہے و میر حتی ہا۔

# اكتاليسوال بإب دسادا كرم م يتعلق عقا كابيان ،

اس باب میں حضرت معنقت ملائم نے اجالاً چذا مور ذکر کے ہیں جن برتفصیلاً لزم ہی تبصرہ نہیں کرسکتے ا یاں بقدر منر درست ان امور کی ذیل میں کمپرومنا طبت کی مباتی ہے ۔

مله باق جن امرد کا معنقت علام عن اس باب می اجال تذکره کیا ب ان پر سرحاصل تبعد و دیکیف کے سے بات رس اصلاح المبال دالمان ل یا مقدم سعادة الدارین کافرت رجرے کیا جائے۔ دند عن عند،

Presented by: https:// Jafrilibrary.com

چرکہ مال زکراۃ ان رپروام ہے - اس لئے اس کے عرص اللہ بیں مال خمس اولا دِرسول کے لئے ملال قرار دیا گیا ہے۔ سا دات کے بارے ہیں مہارا یہ بی اعتقادی کہ برکشخص ان ہیں سے برحمل پرگا ۔ اس کر برنسبت عفرسا دات کے دگ عذا ب ہوگا ۔ اوران ہیں سے برحمل پرگا ۔ اوران ہیں سے برحمل اور کا دران ہیں سے برحمل اور کا دران ہیں سے بر تکو کا رپر کا اُسے دگن قراب طے گا ۔ سادات کو ایس میں ایک دورس کے کو اور ہمسر ہیں ۔ اس کم اس فرمان سے ہوتی ہے جر کی تا نبید بینیم راساؤم کے اس فرمان سے ہوتی ہے جر اُس کے اس فرمان سے ہوتی ہے جر اور نہ بار کی اولاد لینی حصرت عالی اور نہ اس جو فرمایا تھا ۔ اور نہ اس جو فرمایا تھا ۔ اور نہ اور کی اور دورہ کے دوران کا اور دورہ کی اور دورہ کی اور دورہ کا اور دورہ کی اور دورہ کا دورہ کی اور دورہ کی اور دورہ کی دوران کے اور دورہ کی دوران کی اور دورہ کی دوران کی اور دورہ کی دوران کی دورہ کی دوران کی دورہ کی دوران کی دوران کی دورہ کی دوران کی دورہ کی دوران کی دورہ کی دوران کی دورہ کی دورہ کی دوران کی دورہ کی دوران کی دورہ کی دوران کی دورہ کی کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کے دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کے دورہ کی دورہ کی

وصد فت بعضهم على بعض وامّاالحنى فا نَهَا عِلَى لَهُم عرضًا عن الزّكورة لا نَهُم قلى سغوا من واعتقادنا في المنى منهم ان عليد صعف العقاب و في المحن منهم ان عليد صعف العقاب و في المحن منهم ان له صعف العقاب و في دين منهم اكفاء بعض لعقل البيّ حين نظر الى نبى البي طائب على و جعفى الطيّار قال بنا تناكبنيا و بنوناكبنا تنا وتولّى المسادق من خالف دين الله وتولّى اعدل منه و تولّى اعدل منه

ماری مبیباں مارے بیوں کے شل اور مارسے میے ماری بیطیوں کی مانند ہیں۔ عضرت امام حبفر صاوق علیال وراتے ہیں ، بوسف مفی دین خداک ما معنت کرے اور دشتان خداے مبتت کرے۔

ا ولا دِعلی ا ولا و نبی میں اس منال بی کرارلا دِ مل ادلادِ نبی بین در بینت سے علاء المستنظم الله علی الله و الله

اس امر مربیلی و لیل اولاد رسول بونے پر قرآن دیل کیہ بوج بست بین بنت بوکر بینی کی اولاد میں بہزود معلی و لیک اولاد میں بہزود معلی و لیک اولاد میں بہزود معلی و الاور میں اولاد کے بوق ہے ؟ آپ نے فرایا اس دعو کے صلاقت پریا آبیت ولالت کرتی ہے استان و قدر دن بیٹ دا ود و سلیلن و ایوب و یوسف و صوسی و هارون و کذا لك جنی المعین و و د کوریا و بیبیلی و المیاس کل من المصلح بن و سرده العام بیاج ۱۱) اس آیا یہ مبرکہ میں خدا و در معیلی و المیاس کل من المصلح بن و سرده العام بیاج ۱۱) اس آیا یہ مبرکہ میں خدا و در معلل نے حصرت میلی کورڈ سیت حضرت ابرا بیم سے شار کی ہے ان کا یہ اس استان ب اپنی والدہ ما جدہ کی بی طرف سے بریات میں مفتوط و میل ہے کو ماموں میں نامل عربیت اسس استان میں وادو کیے بغیر نردہ سکا د منع برائ

400

با خدا تعالی کے اولیادے وسمنی رکھے۔اس سے اوأدعاد شح اولميآء الله فالبرائة منه سراری ا ختیار کرنا وا حبب ہے۔ وہ کوفی بھی ہواور واجبتركا كنامن كان من اتى تبيلت حب قرم ادر تبليس بو . حضرت اميرعلياتلام كان و قال اميرالمومنينً لا بندعمَّل نے اپنے فرزند محرب حنفیہ سے فرایا. تہارادہ بن الحنفيد تواضعك في شرفك شرف بوتزامنع وانكسارى سصعامل كرده بهاس ا شوٹ لک من مشوف ا ما کمک ک سے بہترہے جرتے کو اپنے باپ دا داکی نسبت كَالَ الصَّادَقَا ولا يتح لا مبرالمومنين سے ماصل ہو۔ احب الىمن ولادقىمنه وسكل لصاد الم حجفر صادق عليدالسلام فرمات بي رجفرت عن اليعمل فقال المحملامن امرالموسين عليالسادم كى ولاسيث كاا حتقا وركمعنا حرم على رسول الله نكاحدو قالى ہے حصارت صادق آئلِ محد علیہ السادم سے در با فت مجے ان کاولادیں سے ہوتے سے زیادہ محبوب كيا گياكة آلي دسول سے كون لوگ مرا د بي ؛ فرايا جن بي دسولىذا كے سے تكاح كرنا حرام ہے!!

ہونا ہے۔ نیز ملائکہ کا بحکم خلائے عرب وحبل ا مصین کو ابن وسول کہنا تھی کتب میں ذکورہے چانچھوائل قر مذا مع جديد يركعه بالمحرة تخفرت في وزايا- أج مير عياس اليدايدا فرشد أيا بحراس عقبل كميى بنيراً يا تقاريه مي خروياب ان ابن هذا حيدًا متول كرا بالا بيامين شيدكي مائے گا۔ فا ہرہے كرجب كك مجازى دليل مرالفاظ اسے حفقي معنوں پر جميول مرتے ہي-اس ملسله مي جوآيت مزدة دسورة مثودي هيا عهم) حفرت آل سول كى عبيد والعرم ب المسلك المالية الية مردة دسورة مورى على عنه العمرة المردة دسورة مورى على عنه العمرة ال نفي صريح ولالت كرق ب الرسيداس كافل برى زول صفرات معسويين كے عن مير ب ، چانچ تفيركشا من ے م مسی بع مصر بر مکتا ہے کہ حب یہ آیت سارکہ نا زل ہوئی ترصما برام نے بارگاہ رسالت میں ومن کی من قدا بنك طولاردا تن بين وحببت علينا محتبهم ياس سول الله إيرسول الله آب كهوه قرا بتداركون بير جن كى محبت بم بر دا حبب كى كئى ہے۔ آ ب كے درايا هم على و فاطعت وا بناهما دكذا فى تقنيرالدالمنش وتغنيرمامع البيين - وتعنيرالئازن والمدادكسوا لحقا فى دروح المعانى وعيرل) مكربالبتع اس بي تمام سامات كوام داخل بير- صواعق محرقه ماتوا مع جديد برجاب امير س مردى ب فرمايا- منيناا هل لبيت فى الرحم آئيند لا بجفظ مؤدتنا الاكل مؤمن ثعرفن و خللا استكم علير اجراً الوالموة فی الفت بن ۔ آلِ دسول کی میت کے وجوب اور اس کی نفسیست کے متعلق اما دیش دسول مدیشارسے با ہوای بغورترك يبال چنداما ديف كلتى ما ق بي دد، فرايا من مات على حب اليعمل مات شهنيال

Presented by: https://Jafrilibrary.com

ا در لعبن فدا کے حکم سے نکیوں کی طرف سبقت کونے سابق بالحنيرات باذن الله تال المظالم لنفشدهنامن لعربيرت والے ہیں امام علیوالسلام نے فرایا اس آسیت ہیں حتّ الامامٌ والمقتصد من عر حث ظالمس مرادوہ مشخص ہے جو اینے الم م بری کے حقّى وانسابق بالخنيرات باذت حق كى معرفت بنيس ركعة اورمقتصد دميار دوس الله هوالأُمامٌ و سُنُل ا سمْعيلالاا مرا د و مضحف ہے جو الم مے حق کو پہلیا نما ہواور الصادقيٌ قال ماحال المن شبين مناً بحكم خدا فيكبول مين سيقت كرف والے سے مراد فقالة دبيب باما نيكعر والواحاف خردا ماتم میں۔ جنب اسماعیل نے اپنے والدما جد اهل الكثب من يعمل سنوه يجبروب جناب الم م جعفر صادق من دریا فت کیا کریم بی<del>س</del>ے جولوگ گنبتگار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ؟ فرایا تنہاری ادراہل کہ اسب کی اً رز دُد ئیں لہری نہیں ہوسکتیں ۔ پخف بھی برے کام کرے گا۔ اسے اس کی مزادی جائے گی۔

مات منتورا۔ جرشفی آل میرکی مبت میں مرے اس کے گناہ معات ہوجاتے ہیں رم) من مات على حب الم معتمل ما من مؤمنًا مستكمل الابيمان جر شف مبت البيبيُّ رمرے ده كائل الايان بو كرم يآب دمه، من مات على حب ال هميّل بيثيّ ملاث المومن بالحينّة خرمنكر ولكير جوشخص محبتت المبييت برمرے پہلے اسے ملک الموت اور پير منکر ايكر مبتت كى بنارت ديتے ہيں . تغسير كث من ج ٣ متيم يزان احاديث سعي مبتن كا وج بناب براب جن مي المبيك كى علادت ووشى كوحرام اوراس وعشو وخلوجيم قزادوا كياب، فروياء من البغض احلاً من اهل بدي حرم شفاعتى ومواعْقِ موت مشتا) لین جرمشمف میرے المبینت سے منف دعداوت رکھے گا وہ میری شفاعت سے مودم ہے كا- ١٧١ من مات على معض الم معمل جاء يوم الفيّامة مكتوب مين عبيت اكسُ سن رحمت الله بو تفف ميرس المبيت بفن سكم كا ده روز قيامت اسمال مي لمن كاكراس ك دد لال كول کے درمیان مکھا ہڑگا۔ رحمت ِ خلاسے مالی س ہے۔ دصوا عتی محرقہ منٹایی نیز تغنیر کشاف ج س مسٹامی بہت من مات على تعنف الممحمد ماحت كاحرل بوشفص تعفل المبيت بمرك وه كفرى مرت مرتاب من مات على بغض ال محل لمر بينفر سل عُدر الحبيّة . عرضنم الفن ال محر برما وه جنت كى خرمشبو بعى نہيں سونگھ سے كا نيز فرايا ارجاندا نا شفيع لهم يوم العتيان واوا توف بالدوب أهل الأمرض معين ا هل بنت والقاض لهد و ايحب عن ما اضطر والبيد والمعليم

اور وہ اپنے گئے ندا کے سواکوئی ناصرہ مددگار منہیں أكيب طويل حدميث مين حضرت امام محدوا قر عليالسلام فر ماتے ہیں۔ مذا ادر اس کی مفادق کے درمیان کسی

قىم كى كوئي دىشىة دارى نېيىسىپىنە . نئام مخلوقا ست میں دہی تفض خلاکوزیادہ معبوب سے۔ بوسب

زیادہ اس سے در تاہے اور سب سے زیادہ اس

کی افاعت و فرا بزداری کر با ہے۔ خلاک تنم! خدا کی بارگاہ میں بعنیر اس کی اطاعت و بندگی کے کوئی

ا درن بی کسی سکه پاس فدا کے بالمقابل کوئی حجست ہے۔ بوشفس خداکا اطاعت گذارسیے۔ وہ بھارا دوست ہے۔

بقلبد و نساخه والله افع عنبهم بيل لا وعون الاخبار، ومواحق مرد منه مارشفس ايد بي

سے کسی کو بناہ دی ہو۔ یا ان میں سے کسی سے کوئی نیکی کی ہو باان میں سے کسی عربیان کو کروے بہائے ہوں یا ان میسے کسی تعید مے کو کھا نا کھلا یا ہو وہ کھڑا ہوجائے دوجھے سے اپٹا عومن ہے ۔ اس و تنت کھیولگ عشیں

وقال ا بوجعز فى حد سيف طى يل لي مبين الله ومبين احد قما مبترات احب الخلق الى الله ا تقفهم لما واعملهم بطَّل

ولا بيبل من دون الله ولميًّا ولانضيرا

الله والله ما ميت به العيد الى الله الله عزّرحلّ الأبالطّاعة مامعنا بلائة من النَّاس ولاعلى الله لاحد من حجيَّت

من کان شہ مطبعًا فہو لنا وتی و من کان شہ عاصیا فہو لنا۔ شخص بھی اس کا تقرّ ب ماصل نبیب كرسكة - جارے پاس مدزج سے نبات ماصل كرنے كاكو أنى يرواد بہتاہے۔

ا درجو خسار کا نا فران ہے وہ ہمارا۔

ك اگرچ تام ا بل زمين كے يا برگنا بول كا برجد ك كر بھى ميرے باس أيس . حب بھى بيں ان كى مزود شفا عسنت كرول كا - ايك وه جرميرے الميسينت كى ا ما نشت وا ما وكرے دومرا وہ بوان كے اصطراد كے وقت ان كى ماجتیں برلا مے۔ تعیدا وہ ج قلب وزیان سے ان کے ساتھ مجت کرے ۔ چوتقا وہ جوہا تقسے ان کی طرف سے دفاع کرے۔ من او محیضرلا الفقیر میں جناب امام حجز صاد تی سے روی ہے فرما یا کہ حب تيامنت كاردز بهوكا توجناب رسانتاً ب كى طرف سے ندا آئے گی جس جس اَ دى كا مجد بركوئى احمان ہو آج مجدے آگر اس کا و من مصل و کسام من کریں گے . ہما دے ماں با ب آ ب بر قربان ہوں - ہما دا آ ب برکس طرح احمان ہوسکتاہے بکہ آ بیکا ہم براصان ہے۔ آ ب فرایس کے میری مراد بیب کہ من اوی حالیہ من ا هلبتي او برّهم اوكساهم من عرى اوا منبع جاً لعُيهم - جر تُعفى فيرك البيك مي

کے اررانے اپنے مذمات لا ذکر کرس کے۔ اس وقت بار فاو احد ست سے نما آئے گا۔ یا محر یا حبیبی

عدّوولا تنال ولا نتينا الوبالورع دستن ہے۔ جاری ولامیت اور دوستی حوام سے بحين ادرعل صالح بجالانے بنير ماصل بني والعمل الصّالح وقال قال بنوسخ ربِّ انَّ ا بنى من اهلى وانَّ وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا حضرت نوح عليدالسلام نے بارگاہِ خدا ميں عرض نوح ا نتر دسی من اهلاث انتصل كى ال يال وال إيد ميرا بنيات ميرك اللهن غيرصالح فلا تشكلن ما ديس دلث سے بے۔ تیرا وحدہ برحق ہے اور تر منام حاکموں به علم ا في ا عظيك ان تكون سے بڑا ماکم اور منیلکرنے والا ہے۔ خداوندعلم فروايا ك زع يترب ابل ميس سنبيب من الحباهلين. كيونكديه بدعل بصلة وكميوس چيز كالمتين علم منبيب، اس كم متعلق مجدس سوال مذكرو. مي تبين بيدو نفیمت کرنا ہوں کر کہیں تم جا بوں میں سے مد ہوجا ا۔

ا سكنهم المنت حديث شكبت ، مير عبيب عمر ؛ حنت بي جبال عام وان كر عنها أوراس وقت المعند من المنتهم المنت عن المرا المن المراكز والمن وقت المن المراكز والمن المراكز والمن المراكز والمن المراكن المراكز والمن المراكز والمن المراكز والمن المراكز والمن المراكز والمنت المنت المنت المراكز والمنت المنت المنت

من لمركي علويا حين تنب فما له في قل يم الدهم فتفي

الك شعباه كا زالم الميم في جراماديث بيان كى بيدان بي سع بعن اماديث اگر م فقد آ مُناطبية الك شعباه كا زالم الميم ا

اس دیم ن سدکا جراب ہے کہ ارباب بصیرت جانے ہیں کہ عمل پرر نے سادونسب منقطع نہیں ہوتا ، قران نا ہے کہ حب صرت ابراہیم نے بارکا و رت العرّت میں اپنی ذرّ بیت کے اندر عہدة المدین کے اندر عہدة المدین کے کہ استدعاکی محق کہ و من ذرّ میں از جواب الاتھا ، لا بیال عہدی الفقا لمدین کے ابراہیم ! تیری ذرّت میں سے کا اس اس است ابراہیم ! تیری ذرّت میں سے کا اس اس است میں المحدول کے ان کو میرا عہدة الامت مہیں ہے کا اس است المجادل المحدول کے ان کو میرا عہدة الامت مہیں ہے گا اس است المجادل المحدول کے اس است المجادل المحدول کے اس است میں المحدول المحدول کے اس است المحدول المحدول کے اس است المحدول المحدول کے اس المحدول کے المحدول کے المحدول کے اس المحدول کے اس کے المحدول ک

قال رب اعود ماشان استلك ما حفرت نوح فے عرص کیا الصرے پرورد کا را ليس لىب علمروان لمرتفقتر ہیں ایسی باشت کا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم منىيى ب- نتىرى حصنورىيى نياه مانكمة برك- اگر لی و شرحمنی اکن من المناسرین و سُبُل المصادقٌ عن قول الله عنزّ ترنے میرے حال پر رحم رز کیا اور معافی مذوی تو وحِل ويوم القيمة ترى الن بي میں صرور خدارا بانے والوں میں سے ہوجا وُں كا ۔ كسن يوا على الله وجوههم مستودية حفرت صاون عليالسلام مصاسأ سيتكى تغيير رجی گئ. مع بن لوگوں نے خدا برجوٹ بولاہے الىس فى جھىٽىر مشوے للمتكثرين روز تیا مت تم دیجھوگے کران کے جیرے میا ہ قال من شاعم احتى ہوں گے۔ کیا ملکتر لوگوں کا فعکا ناجہم مہیںہ۔ الام علببالسلام نف جواب مين فرما ياكداس سے ويخف مراد ہیں جرا ما مست کا دعو لے کرے ۔

سے معدم ہوتا ہے کہ فالم اولاد فرزمیت ابرا ہم ہیں وافل تررہے گی ۔ ال عہدہ ا، مست ان کونہیں مل سکے كا- اسى طرح ارتنا و خدادندى ب و لقل ا رسلنا نو كا و ابرا هيم و حجلنا فى ذر ستهما النبق ة و الكتآب فمنهم مهتل وكشيرمنهم فاصقىك بمن خاب زع وابرابيم كررسالت دي ربياور ان کی ذر سبت میں نبوت و کما ب کو برقرار رکھا ۔ لیں ان کی ذریت میں سے تعبض بداست یا فعد اور اکسشد فاسق وفاجر بير، بدأ بيت بجى اس امرير دلالمت كرتى ب كربدعمل بھى درّ بيت بين داخل موسكة بير اس طرع است سبركه منهم ظا لعرلفشل و منهم مقتصل و منهم سابق بالخيرات ك تغير مي دارد ہے کم میلی تنم علم سے مراد ممنی کار سادات ہیں. اسی طرح جناب رسول خدا کا یہ فرمان ہی محنیکا روں کی میاد ادران ک تعظیم و تی م کے ازوم مرولالت کر تاہے ۔ اکوموا اولادی المصالحین ملاوالطا لحین لی -میری اولاد کی عزیمت کرو اگر نیکوکا رمیوں توخدا کے سے اوراگر بدکا رمیوں تومیرسے سلے و مجارال نوارج اجامحال خجارا مدعقیدہ ہونے سے شرف میاوختم ہوجاتا ، اگاہ کرنے سے انسان طرف بیادت سے مورم ہو عانات با نكل منط عد البنداس وا تعرف اسمطلب را مندلال كيا جامكة ب كرا الري في مفض بدعفتيه چوجائے اورا پنے معصوم آبادوا مدادکے مذہب کو ترک کردے تراس سے یہ ریٹرف سلب ہوجا ہا ہے کیونکہ زع کے بیٹے کا نقط پیمرم دیمتاگر وہ نا زرودہ و میرہ فروع دین کا یا بند رزی الکہ وہ اصولی موریر مجی ترکیبت Presented by: https://Jafrilibrary.com مالانکدامام نه مورکسی نے عرصٰ کیا اگر جد وہ جعوال مدعی امامت علوی ہی ہر ؟ فرما یا اگر جد وہ علوی مورف کے ساخف ساخف فاطمی تعجی کمیں نه ہو۔ حضرت نے اپنے اصحاب ہے فرمایا ، تنہادے اور تنہارے فالعین کے ودمیان صرف مضمر کا ہی فرق ہے ، عرصٰ کیا گیا

امام وليس بامام تبلوان كالهديًا قال وان كان علويا فاطمتا وقال الصاق لأصحابه ليس ببيكم وبين من الفكم الوالمضم قيل فاتى شي المضرقال الذا المن تسمتونه

وومعنرکیا ہے ؛ آپ نے فرایا معفروہی چیزے جے تم بات کے نامے باد کرتے ہو۔

نرح لا مفكر مقاء في مخير معفرت فرتع كايد ارشاد اس بردالاست كرناس، ما بنى ا دكب معنا ولاتكن من ار الكاخراين للذا قرآن جيدي اس كم متناق جروارد بي ١ من عمل غيرصالح اس سيمنفوديي ہے کہ اس کا اعتقاد فلط مقا کہ اس بناد برہم ایسے نام منا دساوات کوکسی مٹرف وفضیلت کا اہل نہیں تحجتے۔ جرآ مُد طاہر بن کے ندمب من کے قائل منہیں بلکدوشنا ن دین اور آمُد طاہر تن کے من لعنین کے ساتھ عقیدت و ممت رکھتے ہیں۔ ایسے وگوں کی تعنیم ترکویم تو بجائے خود ان سے برادت و بیزاری ا ختیار کر نا وا حب ہے۔ اس طرح وہ کمی اکرام واحر ام کے حق دار نہیں رہتے جیساکہ اس تم کے متعددا حاد میٹ متن اس اعتقاديد مين درج بين ا دراس كى تا ميدمز بد حضرت امام رضاعليدالسلام كے اس ارشاد سے بعى ہو تى ہے جو وماكل التيمين مُكرب كراكب سفواياما لنظمالي در ميّنا عبادة. قلت هل النظر الحالا مُمّت عبادة اوا لنظرالى حبيع ذم ديرا النبئ صلى الله علبيدة اله فقال- النظر الى جميع ذردير المنبى عبادة صالعربغار فوا منهاحب بارى نرّبتك طرث نكاورنا عبادست واوى فرن ي فقد آئمة كى ون على كرن عبادت بعد جب كك وه أتخفرت كم منهاى و مذبب س مارى نهوماً. بنا بري جودگ برهفنده اور فدا مب ، باطله مح بيروكار بي اور پير وعوامت ساون بيم كرتے بي - وه کسی تنم کی تغلیم وتکویم کے حق دار مہیں ہیں اس طرح بیان کا یہ رشر نسختم ہموجانا ہے گر جوحضرات من حیث الاحتقاد مذمهب حق كميمة قامل بين - كان عملي طور ريان سے تحجيد فروگذا شيس بوجاني بين ان كي تغليم وتحريم مال لازم ہے اوران کے حفوق کی رعامیت واجب ہے۔ ایسے حضرات کی حالت بلا تنبیہ بداعمال والدین جیسی بصحيلي والدين أكرم عيرصالح مول و مكران كا احترام ببرحال لموظ دكمنا لا زم بروة ب- يبي كيفيت عرصالح مباوات كي سي كربوجه انتها ب الى النبي والاثمة بهرمال ان كا حزام لمحزط وكعنا واحب ب ر ا كيسسوال اوراس كابواب العف اي سادات بي كذرك بي . جي جناب زيدادد ال

بوشفی ندسب میں تبادا فالف ہو۔ اورد ندسب
خصب تبا ود کرجائے۔ تم اسسے بیردار کی فتیا کرو۔ اگر ج وہ علوی اور فاطمی ہی کیوں ند ہو۔ اسی طرح آپ نے اپنے بیٹے عیداللہ دا فیلی کے بار میں اپنے اصحاب سے فرا با۔ جس مذہب بہ بالبرائة و من خالفكر وجانه فابدد ا منه والدكان علق يا فاطميًا وقال الصادق لاصحابه في النب عبل الله المه المه المي على شيئ ممما المترعليد و انتي ابرا منه برا الله عز وجل مند

تم وگ ہو۔ یہ اس پر منہیں ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ خلاعبی اس سے بیزار مون۔

فرز ذکی ہے۔ حجعز وغیر ہم جنہوں نے آئد حق کے بالمقابل اپنی اہ مت کا دعوط کیا تو کیا ایسے وگوں کی تغلیم وتحریم جمی لازم ہے ؟ اس کے متعلق گذار مش ہے کہ آگر جہ الیے ساوات کی فدّمت میں جنہوں نے آئد کا ہم میں کے بالمقابل وعوائے امامت کی بحبڑت روایات مارد ہیں اور آئد کا ہم میں نے ایسے لوگوں سے بیزاری فلا ہفرائی

ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے بیرداری اختیار کرنے کا کم دیاہے۔ چانجہ ان روایا ت کاختمہ اسی
رسالۂ احتقادیہ میں ندکورہ کیں تاہم حرم واحتیاط کا نقا خارہی ہے کہ چرککہ یہ آئد کرام اور ان کم البٹرت
سا وات عظام کا جن کی سیادت میں کلام نہیں ہو سکتا واخلی معاملہ اس لئے ہمیں اس سلہ میں خاموشی
افتیا رکرنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ آئد طاہر کئی نے ان کو اپنے حفوق معاف کرد سے ہوں بکہ آئ رسے
الیا ہی ہو نامتر شع ہو تاہے۔ چانچہ جا ب زید اور جا ب حجوز و غیرہ کے متعلق الیسی روایات مِل جاتی
ہیں ، چانچہ احتجاج طبرسی ہی مروی ہے کہ امام زیانہ سے چدم اُئل وریا فت کئے گئے۔ جن میں سے ایک شاہر
تید جیفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جا اب میں فرایا وا ما عمی جعفر و منبوی حنبیار مبدیل اخو ہ ایسے
تید جیفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جا اب میں فرایا وا ما عمی جعفر و منبوی حنبیار مبدیل اخو ہ ایسے
تید جیفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جا اب میں فرایا وا ما عمی جعفر و منبوی حنبیار مبدیل اخو ہ ایسے
تید جیفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جا اب میں فرایا وا ما عمی جعفر و منبوی حنبیار مبدیل اخو ہ ایسے
تید جیفر کے متعلق میں تھا۔ آپ نے جا اس کا معاملہ براوران او سعن والا ہے " اس سے علادنے میں سمجا ہے کہ جب

Presented by: https://Jafrilibrary.com

د بحار الافرار سنیند بحاد وفیره ، اس من جناب وجفر کو جفر آن اب کها جا بات برب کم از کم غیر سادات کو کو بین کے دوہ ان کو بہر حال برائی کی بجائے ، چھائی کے ساتھ یاد کریں - بھارے اس بیان کی تا رئید ا مامالی کا کے فرمان سے ہم تی ہے ۔ کا ب مغنیة البماری ، مناف پر بروایت ابی سعید مکاری موجود ہے ۔ داوی کا بیان سے کہ ہم ام حجز صادق کی فدرمت میں بیعظے کے کہ تعمل نے جا بر زید کو براے افغوں کے ساتھ یاد کی ۔ فا فہ تھوالا مام و قال مھلاگ لیس مکھر ان قلاخلوا فینما بینیا الا جسبیل خیر امام مالی تام نے اس کو جول ک دیا ورفوایا خروار اسمیاں مارے داخلی معاملات میں بھر و خرو فرنی کے دخل و سنے کا کوئی می حاصل نہیں ہے۔

ہوں تو توفیق اللی صردر ان کے شامل حال ہوتی ہے اوروہ بالاً خرتا شب ہوكر دنیاسے رخصت ہوتے ہيں چانچ مفینیة البمارج ۲ منگ ۲ پر خرکرده بالا روابیت کے ذیل میں جناب امام جعع صاوی علیه السلام سے مروی ب- فرايا ا منه المريمية نفس مناالة وتدركما سعادة قبلات غزج من الدنياو الو بغواق نا قت بارے خاندان میں سے کوئی شفق منبی مرة ، مگریر کم سعادت البی صرور اس کے شامل عال ہوجاتی ہے ۔ *اگریچ* اس کی موت میں اتنا وقت باقی ہوکہ حبّنا ٹافٹرکے دومرتنبہ دود<del>وڈ ہونے کے</del> درمیا ن مونا ب اسىطرح سفينة الجادج، مسكم اورة ديخ تم يس جناب احربن اسماق ( وكيل حفرت عسکری ) اورسیّد حدین قتی کا ج وا تعدند کورسیت اس سے بھی اس امرکی تا مُیدِمزید ہوتی ہے ۔ اس وا تعدکا اجائی بيان يب كر جناب احدمذ كورسادات كوام كى مبهت خدمت ادران كامبهت اكرام واحترام كرت بير انني سا دا تدار قم میں سے ایک سید حمین تمی مجھی تقے۔ جناب احد کومعدم ہوا کہ سید موصوت شراب بیلتے بیں چانچدا مہوں کے ان کا مٹا ہرہ بند کردیا اور حب ستد حدین ان کی ملاتات کے لئے عامنر ہوئے تو جنا سیاحد نے ان کو طلقات کا وقت مذ دیا۔ کو وہ مالیس ہوکر وہ والی جدالگیا کچیوع مصح بعد حب جناب احد ج بسیالمند سے مفترف ہوئے اورائسس سے فراعنت کے بعد مدیندمنورہ میں امام سے دولست مزایر ما مزہوئے۔ تنام عالى مقام نے عاقات سے انكار كرديا ١٠ ورفزه يا اگر تمهارے باس جارى اولادكى ملاقات كے ليے و قت بني تز ہا دے پاس بھی تہاری ملاقات کے ملے وقت نہیں ہے واقعا قام کسی طرح جب سٹرنب زیارت ماصل موا تى خاب احدى معذرت كرت موع عن كياكم مي في تر عفى اس لين ال كما كة يرسلوك كيافاكم روسراب خواری کی معادات می مثلا مختر ای معدال است خواری کی اور ما در ایک اور می اکدامهم و

و احترامهم على كل حال واي لا عقرمهم ولا تستهين بهم لانسابهم الينا نتكون من النا مس مين " جو كير بهى بو برحال مين سادات كاكرام واحترام لازم ب ادر بركر كبى ان كو حقيرة مجمو اورسان کی ال بین و تذلیل کرو کیونک ان کی نبست ماری طرف ہے درند نفضان اعلی نے والوں میں سے موجا و حبب جناب مرصومت والسي قم پينچ اور واقات كمسك اصحاب واحباب آمے نوان بي سيرصبي في بھی تھے اب کی مرتبہ خلاف ِ ترتع جنابِ احدفے اسكے براہ كر ان كا استقبال كيا. اپنے پاس بنايا. براى توجب مزارج أرسى كى . جب دورے وگ الح كر چلىك تر تيدم صوحت نے جا ب احدے وريا فت كياكہ بالزميم سلتے الماقا سندکا وقت ہیں مذفقا اورہا آج یہ معاف و عارامکی وجہ : کیا ہے ۔ جنا براحرنے متفیقیت الامریحا فہار میں قدرسے تو فف کیا ۔ گرستدمها حب سے اصار برا منہوں نے وہ تنام ماجرا بیان کردیا جو سید صاحب کے یا رے یں ان کے ادرامام طبیالسلام کے درمیان گذرا نقا - سیرصاحب من کر زار و قطار روفے نگے اورکہاکہ ہم اعمالِ بلکا ا رتكاب كرتے بي مگرمارے بزرگوںكو ميربى ماراس فدرياس ولحاظ ہے۔ يركه كو أتنے اور كھر حاكر مشراب كرتى وغيره توار الله اوراكسيي تو مبته النفوح كرلى كرعا بدوزا مدبن مگئے۔ ان حقائق سے واضح بوگريكرمبيح النسب سامات كرام البتا ألي المام مي جن قدر، بدعقيره يا بهاعمال جون ممروه بالأخر صرورت شب بركو و نياسے رحلت كرت ہیں،اگر کو فی شخص با وجد مدعی ساوت ہونے کے آخری دم تک عقائد فاصدہ بیا واسے تواس کامطلب یہ برگاکہ ده ورحقیقت سیدنی نهیج، والله اعلم

اس امرین تنام مسلانی تا مسلانی کا اتفاق ہے۔ اور اس صدقیہ مراور کواۃ وفظہ ایلی اتفاق ہے۔ اور اس صدقیہ مراور کواۃ وفظہ ایلی السوام مرصفہ حرام ہے۔ استجماعی وخیات اورعفیدہ وغیرہ اوراس حرمت کی وجاماد ایلی و بی بیان کا گئی ہے جم بین رسالہ میں فدکور ہے کہ افغا اوساخ ا بیلی الناس کریر زکوۃ وفظہ وگول کے اعتمال میلی میلی میلی میلی ہے فدا و نوعل نے ساوات کی عقمت کے بیش نظران کواس ذکت ورسوائی سے محفوظ رکھ ہے اس امر میں ساوات و فیر ساوات کے درمیان مساوات مطلقہ کے تاکل حضرات کے لئے لئے نکریر اور تا زیار خجرت مرجود ہے۔ و دکن ما اکنٹر العبروا قل الاعتباس عکم میں طرح یادشا ہرں اور مثبر اووں کے اصل ال تعقیم مقرر ہوتے ہیں۔ اس طرح ساوات کے لئے بی اصل ال کا پانچواں حقتہ مقرر کیا گیا ہے۔ جے فی کہا جا ہے۔ مقرر ہوتے ہیں۔ اس طرح ساوات کو اپنے اس جا گؤ حق سے محروم کردیا ۔ فیر ساوات کا فیاہ و زکوۃ ہیلی ان مرحوام می اورخس امنٹ رسول نے بند کردیا اور جو وجرب کے تاکل بھی ہیں۔ ان ہی بہت سے وگ باتا عدلگ کرام کا خلا ہی حافظہ و نام ہے کوزکہ ھے " یہ ہی سے دوسیا ہی مصرت ہیں مرت نہیں کرتے اس لئے اب ساوات

Presented by: https://Jafrilibrary.com

بهالعیسوال ماب عمل در فتساماد میت باری اعتقا در جاب سفیخ ملیارهمهٔ فراتے بی جن احادیث می نفسیلی احکام مذکر دبیں دہ ممبل احادیث کی تعنیم متعقور برگی او ممبل احادیث کران کرمول کیا

باب الاعتقاد فى الاخبار المفسّى والمجملة وتال النبع اعتقادنا فى الاخبار المفق اندى يكم على المجمل كما تاك المضادق و

جافي عبياكر حضرت امام جعفر صادق عليها تسلام في وزاياب.

مين وجرب كد آج سادا ت كوام كى اكثر بيت نان بنيزك ممان نظراً في مد ادرمسلانون كى وين حميت ادر دبي موارت كوچليخ كوري ب اللهم منبط ناعن فوصندا لعفلة والغرود.

ت رئے اور سے اور اور منائل و منا تب سے اور ساوات کام کے جس قدر ففائل و منا تب ساوا کے لئے توا می منائل و منا تب ساوا کے لئے توا می منائل و منا تب ساوا کے لئے اور کے منافق اور کے کے منافق اور کے منافق اور کے کہ کے منافق اور کے کام کے منافق اور کے کے کہ کے کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے جر کھے مکھا ہے وہ اگر چپر قطرہ ا زور میا و دانہ ازا نبار کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اس سلسلہ میں اس سے کہیں زیا رہ تاكيدى روايات موجرد بي . مربروب كلمة حق جواد بها المهاطل الناعاد يت يديى منهي مجنا يا بي كرنجات اخ وى كامعالم يعبى الحاطرے م كرسادات عب طرح عيا جي بشريب شريب المصطفوى كاتسن و خدات ارا ات بهري - حوام كوهلال ا در حلال كرحوام قرار دين دي ادر لوگرس كي عز قرن سے تحصيلة رئي . وه ضروري بلاحاب حبتت میں چلے جا میں گے اور معبول معبون مجہال گناموں کی کٹا فت و نباست ان کے ٹھنوں سے اور پر جاتی ہی مہنب . به زعم با مكل باطل اور قدا عد شرطير كے منالف ہے - اس طرح از بازہ خربیت مرجنب وار الح كنبر برورى كا الزام عائد ہوتا ؟ اورا غزا، بالعبیج ایسے فعل شینے کی ذمرواری معاذا ملد انباب برمائد برق ہے جسے ان کی ساحت عصمت و طبادت اجل وارفع ہے بکہ حقیقیت بہے کہ جہاں تک اخردی نمیاح وفلاح کا تعلق ہے دہ صحبت اعتقادا وعمل صالح يرموقوف ہے-اس ميں كسى تىم كاكوئى اختلاف منہيںہے - يد امرسلمات قطعيد ميں سے ہے- بال اس سلدين سا دات كوديكرا فراواست سے يا منياز مزور حاصل ہے كران كونكيوں پر دوگنا تواب اور برائيوں بر دوگنا عذا عقاب برناسيد. اس فتم كى كجزنت اما ديث امول كانى دمنير كمتب معتبره مين مذكور بي ادريه شرت انتساب ك وجے سے بع اس میں کوئی امر تا بل نغبت نہیں ہے - حب ا زواج رسول بوج سبی رشند واری کے اسس كالى بوسكتى بي كرخداد نرمالم ارشاد فرما تب ما نسآم الغبى استن كا هدمت المسلم ان القتين -اے بنی کی بی بیواتم ا درمام عورتوں ک طرح نہیں ہو۔ اگرا ملٹ کی برمبز گاری اختیار کرو۔ لین تباط مرتب طیند ا در 

تبیناً کمیسوال باب محت درجوازک متعلق عفیده بنا بسین ارجیز مدیارمه زات بن اس برب بن بهرا اعتقادیب دجب به کسی

ماب الاعتقاد فى الحنطى والاماحة قال النيغ احتقادنا فى دالك الدالاشيار كلّها مطلقت حتى بيرد فى شيى منها خى

چیز کے متعلق عذا کی طرف سے منہی وارونہ مہراس دقت تنام چیزیں جائز ادرمباح سمجی جائیں گی۔

كا نساء البنى من ما من من كن بناحث مبنيت مبنيت بين فعن العداب صنعبي و الرم من بدا عمال كد نساء الرم من بدا عمال كد ترتبي ورك مذاب كيا مبل على المراب كيا مبل كا و ترتبي ما من المرك و مرسد يدامت المرك كا و ترك المرك ا

# ببالسبوال ماب ممل ورضة التفريح مل عقاد

جى طرح مندك المتبارسة من كونويك مديث كالمتبارسة منافري كونوديك مديث كالدنوي كالمتبارسة منافري كونويك مديث كالدنوي والمعالم كالمنام بي مستشل میچ دعن پوٹی ادمِندیت دخیا۔ اسی طرح باعتبارمعنی دمنہوم کے میں اس کی چندتھیں ہی جیسے محكم متشايد عام وخاص بطلق ومفتيدا ورمحبل ومفستر وعيرنا - محبل ال حيث كوكين بي جس سي متنكم كى مراد واضح نرير ﴿ اردمغترومفتل اس رمامین کوکها جا ناہے کہ حس میں کسی نتر کی کرئی معنوی بیجیدیگی زم جو بھرمتنقم کی مراد واصفح و آشکا دامو ع امرا پنے مقام و من اللہ معلق و تا بت ہو جا ہے کہ قرآن بہد کی طرح ا مادیث مجل مفتسراحا وسی کا میں میں مام رفاص بعلق ومتیدا درمبل دمفقل و منیو اشام مرجد ہیں. ملم اصولي نغته بيرب مطلب مبرص كميا جاجكا بت كدعام وخاص مطلق ومفيدا ودمميل ومفقل مير فى الحفنينات كمسى لنر كاكو أن اخلاف و نعا رص نبي برنا بكه مام كرفاص، رمطاق كرمقيد مرادر عمل كومفقل مرصول كيا جانا بسه كيوكاربا علم ومقتل مباشخة بيركد خاص مفنيدا ومفعقل آيات وروايات بي عام معان ا درممل آيات بماليًّا كاننيروة مي كر آ إين في اسى طرح واردب الاحاد بيث لينس بعضها بعضًا . بعض احاديث دوسرى لعص كى تشريح كرتى إي شاط الركوئي ملكم البينة كسى الخنت كويح و ساكراكم العلاء وطاركا أكوام كرد، ميريد يح د س كد لا تكرم العشات منهم د ان ملادي سے بوناس بي ان كاكرام شركرو، تو كا بربے كماك دون مكسوں بي برگر بحسى فتم كاكوئى نعارض تفاد نہیں ہے مکدورسے حکم میں بیلے حکم کی وضاعت موجودہے کدان علادے مرادجن کا اکام کر ناہے غیرفائن

بورالیسوال ماب طب کے متعلق وارد شدہ احادیث سے بارے بی اعتقاد حفرت سفیخ صدد تی ملیدار حمد فراتے بی کراس سلم بی جاحادیث دارد برئی بی ان کی چند تعین بیں اولی سے بعن تر الیں ایں جومرٹ کٹر ادر دینے کی ہوا کے

ماب الاعتقاد فى الاحتبار الواردة عند المطب - قال الشيخ اعتقادنا فى الاخبار الواردة فى الطب انتهاعلى وجود منهاما قبيل على هواد مكت و المد بيئة فلا بجى زامتعالد فى سائر الاهو بين -

مطابق بیں المیذا ان کودومرے ممالک کی آب و بھا بیں استفال کرنا درست منہیں ہے۔

علاد ہیں۔ مذکورہ بالاحقائق ہیں علاءِ اعلام کے درمیان ہرگر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی رِعلاد کاعملہے اور اسی طریقیہ مرصنیتہ رپر محا درات عرفیہ کا دار و مدادہے لہٰڈا اس امر کے اثبات پر مزید کچے اور در براہین چیٹ کرنے ک صرورت نہیں ہے۔ کیونکمہ کا مجاکم عیان است۔ جے حاجت ربیان است۔

## تبنينا ليبوال باب حرمت المصيمتان اعقاد كابيان

اس مشله مل فالمن المعلی المالی المراسی المالی المرابی وا خارین کودرمیان یا معرفی ما فلاف ہے کہ المالی الما

ا مكس هنر ورى صناحت المي استدين يه وضاحت كردنيا مزودى ميكريد فنيلدان اموركم متعلق الميكريد فنيلدان اموركم متعلق الميكوديد و ما دئ موا

ومنها مااخبر بهالمعالمر علىماعون محجد مديني اليي بيركم ان بي المم في كسى فاص من صبح انسائل ولمرديغن موضعه مرمین کی طبیعیت کے مطابق درا بنائی ہے اور اس سے آگے تجا وز نہیں فرایا ۔ اس مے کر آنجاب بیت اذاكان اعرق بطيه منه ومنها مادنشه المخالفن فى انكتب للقتيج خردم لعني ك إس كم مزاج سے زبارہ وا تعشيقے اور تعبض احاد سیف السی میں جہیں منا لفنین نے دھوک صوبرة المنهب عثل الناس ومنها سے کمآ بوں میں وا خل کر دیا ہے تا کہ عام لوگوں کی ماوقع فنيه سهوس نا قلم ومنهسا ماحفظ بعضله ونشى بعبضته وماروى نظرول میں مذہب من کی صورت عجرا ما شے اور کھیے قے العسل ا ختی شفاء من کل دا رفھو حديثي البي بي جن كرفقل كرف والحدا ولول صحيح ومعنالا اته شفارمن كل دار سے سہر ہرگیاہے ، کھیے عدیش السی تعبی ہیں جن کا با دروما دوی فی الا ستنجا دما لماء ا لبادد تجيعصته تز درا ديدن كر) يا دريا ا در كي محتد فرا مرتش ہوگیا ۔ یہ جومشد کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ مصاحب المبواسيرفات والك ان كان وہ برمرض كے لئے شفا ہے . يه عدميث ميح ب بوا سيره من حرارة وماردى فى باريخان مکین اس سے مرادیہ ہے کرشہد میں ہراس مرفن کی شفاہے جو سردی کی وجسے پیدا ہوا ہو - اسی طرح لیا سم كم متعلى حديث مي واروسيه كه اس كے مريض كو عضنك إنى سے استنجاكرنا جا بي تويد اس مورس ايس الرجيب يدمرض كرم چيزول كى وجيسے پيل بهوا بواسى طرح بيكين بح متعلق بر واردسے

ا مرر جن کے مصالح و مفاسد مالات و اشخاص کے بدیا نے سے بدیانے رہتے ہیں اور اخلا ف سرائع سے ان میں مناسب مال مکت و اصلاح ا در ترمیم و تنیخ ہوتی ہے ۔ گروہ امر جن کے قبع پر عقل سنقل ہے جینے الم کرنا جبوٹ بولا ا در چرری کرنا وغیرہ ۔ تو آگر ج ان امر رکی حرمت پر کوئی نفی وار دنہ بھی ہو تو بھی ان کرحوام ہی مجماع ایسگاء ان کے جواز کا سوال ہی پیلا منبیں ہونا۔ یہ مشلد اشیا دکے حن و قبع کرعقی تنایم کر لینے کے بعد جبیا کہ اہل متن کا نظریہ ہے ، مزید کسی توفیح و تشریح کا ممناج منہیں رہنا ، فتلا ہو۔

بچوالىسوال باب طيكے باره مين اردشد افاد كے تعلق اعتقاكا بيان مرض وشغاكامن جانب لنديونا من آيات داها ديث ميں دار دہے برمرض ادرشفا مبانب ملاً Presented by: https://Jafrtilibrary.com

اس میں شفاہے تزیباں ہی ہے مکم خاص اس وقت من انشفا فا تله في وقت ارداك الرطب مصعصب عب كدخرها كإنا اشروع بهوا بهوا ورمر لعني لمن ياكل الرطب دون غيري صن خ ما كلائ . برو قت ادر برشمفى كمدين نبيي ب سائرالاوتات وامّا ادوديّر العلل البيتة بماربون كاصيح دوا يمرح الشراطها دعليم السلام الصعيعترمن الأدمك فهي آيات القرآن وسوس والادعية علىسب سعمنقول بي. وه قراك ك أياستدا در سورنني بي ادرالیبی د ما پی جو کمتب احادیث بی صیح اورمنتند ماوددت به الا ثار بالاساسين العقلة طريقي سے عارو إن حضرت امام جعفر صادق عليالله والطرقة الصحيحة وقال الصارقي كان نے فرایا گذاشتہ زمان کے توگ فلبیٹ کومعالج کہاکوتے حيثا مفى يستى دطبيب المعالج فقال كتأث سنف - ایسسر تبه حضرت موسلی بن عمران نے مدمار بن عمران يا رب متن دار قال متى و خدا وندی بی عرض کیا میرے رود دگار ! بماری کس قال يا س ب معن الدوار قال منعندى كى ون سے ؟ فراياميرى ون سے . پيرون كيا فقال منما دجنع الناس بالمعالج وفقال دواکس کارف سے بے فرا یا وہ تعی میری طرف يطبيب ميذا للق جنب مرسی فیدون کیا تو پھرید وگ معالج کے پاس جا کا کیا کرتے ہیں ، وزایا اس سے ان کے درل خوش ہو ماتے ہیں۔

Presented by: https://Jafrilibrary.com

امی بناد پر معالی کو طبیب کها جائے دگا اور تعنت

میں طب کے معنی دواکرنے کے ہیں. دوا بیت ہے

کر حصفرت داؤ کی عبا دن گاہ کی محراب میں دوائے

ایک گھاس آگئی۔ قدرت ایزدی سے گریا ہو کر کہن ت

لے داؤد ا مجھے حاصل کر لیم کے کہ میں طان ناوں دمرض کے

ساتے کام آؤں گی۔ چانچہ جاب داؤد آنے اپنی آخری

عربی محراب میں ایک گھاس کر اگا ہوا دیجہ کر اس

عربی محراب میں ایک گھاس کر اگا ہوا دیجہ کر اس

ا نفشهم فشتى ا تطبيب طبيبًا بن الك واصل العبّ المثلادى وكان وا وُد بينبت في محرابه كل يوم حشيعة فتقول خذن فى فاقى اصلح مكن ا وكذا فوائ ف اخره من حشيشة نتبت في محرابه فقال دها ما اسمك فقال ا نا الحذو بهية فقال دا وُد ا خرى ب المحل ب فلا بينبت فيه فقال دا وُد ا خرى ب المحل ب فلا بينبت فيه في يوياكم يراكب المهر ب المحراب فلا بينبت فيه

میری محراب تباه ہوگی۔

Presented by: https://Jafrilibrary.com

مرحانی اطباد مینی جناب رسول خدا و آئمه بری علیم السلام مخطان صحت کے بیاب اصول مردی ہیں ، جیسے السلام المسلام میں میں جیسے السلام المسلم میں ال

### Presented by: https://Jafrilibrary.com

اب اس کے بعد میاں کرئی چیز منہیں اُگے گی جناب رسولخدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا جس مشتحض

شی مجدراه و قال النبی من مصرفیند الجمد فلاستفتاه الله -سرسورهٔ حدشفا نورے اس کوندا بھی شفا عرب۔

میم المعلق بدیت الاحداد معده تام امراض کا گھرے۔ والحمیت دائس کل دواء ادر کم فردی شام دواؤں کی مرتا ہے۔ موزی ہے فرایا کوان ا لنا س فضل وا فی المطعام دواؤں کی مرتا میں المباد الفیم اگر لوگ معام خری میں میان روی اختیاد کرتے تران کے بدن تندرست دہنے ادر کھی بطارت ہوتے۔ بعض روایات میں وار دے کہ ایک نفران طبیب جاب صادق طالبلام کی خدمت میں صاحر بروا اور آنجناب سے دریا فت کیا یا بن رسول الله فی کمآب دبکھ ام فی سفت میں طب کے متعلق می میں المطاب بسلے فرز ندرسول المباری رب کی کا ب یا تنہارے نبی کی سفت میں طب کے متعلق می کھی مارد ہے؛ فرمایا نعم اما کماآب ربنا فقوله توالی کلوا وا مش بوا ولا تسرفوا وا ما سنته نبینا فقال صلی الله عدید والله المحدیث من الا کل طاس کل دواد والا مسل فی الا کل طاس کل طاران کی براس میں وارد ہے کھا وئیر کما ب الله المحدیث من الا کلی طاس کل دواد والا مسل فی الا کل طاس کا اور کماران ندر واور ادر سفت بریہ میں وار وہے کہ مینی اسل ور کماران نی تروی کی اصل اور کماران ندر کرو اور سفت بریہ میں وار وہے کہ مینی اسلام نے فرایا کم خردی تام وواوی کی اصل اور کم فردی تام امراض کی جرط ہے فرائی ہے میں خوالی نم تمہا دے دوالله ما مذک کما تعب رکم کما تعب رکم کماران نمان کی کا بدا در تبارے نبی کمارے نفول کی است نے جالینوس کے لئے کی طب بالدینوس خوالی نم تمہا دے درب کی کا بدا در تبارے نبی کمارے نے جالینوس کے لئے کی طب بالدینوس خوالی نام تمہا دے درب کی کا بدا در تبارے نبی کمارے خوالی کو جالینوس کے الله کی کوری الله کے کوری تام در تبارے نبی کمارے کمارے نبی کمارے نبی کمارے نبی کمارے کمارے

اسى طرح ان منائل معالیات و ما دومانی معالیات و ما دومانی معالیات کا معتربه الحلی معالیات کا معتربه دومانی معالیات و ما دامند و دومانی معالیات کا معتربه دورهایی معالیات کا معتربه دورهایی معالیات کا معتربه دورهایی معالیات کا معترب دورهایی معالیات کا معترب دورهایی معالیات درومانی درومانی معالیات کا معترب کا در دومانی معادی آیات و معور قرآنیدا درا دعید مبارکه کی شکل بین موجوب - از رتا قدم تام انسانی امرا من کے مشعن ان برزگان سے آیات وادعید منعذل بین ادراکٹر و بیٹیتر مجرب بھی بین ایل یه مقصد ماصل کرتے کے لئے معدن مقال و اکلی ملال ادر نیتین کا مل منز و اولین ہے کھا قبیل سد

فران ز قران و ماؤں میں ہے تا بیر جو ہم جو مہیں کھلتے یہ ما مل کی ہے تقصیر

ا مُراطها ركى تعليم كروه ا دوريس في كول كئے مفيد مالي الكرسان طريق علاده ارزان موسط المُراطها ركى تعليم كروه ا دوريس في كول كئے مفيد مالي م يوروحاني طريقِ علاج علاوه ارزال موف رہے جمانی معالبات اور وہ دوا میں جو آئد فا ہر بی سے مقلف امرا من محسلد میں منقول ہیں۔ آیا وہ تنام مراکسا ا درتنام استشی ص سکسلے کمیاں طور پرمعنیہ اور کا رآ مد ہیں یا اس میں مماکک کی آ ب و ہوا ا درا فراد سکے اختلاف الموج وطبائع كوكي وخلب كدنيض افراد ك لئ مفيدا وراعض ك الناعير مفيدا لعف ماكك كصلط مفيد ادر لعبن محصل معزيي ؟ اس سلسه بي علمائ اعلام ك نظر باست قدرت منف بي . اگر جيد حضرت مصنعت علام المح اس سلدين افا واست عده بي اور مشكلين حضرات ك رفع فنكوك وشبهات كے اللے كافي بي اور طبق نظاء نكاه سے بھی درسنت ہیں گر ہیں جناب مقرش تبدیغیت الدّجز الری علیا ارحند كی تحقیقِ اینق زوده لبندب وللناس فيما ليشقون مذاهب جانميريز ركوارا بني كنا بانوار نعانيه ين عفرت مطيح مدوق عليالرتهة والع بيان كرده احمالات وكركرن كے بعد فراتے ہي و مكن الحق ان فى لعيض الكما ما بيال على العموم مثل ما دوى في عيرواحل من الاحاديث من الدستشفاء والملاواة يا تعسل معتوله تعالى فيه شفارمنناس فان القران لعرمنيزل لحضوص ملي دون اخرى وتح فالحق ق الجواب هوما درد عنهم عليهم اسلام من الواع اللوادلة نواع الاسواص عام شامل للاباران والمبانان نفم بينبغي للمهين ان متعاطى تناك الادويير من عزا ثم القلب وصيب وان لا تيوهم من شي منها نا تك قال تعققت ان من نظيرً، من شيئ عنم لا والله المشي وقل شاهان ناجاعة من الافاصل صمن ساعدهم و فوس الاخلاص تيدا ودن في خوا ساي الدو المذكورة في طب الا مُمَنّ معنيوج التّى لوتنهاوى اهل تلك البلاد لنا لوا صبّما انواع العنهم بذعمهم وحصل اوديك الافاحتل الشفار العاجل فليس السبب الاماعرفت مين عق يرب كد معين اخبار عوم و طلا و عباد ) پر و لالت كرتے بي جبيا كر كئى حد خبر ل بين شهدست علائ كرتے كا ذكر ب كبونك ادفنا و قدرت بي كراس مين لوكول كے الله شفا موجود الى برب كر قرآن جبيد كمى فاص شهر دياكى خاص فرو ، محصله نا زل منهي سوا- للإا حقيقى جواب به بها كرا تمه ها بري عيهم السلام سے مختلف امرامن کے لئے ج منتحت ا درید وعلاج منعول ہیں - برتمام شہر دل اور تمام لوگوں کو شامل ہیں ۔ ال البت مربین کو عِ بِشَي كمان ادويه كوصد ق ول اورلفتين كا طرك سائق استمال كرك أوران ك استمال كرف بيركمي تم كے ضرر د نفضان كا و يم و كمان مجى د كرے كيز كما انسان جى اچى چرد كے منفلق بحى تسكون بدا سے وہ اسے صررسہنیا تی ہے۔ ہم نے خود فضلار کی ایک الیس جاعت کودیکھا ہے جس کا دامن مغمنت اخلاص سے میر نفا

ماب الاعتقاد في الحديثين لمختلفين بیبا **کیسوال ماب** د دو مختلف شیون تال النيخ اعتقادنا فىالدغياس الصديحة کے متعلق اعتقادی حضرت مطبیخ ملیار حمد مراتے عن الاحكميِّر الخاصوا فقَّت مكمَّا ب اللَّه منفقة بي بمارا اعتقاد يب كرج حديثي ميح طرق واسانيه ك ساعقة أ تما بليكت عليهم الملام سه مروى بين وه المعانى عنبيرمختاعش الأنفامأ خوزة من طريع. الوهى عن الله سبعانه ونوكا نعد هن عشده سعب کی سب قرآن سے موا فق ہیں اورمعنوی طور بردہ غيراش كانت مختلفتن ولانكون اختون سب الم متفق مي - ال اي كرأى بالمي اخدّ ف وتفار ظوا هرالا ضام الو تعلل مختلفن مشل بني سے كيومكم وہ بزرليدوحي والهام خدا و ندعلات ما خدد ہیں۔ ان اگر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی میا سے مأجاد فكغامة الظهام عتقدقبت وجاد ف خيرا خرصيام شهرين متالعين رجاء مونني تزان بي صروراخلاف برنا اورجن احاديث بي فىخبراخر اطعام سنبن مسكينًا دكلهما طاہری طور رکھے اختلات یا باجاتاہے۔ اس کے مثلف علل واسباب میں مثلاً فہار کے کفارہ کے بارے میں صعيعت فانصيام لمن لعريب العننن اكب مديث مي اكب سنوا وادكرف كا حكم ب. وورى والاطعام لمن لمرسيقطع الصيام وتلعدى روا مین میں دوماہ کے متوا تر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور متیری مدیث میں سا مؤسکینوں کر کھان کھلاتا واردہے والداماسيدي بقام والحقاف معلوم مونات ، حال كمرى تنيزل احاديث اين اين مقام پربالكل درست بي. روزے اس شخص پر واجب ہیں جے اواد كرتے كے ملام نوال سے كا الكالينے كا عكم اس شفس كے ليے ہے جو روزہ رکھنے کی مدرت بنیں رکھتا۔

که وه خراسان میں ره کر ان ا دویہ کے ساتھ اپنا علاج معالمیہ کرتے تلتے جورسالہ طلب الائم وطیرہ میں انکور ہیں کہ لوگوں کے گمان کے مطابق اگر ان شہروں والے لوگ ان کواستعالی کریں توا منہیں کئی تنہ کے طرو ولفقا ن حاصل مرد سرگران فضلا دکرام نے امنی ارویہ سے شفا مکا مل حاصل کی ہے اور یہ سب کی اس لیتین کا مل کا نیتیہ ہے۔ اور یہ سب کی اس لیتین کا مل کا نیتیہ ہے۔ ان شکی کام منہ وضح فی الفتار مقامله و هو جو هی شدین و جا لفتار فندین و المنفی حافیل سے جو پر ذو تی لیتیں ہیں از کی مباق ہیں زنجریں

## ببنياليبوال مإب متلف صديثيون تحابيه مي اعتقاد كابيان

منوی من کے احد میں اور اصطلاع مد نین میں استحدیث وکلام با ہم مترا دف بیں اورا صطلاع مد نین معدر میں تول یا فعل یا تقریر معصوم کی محد میں تول یا فعل یا تقریر معصوم کی حکایت کی جائے و مد نیم کے نزدیک و خبر بھی جازاً اس معنی میں استخال ہمرتی ہے مکہ سنت کوجی کے اصطلا<sup>ی</sup> حقیقی معنی قول یا فعل یا تقریر معصوم کے ہیں و مجن اوقات مدسیف کے معنوں میں استخال کیا جاتا ہے و جرتے الحقیمی

بيه نف جناب امير المومنين عليبالسلام كى خدمت بي انمه قال تلت لاميرا لمومتينًا في سمعت عرمن كبائم بيرنے سلمان - ابرذر ا درمقذو۔ دصوان من سليمان ومقاداد وابى فد شبيكاً صن تغشيرالفتگات ومن الصعاد بيش عن اكسيمً الله عليهاس تعف أيات كى البي تفتيرا ورجناب رسالتاك بصلى الله عليه وكالموصلم كى لعين السيى احادث غيرما فى ايدى الناس وسمعت مذك نقلنا ما سمعت منهم ورا تُيت في ايل ى الناس إلى المست منى بي جودورك وكرن كى تفنير واحادث ك منالف بي ادر تع بيني الله عندات برميعفرات ا شياء كمثري من تقشير الفتركت ومن الاحادث کی روایات کی تصدیق سی ہے نیز یم نے وگوں کے عن النبي ا ننفر فخا لفق ن فيها و نوعمون ان دالك كلم باطل افترى الناس ميكذبيت پاس تغنير قرآني ادراحا دميث نبويه كاايك زخيره دكميا ے جی سے آپ کی حفرات ما نفت کرتے ہیا در على مول الله متعاربين و نعيش ون بالآم قال نقال عن قد سست فا فهم الجرابات آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کاسب ذخرہ تغییرہ مدسيث فلطاعد باطلسي كيا ان دوكوسف عمداً جناب فی ایدی ا لناس حقّاً رماطلاً وصدقًا و كَذَيًّا وَنَا سَهًّا وَمُنْـوَنًّا وَفَاصًا وَعَامًا وَ رمالت ہ ہے پر حبوظ بولاہے ا در فرائن کی تفسیر معكا و . بالالے کے اوری وسلم بن متیں، بیان کرما ہے كم حضرت اميرالمومنين عليالسلام في فوايا الصعلى : حبب تم في سوال كياب تواس كاجراب محيف ك كراش من كرو. لوگول کے یاس جرکھے موجودہے اس میں تی بی اور اللی تی میں ہے اور جرط بھی۔ ناسخ بھی ہے اور شوخ بھی خاص می ہے۔ ا درهام میں اور محکم ہی ہے اور منشا مبہ ہیں۔ البدائ اسلام مين لوك ما فظرك زورس زباني مديش ما دكرك مبال كرف ع مكرمرورامام ا س کی تدوین د ترویج شروع چرگئی۔ اس سلسلہ کی ابتدا پہلی صدی ہجری ہیں ہی چوگئی تنتی اور بعد میں تواس فن نے را ی ایمتین ما صل کی اور اسلام میں براے راسے مالیل العدر معدد اور حافظ الدسیث بزرگ پیدا ہوئے امور بدام حضائص اسلام میں شمار ہوتاہے . دوسرے علی دمذا سب بین اس کی مثال نہیں متی المتعنينت يرسي كدهوم اسلاميه بيرس علم حدسيث مبهت بي خطيم الشان اور فن حديث كى فضيلت عبيل مقدر مل ب ادراس مين نبات داديد. ملاع نشأ بين ادر نباح کوئین کےسب اسباب موجود ہیں ۔ مؤاص مجارالانوار حصرت علامہ محد با قرمملسی علیہ الرحمۃ نے ہمارے ا مسا پر من

مدیث کے متعلق جن زرین میالات کا انہار فرایاہے وہ قابل دیدین خاستمہ لما مثل عدیات فراتے میں ء Presented by: https://Jafrifibrary.com

متثنا بمقاوحنظا ووهأ وتدكدب علا ان لوگرل كوبعن چيزي ترياد بي اورنعين ميانېين وہم واستشباہ ہوگیاہے۔جناب رسالگا ب کے رسول الله في عهله حن قام خطيبًا فقال اجها الناس فتل كتفرت الكن اجترعلى فمن مين حيات بى مين الخفرت يرحبوث برلاكما بهان كن ب على منعلل فلينبى أمقعل و من الناس يك كداكي مرنب حضرت في خطيه ديا ادراس مي فرا يال وكر تجدير تبوط برك والے بجز ت بركے تُعركن ب عليه من بعدة فا نما التيكم الحات من اربعبت لبيس نهم خامس رجل منافق بین دا گاه برجائ) بوشنفس بی تجدیر مبان اوجه مر جوت برك كا ده اينا مقام درزخ مين بنا شاكا . بير اظهرالا يمان متصنع بالاسلام ولمرشانة ولعربيج إن يكن ب على رسول الشعتعلا آ ب كى دنات كے بعد مبى برا برآپ ير جوٹ إلاكيا فلوعلم الناس ا خه منا فقكذ ا ي المرفيت لم جن قدر حدیثی تمہارے یا سنبی ہی وہ مارحم کے منه ولمرتصدة فالا وتكنهم تانوا هذاحب را و يول كي فرر لعيه پنجي بين ان بين كو ئي بالنجوال شخص شامل رسولي الله ورآي و سمع عته فاخل واعدى بنیں ہے۔ ایک تروہ منا نق ہے جومصنوعی ملان وهم لامير، فزق حا لد وقال خسيرالله ثنائي نقط ظاہری مبادهٔ ایمان اور حدر کھاہے۔ وہ جنا ب رسولًا لله رعدا جوس بولن بي كسى قنم كا كناه وحرق موسس بني كرنا والالوكون كومعلوم بوجانا كريه شخف في الواتة منا فق اور حجوثہ ہے تو وہ نداس کی کسی باشتہ کو بتول کرتے اور نداس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ و بوجہ عدم والمبنیت ا يد كيت بي كديد جناب رسول خلاكاصمابي ميد اس في أنحضرت كوديكيا سيد اوران كاكلام مناب بدين ج ا مہوں نے اس سے مدیثیں

وهمرى نقله وجرد تها سفينة نجات جشعونة مبن خائر المعادات والفيتها مرتباً بالميزات المنجية عن خلام المجهالات رابيت سبلها لائحة وطر فها واضحة واعلام الهدا ية والفلاً على سا مكها موفوعة واصوات الماعين الى العزن والمنجام في مناهجها صمى عنة ووصلت في شوام عها الى دياض مفن ة وحل فت حضرة مز تبنة با زهار وكل علم و ثمام كل مكمن والمصرت في طن منا دلها طي قا مسلوكة معمورة موصلة الى كل شرف ومنزلة فلم عنز والمصرت في طن منا دلها طي قا مسلوكة معمورة موصلة الى كل شرف ومنزلة فلم عنز على حكمة الة وفيها صفوها و لعراظف بحقيقة الة و فيها اصلحاد مجابي زركى كرتم مي في اعاديث كونهات كى اليي كن ومرصع يا ياب جوسها وات كه وخيرون ب بريزب ادر يمي في ان كومنا رائح والمتون ومرصع يا ياب جومها وات كه وخيرون بي نيات ومنده بي مدين في ان كومنا رائح والتون ورصة من ومرصع يا ياب جومها وات كه وخيرون بي تاريخ ومنده بي مي في ان كومنا والتون المورت المورة من ومرصع يا ياب جومها لت كي تاركمون بي تاريخ ومنده بي مي في ان كومنا والتون المورة المور

حالا تكه خدا ونبه عالم في صحاب رسول مين منا فقين عن المنافقين بعا اخيروا ووضفهم بما مرجود ہونے کی وقرآن ہیں، خبرد میسیے اوران کے وصفهم فقال عز من قائل ا ذا را بيهم ا دصا مُبِ محضِوصہ ہیں بیان فرائے۔ خیاننچ فرہایا آ فعجبات اجبامهم وان يقودوا تشم لقولهم اے رسول ؛ حب تم ان لوگرن كو مكينة بو تر تحفان كانهم خشب مستده الابيد تفرنفن قوالبد كى حبوانى ساخنت بعبى معلوم ميرنى سيصا وراكروه باتي فتقر بوا الى ا تُمترا لمضلا للة والدعاة الى كري ترتم ال كى باتول كر سنت بهر د مگردد مفنيقنت ، گويا الناس بالزورالكن ب والبهتان فوترهم یہ چند مکر مایں ہی جرواوار کے سہارے محمرای کردی الاعمال واكلوا بهم الدنيا وحملوهم محق ہیں ا تفضر سے کی رحات کے بعد یا دلگ متعزی غلى رقاب ا لناس وا نما ا لناس مع الملوك بوكمة ادراً مُدا مثلالت اورداعيا نِ دوزرخ ا دما ب والديثيا الامن عصمه الله فهانما احلالاتا وسعع رجل اخرمن رسول الله شئيا ودمر ا تنتار کی بارگاه میں حبوث بہتان اورنکرو فر بب كے ذريعے تقرتب حاصل كيا ا دران المح منادلت يحفظه على وجهله ووهم نبيه و لعربتيملكلها نے ان کو لوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے ذر تعیہ سے نهو فی بیرنا نیتول به د نیمل به و سرد به د نیا کوخوب حاصل کیا ۔ حکمرافوں نے ان منا فقوں کر -و دهیول ۱ نا سمعتر عن رسول ۱ مله ضلوعلمر وكوں كى كردنوں يرملط كرديا اوريدستر ب كروام ان المناس اغه دهم لعريفينبوكا وتوعلمرهوا تك تهيشه با دشا مون أورو نيا كا بي ساعظ دسيت بين. مگر سي خلا و ندِعالم معفوظ سكھ و الله الله مدين نبوئي كے مار وا مابوں ہیں میں اس سے و را میان مدسیث میں سے دوسری قنم کا را دی البیا فقا کرمس نے رسول الله ملی الله علیه ا به وسلم سعد كوفى مدسيف سنى مكراست بورى طرح واد نه ركوسكا است ديم واشتباه برگ اوركيد كاكهيسمجد ما ييفن مان بوجر رسول الله پرجموط بنيس بونة جرو فعط يا مي اس كے باس مرجد ب وہ اس يوعمل بي كرت بهاور اس کو تفلیمی کراتہے اور یہ بھی کمیٹلے ، کہ جی نے یہ حدسیث رسول اللہ سے مشی ہے ۔ اگرسلانوں کواس بانت کا علم بومباتاكم إس شفق كوديم واشتباه بهو كليب تؤوه اسست مركز حديث نبول ذكرك بكساكرخود اس راوى كومبي يعلقه

وهم لرفضه ورخبّل ثالث سمع حسن ماے کہ اسے وہم ہوگیا ہے تر دہ اسے چھوڑدے دسول الله شببًا اصربه مثمرتهي عندو بتيدا شفص را ديال اخارس سے ده ہے جل عناكه جناب رسول الله كسى چيز كا عكم دے رہے هولابعلمرا وسمعرنهی عن شبی شمر گربعد مین کسی و تنت اس کی مما نعت کر دی تمکین اس اموبه وهولا ببلرفحفظ مبنس خديم و لمرتجفظ الناسخ فلوعلم ا نــه منوخ كواس مما نغت كى خرنهي يا اس كے برمكس اس نے رسول اللہ اللہ عند كسى چيزى ما نعت سنى كاراً عظر لمرفضته ولوعلمرا لمسلموت ان ماسبعوه منه ۱ نه منسوخ لدفضتوی ورجک را دیج تے بعد میں اس کا عکم دے دیا لیکن اے اس کا علم زمیر کا ىمرىكىن ب على الله واد على رسول الله مېنىضاً اس طرح اس شخف فے منسوخ کو توبا د کر ہایگرنائے کو لكذب خوصًا من الله عزّ وجل و تغطيمًا لم سول داین لاعلمی کی دجسے، یا د زکرسکا اگر اسے اس بات كا على بودياناكر يديح منسوخ برويكاب تو وه صرومات الله لمريشه بل حفظ ما سمع على وجها كوترك كرونيا اسى طرح أكر دومرك معانون كواس بت فعاربما سمع لمريزرولا سنخص منه و كاعلم بوًاكم يدحكم منسوخ شدهس تروه بهي اس كوهيوا علمرا لناسخ والمنسوخ بغمل بإلناسخ و رفض المنسوخ وانّ اصوا لبنيّ مثل ا لاتمآن چو نفاستعف وہ سے عب نے کھبی بھی خدا اور رسول ناسخ ومنسوخ وخاص وعيام ـ ر چوط منیں بولا - وہ خوا کے خوف اور تغلیم رسول کی وجہسے جو شدسے نفرت کرنا ہے اور اسے فراسمجتاب اس نے کسی چیز کوفرا موش بھی منہیں کیا بھیر میں طری اس نے رمول اوٹرے کوئی محکم مُن اسے ولیا ہی باد ہے ادرائ طرح آگے بیان بھی کرناہے ،اس نے اس بیں مذکی و بڑھا یا ہے اور نرکی گھٹا بلہے ، اسے جُو کدناس و مذرخ کا علم ہے اسلے وه ناسخ برعمل كرناب ادرمنسوخ كونظراندا ذكروياس، جناب رمالتاً بسك ا دامر وا حكام مي كلام اللي كاظري

ھبور کرنے وقت چند آباداور ہر رخرف دعظمت کے۔ بہنچانے والے داستوں کو ہی دیمیاہے۔ بیر نے کہیں ہی کوئی محصت وطانا ٹی کی بات نہیں دیکھیں حبی اور نچوا احادیث بی مرجودند ہوا درکسی الیں حقیقت وطان کی محصت وطانا ٹی کی بات نہیں دیکھیں حبی فلاصد اور نچوا احادیث بی مرجودند ہوا درکسی الیں حقیقت وطان کی محصلا مہا و بیش میں مذکور ندمور حدیث کے متعلق یہ اس برزگرار کے تا اثرا سند ہیں جس کا عمر عزیز امنی ویار میں گشت کرتے اور انہی مرسر واتا واب وافات کی سرکھتے ہے گذری ہے والد بینجائے متنا جا بیر معلی معلی منتان ایک مومنین کی مجارے این نی کے سے رسال بر بین المدنین جع ایران صلاحے مقیلت مدیشہ کے متعلق ایک

كالمسيخ ومنسوخ خاص وعام

اور محم ومنشا ببدلاسلسار ماری ہے۔ قرآن کی طرح دمحكم ومتشابه وقل كين من رسول الله كالمر لمد وجهان كاوم عام وعدادم مجى رسول الله كے كلام كے بھى دو بہلو ہوتے ہيں خاص مشل الفرزن قال الله عن وحل ف ا کی لحافظ وہ عام ہومانے اوردوسری حیثت سےفاص منداد ندمالم اپن کتاب میں فراتا ہے كمآ به وما ابنيكم الرسول فخذولا و ما مخميرموعه فا نهتوا فاشتبدعلى من رسول خدا تنبسي جومحم ويران كرت اواورجن والول المربعهت ماعنى الله وم سوله ولي سے دوکسی ان سے دک جاؤ۔ ایسے درمیلو کادم کا میح معنوم کم میم ارگون ر شنتبه بوگیا ادر جنا ب كل اصعاب رسول الله يسكونه وستقهي رسول الشرك صحابي ايس مذ عف كدوه تنام باقدل لان الله منهاهم عن السرال حبيث يقل ل يا ايها الله بن أمنل لاتشلوا عن اشيادان كالمتعلق رسول الشرسع سوال كريت اورحفت فينطال ننبهكرنشئ كعرمان تشألوا عنهاحين معلوم کرسکتے کیوکار میں اے کچھ ایسے لوگ مبنزل القرآن ننب تكمرعفا الله عنهاوالله مجى مطفة جو أنحفز منتسب سوال نبين كرسكة فف كيؤكم عفى رحليرند سلها فقع من تلكم نما وندمالم فے امنیں سوال کرنے کی مما لغست کردی نفر اصبحل بهاكا مربن ممنعل متى جليا كرفزان ميرارشا وفرانا ب- الصابيان والوا ا ن چیز ول کی نسبت سوال نذکرو جراگرتها رے سئے کھول کر بیان کی جا بیٹی توٹم کوٹری گلیں اوراگر قرآن نا زل <del>ہوتھ</del>ے وقت تم ان کی منبعت سوال کرمگ تو وہ تہا رہے گئے کا ہرکردی جا بیٹ گی۔ انڈھنے ان سے درگذر کیا ہے اور الله برا بخف والاوادر) بردبارے تم سے پہلے وگوں نے ہی ان با تول کو دریا فت کیا تھا۔ میران کے شکر مرگئے۔

 خلاصه پیر ان کوسوال کرنے کی حمائعت کردی گئی ہی من السوال حق كانوا يجبّون ان يجبي اعوابى فبيئل وهم بيبمعون وكننت امی بثاد ہر وہ دنگ اس بات کے خواسٹشند دستے ادخل على رسول الله فىكل لىلية دخله: عظة كدكو في بدو تلف اور آنحفزت سيكو في مسلد و اخلوجه كل يوم خاويّ يحبيبي عما ا سُل ویا فت کرے۔ اوریامی اسے سن سکیں لیکن میری وادور باءحيث ما داروقل علمراصعاب كيفيت يا متى كه بين بروانت جناب رسول الله کی خدمت میں عاصر مواکر تا اور مرروز جنا اب سے رسول الله ا نه لعر مكن بيين خ دالك باحل غيرى وديماكان دالك فى بليى وكنت خلوت میں بانتی کرتا ۔ حس چیز کا میں آ ہے سے سوال اذا دخلت عليه في معض مناز لداخلابي كرنا أنحفرت مجعاس كاجراب وبتية أب جإن وامّام نسائد فلمريبق غيرى وغيره وا زا تغربین مے باتے ہیں ہی آ پ کے ساتھ ہوتا۔ تام اتاني هو للعناويخ اقام من في بيق و لمر معابُ رسول كراس بات كاعلى المكات كم الحفرت مير يقمرعنا فاطمتها ولااحل امن ابناني موا ادركسي كم سافة الياسلوك أير تفقف اكر دکنت ا دا سُٹلۃ اجا بنی واڈا سکت و ا زمات يا تمليه ميرس مى مكان مي سوتا فقاء اور نفذت سائلى بتدانى مثانزلت عط جب مجى مي المفرت كيكس ملان مي جا آ تر رسولٌ ا ملله ۔ أنجناث ميرس سط تتغليكا انتظام كرتت ادرائ ذوا كرا مظا ديت - بيان كك را نجناب ادرميرك علاوه كوئى جى دال دربنا دا درجب كبى أ تحفران ميرك بيال شري لات توسب كو اعظادية محرفاطة الزنبرا الدميب لدنون بني دحقاد حسين اكور اعلق جب ين أب سے سوال کرنا تو آئے جراب دیتے ادر عب و قت میں جیگ ہوجانا ادر میرے سوالات خم ہوجاتے تر انخفر کے از خدا مبتلا فراتے ، اس ملے قرآن کی کوئی الیی آیت مہیں جورسول اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ حيود كھے ہيں - بس اس زمان ميں مارسے اس كے سواكر أني جارة كا رمبنبي كر مم ال كے اخبار كے ساخة تشك كري

من الفر ال ولا شيئ علمه الله ته سن ادر زکوئی ایسی دوسری چیزے جو خلامے ستعال فے حلال او حرام اوامود گی اوطاعة ان كوتعيم دى بود خراه وه ازتم طلال بويا حام ازتم امريويا بنى ا زني ؛ طاعت بويا معصيت ادراس ا ومعضية ا وشيئ كان ادبكون الرِّ وقته كا تعلق كذ مشدند وا تعاست سے بريا آنے وا ك عتبنيه وافتلكه واملاه عتى وكتبتك يجفتى مالات سے مگر يكم آنخفزت في ان تمام چيز مل كى واخيرنى بتاويل والك وظاهرة وباطنة ع تعلیم دے دی ۔ اور یہ سب می تعدوا مجی دی۔ معظنته ثمر المرانش منهحهنأ وكان بی نے ان باترں کو اپنے خطسے تھے لیا۔ اور انحفرے رسول الله ا وااخبر في دِنْ اللَّ كُلَّه دَيْنَ ع في مجع الناكى ما ويل ادران كفافل برى د باطنى حقالتُ ميه المن على على على على المربق الملاكم سے آگاہ کردیا - ہیں تے ان سب باترں کو حفظ کرا فليه علمًا وفهمًا ونولٌ وحلمًا وا بيما كما ادرايك فوف مجى فراموسش مبني كيا . انخفرت وعتسد ولاتجهله واحفظم ولاتنسه عبب مجھے ان باتوں کی تعلیم دیتے تراس و تست، ایپ ا فقلت له زات يوم بابي انت دا في يا رسول الملكه عل تنتخق ص حتى العنبان فقال ا عد مبارک مرے سینہ بررکھ کر بارگاہ اللی میں وی د ماكرتے ـ يا الله إ تواس و على ، ك ول كو علم و فنم اور ماافى است اتختى اورومل ادرامیان سے بعروے - اسے علم وا فرعطا کر ادر دکسی چیزے ) اس کوسے خبر نہ رکھ اسے حفظ کا مل مرحمت كرا در دنيان سے معنوظ ركھ - اكب روز نين فيومن كي يا دسول الله ا ميرسے ماں باپ آپ پر قربان ہوں - كيا آپ كومير استعلق نسسيان كا ندميشر ب ؛ فرابا بزدر من ؛ مجع تها يدمتعلق نه تز نسان كا خومشهد

ا گرج اس نتنه لا يي توخد بني براسادم كه وى ايام مي مجان حدات نے حسبنا كما ب ا مله كمدكر برد يا نفا چانچ يه پردا الا اور مناعث ادقا ست مي برابر رومتنا ديا - ال يه درست سيك اي پرخوا ل كاموم مي ا تارايكي علے حکوالوی ادرمرط پرویز کے وفت میں وہ مبہت تناور زدگیا اور خوب برگ وبارے آیا اور اپنے ذہرے ا فرات سے اسلام وامیان کی صاحت وسمقری فضاکو بہت کھرمسرم کیا مقام ٹشکرہے کہ علماؤ اسلام نے اس فنت كو وزوكرف ادر د بافت كسله كاد إل أن نها يال انجام دي بي ا ورمتعدوهلي مفنا بين بكرمتفقل كتنب و رسال كك كر ال حصرات كے نظریات ماسدہ كا تا رواد د كہركر دياہے۔ ہم جى عزودت مديث پر اپنے معبن مضايين میں تصری و تاریخ بہت مچے تعصی ہیں۔ بہاں اس امر ریجے تغییل تبصر کرنے کی گنبائش بہیں ہے نعظ بطور تنبید Presented by: https://Jafrilibrary.com

ا در رجا است کا دار کبوں کرخلائے تعالی نے مجے الملا عليك النشيإن ولا العجهل وتذاخبرنى الله عزّوجلّ ا منّه فنداجا مبنى فبات و دی ہے کہ اس نے تہاں ارتبارے ال شرکا دِ کار فی شرکا کمك ا ته پن بیونون من دبد د کے حق میں ہوتمہا رے مبد ہوں گے .میری د ماکو تبول فقلت يام،سولًا الله ومن شركائى قال سرابيب ميں نے عرض كيا يا رسول الله ا وه مير سے الَّهُ بِن قون اللَّهُ طَاعِتِهِ، بطاعِتِهُ وطأَعْتُهُ وطأَعْتُهُ شركيب كاركون إي ؟ فرايا ده بي جن كي الما عسنناخرا قلتمن هم يارسولُ الله قال الذين قال نے اپنی الدمیری افاعنت کے ساتھ ملاوی ہے الله فيهم ياا يهاا تدرين امن اطبيعوالله یں نے پروف کیا دہ کون یں؟ فرایاجی کے ت یں واطبعوا لرسول و اولى الا مرمنكورلت خدا ونرعل کا یہ ارشا دسے ، شے ایبان والو! اطاعت كروا لنذكى اوراس كے رسول كى اورا ك واليانِ امرى بإ مني الله من هم قال الاوصياء اكَّلُو بين هم الاوصبار بعدى فلا متيمن قوا حتى جوتم میس بی بین بین فرض کیا یا رسول الله يددوا على حرض هادين مهد يتين الادجن وه کون بين ؟ان کي مزير نشان د چي فرمايش. فرمايا وه كبيه من كا دهم ولاخنا لات-وصی بیں جو مرے بعد میے وصی موں کے بی کے اندراخلات ونفز قدر بركاريهان ككر وهسب كم سب بايت يافت ادر مداسي كرت بوليسياس حومني كوثر بروارد بول جوكونى ال سع مروفريب كرس كا باان كى نفرت نبي كرسكا ده ابني نفقال بني بهنا 85

صرورت حدمت ولا على اس من منه المراس المراس

ود مندا وندمالم نے جناب خمتی مرتب کے دینی ولما گفت ہیںہے ایک اہم وظیفہ یہ بیان کیا ہے کہ دیدلمہم الکتاب والمحکمات سورہ جمعہ بیٹ ع اکم مہ زگوں کو قرآن دیجت کی تعیم دیتے تھے ۔ اگر سلمان بوکہ اہل زبان بھی ہے خودملا اب ومقاصد ترآ نیا کر مجد سکتے ترآ نینائ کے را حانے کی کی وزورت متی واقل سرے کہ حب وہ تعام جیجے خودملا اب ومقاصد ترآ نیا کر مجد سکتے ترآ نینائ کے را حانے کی کی وزورت متی واقل سرے کہ حب وہ تعام جیج

من خذ لهم عم مع القرّات والقرّان معلم وہ ممیشہ قرآن سے سابقہ ہوں کے اور قرآن ان کے ساتھ بركا . ند ده قراك سع جدا مرب مك ادرن فراك ان لايغام تى نه ولايذارتهم بهم سيتصلمتى ے علیٰہ ہوگا ۔ انہی کی وج سے میری امنت کی وبهم بميطماوت وبهم بيدنع البلاددبهم بيتعاب لهم الدعادفقات بارسول الله نصرت واملادى جادے كى اورائنى كے دسيست مسهم لى فقال انت باعتى تمرا بنى هأن ا بارسش برسائی جائے گی۔ امنیس کے الفیل مصیبتیں ووضع بيه على رأس الحسَّ نقر ا مِنْ درُر موں گی اورامنی فراجیسے دعائیں تبول ہول گ هناء ووصع بيها على لأس الحسين نفر میں فے عرمن کیا یا رسول اللہ! آپ ان سے اسادگرای سے مجے آگاہ فرما دیں. آنحصر تنے نے فرمایا کے علی . سهتیك با افی هوسید انعابل مین شعرّ ان مي سے يہلے ترتم برا تنارے بعدميرا يرفرزند ۱ بنه سیتی محمد باقراعلی دخا نمان وی الله وسبيولدعل فرزمانك بااغى فاقتركه برگا - یرفره کر ایثا دسست مبارک معفرست ا مام حسنّ متى دىلام وسيىل محمد فى حياد تلت محصر رور کھا۔ بھر فرایا ان کے بعد میرایہ دور ابلی ياحسين فاقر أله منق السلام ثعرّ حبعن بركا - يرز اكر جناب الم حن كير رياعة ركا -اے بعالی ان کے بعد تنہار بم نام امام ہوگا جو کہ تقرموسى بن حعف تفرعل بن مو سمل سيرالعابدين إس عمد اس كابيا ادرميراب نام عمد بركا - جرمير علم كوشكا فية كريه اورفعاكى وى کا خزینہ وار ہوگا ۔ لے بعائی تہا ہے زبانے میں علی وزین العابدین پیدا ہوں کے ان کومیرا سلام کہنا ا در العصيرة تنارى زندگى مين بى محدا باقرى پيدا بول كه ميرى طرف سے ابنين سلام كبنا . يوجعز صادق ی موسلی دکانلم، تیم علی بن موسلی ورضا)

مرن گر تو کچوانفا کا دهبادات کے ذریعید نے ہوں گے واپنی افزال واشادات اور تعلیات و پینبراسلام کا نام مسلان مدیث رکھتے ہیں ، جس کے انکاد کرنے کو کی مسلان جارت بنہیں کرسکتا ۔

الا ارشاء تعددت ہے وہ قا انو تعنا المبیاف الله کد المتبین دلمناس ما نقب المبیع وسورہ نمل بیان ع ۱۱) کے دسول؛ ہم نے تہا رہ باس برقران اس لئے نا فراکیا ہے کہ تم واضع مور پر دوگوں کے لئے بیان کروا ن کے لئے کو نا فراک کیا ہے کہ تا واضع مور پر دوگوں کے لئے بیان کروا ن کے لئے کو نا فران کی بال کروا ن کے لئے کو نا فران کی بال کروا ن کے بیان کو نا تا کہ نا فران کے ملاوہ کے بیان کا مناق ہے وہ اس یہ حقیقت بھی آشکا لا ہوجاتی ہے کہ وہ بیان ورشرے رسول اسل قرآن کے ملاوہ کے بیان کا مناق ہے وہ اس یہ حقیقت بھی آشکا لا ہوجاتی ہے کہ وہ بیان ورشرے رسول اسل قرآن کے ملاوہ کو کی ادر جریزے ؟ نقیما سے قرآن نیر کے انہی تشرین سے وقو مینیات بنوی کا در در انام حد میث ہے۔

مغرمحترل بنعلى فترعلى بن محمل نعرٌ كيم محد ين على ولقي ، عير على بن عمدو فقى الحيرس ب ۱ کحسن بن علی الزکی تعرمن اسعد ا سبی علی ملعتی به ذکی دهسکری، جول کے -ان کے بعد ودنه لاف القام باصوالشف آخرالها وه بوكا جوميا بم نام ادديم نگسب- وه آخر المهدى ا مـنى ميكُ الابهن مشطاً وعدالةً زمان میں خدا کے حکم سے تیام کرے کا وہ مبدئی برگا كما ملئت تبله ظلمًا وجي لُّ والله الح جوز مين كرعدل و الفناف سے لبريز كردے كا . جى لا عرفه يا سليم حيث يبايع حبين الزكن طرع ده اس سے پہلے طع د جور سے بعر بھی ہوگی دبھر والمقاح واعوث اسماء احضاماه حفرت علی سنے داوی حدیث سے فرایا ) سام خداکی قشم میں جا نتا ہمل کہ جہاں دکن دیجہ برد جمعام واعرف قنإ تلهم قا ل سليعر بن قتيس تُعريبَيْتِ الحسَنَ والحسينُ ا برابتم ، کے درمیان اس کی بعیث کی جائے گی بیں عليهماا نسلام يالمد مبنيتز بعدد ما ملك اس کے اعوان وانصار کے نام بھی جا نیا ہمل ا وریہ معاويتن متحسل فتتقما طنا الحديث عن بی جانا ہوں کہ دہ کس کس نبیدے ہول کے سیم اببهما قالا صدقت فلاحدثك امبوالومنين بن متیں کا بیان ہے کدا کی مرت کے بعد حب معان الحديث وغت حلوس حفظنا والك كرمعا ويرحلكم نشام تغايين مدميزين امام حن اورام حيين عيبها السلام كى فريارت كے لئے حاضر بهوا اوران كى خديست بين ان كے بدر بزرگوا دكى ميرى مديث بيان ک - انہوں نے مُن کر فروایا تم سے کہتے ہو جس وقت امیرالمومین علیالسلام نے تم سے یہ حد میش بیان فرمائی محق ہم وال موجود عقے اورم سے بید مدیث اس طرح خود رسول اللہ سے بھی سور کر بارکی ہے .

کے اور اگر احادیث واخبار کو محبّت تسلیم رکی جائے تو دین اسلام کاکوئی بھی امر لی وفروعی اور حاثر لی دا جو عی سسکند معلوم نہیں ہر سکتا ، یہ درست ہے کہ قراکن مجیدیں ہرچیز کا تذکرہ مرج دہے ۔ گمر اس میں Presented by: https://Jafrilibrary.com

التافرع مارس والديزر كارت تم بالكمو كات رسول الله كماحل ثلث لمريزدنيه بان کی تھی سیم کہتے ہیں ، تھریں ایک عرصہ کے بعد حرفا وامر سنقص منه حوفا تنال على بن الحسين كي خدمت بي ما حزيوا - إسء كنت كسكيرس تاس تعريقيت على بن الحسين عليهمأ السلام وعنلء ا بنه اللك بابى أيسك وزند محد اقرا بعى مود همدل الباقل فحل ثنته جما سمعتن محقدیں نے ان کے مالد بزرگواد کی برصریث جو بی نے آ بن ب سے سن متی بان کی آ پدنے فرایار مین عن ابيد فقال سمعت عن اميرالومنين بعی ا پنجیجه بس این مدر بزرگراد امیرا لمومنیق سے عن رسول أيلهٔ وهومريين و ۱ ناصبيّ ثمرقالَ ابوحِعفرٌ وا قُلُ سے حِدّی عسن رسولاً ملرك يه حدسيث سن سعه واس وقت البالرمين بمارعة بعراءم محربا قرطسيا سلام ففروايا جس وقت رسولً الله وا ناصبّی تال ا بان بن ا بی مرے جتر نا مدار وا مام حمین سف مجھ جناب وسوال عيّا ش من الحديث على بن الحديث بهذا المنت كاسلام مينما يا تقا اس دنت بين بحيّر نقاءا بان بن ابي كلَّهُ عن سليم بن قبي الهلائ فقال عيش كية بي مي نے صرت على به الحين مليها الله صدت وقله جارجا برين عبل الله الانضآ ك خدمت مي سيم بن قيس باد لى سان كرده تمام مدسية الى ا بنى مصمل وهو يجتَّلُف الحالكته وف ک آپ نے فایا سے نے سے کہاہے ۔ حفرت

جادب تصفف ما يخرف ان كوبوسدديا الدان كو جناب رسالغات كاسلام بهنجايا-اس تدرا يباز داخفار ادردمزدك يد علم ياكي ب كدد مرعمانل دحقائ لوايك طرت اس تدناز بينكا زا دراس ك دكعتون كى تعداد اورذكاة كى مقدار ببى معدى منبي برسكتى - بنا بربي بان اسلام ادراك كے صبح مندنشين حفوت كى فرمائفات كيون رجوع كرنے كے علادہ كوئى جارة كار بنيں ہے و عوا لمفتعود نلا و رمك لا يو سنون حتى عيكموك فيا منعربيهم فمرلا عبل واف افتسهم عرب معافضيت

جابر بن عبدالله ا مفارى دمنى الله عندمير عفرزنر محدبا فرمك إس اس وتنت كم فظ حبب كدمه كمتبدى طرف

فغللية واقهاشره

ا مُما المبيت كى احادمث مين فى الحقيقة لكو كى اختلاف بنين على المحدد برسالم مل الشرعليدة له وسلم الدا أنت بدي علم العقية والثناكي احاديث واخبار معيم مي برار ممي تم كاكرتي تنا رمن وتعنا

ا مسلاح عن س سول الله تال اجان بن ایے یمی ابان ابن اب ای عیاش بای کرتے بی که حضرت عياش فحججت بعد سرت عيمبن الحايل امام زین العابدین علیالسلام کی و 6 س کے بعد میں ع بين الله ك ي كيا ولال الم عمد با قرطاليلا فليتت اباجعض محمل بن على بن الحين محدثته بهن االحديث كله عن سليم کی حدمت میں حاضر پر کرسلیم بن تنسی باول والی میر فاعنر ورقت عبباه وقال صدق سلبير صريفان سے بيان کی۔ س کرآ نخام آبديدہ بر کے ادر فرمایا خدا رحم کرے سلیم پر اس کے سی کہا ہے۔ وقله افحا لى ابى بعد فنتل حدَّى الحسُبِيَّ وا ذا عند كا خد مَّا فنه بطِهُ الحد ميث وہ میرے متر بزرگوار کی منها دست بعد میرے بدربزدگا معبيبه فقال للهابي صدقت والله بباليم کے پاس آئے گئے ۔ اس دننت میں ہی ان کی خارمت تدحد فن بهلناا لمدست اليعن المبيلات می موجود تقاسلیم نے وفال تھی لمبنیم اسی طرح برمدیث بيان كى تقى - ميرب والدف ونايا عمّا الياميم بخداتم كا كجنة بو. مرب والدمامدا مام حدين في ميرب جنر بزركا بنا ب امرالونین کی بر مدسب اس طرح مجدے ساب کی سی

نہیں ہے۔ آل رسول کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کا عرات تعیمٰ علامے المیمنت نے بھی کیا ہے۔ چانچے علار محدمعین مند بی نے اپنی کمنا ب د دا مان البیب م<u>ه ۲۴۷</u> کیع لاہور پڑتایم کمایپ کر و من ہب وا حدہ خام منهب با فتيهم المدالمبيت عليم اللام ميس جواكيك ندبب مروسي سبكا مونا معط والفضل ما شهدت مه الاعداد ٦ اس كى دج كى برب كرا خلاف ال كالمر بي بوناب جوجوت بول بنائي مرب المثل ميكده دردع بكردا ما نظرر باشد جوعير معصوم مون ادرجن كي نكاه حدّا أيّ وا فغيد ريرز مير. مكر جن كى مصمت وطهارت اورصداقت برآيات ترآنيه اختمامير مبدالله لميذهب عنكمر الدهبراه للابيت وَاللَّهِ ، ويا ابِها الله بن اصن اا تقق الله وكونوا مع الصا وفين وغيرها شاهل اورجن ك سینہ ہے کینہ میں طم قرآن کے سندرموجرن ہرں۔ تلل آیا حتو جلیٹٹ فی صد ورالذ بین او توا العہ لعر بوصغرسن سے مللم میں ہمی توحِ محفوظ کا مطالعہ کرسکتے ہوں قامت الحسن کان جیلا لع اللوح المسعنوظ فی صغیاصیّ ونع الباری شرع بخاری معتقلانی علی ما نقل عنه) جو مدرساالبت کے نعلیم یا فیند ہوں وعلتنا الا صن ولل قاعلمًا جروار شوعوم مرائل برن متعرا ورثنا الكتف الذين اصطفين من عبادنا جردريد معمني كابواب يون - امّا مد منية العلووعلى بابعا من الادا لمد سيند قليا تها من با بها جن ك علوم بتؤسط جناب رسول خلا و روح القدس اور جرئيل خود رت عبيل سے ماخوذ مهول - اہلِ عقل والف اس

brary.com

تا بین کران کے کلام حقائی ترجان میں کیونکر اخلاف وافتراق متعقور بورکتاہے ؟ ابنی حقائی کی بادر پولا معقق حصرت شیخ بہائی رہ نے اپنے رسالہ وجیزہ میں تحریر فرایہ وال حبیح احاد بینا الله ما مالا د تمنیلی الی المشکل المواجد مع شرح فا یہ الله لا فیر صفح اسم معامل نا و الله لا فیر معلی الماری تام احادیث سوائے معنی شا ذو اور مد بیر الماری کا المدان سوائے معنی شا ذو اور مد بیر المدان کے علم مسلم میں اور ال برر گواروں کا مسلم ساد میں برسول خوا کے سینے ہی اور ال برر گواروں کا مسلم ساد میں اور الله می خوا می المواجد میں اور الله ا

ا زاشت ان ترض لنفسک سن هب استاس مینجید یوم الحش من نهب استاس فدع عنا قول الشافعی و سالا الله و دا حل والمنقول عن تعب بن الاحباس و وال اناسًا قو دهم و حد بیشهم دول الباسی

Presented by: https://Jafrilibrary.com

كوفى تعارين وتصادم منبين أونا أه ظ-

چل ندیده روحتینت اضار زدند

قال المصادق عليد السلام و ملي لا هل الكلام ليولون هن الميقاده هذا الا ميقاد و هذا الميناق وامول كان وفيه المرس تكلين ربه جركت بي كري ومارس مقل مؤون المرس تكلين ربه جركت بي كري ومارس مقل مؤون المرس تكلين مع والرب المين مقرره قا ورسك مطابق مل شكاب اور يه نهي و الاكد ملائة مراس و كائى و تيا اوري به بي المار خيفت كا كلس و كائى و تيا في وي المار خيفت كا كلس و كائى و تيا بي اور وه الله بين المام المام المام المام المام المعادي عن الميتنا بينكم الاختلاف عقل مكرم كل بين مترتم المت و المنافرة من المام المنافرة عن الميتنا بينكم الاختلاف حقال المام المام المام المام المنافرة بين المنافرة بين المرب بين المنافرة بين المرب بين المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة بين المنافرة بين المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة بين المنافرة بين المنافرة بين المنافرة المنافرة بين المنافرة المنا

کل جنتی آندا کے ویکن لا یعم مندالا العلماد الراسخون -اس افتارت کا سب سے بیا سب رادیاب ا خبارد نا قلان آنمار کے مالات کا افتارت سے

می مرسیسی جس کی دری دری گفتاحت جاب میم این تغیران کی دوا بیت بی مرجود ہے جو متی رسالہ میں خرد ہے ۔ اس پرمز یہ کی تبھر موری کی منز درست نہیں ہے۔ مرت اس بیم اس تندا منا فہ کردینا حزد رہے۔ ار باب بعیرت جانتے ہیں کرجس طوع جناب دسول ذاکر لعبض مخز بین وین ادر منا فعتین سے وا سطر پڑھا تقا ماسی

طرع آئمتہ کا ہر بن کو بھی ہیں فید فیصن اشرار ومصندین سے معافقہ ہوتا را جنہوں تے دین سے حفا اُن کو مسخ کرنے اور اسلام کا ملیہ بجا شنے کے لئے حبلی حدیثیں بٹا بٹاکر اپنی حیاری اورسیسہ کاری سے منستر کردیں۔ اس ماسطے آئمتا ہر بنی اور ان کے اصحاب کا عین نے ان اوگر ہے وجل و فریب کا پردہ چاک کرلے کے لئے ٹاباں کاری ہے انجام دیئے اگر چہ ہما ہے اسلاف کی مسامئی جمیلہ سے الیسی اصا و میٹ کو کست معتبرہ سے کا لدیا گیا اور میجے و سنیم

تیز کردی گئ ہے گر قامم اگر کوئی شاذونا درائیسی مدیث رہ گئی بھی قر شاخرین نے نفذ اخبار وا ٹار سے سے کی خاص قرا مدومنوا وط مرتب کے جان کا معین وزائشات معین میں ملہ السام ہی تغییں - ذیل مس ہم سے کی خاص قرا مدومنوا وط مرتب کے جان کا معین کا معین میں میں السام ہی تغییں - ذیل مس ہم Presented by: https://Jafrilibrary.com

ان ضوابط کا اجالی تذکرہ مرتے ہیں مگر اس سے تبل کھے مقود ساتھہ کا بسلیم بنتیں ا دراس کے مواعث برضوری منفى زرب كر جنب سايط حصرت امرالمومنين ك من عنى جناب أمام زين العابدين ك ظاهرى وورامامت مي انتقال مرا- حضرت علامر حتى فلاصتاليبل میں اس طرح ودمرے معین ابل تن نے ان کی علالت کو بھی تسلیم کیاہے امدابان بن ابی عیاش کا یہ بیاں ظمیند کیاہے كم كان شيخًا متعبدا كه كور فعيل و وعبادت كزار بزرگوار من اوران كے چبرو ليثرو بر فررا طع تقا-جب جاج ثقنی نے ان کو تل کرنا چا ا آواجوں عا گرابان بن ابی عیاس کے پاس بناه ل ادربالاخ و ہیںان کا انتفال ہوا۔ اپنی وفات کے وقت امہوںسنے ابان سے بیرمدیث بیان کی ادرا پنی کمآ ب بھی ا پہنے کے والدى اس كے ان كى ك ب اصل سيم بن تيس جركا اصل نام كنا بالسفيد بے بارے ميں ملماء ا علام كے درمان مين اخلاف ب د معن اس جن بسيم كا ميف تيم نهدي كرت . خانم منتى القال في علم الرجال المعرف برمال مشيخ الى على ما زيم بي بواله دمال عضا ثرى كلما ب موضع الاحد حق خيله الين بلاثمك وشبه بيكاب ومنعی ا درمن گھوات ہے کھولیکنا ہے حال ہی میں نجعت اخرصت ہیں طبع ہوئی ہے ا ورائسس پر ایک گوا نفذر مقدّمہ کھنا گلیہے اس میں داد کل محکرسے اس کہ بسکاجن بسرسیم کی نا لییٹ ہونا ادراس کی وٹا قشت ٹا سٹ کی گئی ہے الد منعدد شوا پرسے وا منح کیا ہے کر مل مے اعلام نے ہمیشر اس کا ب براعثا دکیہے اور یہ میشید ان کے سے مردوات دې ہے۔ اللی مقدّم میں مینبت نغانی کے باب آئسا ثناعشر سے سینے نغانی کی اس کنا ب سے متعلق یہ داسے تقلى ب- ولين بين جبيع الشيعة مس حمل العلم ورواه عن الائمة عليهم السلام خلا فى ان كما ب اسليم ابن قي الهلالى اصل من اكبركتب الاصول التى رواء اهل العلم وحملة حديث اعل البيت عليهم السلام واقل مها وهومن الاصول التي مترجع اشعيته اليها و تعول عليها صل خلاصر معلب يركم تنام شيع ابل علم بين اس امر كا الدير أن اختلاف نهي سي كم كناب سلیم ابن تنبی شبوں کے ان راسے اصولِ تدبیہ میں سے ہے جس کی طرف ہمیشہ شیعہ رجرے کرتے رہے ہیں اوراس ي ان كا اعمة درا بهد اسى طرح تاصى مدرالدين سبك كاكم تب مماس الرسائل في معرف الاماكل سے نقل كيب كما نبول في بمى اس امر كا عراف كيا ب كرامة اول كما بصنعت للشعبة هوكناب السليم ابن فنيس الهلالى نديب شيدين جوكة ب سب كتب عيد تعدين مولى ده كة ب سيم الوقي ب ابن نديد ا بني كما ب نيرست مين مي محما ي كراول كات ظهي للشعية كاب سليم ابن قليل العلالي شيون

کوسب سے بیلی کتاب ایک سندن بونی ہر زول دہ کتاب سیم این قتیں ہے۔ ملائد ملبی طیب الرحمد نے مفتد مرا برادالافار میں اس کے سندن کلامالافار میں اس کے سندن کلامالافار میں اس کے سندن کلامالافار میں الاصول المعتبرہ نینی کتاب سیم ابن قتیں بہت شہورہ ۔ بین وزید جماعة والحق اقتی من الاصول المعتبرہ نینی کتاب سیم ابن قتیں بہت شہورہ ۔ بین لاگوں نے اس برطین کیا ہے تکین میں تی ہے کہ یہ کتاب اصول معتبر ایس سے مکین میں نے اس کو امنوں نے ہی مند علیات میں اس کتاب کوئی اچھی وائے قائم نہیں کی گراس مدیث کو امنوں نے ہی معتبر تسلیم کیا ہے ۔ بہرطال مجبوی طور پر کتاب اعتباس ہا گرچ معتبر تسلیم کیا ہے ۔ بہرطال مجبوی طور پر کتاب اس مرضوع پر گفتگار کرنے اس کی تعین میں اس سے زیادہ اس مرضوع پر گفتگار کرنے اس کی گفتگار کرنے میں نہیں ہے واللہ اس میں میں اس سے زیادہ اس مرضوع پر گفتگار کرنے مدیث سے جہاں اختان کی گلافت علی واللہ عبدیا ہوئی وہ انکہ اطہار کی خلافت علی والمت کرط پر بھی نیش مدیث سے حیاں اختان مدیث سے حیاں اس بر یہ دو انکہ اطہار کی خلافت علی والمت کرط پر بھی نیش مدیث سے حیاں الاب بر بر بھی نیش مدیث سے حیال واسا ب پر دوشنی بڑتی ہے وہاں وہ انکہ اطہار کی خلافت علی والمت کرط پر بھی نیش مدیث سے حیال واسا ب پر دوشنی بڑتی ہے وہاں وہ انکہ اطہار کی خلافت علی والمت کرط پر بھی نیش مدیث سے میکا لائینین ۔

۵) حدمیث صبح :- ہر دہ حدیث جس کاسلیہ مندمعسوم کے پہنیتا ہوا دراس کے تمام رادی ہیں۔
 اثنا عشری اور عادل ہوں- اسے عندالمنا خرین میچ کہا جاتا ہے ۔

(۱) محد میش بھی ا۔ جس کی سندمعصوم کک منتبی ہوتی ہو۔ ادر تنام را وی شیعے اثناعہ ہی ادرمدُن محل گھران کی مدالت کی حراصت نہ کی گئی ہو۔

Presented by: https://Jafrilibrary.com

حدسیث قری ۱- حدیث قری اس صدیث کوکها جاتا ہے ۔ جس کے تمام رادی تشعیر اثناعشری ہوں بگر ان کی مدے وقدے کے متفلق کوئی نف موجود مذہو۔

حدمیث موثق ، ہردہ مدیث جس کاسلدہ بند ، ہے داولیں کے ذریعی معصوم کک پہنچ جاگر چ صادق القول ادر تا بل اعتماد ہوں گر ہوں ناسدالعقیرہ ۔

وضاحت براس تقسیم سے برامر بھی واضح دعیاں ہوجاتا ہے کر احادیث میں اختلاف کی صورت بیں تصح مدیث حن برِ حن تری بر، تری مزثق برا درموثق صنعیف برمقدم ہوگی. کمالا کیفتی۔

اس سلامی ایک اور این کا میان افتاده به به ایم باقی ده گیا ہے حس کی طرف حضرت مصنف طلام نے کوئی افتاد و کی اسپان افتاده به به کا بیان این کی به به اس اور بی بی به با اس امر بر کی ترجو کرنا ضروری ہے وہ بہ بے کر جب کسی دست امادیث و اغیار منتولہ میں فی المعقبات تعارف و تفنا د با با باک تو مقام احتقاد و عمل میں کیا کرنا چاہیے اس محدیث کو تبول اور کس کور د کرنا چاہیے اس کا معیار و میزان کیا ہے ؟ یہ ایک طویل الذیل محسف ہے اور کت بر اصول فقہ کا ایک معتد به خوان با بالا المنا ول والتراجی اس کے میان کے معلا و قفت ہے ۔ اس سلامی اصول فقہ کا ایک معتد به حقد به خوان با بالا المنا ول والتراجی اس کے میان کے مع وردا میت مامد اور معلالت وا وی وخرج مرجی سے مثل مرا فقت و نزای . خالفت مامد اور معلالت وا وی وخرج مردی بر اس سلام میں جو دوا میت سب سے زیادہ مفتل و مب و مقال و مب و مقال و معمول ہے وہ مقبول و عمر وی بی جو مقال معتبر الم معتبر لو وہ مقبول و عمر وی بی جو دوا میت سب سے زیادہ مفتل و مب و مقبول و مقبول و عمر میں اس کا خلاصہ وری کرتے ہیں۔

ا فتیاری صور میں حکام جور کی طرف جوع کرنا جائز نہیں ۔ مدیداللام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ کے معبل نام بوائد کا کسی معاملہ میں با بھی حکام ا برجانا ہے۔ آیا وہ تصفیہ کے بے حکام جرکی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟

ا ما ه عالم، مقام restricted by hittps: #Jatrillerary com

کی وف ا پنا مقدّمدے گیا اور وہ اگرچ حل بجائب ہی ہولکین اگراس نے تا صّیانِ باطل کے فیصلے ا پناخی حال کی ترحوام کھائے گا۔ راوی دیچر وہ کیاکریں ؟

طاوی - اگر وہ جھگڑا کرنے والے در شخصوں کوا پناما کم تنیم کری اور میے ال کے منصوبی اختلات ہو جائے -ا دریہ اختلامت جی آپ کی احادیث کی وجہ سے ہر تز می کیا کریں ؟

ا حام ، ان دد نوں میں سے جس کی عدالت و نقابت اور زہرو اتفاد کا پتہ جاری ہواس کا کم نا نذہرگا۔ را وی: ریرے ماں باپ آپ بر قربان ہوں! اگردہ دونوں ان صفات بیں سادی ہوں آڈ بھر کیا کرنا جائے؟ ا حام ، حس کا فیصلہ ان دونوں مدا تیوں ہیں سے مشہور بین ا تعلاد دوا بہت کے مطابی ہے اس کا فیصلہ کا بہ تیول ہوگا ؛

ما دی ۱۔ اگر دونوں دوا نمیں مشہور ہوں اور ان کے دادی بھی تُقد ہوں تو بچرکیا کیاجائے ؟ احام ؓ ،۔ جردوا بیٹ کمآ جب خدا وسڈنٹ رسول کے مطابق اور مما لعین کے مذہب کے خلاف ہماس پر عمل درا ؓ مدکی جائے۔

ماوی د ۔ اگردونوں روایات خالفین کے نظریات کے موافق ہوں تو پھر کیا صورت ہوگی ؟ احاج کہ ۔ جس دواسیت کی وت خالفت حکام اور قاصیوں کا زبارہ رجان ومیلان ہوا ہے ترک کرکے دومری رحل کیا جائے ؟

داوی براگرددون معالموں کی ارتبان کا رجمان برابر ہوتو اس صورت میں کمی کرنا جائے ؟
اما من در اگر درون معالم سید تو میر از تعت کروحی کد اپنے امام سے ملاقا مت کرکے حقیقت مال

Presented by: https://Jafrilibrary.com

قرآن میں تناقض و تعارض نه ہونے کا باین دفىكا به عدّوجلّ ما يحسبه الجاهسل يتخ ابوجفر عليالرحمة فرات بي كه خدا ونرعالم كأكآب مختلنًا متنا قضًا ديس مُبختلفٍ و لَهُ مقدّ م ميں لعبن اليي آيات مجى بي كر جن كنيت متناقضي وندائك مثثل قولدته فاليوم جال يدخيال كرت بين كهان بي بايم اخلاف وتعارض ننئهم كما نسوالقاء يومهم طأذا وقولة بط مالا كدان مي كرتى اختدف ادر ننافض نهي مسواالله فنسيم تتمر حيول تعدن والك وما بطور مثال بيان چندا يات درج كى جاتى بي خدا كان دتبك نستيا ومثل قوله عزّو حبلً يدم بيتوم المرّوح والملنكِ لدّ صَفَالانتيكَ لَهِ فرا تاہے۔ یس آج کے دن ہم ہی ان کوایا ہی مبلادیا کے مبیاکہ دہ اس دن کے آئے کو مجولے ہوئے الاَّمن اذن لله الرِّحلن و قال صوا بِاُ ي. وه خداكو بعول كلهُ و الله ف ال كر تعبلا ديار ومثل قوله تنالى وبيوم اكي اورجكه فريانة كمنها رس مرورد كاركونيان نهي بونا به اكيدا ورمقام برفرانا ب- اس د ل جس د ك روح وج جرئیل سے بی عظیم المرتبہے) اور فرنے صف باصف کھومے ہوں کے گرکوئی بات زکرے گا۔ موائد اس كم مع مدائد رحل اجازت دے كا ادروه بات مى مي كرے كا ي

معلوم کرو برکیوں کر مشبہات کے دقت تر قعن کرنا چاہ ہلاکت میں چاہ گلے نگانے سے یقینی بہتر وبرترہے!! (امسول کانی- تہذیب الاحکام وفیو)

Presented by https://Jafrilibrary.com

القليمة بيمفل بعضكم سغبض وبيلعن میروناتاب نیامت کے دن تم ایک دورے کا معيضكم بعضا وقوله تعران ذالك لحق ا کاد کرو کے اور ایک دومرے کو اعدات کرو کے تخاصم ا صل النَّاس ثمر يقيُّول لاتختمصيل ب فلك يد ابل جيم كا أبس مي را ناجاران برحق الله ي وقال قال مساسكم با لوعيد وقولة ب ميرخدائ تعالى فزائ كاكدمير عصوري حبكرا مذكروبين تنهارى طرت وعييه وتنهد بدر بذربعي اليوم نختمرعلى ا فواهم و تكامَّنا ابدايهم وتشهدا رجلهم بعاكا فوا يكسيك وخولة ابنار و اومساد) يهل بيج حيكا فقا اورودم المعمقام وجوئة يومئني فاضرة الى وبها فاظراة پرفرانا ہے اس دن ہمان کے مندر مہری سادیں کے اوران کے افذ ہمسے کلام کر بیگے اوران کے باو ثقر ميتولء يؤوحبللار جر کھیے مہ کباکرتے ہے۔ اس کی یا بت گا ہی دیں گے تا بیسمقام پر فرماتا ہے۔ کھیے چیرے تواس دن چکنے دیکتے ہوں گے ۔ اپنے پروردگاد کی طرف دیکھنے ہرں گے۔

مشتم . بيم جمديث مطابق احتباط بحواس برعل كرنا چاہيئے - اگر منظر خاشران افزال متفرقته برنگاه ڈالی عبائے تو پہلے اور دوسرے قرل کا مال والنجام ایک ہی ہے کیوں کہ فنؤے رہنے میں تز نفٹ اور عمل کرنے میں اختیا پرزمانٹ عنیبت یان کک رسائی نه بوسکنے کی صورت بیں ہی منفقور ہوسکتا ہے درن ان کی طرف اصل حقیقت معلوم كرت مك ي رجوع كرن لازم ومتم ب . هذن االفقول لا يخلومن الفقة والاخير احبط والله العالم.

قرائن مجيد من خلاف كانه مؤما اسك كلام الله بمونے كى تبين ليا ہے جوٹے كے كلام بن صرورا خلات وتناقض ہوتاہے اورسیے کے کلام میں اخلات نہیں ہوتا۔ بہی وجب کے خلاق تِ علانے قران مجد كو ا بناكلام معجز نظام مهونے كا أيك را معيار يه لعي قرار دياہے كه اس بي اختلاف نهيں ہے۔ چاني ارشاد فرما آ م ودوكان من عند غيرا لله دوجه وافيه اختلا قا كشيراً - الرية قرآن غير فلا كالام بونا توس میں صرور اختلات ہوتا۔ کین اس میں اختلاف کا نہونا اس بات کی قطعی دمیل ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام صدا تت التيام سے جولگ اس من تفاق في المال المال المال المال المال المال المون اور كو بني مي ايش

تدركه الابصارا وهوبيدرك الابصار ووسرك مقام برفرانات نظري ان كونهي بالمعنين وهواللطبيت الحبنير وقوله عنزو حَرِلْ طاں البتنہ وہ بنیا ئرب کو یانا ہے اور وہ بار کیے بین ماكات لبشياات كيلمُك الله الآوَ وَحياً ادرخردارے - ایک میکد فرا باہے کسی بشر کھ اے اومن ورا رحباب تمرّ بفتول وكاتهم الله بررمانہیں ہے کواللہ اس سے بات کرے سوائے اس كے كم وحى كے ذركيب مو بالي يرده سے بير موسى تكليماً وقولمه تع و ناديهما رتهما المرانهكماعن تلكماالشجرنخ وقوك فرانات موسلى سفدان اسطرح كلام كي جوكلام الرفي ال المال المال المال تعالى لا بغي بعنه متقال ذرية ف کہا کیا ہیں نے تم دو نوں کو اس کا عیل کھانے سے منع استلات ولافالاساح بہیں کیا تقا ۔ ایک مقام برفروا تا ہے تہارے برور داکارسے زمین دا مان کی در م بحرکو فی چیز اوشیدہ بہیں ہے۔

> کا نثرہ و نتیجہ ہے جر ظر کو میں مالٹ

کھر صن الفہ ما استیم

الاصدا ق ہے۔ جودگ فاتی کادم کے کام حقیقت توجان میں نفقی وغیب نکا لئے کی سے کا دامل کرتے

ہیں دہ درحقیقت اپنی خباشہ نفس ،جہالت و صلالت اور تکتنوع و فہم کا اظہار کرتے ہیں۔ چانی کست سیروتوا ریخ میں کئی ایک ایس مثالیں ملتی ہیں کہ کئی کر دباطن وگراں نے اس فتم کی خدم مو حکین کیں گر کھی لینے مقاصد مشؤمر میں کا سیاب نہ ہوسکے اور ہو بھی کیونکر سکتے تھے جب کہ خانی اکر خود اپنے کالام کا ما فقاہ ۔ بی مقاصد مشؤمر میں کا سیاب نہ ہوسکے اور ہو بھی کیونکر سکتے تھے جب کہ خانی اکر خود اپنے کالام کا ما فقاہ ۔ بی ن از رس بن کے حب کی حفاظت ہواکرے

وہ شیح کیا بھی جے دوشن خدا کرے

زر اس کا مقابلہ وسعاد صدفا فت بشری سے ، فوق ہے جب اگر قبل ازیں اس مرتب و کیا جا چکا ہے ؟

امل عو واقعی کے زہ نر کا ہے ۔ ایک زندی نے جو مختلف علوم میں کا مل وسترس دکھنا تھا ، بنام ما تعنی طیال گا الفراک ایک کتاب کھنا خروع کی جس ہیں اس نے جو معرف ایا ہو تو آئید میں ان اور تنافعن نا بت الفراک ایک کتاب کھنا خروع کی جس ہیں اس نے جو معرف ایا ہو تو این ہیں اس خور تعین آیا ہت فرآئید میں اختلات اور تنافعن نا بت الفراک ایک کتاب کھنا خروع کی جس ہیں اس نے برع خود تعین آیا ہت فرآئید میں اختلات اور تنافعن نا بت کرنے کہ تا میں کھنا خروع کی جس ہیں اس نے برع خود تعین آیا ہم ہوا تو آئید میں اور تیا ہے ایک تناف کو اس کی اس جارت کا علم ہوا تو آئید میں اس نے ایک شخص کو محم دیا کہ تم عاکر اس زندین کی شاگردی اختیار کروا ور اس کے ساطة گرے دوا بط پیلا کرکے سے ایک شخص کو محم دیا کہ تم عاکم اس زندین کی شاگردی اختیار کروا ور اس کے ساطة گرے دوا بط پیلا کرک

اس كا اعتادها صل كروا درعب وه تمسه احيى طرح ما فركس موجاث قراس سے يه سوال كرناكم أيا يرمكن بي

کر جرمطالب ومعانی تم فے قرآن سے بچھے ہیں دہ سیم نہ ہوں اور خدا کا خشاد کی الد ہو ؟ وہ فلیو سب.

Presented by: https://Jafrilibrary.com

دلااصغمامن ذا لك ولااكبوالاً فى كماً ب اور شاس سے چھوٹی اور برای مريك دوش كآب مي سبدو وبي . دومر مبين تمرعيتول الله تعالى ولابنيظم اليهم بوم العيلة ولا يؤكيهم شمر مقام پرفرانا ہے تیامت کے دن زان کی طوف نظر محدے کا زان کو پاک کرے گا ہد کا فرا وگ اپنے يقول كلآ ا تهم عن بهم يومدن رودد ارسعاب ين دبيك- ايم مقام بر لمجعوبون ومثل تولهتع أأمنترصن فرماتا کی تمان سے بے فوف ہو گئے ہو ۔ بو فحالستماءان بحيست بكمرالاس صفادا آسمان میں دہتا ہے کہ تم کوز بین میں دھنا دے هى تبوروقوله تع الرِّحلن على العريش ا درده زبين يكا يك بعونيال بي آجائ - تعداع رش استقى نثريبتول وهوا لله في التلأمت وفے الاسماض. يرفالب، دورساتقام يرفره أب خدا كانون یں ہی ہے اور زمین میں ہی . تمہا رس عبدوں کو می جا ناہے اور فا ہری مالات کو می اورجو کھی تم کوتے ہروہ اس

ليتيا جواب انبات بي دكا حبيات اس امر كا اقراد كرك كرال اليامكن ؟ توجرتم اس كناجب مكن ب تريجرتم يد تنا قفن القرآن نامي كما ب مكدكركيون إينا و تنت منا في كرت بوكيون كدمكن ب كرضا كاخشا كي ادر برا دنة كي اورسجد رب بر؟ چاني اس صما بي ف المام كي جرابيت كم مطابق حملداً مذكيا-الغرص جیب اس صمایی سف بدا خری سوال کیا نو وہ زندیق خاموش ہوگیا اور گھری سوج بیں بڑوگیا ۔ کھید بریے بعدا مطا ا ورحب ندر كما بسك اجرا مكع چكا عقا ال كوعياط والا و ندين ف اصار كما كربتا و تم فيد دميل جبل كهال سے ماصل کی ہے۔ معمالی نے بہت کھے نسیت و لعل کے بعد افرار کیا کہ مصربت ا،م علی تفتی علیا اسلام سے حاصل کی ہے يد معلوم كرك زندين في كما وا قعنًا و بى بزرگوار الى دلىل قائم كرسكة بين دا حبّارة طبرى) يا توخالي اكركا كليم اگردگ اسے بہیں مجے سکتے تو پرکوئی تعبّب خیز یاست بہیں ہے۔ انساق تواس تدریم عم وعقل وا نغ جواہے كم ده اين إنامي نوع ابل عم ك كلام كا ميخ مفهم بني سج سكنا - مفق عادجا ب ميرسيد محداة واماد كلام براكي مضعف اعتراص كرقات. وه جواب بين فرائة بين وبنسيدن كلام ما بمزاست في كررااعر احل مودك تنها رے مئے ہما رے کلام کاسمجراینا منزاور کمال ہے ندکر بمارے اور باعتراض کونا دفوائڈ رصنوب، خالب اوا تال كاكلام موج دہے۔ بوے بوئے ایم لے پاکسس بكہ بی ایک ڈی ان کے تعین اشتار کا میچے مغہوم نہیں مجد تکت بلکہ

ا بن المجیسے ان اشعار کری معبل قرار دے دیتے ہیں مالاکلہ معنوالتعقیق ان کا ایک شعر میں معبل نہیں ۔ الک Presented by: https://Jafrilibrary.com

كسى دار مي بين شركب نهي بوت كروه خودان كا بجلمرسةكمروجهركم وهيلم ماتكبون چرفتا نہ ہو ا دریا نج سٹر کیے نہیں ہوتے کہ وہ ان وقال توما مكيوت من نجي ين غلاظه الأ كاچيان بواورن اس كم برت بي ادرزاس هوىل بعهم ولاخمسته الأهوسادسهم سے زیادہ گر بیکہ جہاں کہیں بھی موں خدا خودان مدلاادفى من دالك ولا اكمترالة هومهم كى پاس بر تاہے۔ نيز فرانا ہے ہم اس كى شرك ا میفا کا نوا و هیتی ل عنز وحبل و بخن اقرب حیات سے معی زبارہ قریب ہیں ؛ اب کہادہ اس البيه من حبل الدرميل وقال الله نعّا كے مے ختفر ہیں کہ ان کے پاس فرشے آ میں یا تنہارا هل منيظر وت الأان نا متهم الملكية او بإنّى اصورتكِثُ-ن شارصین کلام کا با بھی افعلات حفیقت کک عدم رسائی کی تعلق دلیل ہے۔ نہی حب عام اوگ ا ہے جیسے انسانون كاكلام منهي سمجه سكة ترخابي كلام كے كلام معجر نظام كافيح مفہوم سمجنے كاكبيزىمر دعولے كرسكتے ہيں ؟ استم كى منتدوة يات كلام يك كياندوموجود بلي جن كے متعلق زنا وقد وطعدين اور لعبن كونا واندلين كى سربين وگ باعمى تعارض وتباين كازعم بالحل كرت بي جنائي ان مي سے چند آيات كا حضرت مصنف علام نے ذكر كركے ان كى توضيح دنا ديل كے مسلمہ ميں حضرت اميرا لمومنين كى اس الولانى حدميث مشرىعين كا حوالہ دياہتے جوكمنا ب المعة حديد ادركة ب احتباج مين ذكورب - نيز اس سلدين اكيستقل كذب عكف كاداده عجى فا سرفرماياب. زمعلوم ده اس مقد مي لا سي ب موث يانه ؟ نبطا مرتوكس السي كذا ب كانام الكي أ ليفات مي منهي ملذ . والشَّالعالم. مبرحال أكرج ان اً بانت کی متکلتین ومعسرین نے بوی تنقیمات و تر صنیمات و زائی ہیں اور تعناد و تعارض واسے شریکے روائے ممال مدال جوابات دینے ہیں عبی کے لئے معبوط کتب کام وتفییر کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ہم میروست اس للبل میں حصرت امیرالومنین علیالسلام کی حدمث فرایٹ کے ترجہ رپاکتفا کرتے ہیں۔ محفی ر رہے کہ برحدمث بہت طولي الذبل ب جركة ب المة حيد ملبوع بيني ك قريبًا وس صفات كك بيلي بو أن ب حس بي اس فراتن ناطق کی زبانی قرآن ما مست کی ببیوں الیبی آیات کا صبح حل موج دہے ہم نبطرا خصاراس کے صرف اس حقتہ کا ز جركرت بي جوان آيات ك متفلق ب جو متن رساله بي مذكور بي-ايب أدمى في حضرت اميرالوسنين كى غدمت مي كلام ام على السلام مسطعض محمل باسط مبان عامز بور مرس كارد يامير الوسين في عدمت مين العرام الم على السلام مسطع محمل باسط مبان العام الله المرس كارد يامير الوسنين في كما بالله 

يا تبارك مرورد كاركى كجيد نشا نبان آئيس اكي مقام ا دیاتی نعمض ایات ربّبك ومثل قوله برفرمانا ب كهدوكه وه مكك الموسك جؤتم ريمعين بتل بيَّة فيكر ملك الموت الَّذي وكلُّ بكم فتقرميتول توفتهم رسلنا وهماو بفرهلوت كياكياب وه تم كود فات د تباب، مجر فرما تاب ان كرمار معيج بوئ (فرفت ) وفات ديت بي وقال تعالى الله بين ستّو فيهم الملئيكة و ادروہ کسی طرح کو تا ہی مہلی کرتے۔ نیز فرما تاہے قال الله تقالى الله متق في الا نفس حين موتها ومثل هٰذا فى القرآن كثيرفقل وہ لوگ جن كو فر شفة وفات ديتے ہيں۔ دوسرے مقام پر فرما ہے موت کے وقت فعلا نصنوں کو وفات ج ستلعظه رجل من الزِّنا دقية عن ديناهه واس تم كرايات قراك مبيدين جزت اميرالمومنين عليه الممتلأة والسلامر موجود ہیں ایک مرتب ایک زندیق نے اس تنم کی ج فاخبرة بوجره ا تفاق معانى هذاك م يات كے متعلق عضرت اميرالمومنين عليها لسلام الأبيث وحبين له تاديلها وحشد له الدارًا ياست كى نا ويل وتضير اوران مح مقد المعانى موف كم تفصيلى الباب ووجه بان فرام في فقد زمايا برام تحفي كيونكر شك لاحق بروا ؟ إس ف عومن كيا جلاكية كر مجي شك نه جو حب كر قرآن كا أيس معقد دوسرت حسّد كالديب كرداب مضرت ف فرايا ان كما ب الله مصدة في بعضه بعضًا ولا ميكنّ ب بعضه بعضًا و لكنَّك للم وَوْق عَعَلُا تنقنع جه من ب الله كاي حقد تردور احتدى تعديق رباب زيدي ككين تحجه اس فذر عقل نهي دى كئى جس سے تو فائدہ حاصل كريك إكلام امام سے دمعادم بسواكديد اخلاف كمي عقل وخرد كانتيب، بيراب ف فرايا ده ايات پش كرد جل كم تعلق تحي فكب بوائد و بنا في ال خص ف ده آيات بيش كرا مشروع كي كرايك مقام برخلاي فراتاب فاليوع منهم كما نسوالقاء يومهم هانا- سرفرانله- سوا الله منيهم - ان آيوں ستفاد بوآ ہے كوالله كرنيان وحق بونا ہے گرايك مقام يوارش دوناتا ك وماكان دمِّك نسيَّد اس معمدم موتا ب كرخلاد نعرِعا لم كونسيان نهي يوتا إيتنا نفق نهي توادركيب، آب في الله ي كاسيح معسب يب منوالله فداراله شالعرميدا بطاعته فيناهم فى الأخرة لمربيجعل دهرفى تواجع شنينًا عضا دوا منسيسي من الحنير عنى يادگ دنياي الله سمان كريجول كم يني اس كى اطاعت وفرا نبردادى ن كى للنظ خدا آخرت مي ان كو تعبرل ميائ كا تعبى ان كوكهي اجرواثواب عطا ندكرت كا . گوياكه وه فرا موكش كرد بي كف خلام بیکه ان کے نعل کی ان کوجر ا دے گا۔ لہٰذا حن ما ب المشاکلر نذرت پر نسیان کا اطلاق کیا گیاہے ورنہ ان و سیٹا

تباس و نعالی علوا کبیرا لیس بالان مینی وال نعنل بل هوا لحفیظ العلیم . بمار سریدرگاری ثال Presented by: https://Jafrilibrary.com اخوجت الخبر فى ذا لك مسندا لبنه ه بي نه اي كاب التوحيد بي اس عديث كريدى فى كاب التوحيد بي اس عديث كريدى فى كاب التوحيد وساجر دفى ذا لك مندادر شرح ك سائة كله دياب اور الاده ب كما با بعث ينه وعوفه نعالى تمرط لحنير سم اس ومنوع برايس متقل كاب تحرير كردل كا واها في برايس متقل كاب تحرير كردل كا واها في بر

غفلت ونسبان سے امل دار فع ہے ۔ یہ جواب باصواب س کر پیشعف بےساخت کہدا گا فدحبت عنی فوج الله عنك وحللت عنى عقل لا فعظمو الله احبوت - آپ نے میرے عقدے حل كردئے بیں . خدا وندعالم آپ کر اس کا اجرِ منظم عطا فرائ . حضرت نے فر مایا دوسراست کس آبیت سے منعلق ہے اس ف عرض كيك ايك مقام پرخلافرا تا ب يوم بيقوم الدوح ما لملائكة صفالاً متيكامون الامن انعطه الوحلت وقال صوابا أورودس مقام برار فنادفواتب كم كفاركهير مع والله وبنا ماكنا مشراكسين ايك ادر عكم ارشاد فرماتا ويوم الفيله مكفن معضكم ببعض وملين معضكم معضاً ان آيات س معادم ہرآ ہے اردز تا ست مجرم گفت گوکویں کے مگرایک ادر مقام پرارشاد ہوتا ہے الیوم نختر علی انواہم وتكلَّمنا ابد ميهم وتنتهدا رحلهم بعا كانوا تكبيون - اس سع معلوم برتا ب مركري مجم نبي بول سے کا کیوں کمان کے موہنوں پرمہری کی ہوئی ہو لگ- آنجنا بٹے نے فرایا فان خالات فی مواطن عیوواحل من مواطن ڈا داھے المیوم انڈی کا دن مقل الم خصیب انف سنر۔ یہ متناعث مالات ہروز تیا منت سے منتعث مواطن ومقامات بين رونما مون كي كيزكمه ده دن سيإس موارسال كابوكاد جبياكه قرأت مي واردب بعين مقامات پر مدہ بام گفتگو کریں گے . ایک دوس سے بیزاری اختیار کریں گے ۔ ایک دوسرے ریس طعن کریں گے ۔اور لعبن ایب دوسرے کے لئے دعا داستغفار کریں گے اور تعبی مقامات پر مجرموں سے مومنہوں پر مہریں لگائی جا بڑیگ للنذافي المتسفيت إن أيات مي كوفي اخلات منهي سے وسائل يدجواب باصواب سن كر مبہت فوش موا اور مجر رى فقرت دبرائ جريبط ك تق مينى فدحبت عنى فوج الله عناك وحللت عنى عقادة فظم الله اجود الله عبراً نن مب في وايا تبا والدكس آيت ميس شبه اس فيومن فيكم اليد مقام رخلا ارش دفرما ناہے وجو ہ يومئن نا صن الى ديھا فاظرة واس آيت سے منتفاد بوراتے كركھولوگ فداكو بروز قامت و تحيين ملك . ممرود مرب مقام براد فا و فروية ب لا منا ديمه الامصار وهو ببعك الا بصار وهواللطبيف الجنبية اس معدم بوناب كركبى كرئى شفض بني ديجه سكة وانجاب في من المحاب وياس كانلاسه يسيمكم النظر المنظم المنظر المنظر المنام وعلام presented by hites الا معاناة

وا مما ليني بالنظر الهيك النظر الى تُواجه تبارك وفعالى تيني بيهان اس آبيت بي روردگار كاطرف نگاه كرنے سے مراد اس كے اجرو الواب كى طرف نگاه كرناہے يس خلاصة معنى يه بوگاكدالى الواب ربيا فاطرة للبلا وونوں آ سنوں کے درمیان کوئی تضادوتعارض نہیں ہے بھرامام عالی تقام نے ارشا دفر ایا اور کس آسنت کے منتلق شك ب: اس في وف كيا ايك مقام يرخلاق علم وزاته ومأ كان دبتلان ميكمه إلله الاوحيا ومن ودا بجاعب ا ويوسل رسولاً فيوجى ما ذ خام ما يشاد اس آبت سے معلم ہوتا ہے كركبي خلاكسى بندے ے بدواسطہ کلام نہیں کرتا ۔ گردورے مقام پرفرانا ہے وکلموا ملتے موسیٰ تکلیمًا فاد بھما رتبھماالمہ ا نهكما ... يا ١١دم ١سكن ١ نت وزوحات ١ لحينة - ١ن آيات عصعوم موز ب كروه بعض حضرات سع بلا واسطر مجى كلام كريات ؟ امم عليبالسلام ك جراب باصواب كاخلاصه بيب كرب اعترامن ورحفيفت الدوحيا مين وحى اصبح مفهوم وسجيف برسبن إ- وحى الام خلاب وكالاهر الله ليب على طراق واحد منه ما كلم الله به الرسل ومنه ما قذف فى قاويهم ومنه رؤيا يوا نُها الرسل ومنه وهي وَمَعْرَمِلِ سِتِلَىٰ وَبَقِلُ رَ فهو كلامرا لله - خلاكاكلام ابك طريقة برنهي بونا بكداس كى مخلف مورتي بي . ايك فتم ده ب خي ك ذيع وه اپنے رسولولسے کلام كرتا ہے -دوسرى قتم وہ كلام ہے جو ل كانسكة ملوب مطيره بي القا و الهام فرمانا ہے -تغييري تم وہ ہے جس میں بذریعہ خواب اسبادے مملامی ہوتی ہے ، چوتھی تنم وہ ہے جو تصورت تنزیلی اسبادی ان ال ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے بواجا جاتا ہے ، لبلذا بنا بریں ان آیا ت میں میرگرد کسی قیم کاکوئی اختل<sup>ان</sup> منييب. سائل في فرومترت م والدوشيل بوكر كها وزجت عنى خوج الله عنك وحللت عنى عقدة فعظم الله اجرك يا امير المومنين - آب فرايا ادرجى آيت بي شكب ده مي بيان كرو اس فعوض كما أيد مقام بإخلانواتا و حا يغرب عن ربك من مثقال فديّة في الادف ولا ف ١ دستًا و اس آبيت سے معلوم چون تب كرماد؛ دند مالم سے كائنات كى كوئى شے مخفی ومستور بہيں ہے . نگر أيب اور كجر فراة ب- ولا منظر اليهم يوم الفيامة ولا مؤكمتهم اسطرع ايد ادرعكم الشاد فراةب كالنافهم عن ربيع يومين لمجه بودور اس سعادم بوتاب كركي وك اس سعفى و محبب بول سك ي تنافض منين ب الرادركياب أنباب فرايا أبت سارك الد منظم اليهم مصراد بيب كم ال كر كي اجروالواب عطا نهين فرائ كا عرب كمة بي لا منظرا لينا فلان فلان شفس جارى طرف نكاه نهين كمرة اىلا بصيبنا حنه خبريني بمين كي عطائبي كرنا . اسى طرح كك ١ نهم عن ومهم يومدن المعجودون سے مراديب، عن الواب د مجمع محبوعون وه اپنے مردد کارکے اجروٹواب سے مختب وستور دہیںگے۔ رہ بیار خود ذات ا يزدى سے لوشيرہ ہوں گے۔ مير فرما يا ادركس أيت ميں شهيد ہے ؟ اس شعف نے عرض كيا أيك مقام خدا فرما مآ

م الت الله على العراش استوى ووري عبر فراة ب وهوالله في الساوالله وفي الاس عن الله ايك الد مقام روزاة ب- هو معكر ابن ماكنتم ايك ادر بكرزاة ب غن ا قرب اليه من حل الوريد میلی آست سے بدمعلوم ہوبا ہے کہ خداعوش بہتے۔ دوسری سے بدستفاد ہوباہے کہ دہ آسمان وز بین میں ہے تميري ابن سے يمترشى ہوتا ہے كم وہ برشعف كے سائدہ و چو مقى سے يہ وا منع ہوتا ہے كرشارك حيات سے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ تضاد نہیں آزادر کیا ہے ۔ آنجنا ب نے فرایا کرتم نے صفات خلادندی کا تناسی منوق كى صفات بركيب عالا بمداس اس كى شان اجل دار فع ب- و دالا مكان ب- اسكاكو فى مكان بني ہے علی العریش استق کی کے معنی یہ ہی*ں کروہ عومٹس پر* فالنبیجا در اس کے جمہیں واُسمان ہیں ہونے کا اس بها الماده و نبین و آسمان مین معبودی اوراس کے ہر مگر ہونے کا مفہوم ہے کہ وہ علی ا عنبارے ہرائے کو محبط ہے وہی تنام اشار عالم کا مذہرو منتظے۔ اس کے بعدا ام عالی مقام نے فرایا ا درجس آبیت مبارکہ میں تھے تک ب اس كابيان كرد. ما كل في عوض كمياكم ايسه تنام رفعا فراناب و جاء رماب والملك صفّاصفاً وومرب مقام رادات وفراة ب على منظى ون الاان يا تيهم الله فى طلل من العام والملا مُكة إوما تى دبض البت وملك وان أيات عظام براتب كرروز قيامت خدخلاك كا وورع مقام برزواتب يوم ماتى عبض آيات رمك لامنفع نفتًا ابيانها لوتكن امنت من قبل وكبت ف ايما نها خيراً ان آيات على تعين آيات ربانيكا أناناب بواب للإان آية ل من كملا بوا اخلاف موجرد بالخبا نے فرویا کہ جن آیات میں خدائے عز و مبل کا آنا فدکورہے۔ اس کا اس طرح آنامراد منہیں جس طرح کی دشا و فرفاقا فا منهم الله من حيث لد مختسبوا - خلاد ندعام ان كے باس اس مجك سة يا جہاں سے ان كو كمان مين د تعالى سے مراد میں ہے کہ اسسل علیہ عدا با کرناگیا نی طور مین فدانے ان پرغلاب نا زل کیا اس طرح آ بیعد مبار م فاتى الله بينيا فلهم صن الفواعل سے مرا و بھی زولِ عذاب مغفاب سے را در تبيسری آسيت حس ميں ملامكه يا معض ا بات کے آنے لا تذکرہ مے ١٠ س سے سراد يہ ہے كه وہ كفار ومشركين جو فدا ورسول مراميان منبي لا مے وه مروقت اس بات كا أتظار كرتے رہتے ہيں كما ك كے پاس طائكد عذاب يامكم مردردكار ما بعض أيات بينى دارِ دنیا میں عذاب نا زل ہوا ۔ اور آخری آ بہت میں تعبض آیات کے آئے سے مغرب سے طلوع آ فنا ب مراد ہے و جو کہ ظہور حصرت و تائم آل مح کے وقت ہوگا ، مچر آنجنا ب نے مزایا اور حس آیت سارکہ کے بارے میں تبيي تك ب اس باي كرد ما كل في كما ايب مقام ير خلا و ندعالم وزا أب قل يتوفا كر ملك الموت المذى وكل بكر خرالى دىكم تقرحعون . دورس مقام برار شاد فرداتا ب الله يتوفى الا نفس حين مو نها - ايدادر مكدفرمات قال الذين تبتوفاهم الملاككة . بهلي أين علم برتاب

محد مكسالموت ادنا ہے۔ دومری آیت سے واضح ہوناہے كدا ملا سماند ، مارنا ہے اور تنيسری آیت سے تا بت اورة ب كربهت سے مالكمد ماركت بي - اس قدر واضح اختلات كے با وجود ميركس طرح قوال ميں شك فركون اگر آپ میری حالت زار بردم مذکری ادرمیرسے سے شرح صدر کا انتقام رز زایش تو میں بلاک د برباد ہوجا دُن کا ا ام عالی مقام نے فرما یا کم ان آبات بی مرکز کوئی تعارض و اخلاف منبی ہے۔ کیونکہ خدا وندِ عالم بی حقیقی مد مرا در ائر الامورى . وه عي طرح ما بتا ہے معاملات كى تدبير فرانا ہے . حب كسى شحص كو ارناما بتا ہے توامعن ك پاس عك المرت كر بجبينا م اور لعبن كهاس وريطا مكدكو بيل ميزالا صو كيف اينا و اورچ كارير سب محييفدا عَلِيم كَ يَحْمُ سَتَ يَرَدَّ بِ لِهٰذَا وه عَى ومميت كهدناً بِ. سائل لے خوش وخرم پركز كها فدوبت عنی عنوج ا الله عنك ماا ميرالمومنين ونفع الله مات المسلين، واروسي كدوه فناك ومرة ب شخص جاب اميرولياسلام کے کلام متنا کُن ترجیان کی برکت سے نا شب ہوکر کا مل الاہیان بن گی، وُل خودعوا مّا ان الحیمیل ہلک دجب الغلبين وصلى الله على ستيد الا نبيّا والمرسلين وااللهِ الطبيّبين الطاهر بين المعصوصينّ تمرا لكماً مِ والحمل لله الوحاب الذى و ففتى لا نمام هٰذا لشرح المستطاب ببركة النبئ والدالاطياب والهجرمن الطافله الحنفيت والجليتران سننع به كل مومن وكل جاحل مرتاب د يهل بهم ال جادة الرشد والصواب و بیجل دا لك دخواً لى و لوا لسدى و ولدى و أسا نتيزى و تا و مدينى بيوم المآب وكان الفاع من تسويد بعم الاشنين الرابع والعش بن من رميع الاقل مستشكره المصادف لثالث اضطس كالمثلث بالساعة الخاصة بعد الزوال ختمالك مبعاخة امودنا بالحنئ ما لحنسترا لنجبا دورزقناحن الخانغنز بالبنى المصطفئ والوى المرتضى والحسن المجتبى والحسين ستيرا لشهلاأ فاطمترا لزهل واولادها الكوام البررة الانقتيآء

و فقنا لا عادة المنظم عليه وا خراجه من السواد الى البياض يوم ابتلا فاالله والعشمين من ذي المحية المحراعر سيمت الله يوم المباهلة الموافق المسابع والعشمين من المرمل المحية المحراعر سيمت الله ومزغنا من اجالت المنظم عليه واعلام من ابرمل المنظم المساعة الخاصة ومزغنا من اجالت المنظم عليه واعلام المطبع الثانى بعد الاضافات المعنيه يوم الاربعاء السابع والعشم بن من جمادى الاولى ١٣٩١ المطابق لحادى والعشم بن من جرلا يو ١٩٤١ و بالساعة الحاديد عشم والحمل علله اولا و المطابق لحادى والعشم بن من جرلا يو ١٩٤١ و بالساعة الحاديد عشم والحمل علله اولا و المحل الله وباطناء وصلى الله على خرج الالمائلة عن المحادي و المحل الله عن المحادي والمحدد والمحدد الله الله المحدد والمحدد المحدد المحد

رفت طردات آسگا

مندختم نبوت ليني يركرسيدالانبيا ومصرت محدمصطنى صلى المدعد آروسلم سح بعدكوني نيايا برانا بني بحيثيت

ىنى ورسول قىشىرلىپى ياغىرتىشىرلىپى ، خلى يا بروزى بنېي آسكتا. ان مسلم لىنبوت اسلامى مسائل مىس سەسە بىر كىر جى پرتمام فرفیها سے اسلام کا اجماع وا تفاق ہے بلکہ ان ضروریات دین بیرے ہے جن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج متصور موتامير يبإن برسك ايجازوا خصارك ساقداس موضوع برطوراسا تبصره كياجاتاب تاكراس ابهم مبحث م

> ہماری معلمی کآب خالی ندرہ جائے۔ عِم نبرّت قرآن کی رو نبی میں عِم نبرّت قرآن کی رو نبی میں

قران مجيد **مين اس قسم كى بكيزت آيات مباد كرموج**د بين جو بالصراحت يا الاشاره اس مطلب پر د لالت كرتي بين مم انقصار کے پیش نظر دو تین آیات مبارکہ پراکتفا کرتے ہیں۔

بهلی آیت مبارکه ارشادقدرت ب ماکان عجد ابااحدم مرجالکم و مکن بهول اش و خاتم النبین وب ع س محدقهارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں بلک اللہ کے رسول اور تمام بیوں کے ختم کرنے والے ہیں ا

كقرب استدلال يبإن دوچيري قابل غورجي ايك لفظافها تم كالقتيق دوسرم بفظ البندين كالتحقيق خاتم کی قرآت میں اختلاف ہے۔ قراء اسبعیں سے صرف دوقا دلیوں حن اور عاصم نے اسے خاتم رت کی زبرے ساتھ)

پڑھا آباقی تمام قاربوں کے نزدیک خاتم دت کی زیر کے ساتھ ہے۔ (ابن جریرج ۲۲ صال لفظ خاتم كى لغوى تحقيق أكراس لفظ كوخاتم دت كى زبر كے ساتھ إراع الله تواس كے يد معانى نفت ميں مرقوم بين يا مهر كالكينه سبس پر نام وغيرہ كمندہ ہونا ہے الكوسٹى آخر قوم كہا جانا ہے رساتم الفوم اى آخر جم ( قاموں

ج صد لسان العرب ج سد المنجدصد تاج العروس ج صد اود اگر اسے خاتم ات کی زیرے ساتھ ، پڑھاجائے تواس كااسم فاعل محےمعنوں بیں کسی چیز کا ختم كرنے والا اس قدرواضع اور ديسشن مفہوم ہے كرجس كى تشريح تجاج بان بنیں ہے۔ بہاں مفیقی طور پر پہلے اور دوسرے معنی تومراد ہو نہیں سکتے . لہذا تیسے راور عوصے معنی کے صحیح

تسليم كر لينے كے البير كوئى جارة كار نبيں ہے ،اس كے اعتبار سے اليت كامفي الرئيسين اور سدا انبياء ك ختر كرف والي بوتا ہے ۔۔۔۔ اور اگر مجازاً پہلے اور دوسرے معنی كومراد ليا جائے تو بھی مطلب يہي نكلآ ہے كرة الخفرة بخداكم وى بنى بن ، كيونك طا برا ي كر دم كسى مطاب ك خاتم بري لكاتى جائى - جب كسى توريك خاتر رہرگگ جائے تواس کے بعد مجھ مکھا نہیں جاسکتا۔ اگر مکھا گیا تووہ نحریر حیلی تصور کیجائے گی۔ اور حرافا فہ ير مك جائد اس مين اب كي واخل منين كياجا كمنا. كالانخفى إتى جى وسرك لفظ البنيين كي تحقيق نبين

يراتفاق ب، كرالف لام لغرليف سبب جمع برداخل سو، اورو فال معبود ومحضوص إفراد كبيد كوفي قطعي قريبه موجود بوتوية عوم والتنزاق يردلالت كرتى جدنبالبنيين مدادتما م ابنياء بو ل محد-لهذا قطع نظر بيفيراسلام، صحابر كرام " بالجعين اورا تمه طا ہر بن عليهم السلام كي تصريحات جليد محے صرف لغت بوب مے اعتبار سے بھی دميمها عافے تواس آیت مبارکہ سے یہ نابت موجانا ہے کہ آنحفرت سلسلہ ابنیا م کی آخری کڑی ہیں، جن کے بعدكوني نيايا يرانا سنخص بيتيت رسول وبني نبين أسكة ووسرى آين مباركم ارشادقدرت م اليومراكملت لكمدد ينكمروا تممت عليكم لعمتی وی ضیت مکدالاسلام دینا ات س ما مُره ع است کے دین میں نے دین کو مکمل کردیا اور تم ير اپني نعمت تمام كردى اوردين اسلام كو نتها رسسه بليے نتخف كيا سہے" بدآیت مبارکہ با نگ دہل پکار کراعلان کررہی ہے کوجی قصرون کاسٹکے بنیاد حضرت آمٹر نے اپنے دست بق پرست سے ركها تفااورجس كى تغييرين تمام سالقة انب يا وحصد لينه رب- اس كى تكميل محفرت محدبن عبدالد بني خاتم كر لا خنوں بر جوگئے۔ اب اس دين كے عقائر، اعمال، اخلاق و آدب اور فراڻض وسنن، محرمات و مباحات اورسب احكام علال وحرام كوكائل مقدس كرديا كيا حلال عجد حلال الى يوم القيامة وحدامه حرام الى لوصالقيامة واصولى كاف إلى البراجب دين كمل بوچكاسيد، سبب احكام العباد نازل بريجك، باني اسلام ان كي توضيح وتشريح فرما بيك، قرآن وسنت مين جميع استماج البدالامت كامفصل بيان موجود مي تو بيراب كسيني كاندورت كياسيه وفمن يبتغ غيرالإسلام دينا فان يقبل منه وهوفى الآخرة من الخاسرين " يسرى آيين مباركه تبارك الذى منزل الغرقان على عبدة فيكون للعالمين نذيراً ا پُ س فی بی ع ) با برکت ہے وُہ خداجس نے اپنے بندہ بناص پر قرآن نا زل کیا تاکہ وہ عالمین کے بیے ڈرانے والے ترار بائیں ہر یہ آیت بعبارہ النص ولالت کرتی ہے کہ تخضرت عالمی نبی ہیں۔ اکلی لعبشت تمام عالمین کے لیے ہوئی ہے اور آپ کے فیوحل وبر کات سے تمام عالین مستفیض ہورہے ہیں اور بھی آیت مبارکہ وساار سلنگ الا دحدة للعالمين كامفاد ہے، جب أنخضرت عالمين كے نذيرا وران كے ليمه باعث رحمت بيں اور مخبات دارين فسناد كونين حاصل كرن كيا آپيرايان لانا اورآپ كى انباع كرناكا فى ب تو پيركسى ور بنى كومان كى آخر عزورت كيا ہے ؟ كياكسى نى كو بجيئا عبث كام بنين ؟ كيا خداكا دا من رابوبت عبث كارى سے منزه ومبرا بنيں ہے ؟ سالكم كيف ختم نبوّت إحاديث فاتم لنبنين كي روني بي ہ سلسار میں احادیث نبویے کا اس قدر وافر ذخیرہ موجود ہے ، کرجن کے عدوا حصار کے لیے ایک وفر ورکار

مبلی حدیث المناه من المناه ال

خاتم المنسيين البغى بلداى . رسنن الوداؤد - ترخى وغيره و استوقت كدقيا مت قائم نهير مركى ، جب كئ محوط دجال مندا مغائم البنيين بون ، مسيح محوط دجال مندا مغائم البنيين بون ، مسيح بعد كولُ بني نهيں ہے سان مدیت شراعت میں سے مراکب یہ خیال کرنا ہوگا کہ وہ بنی ہے ۔ مالانکہ بین خاتم البنيين بون ، مسيح بعد كولُ بنی نہیں ہے ساس مدیت شراعت میں سركار ختم مرتبت نے دضا حت فرمادی ہوتا ترا تحفرت مالقانيا و بي ميريد لعد كوري بنی نہيں اسكة ، خا ہر ہے كا كا تعاد ف المدالة الله المباء جادی وساری ہوتا ترا تحفرت مالقانيا و كد دستورك مطابق اس النے والے بنی كا تعاد ف كرتے مديد كر مرع في نبوت كود جال وكذاب قرار دیتے !

تیسری صدید فرماید کانت خواسرائیل تسوسهم الابنیاء کلما هدك بنی خلفه بنی وا ماه لابنی المولی مدین محلفه بنی وا ماه لابنی بعدی و مسیکون خلفه بنی وا ماه کابی اسرائیل منداحدی و مسیکون خلفا در بخاری چ ا صفی مسلم چ و صفی منداحدی و مشوع ابن ماج و فیرو بنی اسرائیل کاطریقه به تفاکران کی تیادت ان کے بنی کرتے ہے۔ جب ایک بنی کی وفات ہوتی تواس کی جگہ دوسرا بنی آ جا آ ایک میں میروشم کی تشریعی و فیرتشریعی بنیت الیکن میں بیری مروشم کی تشریعی و فیرتشریعی بنیت

چوتھی صربیت فرا الابقی بعدی من النبوۃ شی الاا لمبشرات قالود یا سول الله و ماللشرا فالدالی و ماللشرا فالدالی و مالله مندا مدرسنن نسائی سنن ابن ماجر) مسیح بعد فال الری و یا الصالحة مراها المسلوا و تری له سود کنزالهمال و مندا حدرسنن نسائی سنن ابن ماجر) مسیح بعد نبرت کاکوئ برزو باتی نبس را سوائے بشرات کے اصحابر نے وض کیا یا دسول اللہ ا بشرات کیا ہیں بو فرایا وہ ابھا خوا ب بوکوئی مسلمان دیکھے یا س کے لیے کسی اورکود کھایا جائے۔ یہ صدیث شرایت بھی اس مطلب پر نف صربی ہے کہ سوائے اچھے خواب کے باقی سب اجزا و نبوت نتم ہر بھی ہیں۔

کے انسدار کا اعلد ن کیا گیاہے۔

کرسوائے اچھے سنواب کے باقی سب اجزا د بنوت نتم ہر بھی ہیں۔ پانچویں حدیث استفادت کے حضرت علی کے مشعلق جنگ تبوک میں فرمایا ،۔ اما شرفیٰ ان تنکوت منی بمنزلہ تھاردین من موسیٰ الا ان کا بنی بعدی د بنجاری مسلم اب فضائل انصحاب لے علی، تہیں مجدسے وہی نبعت ہے بجراروں کوموسلی سے بیتی، گر مرہے بدر کوئی بنی بنیں ہرسکا دورز تم بارون کی طرح ضرور بنی جی ہوتے ،) نبعت ہے بجراروں کوموسلی سے بیتی، گر مرہے بدر کوئی بنی بنیں ہرسکا دورز تم بارون کی طرح ضرور بنی جی ہوتے ،)

Presented by: https://Jafrifibrary.com نفس رسول ابرجرالسّداد باب نبوت درجرُ نبوت پرفا ُزنبي بوسکا تراورکسن مان کا بنيا بوسکا ہے۔ چھنی حدیث فرایا : ان الم سالة والمنبوۃ خاد انقطعت خالام سول بعدی والمانب (ترفدی ، کا ب الروُیا - مسندامد مریرے لبدرسالت اور نبوت کامباسلہ ختم ہوگیا ہے۔ اب میرے لبعد ذکوئی دسول اُکے گااور منہ نبی -

نقحم نبوت ارشادات الميطابرين كي روني بي

اس سلسلىيى ائد طابرين عليم السلام ك كبرت فراين موجودين ، يهان صرف تبركاً دوميار ارشادات بيش كرنے كى سعادت حاصل كى مباتى ہے -

بخاب اميرالمومنين فيج البلاغ اخطير ووم ، ين ارشاد فواتي بين . بعث الله حجداً رسو له الا بخانها عدت و فتعامر نبوته بخ ... . خدا و فدام نبوت کو تمام کرنے کی خاطر سول بنا کر الله بیام الله محد باقر طلب السلام سے مروی ہے . فرایا ، ۔ لفتا ختصرا لله بکتا باعدا کشتب و خد نبید کم الانبیام دانسول کا فی و وافی \_\_\_ سفرانے نباری کا ب در قرآن سے فرایا ، اس الله خدام نبید کو اور قبار سے بنی کے ذرایع تمام نبید و کو تم کردیا ہے اس الله خدام نبید و خدر باید با الله کو خدام نبید کا الله کا فرائل خدام نبید کا الله کا فرائل خدام نبید کا الله کو خدام کا فی خدام نبید کا الله کا فرائل نبید کا الله کو خدام کردیا ، اس کو خدام کردیا ، اب اس کو خدام کردیا ، اب اس کے فرائل کو خدام کردیا ، اب اس کے فرائل کرنا کردیا ، اس کے فرائل کو خدام کردیا ، اب اس کے فرائل کرنا کردیا ، نبین سے ۔

جناب المام رصا عليه السام مع مروى من فرايا و وتشريعة على صلى الله عليه واكم لا تنسخ الحيام المقيلة ولا بى بعدة الى يوم القيامة فحد ادعى بعدة أوات بعدة بكتاب تدامه مباح سكامن مسمع فدالك (عيون ا جار الرصاً) — جناب رسول خواى شريعت مقدسه قيامت تك خسوخ نهي بوگر ادر نهى قيامت بك تا مجاب كري بن آئے كا، جشخص المنحض تك بعد وعوائ بنوت كرے ياكو أن كتاب لائے توبروہ شخص جواس كاس وعوائے باطل كونتے ، اس پراس مدعى كانون مباح ہے ۔ اللہ توبروہ شخص جواس كاس وعوائے باطل كونتے ، اس پراس مدعى كانون مباح ہے ۔ ان ارشاد، ت بركر بن برے شدو مك ساند النحض كر برقسم كى نبوت كا اعلان كيا كيا ہے ،

اور بخرگرعی نبوت مو جب الفتل قوار دیا گیاہے۔ خداخ ابعد الحق الا الفلال -( باقی نتیج نبوت عقل سیم کی روضتی میں و کیسے صفر نبره ۱۵ پرا

## اس کتاب کے مُصنّف علام کے دیگر کمی شاہ کار

واقفان حال پر بیر حقیقت تخفی ومستور نیس ب كدسركارآیة الله الشيخ محمد حسین انجى صاحب العصر مدخله العالى خدا كان خوش قسست بگاندروزگار بندول میں سے ہیں جن پرجدافیض کی طرف ہے بدی فیاضی کی گئے ہے۔ چنانچدوہ جہاں علوم مشرقیہ کے نتخب زباند مدرس ہیں وہاں قادرالکلام شعلہ نوا واور شیو و بیان خطیب ومقرر بھی ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ شائستہ وفقافتہ اور مدلل تحریرے ایک خاص اسلوب کا ملکہ كالمه مجى ركھتے ہيں۔ بايں ہمدان كى خاندانى شرافت طبعى نجابت منكسر مزاجى خوش اخلاقى وركى مشرقى تبذيب اوراسلاى شافت کی پابندی و پاسداری اس پرمسزاد ہے۔علامہموصوف کے یمی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ان کومعتوب زبان محسودالاقر آن بنادیا ہے گروہ گردو پیش کے نامساعد حالات سے غض بھر کرتے ہوئے برابراہنے وظا کف دینیہ اور وظا کف شرعیہ کی انجام دی میں ہمہ تن مشغول ومہنمک ين كويا ووزبان حال ع يكارر بيا-

وهمرددرويش جس كولونے ديے بين انداز خرداند مواے کو تدویز کین چراغ اپنا جلا رہا۔ چنانچەدرج ذیل کتب جلیلدانهی کے علم و قلم کے شاہ کاراورآ ٹارخالدہ ہیں جو عالم اسلام کے صاحبان علم وانصاف ہے خراح محسين وآ فرين حاصل كر يك بين-ذالك فضل الله يوتيه من يشاء

حدیث الفریقین عول حدیث انتقلین عرف انتقان کے موضوع اور ند ب من کی حقانیت پربے مثال کتاب پہلی بار طباعت کے زیورے آدامت ہو کردت سے شاکفین تک کا گاری ہے۔

اُنتُ التُراآن صديثِ قدى كموشوع رئيلى جامع اوركمل كمّاب جس كا يبلا المريش بدى آب وتاب كساته شائع مور باب-انشاء الله كواكب مضيه دراحاديث قدسية

قوانین الشربعدنی فقدالجعفر پیجوکدا یک علمی و تحقیقی کتاب ہاور ہر مخص اس کے مطالب دھا کی سجیز نیس سکتا۔اس لیے عوام ک سبولت کے لیے اس کا خلاصہ پہلی بار بعض محقق اہل علم سے قلم سے منظر عام پر آ رہا ہے۔ (انشاء اللہ) فكاصة الاحكأا

سعادة الذارين فيمقتل الحسين

جوا فی شہرت کی بناء پر کی تعارف کی بھی جنیں ہاور با تفاق الل علم واقعات کر بلا پر اتحار فی ہدت ہے تیرا المی یش ختم تھااب دیدہ زیب اور شان و شوکت کے ساتھ قوم کے مشاق ہاتھوں تک بھی رہی ہے۔ انشاء اللہ

اس مشہور عالم اور محققاند كتاب كاچوتھااليديشن برى آب وتاب كے ساتھ قاركين كرام تك بھا رباب-انثاءالله

جوموجود ودوركتام اختلافى مساكل وعقائد يرحرف آخرب اورايي على وتحقيق شبرت كى بناء يركسى تعارف كى عماج نین ہے۔ موصد درازے من تھی۔اب بری شان وٹوکت کے ساتھ اس کا چوتھا ایدیش عمر ب تقیق يتدلوكون تك الأرباب انشامالله

احسن الفوائد فى شرح العقامكه

اصول الشربعيه فى عقا ئدالشيعه

منیجرمکتبتا بطین ۱۹۲ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک<sup>نی</sup> سرگودها العالی العامل ۱۹۲۹ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک<sup>نی</sup> سرگودها